

الإخيبا في أرييب إبريجها

4

سه هديف .--إِمْ الْبُورَةُ الْبُرِيْ الْبُورِةُ اللَّهِ الْبُرِيْ الْبُرِيْ الْبُرِيْ الْبُرِيْ الْبُرِيْ الْبُرِيْ الْبُر



رب رب الوالعلام كالتيك التي التيكر اذا مراملة و تعالى مع النياء و وتاليه



الإخييا في ويتيا



-- تصنیف.--مالاوکار فی کرنجیان کی کیستی

ازالعلام محالة نهانگا

ابوالعلام محصل التربن بهان مجر الأرب المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية الما

نبيوسنشر بمرادوبازار لا بور نبيوسنشر بم اردوبازار لا بور مراد ورف : 042-37246006

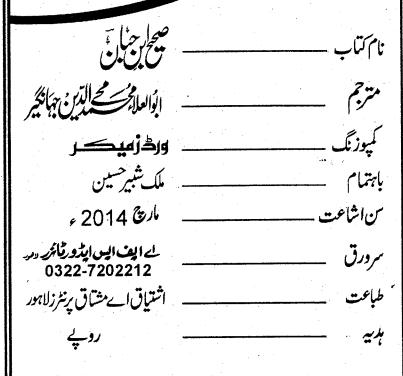



جسيع مقوق الطبع محفوظ للناشر All rights are reserved مجديث وقتي ملكيت يجن فاشريم موظ هين

نبيومنطري الوالهود المالا الماليود الما

ضرورىالتماس

قار ئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب سے متن کھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آ پ اس میں کوئی غلطی پائیس تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔



## عنوانات

| عنوان صفحہ                                                               | عنوان صفح                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی پریہ بات لازم ہے کہ مصیبتوں             |                                                                                                      |
| اور آز ہائشۋں کا سامنا کرنے کے لیےوہ اپنے آپ کو تیار رکھے ۔ ۵۸           | اور جو کچھ بھی اس مے متعلق پہلے ہوتا ہے اور جو کچھ بعد میں ہوتا ہے . ۵۱                              |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ              | باب: صبر کرنے بیاریوں اور تکالیف ( کا سامنا کرنے ) کے ثواب کا                                        |
| وہ آگے بیش آنے والی مصیبتوں اور آز مائشوں کا سامنا کرنے کے               |                                                                                                      |
| ليے خود کو تيار رکھے                                                     | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ تقدیر                                      |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمار ہے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے            | کے فیصلے پرداضی رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| کی صراحت کرتی ہے                                                         | اس بات کا تذکرہ کہ آدمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی مطلوب صورت                                       |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مقہوم کے بیخ ہونے              | حال کے برعکس صورت حال کے پیش آنے پر ناراصلی کوترک                                                    |
| کی صراحت کرتی ہے                                                         | کردے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جب آ دمی مصیبت کی آ زمائش میں                | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کے سیح ہونے پر دلالت کرتی                                           |
| مبتلا ہوتو اس پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنفس کواس چیز کی طرف               | ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے                                                                      |
| جانے سے رو کے جواللہ تعالیٰ کوراضی نہیں کرتی ہے اس سے مراد آ کھے         | ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہےدہ کے اعظم ہونے کا جس کوئی مصیبت لاحق ہواس کوصبر کرنے کا تحکم ہونے کا |
| کے آنسورو کنایادل کے م کورو کنائبیں ہے                                   | تذكره                                                                                                |
| اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ سلسل آ زمائشوں کا           | مصیبت پرصبر کرنے والے مسلمان اور خوشحالی پرشکر کرنے والے                                             |
| سامنا کرنے پردین پر ثابت قدم رہے                                         | مسلمان کے لیے بھلائی کے اثبات کا تذکرہ                                                               |
|                                                                          | اس روایت کا تذکروہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی پر میا                                          |
| کی صراحت کرتی ہے                                                         | بات لازم ہے کہ وہ ہر پیش آنے والی آزمائش پر صبر سے کام لے                                            |
|                                                                          | اگر چەدە آز مائش معمولى سى مو                                                                        |
| •                                                                        | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص کو دنیا                                        |
|                                                                          | میں کسی آز مائش پر مبتلا کیاجا تا ہےاوروہ صبرے کام لیتا ہے اور شکر کرتا                              |
|                                                                          | ہے تواں مخص کے حق میں بیامید کی جائتی ہے کہ وہ آز مائش دنیامیں                                       |
|                                                                          | ہی اس سے زائل ہوجائے گی اوراس کے ہمراہ اس مخص کوآخرت میں                                             |
| الله تعالیٰ کا اس مخص کیلئے بھلائی کرنے کا ارادہ کرنے کا تذکرہ جس پر<br> | إجروثواب بھی ملے گا                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                      |

| * فهرست ابواب                                                                               | به در و د د به و |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                   | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷٠                                                                                          | مسلسل مصبتیں اورغم آتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بندے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بعض حالتوں میں اسے علتیں (بیاری یا پریشانی) لاحق رہیں اے                                    | جنت میں مخصوص منازل ہوتے ہیں جن تک وہ مخف صرف دنیا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نیک لوگوں کے واقعات کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس                                           | آ ز مائش اور پریشانیوں کا سامنا کر کے ہی پہنچ سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کا مقصدیہ ہے کنفس کے لئے شدت کا سامنا کرنا آسان ہو ۲۲                                       | الله تعالی کا اس محض پر بیفضل کرنے کا تذکرہ کہ جسے وہ دنیا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | آ زمائش میں مبتلا کرتا ہے آخرت میں اس سے حساب نہیں لے گا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | جب وہ بندہ اس آن ماکش پر صبر کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض اوقات اللہ تعالی اینے ہندوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | سے جس کے بارے میں جا ہتا ہے اس کے گنا ہوں کے بدلے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ې چنتنی دوسرول پرنهین <sub>آ</sub> تی بین                                                   | اسے دنیا میں سزا دے دیتا ہے تا کہ وہ مخص گناہوں سے پاک ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس بھی مسلمان کا دین جتنا مضبوط ہوگا                             | چائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             | گرانند تعالی کسی مسلمان کو دنیا میں سزا دیدے تو اس کے ذریعے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کی آ ز مائش ملکی ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              | مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بھلائی کے ارادے پر استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ زمائشیں سب سے زیادہ انبیاءکو پیش                               | کرنے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعض اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             | الله تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے کسی کو دنیا میں مختلف طرح کی تکالیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نیزی سے جاتی ہیں جو نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے                          | اور آ ز مائشوں میں مبتلا کرتا ہے تا کہ بیہ چیز اس کے گزشتہ گناہوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آیادہ تیزی سے جاتی ہیں جتنی تیزی سے ( کنوئیں میں لٹکایا جانے                                | کفاره بن جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الا ڈول)ا پنی منزل کی طرف جاتا ہے یا سلا ب اپنی منزل کی طرف                                 | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مسلمان پر مسل آ زمانتیں آئی رہتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 | ہیں یہاں تک کہوہ اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں باقی رہنے دیتی ہیں جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>─</b>                                                                                    | ك وجهاس سي آخرت مين حماب لياجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یں جسمانی آ زمانش میں مبتلا کرے اس کے گناہوں کا بدلہ دے دیتا                                | ال روایت کا تذکرہ جواں بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیر دعدے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44                                                                                          | الفاظ میں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے اور یہ اس مخص کیلئے میں جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ک بات کے بیان کا مذکرہ کہآ دی والائق ہونے والی آ زمانسیں اس                                 | پر کیتالیوں اور آ زمانسوں کی مبتلا ہوتا ہے اور بیاس عل کیلیے ہیں جو [ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | الی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے بیاس کیلئے نہیں ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| للەتغانى كاپيار يوں اورىقلىقول كى وجە ہے مسلمان كے گنا ە دىنيا ميں ختم<br>ئىرىمىيى ئىرىمىيى | اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| گردینے کا تذکرہ                                                                             | نى اكرم تليم كامون كوكهيت سيتشيبه دينا كهوه ادهرادهر دولتاربتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

عنوان عنوان اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ بیاریوں اور تکلیفوں کی (بیغی دو گنا)اجروثوابعطا کیاجائے..... صورت میں کسی مسلمان کو دنیا میں ہی اس کے گنا ہوں کا بدلہ دے دیتا | بخار کی تکلیف کو برا کہنے کے مکروہ ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس کی وجہ ہے تا کہ (یہ بیاریاں اورتکلیفیں) اس کیلئے کفارہ بن جا کیں .... ۸۰ ہے گناہ ختم ہوجاتے ہیں ..... الله تعالی کا بیاریوں کی وجہ ہے مسلمان کے گناہوں کو یون ختم کر دینا مسلمان کے جہنم ہے بیچنے کا تذکرہ، ہم اس سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں ' جس طرح درخت سے بیے جھڑتے ہیں ................................ ۸٠ جب وہ (مسلمان) بیٹیوں (کی پرورش) کی آزمائش میں مبتلا کیا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیاریاں اور تکلیفیں مسلمان فخص کے اجائے اوروہ ان بیٹیوں کے ساتھ احیماسلوک کرے ..... گناہوں کوختم کردیتی ہیں اگر چدوہ (بیاری یا تکلیف) تھوڑی ہو ۸۰ ایسے مخص کے لیے جنت واجب ہونے کا تذکرہ جس کے تین بیح الله تعالی کا بیار اورمسافر محض کیلئے ان تمام نیکیوں کونوٹ کرنے کا ابالغ ہونے سے پہلےفوت ہوجاتے ہیں ......... تذكرہ جودہ اپنى تندرسى يامقىم رہنے كى حالت ميں سرانجام ديتا تھا . ٨١ اس بات كے بيان كا تذكرہ كدا يسے خض كے ليے جنت واجب ہو اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جس مخص کی بینائی رخصت ہوجائے جاتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جبکہ وہ اس مصیبت پرثواب کی امید الله تعالیٰ اسے کیا ثواب عطا کرتا ہے؟ ................. ٨ ارتھے یاس کے لیے نہیں ہے جواللہ تعالیٰ کے فیصلے برناراضگی کا اظہار السے مخص کے لیے جنت میں داخل ہونے کی امید کا تذکرہ جو بینائی اکرے رخصت ہونے پراللہ تعالی کی حمر بیان کرتا ہے اگر چہ وہ اس بینائی کا آتیامت کے دن ایسے مخص کے لیے جہنم کے حرام ہونے کا تذکرہ جس اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یفنیلت ایسے خص کے لیے ہوتی ہے اس بات کے بیان کا تذکرہ کداللہ تعالی نے اس مخص پرجہنم کورام قرار جو (بیمائی کی خصتی یر) مبرے کام لے یا تواب کی امیدر کھ .. ۸۲ دے دیا ہے جس کے تین بیچ فوت ہو جا کیں اور وہ اس پر تواب کی ا پیے مخص سے قبر کے عذاب کی نفی کا تذکرہ جو پیٹ کی بیاری کی وجہ امیدر کھے اور وہ اس سے راضی رہے بیاس کے لیے نہیں ہے جواللہ الله تعالی کاغریب الوطنی کے عالم میں فوت ہونے والے خص کو جنت اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جانے کا تذکرہ جس کی دو بیٹیاں میں اتنی جگہ دینے کا تذکرہ جواس کی جائے پیدائش سے لے کراس فوت ہوجائیں اوروہ اس پرثواب کی امیدر کھے ..... کے انقال کی جگہ جتنی ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۴ اس بات کے بیان کا تذکرہ کدایسے مخص کے لیے جنت واجب ہو الله تعالی کامسلمان کے گناہوں کو بخار کی وجہ ہے ختم کردینے کا تذکرہ جاتی ہے جس کی دو بیٹیاں فوت ہوجا ئیں جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی جب وہ بخار دنیا میں آ دمی کولاحق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ۸۴ میں اچھاسلوک کرتار ہاہو۔۔۔۔۔۔ ۹۱۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یماری اور تکالیف کی وجہ سے مومن کا گناہوں ہے یوں باہرآ جانے کا ایسے مسلمان کے لیے جنت کے واجب ہونے کا تذکرہ جس کے دو تذكره جس طرح وه لو ہاہوتا ہے جسے بھٹی سے نكالا گيا ہو ...... ۸۵ ميٹے فوت ہوجا ئيں اوروہ اس پرتواب كی اميدر کھے اس بات کے بیان کا تذکرہ کرمخصوص افراد (لینی انبیاء کرام) کو بخار ایسے خفس کے جنت تک پہنچنے کی امید کا تذکرہ جس کا ایک بیٹا فوت ہو کی تکلیف دو گئی ہوتی ہے تا کہ انہیں آخرت میں اس حساب سے پورا | جائے اوروہ اس پرثواب کی امیدر کھے ..........

| عنوان صفحه                                                                                                                                                 | عنوان صفح                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے<br>ہے کہ جب وہ بیار کی عیادت کے لیے جا کمیں تو ان کے دل کوخوش                                                                                            | الله تعالیٰ کا ایسے مخص کے لیے جنت میں 'بیت الحمد'' بنانے کا تذکرہ                                    |
|                                                                                                                                                            | جوابي بي كانقال كوفت انسا لله انسا اليسه راجعون برُحتا                                                |
|                                                                                                                                                            | ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے                                                                       |
| اسلام قبول کرنے کی امید ہو                                                                                                                                 | جس خفى كوكوكى مصيبت لاحق بواسان الله و انسا البسه راجعون                                              |
| الله تعالیٰ کا اس محف کے لیے جنت میں گھر بنادیے کا تذکرہ جواللہ کی                                                                                         | پڑھنے کا تھم ہونے کا تذکرہ اور اس کو بیتھم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اللہ                                   |
|                                                                                                                                                            | تعالیٰ ہے بیدعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کانعم البدل عطا کرے ۹۴                                    |
| عیادت کے لیے جاتا ہے                                                                                                                                       | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے بیہ بات مستحب ہے کہ دہ                                       |
| اس روایت کا تذکرہ جواں مخض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                                                                                                   | ا پی ذات کے لیے کسی پیش روکوآ کے بھیج دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
|                                                                                                                                                            | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ دباء ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کی                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                      | موت کا سبب بنتی تھی اور بیاللہ تعالیٰ کی'ا پنی مخلوق پر رحمت ہے عام                                   |
|                                                                                                                                                            | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ که آ دمی اس شہر میں جائے جہاں طاعون                                         |
| 1•4                                                                                                                                                        | واقع ہو چکا ہو یا طاعون کی وجہ سے اس شہر سے باہر چلا جائے (جہاں                                       |
|                                                                                                                                                            | وه پہلے موجود تھا)                                                                                    |
| رِ کیاچِز پڑھ کردم کرنا چاہے؟                                                                                                                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ طاعون اس عذاب کا باقی رہ جانے والا                                         |
|                                                                                                                                                            | حصہ ہے جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|                                                                                                                                                            | یماراوراس سے متعلق (دیگرموضوعات) سے متعلق روایات ۱۰۰                                                  |
| اں چیز کا تذکرہ کہ جب تکلیف کا شکار محص اسے پڑھ لے گا تو اس                                                                                                | یماروں کی عیادت کرنے کا تھم ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس پڑمل کرنا                                         |
| کے بارے میں بیامید کی جاستی ہے کہاس کی وجہ سے اس کی تکلیف                                                                                                  | آخرت کی یادولاتا ہے۔                                                                                  |
|                                                                                                                                                            | اس بات کا تذکرہ کہ بیار کی عیادت کرنے والا مخص وہاں جاتے ا                                            |
| اس بات کا تذکرہ کہآ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جباہے<br>: میں میں                                                                                       | ہوئے رحمت میں غوطرزن ہوتا ہے اور جب تک وہ بیار کے پاس بیشا<br>رہتا ہے اس وقت تک رحمت میں ڈوبار ہتا ہے |
| پریشانی لائن ہوتو وہ ان الفاظ میں دعامانلے                                                                                                                 | رہتاہے آس وقت تک رخمت میں ڈ دبار ہتاہےعلی                                                             |
|                                                                                                                                                            | بیاروں کی عیادت کرنے والوں کے لیےان کے اپنے اس عمل کی وجہ                                             |
|                                                                                                                                                            | سے جنت کے باغات سے خوشہ چینی کرنے کی امید کا تذکرہ ۱۰۳<br>نثت بریا کی میں میں میں اشخور سے اصبح اس    |
|                                                                                                                                                            | فرشتوں کا بیار کی عیادت کرنے والے مخص کے لیے صبح ہے لے کر                                             |
|                                                                                                                                                            | شام تک اور شام سے لے کرضبح تک دعائے مغفرت کرنے کا<br>ت                                                |
| اس بات نے بیان کا مذکرہ اوا دی کا جہم کے عذاب سے اور قبر کے ۔<br>مصل میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں | تذكرہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                           |
| مذاب سے پناہ مانگنااس سے اعلی ہے کہ وہ اپن ذات اور اپنے اس<br>                                                                                             | اس بات کا مذکرہ کہ عملے دت فرنے والوں نے میے یہ بات مستحب                                             |

| فهرست ابواب                                                       | جهآگیری صدیح ابد حباد (مدچارم)                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                        | جهانگیری <b>حدید ابر دبتار</b> (جدچهرم) (ک)<br>عنوان صفح            |
| ربھی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | خانہ کے لیے دعا مانگےاال                                            |
| صل:امت (محدیه) کی عمرون کا تذکره واا                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ پناہ مانگنے والا ( یعنی دم کرنے والا ) ف |
| س بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کی عمروں  | شخص جب بیار کے پاس بیٹھا ہوا ہوا دروہ اس بیار کے لیے دعا کرنے ا     |
| کے حوالے سے مہلت دی ہے تا کہ وہ اس دن کے لیے نکیاں کمالیں         | کاارادہ کرے تواس کے لیے بیضروری ہے کہوہ اس بیار پراپناہاتھ          |
| جب انہیں ان کی شدید ضرورت ہو گی                                   | پیرے                                                                |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس عدد کی صفت کے بارے میں ہے           | اس بات کا تذکرہ کہ جب آدمی کسی بیار کے پاس آئے یا اس کی             |
|                                                                   | عيادت كريةواسے كياد عامانگني چاہئے                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ لوگوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کاعمل     | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ صطفیٰ کریم علیم کا کھی خدمت میں جب       |
| کمی عمر ہونے کی صورت میں اچھا ہواللہ تعالیٰ اپنے نصل وکرم کے تحت  | کوئی بیارلایا جاتا تھاتو آپ اکثر اوقات وہ دعا ہانگا کرتے تھے جوہم   |
| ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے                                    | نے ذکری ہے۔                                                         |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس محص کی عمر طویل ہواوراس کا ممل      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مصطفیٰ کریم مُنافیظ بیار شخص کے لیے اس   |
| احچھا ہووہ (بعض اوقات) اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونے والے مخص پر    | کے علاوہ بھی دعا ما نگا کرتے تھے جوہم نے ذکر کی ہے ادراییا بعض      |
| فوقیت رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | اوقات ہوتا تھا                                                      |
| الله تعالیٰ کا اس مخف کو قیامت کے دن نورعطا کرنے کا تذکرہ جواس کی | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی کے لیے میہ بات متحب ہے کہوہ اپنے بہار       |
| راہ میں (عبادت کرتے ہوئے) جوانی بسر کرتا ہے                       | بھائی کے لیے تندرت کی دعا کرے تا کہ وہ مخص صحت کے عالم میں اللہ     |
|                                                                   | تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے                                 |
| درجات بلند كرنے كا تذكرہ جودنيا ميں مسلمان ہونے كے عالم ميں       | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کواپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا دعا مانگی   |
|                                                                   | چاہئے جب وہ بیار ہواور جس کے منتج میں اس کے اس بیاری سے             |
| اس روایت کا تذکرہ جس کی وجہ سے معطلہ فرقے سے تعلق رکھنے           | تندرست ہونے کی امید کی جاسکتی ہے                                    |
| والے بعض لوگوں نے محدثین اور سنت کے پیرو کارا فراد پر تنقید کی ہے | ال بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے میہ بات متحب ہے کہ وہ اپنے          |
| اس روایت کا تذکرہ جس کی تاویل کے بارے میں ایک جماعت کو            | مسلمان بھائی کے لیے بیدوعا مائگے 'جب اس بھائی کوکوئی بیاری لاحق     |
| غلطنبی ہوئی جنہیں علم حدیث میں مہارت حاصل نہیں ہے                 | // <u>/</u>                                                         |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم مخص کواس غلطفہی کا شکار کیا      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت محمد بن حاطب والنظ کا ہاتھ اس       |
| کہاں امت میں ہے کئی بھی شخص کی عمرا یک سوسال سے زیادہ نہیں        |                                                                     |
| ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | اكرم مَنْ الله في ان كے ليے دعا كي تھى                              |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کدروایت کے بیدالفاظ ان لوگوں کے           | اس چیز کا تذکرہ جب آ دمی اس کے ذریعے بیار کے لیے دعا کر ہے تو       |
| بارے میں ہیں جواس وقت میں موجود تھے اور بیالفاظ خصوصی ہیں         | وہ بیار اس بیاری سے ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ وہ دعامتعین تعداد میں      |

|                   | <u> </u>                             |                            |                | 173,773                                 | به درن صبیع عبو          |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| صغحه              | عنوان                                |                            | صنحہ           | عنوان                                   |                          |
| والی تکلیف کی     | ی کا تذکرہ کہ آ دمی کسی لاحق ہونے    | س بات کی ممانعت            | 1 177          |                                         | عمومی نہیں ہیں           |
| IPT               | اما نگے                              | وجه ہے موت کی دء           | ن ہے کہ ا      | ذکره جواس بات کی صراحت کرقی             | اس دوسری روایت کا ت      |
| نے اور اس کے      | نس کی وجہ ہے موت کی آرز وکر۔         | اس علت كاتذكره             | ن جےہم ا       | ۔<br>ٹاٹٹؤ کے حوالے سے منقول وہ روایت   | حضرت انس بن ما لک ڈ      |
| IPP               |                                      |                            | 1              | عموم پایا جاتا ہے اور اس کے ذریع        |                          |
|                   |                                      |                            |                | ، جو تعلین لوگوں کے بارے میں مکمل       |                          |
| ہے جو بھی آ دمی   | ے بارے میں دعا مائے کہ ان میں        | ازندگ یا موت کے            | 174            |                                         | نہیں ہے                  |
| 1mh               | ہے(وہ اسے ل جائے)                    | کے حق میں بہتر۔            | 'اورروئے       | نذ کرہ کہ نبی اکرم ٹابٹا کا بیفر مان''  | اس بات کے بیان کا        |
|                   | فصل قريب المرك فخض كاتذكره           |                            | ہے جواس        | نف''ایں ہے آپ کی مرادوہ مخص             | زمین پر کوئی بھی زندہ ھج |
| نے کا تذکرہ ۱۳۵   | وكلمه شهادت كى تلقين كرنے كاتھم ہو۔  | قريب المرك فمخض            | 174            |                                         | دن میں موجود تھا         |
|                   | ·                                    |                            |                | فصل: :موت کا تذ کره                     |                          |
|                   |                                      |                            |                | ہونے کا تذکرہ کہ دہ لذات کوختم کر۔      |                          |
| ت کرے جس کی       | یہ وہ اس شخص کے لیے دعا مغفریہ       | ہونے کا تذکرہ ک            | ت كاسوال       | ےہم اللہ تعالی سے اس کی آمد کی برکم     | کوکٹرت سے یادکر_         |
|                   |                                      |                            |                |                                         |                          |
| قريب آتا تفاتو    | ہ کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت        | اس بات کا تذکرہ            | ہے کرنے کا     | ں کی وجہ سے موت کا ذکر کثر ت ۔          | اس علت كالتذكره جس       |
| 172               |                                      | .1                         |                |                                         | •                        |
|                   |                                      |                            |                | بیز کا کثرت سے ذکر کرنے کا تذکر         |                          |
| رکے بارے میں      |                                      |                            |                |                                         |                          |
| 179               |                                      |                            |                |                                         |                          |
|                   | . 4                                  |                            |                | تذکرہ کہ آ دمی اس زائل ہوجانے و<br>۔    |                          |
|                   |                                      |                            |                | ے میں طویل امیدیں رکھے                  |                          |
| 16.               | ەنشانى يانى كئى ہے                   | میں ہوجس میں و             | 'معاملهاس      | تذكره كه نبي اكرم ملياً كابيفرمان م     | اس بات کے بیان کا        |
| میں ہے جس کی<br>ر | ع کا تذکرہ جواس سبب کے بار گھے۔<br>۔ | اس بات کی اطلار<br>پریرفه: | فوراً ابيها ہو | س سے آپ کی مراد میں ہیں ہے کہ           | ہے زیادہ تیز ہوگا''ا     |
|                   |                                      |                            |                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                          |
|                   |                                      |                            |                | تذکرہ کہ آ دمی پر بیہ بات لازم ہے       |                          |
|                   |                                      |                            |                | ں زیادہ رکھے اور اپنے ذہن سے ام         |                          |
|                   |                                      |                            |                |                                         |                          |
| ۱۳۱               |                                      | جاتی ہے                    |                | :موت کی آرز وکرنے کا تذکرہ              | ن <i>ھ</i> ل<br>         |

عنوان اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس علامت کی صفت کے بارے میں اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی میت کے لیے وہی چز ہے جومومن کی روح قبض ہونے کے وقت سامنے آتی ہے .... ۱۳۲ اواجب کر دیتا ہے جس اچھائی یا برائی کے حوالے سے لوگ اس کا ذکر اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جب مسلمان فوت ہوتا ہے تو وہ اکرتے ہیں .................................. راحت حاصل کر لیتا ہے اور جب کافر مرتا ہے تو اس سے راحت میت کے لیے جنت کے واجب ہوجانے کا تذکرہ جب لوگ اس کے اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جب مومن اور کا فری رومیں قبض ہوتی اللہ تعالی کا (مرحوم) آ دمی کے لیے دنیا میں لوگوں کی اس کی تعریف اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اجسام کے مرنے کے بعد ارواح ایک اللہ تعالیٰ کا اس مخص کے گناہوں کے مغفرت کر دینے کا تذکرہ جس حدیث کواس کے اصل ماخذ سے حاصل نہیں کیا (اور وہ اس بات کا ایسے خص کے لیے جنت واجب ہو جانے کا تذکرہ جس کے بارے قائل ہے) کہ جب میت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نیک عمل میں لوگ بھلائی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ لوگ زمین میں اللہ کے اس بات کے بیان کا تذکرہ کدان الفاظ کاعموم کداس کاعمل منقطع ہو اس میت کے لیے جنت واجب ہو جانے کا تذکرہ جس کے بارے جاتا ہے اس ہے مرادتمام اعمال نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔ اہم اہمی دومسلمان بھلائی کی گواہی دیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بات کا تذکرہ کہ آدی کے لیے سے بات مستحب ہے کہ جب اسے اس روایت کا تذکرہ جوال فخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس اپنے بھائی کے بارے میں کسی گناہ کا پتہ چلئے جو بھائی فوت ہو چکا ہے اندہ خص کے میت کو بوسد سے کے جائز ہونے کی فی ک بے 100 تو آدی اس بھائی کے بارے میں دعائے مغفرت کرے ..... سا اس بات کا تذکرہ کہ حضرت ابو بکر دہاتھ نے اس موقع پر کیا کہاتھا۔ ۱۵۵ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کوکسی مرحوم کی برائیوں کاعلم ہوتو جو خص میت ( کی لحد) میں پھرنگا تا ہے اے اس بات کے حکم ہونے اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے اس بات کے بیان کا تذکرہ کدسیدہ اُمّ عطیہ نظانے (نبی اکرم تلکیا کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک ایس میں اکرم مالی کے حکم کے حت بنائی تھیں اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مالی اس کا پیفر مان' توتم اسے ازخور نبیس بنائی تھیں ..... چھوڑ دؤ'اس سے مرادیہ ہے کہاس کی برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دؤیہ اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے اس فعل ہے منع کیا گیا ...... ۱۵۰ حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اے اچھا کفن دے ..... اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے مردوں کو برا کہنے ہے منع کیا گیا ۱۵۰ اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلوانبی کا شکار کیا جوعلم حدیث

| المست ابواب                                                                                    | 1.7                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | عنوان صفح                                                                    |
| عل: جنازے کے لیے گھڑ اہوناا کا                                                                 | میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ میت کو دو                 |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ پہلے آ دمی کو بیچکم دیا گیا تھا کہ جب تک                             | کپڑول میں گفن دیناسنت ہے                                                     |
| جنازہ آ گےنہیں گز رجا تایا ہے( قبر میں )رکھنہیں دیا جا تا ( اس وقت                             | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت نصل بن عباس مٹھا کے بیان ا                   |
| تک آ دمی کھڑارہے)ا                                                                             | سے بیمرادنہیں ہے کہاس مذکورہ عدد کے علاوہ کی نفی کی جائے ۱۶۱                 |
| س مدت کا تذکرہ جتنی دیر کے لیے آ دمی جناز ہے کود مکھ کر کھڑار ہے گا                            | اں روایت کا تذکرہ جواں شخف کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اا                 |
| ں ملت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مُلاکیا نے بیچکم دیا تھا ۱۷۲                              | ال بات کا قائل ہے کہ میت کو میض اور عمامہ میں کفن دینا سنت ہے ۱۹۲            |
| ي اكرم نظيمًا كاجناز _ كود كيركر بيشے رہنے كا تذكره حالانكه پہلے                               | فصل جنازے کواٹھانااور جنازے کا قول ( یعنی میت کیا کہتی ہے؟ ) ۱۹۳             |
| أبِال كے ليے كھڑے ہواكرتے تھے                                                                  | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ خواتین جنازے کے ساتھ جائیں یا آ                 |
| ں دوسری روایت کا تذکرہ جو ہارے ذکر کردہ مفہوم کے صحیح ہونے                                     | جنازے کے لیے (اپنے گھرسے ) نکلیں                                             |
| کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | مستین علت کی وجہ سے جنازے کو تیزی سے لے جانے کا حکم ہونے 🖥                   |
| نازے کو دیکھ کر بیٹھے رہنے کا حکم ہونے کا تذکرہ حالانکہ پہلے اس                                | ع كامذ كره                                                                   |
| کے لیے گھڑے ہونے کا حکم تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | لوگوں کے لیے میہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ جنازے کے اِ                    |
| فصل:نماز جنازه كابيان                                                                          | همراه ذرا تیزرفار بے چلیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوقیادہ ڈاٹنڈ کا یہ کہنا''وہ دونوں                             | آ دی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جنازے کے ہمراہ اس                 |
| بری طرف آئیں گۓ' اس سے ان کی مرادیتھی کہ ان دونوں کی ۔<br>پر                                   | تیزی سے جائے جبکہ ان کا مقصد دفن کرنا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ائیلی میرے ذمے ہوگی                                                                            | اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے میہ بات متحب ہے کہ جب وہ اور                 |
| ں روایت کا تذکرہ جس نے اس تھی کوغلط ہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث<br>زیب بر                       | جنازے میں شریک ہوتو وہ جنازے کے ہمراہ چلتے ہوئے اس کے اس                     |
| ں مہارت مبیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت ان                                     | آگے چلے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| روایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۱۷۷                                           | آدی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جنازے کے آگے وو                    |
| ں علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم ٹاپٹی اس محض کی نماز<br>زیر                               | علے جبات لے جایا جارہا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ازہ ادائہیں کرتے تھے جواس حالت میں فوت ہوتا تھا کہاں کے<br>تبدیر سرائے سے بیت                  | اس روایت کا تذکرہ جواں شخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو جنا                 |
| مے فرص کی ادا یکی لازم ہوئی تھی                                                                | ال بات کا قائل ہے کہ سفیان نے بیصدیث زہری ہے نہیں سن ہے ۱۶۸ ز                |
| ں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم طاقیا<br>۔ بسیرین کھنے کہ اس میں جب بیت | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو اس                  |
| نے اس حص کی نماز جنازہ ادائہیں کی تھی جوالی حالت میں فوت ہوا<br>بر سریب سے ت                   | اس بات کا قائل ہے کہاس روایت کونقل کرنے میں سفیان بن عیبینہ ا                |
| کہا <i>س کے ذیے قرص ہوتا تھای</i> ہ بات ابتدائے اسلام کے زمانے<br>تبدار کمیں                   | نامی راوی نے غلطی کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| معلق رطقي بهر (امه ملس نهرا) مريشظ دسر كروور وروري و                                           | الال الولايت في بلر كره جواك مات بروااليت لري مرا . هم الولي الرا ي          |
| الم ١٤٨                                                                                        | نغل نبیں ہے کہاں کے علاوہ کرنا جائز نہ ہو ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۷۰ گ                      |

| Y, 5-74                                                                      | بې درن هنيغ ابو بې و رجم پېرې                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| * فهرست ابواب<br>عنوان صفح                                                   | عنوان صفحه                                                                        |
| ·                                                                            | اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ بی اکرم ٹاکھا                      |
| اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ وہ جس کی                   | كااس شخص كى نماز جنازه ادانه كرنا جواليي حالت ميں فوت ہوا تھا كه                  |
|                                                                              | اس کے ذمے قرض ہوتا تھا بیابتدائے اسلام میں تھا اوراس سے پہلے                      |
| تعالیٰ اس کو بدلے میں ایبا گھر عطا کرے جواس کے ( دنیاوی ) گھر                |                                                                                   |
|                                                                              | آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اہل قبلہ سے تعلق                       |
|                                                                              | ر کھنے والے ہرمسلمان کے فوت ہونے پراس کی نماز جنازہ ادا کرے                       |
|                                                                              | اگر چداس کے ذمے قرض ہو                                                            |
| وہ بطورخاص (میت کے لیے) دعا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ باجماعت نماز والی                      |
| اس روایت کا تذکرہ جواس مخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                     | مساجد میں نماز جنازہ اداکرے                                                       |
|                                                                              | اسسب کا تذکرہ جس کی وجہ ہے سیدہ عائشہ ٹاٹھانے اس کا سبب ذکر                       |
|                                                                              | كياتفا                                                                            |
|                                                                              | آدی کے لیے قیام کے طریقے کا تذکرہ جب وہ نماز جنازہ اداکرنے                        |
| ا تظار کرنے والے مخص کو دو قیراط اجرعطا کرنے کا تذکرہ ۱۸۹                    | کاارادہ کرے                                                                       |
|                                                                              | نماز جنازہ میں تکبیر کہنے کے طریقے کا تذکرہ جب آ دمی نماز جنازہ ادا               |
| کرے گا جونماز جنازہ بھی ادا کرے اور دفن میں بھی شریک ہو ۱۹۰                  | کرنے کاارادہ کرلے                                                                 |
|                                                                              | آدی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز ذکر کی                       |
|                                                                              | ہےوہ نماز جنازہ میں اس سے زیادہ تکہیریں کہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <i>U</i> .                                                                   | اس بات کا تذکره که آ دمی نماز جنازه میں کیادعامائگے ؟                             |
|                                                                              | اں بات کا تذکرہ کہ یہ بات متحب ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی ا               |
| الله تعالیٰ کااس مسلمان میت کی مغفرت کردینے کا تذکرہ جس کی ۱۰۰               | تلاوت کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|                                                                              | اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات متحب ہے کہوہ نماز جنازہ                    |
| کریں (یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں) 19۲                                   | میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر ہے                                                     |
|                                                                              | ال بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ جب وہ نماز                      |
|                                                                              | جنازہ ادا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے مرحوم کی نیکیوں میں اضافے کا ادر               |
| مدفون محص کی قبر پرنماز جنازہ ادا کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ ۔ ۱۹۳<br>فرز کر | اس کے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے                                                 |
|                                                                              | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے میہ بات متحب ہے کہ وہ جس کی                       |
| ہونے کا تذکرہ کہ دہ مدفون کی قبر پر نماز جناز ہادا کرے ۱۹۴                   | نماز جنازہ ادا کر رہا ہواس کے لیے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب                    |

| فهرست أبواب              | •                                             | عبا ي (جلدچهارم) ﴿ ١٦﴾                           | جاليرل صلية ابوا           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| صفحه                     | عنوان                                         | عنوان صفحه                                       |                            |
| میں موجود ہو ؑ کی نماز   | آ دی کاکسی غیر موجود میت جوکسی دوسرے شہر      | رہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سچے ہونے او        | اس دوسری روایت کا تذکر     |
| K+Y                      | جنازه اوا کرنے کے جائز ہونے کا تذکرہ          | i⇒ 191°                                          | کی صراحت کرتی ہے           |
| ادا کرنے کے جائز         | آدی کے لیے جماعت کے ساتھ نماز جنازہ           | کے ساتھ وہ مخص متعلق ہوا جوعلم حدیث میں آ        | اس روایت کا تذ کره جس      |
| فوت ہواہو ۲۰۳            | ہونے کا تذکرہ جبکہ (مرحوم) کسی دوسرے شہریم    | س نے علم حدیث کواس کے اصل ماخذ ہے امو            | مهارت بھی نہیں رکھتااورا   |
| نے نجاشی کی نماز جنازہ   | س بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹانٹا ۔    | نے قبر پرنماز جنازہ پڑھنے کی نفی کردی ۔ ۱۹۵ ال   | حاصل بھی نہیں کیا تو اس۔   |
| <b>7.</b> M              | ى دن ادا كى تقى جس دن ان كانتقال مواتھا       | ں بات پر ولالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مالکا ا       | اس روایت کا تذ کرہ جوا     |
| نے کے مباح ہونے          | آ دمی کے لیے کسی ایسے خص کی نماز جنازہ ادا کر | نے میں بیعلت نہیں تھی کہ صرف آپ ہی               | کے قبر پرنماز جنازہ ادا کر |
| r+1"                     | کا تذکرہ جوکسی دوسر ہے شہر میں فوت ہوا ہو     | یں اور بیٹم آپ کی امت کے لیے نہ ہو ۱۹۱           | (مرحوم کے لیے) دعا کر      |
|                          | <b>.</b>                                      | رہ جو ہارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے ال         | -                          |
| غشرميل تقي ٢٠١٧          | نے مدینه منوره میں اداکی تھی اوروہ صاحب ایے   | _   192                                          | ک صراحت کرتی ہے            |
| نے لوگوں کو نجاش کے      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلکھا۔   | ں شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اا          | اس روایت کا تذکره جوا      |
| مين ان كا انقال هوا      | انتقال کی اطلاع اسی دن و ہے دی تھی جس دن !    | اس روایت کونقل کرنے میں سلیمان شیبانی ان         | اس بات کا قائل ہے کہ       |
| r•3                      | تقا                                           | وجہ سے قبر پرنماز جنازہ اوا کرنا جائز ہے ۱۹۸     | نامی راوی منفردہے          |
|                          |                                               |                                                  |                            |
|                          |                                               | نے کے مباح ہونے کا تذکرہ اگر چہ دفن شدہ ا        |                            |
|                          |                                               | ر ۱۹۹ حر                                         |                            |
|                          |                                               | مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ قبر پرنماز ا         |                            |
|                          |                                               | م کے پیچھے فیس بنالیں                            |                            |
|                          |                                               | ) نے ایک عالم کوغلط فہی کا شکار کیا کہ خود کشی ا |                            |
|                          |                                               | ز جناز وادا کرنا جائز نہیں ہے                    |                            |
|                          |                                               | نے اس شخص کو غلط نہی کا شکار کیا جوملم حدیث ابا  |                            |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | (وہ اس بات کا قائل ہے) کہ زنا کرنے کی ا          |                            |
|                          |                                               | تے مخص کونماز جناز ہ ادا کر ناضر وری نہیں        |                            |
|                          |                                               | - fol                                            |                            |
|                          |                                               | ے لیے یہ بات متحب ہے کہ خودکش کرنے ۔             |                            |
|                          |                                               | ادانہ کرے جس نے کسی لاحق ہونے والے :             |                            |
| بر دخاک کرتا ہے تواس<br> | اس بات کا تذکرہ کہ جب آ دی اپنے بھانی کو پ    | (خودکشی کی ہو)                                   | زخم کی تکلیف کی وجہ سے     |
|                          |                                               |                                                  |                            |

عنوان ہم اللہ تعالیٰ ہے اس وقت کی برکت کا سوال کرتے ہیں ..... ۲۱۰ (قبر میں )منکر کلیر کے سوال کے وقت میت کے ان الوگول کی قدمول جو خص میت کو قبر میں اتارتا ہے اسے بسم اللہ پڑھنے کا تکم ہونے کا کی چاپ کے سننے کا تذکرہ جواسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں' ہم اس ۲۱۱ وقت میں اللہ تعالی سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس فصل: قبرمیں میت کے احوال کا تذکرہ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمان اور کا فر انے قبر کے عذاب کا اٹکار کیا ہے ..... شخص اس چیز کو جان جاتے ہیں کہ انہیں کمن قتم کے ثواب یا عذاب کا اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہمسلمان اور کافر مخص مشراور مکیر کے سامنا کرنا پڑے گا اور ایسان (کی میت کے) قبر میں داخل ہونے اسوالات کا جواب دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس بات کے بیان کا تذکرہ کے قبر کے بھینچنے سے اس امت میں سے سی میں ہے جو کا فرخص کو قبر میں دیا جائے گا ..... بھی مخص کونجات نہیں ملے گی ہم اس سے سلامتی کا اللہ تعالیٰ سے سوال اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس سانپ کی صفت کے بارے میں اس روایت کا تذکرہ جواں مخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی کا فرمُر دوں کو دنیا میں ان پر اس بات کا قائل ہے کہ جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی انوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے ..... طرف ہے کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بوسیدہ ہو جاتی اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم تابیخ کو کافروں کی آوازیں اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کو قبر میں آزمائش میں جتلا کیاجاتا اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ لوگوں میں سے جس مخض کو قبر میں اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ لوگوں سے قبروں میں سوال کیا جائے اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے لوگ قبر کے عذاب کوئیس سنتے گا اور اس وقت ان کی عقلیں ان کے ساتھ موجود ہوں گی ایپانہیں | ہیں ...... ہے کہ ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور ان کی عقل ان کے پاس اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی جالت کے تی ہے کہ قبر کا عذاب موجود ہی نہیں ہوگی ۔۔۔۔۔۔ ۲۱۸ البعض اوقات پیشاب سے نہ بیچنے کی وجہ ہے بھی ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ ۲۲۷ اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کے مسلمان مخص کو قبر میں سوال کے وقت اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دن کا وقت ہے اور سورج غروب ہونے کے ابعض اوقات چغلی کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ........ ان دوفرشتوں کے نام کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جولوگوں سے الازم ہے کہ آخرت میں قبر کے عذاب سے بیچنے کی کوشش کرے ۲۲۹ قبر میں سوال جواب کرتے ہیں اللہ تعالی اینے نفنل وکرم کے تحت اس اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اہل قبور کے سامنے ان کے وہ ٹھکا نے

| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                 | به دری صفیح ابق مباق (جمرپارم)                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغم                                                               | عنوان صفحہ                                                                                                                                                       |
| فصل نو حه کرناادراس جیسی دیگر چیزی <u>ن</u>                             | بوین کے جاتے ہیں جہاں دہ رہائش اختیار کریں گے اور ایباروز انددو                                                                                                  |
| ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَّاثِیَّا نے اسمتعین عدد کے      | مرتبه ہوتا ہے                                                                                                                                                    |
| ذریعی، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے،اس عدد کےعلاوہ کی فعی مراد نہیں لی        | ا الرم الله كالي بات كا اراده كرنے كا تذكره كه آپ اينے                                                                                                           |
| rma                                                                     | پرورد گارہے ہیدعا ماملیل کہ وہ آپ کی امت گوقبر کا عذاب                                                                                                           |
| قیامت کے دن نوحہ کرنے والی عورت کو ملنے والی سزا کی صفت کا              | سنوائے<br>اس روایت کا تذکرہ جس نے بعض سننے والوں کواس غلط نہی کا شکار کیا<br>سنے جہ مخص نہ سنے سنے کہ میں میں میں میں میں میں اس کا شکار کیا                     |
| تذكره                                                                   | اس روایت کا تذکرہ جس نے بعض سننے والوں کواس غلطتهی کا شکار کیا                                                                                                   |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ تسی مصیبت کو ااحق ہوں ز (یعنی کسی          | لهٔ ک کی پربوحہ کیا جائے اسے مربے لیے بعد عذاب دیا                                                                                                               |
| فوتگی ) پرکوئیعورت رو نے میں دوسریعورتوں کاساتھ دے                      | جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                      |
| اس روایت کا تذکرہ جو اس بارہ کو ثابہ یہ کرتی سری اس فعل سے              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اس روایت میں مذکور الفاظ کفار کے ا                                                                                                    |
| مطلق طور برمنع کیا گیاہے                                                | ليے استعال ہوئے ہیں                                                                                                                                              |
| سبات کی ممانعت کا تذکرہ کہ خواتین اپنے مُر دوں برنو چہ کریں ۲۴۴         | ا ک دوسری روایت کا مذکرہ جو اس مصل روایت کے بارے میں ا                                                                                                           |
| س بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جے مصیبت لاحق ہو( یعنی جس کے<br>            | صراحت کرتی ہے جس کی تاویل کے بارے اس مخض کوغلط نہی ہوئی جو ا<br>علا                                                                                              |
| اں فوتکی ہوجائے )وہ قال پیٹے یاز مانہ جاہلیت کا ساعمل کرے ۲۴۴           | علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا                                                                                                                                    |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ عورت سر منڈوا دے یا چیخ و پکاریا            | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ ان الفاظ کے ذریعے نبی اکرم طاقی کی ا                                                                                                  |
| گریبان تھاڑ دیے اس مصیب کے وقت جس کرنی بعل سے                           | مرادیہ ہے کہ کفار پر بوحہ کیا جائے اس سے بیمراد کہیں ہے کہ جب کسی [                                                                                              |
| آ ز مائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | مسلمان پررویا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          |
| <i>ں دوایت کا تذکرہ جواس چز کے ممنوع ہونے کی صراحت کر</i> تی            | ال دومری روایت کا مذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ یہ   ا                                                                                                      |
| ئے۔                                                                     | اٹناظ کفار کے لیے استعال ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے استعال ا                                                                                                       |
| و محص کسی لاحق ہونے والی مصیبت کے وقت زمانہ جاہلیت کی طرح کے            | نہیں ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                |
| ی و پکارکرےاہے سنانے ( یعنی نتی ہے رو کنے ) کا تذکرہ ۲۴۶                | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ قبروں میں لوگوں کا پوراجہم ہوسیدہ ا                                                                                                  |
| ي اگرم مَثَاثِيمٌ كااس محقل برلعنت كرنا جوكسي مصيبية . كراوي مو _ ز     | ر ین کی ہو جائے کا صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک محصوص مقام اُ                                                                                                          |
| کے دفت،جس کے ذریعے اسے آز مائش میں مبتلا کیا گیا ہو ( لیعنی کسی<br>پیچر | پوسیده نہیں ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                            |
| یلی کےوقت)اں چیز کی طرف لکتا ہے جونارا نسکی ظاہر کرتی                   | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جوالو<br>ایس پر میسکا سے میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا دارا ہے اس کا موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جوالو |
| 772                                                                     | اں بات کا قائل ہے کہ جبآ دمی مرجا تا ہے تواس کی ہرچیز بوسیدہ ہو _<br>حاتی سریعی مٹی میں بل مہاتی ہیں۔                                                            |
| ھیبت لائل ہونے کے وقت جب خوا میں کواس آز ماکش میں مبتار کہا             | 7777                                                                                                                                                             |
| ائے خواتین کے رونے کی ممانعت کا تذکرہ                                   | انسان کی ریزه کی ہڈی کے مخصوص مقام کی مقدار کی صفت کا تذکرہ ا<br>حب معہ نهید سریں ع                                                                              |
| نے کی اس صفت کا تذکرہ جس پڑمل کرنے سے خواتین کومنع کیا گیا              | جے زمین نہیں کھائے گی                                                                                                                                            |

| هرست ابواب                                                                             | (10)                          | جهانگیری <b>صدیم مابن عبان</b> (جلدچهارم) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                             | مغد                           | عنوان                                     |
| ہے(تکلیف پہنچانے سے بچے)                                                               | تكى بوجائے) ٢٢٨ _             | ہےاس وقت جب مصیبت لاحق ہو ( یعنی فو       |
| فصل قبروں کی زیارت کرنا                                                                | ره كەدەاپى فوتىگى پرروسىق     | خواتین کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذ      |
| دی کے لیے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ قبروں اور مرحومین                            | T rr9                         | ہیں جبکہ وہاں نوحہ نہ کیا جائے            |
| ل زیارت کرے                                                                            | کے انتقال کے وقت رونے         | آ دمی کے لیے اپنے بچ یا بچے کی اولا د کے  |
| بروں کی زیارت کرنے کا تھم ہونے کا تذکرہ کیونکہ ان کی زیارت                             | ے ہمراہ (تقدیر کے نصلے اق     | کے مباح ہونے کا تذکرہ جبکہ اس رونے        |
| لرناموت کی یاد دلاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | [ro•                          | ىرِ) نارافسگى كااظهارنە ہو                |
| وتے بہن کرقبرستان میں داخل ہونے کی ممانعت کا تذکرہ ۲۵۸                                 | بکسی مصیبت کے ذریعے اج        | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ که آ دمی کو جسہ  |
| برستان میں داخل ہونے والے مخص کو وہاں کے رہائشیوں پرسلام                               | ذريع جو كهتا ہے اس بات        | آ زبایا جاتا ہے اس وقت وہ اپنی زبان کے    |
| <u>جیج</u> ے کا حکم ہونے کا تذکرہ، یہ بات اس شخص کے موقف کے خلاف                       | ہوتاہے یا آ نکھ سے جوآنسو     | پراس کامواخذہ ہوگاس کے دل میں جوغم        |
| ہے جس نے اس کے برعکس کے بارے میں تھم دیاہے                                             | - 121                         | جاری ہوتے ہیں (ان پر)مواخذہ نہیں ہوً      |
| ں روایت کا تذکرہ جواں مخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                                |                               |                                           |
| ں بات کا قائل ہے کہ آ دمی پر بیہ بات لازم ہے کہ جب وہ قبرستان                          | ح ہے چیختا ہے جواللہ تعالیٰ ا | مصيبت كالتق بونے كے وقت اس طر             |
| ين داخل ہوتو ہيہ ڪہنايم السلام بيرند کھ السلام وعليكم ٢٦٠                              | سامنا کرنے پر) کوئی اجر       | کو ناپبند ہوتو اس شخص کو ( اس مصیبت کا    |
| بو خص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اسے اس بات کے حکم ہونے کا                               | ror                           | نہیں ملے گا                               |
| نذكره كدوه اپني ذات كے ليے الله تعالى سے عافيت مانكے اور ان                            |                               | ایشخص کی شدید ندمت کا تذکرہ جوکسی ما      |
| کے لیے بھی عافیت مانگے جووہاں فن ہیں ہم اس حالت میں برکت                               | ror                           | طرح كاكام كرتاب جوالله تعالى كونا يبندمو  |
| كالشتعالي بي سوال كرتے بين                                                             |                               | فصل: قبرون كابي <u>ا</u>                  |
| س روایت کا تذکرہ جس کے ذریعے اس محض نے استدلال کیا جوملم                               |                               | قبروں کو چونالگانے کی ممانعت کا تذکرہ     |
| عدیث میں مہارت نہیں رکھنا (اور وہ اس بات کا قائل ہے)                                   | ارت تعمیری جائے ۲۵۳           | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کے قبروں پرعما  |
| ملمانوں کامشرکین کی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے                                        | مُعْرِيكِياجائے ۲۵۲           | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کے قبروں پر کج  |
| اس سبب كالذكره جس كے ذريعے نبى اكرم مَنْ اللَّمَ فِي عَلَى اللَّهِ فَعَلَّى كِيا تَعَا | بیشا جائے سیقبر میں موجود     | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ قبروں پر     |
| جس کاہم نے ذکر کیا ہے                                                                  | ror                           | ملمان کاحر ام کے پیش نظر ہے               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اے حوالے                          |                               |                                           |
| ے منقول وہ روایت جوہم ذکر کیے ہیں اس کے الفاظ مختصر طور پر ذکر                         | نے کے انتظار کے علاوہ بیٹھنا  | ضرورت کے اوقات میں میت کو دفن کر۔         |
| کے گئے ہیں وضاحت کے ساتھ تقصیلی طور پرذ کرنہیں کیے گئے ہیں ۲۷۳                         | roo                           | 97                                        |
| قبرستان جانے والی عورت کے جنت میں داخل ہونے کی نفی کا تذکرہ<br>۔                       |                               |                                           |
| اگرچپدوه فضیلت دانی اور بهترین هو                                                      | ص ان کے جسم کے حوالے          | میت کو تکلیف بہنچانے سے بچے بطور خا       |
|                                                                                        |                               |                                           |

| عنوان ، صفح                                                                                                                                                                  | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس چیز کا تذکرہ جواس شخص کے لیے شہادت کی قائم مقام ہوتی ہے جو                                                                                                                | نبی اکرم مَاثِیمًا کا قبرستان جانے والی خواتین پرلعنت کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله کی راه میں قتل نہیں ہوتا                                                                                                                                                | تذكرهتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله تعالی کا سیچ دل سے شہادت کی دعا مائکنے والے مخص بریہ فضل                                                                                                                | نی اکرم مُناتیم کا ( قبرول کو ) مجده گاه بنانے والی خواتین اور قبرول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کرنے کا تذکرہ کہ وہ اُسے شہیر جبیہاا جروثواب عطاکرے گااگر چہوہ                                                                                                               | پرچراغ جلانے والی خواتین پرلعنت کرنے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هخضاپ بستر پرفوت ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                       | قبرستان کی زیارت کرنے، وہاں چراغ جلانے اور قبروں پر مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله تعالیٰ کا اس شخص کوشہداء کے مقام پر فائز کرنے کا تذکرہ جواللہ                                                                                                           | بنانے کی ممانعت کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تعالیٰ سے شہادت کی دعا ما گتا ہے اگر چیوہ چھس اپنے بستر برفوت ہوتا                                                                                                           | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبروں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 722                                                                                                                                                                          | حوالے ہے یہ بات جائز نہیں ہے کہان پر معجد بنائی جائے یا وہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله تعالیٰ کا اس مخص پر فضل کرنے کا تذکرہ 'جواپنے مال کی حفاظت                                                                                                              | تصورین بنائی جائمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كرتے موئے مارا جاتا ہے جب اس كے خلاف زيادتى كى جائے                                                                                                                          | التد تعالی کا ان لوگوں پرلعنت کرنے کا تذکرہ جنہوں نے انبیاء کی ۔<br>- چسپر سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کہانڈ تعالیٰ اس کے لیے شہادت کونوٹ کرلیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                             | فبرول لوسجده گاه بناليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اں مخص کے لیے جنت واجب ہونے اور شہادت کے اثبات کا تذکرہ                                                                                                                      | ال بات کا علم ہونے کا تذکرہ کہ شہداء کوان کے شہید ہونے کی جگہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جواپنے مال کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے خواہ وہ مقابلہ کرے یا مقابلہ نہ<br>پر                                                                                                    | گھرف توٹایا جائے اگر چہ پہلے ان لووہاں سے دوسری جگہ منفل کر دیا<br>گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                     | اليابو المساحد المالية |
| اں روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلاقبی کا شکار کیا کہ ابن<br>برزق                                                                                                      | ال بات نے بیان کا مذکرہ کہ مہداء میں سے کل ہونے والے افراد کو ا<br>سے قبل کے کا میں منز مربع کا میں میں کر کے انسان کا میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عیبنہ کی نقل کردہ وہ روایت جوہم نے ذکر کی ہے بیمنقطع ہے بیمتصل<br>نہ                                                                                                         | ان کے ک جانب کرف کوٹانے کا عم دیا کیا تھا تا کہان کو سی دوسری<br>عرف کے ماہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہیں ہے۔۔۔۔۔۔ جی ا                                                                                                                                                            | عبگەدفن نەكياجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله کی راہ میں جہاد کرنے والے حص کے لیے شہادت کے اثبات کا<br>"بی سیر میں میں میں اور کی سات کا سات کا میں اور کی سات کا سات کا ہے۔ اور کی سات کا سات کا سات کا سات کا سات ک | اس مخص کے لیے شہادت کے اثبات کا تذکرہ جواللہ کی راہ میں زخمی ہو<br>ان محالات خمک میں میں متال کی ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تذکرہ جبکہ وہ اپنے ہی ہتھیار کے ذریعے مارا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                         | اور پھراس زخم کی وجہ سے انقال کرجائے۔<br>ای جزیکا تزکر جس کے نہ کہ قید اسے میٹنوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ال بات کے بیان کا مذکرہ جولوک جنگ کے دوران شہید ہوتے ہیں ۔<br>اس سے ایس مند مرسم سے مند کا مصرف کا میں اس کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معا | اس چیز کا تذکرہ جس کے ذریعے آدمی شہادت کی فضیلت تک پہنچ جاتا<br>ہے اگر چدوہ اللہ کی راہ میں قتل نہ ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ان کے لیے میہ بات صروری ہے کہان کے حون کو نہ دھویا جائے اور<br>س کر خور دورہ                                                                                                 | هج، رچیده الله کاره یک ک جه داند کی راه میں قبل نہیں ہوتا ۲۷۳ میں قبل نہیں ہوتا ۲۷۳ میں دو تا ۲۷۳ میں میں استعمالیا کی دو تا میں ۲۷۳ میں دو تا ۲۷۳ میں میں کا تذکرہ جو شہیدالله کی راہ میں قبل کا تذکرہ جو شہیدالله کی راہ میں تا ہوتا ۲۷۳ میں میں میں میں کا تعمیل کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں کا تذکرہ جو شہیدالله کی دو تا ہوتا ۲۷۳ میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ۲۷۳ میں کا تعمیل کی دو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ان في تماز جنازه ضادا في جائے                                                                                                                                                | ال بات كے بيان كا تذكره كه نبي اكرم ظلط في اس عدد ك ذريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ال روایت کا مد کرہ جو بظاہر مطرت جاہر بن عبداللہ ڈیجھ کے حوالے                                                                                                               | اس کھاوہ کی نفی مراہیس کی ہیں۔<br>اس کھاوہ کی نفی مراہیس کی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سے مقول ال روایت فی مصادم سے ہم نے و کرنیا ہے ۲۸۳<br>اس مقد کرات کی مصادم مصادم مصادم میں استان میں جس مرہم :                                                                | اس کے علاوہ کی فئی مراذ نہیں لی ہےاللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ال وقت کا مد کرہ جب بن ایرم کالجائے وہ ان کیا تھا۔ س کا ہم ہے ۔<br>: کی اے حدمت ہے عقد میں امریکاللہ کا در اسالہ موجود ا                                                     | ا من بات منظم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و کر لیا ہے بو تصرت حقبہ بن عامر ہی تقائے تواہے سے تھول روایت<br>مہر یہ                                                                                                      | رونی مہر ہوتی ہے اور سے بیان میں میں میں اور سے میں دول کی اس میں اور سے میں دول کی اور سے میں دول کی اور سے م<br>مراہ نہیں لیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FAF                                                                                                                                                                          | مرادنہیں لی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| عنوان صفحه                                                                     | عنوان صغح                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| این مال کوجع کرتا ہے اور اے روک کرر کھتا ہے                                    | نماز ہے متعلق روایات کا اختتا می حصہ                                                                       |
| آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ حلال طور پر مال                     | باب:خانه کعبه مین نماز ادا کرنا                                                                            |
|                                                                                | نى اكرم ئللى كے خاند كعبہ ميس نماز اداكرنے كا ثبات كا تذكرہ ٢٨٨                                            |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ حلال طور پر مال کو جمع کرنا مباح ہے                | اس جگه کا تذکره جهال نبی اکرم تلکی نے نماز اداکی تھی اس وقت جب                                             |
|                                                                                | آپ خانه کعبه میں داخل ہوئے تھے                                                                             |
| ·                                                                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حفرت ابن عمر فاتنا نے نبی اکرم نظام                                             |
|                                                                                | کے اس عمل کے بارے میں سنا تھا جو ہم نے حضرت بلال دائلے کے ا<br>:                                           |
|                                                                                | حوالے سے قُل کیا تھا۔                                                                                      |
|                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹھ نے خانہ کعبہ میں جن دو                                            |
| روایت ابوسلمہ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے                          | ستونوں کے درمیان نماز ادا کی تھی وہ نماز آ گے والے دوستونوں کے<br>یہ بیت                                   |
|                                                                                | درمیان ادا کی تھی                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          | نی اکرم ٹاٹٹا کے قیام کی صفت کا تذکرہ جو (قیام) آپ نے ستونوں                                               |
|                                                                                | ک درمیان خانه کعبہ کے اندر نماز اداکرتے ہوئے کیا تھا ۲۸۹                                                   |
|                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث                                             |
|                                                                                | میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کیہ بینا فع کی نقل<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
|                                                                                | کردہ اس روایت کے برخلاف ہے جوہم نے پہلے ذکر کی ہے ۲۹۰                                                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب آ دمی اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ                | (جگه کی)اس مقدار کا تذکرہ جو نبی اکرم ٹافیج اور دیوار کے درمیان تھی                                        |
|                                                                                | جب نبي اكرم تَلْقُلُ نے خانه كعبك اندرنماز اداكی هي ٢٩١                                                    |
|                                                                                | حضرت عبداللہ بن عباس نظف کا نبی اکرم تائیجا کے خانہ کعبہ کے اندر                                           |
|                                                                                | نمازادا کرنے کی فنی کا تذکرہفعد سے تاہ                                                                     |
| میں مہارت ہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت<br>سر                | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس تعل کی نفی کی صراحت کرتی ہے جو                                                |
| حفرت ابو ہر رہ دلائٹا کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف<br>معاملہ کا سری سے | ہم نے ڈ کرکیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| ہے جہے ہم کہلے ذکر کر چکے ہیں                                                  | <b>حتاب : رخوة خا بيان</b>                                                                                 |
| اس بات کی ممالعت کا تذکره که آدمی دیناراور در ہم کا بنده بن                    | ہم نے ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| جائے                                                                           | [P90(ULA                                                                                                   |
|                                                                                | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی اپنے کچھ مال کو باندھ کرر کھے                                           |
| محبت رکھنا انسان کی قطرت کا حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کی                 | کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی اس مخص کوروک کر دیتا ہے جو                                              |

| ۳۰ مرسی اور ب                                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                            | عنوان صفحہ                                                           |
| والی دنیا کے بارے میں بکثرت حرص میں اللہ تعالیٰ عمر رسیدہ افراد کو   | محبت سے بچا کرر کھے ماسوائے اس کے کہ بید دونوں اللہ تعالیٰ کے        |
| کس طرح بتلاکرتا ہے                                                   | قرب کے حصول کا ذریعہ بنیں                                            |
| اں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولا دآ دم میں اس دنیا کی | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اولا دآ دم کے کیے اموال     |
| حرص کیے رکھی ہے اگر چدید نیا گندی اور زائل ہونے والی ہے . ۳۱۲        | کومیشهااور سرسنر بنایا ہے۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ وہ صفت جوہم نے ذکر کی ہے اس کے            | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ          |
| بارے میں تھجور کا حکم بھی مال کے حکم کی مانند ہے                     | وہ اپنے آپ کو دنیا اور اس کی آفات سے محفوظ رکھے جَب اس کے            |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز بیان کی ہے اس بارے           | پاس مال زیاده موجائے                                                 |
|                                                                      | نی اکرم تاین کا پی امت کے حوالے سے اس اندیشے کا شکار ہونا کہ         |
| طرح معجور کے بارے میں ان کا حکم ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے               | وہ اموال کی محرّت اور جان ہو جھ کر کیے جانے والے افعال ( کی          |
| ماسوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچا کرر کھے                    | آزمائش میں مبتلا ہوجا نمیں گے)                                       |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس مخص کوسونے کی ایک وادی دے              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض اوقات مال میں اس امت کی               |
| دی جائے اس مارے میں اس کا حکم بھی وہی ہے جوہم اس سے پہلے             | آزمائش ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| بیان کرنچکے ہیں                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس فائی دنیا کی طرف راغب ہوجانا            |
| اس باٹ کے بیان کا تذکرہ کہم نے جو چیز بیان کی ہے اس بارے             | ایک ایسی چیز ہےجس کے بارے میں نبی اکرم تلک کواپی امت                 |
|                                                                      | کے حوالے سے اندیشرتھا                                                |
|                                                                      | نبی اکرم نظام کا اپنی امت کے بارے میں دنیا کی زیب وزینت              |
|                                                                      | آرائش وزیائش کے حوالے سے اندیشے کاشکار ہونے کا تذکرہ ٢٠٧             |
|                                                                      | مال کی اس صفت کا تذکرہ جے آدمی اس کے حق کے ہمراہ حاصل کرتا           |
| کے پاس سونے کی دووادیاں ہول تو وہ تیسری کے حصول کی خواہش             | r.9                                                                  |
| الم                              | باب: (مال کی) حرص اوراس ہے متعلق دیگرامور کابیان                     |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دی پر یہ بات لازم ہے کہوہ ناجائز       | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے میہ بات ضروری ہے کہ         |
|                                                                      | مال اورشرف کے لا کی ہے ہے کہ کررہے کیونکہ بید دونون اس کے دین کو     |
| رزق کی طلب میں اجمال کوترک کرنے کے ہمراہ آ دمی کے رزق ہے             | خراب کردیتے ہیں                                                      |
| تاخیرکرنے کی ممانعت کا تذکرہ                                         | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کی عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے دنیا |
| اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے طلب میں اجمال کا حکم دیا                | کالا کچ اتناہی زیادہ ہوتا جاتا ہے ماسوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ 🏿   |
| گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | تعالیٰ اس چیز ہے محفوظ رکھے ۔۔۔۔۔۔ ااسا                              |
| اں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ           | تعالیٰ اس چیز ہے محفوظ رکھے                                          |

| عنوان صفح الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                | رزق میر<br>اورحرام<br>اس بات<br>طلب کر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| لوترک کرےاور حلال کی طرف متوجہ ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                             | اورحرام<br>اس بات<br>طلب کر            |
| تے ہوئے راغب ہونے (بالار کچ کرنے ) کوڑک مرتد ہوگیا تھا                                                                                                                                                                                          | طلب                                    |
| تے ہوئے راغب ہونے (یالالحج کرنے) کورک مرتد ہوگیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                         | طلب کر<br>کرے                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | کرے<br>ا                               |
| ۳۱۸ جو خض اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا قیامت کے دن اسے ملنے والی                                                                                                                                                                              |                                        |
| ۳۱۸ جو محض اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا قیامت کے دن اسے ملنے والی سے کا تذکرہ جس نے اس محض کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث سزا کی صفت کا تذکرہ                                                                                               | اسروا                                  |
| ے بیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قاتل ہے ) کہ بیروایت اس اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس صفت کے بارے میں ہے کہ اس ۔<br>۔                                                                                                                              | میں مہار                               |
| کے برخلاف ہے جہے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں . ، ۳۱۹ سخص کو قیامت کے دن کیاعذاب دیا جائے گا جواپنے مال میں سے                                                                                                                                  |                                        |
| ی کی اطلاع کا تذکرہ که آ دمی اپنے بیچھے جو مال چھوڑ کر جاتا اللہ تعالیٰ کے حق کوادانہیں کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>اس میں اطلاع کا تذکرہ که آ دمی اپنے بیچھے جو مال چھوڑ کر جاتا اللہ تعالیٰ کے حق کوادانہیں کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |                                        |
| لوگوں کوماتا ہے) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                            | ہے(وو                                  |
| ر کو ق کی فضیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                            | باب∷<br>فيخ                            |
| ں کے لیے جنت واجب ہونے کا تذکرہ جونماز قائم کرنے اور میں سے اللّٰد کاحق یعنی (زکو ق)ادائبیں کرے گا                                                                                                                                              |                                        |
| کے ہمراہ زکو ۃ اداکر تاہے ۳۲۱ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ بھلائی اور وہ حق جس کا ذکر ہم نے ت                                                                                                                                                   |                                        |
| ی کے بیان کا تذکرہ کہ شعبہ نے بیروایت عثان بن عبداللہ اور اس روایت میں کیا ہے اس سے مراد فرض زکو ق ہے نفلی ادا کیگی مراد                                                                                                                        |                                        |
| والد دونوں سے تی ہے۔                                                                                                                                                                                        |                                        |
| ن کے بیان کا تذکرہ کہ جنت اس مخض کے لیے واجب ہوجاتی قیامت کے دن ملنے والی سزا کی اس صفت کا تذکرہ جواں مخض کو ملے<br>سیست کا نہ سیست سے اس محصر سے سیست کی است کے دن ملنے واجب ہوجاتی است کے دن ملنے والی سزا کی اس صفت کا تذکرہ جوا             |                                        |
| دیگرتمام فرائض کے ہمراہ زکوۃ بھی ادا کرتا ہے اور وہ کبیرہ گی جوخزانہ چھوڑ کرجائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>پیستان کے معرف شدند جمہ ملک مراقت کی ادا کرتا ہے اور وہ کبیرہ اسکار میں کرتا ہے کہ شدند جمہ ملک مراقت کی سات                  |                                        |
| ں سے اجتناب کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                         |                                        |
| نے کی وجہ سے مال میں کمی ہونے کی فعی کا تذکرہ اورصدقہ کی کے دن وہ اس خزانہ سے پناہ مائنگے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>یہ بعد بین بند نہ ک بیش سرکت بین میں سوموسو انہ نہ کا کہ نہ زیاں کی جنم کی تاگ میں ملز بدلیں دیا کہ صفہ سیکا                  |                                        |
| ،اس میں اضافے کے اثبات کا تذکرہ ۳۲۳ خزانداکٹھا کرنے والوں کوجہنم کی آگ میں ملنے والی سزا کی صفت کا<br>آخرت میں وہ مکمل ثواب ملنے کا تذکرہ جو دنیا میں اپنے تذکرہ ہم اس سے اللہ کی بناہ مانکتے ہیں                                               |                                        |
| ا کرت یں وہ س کواب سے 6 مکر کرہ ہو دنیا ہیں آپ کا معرفہ کم اس کے اللہ کی کا ہات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوذر مفاری دلاٹھ نے یہ بات ا                                                                                                          |                                        |
| ں سے رو ہ اوا مرتبے سے بیان سے ہا۔ است میں اس بات سے بیان ہا میں مرتب اور رسان میں ہے۔<br>الو ہ ندر بینے والے کے لیے وعید کابیان ۳۲۵ نبی اکرم مالیکی کی زبانی سی ہے یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے                                                 |                                        |
| وہ بردیے واصلے کے ویرہ ہیاں۔<br>ن کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بارے پیان نہیں کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |                                        |
| ی رغمل بیرا ہواور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دِلالت محرتی ہے کہ وہ سزا کیں جن<br>میں پرغمل بیرا ہواور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دِلالت محرتی ہے کہ وہ سزا کیں جن |                                        |
| ن پر ن پیرا اواود اللاحیور کول کے معالم بینگ رہے ہیں اور بیگ میشد کرانیا ہے بیار شخص کوملیں گی جوانے مال کی مطالبہ کرے رہا ہے بیار شخص کوملیں گی جوانے مال کی                                                                                   | سن<br>رو بی کو                         |
| امظاہرہ کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                 | بررن.<br>مسلمال                        |

| رست ابواب              | € <sub>2</sub>                                       | (F+ )9      | جهانگیری صدید مابود دباو (جلدچارم)                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                   | • فه<br>عنوان                                        | صفحہ        | عنوان                                                                  |
|                        |                                                      | I .         | <del>-</del>                                                           |
| ة مي <u>ن</u> لإزم شده | ام کے کیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ز کو ق      | انه جسے اا، | اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ وہ خز                   |
| ما لك اپنى خوشى        | مرے بڑی عمر کے جانور کو دصول کرے جبکہ اس کا <b>،</b> | ں ہے ء      | اکٹھا کرنے دالے فخص کواللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دے گا ا                 |
|                        |                                                      | 1           | مرادوہ مال ہے جس کی زکو ۃ ادانہیں کی گئی تھی خواہ وہ مال ظا            |
|                        |                                                      |             | ہے دہ مال مراذبیں جس کی زکو ۃ ادا کر دی گئی ہوخواہ وہ مال مدا          |
| ٣٣٣                    | کرے                                                  | rra         | ہو۔۔۔۔۔<br>اس روایت کا تذ کرہ جس نے اس شخص کوغلط بنی کا شکار کیا جوعلم |
| ميں زكوۃ لازم          | آدمی کے غلام اور اس کے چوپائے ( گھوڑے)               | محديث       | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس محص کوغلط ہمی کا شکار کیا جوعلا<br>•        |
| ٣٢٥                    | ہونے کی فغی کا تذکرہ                                 | ۳۳۲.        | میں مہارت نہیں رکھتا                                                   |
| مان"نه بی اس           | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹٹا کا پیفر    | اجب ہو      | (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ جہنم اس محض کے لیے وا                     |
| ہے کہ سی بھی قشم کا    | کےغلام میں زکو ۃ ہوتی ہے' اس سے مراد پینہیں ہے       | س فنا ہو    | جائے گی جوالی حالت میں انقال کرتا ہے کہ وہ اپنے پیچیے ا                |
| rra                    | صدقه (ادائیکی)لازمنہیں ہوتا                          | مونا، يعنی  | جانے والی اورزائل ہوجانے والی دنیامیں سےزردی (یعنیٰ<br>-               |
| عایا میں ہے کسی        | امام کے لیے سے بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی ر   | mmy.        | دینار) چھوڑ کر جاتا ہے                                                 |
| mry                    |                                                      |             | اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے سننے والے محف کواس                       |
| ء کہ جو مخص ایخ        | اس بات کا تذکرہ کہ امام کے کیے میہ بات متحب ہے       | مت میں      | شکارکیا کہمسلمان کے لیے بیضروری نہیں ہے کہوہ ایس حا                    |
| ۳۳۸                    | •                                                    |             | انقال کرے کدوہ اپنے بعداس دنیا میں کوئی بھی چیز چھوڑ کر جا۔            |
|                        |                                                      |             | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی ا                   |
|                        |                                                      |             | کا پیفرمان'' دومر تبدداغنا یا تین مرتبدداغنا''اس کے ذریعے              |
| ) ادا ئيگي واجب        | س بات کا قائل ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں عشر کی    | لزياده      | مرادیہ ہے کہ وہ مرحوم خض لوگوں سے لیٹ کرسوال کرتا تھا ما               |
| ra+                    | بوگی خواه ده کم هویازیاده هو<br>م                    | mr2:        | كرنے كے ليے (لوگوں ہے مانگاتھا)                                        |
| ہت کرتی ہے جو          | س روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابہ         |             | باب ز کوه کی فرضیت                                                     |
|                        |                                                      |             | ز کو ق کی اس تفصیل کا تذکرہ جو جانوروں کے بارے میں لا                  |
| ج ۲۵۰                  | کی ادا ئیکی لازم ہوگی جس طرح زیادہ پیداوار میں ہوتی  | mma.        | ے ۔                                                                    |
| وفت تك زكوة            | س بات کا تذکرہ کہ زمین ( کی پیداوار) میں اس ا        | بانوروں ا   | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ زکو ہ وصول کرنے والا مخص ج                |
|                        |                                                      |             | کے مالک کے جانورکو پانی کی جگہ ہے اس جگہ لے جائے:                      |
| ۳۵۰                    |                                                      | mm          | ُ ز کو ة وصول کرنا چاہتا ہوجوان جانوروں کی ز کو ة ہے                   |
| کهوه (زرعی اور         | س بات کا تذکرہ کہ امام کے لیے میہ بات مستحب ہے       | ضاحت ا      | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی و                |
| الي مسيحض كو           | چلوں کی پیداوار) کے بارے میں اندازہ لگانے وا<br>     | اس کے       | کرتی ہے''تم ان کے اموال میں سے زکو ۃ وصول کرواورتم ا                   |

عنوان عنوان بهيجة كه وه وكول كي تحجورول اوراتكورول كاندازه لكالي ..... ٣٥١ طريق سے سيراب كيا جائے تو پھراس ميں نصف عشر كي ادائيكي لازم اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ انگوروں کے بارے میں اندازہ لگانے موتی ہے .... والشخص وہی کام کرے گاجووہ تھجوروں کے بارے میں کرتا ہے اہم اومی کواس بات کا تحکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنے ہر باغ میں سے ایک اندازہ لگانے والے محض کو اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اخوشفریوں کے لیے معجد میں لٹکائے.... تحجوروں کے ایک تہائی جھے یا ایک چوتھائی جھے کوچھوڑ دے تا کہ گھر اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کواس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ والے تاز ہ تھجوریں کھالیں اور بیاس میں داخل نہیں ہوگا کہ جس میں اینے باغ میں سے معجد میں خوشداس وفت لٹکائے جب اس کے باغ اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جواس چیز کی مقدار کے بارے میں اباب: زکو ۃ کےمصارف ..... ہے جوز مین سے پیدا ہوتی ہیں جن پرز کو ہ کی ادائیگی لازم اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خوشحالی میں کوئی اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جووس کی اس مقدار کے بارے میں ہے اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ'' آل محمہ'' فرض زکو ۃ میں سے پچھ كه جب وه يا نج بوتو ان يرز كوة كى ادائيكى واجب بوتى ہے اس كھائيں ..... وقت جبوہ چیزیں زمین سے پیداہوئی ہوں ..... ۳۵۳ اس سب کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مالی ان است ارشاد اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کے صاع سے مراد اہل مدینہ کا صاع ہے فرمائی تھی .... اس کے بعد سامنے آنے والے صاع مراذ نبیں ہیں ...... ۳۵۵ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹھ نے اپنی انگلی حضرت امام اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر ولالت کرتی ہے کہ ایک صاع پانچے احسن داللہٰ کے مندمیں دامل کی تھی اور ان کے مندمیں سے تھجور باہر رطل ادرایک تہائی رطل جتنا ہوتا ہے جبیا کہ جاز ادر مصرت علق رکھنے انکال دی تھی عالانکہ وہ اسے چبا چکے تھے والے مارے آئمے نے یہ بات بیان کی ہے ..... ۲۵۹ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زکوۃ وصول آدی کواس بات کا تھم ہونے کا تذکرہ کہ اس کی زمین کی جو پیداوار اسرنے کے حرام ہونے کے حوالے سے جناب مطلب اور جناب ہوتی ہے اگروہ زمین بارش کے پانی سے یااس طرح کے (قدرتی پانی اہشم کی اولاد کا حکم برابرہے .... سے سراب ہوتی ہے یااس کومصنوعی طریقے سے سیراب کیاجاتا ہے تو اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پر یہ بات لازم ہے کہان کوصد قنہ اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو مانگتے نہیں ہیں نہ کمان لوگوں کے لیے کوشش کرے جو مانگتے ہیں ۳۶۵ اس بات کا قائل سے کہ زہری کے حوالے سے اس روایت کونقل صدقہ فطر کابیان ..... كرنے ميں يونس نامى راوى منفرد ہے ...... ١٥٥ اس بات كائكم مونے كا تذكرہ كه لوگول كے عيد گاہ جانے سے يہلے اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ گندم تھجور میں عشر کی ادائیگی لازم ہوتی اصدقہ فطراداکردیا جائے ..... ہے جبکہ انہیں مصنوعی طریقے سے سیراب نہ کیا جائے اگر مصنوی کھجوروں کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع صدقہ فطر کے طور پر دینے کا

| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                          | جها شرن صليخ ابن لبان (طدچارم)                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عنالن                                                            | عنوان صفحه                                                                   |
|                                                                  | تحکم ہونے کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| يائي جاتي بيں                                                    | اس تفصیلی روایت کا تذکرہ جوان مختصر الفاظ کی وضاحت کرتی ہے جو                |
| نی اکرم مُلافظ کا صدقہ کرنے والے مخص کو جنگ کے لیے ڈھال          | ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کمصدقہ فطری ادائیگی مسلمانوں کی                 |
|                                                                  | طرف سے لازم ہوتی ہے غیر مسلموں کی طرف سے لازم نہیں ہوتی                      |
| نی اکرم تاثیم کاصدقه کرنے والے تخص کو لمبے ہاتھ سے تشبید ینا ۳۷۸ | ryA <i>←</i>                                                                 |
|                                                                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیالفاظ "مسلمانوں کی طرف ہے "ان                   |
|                                                                  | الفاظ کوفقل کرنے میں امام ما لک منفر دنہیں ہیں کہ دوسرے کسی نے ہیا           |
| نی اکرم ٹائٹے کا صدقے میں اضافے کواس چیز سے تشبید دینا جس        | نقل ند کیے ہول                                                               |
| طرح انسان اپنے جانورکو پالٹا پوستا ہے                            | اں دوسری روایت کا تذکرہ جواس چیز کے سیح ہونے کی صراحت کرتی                   |
| اس روایت کا تذکرہ جوال مخض کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو        | ہے ہم اس سے پہلے ذکر کر بھے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کونقل کرنے میں ابوحباب نامی        | اس تيسري روايت كا تذكره جواس چيز كے محج ہونے كوبيان كرتى ہے                  |
| راوی منفردہے                                                     | جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مخض کے دیتے ہوئے  | آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ صدقہ فطریس پنیر کا               |
| صدقے کو دوگنا کر دیتا ہے تا کہ قیامت کے دن اسے اس کا ثواب        | ایک صاع اداکرے                                                               |
| زیاده دے                                                         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوسید خدری دالٹ کا یہ کہنا                  |
| اس روایت کا تذکرہ جواس محف کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو        | "اناج کاایک صاع" اس کے ذریعے ان کی مراد گندم کاایک صاع                       |
| اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوفقل کرنے میں سعید مقبری نامی     | rzr                                                                          |
| رادی منفردہے                                                     | آدی کے لیے سے بات مباح ہونے کا تذکرہ کے صدقہ فطر میں کشمش کا                 |
| مردول کوبکٹر تصدقه کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ                     | ایک صاع اداکرے                                                               |
| خوا نین کوبلٹر ت صدقہ کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ                  | باب: می صدفے کا بیان                                                         |
|                                                                  | صدقے کاپروردگارے غضب کوختم کردینے کا تذکرہ 220                               |
|                                                                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ قیامت کے دن ہر مخص اپنے صدقے                      |
| آ دمی کواس بات کے حکم ہونے کا تذکرہ کہ بھوکے کو کھانا کھلائے اور | کے سائے میں ہوگا                                                             |
| اللہ کے دشمن کا فروں کے ہاتھوں سے قیدیوں کو نجات دلوائے (لیمنی   | صدقے کے ذریعے جہنم سے بچنے کے متحب ہونے کا تذکرہ خواہ وہ                     |
|                                                                  | صدقة تعورُ ابو بهم (جہنم سے) الله كى پناه مانكتے ہيں ٢٧٦                     |
|                                                                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تندر سی کے عالم میں مال کی خواہش                  |
| ئے بیمطالبہ کرے کہ وہ غریوں کوصدقہ دیں جب اسے ان (غرباء)         | رکھتے ہوئے جبکہ آ دمی کو مال میں کمی ہونے کا اندیشہ بھی ہوا در لمبی عمر کی ا |

| <del>4,1,1, e)&amp;</del>                                                                       | به یرن صنیع ،ابو بناورسیهم)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ر» عنوان صفح<br>عنوان صفح                                                                       | عنوان صغح                                                       |
| ہےاں چیز کوصد قد کرے جووہ مال حاصل کرتا ہے                                                      | کضرورت مند ہونے کاعلم ہو                                        |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کاصحت کے دوران اپنے مال کو                                    | اس ردایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کدونیا میں صدقہ      |
| صدقه کرنااس صدقه کرنے ہے افضل ہے جوآ دی موت کے قریب                                             | کرنے والےلوگ آخرت میں زیادہ فضیلت رکھنے والے ہوں                |
|                                                                                                 | rn2                                                             |
|                                                                                                 | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کے مال میں سے وہی باتی رہ جاتا |
|                                                                                                 | ہے جے وہ اپنی ذات کے لیے آگے بھیج دیتا ہے تا کہ وہ اس کے        |
|                                                                                                 | ذریعے اس دن فائدہ حاصل کرے جب اس کے فقرو فاقد کا دن ہوگا        |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ دور کے رشتے دار کوصدقہ دینے کے                                       | (بعنی قیامت کے دن فائدہ حاصل کرے) اللہ تعالی ہمیں اس دن         |
| مقابلے میں قریب کے رشتے دار کوصدقہ دینازیادہ فضیلت رکھتا                                        | میں برکت نصیب کرے                                               |
| r90 <u> </u>                                                                                    | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدی کے مال میں سے اس کی اولاد       |
| صدقه كرنے والے كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كده هدفته                                       | کے لیے اوراس کی آخرت کے لیے کیار ہتا ہے؟                        |
| میں سے تعوری می چیز نکا لے جواس کی گنجائش اور طاقت کے مطابق                                     | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ      |
| <i>بو</i> ۲۹۳                                                                                   | اس نے اپنی ذات کے لیے جوآ کے بھیجا ہے اس میں برخلاف ہونے        |
| آدمی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ دہ اپنے صدقہ کی چیز کو پہلے اپنے                                  | کی توقع رکھے اور جب وہ روک دیتا ہے تو اس کے متضاد ہونے کی       |
| ماں باپ پرخرچ کرے پھر قریبی رشتے داروں پر درجہ بدرجہ خرچ                                        | توقع رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| رے <u> </u>                                                                                     | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ مسلمان محف کے لیے یہ بات متحب       |
| صدقه کرنے والے مخص کواس بات کا محم ہونے کا تذکرہ کہ دہ اپنے                                     |                                                                 |
| صدقے کوقریمی رشتے داروں پرخرچ کرے نہ کہ دوسر بےلوگوں پر                                         |                                                                 |
| کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدی پریہ بات ضروری ہے کہوہ اس       |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دی کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہ                                      | چز کوآ کے بھیج دے جواللہ تعالی نے اس فنا ہونے والی دنیا میں سے  |
| جب وه صدقه کرنے کا ارادہ کرے تو وہ دور پرے کے عزیزوں کی                                         | اے عطا کی ہے وہ باتی رہ جانے والی آخرت کے لیے (اسے آگے          |
| بحائے قریبی رشتے داروں ہے آغاز کرے<br>فخص صدقہ کرنے یاخرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواہے اس بات کا | ٣٩٢(چچ                                                          |
| جو محص صدقہ کرنے یا خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اے اس بات کا<br>اس                             | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مخص صدقہ      |
| تھم ہونے کا تذکرہ کہوہ ورجہ بدرجہ قریبی رشتے داروں سے آغاز                                      | نہیں دیتاوہ تخیل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| رے <u> </u>                                                                                     | فرشتے کا خرچ کرنے والے محص کو مزید ملنے اور خرچ نہ کرنے والے    |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ قریبی رشتے داروں کوصدقہ دیناغلام                                     | معنی کا مال ضائع ہونے کی دعادینا                                |
| آزادکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے                                                                | آدمی کے لیے میہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کدوہ اپنی زندگی میں      |

| الم                               | (11. )                               | بها عرق طليع ابن البان (مدجارم)                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                            | مغم                                  | عنوان                                               |
| کیت چیزوں سے ہرسال جو چیزیں اضافی ہوں اس کا ایک تہائی                 | قہ دینا صلہ رحمی کرنے کم             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کدرشتے دارکوصد              |
| مەصدقە كرے                                                            | <i>م</i>                             | اور صدقہ دینے ( دونتم کی نیکیوں پر ) مشمل ہوتا      |
| ں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آ دمی کا کسی بھی        | ل صدقہ وہ ہے جسے ا                   | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سب سے انض                |
| نص کوصدقہ دینا مباح ہے اگر چہوہ صدقہ لینے والا مخص اسے اللہ           | ۱۰۰۰                                 | کرنے کے بعد آ دمی خوشحال رہے                        |
| مالیٰ کی نافر مانی کے کام میں خرچ کرے جبکہ دینے والے محض کو           | ہ ہے جو کوئی تنگدست تع               | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ افضل صدقہ و              |
| روع میں اس بات کاعلم نہو                                              | ئاہے۔                                | محف اپنیاں موجود چیز میں سے پچھٹر چ کر <sup>ا</sup> |
| رت کے لیے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ اپنے شوہر کے                |                                      |                                                     |
| ں میں سے صدقہ کرسکتی ہے جبکہ وہ اس کے ذریعے کوئی خرابی پیدا نہ        | افضيلت ركهتا                         | زیاده مال میں سے زیادہ صدقہ کرنے سے زیادہ           |
| رے                                                                    | r.r                                  | ې                                                   |
| ند تعالیٰ کاعورت پریفضل کرنے کا تذکرہ کہ جب وہ کوئی خرابی پیدا        | اللے سب سے زیادہ اللہ                | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ مسلمان مخص               |
| لیے بغیراپے شوہر کے گھر میں سے کوئی چیز صدقہ کرتی ہے تو اس            |                                      |                                                     |
| رت کواجر ملتاہے جس طرح اس کے شوہر کو کمانے کا اجر ملتاہے اور          | بت کرنے کا تذکرہ جو ع                | الله تعالى كے اس صدقه كرنے والے مخص سے م            |
| رت کونیت کرنے کا جرملتا ہے خزانچی کا بھی یہی حکم ہے ا ۲۱۱             | ناہےاور پوشیدہ طور پر ع              | پوشیدہ طور پراللہ تعالیٰ کی رضاکے لیے صدقہ دیے      |
| انجی کی اس صفت کا تذکرہ جواجر میں صدقہ کرنے والے کا شراکت             | ۴۰۳                                  | الله کی رضاکے لیے نماز تہجدادا کرتاہے               |
|                                                                       |                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کا پوشیدہ          |
| ام کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے آقاکے مال میں سے           |                                      |                                                     |
| مدقہ کرے اس بنیاد پر کہ اجران دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم       |                                      |                                                     |
| rır b                                                                 | ن كا پية نه چلتا مواوروه ام          | ایسے خض کوصدقہ دینامتحب ہے جس کی حاجمہ              |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض حالتوں میں دینے والا مخص بھی            |                                      |                                                     |
| ہے والے خص سے بہتر ہوتا ہے                                            | بس ہےنہ کہاس کودینا <mark>ل</mark> ے | اليطحض كوصدقه دين كامتحب موناجو مانكتانج            |
| ں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے اور پیر | ri r. y                              | (مستحب ہے)جو مانگتا ہے                              |
| ں کےعلاوہ ہے جو مانگے بغیر کوئی چیز لیتا ہے                           |                                      |                                                     |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے          | ب سے صدقہ                            | دوست یارشته دارفوت هوجائے تو و ه اس کی طرفه         |
| نل ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ سمام                                               | ٢٠٠١ الق                             | کرے                                                 |
| ں روایت کا تذکرہ جو ہماری اس روایت کی ذکر کردہ تاویل کے سیج           | ومستن کے مباح ہونے اس                | اک دوسری روایت کا مذکرہ جو ہمارے ذکر کرد،           |
| نے کی صراحت کرتی ہے جے ہم اس سے پہلے ذکر کر بچے ہیں ۲۱۵               | ٢٠٠٧ ابرو                            | کی صراحت کرتی ہے                                    |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کوئی چیز صدقہ کرتے ہوئے اس          | ب ہے کہ وہ اپنی زیر اہ               | اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے یہ بات متح           |
|                                                                       |                                      |                                                     |

|    | الله الواب                                                         | جهاليري صليل ابن لبان (جلاچهارم)                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | *<br>عوان صفح                                                      | عنوان صغي                                                          |
|    |                                                                    | کی گنتی کرنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|    | کو کم سجھنے کوترک کرے اور اسے دینے والے کے بارے میں برے            | اليصحف كى طرف سے صدقہ قبول ہونے كى نفى كا تذكرہ جب وہ              |
|    | گمان سے بچ                                                         | صدقہ حرام مال میں سے دیا جائے                                      |
|    | نصل:ان چیزوں کا تذکرہ جوال مخص کے لیےصد قے کے قائم مقام            | اس بات کے بیان کا تذکرہ جب مال پاکیزہ (حلال) نہیں ہوگا تو افر      |
|    | ہوجاتی ہیں جس کے پاس مال نہو                                       | صدقہ کرنے والے کواس پراج نہیں ملے گا ۲۱۸ ،                         |
|    | اللہ تعالیٰ کا مسلمان مخص کے لیے اچھی عادات کی وجہ سے صدقہ         | الله تعالى كا درخت لكانے والے مخص پر بیضل كرنے كا تذكرہ كه اس      |
| 1  | کرنے کا جروثواب نوٹ کرنے کا تذکرہ اگر چہوہ مسلمان اپنے مال         | کے درخت لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہراس موقع پر         |
|    | ہے کھٹر ہنیں کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | نیکی نوٹ کرتا ہے جب اس درخت کے پیل میں سے کوئی چیز کوئی بھی        |
| 1  |                                                                    | کھا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|    | آ دمی قولی طور پر کرے یافعلی طور پر کرے                            | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ درندے اور پرندے مسلمان کے               |
| ,  | نیکوں کی اس تفصیل کا تذکرہ جومسلمان کے لیے صدقہ کی حیثیت           | لگائے ہوئے درخت میں سے جو کچھ کھاتے ہیں یہ چیزاس مسلمان            |
| 1  | ر کھتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | کے لیے اجر کاباعث ہوتی ہے                                          |
|    |                                                                    | آ دی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ دہ اپنے سارے مال کوصد قد     |
| 1  | جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | کرے بلکہ بعض مال کوصد قہ کرنے پراکتفاء کرے کیونکہ بیزیادہ بہتر     |
| 4  | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ یہ بات مباح ہے گذمیت عطا کرنے          | <i>ح</i>                                                           |
| 1  | والےان تعمتوں کی تعداد کنوائی جائے جوآ دمی پردنیامیں گائی ہیں ۳۵۷  | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے میہ بات ضروری ہے کہ       |
|    |                                                                    | وہ اپنے ایک تہائی مال کوصدقہ کرنے پراکتفاء کرے جب وہ اس کے         |
| ſ  | اگراحسان جمّائے تووہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ۳۳۵                    | ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرے ایسا    |
| ي  | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نبی کاشکار کیا جوعلم حدیث     | نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے مال کوصد قد کردے ۲۲ ما                     |
| J  | میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ) اس بات کا قائل ہے کہاس کی سن          | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ کوئی مخص اپنے سارے مال کوصدقہ کر      |
| ٢  | منقطع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | دے اور پھر دوسرے کا مختاج ہوجائے                                   |
| Ĺ  | باب: ما تکنے اور لینے اور اس ہے متعلق د میر امور کا تذکرہ جس میر   | صدقہ کرنے والے کو اس بات کا تھم ہونے کا تذکرہ کہ وہ این            |
| ·ſ | بدله دیناتعریف کرنااورشکریها دا کرنا (وغیره شامل بین) ۲۳۷          | صدقے کی چیز کواپنے ہاتھ کے ذریعے مانگنے والے کے ہاتھ میں           |
| Ė  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدی کونہ مانکنے کا حکم ہے جوعموی الفا   | mrq                                                                |
| Ļ  | کے ہمراہ منقول ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں تا ہم بیتھم استحباب | رکھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ſ  | کے طور پر ہے لازی طور پڑئیں ہے                                     | کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے ( کچھ دیئے بغیر ) نہلوٹائے خواہ وہاں موجود |
| 6  | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی اپنی ذات کے لیے (مانگنے          | کوئی بھی چیزاہے دیدے                                               |
| _  |                                                                    |                                                                    |

| » فهر منت ابو اب                                                      | بې يرن هنديغ ابن ابنو رسرېرې                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                            | عنوان صغحه                                                             |
| غالیٰ کی مدد سے بے نیازی حاصل کرے کیونکہ ایسا کرنے والے کو            | دروازہ) کھولے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مانگنے سے بے             |
|                                                                       | نیاز کردیا ہو                                                          |
| 8 m                                                                   | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدی کے لیے میہ بات ضروری ہے کہ             |
|                                                                       | وه بکثرت ما نگنے سے اجتناب کرے                                         |
|                                                                       | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مانگتے ہوئے ساتھ لیٹ جایا جائے            |
|                                                                       | اگر چهآ دمی انتهائی مجبور ہو                                           |
|                                                                       | اسسب كاتذكره جس كى وجدي ما تكنّه والأمخص ليث جاني والاشار              |
| ئے (لوگوں سے) بے نیازی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے            | ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|                                                                       | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آدی اس لیے مانگے کہ (اپنے مال             |
| س بات کی ممانعت کا تذکره که آدمی اس دنیا کے ساز وسامان سے کوئی        | کیں) اضافہ کر لے (اس لیے نہ مانگے) کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا            |
| پیز ایسی حالت میں حاصل کرے کہ وہ اسے مانگنے والا ہویا اسے اس کا       | کرےیاا پی خوراک حاصل کرے                                               |
|                                                                       | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ کوئی غیر ضرورت مند فخص کسی ہے کوئی ا      |
| س بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کواس دنیا کے سازوسامان میں          | الی چیز مانکے جس کا تعلق اس فناہونے والی دنیا کے ساز وسامان سے         |
| ہے جوچیز دی جارہی ہودہ اسے ایس حالت میں حاصل کرے کراہے                | mmy                                                                    |
|                                                                       | ال روایت کا تذکرہ جواس ہات کی صراحت کرتی ہے کہ ہم نے اس                |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی پراس حوالے سے کوئی حرج نہیں ۔<br>پر    | روایت کی جوتاویل بیان کی ہوہ سیجے ہے جوہم پہلے ذکر کر بیکے             |
| ہے کہ جب وہ کوئی آلیں چیز لے جواسے مانٹے بغیریالا کچ کے بغیر دی<br>"  | نين المرابع                                                            |
|                                                                       | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس مخص کو مانگنے کی ضرورت نہ ہووہ اس        |
|                                                                       | آ کر مانگا ہے تو وہ جہنم کے انگارے زیادہ کرتا ہے ہم اس سے اللہ کی      |
| سامان میں سے جو چیز دی جائی ہےا سے لینے کا حکم ہونے کا تذکرہ<br>سرید  | پناه ما نگتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                 |
| جبکہ آ دگی نے اسے ما نگانہ ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ان متعین خصوصیات کا تذکرہ جن کی وجہ ہے آدمی کے لیے مانگنا جائز         |
| س حل کے لیے برکت کے اتبات کا تذکرہ جودی ہوتی چیز کولا چے۔<br>سروز اند | ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| کے بغیر لیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | ال روایت کا مذکرہ جس نے اس علی لوغلط بھی کا شکار کیا جوہم حدیث ا       |
| س بات کا نذ کرہ کہآ دی کے لیے میہ بات ضروری ہے کہوہ اپنے              | یس مہارت میں رکھا (اور وہ اس بات کا قامل ہے) کہ بیرروایت ا             |
| سلمان بھائی کاسکر بیادا کرے جبوہ بھائی آس پراحسان کرتا                | حضرت قبیصہ بن مخارق ڈائٹنز کے حوالیے لیے منقول اس روایت کے ا           |
| ع الله الله الله الله الله الله الله الل                              | برخلاف ہے جے ہم اس سے پہلے ذکر کئے چکے ہیں                             |
| س مل کے ساتھ جھلائی کی ہواتے بدلہ دینے کا سم ہونے کا                  | ا دی لواس بات کا ہم ہونے کا مذکرہ کہوہ اللّدی جلوں کو چھوڑ کر اللّہ اِ |

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جهاتگیری صدیع ابد دباد (طدچارم) (۲۷                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفحه                                                                                                                        |
| روازه ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفح تذكره                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے ا                                                                       |
| جنت میں) داخل ہو جائیں گے تو ان کے دروازے کو بند کر دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسلمان بھائی کے اچھے یابرے اعمال سے قطع نظراسے بھلائی کابدلہ (                                                                    |
| ہائے گا اوران کے علاوہ کوئی اور مخص اس در دازے سے داخل نہیں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                           |
| r4r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ دوسرے اُ<br>شخف کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ دوسرے اُ |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ آخری روزہ دار کے داخل ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شخص کی مہر بانی پرشکر میادا کرنے سے چٹم بوشی کوترک کرے خواہ وہ ا                                                                  |
| حدباب ریان کو بند کردیا جائے گایہاں تک کدروزہ واروں کے علاوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مهربانی تھوڑی ہویازیادہ ہو                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دی اپنے بھائی کی تعریف نہ کرے                                                                      |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہروزہ دار مخص کے مند کی بوالد تعالیٰ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب اس بھائی نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو ۲۵۷ ا                                                                                   |
| رگاہ میں مشک کی خوشبوے زیادہ پاکیزہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اس چیز کا تذکرہ کہ جب آ دی بھلائی کرنے والے مخص کووہ جملہ کہہ                                                                     |
| and the second s | دے اس وقت جب اس کو بدلہ دینے کی قدرت حاصل نہ ہوتو ایسے                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محف کو (بھلائی کابدلددینے) کا اجرال جاتا ہے                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس مخص ا                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كاشكرىياداكرے جس نے اسے كوئى نعمت دى ہو                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جملائی کرنے والے کی تعریف کرنا نیکی ا                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کابدلہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کتاب: روزوں کے بارے میں روایات                                                                                                    |
| عال ہے جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب روزه ر کھنے کی فضیلت                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن روزہ رکھنے                                                                     |
| تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والوں کوئسی حساب کے بغیراجروثواب عطاکرے گا ۱۲۳                                                                                    |
| للد تعالی کامسلمان محص کوافطاری کروانے والے کواس (روزہ دار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس بات کا تذکره که آدمی الله کی راه میں ایک دن روزه رکھنے کی وجه                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہےجہم سے ستر برس کی مسافت جتنادور ہوجاتا ہے                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک                                                                    |
| س کے پاس کوئی (دوسرامخص) کچھ کھاتا ہے (بد دعائے مغفرت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الگ دروازهباب "ريان" بنايا ب                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہتمام نیکیوں کے لیے جنت کے مختلف                                                                         |
| نہیں ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دروازے ہیں جن دروازوں سے ان نیکیاں کرنے والوں کو بلایا                                                                            |
| اب برمضان کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جائے گاالبتہ روزے کامعاملہ مختلف ہے کیونکہ اس کا ایک (مخصوص)                                                                      |

| ا الله المواب المواب                                                   | جهالميري صديد ابن دبان (طدچارم) ﴿ ٨                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                             |                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  | ال بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ ذی الجج کاعشرہ اور رمضان کا مہینہ             |
|                                                                        | فنیلت کامتبارے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔                           |
| کرلو'اس ہےآپ کی مراد کاعدد ہے                                          | ایمان کی جالت میں ثواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے                   |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلاکِمًا کامیفرمان' تم شار کرلؤ'  | ر کھنے والے مخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے اثبات کا تذکرہ ۳۷۳         |
| اس نے نی اکرم تکا کی مراد ۳۰ کاعدد ہے                                  | الله تعالی کا یفضل کرنے کا تذکرہ کہ جب بندہ رمضان کے روزے                 |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دی پریہ بات لازم ہے کہ وہ شعبان           | ر کھتا ہے اور اس کی حدود کو پہچانتا ہے ( لیعنی ان برعمل پیرا ہوتا ہے ) تو |
| کے ۳۰ دن پورے کرے اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا                    | الله تعالی بندے کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کردیتا ہے ۲۵۴                    |
| شروع کرے                                                               | رمضان کے مہینے میں جہنم کے درواز کے کھول دیئے جانے اور جہنم کے            |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر               | دروازے بند کردیئے جانے اور شیاطین کو جکڑ دیئے جانے کا                     |
| دیئے جائیں البتہ جب اس کا جا ندنظر آجائے (تو اس کے بعد رکھیں           | تذكره                                                                     |
| جائيں هے)                                                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں سرکش             |
| ایک گواه کی گواهی کوهی برقر ارر کھنے کا تذکره جبکیده همخص عادل موادریه | شیاطین کوقید کرتا ہے دوسرول کوقید نہیں کرتا ۲۷۸                           |
| •                                                                      | رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنے                   |
| اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو               | کے متحب ہونے کا تذکرہ                                                     |
|                                                                        | نبی اکرم ٹانٹی کی اقتداء کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرے میں                 |
|                                                                        | اہتمام سے (عبادت کرنے) کے متحب ہونے کا تذکرہ 24                           |
|                                                                        | الله تعالی کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے اور نوافل ادا کرنے            |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعکم حدیث        | والے مخص کا (نام) صدیقین اور شہداء میں نوٹ کرنے کا تذکرہ جب               |
| میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ رمضان کا            | كدوه اس كے ہمراہ نماز بھى قائم كرے اور ز كو ة بھى اداكرے . 226            |
|                                                                        | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی ہے کہ: میں نے بورارمضان                 |
|                                                                        | روزے رکھے میاس کوتا ہی سے بیخے کیلئے ہے کداگراس سے روزے                   |
| حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (کیکن وہ اس بات کا قائل ہے) کہ تمام          | کے دوران وہ سرز دہوئی ہو                                                  |
|                                                                        | رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کوسخاوت کرنے اور ان کوعطیات                   |
| ·                                                                      | دینے کے متحب ہونے کا تذکرہ تاکہ نبی اکرم مُلِیم کی سنت کی                 |
| ے آپ کی مرادیہ ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں (آپ کی مرادیہ             | پیروی کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| نہیں ہے) کہ سارے مہینے ایسے ہوتے ہیں                                   | باب: پہلی کا جاندہ کھنا                                                   |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بی اگرم تا کیا کار فرمان' ۲۹ دن'اس          | شعبان کے مہینے کی تعداد پورے کرنے کے حکم کا تذکرہ جب رمضان                |

| عنوان صغحه                                                         | عنوان صفحہ                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للد تعالی کاسحری کرنے والوں کی مغفرت کرنا اور فرشتوں کا ان کے      | ہےآپ کی مراد بعض مہینے ہیں سارے مہینے مراذبیں ہے ۸۸۷                                                          |
|                                                                    | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ مہینہ                                                    |
| تحری کھانے کا حکم ہونے کا تذکرہ اس محض کے لیے جورات میں ہی         | جو بھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے تو بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں سارے مہینے                                                 |
|                                                                    | ایسے نہیں ہوتے ہیں                                                                                            |
| س دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے بیج ہونے         | اس بات کی اطلاع کا تذکره کهمهینه بعض صورتوں میں ۲۹ دن کا ہوتا                                                 |
| کی صراحت کرتی ہے                                                   | ۳۸۸                                                                                                           |
| س علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے حضرت بلال ڈاٹٹڈ رات میں ہی             | ہے۔<br>اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ مہینہ بعض صورتوں میں مکمل یعنی                                             |
| (یعن صحصادق ہونے سے کچھ پہلے ہی)اذان دے دیتے تھے ۵۰۰               | ۳۸۸ دن کا بوتا ہے                                                                                             |
| اس فعل کی ممانعت کا تذکرہ جیےاس شرط کی موجود گی میں مباح قرار      | اس بات کا تذکرہ کہ عید کے جاند کے لیے ایک جماعت کی شہادت                                                      |
| دیا گیا تھا جے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جبکداس کے ہمراہ دوسری شرط    | قبول کی جائے گ                                                                                                |
|                                                                    | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ شوال کا جاند دیکھنے کے بارے میں حکم                                                |
|                                                                    | یے کہ جب لوگوں پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو ان پر یہ بات                                                         |
|                                                                    | لازم ہوگی کہ وہ رمضان کے ۲۰۰۰ دن کمل کریں                                                                     |
|                                                                    | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹھ کا بیفر مان "تم لوگ                                                  |
|                                                                    | روزے رکھو' اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ اگرتم کو چاندنظر نہیں آتا تو                                              |
|                                                                    | (تم ۱۳۹۰ روز پر کھو)                                                                                          |
|                                                                    | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ لوگوں                                                    |
| •                                                                  | پریہ بات لازم ہے کہ شوال کا جا ند نظر نہ آنے کی صورت میں رمضان                                                |
|                                                                    | ے بساروز ہے ممل کریں                                                                                          |
|                                                                    | باب: سحری کابیان                                                                                              |
|                                                                    | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ سفید دھاگے سے مراد آسان کے افق                                                    |
| اس روایت کا تذ کرہ جواس بات پر دلالت کر لی ہے کہ روز ہاس وقت<br>سے | میں چوڑائی کی سمت میں تھیلنے والی روثنی ہے                                                                    |
|                                                                    | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض اوقات عرب اپنے محاور سے کو                                                     |
| کھانے پینے یاصحت کرنے سے اجتناب کرنے (سے ممل مہیں                  | مختلف معانی میں استعال کرتے ہیں                                                                               |
| ۶۰۲)                                                               | نی اگرم تلکی کاسحری کو''مبارک کھانے'' کانام دینا ۴۹۵<br>نبی اگرم تلکی کاسحری کو''مبارک کھانے'' کانام دینا ۴۹۵ |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی اس چیز کے ذریعے اپنے             | نبی اکرم مُلَقِیْم کا تحری کو''مبارک کھانے'' کا نام دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| روزے کو بھاڑ (خراب کر) دے جس میں اللہ تعالی کی فرما نبر داری       | جو خض روز ہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے اسے سحری کرنے کا حکم ہونا ۴۹۶                                              |

| ۳ فهرست ابواب                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                  | عنوان صغح                                                                                                                                 |
| کی امت کے لیے نہ ہو بلکہ یہ نبی اکرم ٹاٹیٹا اور آپ کے امتیوں کے                                                            | نہیں ہوتی خواہ اس کا تعلق زبان ہے ہویافعل ہے ہو ۵۰۵                                                                                       |
| لیے (مجمی) مباح ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     | روزہ دار حص کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب اس کے خلاف                                                                                |
| آ دمی کاروزه رکھنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جبکہ وہ جنابت کی حالت                                                             | جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ بیر کہددے کہ میں نے روزہ رکھا ہوآ                                                                          |
| میں صبح کرے                                                                                                                | ۵۰۷                                                                                                                                       |
| جبی محص کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ میں کرے                                                                 | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مخص روزہ                                                                                |
| تواس دن روزه رکھ سکتاہے                                                                                                    | دار خفس کے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے روزہ دار کا یہ کہنا کہ                                                                        |
| آ دمی کے روزہ رکھنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جب وہ الی حالت<br>مریب                                                           | میں روزے کی حالت میں ہول تو بیچم اس حوالے سے دیا گیاہے کہ ا<br>ہور المد سے میں موں نزید کر میں نزید کا میں میں اس موالے سے دیا گیاہے کہ ا |
| میں میں گئے کرے کہ وہ جبنی ہوتو وہ اس دن کاروز ہر کھ سکتا ہے ۵۱۲ ۔                                                         | آ دی دل میں ہے کہاں سے میرا زمین ہے کدوہ زبانی طور پر ہے                                                                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ اس کا<br>عنی سے صدیب                                             | الم من من من المان من المان من المناه                                                                                                     |
| مسل جنابت کرنا ہے صادق کے بعد ہو جبکہ اس نے اس دن روزہ<br>مسلم جنابت کرنا ہے صادق کے بعد ہو جبکہ اس نے اس دن روزہ          | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے اشارہ کردہ مفہوم کے سیج                                                                                  |
| رهنے کی نبیت کی ہمو                                                                                                        | ہونے پر دلالت کرتی ہے۔<br>باب جنبی شخف کاروز ہر کھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس تھی کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث<br>مصر مند سریت                                            | باب ام کی الدیکا تنک کی دور در مانده                                                                                                      |
| یئر) مہارت جیس رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ ابو بگر بن<br>ام راحات                                                  | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا نے بیر حدیث ا                                                                            |
| عبدالرمن نے بیردوایت سیدہ آم سلمہ ڈاٹھا ہے ہیں شی ہے ۱۵۱۸                                                                  | حضرت نصل بن عباس می است نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| آگ بات نے بیان کا مذکرہ ابو بربن عبدالرمن نے بیروایت سیدہ آخ<br>اسا مالندہ                                                 | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رادی کا بیر کہنا کہ'' آپ جنابت کی مالیت میں صبح کر تہ تھوں کھیں: رک کوت میں اس                                 |
| سلمہ ڈیٹٹا اورسیدہ عاکشہ ڈیٹٹا اوراپنے والد کے حوالے سے ان دونوں<br>نی تنب سنز                                             | مرادیہ کا کو سال کرنے کے بعداییا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے کہ جو                                                               | ال منوعة حمز كرمار رمين ني اكرم منطقة كفع بكاتزكر الإمرا                                                                                  |
| ا ک روایت کا مد سرہ ہوا ک مل کے سودف کو غلط کا بت کری ہے کہ جو<br>اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے میں ابو بکر بن | ال مات کے بیان کا تذکر و کہ اس فعل رعمل کر زکور مضان میں ان                                                                               |
| ا من بات کا قال ہے کہ اس روایت کو س سرتے کی ابوہر بن<br>عبدالرحمٰن سیندان ہومنف میں                                        | رمضان کےعلاوہ میں ممارح قرار دیا گیا۔ سرخواہ اس کاسیہ صحبہ ۔ کہ تا                                                                        |
| ای بارت کریمان کا تنز کر وی فعل مراح سرجستهم از زکر کارید                                                                  | رمضان کےعلادہ میں مباح قراردیا گیا ہےخواہ اس کا سبب صحبت کرنا ہو یا احتلام ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| اور بیصرف نبی اکرم تالیم کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی امت کے                                                                    | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ یہ                                                                                   |
| ا دوي رف بن در المدا <u>ت يان م</u> رداپ ن است.<br>المحين مو                                                               | ممنوعة فاكرنامياح ہے                                                                                                                      |
| ماب: افطاری کرنے کابیان اور حلدی افطاری کرنا ۵۲۱                                                                           | ممنوع فغل کرنامباح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے روزہ داروں کے لیے حلدی                                                                        | صراحت کرتی ہے۔۔۔۔۔۔ فال                                                                                                                   |
| افطاری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے                                                                                       | ا روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیمنوع فعل                                                                                  |
| روزہ دارافراد کے لیے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہوہ مغرب کی                                                                | مباح ہادر بی ملم نی اکرم مالی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ بیآب                                                                               |
| <b>→ -</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | •                                                                                                                                         |

| - J Je                                  |                                  |                           | الم تران هستنگ عنو حشور نخراند                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ ا                                  | عنوان                            |                           | ہی کری کستیہ عبود بیبادی رہند ہوری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می       |
| آجائے ۔۔۔۔۔ ۵۲۹                         | وخر کردے کہ اگلاشعبان            | روزے کی قضاء کوا تنام     | نمازاداکرنے سے پہلے ہی افطاری کرلیں                                             |
| لوتور دیتا ہےاہے تضاء                   | یت کرتا ہےاور پھراس ک            | جو خض نفلی روز ہے کی نبر  | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ جلدی جوج                  |
| ۵۳۰                                     | نذكره                            | كرنے كاتھم ہونے كا        | افطاری کرلےخواہ وہ مغرب کی نمازے پہلے ہی کرلے ۵۲۲ کر                            |
| ے کی) تضاء کے لازم                      | نے والے مخص پر (روز.             | جان بوجھ کرتے کر۔         | لوگوں کے لیے بھلائی کے اثبات کا تذکرہ جب تک وہ جلدی افطاری جال                  |
| رکیے بغیرخود بخود قے                    | <i>ں مخص کو جان بو جھ ک</i>      | ہونے کا تذکرہ اور جس      | کرتے رہیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۳ ہو                                       |
| ا تذکره                                 | کے واجب ہونے کی تھی کا           | آجائے اس پر قضاء          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک اس کے پسندیدہ   آم             |
|                                         |                                  |                           | ترین ہندےوہ ہیں جوجلدی افطاری کر لیتے ہیں                                       |
|                                         |                                  |                           | اس بات کا تذکرہ کہروزہ دار مخص کے لیے یہ بات مستحب ہے کہوہ ابو                  |
|                                         |                                  |                           | جلدی افطاری کر لے یہ بات اس مخض کے موقف کے خلاف ہے ارما                         |
|                                         |                                  |                           | جس نے تاخیرے (افطاری کرنے کا) تھم دیا ہے                                        |
|                                         |                                  |                           | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم نکھی جلدی افطاری روا                      |
|                                         |                                  |                           | کرنے کو پہند کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ٥٣٣                                     | ••••••                           | کوکونی گناه نبیس ہوگا     | اس روایت کا تذکرہ جواں مخض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس کو                     |
| ۵۳۳                                     | •••••                            | باب: كفاره كابيان         | ے حیلوں اور اسباب کے ذریعے نیکیوں کی ادائیگی میں وقت کا خیال ابار<br>سریر مان ق |
| فاظ <sup>ہم</sup> نے ذکر کیے ہیں        | ز کرہ کہ سائل کے جوالہ           | اس بات کے بیان کا تا      | ر کھنے کو باطل قرار دیاہے                                                       |
|                                         |                                  | •                         | آ دمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ افطاری میں اہتمام (''              |
|                                         |                                  |                           | كرے جبكه اس نے روز ه ركھا ہوا ہو                                                |
|                                         |                                  |                           | اس وقت کا تذکرہ جس میں روز ہ دارا فراد کے لیے افطاری کرنا جائز ااس<br>اہ        |
|                                         | •                                |                           | ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ں سے ہرایک مسلین کو                     | کو کھانا کھلائے جس میر           | ہے کہ وہ ۲۰ مسکینوں       | اس بات کی اطلاع کا تذ کرہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار                      |
| ع م م م م م م م م م م م م م م م م م م م | جائے جوایک مُدہوتا۔              | ایک چوتھائی صاع دیا       | کے لیے افطاری کرنا جائز ہوجا تا ہے۔                                             |
| الله نے رمضان میں اپنی                  | تذکرہ کہ نبی اگرم مٹافیاً        | اس بات کے بیان کا<br>۔    | اس چیز کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس کے ذریعے افطاری کرنا اس                    |
| تنغفار کے ہمراہ کفارہ اداِ              | لرنے والے محص کو اس <sup>ن</sup> | بیوی کے ساتھ صحبت<br>سیست | متحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ۵۳۸                                     |                                  | التحرنے كا بھى حكم ديا تھ | آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ مجور کے ذریعے 🏿 ک                  |
|                                         |                                  |                           | افطاری کرے اگر تھجور نہ ہوتو پانی کے ذریعے کرے ۵۲۸ رم                           |
| ۵۳۸                                     | م ہونے کا تذکرہ                  | والشيخص پر كفاره لا ز     | باب روز بی قضا کرنا میساند.                                                     |
| ﷺ نے اس محص کو کھا نا<br>               | ا بذکرہ کہ نبی اکرم مثلاً<br>    | اس بات کے بیان ک          | عورت کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنے فرض اس                         |

| ابواب الواب                                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                          | عنوان صفح                                                                          |
| کی صراحت کرتی ہے                                                    | کھلانے کا حکم اس وقت دیا تھا جب اس نے غلام آزاد کرنے اور                           |
| اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو            | مسلسل دوماه کےروزے رکھنے سے عاجز ہونے کا اظہار کیا تھا۔ ۵۳۹                        |
| اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوفل کرنے میں عروہ بن زبیر منفر د     | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان کے                            |
| ے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | مینے میں اپنی بوی کے ساتھ محبت کرنے والے خض پر جب مسلسل دو                         |
| اس دوایت کا تذکرہ جواس بات پرداالت کرتی ہے کہ نی اکرم نظام          | ماہ کے روزے رکھنا واجب ہواوروہ اسے موخر کردے بہاں تک کہ                            |
| كاليغل صرف سيده عائشه فأهاك ساته مخصوص نهيس تفاكه ديكرازواج         | اس کا انقال ہوجائے تو اس کے مرنے کے بعداس کی طرف سے ان                             |
| کے ماتھ نہو                                                         | روزوں کی قضاء کی جائے گی                                                           |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بہ فعل اس مخف        | باب: روزه دار حف كالمحجية للوانا                                                   |
| كے ليے مباح ہے جوائي خواہش پر قابور كھتا ہواورات اس بات كا          | اس چیز ہے ممانعت کا تذکرہ جو بظاہراں فعل کے خلاف ہے جے ہم                          |
| اندیشه نه بوکه وه اس کے بعد ناپسندیدہ چیز کا مرتکب ہوگا             | <i>ذر کرکر چکے ہیں</i> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| روزہ دار محف کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی بیوی کا    | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخف کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث                    |
| بوسہ کے سکتا ہے جبکہاس کے بعدوہ چیز نہ ہوجو جائز نہیں ہے ۵۵۰        | میں مہارت ہیں رکھتا اور (اس بات کا قائل ہے) کہ ابو قلابہ کے                        |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فرض روزے اور نفل روزے دونوں              | حوالے ہے منقول دہ روایت جوہم ذکر کر چکے ہیں بیمعلول ہے ۵۴۳                         |
| عالتوں میں آ دمی کے لیے بیعل کرنا مباح ہے                           | وہ روایت جو ہم نے ذکر کی ہے اس میں خالد حذاء کا عاصم سے                            |
| س روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلانہی کا شکار کیا جوعلم حدیث       | برخلاف نقل کرنے کا تذکرہ                                                           |
| میں مہارت نہیں رکھتا اور (وہ اس بات کا قائل ہے ) کہ روز ہ دار حخص   | اس دوسری روایت کا تذکره جواس فعل کی ممانعت کی صراحت کرتی                           |
| کااپنی بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے                               | ہے جے ہماس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|                                                                     | ال بات كا تذكره كه جب آ دى روزه دار ہوتو وه كس طرح سے محصے                         |
| کر کردہ روایت کی بظاہر مخالف ہے۔۔۔۔۔۔۔                              | لگوائےگا ۲۳۵                                                                       |
|                                                                     | باب: روزه دار مخص کا (بیوی کا) بوسه لینا                                           |
| س روایت کا تذکرہ جس نے اس مخف کوغلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث       | آ دمی جب روزے کی حالت میں ہوتو اس کے لیے اپنی بیوی کا بوسہ ا                       |
| یں مہارت مہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ سفر کے            | لینے کے جائز ہونے کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| وران روزه رکھنا جائز ہیں ہے                                         | ال بات في اطلاح كد كره كه بيه بات جائز ہے كه ا دى روز نے في ا                      |
| ں سبب کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم ٹائٹھ نے ان لوگوں کوروزہ<br>-  | حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ئتم کرنے کاحکم دیا تھا                                              | روزہ دار حل کے لیے آئی ہوی کے بوسہ کننے کے مہاح ہونے کا آ                          |
| ں روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط جھی کا شکار کیا جوعلم حدیث<br>• | تذکرہ منہوم کے میجے ہونے اور ایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے میجے ہونے اور |
| ں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ سفر کے<br>         | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے م                      |

|                                                                   | الم المراجع ال |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                         | عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | دوران روز ور کھنے والاخف گناہ گار ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم ناٹیج نے سفر کے دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رمضان کے مہینے میں سفر کے دوران آ دمی کے لیے روزہ نہ رکھنے کے     | روزه رکھنے کو تاپندیده قرار دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر کے دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما فرکے لیے ہیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ سفر کے دوران         | روز ہ رکھنے کواس لیے ناپندیدہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اندیشہ وتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فرض روزے کو ندر کھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | کہ آدمی کمزور ہوجا تا ہے ایمانہیں ہے کہ بیٹل نیکی کے برخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اس علت كا تذكره جس كى وجه سے نبى اكرم مَنْ الله في سفر كے دوران   | ۵۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| روز وختم كردياتها                                                 | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نبی کا شکار کیا جوعلم حدیث   | کی صراحت کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیدحضرت        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جابر ڈاٹٹؤ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جسے ہم         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   | پیدل چلنے والے مسافریا کمزور شخص کو (سفر کے دوران) روزہ ختم کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کے سفر کے دوران روزہ ندر کھنے کا حکم ہونا | دینے کاحکم ہونے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایک مباح حکم ہے بیلاز می حکم نہیں ہے                              | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی سفر کے دوران روزہ رکھے جبکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ سفر کے دوران        | اسے بیلم ہو کہ وہ کمزور ہوجائے گا یبال تک کداپنے ساتھیوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| روزه ندر کھناروز بےرکھنے پرفضیات رکھتا ہے                         | لیے بوجھ بن جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اباب دوسر مے محص کی طرف سے روز ہر رکھنا ٥٦٩                       | سفر کے دوران روزہ رکھنے والے اس مخف سے حرج کے ساقط ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو          | کا تذکرہ جب وہ سفر کے دوران روزہ ندر کھنے والے مخص کی ہی قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اس بات کا قائل ہے کہ کسی ایک مخص کا کسی دوسر سے مخص کی طرف        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے روز ہ رکھنا جائز نہیں ہے                                        | کے دوران روزہ ختم کر دیا تھا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس روایت کا تذکرہ جوال شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض مسافر جب روزہ نہیں رکھتے تووہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نے کسی ایک شخص کے کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنے کے جائز          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہونے کی فقی کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب: بوہ روزہ جس منع کیا گیاہے                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ که آ دمی اپنے ذھے ایسے روزے لازم کر     | جب وه سفر کرر ما ہوتو وہ روزہ رکھے یا ندر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الے جوائے کمزورکردیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اے                                 | اس بات کے بیان کا تذکرہ سفر کے دوران روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر      | دونوں مطلق طور پرمباح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣ فهرست ابواب                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغی                                                                                                                               | عنوان صفح                                                                                                                        |
| رادشعبان کے آخر کے روزے ہیں                                                                                                             | (نفلی) روزه رکھے جبکہاس کاشو ہرموجود ہو ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| ں روایت کا تذکرہ جس نے اس مخض کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث                                                                          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیممانعت اس صورت میں ہے جب ا                                                                          |
| ں مہارت نہیں رکھتااور (وہ اس بات کا قائل ہے ) کہ بیان روایات                                                                            | عورت رمضان کے مہینے کےعلاوہ (کوئی نقل روزہ) رکھتی ہے ۵۷۳ م                                                                       |
| کے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پیلے ذکر کر مکے ہیں 200                                                                                     | تحصل صوم وصال کا تذکره                                                                                                           |
| ں علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے شعبان کے آخری نصف حصے میں                                                                                   | ال علت كالتذكره بس كي وجدے (نبي اكرم ناتي نے) صوم وصال ال                                                                        |
| وزه رکھنے سے منع کیا گیاہے                                                                                                              | ے تع کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی شعبان کا ابتدائی نصف حصہ                                                                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ وہ وصال جس سے منع کیا گیا ہے آ دمی ا                                                                  |
| نزرنے کے بعدروزے رکھے                                                                                                                   | کااس برعمل کرنااس صورت میں مبات ہے جب وہ ایک سحری ہے                                                                             |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی رمضان کے روز وں سے ایک یا                                                                             | دوسری محری تک ہو                                                                                                                 |
| دن پہلےروزے رکھنا شروع کردے                                                                                                             | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی روزہ رکھتے ہوئے صوم وصال وہ                                                                   |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی اس دن میں روزہ رکھے جس                                                                                | ri 024 <u>£</u> )                                                                                                                |
| کے بارے میں بیشک ہو کہ کیا بیشعبان کا دن ہے یا رمضان کا دن<br>۔                                                                         | اس بات کی ممانعت کا تذکره که آدمی صوم وصال رکھے کا کا فقال میں است کا تذکره که آدمی صوم وصال رکھے                                |
| ۷۸۷ ۷                                                                                                                                   | فصل بمیشه روزه رکھنے کا تذکره                                                                                                    |
| ں دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ شک<br>ب                                                                             | آدمی کے لیے بیر بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ ہمیشہ روزہ رفیضے کو اس                                                               |
| لے دن میں روز ہر کھنے سے منع کیا گیا ہے ۸۸۸                                                                                             | ترک کرے اگر چہوہ اس کی قوت رکھتا ہو                                                                                              |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ جو محص اس دن میں روزہ رکھتا ہے جس<br>'                                                                           | ال روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاس ممانعت ال                                                                       |
| کے بارے میں بیشک ہو کہ کیا بیشعبان کا حصہ ہے یار مضان کا 'توالیا<br>میں میں میں میں میں میں اور میں اس میں میں اور میں اور میں اور ایسا | سے مراد کچھز ماند ہے تمام زمانہ مراد نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| مُن گنامگار اور نافرمان ہوتا ہے جبکہ اسے اس بارے میں نبی<br>سریر میں ایر                                                                | اں بات کی اطلاع کا تذکرہ جوآ دمی کے سلسل روزہ رکھنے کی نفی کے افخ                                                                |
| يَمْ مَنْ عِنْهُمْ كَيْ مُمَا نُعِتَ كَالْكُلُّم بَقِي ہُو                                                                              | بارے میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔فصل کی را م                                                                                                   |
| ) بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ اس دن روزہ رکھا جائے 'جس کے                                                                                 | فصل: شک دالے دن میں روز ہ رکھنے کا بیان ۲۸۲ اس                                                                                   |
| ے میں بہ شک ہو کہ کہاں شعبان کا جھے سریار مضان کا جھ                                                                                    | ا کی وقت کا مذکرہ میں لے ہمراہ اس منوعہ میں برمش کرنے کومبارح آبار                                                               |
| ۷۸۹                                                                                                                                     | قرار دیا گیاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
| می کے لیےاس دن روز ہ رکھنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جس کے<br>سریریر                                                                        | ال روایت کا مد سرہ میں ہے اس میس پوغلط بھی کا شکار لیا جوہم حدیث ل<br>مدین منبعد سرمین کر رہیں ہیں اس کی ا                       |
| ے میں بیشک ہوکہ کیا بیرمضان کا حصہ ہے یا شعبان کا حصہ ہے ·                                                                              | میں مہارت نہیں رکھتا اور (وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیاس منوعہ ابار<br>فعل سے بیدند                                               |
| ں وقت ہے جب بادل چھائے ہوئے ہوں (پہلی کا جا ند نہ دیکھا<br>سریہ                                                                         | فعل کے برخلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| سلح)                                                                                                                                    | ا کابات ہے بیان 8 ملہ برہ کہ بن اس مجابی کا پیرفرمان ہم ہے اس جا۔<br>مہینہ سم ہوئے کے بیان کہ ملہ ''تاریخ سسنس کی بیادیا کی افسے |
| ں عید کے دن روزہ رکھنا                                                                                                                  | الرعدور المراقع بي الوال سے بي الرم الله الله                                                                                    |

| و فهرست أبواب                                              | (ra)                                          | جهالمیری <b>حدید ابن تبان</b> (جلدچهارم)             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| عنوان صغحه                                                 | صفح                                           | عنوان                                                |
| تذكره جس كى وجه ہے (نبی اكرم ٹلٹانے) اس ہے منع             | ه رکھا جائے جن اس علت کا                      | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہان دو دنوں میں روز       |
| Y+1                                                        | ١٩٠ كياہے                                     | میں عید منائی جاتی ہے                                |
| ممانعت کا تذکرہ کہ آ وی ہاتی دنوں اور ہاتی راتوں کوچھوڑ    | کے دن روز ہ رکھا اس بات کے                    | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مسلمانوں کی عید۔        |
| رات اوراس کے دن کوئسی مجمی قتم کی عبادت کے لیے             | ۹۱ کر جعه کی                                  | جائے                                                 |
| 400                                                        | ان معید کے دن مخصوص کر                        | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹھا کا پیفرہ   |
| ممانعت کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن اوراس کی رات کوروزہ          | فطر کا دن اورعید اس بات ک                     | روز ہنیں رکھا جائے گا''اس سے آپ کی مرادعیدال         |
| فل ادا کرنے کے لیے مخصوص کرلیا جائے ۲۰۳                    | ۷۹۲ رکھنے اور نوا                             | الاضحیٰ کا دن ہے                                     |
| کے بیان کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن روزہ رکھتا مباح ہے جب       | ۱۹۵۲ اس بات ـ                                 | نصل:ایامتشریق میں روز ہر رکھنا                       |
| کے ہمراہ جمعرات یا ہفتہ کے دن روز ورکھے ۲۰۴۲               | نے ان ایام میں آدمی اس۔                       | اس علت كا تذكره جس كى وجدس في اكرم من الله           |
| کے دن روز ہر کھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | ٩٥ انصل: هفته                                 | روز ہر کھنے سے نع کیا ہے                             |
| کے دن روز ہر رکھنا                                         | ۲۹۷ اسبات کم                                  | فصل:عرفہ کے دن روز ہ رکھنا                           |
| كاتذكره جس كى وجهد (ني اكرم مُلْكِيمُ نے) ہفتہ كے دن       | ہے کہ عرفہ کے دن اس علت                       | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی کے کیے بیہ بات متحب۔         |
| ، منع کیا ہے اس کے ہمراہ اس بات کا بیان کہ جب اس           | وہ دعا ما <u>گ</u> نے کے اروز ہ ر <u>کھنے</u> | روزه نهر کھے اس دن جب وه عرفات میں ہو ٔ تا کہ        |
| یک اور دن کاروزه ملادیا جائے تو اس دن کاروزه رکھنا جائز    |                                               |                                                      |
| 1•∆                                                        | نه کے دن عرفات اموگا                          | آدی کے لیے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ عر        |
| وزه رکھنا                                                  | ليےزيادہ توی باب نفلی ر                       | میں روزہ نہ رکھے تا کہوہ اس دن میں دعا ما نگنے کے    |
| ی کا تذکرہ جوال محض کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو         | ۷۹۸ اس رواید                                  | H                                                    |
| قائل ہے کہ دن کے کچھ جھے کاروز ہنیں ہوتا ۲۰۷               | ) کے لیے بیہ بات اس بات کا                    | اس بات کا تذکرہ عرفہ میں وقوف کرنے والے مخفر         |
| کے بیان کا تذکرہ کہدن کے کچھ جھے کاروزہ ہوجا تا            | ربدوزاری کرنے اس بات                          | مستحب ہے کہوہ روزہ ندر کھے تا کہوہ دعا ما نگنے اور گ |
| Y+2                                                        | ۲۹۸ ہے                                        | کے لیے زیادہ قوت حاصل کرلے                           |
| ے دن کا کچھے جھے میں روز ہ رکھنے کا حکم ہونا بیا اس فخص کے | نابت کرتی ہے جو  عاشورہ کے                    | اس روایت کا تذکرہ جوال مخض کے موقف کوغلط             |
| واس دن روزه رکھنے سے غافل ہو                               |                                               |                                                      |
| اے دن روز ہ رکھنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ اور اگر آ دی      | ے ۹۹۷ عاشورہ کے                               | منفرد ہے جوحفرت عبداللہ بن عباس کھا کا غلام۔         |
| امكمل روزہ رکھنے سے عاجز ہوتودن کے پچھ تھے (میں ،          | ی الج سے عشر ہے اس دن کا                      | آدی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ز          |
| ئے متحب ہونے کا تذکرہ)                                     | ، کمزوری سے محفوظ اروزے۔                      | کے روز وں کوترک کردے اگر چہوہ ان کی وجہ ہے           |
| کے بیان کا تذکرہ کہ مسلمانوں پر رمضان کے روز بے فرض        | ۲۰۰ اس بات                                    | <i>y</i> .                                           |
| ے پہلے عاشورہ کاروزہ فرض تھا                               | ١٠١ هونے۔                                     | فصل:جمعه کے دن روز ہ رکھنا                           |
|                                                            |                                               |                                                      |

| الله فهرست ابواب                                                                                         | 1,000                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                               | عنوان صغی                                                                                                        |
| برادیہ ہے کہاں سے نملے کے ایک سال ( کرگناموں کوختر کے <del>پر</del>                                      | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہآ دمی کوعاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے   •                                                 |
| ۲۱۷                                                                                                      | ا المعلق المعلق والمصرفي للياسية الم المصال المعلمان المصال المعلمان المعلمان المعلمان المعلمان المعلمان المعلم  |
| آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکر وک وہ عاشوں و کر وورہ                                             | الاور الدور المات المالية                                                                                        |
| ہے پہلےایک دن روز ور کھے تا کہ وہ عاشوں و کردن روز ہی کھنے میں                                           | ا کا روانیت کا مد کرہ جوائل ملک کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو ]۔                                                |
| ضبوط ہوجائے ۔۔۔۔۔                                                                                        | ال بات کا قال ہے کہ فعد میہ دینے اور اختیار کا میر حکم عاشورہ کے ام                                              |
| تضمان کے بعد شوال کے حمد وز بے ریجنے کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ (پر ال                                      | ۔ روزے نے بارے بیل ہے رمضان کے بارے میں ہیں ہے ۱۱۲ ار                                                            |
| مر) روز ہ رکھنے کے طور برنوٹ کرنے کا تذکرہ میں ا                                                         | عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا علم ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس دن میں کھ                                                 |
| ں روایت کا تذکرہ جوال مخفی کرموقف کونیا، ہایہ یہ کرتی ہے ۔                                               | الندلعان نے اپنے میم ( یسی حضرت موثی علیہ السلام ) کونجات عطا کی ای                                              |
| ں روایت کو ابوابوں کرجوا کے سرفقل کی نے میں ء یہ ہ                                                       | ی اور جن تو تول نے ان کی مخالفت کی تھی اور ان سے دسمنی رکھی تھی اس                                               |
| می راوی منفرد ہے                                                                                         | الأنسال بلا تت كالتركار ليا تحال المسالة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية |
| م کے مہینے میں روز ور کھنے کی تر غیب دینے کا تاز کر یہ کری                                               | '' کا بات سے بیان کا ملہ مرہ کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا علم انج                                               |
| ہےانصل (نفلی) روز ہے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | المحباب کے طور پر ہے لازی طور پر ہیں ہے                                                                          |
| مِی کے لیے یہ ہات متحب ہو پز کا تذکر ہے ، جمبی (نفل                                                      | عاسورہ نے دن روزہ رکھنے کا علم ہونے کا مذکرہ کیونکہ یہودی اس دن آ ہ                                              |
| زے )رکھےاور بھی نہر کھے                                                                                  | کو عمیر کے طور پر منائے ہیں اوروہ اس دن روزہ ہمیں رکھتے ہیں . ۱۱۴ کرو                                            |
| نص ایام بیض کے روز وں سے زیادہ روز پےریکھنر کی طاقت کھتا                                                 | آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ دہ دن کے وقت نفلی اجو                                                   |
| سےنصف عرصہ (لعنیٰ ایک دن حیور کر ای دن ک ہذر کھنے ک                                                      | روزہ رکھنے کی نیت کر کے اگر چہاس نے اس سے پہلے رات کے اہوا                                                       |
| ہونے کا تذکرہ                                                                                            | وقت آل کالچنته اراده نه کیا هو ۱۹۱۳ حکم                                                                          |
| په دن روز ه رکھنے اور ایک دن روز و ن کھنر کرمستی سرین بر                                                 | یہ بات مبال ہونے کا تذکرہ کہ رات کے وقت پہلے سے نیت نہ الکہ                                                      |
| لره کیونکه به حضرت داوُ د عابیًا کل وز <sub>د</sub> ی گھنر کاطب ت <sup>یس</sup> به ب <sub>اید</sub> جشخص | سرتے کے باوجودا دی می روزہ رکھ کے ۱۱۵ میر                                                                        |
| نہیں کرسکتا سرای کر لیرای داریں دیں کھٹا ہے ۔                                                            | ال بات کا مذکرہ کہ آدمی کے لیے یہ بات مشخب ہے کہ اگراہے ایسا                                                     |
| یکهنر( کرمستی بهونه زیمات که به ک                                                                        | علاے سے بیچے چھنیں مکمالووہ آئن دن میں روزہ رکھ کے ۲۱۲ اندر                                                      |
| بات کی اطلاع کا تذکره کی آدمی اولی تنال سے نبی چود سے بریرونیر                                           | التدفعان کا ال مسلمان کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کرنے کا اس                                                   |
| روز ور کھنر کرطر لقر راک زا کی است                                                                       | یکر مرہ جوعاسورہ کے دن روز ہ رکھتا ہےاوراللد تعالی کا اپنے تھل و کرم [ کے                                        |
| ہاں کا تذکرہ کے آدمی کر لیا یہ مستر کے میں و                                                             | کے گخت اس مسل کے دوسال کے کناہوں کی مغفرت کر دینا جوعرفہ ایس                                                     |
| تعین دنوں میں روز ہ رکھ لے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | کے دن روز ہ رکھتا ہے                                                                                             |
| کے دن ردز ہ رکھنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس دن میں                                                | کے دن روزہ رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| لرم مَنَّافِيْمُ کی ولا دت ہوئی تھی اس دن میں آپ پروحی کے نزول کا                                        | وراس سے پہلے کے (گناہوں کو) ختم کردیتا ہے' اس سے آپ کی انی آ                                                     |

| ÷ 3 3e                                                      | ₹1 <i>29</i>      | باليري صليل ابن لبان (جدرجارم)                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                  | صفح               | عنوان                                                      |
| اجاتا ہے)                                                   | ۱۲۵ نوث کم        | أغاز بواتفا                                                |
| مری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے صحیح ہونے     | 1                 | بی اکرم منافظ کا اہتمام کے ساتھ پیراور جعرات کے دن روز     |
| دت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔                                           |                   | كهنا                                                       |
| ت کے بیان کا تذکرہ کہ آدی کے لیے سے بات مباح ہے کہوہ        |                   |                                                            |
| ں جب چاہان تین ونوں کے روزے رکھے لے ١٣٣                     |                   |                                                            |
| ل كروز ب ركف كاحكم مونے كا تذكره                            |                   |                                                            |
| سری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے      |                   |                                                            |
| حت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |                   |                                                            |
| ت کے بیان کا تذکرہ کہ مہینے کے تین دنوں کے بارے میں         |                   |                                                            |
| اختيار بكروه جن دنول ميں جا ہے روز ہ ركھ لے ١٣٥             |                   |                                                            |
| لیٰ کا ہرمہینے میں تین دن روز بے رکھنے والے مخص کے لیے باقی |                   |                                                            |
| المين روزه رکھنے) كے اجركونوك كرنے كاتذكره                  |                   |                                                            |
| وایت کا تذکرہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شعبہ کے         | کے حوالے اس رو    | روايت سيده عائشه رفظها اور حضرت عبدالله بن مسعود رفافظ -   |
| ے سے منقول وہ روایت جوہم ٹہلے ذکر کر چکے ہیں اس کی میں      | كركرنجكي حواليا   | ے<br>منقول ان روایات کے برخلاف ہےجنہیں ہم پہلے ذ           |
| تاویل بیان کی ہے وہ کھیک ہے                                 |                   | بين                                                        |
| بسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ شعبہ       | ں بات کی اس دو    | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو اشارے کے ذریعے ال               |
| الے سے منقول وہ روایت جومیں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کی       | ۲۲۹ کے حو         | صراحت کرتی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے                 |
| نے جوتاویل کی ہے اس کاوئی مفہوم نے                          | میں۔              | مرمهينے كے تين دن كروز بركھنے كمتحب مونے كا                |
| اعتكاف اورشب قدر كابيان                                     | ۲۳۰ باب:          | تذكره                                                      |
| کے لیے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ رمضان کے مہینے       | ین دنوں کو آ دمی  | آدمی کے لیے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ ان تب          |
| زمی طور پراعت کاف کرے                                       | ۱۳۲ میں لا        | ایام بیض کرلے                                              |
| وایت کا تذکرہ جوات شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو<br>:-  | ا تذکره که اس ر   | ایام بیش کاروزه رکھنے والوں پراللہ تعالی کا پیفشل کرنے کا  |
| ت کا قائل ہے کہ اس روایت کونقل کرنے میں حمید طویل منفرد     | کے اجر اس با      | ان کے لیے ہمیشہ روز ہ رکھنے ( یعنی پورام ہینہ روزہ رکھنے ) |
| YM                                                          | ۱۳۲ ہے۔           | کونوٹ کیاجا تاہے                                           |
| کے لیے کسی عذرواقع ہوجانے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے       | لیٰ کا پیضل آ دمی | جو خض ہر مہنے میں تین دن روز بے رکھتا ہے اس پر الله تعا    |
| ف کورک کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ ۱۳۲                       | ر نوافل ادا اعتكا | کرنے کا تذکرہ کہ (اس کے لیے) ہمیشہ روزہ رکھنے او           |
| رم نکھا کا با قاعدگی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں<br>     | ااجر نبی آ        | کرنے ( لینی پورامہینہ روزے رکھنے اور نوافل ادا کرنے کا     |

|                                                                | <b>MA</b>      | جهاميري صديد ابن دبان (مديارم)                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                     | منحه           | عنوان                                                                                                                    |
| و فخفی ایس ( تانش کر ز کا) این کتاب میں                        | וחד            | اعتكاف كرنے كا تذكره                                                                                                     |
| س باری کریدان کا آنگ کا آخری بی این املیده می سا               | 31             | المن وصف قا مد خروم ک میں آدی آئیے اعتظاف گاہ میں داخل ہو                                                                |
| لانتراكر زكاهكما المحص كركسية من عدما ما                       | -1 767         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    |
| سے تلاش کر ٹر سرماح میو                                        | ،کال           | م با بنا مت مارورن جلای <i>ل ورت قالیخ سو ہر کے ہمر</i> اہ اعتکاف                                                        |
| ل مات کے سان کا تذکر ہ کم نبی اگر م منافظ نیز سے سال مد        | ואד ווז        | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                   |
| سافند راود بلها کهایمداری کرمالم مگر جنس، یک در                | ه که اس        |                                                                                                                          |
| ر اسور کا آنو کر دخش کی د بر د ش کی بیافت کی جس سر کی این      | يسل ال         | المانتي مرور و سامي اورال منظيم ال فادوم سے سے مدد کے                                                                    |
|                                                                | <u> </u>       | ۲                                                                                                                        |
| ضمان کے مہینے کی ویں رات کوآدی کر ہا محت سنز سے مستر           | بدوه ارم       | معنات فرنے والے کے لیے یہ بات مبال ہونے کا مذکرہ ک                                                                       |
| الكاتالاك المراكعة والمراكعة والمراكعة                         | _ل ام          | ۔ 'چے بال سنوار کے جب اس کے بال موجود ہوں اور وہ اس جوا۔                                                                 |
|                                                                | _   40         | ﷺ في دونرے سے مدد کے سلما ہے ہم                                                                                          |
| مان کے متعظر میں شریق ور سر حصد آئی جستے میں ہوت میں ہوت       | ب ارم          | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                  |
| نے کرمرا 7ہو زکا تازکہ                                         | که الر         | مصاددران حيروعا تشريباقا تساجرت فاطرف بزمها ديته تتفيتا                                                                  |
| تعالیٰ کا اس بندے کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کرنے کا تذکرہ<br>   | الله           | سیدہ عائشہ خافال میں تعلمی کر دیں اور اسے دھودیں نبی اکرم مثل<br>الان دونوں کاموں کے لیڈ میسر سی نبید جات ہ              |
| یمان کی حالت میں تواں کی امریں کھتا ہیں بریف ہتا ہد            | 14 561         | من ودون کا موں سے سود مجد سے باہر میں نکتے تھے ۲۵                                                                        |
| ل ادا کرتا ہے                                                  | ت انواد        | تحالون کے میں اپنے معتلف شوہرسے ملنے کے کیے رات کے وقد                                                                   |
| بات کے بیان کا تذکرہ کہ شب قدر قیامت کے دن تک ہرسال            | نے اس          | اس جگہ جانے کے جائز ہونے کا تذکرہ جہاں اس کے شوہر _<br>ایکانی اور اور                                                    |
| ان کے آخری عشرے میں ہوگی                                       | ۲ ارمض         | اعتکاف کیا ہوا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| ان کے مہینے کے آخری عشر برمین شدق مدحہ میں نہ                  | ن ارمضر        | ا الما سبب کا ملہ خروب ک کا وجہ سے ادی آینے اعتکاف کے دوراا                                                              |
| <b>ساکا تذ</b> کروی                                            | ۲ آاتار        | المنها المركان الموساع ١٩٩١ ١٩٩١ المارية المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان ا                       |
| ات کے بیان کا تذکرہ کہ شب قدر رمضان کے آخری عشر ہے گ           | نے اس          | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہا عتکا نے کرنے<br>والاقحف مبح کروقتہ استان بیکانے سال سے سے سیکا کی ہوں سے |
| را تول میں ہوتی ہے جفت را تول میں نہیں ہوتی ہے ۱۵۶             | 2 طاق          | والافخص مبح کے وقت اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے گا شام کے<br>وقت نہیں نکلے گا                                       |
| ت کے بیان کا تذکرہ کیدمضان کے مہینے میں آخری عشرے کی           | ` اس با        | وقت نہیں <u>نکلے گا</u><br>اس مات کا تذکر ہو کہ آدمی کر لیریا یہ مستم ہے ۔                                               |
|                                                                | . 911. 1 7     |                                                                                                                          |
| يا مين جين ہوتی                                                | و ارابول<br>ار | عتکاف کے دوران آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو<br>طاش کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| وامرت کا تنز کره حوال ایو بر داداید کیا ہے کے جو سوند پر       | 1115           | YPA                                                                                                                      |
| ے میں ہرسال منتقل ہوئی رہتی ہےالیہامہیں ہے کہ ہرسال وہ کسی<br> | -/"            | آخری سات دنوں میں شب قد رکو تلاش کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ                                                               |

| اله فهرست ابواب                                                       | جهالیری حدید ابو دباو (جدچارم)                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| عنوان . منحم                                                          | عنوان صفح                                                     |
|                                                                       | ایک بی رات میں ہوتی ہو                                        |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مغہوم کے سیحے ہونے          | شب قدر کی اس صفت کا تذکرہ کہ اس میں ہوا معتدل ہوتی ہے اور     |
| کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | چک تیز ہوتی ہے                                                |
| الله تعالیٰ کا بندے کے عمر ہ کرنے کی وجہ سے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت    | شب قدر (ے اگلی) صح جب سورج لکتا ہے واس کی صفت کا تذکرہ        |
| كرنے كا تذكره جبكه بنده مجدافعنی سے عمره كرے                          | شب قدری اس علامت کا تذکرہ کداس سے اگلی میع سورج کی روشی       |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ خواتین کے لیے ج کرتا مردول کے              | شعاع کے بغیر ہوتی ہے                                          |
| جہادکرنے کے قائم مقام ہے                                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس دن میں سورج کی چک شعاع کے        |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ ایسے مخص کے لیے محرومی ثابت ہوجاتی        | بغیر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے ایسانہیں ہے کہ پورے دن |
|                                                                       | میں سورج کی بیرحالت ہوتی ہے                                   |
|                                                                       | کتاب: هج کے بارے میں روایات                                   |
| باب: هج كافرض هونا                                                    | باب: فج اورغر وكرنے كى فضيلت                                  |
| ان روایات کا تذکرہ جواللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتی ہیں        | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ج کرنے والا مخص اور عمرہ کرنے والا |
|                                                                       | هخف الله کے مہمان ہوتے ہیں                                    |
|                                                                       | جج اور عرب کے مسلمان مخص کے گناہوں اور غربت فحم کردینے کا     |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو محض وہاں تک جانے کی استطاعت             |                                                               |
| ر کھتا ہواس پراللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ نج کرنا فرض قرار دیا | · ·                                                           |
|                                                                       | مغفرت كردين كالذكره الياجج جس مين رفث ندمو                    |
| آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ فج کی ادائیگی کو،          | ایک عربے سے دوسرے عربے تک مسلمان کے محناوختم ہوجانے کا        |
| جب دہ اس پر فرض ہو جائے ، اس سال سے دوسر نے کسی سال تک                |                                                               |
|                                                                       | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ منہوم کے سیح ہونے   |
|                                                                       | کی صراحت کرتی ہے                                              |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کے مکہ اللہ کی زمین کاسب سے بہتر حصہ اور      |                                                               |
| الله تعالی کے زویک (زمین کا)سب سے محبوب حصہ ہے ۲۷۴                    |                                                               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم ٹائل کے نزد یک کمدروئے            |                                                               |
| ز مین میں سب سے زیادہ محبوب ہے                                        |                                                               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کدرکن اور مقام ابراہیم (پرنصب پھر)            | · ·                                                           |
| جنت کے یا قو توں میں سے دویا قوت ہیں۔۔۔۔۔۔                            | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا عمرہ  |

| <u>*</u> فهرست ابو اب                                                          | , ,                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغی                                                                      | عنوان صغح                                                                                                                                   |
| رمت ہمیشہ کے لیے واپس آگئ تھی                                                  | حجراسود کے لیے زبان کے اثبات کا تذکرہ' جواس شخص کے حق میں ·                                                                                 |
| ک بات کے بیان کا مذکرہ کہائن مطل کواس دن میں کس کہا گیا تھا                    |                                                                                                                                             |
| کیونکہ نبی اگرم ٹائیٹا نے اس کوتل کرنے کا تھم دیا تھا ۔۔۔۔۔ ۲۸۴                | ١٤٢                                                                                                                                         |
| س روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم جڈیث                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مجراسود کی زبان قیامت کے دن ہوگی ا                                                                               |
| یں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ یہ روایت                     | دنیا میں ہیں ہولی۲۷۲                                                                                                                        |
| تفرت انس بن ما لک ڈلٹٹز کے حوالے سے منقول اس رواہت کے                          | اس وقت کا تذکرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زم زم کو نکالا اور اس کوظا ہر                                                                         |
| خلاف ہے جیے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | يل ١٢٢                                                                                                                                      |
| ب مدینه منوره کی فضیلت کا تذکره                                                | اس بات فی ممالعت کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کے حرم میں ہتھیارا تھا کر   با                                                                     |
| ) اکرم ٹائی کا پنے پروردگار سے بیدوعا مانگنا کہوہ مدیندمنورہ کوان              | (داخل ہواجائے)                                                                                                                              |
| كے زود يك اى طرح محبوب كرد ، جس طرح وہ مكه سے محبت ركھتے                       | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ اللہ کے حرم کے کانٹے کوتوڑا جائے ما                                                                            |
| ں بلکہاس سے زیادہ محبوب کردے                                                   | کری ہوئی چیز کواٹھایا جائے البتہ اگر آ دمی نے اس کا اعلان کرنا ہو ( تو ایر                                                                  |
| ، روایت کا تذکر وجس کرظامری الفاظ نر سنند و الکواس دل                          | اسے اتھا سکتا ہے)                                                                                                                           |
| ی کا شکار کیا کہ ظاہر خطاب (لینی متن کے الفاظ) مطلق نہیں ہیں                   | نی اکرم ٹاکٹا کا اس مخص پرلعنت کرنے کا تذکرہ جوحرم میں کوئی اونہ                                                                            |
| بونکہ ظاہر خطاب (لیعنی متن کے الفاظ) میں اس کی کیفیت پوشیدہ                    | بر حت الیجاد کرتا ہے یا سی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کی بے حرمتی کرتا 🗎                                                                        |
| ۲۸۸ د                                                                          | - 1429                                                                                                                                      |
| ) أكرم تَافِيْهُ كامدينه منوره كو'' طابه'' كانام دينا ١٨٩                      | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت علی بن ابوطالب ڈٹاٹٹؤ کا پیفر مان خبر                                                                       |
| ان کامدینه منوره میں اکٹھا ہونا اور اس میں رچ بس جانا ۱۹۰                      | ''ہمارے پاس صرف کتاب اللہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایم<br>سر صدر                                                                      |
| ان کا نبی اگرم مُنَّالِمًا کے شہر میں اکتھے ہونے کا تذکرہ 19۰<br>بر            | ا کیصحفہ ہے جومیری تلوار کی میان میں ہے''اس سےان کی مرادیتھی ایر                                                                            |
| ا اگرم ٹافیل کا اس محص کے حق میں ایمان کی گواہی دینے کا تذکرہ                  | كهيده چيز ہے جوہم نے نبي اكرم تائيز كے حوالے سے نوٹ كى                                                                                      |
| ىدىينەمنورە مىں رېائش اختىيار كرتا ہے                                          | ے ۔                                                                                                                                         |
| ال کا تمام روئے زمین میں سے صرف مدینه منورہ میں داخل نہ<br>است                 | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ حرم کی حدود میں کسی بھی قریثی محض کو ادجا<br>قبل کی سرور کی سرور میں سرور کی سرور میں کسی بھی قریش محض کو ادجا |
| نے کا تذکرہ                                                                    | قتل کیا جائے' ماسوائے اس کے' کہاس نے ایسی چیز کاار تکاب کر دیا ہو<br>مزاد رووں سے فقل سرچر ہے۔                                              |
| ، بات کے بیان کا تذکرہ کہ اہل مدینہ دھال یہ سرمحفوظ رین گر                     | ہوا خملام ان کے 60 م دیتا ہو                                                                                                                |
| ں تک کہوہ ان پرغلبہ حاصل ہیں کر سکے گا'ہم اس کے شر سے اللہ<br>مِنِی            | س بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم ٹائٹڑ کے لیے متعین وقت کے لیے اللہ ایہا<br>کچرم کی میں خوار والے کی ایک تاریخ                                    |
| پناوما نکتے ہیں                                                                | کے حرم کی حدود میں خون بہانے کومباح قرار دیا گیا تھا۔۔۔۔۔۔ کا م                                                                             |
| نه منوره کا اینے اندر سے خبیث لوگوں کو اس طرح نکال دینا جس<br>سمد در سر میر پر | ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ مکہ مکرمہ نبی اکرم مُٹائیجا کے لیے صرف لمدید<br>کی مخصرص قتصر کے لیار ہرق میں سال میں سے کہا                      |
| ح بھتی (لوہے کے زنگ کو ) ٹکال دیتی ہے                                          | یک مخصوص دفت کے لیے مباح قرار دیا گیا تھااس کے بعداس کی طرر                                                                                 |

| <del>- 7 7.</del>                                                      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                              | عنوان صفحه                                                                                                        |
| نی اکرم تل کا الل مدینہ کے لیے ان کے ماینے کے آلے میں                  | الله تعالی کامدینه منوره کواس سے بہتر خفص عطا کرنے کا تذکره جومدینه                                               |
| برکت کی دعا کرنے کا تذکرہ                                              | منورہ سے مندموڑتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلاجاتا ہے                                                                     |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم تھانے جب اہل مدیند کے              | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر ولالت کرتی ہے کہ الل مدینہ                                                          |
| ليه وه دعا كي حلى جس كامم نے ذكر كيا ہے تو آپ نے نماز كے وضوك          | بہترین لوگ ہیں اوراس کوچھوڑ کروہاں سے نکلنے والاشخص بدترین                                                        |
| طرح وضو کیاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
| نی اکرم ناتی کا اہل مدینہ کی تھجوروں میں برکت کی دعا کرنے کا           | اں سبب کا تذکرہ جس کی وجہ ہے نبی اکرم ٹاپیج کے یہ بات ارشاد                                                       |
| •                                                                      | فرمانی شخصی                                                                                                       |
| الله تعالیٰ کا اپنے محبوب کو بیتھم دینے کا تذکرہ کہ وہ اہل بقیع کے لیے | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اہل مدینہ کے                                                       |
|                                                                        | علماء دیگرتمام علاء سے زیادہ علم رکھتے ہیں                                                                        |
|                                                                        | الله تعالی کااس هخف کوسخت سزادینے کا تذکرہ جواہل مدینہ کے ساتھ                                                    |
|                                                                        | برائی کا ارادہ کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| ·                                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو تخص اہل مدینہ کوخوفز دہ کرے گاخواہ                                                  |
|                                                                        | وہ جس طریقے ہے بھی کرےاللہ تعالیٰ اسے مختلف سزاؤں کے خوف                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  | میں مبتلا کرےگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مدینه منورہ کی حدود میں شکار کیا جائے     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
|                                                                        | قیامت کے دن گواہی دینے اوران کی شفاعت کرنے کا تذکرہ کا م                                                          |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ اللہ کے رسول کے حرم کے درخت کو<br>۔       |                                                                                                                   |
|                                                                        | اثبات کا تذکرہ د همنه پر سب یہ ت                                                                                  |
| · ·                                                                    | نبی اکرم مَثَاثِیُّا کی امت میں ہے جس مخص کومدینه منورہ میں موت آتی                                               |
|                                                                        | ہے نبی اکرم ٹاکٹی کا اس کی شفاعت کرنے کے اثبات کا تذکرہ ۱۹۸                                                       |
|                                                                        | قیامت کے دن مدینہ منورہ کا اس شخص کی شفاعت کرنے کا تذکرہ جو<br>شخف نے میں ہیں کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا تذکرہ جو |
|                                                                        | شخص نبی اکرم مَانِینی کی امت ہے تعلق رکھتا ہواور وہ مدینہ منورہ میں<br>:                                          |
| • •                                                                    | فوت ہوا ہو                                                                                                        |
| آدی کے لیے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہوہ پیدل حج کے لیے               |                                                                                                                   |
| جائے اگر چہوہ سواری کرنے پر قدرت رکھتا ہوآ دمی اللہ کے کلیم (یعنی      |                                                                                                                   |
| حضرت موی علیہ السلام) کی اقتد اءکرتے ہوئے ایسا کرے گا'اللہ             |                                                                                                                   |
| ہارے می پر اور ان پر درود تا زل نرے                                    | ټز کره                                                                                                            |

| فهرست ابواب                            | <b>₹</b> ^                                                    | 79                                           | به درن صنبید عابق عباق (جدیمارم)                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| من                                     | عنوان                                                         | منح                                          | عنوان                                                                        |
| مي اس رخشيه کاندان                     | ماح ہے کہاں کے احرام باند ھنر کریوں ج                         | ا ہے کہ آ دمی کا اپنی                        | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر ولالت کر تی                                    |
| /1/                                    | بانی ہو                                                       | باقرط ہوچکی ہواور                            | بيون ڪهنزاون خرناوه بيون: س پرج کياوا ينظ                                    |
| نے کا تذکرہ کہ اس کر                   | احرام واللے محص کے گئیں یارہ ماح مو                           | کے لیے یہ ہات علی ا                          | الصفو جرنے علاوہ اور توی آئ کا محرم نہ ہوتو آدمی                             |
| / 1 Å                                  | احرام کے بعد مجی اس برخوشیو کانشان یا تی ہو                   | ۷۱۰                                          | بہادیے اس                                                                    |
| لےمثک کو بطور خوشیو                    | جومل احرام باند ہے کااراد و کرتا ہرایں ک                      | نا جنب تورت فرس                              | ت بول کے ہمراہ جا                                                            |
| / I A                                  | لگانے کےمماح ہونے کا تذکرہ                                    | اجهاد کے کیے نکلنے ا                         | ت جاورہ وی کے لیے می                                                         |
| ومغيوم كرميح بور ز                     | اس دوم کی روایت کا تذکر و چو صار ر : کرکر .                   | 411                                          | ےاصل ہے                                                                      |
| / 15                                   | لیاصراحت کرتی ہے                                              | نے ذکرتی ہے بیرا                             | من المنت سے بیان کا مد کرہ کہ بیر ممالعت جوہم .                              |
| 21 1                                   | چوحصائے احرام کے لیےخوشیوا <b>گا</b> تا ہیاں                  | ے آگا ہے ۔ ااک ا                             | ر مت مع حور پر ما بعث سے ادب مھانے کے ہے                                     |
|                                        | ونے کا تذکرہ                                                  | 2 LIT                                        | باب ن مصروانيت البيان                                                        |
| ∕ ان از در ان                          | ل بات کے سان کا تا کر دکرسی پرواکھ پاندا                      | ت کا علم ہونے کا [اُ                         | ع الله المراجع الرادة كرتا ہے اسے اس بار                                     |
| سیروں جب ہیں۔<br>ہے کہ نبی اکرم منافیز | لرم مَنْ كِلِّي نِهِ إِرَامِ مِا يُدِهِا قِيا ''إِن سِرمِ إِن | 1 417                                        | سلم رہ کہرہ کو البیت سے احرام بالکرھ کے                                      |
|                                        | کاح ام ان هند به نمیآن این ت                                  | دم کے تام ہوں زا                             | ا کا دو سری کروانیت 6 مگر سره جو جمار سے ذکر کر دو مقلم                      |
| ييعته وقت كوني شريا                    | نے کوئی ہماری لاحق ہواس کے لیراج امرین                        | <u> </u>                                     | ق صراحت کرتی ہے                                                              |
| . w.                                   | الدائر کے کے مرازی ہوں اراکا بلا کر ہ                         | مراحا بات حااما                              |                                                                              |
| سنده ضاعه پیچئا کر                     | ی بات کے بیان کا تذکرہ کر نہی اکر منافظ ن                     | یاس بینے اور                                 | وصاحت) کہوہ احرام ہاندھتے ہوئے کس طرح کا کہ                                  |
| ما را الداج 🕒                          | ہے یہ جزماح قرار دی تھی کا مدیجے سے مدقعہ یا                  | <u>                                     </u> |                                                                              |
| . WI                                   | باوجه ربرهجي كبدوه بهارتغيين                                  | ے گا جبکہاس کا ک                             | منته المجامة للمسترة بهال تصفيحا بي تلبييه ريز هنا مروح كر                   |
| ما مان که ان کا تکم                    | تص بمار ہواور وہ رنج کا ارادہ کر لیا سیش                      | س سے ہو مہاکے جو                             | والمصمديمة ورواسط بويان السال السالي الساح علاقوا                            |
|                                        | نے کا تذکرہ                                                   | کرتا ہے جب وہ اہو                            | ا الموسية المرسم المرابية بريوه عنا شروع                                     |
| ه السوكسي مراكي ك                      | فی کے لیے یہ ہات ممارح ہوں زکا تذکر ہی                        | 212 اطا                                      | ت کا پخته از او ه کرے اور وہ ملہ یک موجود ہو                                 |
|                                        | و كرميالة تا رويام الم الم                                    | روك وذلقعه ماني                              | مرا کرنے وائے کے لیے یہ مات ممارح ہونے کا یذ ا                               |
| کے بعد کہاہے یہ                        | یعے (اس دوسر ہے فخص) کا تلبیہ نہ سنا ہواس                     | ۲۱۰ زر                                       | ے مہینہ میں عمر ہ کر لے                                                      |
| ۷۲۲                                    | علم ہوکہ بیاس کے بعد ہوگا                                     | م ابات                                       | باب:احرام کابیان                                                             |
| ں کا ہم <u>سلے</u> ذکر کر              | اکرم مُلَّاقِمًا کے تلبیہ پڑھنے کی صفت کا تذکرہ جم            | نذ کرہ تا کہ نبی انبی آ                      | کے مہینہ میں عمرہ کرلے                                                       |
| 288                                    |                                                               | کاک چکے                                      | ا کرم نکالی میروی کی جائے                                                    |
| ت کاحکم ہونے کا                        | ں قمیض پہن کراحرام باندھتا ہے اسے اس با                       | ، کیے بیہ بات جو محف                         | ا کرم تکھا کی پیروی کی جائے۔<br>اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ احرام والے مخض کے |
| <u> </u>                               | yanay ialam                                                   | nicurdubooks com                             | •                                                                            |

| الم                                                                                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان منی                                                                                                                     | عنوان صغه                                                                        |
| جس کے ہمراہ قربانی کا جانور نہیں تھا ہا اس کے لیے نہیں تھا جس کے                                                              | تذكره كهوه اسے اتار دے ميہ بات اس مخص كے موقف كے خلاف                            |
| همراه قربانی کاجانورتها                                                                                                       | ہےجس نے اسے مچاڑنے کا حکم دیاہے                                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ جے ہم نے ذکر کیا ہے بیاستجاب اور                                                                      | اس وقت كا تذكره جس وقت مين نبي اكرم تلكي سے ال مخف نے اس                         |
| اشارہ کے طور پرہے لازمی اورا بجاب کے طور پڑہیں ہے ۲۳۵                                                                         | بارے میں سوالات کیے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ وہ تین روایات جوہم ذکر کر چکے ہیں وہ                                                               | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ محر محف کے لیے تہبنداور جوتوں کی                     |
| صرف فج کا تلبیہ پڑھنے کے بارے میں ہے اور اس سے مرادیہ                                                                         | عدم موجودگی میں موزے اور شلوار پہننے کومباح قرار دیا گیاہے ۲۲۲                   |
| ك بعض محابه كرام وللشفاف ايساكيا تها اليانبين ہے كەتمام محابه نے                                                              | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ احرام والے فخص کے لیے موزے پہننے                      |
| ايباكياتها                                                                                                                    | کومباح قرار دیا گیاہے جبکہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں جبکہ وہ ان                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹیل نے اس مخص کو بیتھم دیا تھا                                                          | موزول کومخنوں کے نیچ سے کاٹ لے                                                   |
| جس نے احرام کھول دیا تھااور اپنے پہلے تلبیہ کوعمرہ کے تلبیہ میں تبدیل                                                         | جوتوں اور تہبند کی عدم موجودگی میں احرام کے دوران موزے اور شلوار                 |
| کردیا تھا اسے بیچم دیا تھا کہ وہ دوسری مرتبہ مکہ سے حج کا احرام                                                               | پہننے والے سے حرج کی فعی کا تذکرہ                                                |
| باندهے                                                                                                                        | ان دوموز وں کی صفت کا تذکرہ کہ جوتوں کی عدم موجود گی میں جنہیں                   |
| آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ ایسے بچے کوساتھ                                                                   | پہن لینامحرم محض کے لیے مباح قرار دیا گیاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| كِ كُرِجْ پِرجائِ جَس كالفلى حَجْ بَعِي نہيں ہوسكتا فرض حِج (تو دور كي                                                        | اس دومری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے                      |
| ات م)                                                                                                                         | کاصراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| اں جگہ کا تذکرہ جہاں نبی اکرم ٹائٹی سے اس بارے میں دریافت کیا                                                                 | اس روایت کا تذکرہ جواں شخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                         |
|                                                                                                                               | اں بات کا قائل ہے کہ محر مختص کا موزے بہننا جبکہ اس کے پاس                       |
|                                                                                                                               | جوتے موجود نہ ہوں اور شلوار پہننا جب اس کے پاس تہبند نہ ہوتو اس                  |
| پڑھے گاجب وہ عج یاعمرے کا پختہ ارادہ کرلے                                                                                     | صورت میں اس پردم لازم ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ ہم نے جو ملبیہ ذکر کیا ۔                                                             | اں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جاجی شخص کے لیے یہ بات متحب ہے                       |
| ہے وہ اس میں ( کچھ) الفاظ کا اضافہ کرلے                                                                                       | که ده دادی عقیق میں نماز اداکر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| مگیبہ پڑھنے والے کے لیے میہ بات مشخب ہونے کا تذکرہ کہ وہ مثلبیہ<br>نب                                                         | جوفض فج کا تلبید پڑھتا ہےا۔ اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ                     |
| پڑھتے وقت اپنی دونوںانگلیاں دونوں کا نوں میں داخل کرلے اس کے<br>سریب سے میں ایک انسان کا میں ایک انسان کا میں داخل کرلے اس کے | مکہ مکرمہ میں آمد کے وقت اسے عمرے میں تبدیل کر دے اس وقت ا                       |
| س بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ گج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے<br>۔ ، ، ،                                                         | تک کے لیے جبوہ وہ ہال سے فج کا احرام باندھے ۔۔۔۔۔ ۲۳۲ ا                          |
| کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ بلندآ واز میں تلبیہ پڑھے ۲۳۲                                                                     | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ منہوم کے سیح ہونے                      |
| س علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے (نبی اکرم ٹاٹیا نے) پیٹم دیا                                                                      | کی صراحت کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۷۳۲                                                                                                                           | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بی اگرم نگانا نے بیضم اس مص کو دیا تھا ا              |

| الله فهرست ابواب                                                                                                                  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                        | عنوان مخم عند جي دريون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کروا کر طیم کوبت اللہ میں شامل کر دیں ۔ سم ۵ پر                                                                                   | المستحمال وقت کا ملز مرہ جس میں جن کرنے والا علی ملبیہ ریڑھٹا علم کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کج افراد کرنے والے محص کے لیے یہ بات میارج ہو یہ نرکا تذکر وی <b>وو</b>                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اینے حج کے لیے ایک ہی مرتبہ صفادم وہ کا طواف کر لیے اور طواف                                                                      | باب: مكه مكرمه مين داخل هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زیارت کے دفت وہ دوبارہ ان کے درمیان سعی نہ کریے ۵۵ ے                                                                              | سرم یں دا ک ہونے والے عل کے لیے یہ بات مباح ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس بات کیممانعت کا تذکرہ کہ غیرمسلم مخض اور پر پر پھخص سے ہیں!' کا                                                                | مذکرہ کہوہ کی علت کے پیش آنے کی وجہ سے احم ام کے بغیر (اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طواف کریں                                                                                                                         | میں داخل ہوسکتا ہے) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بیت ملیق کے کردطواف کرنے والے کھل کے لیے حجر اسود کا یوپہ سے                                                                      | المن ولك فالكرم من إلى إلى الرم من المرام المنظم الزام كالعير مله مين والس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لينے كے متحب ہونے كاتذ كرہ                                                                                                        | الري الري المراجع المر |
| اں دوسری روایت کا تذکرہ جواس مات کی صراحت کرتی ہے کہ جوجز                                                                         | ا کا جانہ ہونا آدی کے کیے مستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہم نے ذکر کی ہےاس پر عمل کرنامبارج ہے                                                                                             | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| یت ملیق کے کرد طواف کرنے والے محص کے لیے یہ بات مبارح                                                                             | ا ک بات کا مد کرہ کہ جا جی کے لیے کیا تسخب ہے کہ وہ مکہ میں واکل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یونے کا تذکرہ کہ دہ حجرا سود کا استلام کرے یا اسے ترک کر دے ۷۵۷<br>میں کے تذکرہ کہ دہ حجرا سود کا استلام کرے یا اسے ترک کر دے ۷۵۷ | ہونے کے بعددہ اس ہے آغاز کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۶۸ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لواف کے دوران حجرا سود کا استلام کرنے والے محص کے لیے یہ بات<br>میں میں ایس                                                       | م کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے بیت اللہ کے طواف کو اللہ کے طواف کو کے لیے بیت اللہ کے طواف کو کا میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باح ہونے کا تذکرہ وہ اس کا اسلام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو                                                                       | کے طریقے کا تذکرہ جب دہ اس کا ارادہ کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امردے ۲۵۸                                                                                                                         | محرم فخض کے لیے بیت منتق کے طواف کے طریقے کا تذکرہ ۲۴۷ اور<br>اس علم پریکا تنکہ جس کی در منسون کی منطق نے ماس میں جس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| یت اللہ کے کرد طواف کرنے والے محص کے لیے یہ بات مباح<br>زر ہیں کر سے ک کے است                                                     | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے نبی اکرم ٹاکٹھانے رمل کیا تھا جس کا ۔<br>ہم زند کر کی اتھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ونے کا مذکرہ کہ دہ رکن کی طرف اشارہ کرے جب اس کے لیے ۔<br>بریں دن کے میک                                                          | ہم نے ذکر کیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ل قاشلام کرنامین نه هو                                                                                                            | میں مہارت نہیں رکھتا اور (وواس اور کا قائل میر) کے دریا اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ں بات کا ملہ کرہ کہ جاتی میں اپنے طواف کے دوران رکن اور مجر ہے۔<br>میں کے مدال کی مدید کا مدید                                    | میں مہارت نہیں رکھتا اور (وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت اس<br>حضرت عبداللہ بن عمال واقع کرچھا کے سیمنقیل میاری ذکر کی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مودے در میان کیا پر عقیقا ؟                                                                                                       | حضرت عبداللہ بن عباس فاتھا کے حوالے سے منقول ہماری ذکر کردہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ں بات کا مکر مراہ کہ بیت میں نے کر دھواف کرنے والے ملک کے ا<br>کبر ما یہ مستمر میں میں صدف برانی کن سران میں ۔                    | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے خطیم' بیت اللہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یے تیہ بات حب ہے کہ وہ سرف دو یمان رسوں کا احتلام کرنے پر<br>تذارک                                                                | حصرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| د کی کرانی میداد کر زیر نام ان کار                                                            | اں علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دل سے اپنی عوارق پر حوال سرے جا پر ہونے 6 مد بر ہر ہو . 10<br>انگا کر گریں اور مدارج مدر انکا تا کہ کی ہیں۔ منتقا سے گا           | ہوئے حضرت ابراہیم ملیف کی بنیادوں میں سے پچھ حصہ چھوڑ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن سواری پر سوار برو کر طوافی کر پر در ازگار کا طواف                                                                               | 71 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ی دورن کر سرمی اور سرمی میں دہ جون ک سرک ہے ۔<br>مت حاصل ہو فر سرمی ناہو                                                          | نی اکرم طبیخ کااس بات کا اراده کرنے کا تذکره که آپ اس کومنهدم از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 211                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رس ابر اب                                                             |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغحه                                                            | عنوان صفح                                                                                               |
| ان الفاظ کا مذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط ہمی کا شکار کیا کہ صفاو     | یکار فورت کے لیے نیہ بات مہار) ہونے کا مذکرہ کہ وہ سوار ہو کر بیت                                       |
| مروہ کے درمیان سعی کرنا فرض نہیں ہے                                   | الله کا طواف کر عمتی ہے                                                                                 |
| اس بات کا تذکرہ کہ حج یاعمرہ کرنے والے افراد جب صفا ومروہ پر          | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ سی مسلمان حص کی ناک میں دھا گا                                             |
| چڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے                                              | باندھ کراس کوساتھ لے کر چلا جائے اس کی وجہ بیہے کہ اللہ تعالیٰ نے                                       |
| اں بات کا تذکرہ کہ آ دی کے لیے کیا چیز متحب قرار دی گئی ہے کہوہ       | مسلمانوں کی شان بلند کی ہے اس بات سے کہ انہیں جانوروں کی                                                |
| صفاومروہ کے قریب اللہ کے دشمنوں کے خلاف دعا کر ہے ۲۷۵                 | طرح ہا نکاجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| اس روایت کا تذکرہ جواس محص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو              | اس روایت کا مذکرہ جواس حص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                                                |
| اس بات کا قائل ہے کہ بیروایت اساعیل بن ابوخالد نے ابن ابواو فی        | اس بات کا قائل ہے کہ ابن جرن کے نیدروایت سلیمان احول سے                                                 |
| ہیں تی ہے۔                                                            | نہیں تی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ کسی علت کے پیش            | یمار حاجی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ اے ایسی حالت                                              |
| آنے کی وجہ سے صفاومروہ کے درمیان سعی سوار ہوکر کرے مم 22              | میں طواف کروایا جائے کہوہ سوار ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| باب: مکه مکرمه سے نکل کرمنی کی طرف جانا                               | عورت کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب اسے حیض آ جائے تو                                              |
| اس بات کا تذکرہ کہ حاجی کے لیے یہ چیزمتحب قرار دی گئی ہے کہ وہ        | وہ حج کے تمام ممل کرے گی صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرے                                                  |
| ترویه کے دن ظہر کی نمازمنی میں ادا کرے مکہ میں ادانہ کرے . ۷۷۷        | 210                                                                                                     |
| منی سے عرفات کی طرف جانے والے مخص کے لیے یہ بات مباح                  | ال بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ بیت نتیق کے گردطواف کرنے والے                                               |
| مونے كاتذكره كروه لا الله الله برجے يالله اكبر برجے ٢٧١               | مخض کے لیے کلام کرنامباح ہے اگر چہطواف نمازی مانندہے ۲۶۷                                                |
| عرفہاور مردلفہ میں وقوف کرنے اور وہاں سے روانہ ہونے کا<br>۔           | بیت منتق کے گرد طواف کرنے والے مخص کے لیے یہ بات مباح<br>زیر ہے کہ                                      |
| تذكرهتذكره                                                            | ہونے کا تذکرہ کہ جب اسے طواف کے دوران پیاس محسوں ہوتو وہ ا                                              |
| س بات کا تذکرہ کہ آدمی پر بیہ بات لازم ہے کہ وہ فج کے موقع پر         | پانی پی سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| مرفات میں وقوف کرنے                                                   | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹاٹٹا کے جس پینے کا ہم نے<br>سی سیست نہ                             |
| س بات کی اطلاع کا تذ کرہ کہ ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں ادا کر<br>۔ | ذکر کیا ہے آپ نے اس موقع پر آب زم زم پیاتھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| کے اس رات کی منبخ صادق تک (کے درمیانی ونت میں) عرفہ میں ۔<br>میں سر   | باب: صفاومروہ کے درمیان شعمی کرنا                                                                       |
| قوف کرنے والے محص کا حج مکمل ہوتا ہے خواہ اس کا وقو ف تھوڑا ہویا      | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صفاومروہ کے اور                                          |
| ياده بر                                                               | درمیان سعی کرنا حج کرنے والے شخص اور عمرہ کرنے والے شخص کے از<br>این خصص میں کا جس کر کا بیٹریٹ         |
| س بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ نج کی حمیل میں یہ بات شامل ہے کہ           | لیے فرض ہے اس کوترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے ۲۶۸ ا                                                        |
| اُ دمی نے عرفہ میں وقوف کیا ہوخواہ رات کے وقت کیا ہویا دن کے          | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صفاومروہ کے ا<br>میں سعی ماہ فیضہ میں جہ سے کہ میں برنید |
| فت کیا ہواور بیاس وقت سے شروع ہوگا' جب آ دمی نے ظہر اور عصر<br>       | درمیان سعی کرنافرض ہے جسے ترک کرنا جائز نہیں ہے ۲۹۹ و                                                   |

| الع فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 9 1 9 - 5 - 5 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| س دوسری روایت کا تذکره جوجارے ذکر کرده مسئلے کے میاح ہو ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کی نماز ایک ساتھ ادا کی ہو میں صادق کے وقت تک ہو گا جو صبح ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کی صراحت کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صادق کو لول کومز دلفہ میں ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو چز ہم نے ذکر کی ہےوہ ان لوگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت حاجیوں کے عرفات میں ونوف کے وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے 🛮 🖹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کر لیرماح سرحوم و کمزور جدارجس طرح کن بیزی تند س ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سامنےان پرفخر کا ظہار کرنے کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باحے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جو مقل عرفہ کے دن عرفات میں موجود ہواس کے جہنم سے آزاد ہونے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کم ورخوا مین اور بحول کے لیے یہ باری مراح ہوں زیبات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الم الميدة عرارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ز دلفہ سے رات کے وقت ہی روانہ ہوجا میں مسلم کے وقت ہی روانہ ہوجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر ما ت اور از دهه یال کا ان کے وقوف از کے کا مار کرہ کا مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ں بات کا تذکرہ کہامام کے لیے یہ بات متحب ہے کہ ووا سزامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا دی مصرفات ق طرف جانے اور وہاں سے سٹی کی طرف جانے [ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انیه میں سے کمزور افراد کومز داہ ۔ سریاریں کر مقیدیں ہوئے بھیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع الأكره المسلمة المسل |
| ۷۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اں بات کی اطلام کا مد کرہ جوائل چیز کے جائز ہونے کی تلی کے اد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب جمره عقبه کی رمی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بارے بیل ہے کہ حال معل عرفات کی بجائے منٹی سے واپس آ جائے [بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ جمرہ کی رمی کرنا حضریتہ اور اہیم خلیل انڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اورومی همرارب ۸۸۷ ایر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا حق کا حرفات کے وقوف کرنے اور وہال سے مز دلفہ کی طرف جانے   {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جاج مخف سورج <u>نکلنے سے</u> پہلے جم و <i>ک</i> و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کا ملہ کرہ جب دی ج کرنے والا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نگریال ماریے 🕟 🔻 🗝 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حان کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ مزدلفہ میں مغرب اسٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پ جگہ کا تذکرہ جہاں جا جی مخص جمرہ کو کنگریاں مارتے ہو <u>ئے ک</u> ھ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اور عشاء کی نمازی ایک ساتھا دا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اک بات کے بیان کا تذکرہ کہ جاجی تھی کے لیے دونمازیں ایک آگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نگری کی ان صفیت کا تذکر و حوجم وکو ازی پیرا پرگ پر به ویر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ساتھادا کرنے کاعلم اس وقت ہے جب وہ حرم کی حدود میں رہنے والا   تخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہ کوچٹلی میں آ جانے والی کنگریاں باریز کا تھم ہوں ز کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نہ ہواورائ <sup>ں</sup> پریہ بات لازم ہے کہ وہ مسافر محص کی نماز ادا کرےوہ <b> </b> جمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ويتم حس دارا دانيس لريرگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کر یوں کی اس تعداد کا تذکرہ جنہیں آدمی جمرہ عقبہ کے قریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مزدلفہ سے منی کی طرف حاجی کے روانہ ہونے کے وقت کا گئے۔<br>تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کی کے لیے یہ بات ممارح ہو ۔ زکا تذکر ہا جہ ۔ وہ اور مہدلتہ جہ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا کا بات کا معلال کا نگر کرہ کہ خوا بین تورات کے وقت مز دلفہ سے آ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لنگریاں مارنے کے دفت اسٹی سواری پرلوگوں یہ سرخطار کر سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سکی چہلے ہی روانہ کردینا جا تزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البیل ( کیجه کامول کوکرز نیکا) حکم در بان ( کیجیکام بار) ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا دی ہے لیے بیہ بات مہاح ہوئے کا تذکرہ کیروہ اپنے اہل خانہ میں اور آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ) منع کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سے کمزورا فراد اور اپنے بیوی بچوں کو پہلے ہی مز دلفہ سے منیٰ کی طرف 🖳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ی کامختلف او قات میں اپنی سواری پر (بیٹھ کر) خطبہ دینے کے جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وانه کردے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الا الواب                                                        | به یرن هندیا ابو بناق (مندچارم)                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| عنوان صنح                                                        | عنوان صغح                                                           |
| يّزكروكر ووظيه كي نماز ويون اواكر يرين                           | ہونے کا تذکرہ                                                       |
| إب ايام تشريق مين جمره كي رئ كرنا                                | باب: سرمنل وانااور ذنج كرنا                                         |
| یام منی میں ری کرنے کے طریقے کا تذکرہ                            | حاجی کے لیے بیربات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ ری کرنے سے پہلے          |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | قربانی کر لے یا قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوالے اس میں کوئی          |
|                                                                  | حرج نہیں ہے جواس فعل کو کرنے سے لازم آئے                            |
| مكمين موجود چروابول كے ليے يه بات مباح بونے كا تذكره كهوه        | جو خف پہلے سرمنڈ والیتا ہے یا قربانی کر لیتا ہے اسے بعد میں ذکح     |
|                                                                  | کرنے اور رمی کرنے کا تھم ہونے کا تذکرہ اور اس کے مرتکب شخص          |
|                                                                  | ے حرج کے ساقط ہونے کا تذکرہ<br>و                                    |
|                                                                  | احرام والصحف كے ليے يه بات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ ذئك             |
|                                                                  | کرنے سے پہلے سرمنڈ والے یاری کرنے سے پہلے ذیج کرلے . ۸۰۰            |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت عباس ڈٹائٹ کے لیے رہے تھم         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سرمنڈوانے کے بارے میں یہ بات ا           |
| خصت اوراسخباب کے طور پر ہے لازمی اورا یجاب کے طور پرنہیں         | ضروری ہے کہ وہ پہلے دائیں طرف کے جصے سے آغاز کرے اور پھر            |
| <i>ے</i> ۔                                                       | بائیں طرف کو (منڈ والے)                                             |
| س دوسری روایت کا تذکرہ جواس چیز کے مباح ہونے کی صراحت            | بی الرم نات کا سر منڈوانے والوں کے کیے اس سے زیادہ مرتبہ ا          |
| کرتی ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں                               | مغفرت کی دعا کرنے کا تذکرہ 'جودعا آپ نے بال چھوٹے کروانے آ          |
| س بات کی اطلاع کا تذکرہ جومنی کے ایام کے بارے میں ہے اور<br>قوم  | والول کے لیے کی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| س محص سے حرج ساقط ہونے کے بارے میں ہے جودودن گزرنے               | محرم مخف کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ طواف ا           |
|                                                                  | زیارت کاارادہ کریے توروانہ ہونے سے پہلے منیٰ میں خوشبولگالے ۸۰۲ کے  |
| ما جی کے منیٰ میں قیام کے دوران نماز ادا کرنے کے طریقے کا<br>۔   | منی سے طواف زیارت کے لیے روانہ ہونے کے طریقے کا تذکرہ ۸۰۲ م         |
| زگره                                                             | ال روایت کا تذکرہ جس نے اس محض کے موقف کو غلط ثابت کیا جو           |
|                                                                  | اس بات کا قائل ہے کہاس روایت کومرفوع حدیث کے طور پرنقل کرنا اا      |
| کرنے والے محص کے لیے تجارت کرنامباح ہے ۸۱۱                       | وہم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ب بمنیٰ سے طواف صدر کے لیے روانہ ہونا                            | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہنی کا شکار کیا جوعلم حدیث با |
| ں بات کا تذکرہ کہ حاجی کے لیے یہ بات مشحب ہے کہ روائلی کی ۔<br>- | میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ پید حضرت ا       |
| ات دادی معصب میں پڑاؤ کر ہے                                      | عبدالله بن عمر رہ اللہ کے حوالے سے منقول اس روایت کے خلاف ہے ار     |
| ں بات کا تذکرہ کہ حاجی کے لیے سے بات مستحب ہے کہ جب وہ           | جے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| اپسی کا ارادہ کرے تو وہ اس رات کو وادی محصب میں پڑاؤ کرے         | جو خص منیٰ سے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات متحب ہونے کا و         |

| ا 🐐 💮 فهرست ابواب                                                | جهالميري صلية مابو تباو (طدچارم)                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                        | عنوان صغم                                                     |
| اس گھاٹی کا تذکرہ،حاجی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ وہاں سے مکہ      | تا کہاس کے لیے نکلنا آسان ہو۔<br>فصل:                         |
| ے باہرجائے۔                                                      | فصل:                                                          |
| اس جگد کا تذکرہ ، آ دی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ مکہ سے اپنے شہر  | بعض خواتین کے لیے اس بات کی رخصت کا تذکرہ کہ وہ اس ممنوعہ     |
| كى طرف داپس جاتے ہوئے اس جگدے ہوكرجائے                           | چيز پرغمل کر محتی ہيں                                         |
| مج قران کابیان                                                   | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ چیض والی عورت کے لیے اس بات کی     |
| اس روایت کا تذکرہ جس کے ذریعے ہمارے بعض ائمہنے جے کے             | رخصت ہے کہ وہ سب سے آخر میں بیت اللّٰد کا طواف کیے بغیر واپس  |
| لي، عرب كي مراه فائده حاصل كرني، (لعني حج تمتع ك)                | رواندہوسکتی ہے جبکہ دواس سے پہلے طواف کر چکی ہو               |
| متحب ہونے پراستدلال کیاہے                                        | اس روایت کا تذکرہ، جواس بات پر دلالت کرتی ہے، اس فعل میں      |
| احرام (یا تلبیه) کی اس صفت کا تذکرہ،جس کےمطابق صبی بن معبد       | نفاس والى عورت كاحكم بهى حيض والى عورت كى مانند ہے كيونكه لفظ |
| <b>.</b>                                                         | "نفاس" حیض کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، اور دونوں میں علت       |
|                                                                  | ایک بی ہے۔                                                    |
| ہونے کا تذکرہ، کہ وہ حج اورغمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھے ۸۲۳ | ال بات كى اطلاع كا تذكره، حيض والى عورت اگرخون و كيصنے سے     |
|                                                                  | میلے طواف زیارت کر چکی ہوتو اس کے لیے (واپس) روانہ ہونا مباح  |
| لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے عمرہ اور فج کے لیے ایک بی مرتبہ    | ۸۱۷ <u> </u>                                                  |
| طواف کرے، اور ایک ہی سعی کرے                                     | عورت کواس بات کا تھم ہونے کا تذکرہ، جب اسے طواف افاضہ کے      |
| ج قران كرنے والے كے طواف كى صفت كاتذكرہ، جب اس نے جج             | بعد حیض آئے ،تو ( حکم یہ ہے کہ وہ ) روانہ ہوجائے              |
| •                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ، حیض والی عورت کے لیے بدرخصت ہے       |
|                                                                  | کہوہ روانہ ہو جائے، اگر چہال نے سب سے آخر میں بیت اللہ کا     |
|                                                                  | طواف نه کیا ہو۔اوروہ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکی ہو ۸۱۸      |
|                                                                  | اس دوسری روایت کا تذکرہ، جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے  |
|                                                                  | کی صراحت کرتی ہے                                              |
| سعی کرےگا۔                                                       | ماس بات کی اطلاع کا تذکرہ، باہرے (جج کے لیے) آنے والا مخص     |
| اس مقام کا تذکرہ، جہال مصطفیٰ کریم طابی نے ان (صحابہ کرام) کو    | افاضهٔ کے بعد کتنا عرصه ( مکه میں) قیام کرسکتا ہے؟            |
|                                                                  | اں بات کے بیان کا تذکرہ، نبی اکرم ٹائٹا کا باہرے آنے والے     |
|                                                                  | مخص کے لیے بیفر مان کہ وہ طواف صدر کے بعد تین (دن) رہ سکتا    |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ ، مصطفیٰ کریم تاہیم نے ان (صحابہ کرام)   |                                                               |
| کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے دوسری مرتبداس بات کا حکم دیا،جس     | تغیرسکتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                            | بها ميرن صليع ابن سبان (جدچارم)                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                         | عنوان صفحه                                                             |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ، احرام ختم کرنا اس مخص کے لیے مباح         | كا بم نے ذكركيا ہے، اور بيتكم اس تكم كى مانند تھا جوآپ نے ان           |
| قرار دیا گیا تھا، جوآغاز ہے ہی اپنے ہمراہ قربانی کا جانورنہیں لایا | حضرات (صحابه کرام) کو مرف کے مقام پردیا تھا                            |
| تقا                                                                | باب جمتع كابيان                                                        |
| اس بات کا تذکرہ، جج تمتع کرنے والافخض مکہ میں داخل ہونے پر کیا     | جوفض فج كاراده كرب،اہے فج تہت كرنے كا حكم ہونے كا تذكرہ،               |
| طرزعمل اختيار كركا؟                                                | اس (جج تمتع کا) متحب ہونا، اڑے جج قران ادر جج افراد دونوں پر           |
| باب: نی اکرم نافیا کے فیج اورآپ کے عمرہ کرنے کے بارے میں جو        | ترجیح حاصل ہونے (کابیان)                                               |
|                                                                    | اس روایت کا تذکرہ، جواس بات پر دلالت کرتی ہے جو مخص بیت                |
| اس روایت کا تذکرہ، جو اس بات کی صراحت کرتی ہے مصطفیٰ               | عتین کا قصد کرتا ہے، اس کے لیے جج تہتا کرنامتحب ہے، اوراہے             |
|                                                                    | مج قران اور مج افراد پرزجی حاصل ہے                                     |
| اس بات سے بیان کا تذکرہ، ہم نے جو چیز ذکر کی ہے، وہ نبی            | اس روایت کا تذکرہ، جواس بات پردلالت کرتی ہے، آدمی کے لیے               |
| اكرم نافظ نے جمة الوداع كے موقعه بركي تھى                          | یہ بات متحب ہے کہ وہ جج متع کا تلبیہ پڑھے اورائے جج قران اور جج        |
| اس روایت کا تذکرہ، جس نے اس مخص کو فلط فہی کا شکار کیا، جوعلم      | افراددونول پرتر جي دے                                                  |
|                                                                    | آدی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ،وہ فج (سے پہلے)عمرہ               |
| ·                                                                  | كذريع تتع كرك، جب وه بيت منتق كا قصد كرتا ب ٨٣٦                        |
| <b></b>                                                            | اس بات کے بیان کا تذکرہ، جن حضرات (صحابہ کرام) کے ہمراہ                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | قربانی کا جانورنہیں تھا، انہیں نبی اکرم ٹاپٹی نے ممل طور پراحرام ختم ا |
|                                                                    | كرنے كا حكم ديا تھا،اس كے بعض (احكام ختم كرنے كا) حكم نبيس ديا تھا     |
| اس روایت کا تذکرہ، جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے، جو         | 1                                                                      |
| ·                                                                  | اس سبب کا تذکرہ، جس کی وجہ ہے نبی اکرم ٹاٹھانے انہیں (لیعنی            |
| میں امام مالک منفرد ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | صحابہ کرام کو) احرام ختم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن آپ ٹاٹھ نے خود       |
| اس روایت کا تذکرہ، جواس محص کے مؤقف کوغلط ثابت کرئی ہے جو<br>رفتہ  | احرام خم نبین کیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|                                                                    | نى اكرم تلط كالب ان اصحاب واحرام ختم كرنے كاحكم دينا،جنهوں             |
| ייט ארץ                                                            | نے عمرہ کا احترام ہاندھا تھا اوران کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں        |
| اس تیسری روایت کا تذکرہ ،جس نے ایک عالم کواس غلط ہی کاشکار کیا     | تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| كەريان دوروايات كى متفاد ہے، جنہيں ہم پہلے ذكر كر بچلے             | اس بات کے بیان کا تذکرہ مصطفیٰ کریم مُنافِظ نے اس تھ کوعمرہ کے ا       |
| ייט ארץ                                                            | ہمراہ حج کوشامل کرنے کا حکم دیا تھا،جس نے اس کا تلبیہ پڑھا تھا اور     |
| تمتع کرنے کے طریقہ کا تذکرہ، جس کو خالد بن دریک نے اس              | وہاس سے پہلے قربانی کا جانور بھی ساتھ لایا تھا                         |

عنوان

| صنحہ    | عنوان                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۳۷.    | روایت میں ذکر کیا ہے                                      |
| i .     | اس تیسری روایت کا تذکرہ، جواس بات کی صراحت کرتی ہے        |
| AMA.    | كريم الله في الفعل رعمل كياتها، جس كابم في ذكر كياب       |
| ، پہلے) | اں علت کا تذکرہ، جس کی وجہ سے حضرت عمر ڈلاٹٹیڈ جج (سے     |
|         | عمرہ کرے بہتع کرنے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| مصطفا   | اس روایت کا تذکرہ، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے ،           |
| AM9.    | كريم مُن الله في الشيخ مِن تتع نبين كياتها                |
| تی ہے   | اس دوسری روایت کا تذکرہ، جواس بات کی صراحت کرفی           |
| ۱۵۸ .   | مصطفیٰ کریم عَلَیْم نے اپنے جی میں تمتع نہیں کیا تھا      |
|         | نى اكرم كالكاكر في الكالذكره                              |
| ۾) جن   | نی اکرم نکا کے فح کے طریقہ کا تذکرہ، (وہ نبی اکرم نکا     |
| رنے کا  | کی (پیروی کرنے) اور جن کی لائی ہوئی تغلیمات کی پیروی کر   |
|         | الله تعالى نے جمیں تھم دیاہے                              |
| ،بيان)  | نبی اکرم ٹاکٹا کے عمرول کی صفت (لیعنی ان کے موقع محل کے   |
| AYr.    | كاتذكره                                                   |
|         | اس روایت کا تذکرہ جوال شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے     |
| یے      | جواس بات کا قائل ہے، نبی اکرم مانتا نے صرف تین عمرے       |
| AYM.    | <u>z</u>                                                  |

## كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا اَوْ مُؤَخَّرًا جَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا اَوْ مُؤَخَّرًا جَنَائِزِ كَ بارے مِيں روايات اور جو پَحَ بعد مِيں ہوتا ہے اور جو پَحَ بعد مِيں ہوتا ہے اور جو پَحَ بعد مِيں ہوتا ہے بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْوِ وَثُوَابِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْوِ وَثُوَابِ الْآمُراضِ وَالْآعْرَاضِ باب مَركر نے يماريوں اور ثكاليف (كاسامناكر نے) كِثُواب كا تذكره فِي الْمَدُّ عِلَى الْمَدُّ عِنْ لُزُومِ الرِّضَا بالْقَضَاءِ فِي اللَّهُ عَلَى الْمَدُّ عِنْ لُرُومِ الرِّضَا بالْقَضَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا عِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2892- إسناده حسن. عبيد سنوطا: كنيته أبو الوليد المدنى من الموالي، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: مدنى تابعي ثفة. وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وخولة: هي خولة بنت قيس بن قهد بن ثعلبة الأنصارية، ويقال لها: خويلة أم محمد، وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب، وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامر الخولانية، وقيل: إن "ثامر" لقب لقيس بن قهد، قال على بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر . قلت: وهذا الحديث جاء عن خولة بنت قيس، وعن خولة بنت ثامر . وقيال الحافظ في "الفتح" "6/219": تبعليقًا على قوله "عن حولة الأنصارية ": في رواية الإسماعيلي "بنت ثامر الأنصارية" ثم ذكر حمديث التسرممذي المذي جماء فيمه التصريح بأنها خولة بنت قيس وقال: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر، وبين خولة بنت قيس، وقيـل: إن قيـس بـن قهد بالقاف لقبه ثامر، وبذلك جزم على بن المديني، فعلى هذا فهي واحدة . قـلت: وهذا الحديث جاء عن حولة بنت قيس وعن خولة بنت ثامر، كما ستقف عليه في التخريج. وأخرجه الحميدي "353"، وعبد الرزاق "6962"، وأحمد "6/364" و"410" وقد جاء خطأ زيادة "سعيد" بين عسمر وكثير في أحد سندية، والطبراي "24/580" و"581" و"582" و"584" و"585" و"587" طرق عن يحيى بن سعيد، به واحرجه الترمذي "2374" في الزهيد: بياب ميا جاء في أخذ المال، والطبراني "24/577" و "578" و "579"، وأحمد "6/378" من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد سنوطا، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد مختصرًا "6/410"، والطبراني "589" من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان وقد تصحف في الطبراني إلى حيان عن خولة وأخرجه أحمد "6/410" من طريق يحيي بن سعيد، عن يحبس، عن خولة . وأخرجه الطبراني "24/588" من طريق معاذبن رفاعة بن رافع بن حديج، عن خولة بلفظ: "دخيل عبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت له خريزة فقدمتها إليه، فوضع يده فيها، فوجد حرها، فقبضهان فقال: "يا خولة لا نصبر على حر ولا برد، يا حولة، الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة، وما خلق أحب إلى من يرده من قومك، يا خولة، رب متخوض في مل الله ومال رسوله فيما اشتهت نفسه له الناريوم القيامة ." واخرجه احمد "6/410"، والبخاري "3118" في الخسمس، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الأنفال: من الآية "41، والطبراني "41/617"، والبغوي "2730" من طريق النعمان بن أبي عياش وقد تصحفت في الطبراني إلى عبياس الزرقي، عين خولة بينت ثامر الأنصارية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن البدنيا حلوة حضرة وإن رجًلا سيخوضون في مال الله ورسوله بغير حق لهم الناريوم القيامة." ولفظ البخاري مختصر.

سَعَدٍ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ ٱفْلَحَ، عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطًا، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ:

(متن حديثُ): اَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبْتُ اللهِ طَعَامًا، فَوَضَعَ يَدَهُ فَيِهِ، فَوَجَدَهُ حَارًا،

وَقَالَ ابْنُ آدَمَ إِنَّ اَصَابَهُ بَرُدٌ قَالَ: حَسِّ، وَإِنَّ اَصَابَهُ حَرٌّ قَالَ: حَسِّ

ثُمَّ تَـذَاكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الدُّنيَا حَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنُ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُوْرِكَ لَهُ فِيهَا، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَائَتُ نَفْسُهُ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ﷺ سیّدہ خولہ بنت قیس ڈاٹٹا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُلاٹیئے ہمارے ہاں تشریف لائے میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے اپنادست مبارک اس میں رکھا آپ کووہ گرم محسوس ہوا تو فرمایا: حس ( یعن'' اوئی'') آپ نے ارشاد فرمایا: اگر ابن آ دم کوسر دی لگتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے۔ حس ( یعنی '' اوئی'') اگر اسے گری لگتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے۔ حس ( یعنی '' اوئی'')

کی پھرنی اکرم مَنَا ﷺ اور حضرت جزہ بن عبد المطلب دنیا کا تذکرہ کرنے لگے تو نبی اکرم مَنَاﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا سرسبر اور میٹھی ہے 'جو محض اس کے حق کے ہمراہ اسے حاصل کرے گا۔ اس کے لئے اس میں برکت رکھی جائے گی اور کئی لوگ ایسے ہیں جو الشداور اس کے رسول کے مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن جہنم ملے گی۔

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنْ تَرْكِ التَّسَنُّطِ عِنْدِ وُرُودِ ضِدِ الْمُرَادِ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ اس بات كاتذكره كه آدمى پريه بات لازم ہے كه وه اپني مطلوب صورت حال كے برعس

صورت حال کے پیش آنے پر ناراضگی کوترک کر دے

2893 – (سندحديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِيٰ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُؤْسِلَى، عَنْ اَبِى عَامِرٍ الْبَحَزَّازِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنِ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن حديث): حَدَمُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِى: لَمْ فَعَلْتَ كَذَا وَلَمْ فَعَلْ كَذَا وَلَمْ

ت حضرت الس بن ما لك و المنظم بيان كرتے بين: بيل في دس سال نبى اكرم مَنْ اللَّهُمُ كى خدمت كى - آپ نے بھى "اف" ، 2893 - إست اده على شرط مسلم إلا أن أبا عامر الحزاز وهو صالح بن رسمتم المونى، كثير الحطا، لكنه قد توبع، وانظر الحديث الآتى.

نبیں کہااور بھی نہیں فرمایا یہ کیوں کیا ہے بدیوں نہیں کیا۔

ذِكُورُ خَبَرٍ ثَانِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَانَا اِلَيْهِ اس دوسرى روايت كا تذكره جواس بات كے جمونے پر دلالت كرتى ہے جس كى طرف ہم نے اشارہ كيا ہے

2894 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، اَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، اَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنُ آنَس، قَالَ:

(مَتْن مديث) : عَدَمُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَشَرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِى: أُفِّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لِى: اَلَا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، وَلَمْ تَصْنَعُ كَذَا وَكَذَا

۔ ﷺ حضرت انس ڈالٹوئیان کرتے ہیں میں نے دس سال نبی اکرم مُلَّ لِیُکُمْ کی خدمت کی آپ نے بھی مجھے اف نہیں کہااور مجھی نیمیں فر مایا جم نے نیمیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کیا ہے؟

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالصَّبْرِ لِمَنَ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فِي الدُّنيَا جِسْخُص كودنيا مِي كَا مَنْ مصيبت لاحق مواس كومبر كرني كاحكم موني كا تذكره

2895 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ،

2894 إسناده صحيح، وشبيان: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "200" في الفضائل: باب كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحسن الناس خلقًا، من طريق شبيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/25"، والبخارى "06038" في الأدب: باب حسن المخلق والسنحاء وما يكره من البخل، من طريقين عن سلام بن مسكين، به . وأخرجه مسلم "2000" و والدارمى "1/31" وقيد تحرف فيه "حماد بن زيد" إلى "حماد بن يزيد"، والبخارى في "الأدب المفرد " "777"، وأحمد "3/178"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبى" ص "32 من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "1794" من طريق معمر، وأحمد "3/195"، وأبو داؤد "4774" في الأدب المفرد " "777" من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "1794" من طريق معمر، وأحمد "1963"، والبخارى في "الأدب المفرد" "777" من طريق سليمان بن المغيرة، والترمذى "201" في البر والصلة: باب ما جاء في خلق النبى صلى الله عليه وسلم، وفي "الشمائل" "338"، والبغوى "3664"، والبخارى في "الأدب المفرد" "779" من طريق سليمان بن المغيرة، والترمذى "201" في البر والصلة: باب ما جاء من على الله عليه وسلم، وفي "الشمائل" "388"، والبغوى "3664"، والبخارى في "الشمائل" "33/26"، والبغوى "33/26" من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، وأحمد المنات التبم في السفر والحضر، و "1961" في الديات: باب من استعان عبدًا أو صبيًا، ومسلم "2009"، من طريق عبد العزيز بن صهيب، و"100" في السفر والحرجه مسلم "2009"، وأبو الشيخ في "أخلاق البني" ص "22 من طريق سعيد بن أبي بودة، عن أنس بلفظ: عدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ... " وأخرجه أصد الصغير " 100" من طريق حميد، وأبو داؤد "775" و"775" من طريق عمدا، وأبو داؤد "775" و"775" من طريق عمدا، وأبو داؤد "775" والحرجه أصد الصغير " 100" و"705" و"705" و"705" و"705" و"705" و"705" و"705" و"705" و"705" والحرجة مختصرًا من طريق أخرى: الطبرانى "705" و"706" و"706"

قَالَ: حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ،

(متن صديث): إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَاةٍ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِى، فَقَالَ: يَا هَلِهِ، اصْبِرِى، فَقَالَتْ: إنَّكَ لَا تَدُرِى مَا مُصَابِى فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَتُهُ، فَقَالَتْ: لَمُ اعْرِفُكَ

صفی حضرت انس ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جوقبر کے پاس بیٹھی رور ہی تھی۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹم نے کہا آپنہیں جانتے مجھے کیا مصیبت لاحق ہوئی ہے بعد میں اس خاتون کو بتایا گیاوہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ خاتون نبی اکرم مُٹاٹیٹم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی: میں آپ کو پہچانی نہیں تھی۔

ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْحَيْرِ لِلْمُسْلِمِ الصَّابِرِ عِنْدِ الضَّرَاءِ، وَالشَّاكِرِ عِنْدَ السَّرَّاءِ مَعْدِت بِصِركر فِي والْمُسلمان اورخوشالى پرشكركر في والمسلمان معيبت برصبركر في والمسلمان اورخوشالى پرشكركر في والمسلمان كالتركره

2896 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي لَيُلَى، عَنْ صُهَيْبٍ،

<u>(متن صديث):</u> إَنَّ رَسُولَ السُّهِ صَـلَّى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجَبًا لِآمُوِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ اَمُرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنُ اَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، وَإِنَّ اَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَوَ، وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ

2895 إسناده حسن. وأخرجه أحمد "3/143" والبخارى مختصرًا "1252" في الجنائز: باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبرى، و "1283" باب زيارة القبور، و "7154" في الأحكام: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، ومسلم "926" في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى، وأبو داؤد "1248" في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1068"، والبيهقي 3/65"ن والبغوى "1539" من طرق عن شعبة، بهلذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/130"، والبخارى "1302" في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى، ومسلم "926"، والنسائي "2/24"، والنسائي "3/22" من والبيهقي "3/65" من طريق غندر، واحمد "7/218" من طريق أبي قطن، كلاهما عن شعبة، بلفظ: "الصبر عند الصدمة الأولى، والبيهقي "3/65" من طريق غندر، واحمد "987 من طريق سعد بن طريق أبي قطن، كلاهما عن شعبة، بلفظ: "الصبر عند الصدمة الأولى ." واخرجه كذلك مختصرًا الترمذي "987 من طريق سعد بن أنس.

2896- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في صحيحه "2999" في الزهد: باب المؤمن أمره كله خير، وسنن البيهقي "2876" من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/332" و"338"، و"6/15"، و"16"، ومسلم "2999"، والطبراني "8/7316"، والدارمي "2/318"، والطبراني "2/316" من طرق عن سليمان بن المغيرة, به. وأخرجه أحمد "6/16"، والدارمي "2/318"، والطبراني "8/8316" من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن ثابت، به. وفي الباب عن أنس تقدم برقم من طريق وعن سعد بن أبي وقاص ذكر في التعليق على حديث أنس المتقدم.

🥸 🥸 حضرت صهيب واللهو نبي اكرم ملافيم كاميفر مان تقل كرتے بين:

"بندہ موس کے بارے میں حیرت ہوٹی ہیں اس کا معاملہ ہر حالت میں بہتر ہوتا ہے آگراسے خوشخری ملتی ہے تووہ شکر کرتا ہے۔ اگراسے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتی ہے بیخصوصیت صرف موس کو حاصل ہیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ عَلَى الْمَرُءِ التَّصَبُّرَ عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا وَإِنْ كَانَتُ تِلْكَ الْمِحْنَةُ شَيْئًا يَسِيْرًا

اس روایت کا تذکروہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ آدمی پر بیر بات لازم ہے کہوہ ہر پیش آنے والی آزمائش پرصبر سے کام لے اگر چہوہ آزمائش معمولی ہو

2897 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّادٍ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْارَبِّ، قَالَ:

َ (مَثَنَ صَدَينَ) : آتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِلَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ آلا تَدْعُو الله لَنَا، فَجَلَسَ مُغْضَبًا مُحْمَرًّا وَجُهُهُ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلُتُ مِيْنَ شِلَّةً اللهُ اللهُ لَنَا، فَجَلَسَ مُغُضَبًا مُحْمَرًّا وَجُهُهُ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلُتُ مُ لِيسُالُ الْكَلِمَةَ فَمَا يُعْطِيهَا، فَيُوضَعُ عَلَيْهِ الْمِنْشَارِ، فَيَشُقُّ بِاثْنَيْنِ، مَا يَصُرِفُهُ ذَاكَ عَنْ دِينِه، وَإِنْ كَانَ احَدُهُمُ لَيُسُلَّهُ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمِ الْ عَصَبِ بِآمَشَاطِ الْحَدِيْدِ، وَمَا يَصُرِفُهُ ذَاكَ عَنْ دِينِه، وَلَا كَنَّكُمْ اللهُ مَلُ اللهُ هَذَا اللهُ هَذَا اللهُ هَذَا اللهُ وَالذِّئُبَ عَنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضُرَمُونَ لَا يَحَافُ إِلَّا اللهُ وَالذِّئُبَ عَلَى غَنْمِهِ عَلَى غَنْمِهِ

حفرت خباب بن ارت و التختیبان کرتے ہیں ہم لوگ نبی اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سام کا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں مشرکین کی طرف سے تکالیف کا سام ناکر ناپڑر ہاتھا۔ میں خانہ کعبہ کے سام ناکر ناپڑر ہاتھا۔ میں نے عرض کی کیا آپ اللہ تعالی سے ہمارے لئے دعانہیں کریں گے۔ نبی اکرم مَنافین خضب کی حالت میں سیدھے ہوکر بیٹھ گئے۔

2897 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار هو الرمادى: حافظ، حديثه عن الثقات مستقيم، وهو من أهل الصدق، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري "3852" في مناقب الأنصار: باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، من طريق الحميدى، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "71 17" من طريق عبدة كلاهما، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/109" و"5/101" و"111" و"6/395"، والبخاري "3612" في المناقب: باب علامات النبوة، و"3852"، و"3852"، والموان على الكفر، وأبو داود "2649"، والطبراني النبوة، و"3639" و"3639" و"3639" والبيهقي "6/5"، والنسائي مختصرًا "8/204" في الزينة، باب: لبس البرود، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، به.

آپ کاچہرہ سرخ ہوگیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جم سے پہلے لوگوں سے کلے کا مطالبہ کیا جا تا تھا اگر وہ اسے پورانہیں کرتا تھا تو آرے کو اس پررکھ کراسے دو حصول میں چردیا جا تا تھا لیکن سے چربی انہیں ان کے دین سے بیں چیر کی اور بعض اوقات کی شخص پر (لو ہے کی بی ہوئی) تکھی چیری جاتی تھی لیکن سے چربھی انہیں ان کے دین سے نہیں پھیر کی جاتی تھی لیکن سے چربھی انہیں ان کے دین سے نہیں پھیر کی ۔ البتہ تم لوگ جلد بازی کا اظہار کر رہے ہواللہ تعالی اس معاطے وضرور پورا کرے گا یہاں تک ایک سوار صنعاء سے چل کر حضر موت تک جائے گا اور اسے مرف اللہ کا خوف ہوگا یا پی بحر یوں کے حوالے سے بھیڑ یے کا خوف ہوگا۔ فرخ کو المنہ کو المشکون بیم خونیة فی اللہ نیکا فیکھا جالے سے بھیڑ و الشہ کو لیکھیر و الشہ کی المنہ کی انہ کو المشکور میں المنہ کو المنہ کو المنہ کی المنہ کی المنہ کی المنہ کی المنہ کی المنہ کی ہوئے تا ہے اس روایت کا تذکرہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص کو دنیا میں کی آزمائش پر مبتلا کیا جا تا ہے اس روایت کا تذکرہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص کو دنیا میں کی آزمائش دیا میں ہی اس سے اور دہ مبرے کام لیتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اس شخص کوت میں ہے امیدی جائتی ہے کہ وہ آزمائش دیا میں ہی اس نے زائل ہوجائے گی اور اس کے ہمراہ اس شخص کو تربی میں جارو تو اس جمل کی آزمائش دیا میں ہی اس نے زائل ہوجائے گی اور اس کے ہمراہ اس شخص کو تربی میں جارو تھی ملے گا

2898 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيَبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ،

(متن صديث) : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آيُّوْبَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آيُّوْبَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدُ آذُنَبَ آيُّوْبُ ذَنبًا مَا آذُنبُهُ آحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ قَالَ لَهُ اللهِ فَيَ مُواللهِ لَقَدُ آذُنبَ آيُّوبُ ذَنبًا مَا آذُنبُهُ آحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنذُ ثَمَانَ عَشُرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمُهُ اللهُ، فَيَكُشِفُ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَ اليَهِ لَمْ يَصُبِو الرَّجُلُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنذُ ثَمَانَ عَشُرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمُهُ اللهُ، فَيَكُشِفُ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَ اليَهِ لَمْ يَصُبِو الرَّجُلُ صَاحِبُهُ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهَا مَا اللهُ عَلَيْ الرَّجُلُونِ يَتَنَازَعَانِ عَدُّ مُ كَلَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى الرَّجُلُونِ يَتَنَازَعَانِ عَشَى ذَكُرَ اللهُ اللهُ

2898 إسناده على شرط مسلم. عقيل: هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان ""73/167" من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" 1/208" عن ابن جوير، وابن أبى حاتم وابن حبان، وقال: وهذا غريب رفعه جدًا، والأشبه أن يكون موقوقًا. وأخرجه أبو يعلى، والبزار "2357"، والمحاكم 5/181" - "5/181"، وألمحاكم وأبو نعيم في "الحلية" 3/374" - "375 من طرق عن سعيد بن أبى مريم، عن نافع بن يزيد، به. وصححه الحاكم ووافقه المذهبي، وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهرى، لم يروه عنه إلا عقيل، ورواته متفق على عدالتهم، تفرد به نافع. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/208" وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. وأورده السيوطي في "الدر المنثور " 660" - 660"

الْبكَاءِ فَهُوَ آحُسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَاتُهُ قَالَتُ: آَى بَارِكَ اللهُ، فِيكَ هَلُ رَايَّتَ نَبِى اللهِ هِلَا الْمُبْتَلَى، وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَايَّتُ نَبِى اللهِ هِلَا الْمُبْتَلَى، وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَايَّتُ اَحَدًا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت انس بن ما لک ڈاٹھٹی ان کرتے ہیں نی اکرم کاٹھٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الشارہ سال تک بیاری میں بہتلارہ ہر تر بی اور دور کے خض نے ان سے التعلقی اختیار کرلی۔ سوائے دوآ دمیوں کے جوان کے انتہائی قر بی دوست تھے۔ وہ صح شام ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا تھا تم یہ بات جانے ہو۔ اللہ کی شم! ایوب نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو تم اوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا: وہ کیا اللہ کی شم! ایوب نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو تم اور نہ اللہ تعالی اس کی تکلیف کوختم کر دیتا جب وہ خص حضرت ایوب علیہ ایس کے پاس گیا تو اس سے صرفہیں ہوا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر دیا، تو حضرت ایوب علیہ ایس میانہ کے پاس سے گزراجوآ پس میں علیہ معلوم تم کیا کہ در ہے ہوا البتہ یہ ہے اللہ تعالی یہ بات جانتا ہے میں دوآ دمیوں کے پاس سے گزراجوآ پس میں جھگڑ رہے تھے اور وہ دونوں اللہ تعالی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اپنے گھروا پس آگیا میں نے ان دونوں کی طرف سے کھارہ دیا اس بات کونا پند کرتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اپنے گھروا پس آگیا میں نے ان دونوں کی طرف سے کھارہ دیا اس بات کونا پند کرتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اپنے گھروا پس آگیا میں نے ان دونوں کی طرف سے کھارہ دیا س

راوی کہتے ہیں پھروہ قضائے حاجت کے لئے گئے جب انہوں نے اپنی حاجت کمل کر لی توان کی بیوی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا پھرا یک دن وہ اس عورت کے پاس نہیں آئے تو اللہ تعالی نے حضرت ابوب علیشا پراس جگہ دحی نازل کی :

''تم ا پنا پاؤں ماروتو یہاں سے غسل کرنے اور پینے کے لئے ٹھنڈا ( پانی بھوٹ پڑے گا)''

وہ عورت کچھتا خیرے ان کے پاس آئی جب خفرت ایوب علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا تو ان کی بیاری ختم ہو چکی تھی اوروہ پہلے کی طرح خوبصورت (اور تندرست تھے) جب اس عورت نے آئیں دیکھا تو بولی: اے (صاحب!) اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کیا آپ نے بیاری میں مبتلا اللہ تعالیٰ کے نبی (حضرت ایوب علیہ السلام) کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قتم میں نے آپ سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا مختص نہیں دیکھا' یعنی جب وہ تندرست تھے' حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: وہ میں ہی ہوں۔

حضرت الیوب علیہ السلام کے دوگودام تھے ایک گودام گندم کا تھا اور دوسرا گودام بھو کا تھا اللہ تعالیٰ نے دوبال جیمج ان میں سے گندم والے گودام پر آیا اور اس نے اس پرسونے کی بارش کی یہاں تک کہوہ ( گودام سونے سے ) بھر گیا اور دوسرے بادل نے بھو کے گودام پر چاندی کی بارش کی یہاں تک کہوہ ( گودام چاندی سے ) بھر گیا (لیعنی حضرت الیوب علیہ السلام پھرسے خوب مالدار ہوگئے)

## ذِكُو الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى تَحْمِلِ الْمِحَنِ وَالْبَلَايَا اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدمى پريه بات لازم ہے كه صيبتوں اور آزمائشوں كاسامناكرنے كے ليے وہ اپنے آپ كوتيارد كھے

<u>2899 – (سند صديث):</u> آخَمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَى اَبُوْ عَبْدِ رَبِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِشْرُ بُنُ بَكُرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُوْ عَبْدِ رَبٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِلَاءٌ وَفِينَةٌ

الله حضرت معاويه رفخانيوروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْخِ نِي ارشادفر مايا ہے:

" د نیامیں اب صرف آ ز مائش اور فتنه بی باقی ره گئے ہیں۔"

فِ كُورُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى تَحْمِلِ مَا يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ الْعَلَى تَحْمِلِ مَا يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ اللَّ

<u>2900 – (سندحدیث):</u> عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُّصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِیْدِ قَالَ:

(متن صديث) نِهَا رَسُولَ اللهِ مَنُ اَشَدُّ النَّاسِ بلَاءً؟ قَالَ: الْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ، وَيُبْتَلَى الْعَبُدُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِه، فَمَا يَبُرَ حُ الْبَلَاءُ بِالْعَبُدِ حَتَّى يَدَعَهُ يَمْشِى عَلَى الْاَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

صعب بن سعدا پنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُثَاثِیْم)! سب سے زیادہ آز مائش کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟ نبی اکرم مَثَاثِیْم نے فر مایا: انبیاء کو پھراس کے بعد درجہ بدرجہ (نیک لوگوں کو ) بندے کواس کے دین کے حساب سے آز مائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور آز مائش مسلسل بندے کے ساتھ رہتی ہے کیہاں تک کہ اسے ایس حالت میں کردیتی ہے وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

2899 | إسناده قوى. أبو عبد رب: هو مولى ابن غيلان الثقفى، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: كان من أيسر أهـل دمشـق، فخرج من ماله كله، وباقى السند، رجاله رجال الصحيح. وأورده المؤلف برقم "690" في الرقائق: باب الفقر والزهد والقناعة، من طريق الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك

2900- إسناده حسن. وأخرجه الحاكم "1/41" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانبظر الحديث رقم "2901" و"2920" و"2921"

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے پیچے ہونے کی صراحت کرتی ہے۔

2901 - (سندحدیث): آخبر رَنا مُحرَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْجُنیَّدِ، حَدَّثَنَا قُتیبَهُ بُنُ سَعِیْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَیْدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ آبِیُه، قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ آتَیُ النَّاسِ اَصَدُ بَلاَءً؟ قَالَ: الْاَنْہِ عَنْ عَاصَمِم، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ آبِیُه، قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ آتَیُ النَّاسِ اَصَدُ بَلاَءً؟ قَالَ: الْاَنْہِ عَنْ مَا اللَّهُ اللَّه

ہر ہاں میں بنا ہو ہو ہ ہے ہوں ہوئی جبرور اور اس میں معنوں میں معنوں ہو تا ہے بہاں تک کہ وہ آز مائش انسان کوالسی حالت کے حساب سے بنی آز مائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور آ دمی مسلسل آز مائش کا شکار ہوتا رہتا ہے بہاں تک کہ وہ آز مائش میں کردیتی ہے کہ وہ زمین پرچل رہا ہوتا ہے اور اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا ( یعنی اس کے سب گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں )

ذِكُو الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عِنْدَمَا الْمُتُحِنَ بِالْمَصَائِبِ عَلَيْهِ زَجُو النَّفْسِ عَنِ الْخُووَجِ

اللَّهُ مَا لَا يُوضِى اللَّهَ جَلَّ وَعَلام دُونَ دَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزُنِ الْقَلْبِ

اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلام دُونَ دَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزُنِ الْقَلْبِ

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِّ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

2902 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عِمْوَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ:

2901 - إسناده حسن كالذى قبله. وأخرجه الترمذى "2398" في النزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء ، عن عتبية بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "1/185"، وابن ماجه "4023" في الفتن: باب الصبر على البلاء ، والبغوى "1434"، والمحاكم "1/41" من طرق عن حماد بن زيد، به . وأخره الدارمي "2/320"، والمحاكم "1/41"، وأحمد "1/172" و 1772" و 180"، والبيهقي "3/372" من طريق عاصم، به . وفي الباب عن أبي هريرة وسيأتي برقم وأحمد "2/335" وعن أبي سعيد المحدري عند أحمد "2/335"، والمحاكم "4/307"، وابن ماجه "4024"، وصحيحه الحاكم. وعن فاطمة أخت حذيفة عند أحمد "6/369"، والحاكم "4/404"

2902- إستباده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "2315" في الفيضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، من طريق هدبة من خالد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد "3/194"، ومسلم "2315"، وأبو داوُد "03126" في الجنائز: باب في البكاء على الميت، والبيهقي "4" / "69 من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتَن صَدِيثَ) وُلِلدَ لِى السَّلَيْلَةَ غُلَامٌ، فَسسَمَّيْتُهُ بِآبِى إِبْرَاهِيْمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى امْرَاةِ قَيْنٍ بِالْمَدِينَةِ، فَٱتْبَعَهُ، فَانتَهٰى إِلَى الْبَى الْبَى الْبَى سَيُفٍ وَهُو يَنفُخُ فِى كِيرِهِ، وَالْبَيْتُ مَمْتَلِ وَدُخَانًا، فَاسْرَعْتُ الْمَشَى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ فَانتَهٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا سَيْفٍ جَاءَ رَسُولُ اللهِ، فَآمُسَكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ بِالصَّبِيّ، فَصَمَّهُ اللهِ، وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَعَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَيْنَ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله وَالله وَالله وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله وَالله وَالله وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه و

🟵 🟵 حفرت انس والليَّهُ: نبي اكرم مَاللَّيْمُ كاييفر مان فق كرتے ہيں:

اس بات كا تذكره كه آدمى پريد بات لازم ب كمسلسل آزمانشول كاسامنا كرنے پردين پرثابت قدم رہے 2903 - (سندهدیث) آخبر دَنَا جَعُفَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ صُلَيْح، بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ بَيَانَ السُّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءَ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ جُسَاسَ،

(مَتَن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيُلَةَ اُسُرِى بِهِ مَرَّ بِرِيحٍ طَيْبَةٍ، فَقَالَ: يَا جِبُرِيلُ مَا هَلْهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: هَذِهِ رِيحُ مَاشِطَةِ بِنُتِ فِرْعَوْنَ وَاَوْلادِهَا، بَيْنَمَا هِى تَمُشُطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ، إِذُ سَقَطَ الْمِدُرَى هَا يَدَهُ الرِّيعُ؟ قَالَ: هِذِهِ رِيحُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: اَبِى، قَالَتُ: بَلُ، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ، قَالَتُ: وَإِنَّ لَكَ رَبًا غَيْرَ مِنْ يَدَهُا، فَقَالَتُ: بِسُمِ اللهِ، فَقَالَتُ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: اَبِى، قَالَتُ: بَلُ، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ، قَالَتُ: وَإِنَّ لَكَ رَبًا غَيْرَ اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَتُ: نَعُمُ، رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَاعَرَ بِنَقُرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ، فَأُحْمِيَتُ، فَقَالَتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: نَعُمُ، قَالَ: فَعُمُ، وَلَا لَعُهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهَا رَضِيعٍ، فَقَالَ: يَا أُمَّنَاهُ اثْبُتِى فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ فَحَعَلَ يُلُقِى وَلَدَهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، حَتَى انْتَهُوا اللَّي وَلَا لَهَا رَضِيعٍ، فَقَالَ: يَا أُمَّنَاهُ اثْبُتِى فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ فَعَلَى الْحَقِّ فَعَلَى الْحَقِّ فَعَلَى الْحَقِّ فَعَلَى الْحَقِي فَقَالَ: يَا أُمَّنَاهُ اثْبُتِى فَالَّى عَلَى الْحَقِي اللَّهُ عَلَى الْحَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَقِي اللَّهُ عَلَى الْحَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

سے ہوا' تو آپ نے دریافت کیا: اے جرائیل! یہ سے چن کی خوشبو ہے' تو انہوں نے بتایا: یہ فرعون کی بیٹی کو تکھی کرنے والی عورت اوراس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ ایک مرتبدہ و فرعون کی بیٹی کو تکھی کررہی تھی اسی دوران اس کے ہاتھ ہے تکھی گرگئ تو اس نے (کئھی کو اٹھاتے ہوئے) بہم اللہ کہا فرعون کی بیٹی نے دریافت کیا: کیا میرے والد؟ اس عورت نے جواب دیا: بی نہیں بلکہ میر ااور تہارا ادر تہارا اللہ تعالی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے دریافت کیا: کیا میرے الد کو بتا دوں۔ اس عورت نے جواب دیا: بی ہاں تو فرعون کی بیٹی نے دریافت کیا: کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تہارا کوئی پروردگار ہے؟ اس عورت نے جواب دیا: بی ہاں' تو فرعون کی بیٹی نے کہا: کیا میں یہ بات اپنے والد کو بتا دوں۔ اس عورت نے جواب دیا: بی ہاں' تو فرعون کی بیٹی نے فرعون کو یہ بات بتا دی فرعون نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے دریافت کیا: کیا میر نے علاوہ بھی تہارا کوئی پروردگار ہے اس عورت نے جواب دیا: بی ہاں میر ااور تہارا پروردگار اللہ تعالی ہے' تو فرعون نے سیسہ پکھلانے کا تھم دیا اسے پکھلا دیا گیا اس عورت نے جواب دیا: بی ہاں میر ااور تہارا پروردگار اللہ تعالی ہے' تو فرعون نے سیسہ پکھلانے کا تھم دیا اسے پکھلا دیا گیا اس عورت نے جواب دیا: بی ہاں میر ااور تہارا پروردگار اللہ تعالی ہے' تو فرعون نے سیسہ پکھلانے کا تھم دیا اسے پکھلا دیا گیا اس عورت نے جواب دیا: کی ہاری آئی' تو اس بیچ نے کہا: اے آئی جان! آپ ثابت ایک کرے (آگ میں) ڈالٹار ہا یہاں تک کے اس کے دودھ پیتے بیچی کی باری آئی' تو اس بیچ نے کہا: اے آئی جان! آپ ثابت قدم رہے گا آپ حق پر ہیں۔

## ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2904 - (سند صديث) اَخْبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُذْبَهُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيهُ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثَنَ صَدِيثُ) مَرَدُتُ لَيُلَةَ اُسُرِى بِى بِرَائِحَةٍ طَيْبَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ؟، فَقَالَ: هَذِهِ مَاشِطَةُ بِنُتِ

فِرُعَوْنَ، كَانَتُ تَـمُشُطُهَا فَوَقَعَ الْمُشُطُ مِنْ يَّلَهَا فَقَالَتُ: بِسُمِ اللهِ، فَقَالَتْ بِنِتُ فِرْعَوْنَ: آبِي؟ قَالَتْ: رَبِّي

وَرَبُّكِ وَرَبُّ اَبِيكِ، قَالَتُ: اَقُولُ لَهُ، قَالَتُ: قُولِي، فَقَالَتُ: فَقَالَ لَهَا: اَلَكِ مِنْ رَبِّ غَيْرِي؟ قَالَتُ: رَبِّي وَرَبُّكَ 2904- إسناده قوى وهو مكرر ما قبله .واخرجه أحمد "1/310"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "2" \"389 من طويق هدبة

بعن حالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "54"، والبيهقى "2/380"، والبيهقى فى "دلائل النبوة" "2" ("880 من طريق هدبة بين خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "54"، والبيهقى "2/380"، وأحمد "1/310" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، به. وأورده ابن كثير فى تفسيره "5/2" من رواية البيهقى، وقال: إسناده لا بأس به. وأخرجه أحمد (1/309" – 310" ومن طريقه الطبرانى فى "الكبير" "11/12280" من طريق أبى عمر الضرير، وأحمد "1/310" من طريق حسن، والطبرانى فى "المجمع" "1/65" من طويق أبى نثر التمار، ثلاثتهم عن حماد، به. وزادا الرابع الذى نسى وهو شاهد يوسف وذكره الهيثمى فى "المجمع" "1/65" وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى فى "الكبير" و "الأوسط"، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلفظ. وذكره السيوطى فى "الدر المنثور" "4/150"، وزاد نسبته إلى النسائى وابن مردويه.

الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَتُ: فَاَحُمَى لَهَا نُقُرَةً مِنْ نُحَاسٍ، وَقَالَتُ لَهُ: إِنَّ لِي اِلَيُكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتُ: حَاجَتِى اَنُ تَجُمَعَ بَيْنَ عِظامِى وَبَيْنَ عِظامٍ وَلَدِى قَالَ: ذَلِكَ لَكِ لَمَّا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ، فَالُقَى وَلَدَهَا فِى النَّقُرَةِ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَكَانَ الْحِرَهُمُ صَبِيٌّ فَقَالَ: يَا أُمَّنَاهُ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ.

قَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَرْبَعَةٌ تَكَلَّمُوا وَهُمُ صِغَارٌ: ابْنُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ، وَصَبِيٌّ جُرَيْحٍ، وَعِيسلى ابْنُ مَرْيَمَ، وَالرَّابِعُ لَا اَحْفَظُهُ

حفرت عبداللہ بن عباس رہی گھابیان کرتے ہیں: چار بچوں نے کم سیٰ میں کلام کیا تھا۔ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار نے والی عورت کے بیٹے نے 'وہ بچہ جس کے ساتھ جرت کا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے (راوی کہتے ہیں) چوتھے بچے کے بارے میں مجھے یادنہیں ہے۔

ذِكُرُ تَكِفِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِالْهُمُومِ وَالْآخُزَانِ
ذُنُوْبَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ تَفَضَّلًا مِنْهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ
الله تعالى كاغموں اور دكھوں كى وجہ ہے مسلمان شخص كے تنا ہوں كوخم كردينے كا تذكره
جواللہ تعالى كے ضل كا نتيجہ ہے

2905 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَامِرٍ، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَمُرِو بُنِ حَلُحَلَةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ

عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ، وَآبِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مُثْن صرَيث): لَا يُسِيسُبُ الْمَسْرَءَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَيٍّ، وَلَا حُزُنٍ، وَلَا غَيٍّ، وَلَا اَذًى حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطَايَاهُ

ﷺ حفرت ابو ہریرہ رہائیڈاور حفرت ابوسعید خدری رہائیڈ نبی اکرم مُلَاثِیْن کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: ''مون بندے کو جوبھی تکلیف' پریشانی' غم تکلیف' غم اوراذیت لاحق ہوتی ہے؛ یہاں تک کہاسے جو کا ٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گنا ہوں کوختم کردیتا ہے۔''

ذِكُرُ تَفَطَّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِ بِحَطِ الْخَطَايَا وَرَفُعِ الدَّرَجَاتِ بِالْآخْزَانِ، وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا فَنْ رَجَاتِ بِالْآخْزَانِ، وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا

الله تعالیٰ کامسلمان پر بیضل کرنے کا تذکرہ کہوہ غمول کی وجہ ہے آ دمی کے گنا ہوں کو تم کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے اگر چہوہ کا نٹا (لگنے) یا اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہو

2906 - (سندصديث): آخبَسَرَنَا عِـمُسرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُنُدَرٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صدیث): مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رُفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنهُ خَطِينةً ﴿ ﴿ سَيْدِهَ عَا نَشْصَدِ لِقِهِ ثُلْ اللهِ عِيانَ كُرِي مِينَ عِينَ عَيْنَ الرَّمِ وَلَيْتِا كُوبِ بِاتَ ارشاد فرماتِ موعُ سنا ہے: ﴿ مسلمان کو جوبھی کا نتا گے یا اس سے اوپر (جوبھی تکلیف لاجق مو) اواللہ تعالی اس کی وجہ سے اس مخص کے درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس مخص کے گناہ کو معاف کردیتا ہے۔ ''

2905 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدى البصرى، وزهير بن محمد: هو التميمى المخراساني. وأخرجه أحمد "2/335" و 3/18" - "19، والبخارى "5641" و "5642" في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض، والمبغوى في "شرح السنة" "1421" من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "2/303" و "3/48" من طريق عبد الرحمان بن مهدى، عن زهير، به وأخرجه أحمد "3/4" و "81" و "81" من طريق محمد بن إسحاق، و "3/24"، والترمذى "966" في المجنبائز: باب ما جاء في ثواب المريض من طريق أسامة بن زيد، ومسلم "2573"، والمبيهقي "3/373" من طريق الوليد بن كثير، شلالتهم عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى، وزاد مسلم والمبهقي: "وأبي هريرة "وأخرجه أحمد "2/402"

2906- إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر. لقب محمد بن جعفر الهذلي، وعمرو بن مرة: هو ابن عبد الله الجملي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الكوفي .وأخرجه أحمد "6/175" من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . وروايته: "أو حط بها ... ." وانظر الحديث رقم "2919" و ."2925"

ذِكُرُ إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَيْرَ بِمَنْ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ وَالْآحُزَانُ الله تعالی کاس شخص کیلئے بھلائی کرنے کاارادہ کرنے کا تذکرہ جس سیسل مصبتیں اورغم آتے ہیں 2907 - (سندمديث) الخُبَرَنَا الْفَحْسُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ آبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نِمَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنهُ.

<u> تُوشِح مصنف: قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: ابْنُ اَبِى صَعْصَعَةَ هٰذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ</u> الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي صَعْصَعَةَ مِنْ سَادَاتِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھٹاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم تلاثیم نے ارشاوفر مایا ہے:

''الله تعالیٰ جس محض کے بارے میں بھلائی کاارادہ کر لےاہے آز مائش میں مبتلا کرتا ہے۔''

(امام ابن حبان موسینی فرماتے ہیں:) ابن ابوصصعہ نامی راوی محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن صحصعہ ہے۔جواہل مدینہ کے

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ قَدُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنَازِلُ فِي الْجِنَّانِ فَلَا يَبُلُغُهَا إِلَّا بِالْمِحَنِ وَالْبَلَايَا فِي الدُّنْيَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سی بندے کے جنت میں مخصوص منازل ہوتے ہیں جن تک وہ مخص صرف دنیامیں آ زمائش اور پریشانیوں کا سامنا کر کے ہی پہنچ سکتا ہے

2908 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُو مُرَّدُنَا مُو مُرَيْرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُو هُرَيْرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) زان الرَّجُلَ لِتَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ، فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ، فَلَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكُرَهُ

<sup>2907-</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي .وهو في "الموطأ" "2/941" في العين: بـاب مـا جاء في أجر المريض، ومن طريقه أخرجه البخاري "5645" في الممرضي: باب ما جاء في كفارة المرضي، والقضاعي في "مسند الشهاب" "344"، وأحمد "2" /"237، والبغوي "1420"،

<sup>2908-</sup> إسناده حسن، يحيى بن أيوب البجلي ليس به بأس، وباقي السند رجاله رجال الصحيح وأبو زرعة: هوابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي .وأخرجه الحاكم "1/344" من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس، بهذا الإسناد .وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/292" وقال: روه أبو يعلى، ورجاله ثقات

🟵 🥸 حضرت ابو ہر برہ واللفظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّلِيْمُ نے ارشا وفر مایا ہے:

''ایک شخص کااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص مرتبہ ہوتا ہے جہاں تک وہ کسی عمل کے ذریعے نہیں پہنچے سکتا' تو اللہ تعالیٰ اے مسلسل ناپٹندیدہ صورت حال میں مبتلار کھتا ہے' یہاں تک کہاس شخص کواس مرتبے تک پہنچادیتا ہے۔''

ذِكُرُ تَفْضُلِ اللهِ عَلَى مَنِ امْتَحَنَهُ بِاللَّمَمِ فِي الدُّنْيَا بِرَفْعِ الْحِسَابِ عَنْهُ

فِی الْعَقَبَی إِذَا صَبَوَ عَلَی ذَلِكَ الله تعالیٰ کااس شخص پریفضل کرنے کا تذکرہ کہ جسےوہ دنیا میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے آخرت

میں اس سے حساب نہیں لے گا'جب وہ بندہ اس آ زمائش برصبر کرے

2909 - (سندحديث): آخُبَونَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدَهُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَدَةً، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَدِهِ، قَالَ: عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَثْنَ مَدِيثُ): جَاءَتِ امْرَاةٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهَا لَمَمَّ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهَا لَمَمَّ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكِ فَقَالَتُ: بَلْ اَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ فَقَالَتُ: بَلْ اَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ فَقَالَتُ: بَلْ اَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ فَقَالَتُ:

حضرت ابو ہر رہ وہ النظامیان کرتے ہیں: ایک خاتون نبی کریم مُثَالِتُظِیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اسے مرگی کی شکایت تھی۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ مُثَالِثِظِیم! آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے شفاعطا کرے تو نبی اکرم مُثَالِثِظِیم نے فرمایا: اگرتم چاہوئو میں تبہارے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر دیتا ہوں وہ تبہیں شفانصیب کردے گا اور اگرتم چاہوئو صبر سے کام لؤتو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس نے عرض کی: میں صبر سے کام لیتی ہوں' تا کہ مجھ سے حساب ندلیا جائے۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اللَّهَ قَدُ يُجَازِى مَنُ شَاءَ مِنُ عِبَادِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا لِيَكُونَ ذَلِكَ تَطُهِيرًا عَنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض اوقات اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے

جس کے بارے میں جا ہتا ہے اس کے گناہوں کے بدلے میں اسے دنیا میں سزادے دیتا ہے تا کہ وہ مخص گناہوں

2900 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين. وعبد الله بن محمد: هو الازدى، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي . وأخرجه أحمد "2/441" ، والبغوى "1424" من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "772" من طريق عمرو بن خليفة، والحاكم "4/218" من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن محمد بن عمرو، به، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/307" وقال: رواه البزار وإسناده حسن.

سے پاک ہوجائے

2910 - (سند حديث): آخبَ رَنَا عِـمُ رَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَكِي بَكُرِ بُنِ اَبِى زُهَيْرٍ الثَّقَفِيّ، عَنُ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيقِ، عَالَ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ اَبِى بَكُرِ بُنِ اَبِى زُهَيْرٍ الثَّقَفِيّ، عَنْ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيقِ،

(مَتْنَ صَدِيثُ):اَنَّـهُ قَالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعُدَّ هَاذِهِ الْآيَةِ (لَيْسَ بِاَمَانِيّكُمْ وَلَا اَمَانِيّ اَهُلِ الْكِتَـابِ مَنْ يَّعْمَلُ سُونًا يُّجْزَبِهِ) (السَّاءُ: 123) وَكُلُّ شَـىء عَـمِـلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا اَبَا بَكُوٍ، الَسْتَ تَمْرَضُ؟ اللَّسْتَ تَحْزَنُ؟ اللَّسْتَ تُصِيْبُكَ اللَّاوَاءُ؟ قَالَ: قُلْتٌ: بَلَى، قَالَ: هُوَ مَا تُجْزَوُنَ بِهِ

ﷺ حضرت ابوبکرصدیق ڈٹائٹؤ کے بارے میں بیہ بات منقول ہے۔انہوں نے عرض کی:اس آیت کے بعد بہتری کیے ہو۔ سکتی ہے؟

''نه وہ تہاری آرزوؤں کے مطابق ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہے جو خص براعمل کرے گا سے اس کا بدلیل جائے گا۔''

(حفرت ابوبكر والتُنْ نَعُرض كي:) تو كيامم جوبهي عمل كرير كي مين اس كابدله ملي كا؟

نبی اکرم مَثَاثِیْم نے فرمایا: اے ابو بکر!اللہ تعالیٰ تبہاری مغفرت کرے کیاتم بیاز نہیں ہوتے ہو؟ کیاتم عملین نہیں ہوتے ہنو؟ کیا 2910 - إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أباب بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين لم يسمع من أبي بكر، ثم هو مستور لم يـذكر بجرح ولا تعديل، لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده . خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يزيد الطحان . وأخرجه أحمد "1/11"، والطبرى "10523" و"10524" و"10525" و"10526" و"10527"، والمروزي في "مسند أبي بكر" "111" و"112"، وأبو يعلى "98" و"99" و"100" و"101" والحاكم 3/74"-"75، والبيهقي "3/373" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي .وأخرجه أبو يعلى "99" أيضًا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبى بكر الصديق وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "2/226" وزاد نسبته إلى هناد، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذين وابن المنذر، والبيهفي في "شعب الإيمان"، والضياء في "المختارة."وأخرجه الطبري "10521" من طريق زيد بن حبان، عن عبد الملك بن الحسن الحارثي، عن محمد بن زيد بن قنعذ، عن عائشة، عن ابي بكر بنحوه. واخرجه الطبري "10529" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح قال: قال أبو بكر. وأورده ابن كثير في "تفسيره" عن ابن مردويه من طريق فضيل بن عياض، عن سليمان مهران، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق قال: قال أبو بكر . وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/226"-"227 ونسبه لابـن جرير، وأبي نعيم في "الحلية" وهـناد وسعيد بن منصور .وأخيرجه المروزي "22"، وأبو يعلى "18"، والطبري "10522"، والحاكم 3/552"--"553 من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن زياد الجصاص، عن على بن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر ، عن أبي بكر. وزياد وعلى بن زيلمضعيفان .وأنجرجه الترمذي "3039" في التفسير: باب ومن سورة النساء ، من طريق يحيي بن موسى وعبد بن حميد، عن روح بن عبادة بيعن موسى بن عبيدة، عن مولى ابن سباع، عن ابن عمر يحدث عن أبي بكر. وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضفعه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع: مجهول، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح وذكرة السيوطي في "الدر المنثور" "2/226" وزاد نسبته إلى عبيد بن حميد وابن المنذر .وأخرجه الطبرى "10533" من طريق ابن علية، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي بكر، وهو مرسل.وأخرجه أيضًا "15034" من طريق ابن جريج، عن عطاء ، عن أبي بكر. تہمیں پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی ہیں۔حضرت ابو بحر رٹاٹھئیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم سُلٹھٹی نے فرمایا: یہ وہ چیز ہے جس کی تم لوگوں کو جزادی جائے گی۔

ذِكُرُ الاستِدُلالِ عَلَى إِرَادَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا خَيْرًا بِالْمُسْلِمِ بِتَعْجِيلِ عُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا اگرالله تعالی سی مسلمان کو دنیا میں سزادید نے تواس کے ذریعے اس مسلمان کے بارے میں الله تعالیٰ کے بھلائی کے ارادے پراستدلال کرنے کا تذکرہ

2911 - (سند مديث): آخُبَوَنَا آخُمَهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُغَفَّلِ، عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُخَفَّلِ،

(متن صديث): أنَّ رَجُلا لَقِي امْسِرَادة كَانَتُ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَعَلَ يُلاعِبُهَا حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ اللَهُا، فَقَالَتُ: مَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ اَذْهَبَ بِالشِّرُكِ وَجَاءَ بِالْإِسُلامِ، فَتَرَكَهَا وَوَلَّى فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ خَلْفَهُ وَيَنْظُرُ اللَهَا حَتَّى اَصَابَ وَجُهُهُ حَائِطًا، ثُمَّ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجُهِهِ، فَاخْبَرَهُ بِالْامْرِ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَبُلِ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِذَا ارَادَ بِعَبُلٍ خَيْرًا، عَجَلَ عُقُوبَة ذَبُه، وَإِذَا ارَادَ بِعَبُدٍ ضَرًّا امْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ، حَتَّى يُوافِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ عَائِرٌ

2911 - إسناده صحيح لولا عنعنة الحسن، فإن رجاله ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم عفان: هو ابن مسلم، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبيد . وأخرجه الحاكم "1/349" و4/376" -377، والبيهقي في "ألأسماء والصفات " ص513- 154 من طريق عن عفان، بهذا آلإسناد . وقد تسحرف في الأسماء والصفات "المحسن عن عبد الله" إلى "الحسن بن عبد الله" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد "4/87" من طريق أسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، به وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان " "2/74" من طريق زياد المجماص، عن الحسن، به . وذكره الهيشمي في "المجمع" "10/191" وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني. وللمحديث شاهد يتقوى به عند الترمذي "2396" والبيهقي قي "الأسماء والصفات" "2154" من حديث أنس، رفعه. وقال الترمذي حديث حسن غريب.

دےگا یوں جیسے وہ عائر ( یعنی گناہ سے پاک ) ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ اللَّهَ قَدْ يُعَذَّبُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا بِاَنُواعِ الْمُحَنِ وَالْمَصَائِبِ لِتَكُونَ تَكُفِيرًا لِلْحَوْبَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتُهَا الْمُحَنِ وَالْمَصَائِبِ لِتَكُونَ تَكُفِيرًا لِلْحَوْبَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتُهَا

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کی کودنیا میں مختلف طرح کی تکالیف اور آزمائشوں میں بتلاکرتا ہے تاکہ یہ چیزاس کے گزشتہ گناموں کا کفارہ بن جائے 2912 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُضْمَانُ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ

هَارُوُنَ، آخُبَرَنَا ابُنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ،

(متن حديث): اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، حَرَجَ يُرِيُدُ الشَّامَ، فَلَمَّا دَنَا، بَلَغَهُ اَنَّ بِهَا الطَّاعُونَ، فَصَدَّ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ مَنُ كَانَ فَبُدُ الرَّحُمنِ بَنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ مَنُ كَانَ فَا لَا تَعُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، كَانَ فِلْ اللهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ ذَلِكَ الْعَامَ فَرَجَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ ذَلِكَ الْعَامَ

تُوشِحَ مَصنف قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاُمَمِ السَّالِفَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ اصْرَبٍ: ضَرْبٌ قَصَدَ بِهِ الْمَدُحَ لِاَشْيَاءَ مَعُلُومَةٍ اَرَادَ مِنُ هَلِهِ الْاُمَّةِ اسْتِعُمَالَ تِلُكَ الْاَشْيَاءِ، وَالطَّرُبُ النَّانِيُ قَصَدَ بِهِ الْمَدُحَ لِاَشْيَاءَ مَعُلُومَةٍ اَرَادَ مِنُ هَلِهِ الْاَثَّةِ اسْتِعْمَالَ تِلُكَ الْاَشْيَاءِ، وَالطَّرُبُ النَّالِثُ قَصَدَ بِهِ الْوَصْفَ، اَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ هَلِهِ الْوَصْفَ، اَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ هَلِهِ اللَّهُ مَا فَيَ الْوَصْفَ، اَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ هَلِهِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِثْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمَةِ اللَّهُ اللَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

عبدالله بن عامریان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈالٹنؤشام جانے کے لیے روانہ ہوئے جب وہ شام کے قریب پہنچ تو آئیں اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وباء پھیل چکی ہے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈلٹٹنؤ نے انہیں بیرحدیث بیان کی کہ نبی اکرم مُلٹٹیئم نے ارشاد فر مایا ہے:

2912 - إستناده صنحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد "1/19" من طريق يزيد، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "1/19" من طويق حجاج، عن ابن أبى ذئب، به . وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/896" في الحيل: باب ما يكره من الاحتيال في الطاعون، ومن طويقه البخارى "5730" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، و "6973" في الحيل: باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم "2219" في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، وأحمد "1/194"، والبيهقي "3/376" عن النوهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ... ، وقال مسلم باثر هذه الرواية: وعن ابن شهاب به، وانظر "الفتح" الله، أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمٰن بن عوف. وهي في "الموطأ" "2/897" عن ابن شهاب به، وانظر "الفتح" ... "10/186" وأخرجه أحمد "1/194" من طويق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف، وأبو يعلى "848" من طويق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف، كلاهما عن عبد الرحمٰن. وانظر الحديث رقم 2."2953" في "الإحسان": "أن تجار "، والمثبت من "التقاسيم" ... 3/320"

''بےشک یہ تکلیف ایک عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلے لوگوں کوعذاب دیا گیا جب بیکسی الیمی سرزمین پر واقع ہو جہاں تم موجود نہیں ہوئو تم وہاں نہ جاؤاور جب بیالیمی سرزمین پرواقع ہو جہاں تم موجود ہوئو تم وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے نہ نکلو''

تو حضرت عمر دخالفناس سال لوگوں کو لے کروایس آگئے۔

(امام ابن حبان مُنِينَةِ فرماتے ہیں:) نبی اکرم مَنْ النبیاء کرام اور سابقہ اُمتوں کے بارے میں اطلاع دینا میں نوعیت کا ہے۔ پہافتم ہیہ: آپ نے کچھ تعین چیزوں کی تعریف کی ہواوراس کا مقصدیہ ہوکہ بیامت ان چیزوں پوٹل کرے۔دوسری قسم ہیہ: آپ نے کچھ چیزوں کی خدمت بیان کی ہواوراآپ کی مرادیہ ہوکہ بیامت اس نوعیت کے کاموں کے ارتکاب سے نی جائے اور تیسری قسم ہیہ: آپ نے کوئی صفت بیان کی ہواوراآپ کا ارادہ یہ ہوکہ بیامت اس صفت سے عبرت حاصل کرے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوَاتُرَ الْبَلَايَا عَلَى الْمُسْلِمِ قَدْ لَا تُنْقِى عَلَيْهِ سَيِّئَةً يُنَاقَشُ عَلَيْهَا فِي الْعُقْبَى السَّالَ وَالْبَيْنَ الْمُسْلِمِ قَدْ لَا تُنْقِى عَلَيْهِ سَيِّئَةً يُنَاقَشُ عَلَيْهَا فِي الْعُقْبَى السَّالَ وَالْتَيْنَ آتَى رَبَى بَين يَبِالَ تَكَ كَهُ وه اس كَاكُونَى السَاتَ كَيْ يَبِالَ تَكَ كَهُ وه اس كَاكُونَى

الیا گناہ ہیں باقی رہنے دیتی ہیں جس کی وجہ سے اس سے آخرت میں حساب لیا جائے

2913 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا اَبُوْ خَلِيُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صريت) إلا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِه، وَمَالِه، وَنَفُسِه جَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ

🟵 🏵 حضرت ابوہریرہ ڈلائٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے ارشاوفر مایا ہے:

''مومن مرداورمومن عورت کے جسم' مال اور جان کے حوالے سے آنر مائش در پیش رہتی ہے' یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے' تواس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَاظَ الْوَعْدِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا لِمَنْ بِهِ الْمِحَنُ وَالْبَلَا اِنَّمَا فِي الْمَعْدِ اللهِ فِيهَا دُونَ مَنْ سَخِطَ حُكْمَهُ هِي لِمَنْ حَمِدَ اللهِ فِيهَا دُونَ مَنْ سَخِطَ حُكْمَهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیروعدے کے الفاظ ہیں

جن كوبم ن ذكركيا ب اوريال محص كيليم بين جو پريشانيو ل اور آزاكثول بين بتلا بوتائه اوريال محص كيليم بين 2913 - إسناده حسن. و أخوجه أحمد "2/450"، و الحاكم "1/346"، و البغوى "1436" من طريق يزيد، بهذا الإسناد. و صححه الحاكم وو افقه الذهبي . و أخرجه أحمد "2/287" من طريق محمد بن بشر، و البيهقي "3/374" من طريق سعيد بن عامر، كلاهما عن محمد بن عمرو، به . و قال الترمذي "2399": حديث حسن صحيح . و أخرجه مالك "1/236" في المجنائز: باب الحسبة في المصيبة، بلاغًا عَنْ أَبِي المُجبَابِ سَعِيد بن يَسَادٍ، عَنِ أَبِي هريرة . و انظر الحديث رقم . "2924"

جوالى صورتحال مى الله تعالى كى حمد بيان كرتا بي بياس كيلي نهيس بجوالله تعالى كے فيطے سے ناراض موتا ب 2914 - (سند حدیث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ

عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يُكْثِرُ أَنْ يُحَدِّتَ بِهِلَا الْحَدِيثِ،

(مَنْنَ صَدِيثُ) : اَنَّ ابْنَنَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ، فَاَ حَلَهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمُ الْحَتَضَنَهَا وَهِيَ تُنُزُعُ حَتَّى خَرَجَ نَقَسُهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَوَضَعَهَا فَصَاحَتُ أُمُّ اَيُمَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْكِى؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْكِى؟ فَالهُ وَهُو يَحْمَدُ اللهُ

کی حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائٹ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ بکثرت یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے: نبی اکرم مُناٹیٹ کی ایک صاحبزادی کا آخری وقت قریب آیا نبی اکرم مُناٹیٹ کے انہیں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیا پھر آپ نے انہیں اپیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیا پھر آپ نے انہیں اپنے ساتھ چیٹا لیا اس وقت ان پرنزع کا عالم طاری تھا 'بہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا۔ نبی اکرم مُناٹیٹ کے اس صاحبزادی کورکھا' تو سیّدہ اُم ایمن ڈاٹھ کے بلند آواز میں چیخ ماری۔ نبی اکرم مُناٹیٹ نے نے فرمایا: تم نہ روؤ۔ انہوں نے عرض کی: کیا میں اللہ کے رسول کوروتے ہوئے نہیں دیکھر ہی ہوں؟ نبی اکرم مُناٹیٹ نے ارشاد فرمایا: میر ارونار حمت ہے مومن کی ہرصورت بہتر ہوتی ہے اس کے دونوں پہلوؤں سے جان تکتی ہے تو دہ اس وقت اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔

ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُؤْمِنَ بِالزَّرْعِ فِي كَثْرَةِ مَيكانِهِ نبى اكرم مَا النَّمُ كامون كوكهيت سيتشبيه دينا كهوه ادهر ادهر و ولتار بتاب

2915 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) مَثَلُ المُؤمِنِ كَالزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِينُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤمِنُ يُصِيبُهُ الْبلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنافِقِ

2914 - رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن أبا عوانة سمع من عطاء بن السائب في الصحة والاختلاط، لكن رواه عنه سفيان عند أحمد، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فالحديث صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدرى .وأخرجه أحمد "1/268" من طريق أبي إسحاق، و "1/272" من طريق إسرائيل، والنسائي "4/12" في الجنائز: باب في البكاء على الميت، من طريق أبي الأحوص، والبزار "808"

2915 - إسنباده صبحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/283" - "284، ومسلم "2809" في صفات المنافقين وأحكامهم: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز، والترمذي "2866" في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن القارء لقر آن وغير القارء، والبغوى "1437"، ومسلم "2809" من طريق للقرآن وغير القارء، والبغوى "1437" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/234"، ومسلم "2809" من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به . وأخرجه أحمد "2/523"، والبخاري "5644" في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى، و "7466" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، من طريق فليح، عن هلال بن على، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بنحوه.

كَالشَّجَرَةِ الْاَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ

🟵 🥸 حفرت ابو ہررہ واللين نبي اكرم مَاليَّيْ كايفر مان نقل كرتے ہيں:

''مومن کی مثال کھیت کی طرح ہے جے مسلسل ہوا اِدھراُدھر جھکاتی رہتی ہے اس طرح مومن کوبھی ہمیشہ آزمائش لاحق رہتی ہے اور منافق کی مثال اخروٹ کے درخت کی طرح ہے جواہرا تانہیں ہے یہاں تک کہ (ایک ہی مرتبہ) اسے جڑ سے اکھاڑ لیاجا تا ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ تَعْتَرِيَهُ الْعِلَلُ فِي بَعْضِ الْآخُوالِ اس بات كى اطلاع كاتذكره كمسلمان كيلئي يه بات مستحب ہے كہ بعض حالتوں ميں اسے علتيں (بيارى يايريشانی) لاحق رہيں

2916 - (سندمديث): آخُبَونَا عِـمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّوِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): دَخَلَ اَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخَذَتُكَ أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: وَمَا وَجَدُتُ هِذَا قَطُّ.

قَالَ: فَهَـلُ وَجَـدُتَ هَٰذَا الصُّدَاعَ؟ قَالَ: وَمَا الصُّدَاعَ؟ قَالَ: عِرُقْ يَضُرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَاْسِهِ قَالَ: رَمَا وَجَدُتَ هَٰذَا قَطُّ.

فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ اللَّى هَذَا.\*

تُوضَى مَصنف:قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اللَّى رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ اللَّى هَذَا لَفُظُةُ اِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجُرُ عَنِ الرُّكُونِ اللَّى ذَلِكَ الشَّىءِ، وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِيِّهِ، وَذَلِكَ انَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا جَعَلَ الْعِلَلَ فِى هٰذِهِ الدُّنْهَا وَالْغُمُومِ وَ الْاَحْزَانِ سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَارَادَ صَلَّى اللَّهُ جَلَّ وَعَلا جَعَلَ الْعِلَلَ فِى هٰذِهِ الدُّنْهَا وَالْغُمُومِ وَ الْاَحْزَانِ سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَارَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيكِالِهِ وَإِيجَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيكِالِهِ وَإِيجَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيَالِيهِ وَإِيجَابِ النَّا لِي اللَّهُ عَنْهُ فِى اللَّهُ عَنْهُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِيجَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيَالِيهِ وَإِيجَابِ النَّالِ لَهُ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فِى اللَّهُ عَلْمُ الْعَفُو، فَكَانَ كُلَّ إِنْسَانِ مُرْتَهَنَّ بِمَا كَسَبَتُ يَدَاهُ، وَالْعِلَلُ ثُو مُنَا مَعُنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلُو وَالْعَلُو وَلَيْلِيهِ وَإِيجَابِ النَّالِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُنْفَعَلُ عَلَيْهِ الْعَفُو، فَكَانَ كُلَّ إِنْسَانِ مُوتَهَنَّ بِمَا كَسَبَتُ يَدَاهُ، وَالْعِلَلُ تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ

2916 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى - فقد روى له البخارى مقرونا ومسلم 2916 [2/332] متابعة، وهو صدوق، وباقى رجاله ثقات على شرط الصحيحين غير هناد بن السرى فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد "2/332] من طريق محمد بن بشر، والبزار "778] من طريق معمد بن عامر، والبخارى فى "الأدب المفرد" "495] من طريق أبى بكر، أربعتهم عن محمد بن عمرو، بهاذا الإسناد . وصحّحه الحاكم على شرط مُسلم ووافقه الذهبى . وأخرجه أحمد "2/266] من طريق خلف بن الوليد، عن أبى معشر نجيح بن عبد الرحمٰن السندى وهو ضعيف عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة . وذكره الهيثمى فى "مجمع الزوائد" "2/294] وقال: رواه أحمد والبزار، وقال أحمد فى رواية ... وإسناده

فِي هَلَٰذِهِ الدُّنْيَا لَا آنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَلِذِهِ الدُّنْيَا يَكُونُ مِنْ آهُلِ النَّارِ

حضرت ابو ہریرہ و النظامیان کرتے ہیں: ایک دیہاتی نبی اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوا نبی اکرم منافیق نے دریافت کیا: اُم ملدم کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم منافیق نے فر مایا: یہ ایک پیش ہے دریافت کیا: اُم ملدم کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم منافیق نے فر مایا: یہ ایک پیش ہے جوجلداور گوشت کے درمیان ہوتی ہے اس نے کہا: مجھ تو بیصورت حال بھی لاحق نہیں ہوئی۔ نبی اکرم منافیق نے دریافت کیا: کیا متہمیں صداع کی شکایت ہے اس نے دریافت کیا: صداع کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم منافیق نے فرمایا: یہ ایک رگ ہے جوآ دمی کے سرمیں آئی جب و مخض چلا گیا، تو نبی اکرم منافیق نے فرمایا: جو محض کود کھے میصورت حال بھی در پیش نہیں آئی جب و مخض چلا گیا، تو نبی اکرم منافیق نے فرمایا: جو محض کود کھے لیے۔

(امام ابن حبان میسنیفر ماتے ہیں:) نبی اکرم مکانیکو کا میفر مان: ''جوشخص اہل جہنم سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی طرف دیکی اس بیان میں افظی طور پر ایک چیز کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے لیکن اس سے مراویہ ہے: اس چیز کی طرف مائل ہونے سے منع کیا جائے اور اس کی متضاو چیز پر صبر کی کمی (سے منع کیا جائے) اس کی وجہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غم اور پریشانیاں رکھی ہیں تا کہ یہ سلمانوں کے گنا ہوں کا کفارہ بن جا کمیں تو نبی اکرم مائلی نی اُمت کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آدمی دن اور رات میں بعض اوقات ان چیز ول سے اجتناب نہیں کرتا جن چیز ول سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اس وجہ سے کہ آدمی دن اور رات میں بعض اوقات ان چیز ول سے اجتناب نہیں کرتا جن چیز ول سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اس وجہ سے اس کے لئے جہنم واجب ہوجاتی ہوجاتے وربیکس مائلی تو ہر شخص اس کے بعد معانی نہیں مائلی تو ہر شخص کو اس دنیا میں عافیت نصیب ہوجاتے وہ جہنم ہوتا ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنْ اَنْبَاءِ الصَّالِحِينَ، قَصْدُهُ تَسْهِيلُ الشَّدَائِدِ عَلَى النَّفْسِ نَيكُ لُو عَنْ اَنْبَاءِ الصَّالِحِينَ، قَصْدُهُ تَسْهِيلُ الشَّدَائِدِ عَلَى النَّفْسِ نَيكُ لُو كُلُ تَذَكُره جَس كَامْقَصَدَ بِيهِ كَهُ فَيْكُ لُو كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَل

2917 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَرُوبَةَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، اَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،

َ (متن صدیث) : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشَیْ وَقَسَمَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَدُلَ فِی هذَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَا حُبِرَتَ رَسُولَ اللهِ، فَاَحْبَرُ تُهُ، فَقَالَ: يَرُحَمُ اللهُ مُوسِی، قَدْ کَانَ یُصِیبُهُ اَشَدُّ مِنْ هذَا، ثُمَّ یَصْبِرُ وَاللّٰهِ لَا حُبِرَتَ مِن اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

میں ضرور بتاؤں گامیں نے نبی اکرم مُلَّافِیْنِ کو بتایا 'تو آپ مَلَّافِیْزِ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی حضرت موی مَلِیْلا پررم کرے انہیں اس

ے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی کیکن پھر بھی انہوں نے صبرے کام لیا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّالِحِينَ قَدُ شُدِّدَ عَلَيْهِمِ الْأَوْجَاعُ تَكُفِيرًا لِخَطَايَاهُمُ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیک لوگوں پر تكاليف شدت ہے آتی ہیں تا كمان كے گناموں كا كفارہ بن جائيں

2918 - (سندحديث): أَخْبَونَا أَبُوْ عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، قَالَ:

(متن صديث) قَالَتُ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى آحَدِ آشَدَ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ③ ابووائل بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ وہ اس بیان کی ہے میں نے کی کو ( بیاری کے دوران ) نبی ا كرم مَلَا تَقِيمُ ہے زیاوہ تکلیف کا شکارنہیں ویکھا۔

2917- إسسناده قوى، عبد الرحمين بن عمرو البجلي روى عن جمع، وذكره المؤلف في "المثقاتط "8/380"، وسئل عنه أبو زرعة فـقـال: شيخ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. شـقيـق: هو ابن سلمة الأسدى أبو وائل الكوفي. وأخرجه أحمد "1/411" و"441"، والبخاري "3405" في الأنبياء : ما بعد باب حديث الخضر، و "6336" في المدعوات: باب قول الله تبارك وتعالى: (وَصَــلِّ عَلَيْهِمْ) التوبة: من الآية "103 من طريق شعبة، "6100" في الأدب: باب الصبر في الأذي، ومسلم "1062" "141" في الـزكـاة: باب إغطاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وتصبر من قوى إيمانه، من طريق حفص بن غياث، وأحمد "1/235" من طريق أبي معاوية، والبخاري "4335" في المغازي: باب غزوة الطائف، و "6059" في الأدب: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، والبغوي "3671" من طريق سفيان: أوبعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري "3150" في فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، و "4336"، ومسلم "1062" "140" من طريق منصور عن شقيق عن ابن مسعود قال: "لمما كمان يوم حنيس آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبيل، واعطى عيينة مثل ذلك، واعطى أنباسًا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل ... "وأخرجه أحمد 1/395"-"396 من طريق زيد بن أبي زائدة وتحرفت فيه إلى زائد عن ابن مسعود بنحوه . وفيه: "دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر

2918- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدى، وسليمان: هو الأعمش، وأبو والل: هو شقيق بن سلمة وأخرجه أبو داوُد الطيالسي "1536"، ومن طريقه الترمذي "2397" في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء ، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حسن صحيح .وأخرجه أحمد "6/172"، والبخاري "5646" في الرضي: باب شدةً المرض، ومسلم "2570" في البر والبصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، من طرق عن شعبة، عن الأعهمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/181"، والبخاري "5646"، وابن ماجه "1622" في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق سفيان، ومسلم "2670" من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَدُ تُشَدَّدُ عَلَيْهِمِ الْبَلَايَا لَمْ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِغَيرِهِمُ ال بات كيبيان كا تذكره كه نيك لوكول برضيبتيل شدت سے آتى بيل جتنى دوسرول برنيس آتى بيل 2919 - (سندمديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ السَّلامِ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلْفِ اللهِ اللهِ

(متن صديث): أنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، طَرَقَهُ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَشُتِكِى وَيَتَقَلَّبُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، طَرَقَهُ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَشُتِكِى وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنَّ السَّالِحِينَ قَدُ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكُبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حُطَّتُ عَنُهُ بِهَا خَطِينَةٌ، وَرُفِعَ الشَّالِحِينَ قَدُ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكُبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حُطَّتُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ.

تُوضَى مَصنف: قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيرٍ وَّاهِمٌ فِى قَوْلِهِ: عَبُدُ اللّهِ بُنُ نَسِيبٍ، إنَّمَا هُوَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ نَسِيبٍ ، فَسَقَطَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ فَقَالَ: عَبُدُ اللّهِ بُنُ نَسِيبٍ \* هُوَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ نَسِيبٍ \*

ﷺ سیده عائشہ بھا تھیا اور تی ہیں: بی اکرم مَا اللہ او تکلیف لاتن ہوئی آپ ما اللہ ہو تے ہے اور اپ بستر پر پہلوبد لئے تھے۔ سیدہ عائشہ بھا نے آپ می فلیلے کی خدمت میں عرض کی اگر ہے ہم میں ہے کی نے کیا ہوتا ہو آپ می لگتا ہے یا س پہلوبد لئے تھے۔ سیدہ عائشہ بھا نے آپ می لگتا ہے یا س ناراضگی کا اظہار کرتے تو نبی اکرم مُلَا اللّٰہ کے ارشاد فرمایا: نیک لوگوں پرشدت لاحق ہوتی ہے مومی خص کو جو کا نتا ہجی لگتا ہے یا س کے علاوہ جو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے قراس کی وجہ سے اس کے در ہے کو بلند کیا جا تا ہے۔ اصل نام (امام ابن حبان پُر اللّٰہ فرماتے ہیں: ) عیسیٰ بن ابو کیر نے راوی کا نام عبداللہ بن نسیب نقل کرتے ہوئے ملطی کی ہے۔ اصل نام عبداللہ بن صارت ہو اور بیان سیرین کے بھا نجے ہیں تو لفظ حارث وہ قتل نہیں کر سکے اور انہوں نے لفظ عبداللہ بن نسیب ذکر کر دیا۔ فرکٹر الْبَیکانِ بِمان اللّٰم مسلِم کُلّما فَنْحُن دِینه کُشُر بلکاؤہ، وَمَنْ دَق دِینه حُقِف دَلِک عَنْهُ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس بھی مسلمان کا دین جتنا مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوگا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس بھی مسلمان کا دین جتنا مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوگا اس کی آزمائش ہوگی ہوگی اور جس شخص کا دین کمزور ہوگا اس کی آزمائش ملکی ہوگی

2919 محمد بن خلف الدارى روى عن جمع، وروى عنه جمع، وهو من رجال أبى داؤد، ومعمر بن يعمر روى عنه جمع، وذكره المؤلف فى "الشقات" "9/192" وقال: يغرب، ومن فوقهما من رجال الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى. وأخرجه أحمد 6/159"-"160 عن هشام بن سعيد، أخبرنا معاوية بن سلام قال: سمعت يحيى بن أبى كثير قال: أخبرنى أبو قلابة أن عبد الرحمن بن شيبة أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله ... وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم "4/319" ووافقه الذهبى، وقال الهيثمى فى "المجمع" "2/192": رواه أحمد ورجاله ثقات .وأخرجه أحمد "6/215"، والحاكم 1/345"-"346 من طريقين عن يحيى بن أبى كثير، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.

2920 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنِ الْعُلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ آبِيْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ:

(متن صرَيث): سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آَثُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ، يُتُسَلَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِمُ، فَمَنْ تَحُنَ دِينُهُ، اشْتَذَّ بِلَاَوُهُ، وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بِلَاؤُهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُصِيبَهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِى فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِينَةٌ الرَّجُلَ لِيُصِيبَهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِى فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِينَةٌ

حضرت سعد رفائش میں واحق ہوتی ہے۔ بی اکرم مٹائیڈ اسے دریافت کیا گیا: سب سے زیادہ آزمائش کس کو لائق ہوتی ہے؟ بی اکرم مٹائیڈ انجاء کو پھر درجہ بدرجہ (نیک لوگوں کو) لوگوں کوان کے دین کے صاب سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ جس کا دین مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش شدید ہوتی ہے جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے آدمی آزمائش میں مبتلار ہتا ہے بیماں تک کہوہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا (یعنی آزمائش کی وجہ سے اس کی گناہ نہیں ہوتا (یعنی آزمائش کی وجہ سے اس کے گناہ معانب ہوجاتے ہیں)

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا تَكُونُ بِالْآنْبِيَاءِ الْكُثَرُ، ثُمَّ الْآمُثَلِ فَالْآمُثَلِ فِي الدِّينِ السبات كيبيان كاتذكره كه آثر مانشي سب سے زیاده انبیاء کوپیش آتی ہیں پھراس كے بعد درجہ بدرجہ دین لوگوں کوپیش آتی ہیں

2921 - (سندهديث): اَخْبَوَنَا عِـمُواَنُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُدُبَةً بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُدُبَةً بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُدُبَةً بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُدَاكَةً، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهُدَلَةً، عَنْ مُّصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيْدٍ،

(مَتْنِ حَدِيثُ):آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنُ اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً؟ قَالَ: الْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ، يُبُتَلَى الْعَبُدُ عَلَى حَسَبِ دِينِه، فَمَا يَبُرَ حُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيثَةٌ

صعب بن سعداً ہے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: اُنہوں نے عرض کی: یارسول الله مَّا اَلْتُوَا اسب سے زیادہ شدید آزمائش کے لاحق ہوتی ہے؟ نبی اکرم مَالِّلْتُوَا نے فرمایا: انبیاء کو پھر درجہ بدرجہ (نیک لوگوں کو) بندے کواس کے دین کے حساب سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اوروہ آزمائش مسلسل بندے کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پرالی حالت میں چلاہے کہاس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا۔

<sup>2920 -</sup> رجال ثقات إلا أنه منقطع المسيب - وهو ابن رافع - لم يسمع من سعد . وأخرجه الحاكم 1/40 - "41 من طريق محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وقال: هذا حديث على شرط الشيخين. انظر الحديث رقم "2900" و "2901"

<sup>2921-</sup> إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة. وهو مكرر الحديث رقم "2900"، وانظر "2901" و."2920"

جهانگیری صدید ابد دبتار (طدجارم)

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا تَكُونُ ٱسْرَعَ إلى مُحِبِّى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الشَّيْءِ الْمُدَلَى إِلَى مُنْتَهَاهُ، أو الْجَارِي إِلَى نِهَايَتِهِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آز مائشیں اس شخص کی طرف زیادہ تیزی ہے جاتی ہیں جونی اکرم منافیظ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے زیادہ تیزی سے جاتی ہیں جتنی تیزی سے ( کنوئیں میں اٹکایا جانے والا ڈول) اپنی منزل کی طرف جاتا ہے یا سلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے

2922 - (سندحديث):اَخْسَرَنَا اَحْسَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرِ الْبَرَاءُ، قَالَ: حَـلَّثَنَا شَلَّادُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ آبِي الْوَازِع جَابِرِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ، يَقُولُ: (متن حديث): اتنى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأُ حِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبَلَايَا اَسْرَعُ اِلَّىٰ مَنْ يُبْحِبُّنِى مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنتَهَاهُ

😌 🥸 حضرت عبدالله بن معفل والنيئيبيان كرتے ہيں: ايك محض نبي اكرم مَلَ النيئيم كي خدمت ميں حاضر موااس نے عرض كي: آز ماکشیں اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی ہے آتی ہیں جتنی تیزی سے سیلا بی پانی اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا قَدُ يُجَازِى الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْمَصَائِبِ فِي بَدَنِهِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض اوقات اللہ تعالی سی مسلمان کو دنیامیں جسمانی آز مائش میں مبتلا کر کے اس کے گنا ہوں کا بدلہ دے دیتا ہے

2923 - (سندحديث) الخُبَونَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

2922 - إسناده ضعيف. أبو معشر البراء - واسمه يوسف بن يزيد البصرى -: مختلف فيه، ضعفه ابن معين، وقال أبو داؤد: ليس بذاك، وقال ابوحاتم: يكتب حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال على بن الجنيد عن مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ: حَدَّثَنَا أبُوْمعشر البراء وكان ثقة .وشـداد بـن سعيد: وثقه أحمد وابن معين وأبو خيثمة والنسائي، وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الـوارث، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: بصرى يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم. وأبـو الـوازع: احتلف قول ابن معين فيه، فقد نقل الدوري عنه: ليس بشيء ، ونقل إسحاق بن منصور عنه: ثقة، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به، ووثقه المؤلف والذهبي في "الكاشف" وقال الحافظ في "التقريب" صدوق يهم. وأخرجه الترمذي "2350" فيي الـزهـد: بـاب ما جاء في فضل الفقر، من طريق روح بن أسلم وعلى بن نصر بن علي، عن شداد أبي طلحة الراسبي، بهذا الإسناد . ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّنَهُ، اَنَّ يَزِيدَ بْنَ اَبِي يَزِيدَ، حَدَّنَهُ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ

(مَتْنَ صَدِيثُ): أَنَّ رَجُلًا تَلَا هَاذِهِ الْآيَةَ (مَنُ يَّعُمَلُ سُوْنًا يُجْزَبِهِ) (النساء: 123) فَقَالَ: إِنَّا لَنُجْزَى بِكُلِّ مَا عَمِلْنَا، هَلَكُنَا إِذَا، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: نَعَمُ يُجْزَى بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنُ مُّصِيْبَةٍ فِي جَسَدِهِ

🟵 🟵 سیّدہ عائشہ ڈاٹھنا بیان کرتی ہیں: ایک شخص نے بیآیت تلاوت کی۔ "جو فحض برائي كرے گااسے اس كابدلدل جائے گا۔"

اس مخص نے کہا: ہم جو بھی عمل کریں گے ہمیں ان سب کا بدلہ ملے گا؟ اس صورت میں تو ہم ہلاکت کا شکار ہوجا کیں گے اس آز مائش جواس کے جسم کولاحق ہوتی ہے اورائے تکلیف پہنچاتی ہے۔

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا بِالْمَرْءِ قَدْ تُحَطَّ خَطَايَاهُ بِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کولاحق ہونے والی آ ز مائشیں اس کے گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں

- 2924 - (سندصديث) : أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضْوِ بُنِ مُسَاوِدٍ الْمَسَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنُ بُنِ مُسَاوِدٍ الْمَسَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ، وَفِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ وہالٹھ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی کے ارشاد فر مایا ہے: ''مومن مرداورمومن عورت کے جسم کے حوالے سے اور مال اور اولا دے حوالے سے انہیں مسلسل آ ز ماکشیں پیش آتی رہتی ہیں یہان تک کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا''

2923 - رجاليه ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن أبي يزيد، فقد روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" "7/631"، وله ترجمة في "الجرح والتعديل" "9/298"، و"تعجيل المنفعة" ص"454، وذكره البخاري في "تاريخه" ."8/371" ابن وهب: هـو عبــد الـلّه بن وهب بن مسلم، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري. وأخرجه أحمد 6/65"-"66 من طريق هـارون بـن مـعروف، عن ابن وهب، بهاذا الإسناد، وقال الهيثمي في "المجمع"، "7/12": رواه أحـمـد وأبو يعلي ورجالهما رجال الصحيح. وانظر الحديث رقم ."2910"

2924-وأخرجه الترمذي "2399" في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء ، من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث رقم ."2913" ذِكُرُ تَكُفِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا بِالْاسْقَامِ وَالْاوْ جَاعِ السُّنَعَ لَا مَرَ مَنَ عَلَى الدُّنْيَا بِالْاسْقَامِ وَالْاوْ جَاعِ السُّرَةِ اللهِ الرَّتَعَالَى كَا يَهَارِ يُول اورتَكَلِيفُول كَى وجه علمان كَ لناه دنيا مِين حُم كردين كَا تذكره ويعنا السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، قَالَ: عَدُّ الرَّذَاقِ، قَالَ: وَمُعَرِّنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُورِيّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّكُمَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ بیار یوں اور تکلیفوں کی صورت میں کسی مسلمان کو دنیا میں ہی اس کے گنا ہوں کا بدلہ دے دیتا ہے تا کہ (یہ بیاریاں اور تکلیفیں) اس کیلئے کفارہ بن جا کیں **2926** - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا اَبُو یَعْلی، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَیشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَحْیی بُنُ سَعِیْدٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، السَّمَاعِیْلَ بُنِ اَبِی خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی اَبُو بَکُو بُنِ اَبِی زُهیْرٍ، عَنْ اَبِی بَکْرٍ الصِّدِیقِ رَضِی اللهُ عَنْهُ، السَّمَاعِیْلَ بُنِ اَبِی بَکْرٍ الصِّدِیقِ رَضِی اللهُ عَنْهُ، السَّمَاعِیْلَ بُنِ اَبِی بَکُرِ الصِّدِیقِ رَضِی الله عَنْهُ، السَّمَاعِیْلَ بُنِ اَبِی بَکُرِ الصِّدِیقِ رَضِی الله عَنْهُ، اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ الصَّلاحُ بَعْدَ هٰذِهِ الْائِدَةِ (مَنْ یَعْمَلُ سُونًا یُجْزَ بِهِ) (السَّهُ وَ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2925 إسناده صحيح. ابن أبى السرى متابع ومن قوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "6/167"، والبغوى "1422 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "8/8"، والبخار "5640"، ومسلم "2572" "49" في البر والصلة: والبيهقى "3/373" من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، وأحمد والبيهقى "3/373" من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، وأحمد بن المؤون فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، والبيهقى "3/373" من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، وأحمد المراح" - 114 من طريق أبي أويس، ثلاثهم عن الزهرى، به وأخرجه أحمد "6/279"، ومسلم "2572" "88" من طريق هشام بن عروة، ومالك "2/941" في المعين: باب ما جاء في أجر المريض، ومن طريقه مسلم "2572" "60" عن يزيد بن خصيفة، كلاهما عن عروة، به وأخرجه أحمد "8/67" و "78"، والبيهقى "3/373" و "78"، والبيهقى "3/373" و "78"، والبيهقى "3/373" و "78"، والبيهقى "3/373" و "78"، والبيهقى "6/20" في المجنائز: باب ما جاء في ثواب المريض، من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وأخرجه مسلم "4572" أو الترمذى "665" و "6/25" و "6/20" من طريق عمرة، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/20" من طريق ابن الماسم، عن البيه، عن المحمد، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/257" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة وأخرجه أحمد "6/248" و "6/257" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة وابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/250" من طريق عبد الله بن الزبير ، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/248" و "785" من طريق عبد الله بن الزبير ، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/248" و "785" من طريق عبد الله بن الزبير ، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/248" و "785" من طريق عبد الله بن الزبير ، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/248" و "785"

فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا اَبَا بَكُرٍ، اَلَسْتَ تَـمُرَضُ؟ اَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ اَلَسْتَ يُصِيبُكَ اللَّاوَاءُ؟ فَذَاكَ مَا تُجْزَوُنَ به.

تُوشَيِّ مَصنف قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: ابُو بَكْرِ بْنُ اَبِى زُهَيْرٍ هلذَا ابُوهُ مِنَ الصَّحَابَةِ

"جوفض براني كرے گااے اس كابدلددے دياجائے گا۔"

نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: اے ابو بکر!اللہ تعالیٰ تم پررحم کرے' کیاتم بیاز نہیں ہوتے ہو؟ کیاتم ہیں نکلیف لاحق نہیں ہوتی ہے؟ کیاتم ہیں پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی ہیں؟ بیوہ چیز ہے' جس کاتم ہیں بدلہ دیا جائے گا۔

(امام ابن حبان مُشِلَّة فرماتے ہیں:) ابو بکر بن ابوز ہیرنا می راوی کے والد صحافی ہیں۔

ذِكُرُ حَطِّ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْحَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِ بِالْاَمْرَاضِ كَالُورَقِ عَنِ الْاَشْجَارِ إِذَا حُطَّتُ اللهِ عَلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الْمُسْلِمِ بِالْاَمْرَاضِ كَالُورَقِ عَنِ الْاَشْجَارِ إِذَا حُطَّتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَل

#### جس طرح درخت سے بیے جھڑتے ہیں

2927 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى مَعْشَدٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى النَّيسَةَ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جُابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): مَا يَـمُـرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مَسْلَمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِذَلِكَ خَطَايَاهُ كَمَا تَنْحَطُّ الْوَرَقَةُ عَنِ الشَّجَرَةِ

''جوبھی مومن مردیاعورت بیار ہوتے ہیں یا (راوی کا شک ہے یا شایدیہالفاظ ہیں)مسلمان مردیاعورت بیار ہوتے ہیں' تواللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کے گنا ہوں کومٹادیتا ہے یوں جس طرح درخت اپنے پیچے گرا تا ہے۔''

2926- إستاده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا بكر بن أبى زهير من صغار التابعين، ثم هو مستور لا يعرف بجرح ولا تعديل. لكن المحديث صحيح بطرقه وشواهده، وقد تقدم برقم . "2910" وهو في "مسند أبى يعلى" . "100"و أخرجه المروزي في "مسند أبي بكر" "111"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "394" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري "10528".

2927 محمد بن وهب بن أبى كريمة: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وأبو الزبير -وإن رواه بالعنعنة- تابعه أبو سفيان عليه، فالحديث صحيح . وأخرجه أحمد "3/346" من طريق ابن لهيعة، والبزار "768" من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبى الزبير، بهاذا الإسناد. وقال البزار: لا نحفظ له طريقًا عن جابر أحسن من هذا . وأخرجه أحمد "3/386" و "400"، والبخارى في "الأبد المفرد" "508"، والخطيب في "تاريخه" 5/39"-"40

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْأَسْقَامَ تُكَفِّرُ خَطَايَا الْمَرُءِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَلَّتُ اس بات نے بیان کا تذکرہ کہ بیاریاں اور تکیفیں مسلمان مخص کے گنا ہوں کو ختم کردیتی ہیں اگر چہوہ (بیاری یا تکلیف) تھوڑی ہو

2928 - (سندصديث) أَخْبَوَلَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ: حَدَّثُيْنَى زَيْنَبُ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ،

(مَتْنَ صَدِيثُ) : اَنَّ رَجُلاً مِنَ الَّهُ مُسْلِمِيْنَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ هَذِهِ الْآمُرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا لَنَا مِنْهَا؟ فَقَالَ: كَفَّارَاتٌ فَقَالَ: اَى رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ قَلَّتُ: قَالَ: وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا قَالَ: فَدَعَا عَلَى نَفُسِهِ اَنْ مَنْهَا؟ فَقَالَ: كَفَّارَاتٌ فَقَالَ: فَدَعَا عَلَى نَفُسِهِ اَنْ لَا يُشْعَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلَا عَنْ عَمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا صَلاةٍ لَا يُشْعَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلَا عَنْ عَمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ، وَلَا صَلاةٍ مَكُتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، قَالَ: فَمَا مَسَّ إِنْسَانٌ جَسَدَهُ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ.

لَّوْشِيَ مُصْنِفَ:قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: زَيْنَبُ هَلِهِ هِىَ بِنْتُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، وَالَّذِى دَعَا عَلَى نَفْسِهِ هُوَ اُبَىٰ بُنُ كَعْبِ

حضرت ابوسعید خدری رفائش بیان کرتے ہیں: ایک مسلمان نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثِیم اَ آپ کا کیا خیال ہے یہ بیاریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم مَثَاثِیم نے فرمایا: یہ کفارہ بن جاتی ہیں اس نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثِیم اور اور کہتے ہیں: اس محض نے اپنے لیے یہ الله مَثَاثِیم اور کہتے ہیں: اس محض نے اپنے لیے یہ دعا کی کہ اسے مرتے دم تک بخارر ہے کیکن وہ بخار اس کے لیے جج یا عمرے یا اللہ کی راہ میں جہاد یابا جماعت نماز میں رکاوٹ نہ سے داوی بیان کرتے ہیں: جو بھی محض اس کے جسم کو ہاتھ لگا تا تھا اسے اس کی تپش محسوں ہوتی تھی کیباں تک کہ اس محض کا انتقال ہوگیا۔

(امام ابن حبان مُعِيناً فرماتے ہیں:) زینب نامی راوی خاتون زینب بنت کعب بن مالک ہیں اور جن صاحب نے اپنے بارے میں دعا کی تھی وہ حضرت الی بن کعب رظافتۂ ہیں۔

ذِكُرُ كَتَبَةِ اللَّهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ مَا كَانَا يَعُمَلانِ فِي صِحَتِهِمَا وَحَضَرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّلْ الللللِّلْ الللللللِّلْ اللللللِّلْ اللللللِّلْ الللللللللللِّلْ اللَّ

2928- إسناده صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة ذكرها لمؤلف في "الثقات" وروت عن زوجها أبي سعيد الخدري، وأخته الفريعة بنت مالك، وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة، وذكرها ابن الأثير و ابن فتحون في الصحابة، وباقي السند رجاله ثقات. وهو في "مسند أبي يعلى ." ."995" وأخرجه أحمد "3/23" عن يعيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفيه التصريح بأن أبيًا هو القائل.

#### ا بني تندرسي يامقيم رہنے كى حالت ميں سرانجام ديتا تھا

2929 - (سندهديث): آخبرَ لَنَا جَعُفُرُ بُنُ آخه مَدَ بُنِ عَاصِمَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي الْمَحَوَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الْبَرَاهِيْمِ السَّكُسَكِيِّ، وَعَنْ مِسْعَوٍ، قَالَ: الْمَحَوَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ السَّكُسَكِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ مَوْسَى، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ السَّكُسَكِيِّ، عَنْ اَبِي بُودَةَ بُنِ اَبِي مُؤسَى، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (متن حدیث) نِاذَا سَافَرَ ابْنُ آدَمَ اَوْ مَرِضَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ مُقِيمٌ صَحِيْحٌ ﴿ حَرْتَ ابِومَوى الشّعرى وَالتَّوْرُوايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَا التَّائِمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

''جبانسان سفر کرتا ہے یا بیار ہوتا ہے' تواللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجرنوٹ کرلیتا ہے' جودہ مقیم ہونے یا تندر تی کے عالم میں عمل کیا کرتا تھا''۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُثِيبُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه جس شخص كى بينائى رخصت موجائ الله تعالى اسے كيا ثواب عطاكرتا ہے؟

2930 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مَاهَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَبُو بِشُرِ:

2929- إسناده حسن. إبراهيم السكسكى - وهو ابن عبد الرحمن بن إسماعيل -: مختلف فيه، ضعفه أحمد، وقال النسائى: يكتب حديثه وليس بالقوى، وقال ابن عدى: لم أجد له حديثًا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، واحتج به البخارى، وباقى رجاله ثقات. أحمد بن أبى الحوارى: هو أحمد بن عبد الله بن ميمون، ومسعر: هو ابن كدام. وأخرجه أحمد "4/410" و "4/410"، والبخارى "2996" في الجهاد: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، والبيهقى "3/374" من طريق محمد بن يزيد، وأبو داود "3091" في الجنائز: باب إذا كان الرجل يعمل عملا طريق يزيد بن هارون، وأحمد "4/418" من طريق محمد بن يزيد، وأبو داود "3091" في الجنائز: باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر، والحاكم "1/341" من طريق هشيم، ثلاثتهم عن العوام بن حوشب، بهذا الإسناد. وسقط من "المستدرك": العوام بن حوشب، بهذا الإسناد. عن أنس عند أحمد "3/148" و "258"

2930 إياس اليشكرى الواسطى. وهو في "مسند أبي يعلى " . "2365" وأخرجه الطبراني "12/1346" من طريق على بن سعيد الرازى، حدثنا يعقوب بن ماهان، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمى في "المجمع" "2/308" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الرازى، حدثنا يعقوب بن ماهان، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمى في "المجمع" "2/308" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أبي يعلى ثقات . وفي الباب: عن العرباض بن سارية كما سيأتي برقم . "2931" وعن أبي هريرة وسيأتي برقم . "2932" وعن أبي هريرة وسيأتي برقم . "2932" وعن أنس عند البخاري "5653"، والترمذي "2400"، وأحمد "3/283"، والبيهقي . "3/375" وعن أبي أمامة عند برقم . "5/25" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام . وعن عائشة بنت قدامة عند أحمد "6/365" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه عبد الرحمٰن بن عثمان الحاطبي، ضعفه أبو حاتم، وذكره أبن حبان في "النقات." وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الأوسط" وقا الهيثمي: وفيه مسلمة بن الصلت، وهو متروك وقد أبن حبان في "النقات." وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الأوسط" وقا الهيثمي: وفيه مسلمة بن الصلت، وهو متروك وقد وقد ابن حبان في "النقات "وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الأوسط" وقا الهيثمي: وفيه مسلمة بن الصلت، وهو متروك وقد وقد ابن حبان في "النقات "وعن أبي سعيد الحدري عند الطبراني في "الأوسط" وقا الهيثمي: وفيه مسلمة بن الصلت، وهو متروك وقد وقد ابن حبان وقد روى عنه أحمد بن حنبل.

اَخُبَرَنِى، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (متن صديث) نِقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا اَحَذْتُ كَرِيمَتَى عَبْدِى، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمُ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَمِدَ اللهَ عَلَى سَلَبِ كَرِيمَتَيْهِ، إِذَا كَانَ بِهِمَا ضَنَينًا السِيْخُصُ كے ليے جنت میں داخل ہونے كى اميد كا تذكرہ جو بینا كى رخصت ہونے پراللہ تعالىٰ كى حمد بيان كرتا ہے اگر چهوہ اس بینا كى كاشد يدخوا ہش مند ہو

2931 - (سند صديث): اَخْبَوَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوهِ، بِالْفُسُطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ بُنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَإلِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَإلِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كُفُمَانُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سُولِيةٍ وَسَلَّمَ - يَعْنِى عَنُ رَبِّهِ - قَالَ: عَامِرٍ، عَنُ سُولِيدِ بُنِ جَبَلَةَ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِى عَنُ رَبِّهِ - قَالَ: مَنْ عَبُدِى كُرِيمَتِيهُ وَهُو بِهِمَا ضَيْئِنٌ، لَمْ ارْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ إِذَا حَمِدَنِى عَلَيْهِمَا (مَنْ صَدِيثُ) وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا عَنْ مَنْ عَبُدِى كُرِيمَتِيهُ وَهُو بِهِمَا ضَيْئِنٌ، لَمْ ارْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ إِذَا حَمِدَنِى عَلَيْهِمَا

© حضرت عرباض بن ساريد اللهُ عَيْنَايانَ كرتے ہيں: نَبِي إكرم مَثَاثِينِمُ نے اپنے پروردگاركا يـفرمان قَلَ كيا ہے: ﴿

'' جب میں اپنے بندے کی دو پسندیدہ چیزوں (یعنی دونوں آنکھوں کی بینائی) کوسلب کر لیتا ہوں اور وہ ان دونوں کا ن میش

خواہش مند ہوتا ہے توجب وہ اس پرمیری حمد بیان کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پرراضی نہیں ہوتا۔ "

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیفنیلت ایسے خص کے لیے ہوتی ہے جو

(بینائی کی رحمتی پر) صبر سے کام لے یا تواب کی امیدر کھے

2932 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ فَرُّوخٍ الْبَغْدَادِيُّ، بِالرَّافِقَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَو، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوم، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ جَعْفَو، عَنْ سُهَیْلِ بُنِ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَسُمَاعِیْلُ بُنُ جَعْفَو، عَنْ سُهَیْلِ بُنِ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَالْمَادِي الْعَمْدِينَ الوليد عَنْ عَامِر عَامِر وَالْمَادِي عَمْدُ بِنَ الوليد عَنْ عَامِر السَّدِي الْمَادِي الْمُادِي الْمُادِي الْمُادِي الْمَادِي الْمُادِي الْمُلْدِي الْمُلِي الْمَادِي الْمَادِي الْمُنْ الْمُلْدِي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُلْولِ اللْمَادِي الْمُنْ الْمُعْدِي الْمُلْكِي الْمَادِي الْمَادِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِي وَالْمُلْدِي الْمَادِي الْمُعْلِ الْمُعْمَى وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِي الْمُنْ الْمُنْ

1991 بسادة حسن عسمرو بن المحارث: هو ابن الضحاك الزبيدي الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد عن عامر المحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد عن عامر الحمصي، وأخرجه البزار "771" من طريق عبد القدوس بن الحجاج، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن العرباض، وقال: رواه البزار، وقال: رواه البزار، وقال: رواه البزار، وله "الكبير"، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.

اَبِى صَالِحٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَتَنَ صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَتَنَ صَدِيث): لَا يَذْهَبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ

😁 🏵 حضرت ابو ہرریہ و اللیماء نبی اکرم مَاللیم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''جب بھی اللہ تعالی کسی بندے کی دومحبوب چیزوں (یعنی بینائی) کورخصت کردیتا ہے اور وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے اور ثواب کی امیدر کھتا ہے تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔''

ذِكُرُ نَفِي عَذَابِ الْقَبْرِ عَمَّنُ مَاتَ مِنَ الْإِطْلَاقِ

الیشخص سے قبر کے عذاب کی نفی کا تذکرہ جو پیٹ کی بیاری کی وجہ سے فوت ہوتا ہے

2933 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَالْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَالْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنَ يَسَارٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، اللهِ بُنَ يَسَارٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، اللهِ بُنَ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، اللهِ بُنَ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، اللهِ بُنَ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، اللهِ بُنَ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً وَاللهِ بُنَ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَالْحَوْمِ اللهِ بُنِ عُرْفُطَةً وَاللّهِ بُنَ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَالْحَوْمِ اللّهِ بُنِ عَلْمُ اللّهِ بُنَ يَسَارٍ عَلْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً وَاللّهِ اللهِ بُنَ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ مِنْ اللّهِ بُنِ عَلْمَا اللهِ بُنَ يَسَارٍ عَلْ سُلِيمًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(متن مديث): اَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِبَطْنِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: الَّهُ يَبُلُغُكُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ بَطُنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ.

قَالَ الْاخَرُ: صَدَقْتَ، وَقَالَ الْحَوْضِيُّ: بَلَى

کی سلیمان صرداورخالد بن عرفط بیان کرتے ہیں: انہیں بیبات پتہ چلی ہے کہ ایک شخص کا پیٹ کی بیاری کی وجہ سے انتقال ہو گیا' توان دونوں میں سے ایک شخص نے کہا: آپ لوگوں تک بیبات نہیں پنچی ہے کہ نبی اگرم مُثَاثِیْنِ نے بیبات ارشاد فرمائی ہے۔ '' جو شخص پیٹ کی بیاری کی وجہ سے انتقال کر جائے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔''

تو دوسر عصاحب نے کہا: آپ نے سی کہائے تو حوضی نامی راوی نے کہا: جی ہاں۔

2932 - إسناده صحيح وسهيل توبع عليه وأخرجه أحمد "2/265"، والترمذى "2401" في الزهد: باب ما جاء في ذهاب البصر، من طريق سفيان، والدارمي "2/323" من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقبال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وله طريق اخر عند الطبراني في "الأوسط" أورده الهيثمي في "المجمع" 2/309"-"310 وقبال: فيه عبيد الله بن زهر، وهو ضعيف.

2933 - إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، والحوضي: هو حفص بن عمر عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي. وأخرجه الطيالسي "1288"، وأحمد "5/292"، والنسائي "4/98" في الجنائز: باب من الحارث أبو عمر الحوضي . وأخرجه الطيالسي "4/4101" و"4/4101" و"4/4101" و"4/4101" من طريقين عن جامع بن شداد، به .وأخرجه الطبراني "4/4104" و"4/4104" و"4/4104" و"4/105" من طريق عن عبد الله بن يسار، به .وأخرجه الترمذي "1064" في المجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، وأحمد "4/262"، والطبراني "4/4109" من طريق أبي سنان الشيباني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سليمان بن صرد وخالد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روى من غير هذا الوجم

ذِكُرُ اِعْطَاءِ اللهِ الْمُتَوَقَّى فِي غُرْبَتِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ اللّٰي مُنْقَطَعِ آثَوِهِ مِنَ الْجَنَّةِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُتَوَقَّى فِي غُرْبَتِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ الللّٰهِ

2934 - (سند مديث) : آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، النه بُن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ:

تُوُقِّى رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ آثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ

کن کن حضرت عبداللہ بن عمرو دفائی نیان کرتے ہیں : مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انقال ہو گیا نبی اکرم مُنافین نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی بھرآپ مُنافین نے ارشاد فرمایا: کاش اس کا انقال اپنی جائے پیدائش کی بجائے کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی : یارسول اللہ مُنافینی اور کیوں؟ نبی اکرم مُنافینی نے ارشاد فرمایا: جب سی شخص کا انقال اپنی جائے بیدائش کی بجائے کسی اور جگہ پر ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی جائے پیدائش سے لے کر (انقال کی جگہ تک) زمین کی پیائش کر دی جاتی ہے اور اے جنت میں اتن جگہ دی جاتی ہے۔

ذِكُرُ تَطُهِيرِ اللهِ الْمُسْلِمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِالْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتُهُ فِى دَارِ الدُّنْيَا اللهُ اللهُل

2935 - (سند صديث): أَخْبَونَا عِـمُوانُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنِ

2934 إسناده حسن. حيى بن عبد الله المعافرى: وثقه المؤلف، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به إذا روى عنه ثقة، وقال المحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وباقى رجماله على شرط مسلم. أبو عبد الرحمان الحبلى: هو عبد الله بن يزيد المعافرى. وأخرجه ابن ماجه "1614" في الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبًا، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائى 4/7"-"8 في الجنائز: باب الموت بغير مولده، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به وقد تصحف فيه

2935 - إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطى، وجرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط. وأخرجه الحاكم "1/346" من طريق يحيى بن السمغيرة، عن جرير، بهذا الإسناد وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد "3/316" من طريق أبى معاوية، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمى في "المجمع" 2/305"-"306 وقال رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح.

الْاعْمَشِ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

رمتن حدیث): آتب السحسم النبور من ببرور من الله عکیه و سکم، فاستا ذنت عکیه، فقال: مَنُ آنب؟ فقالت: آنا اُهُ مِلْدَمٍ قَالَ: اللهِ مَا تَرَى مَا مِلْدَمٍ قَالَ: اللهِ مَا تَرَى مَا لِلْهِ مَا تَرَى مَا لَقَدِي اللهِ قُبَاء، فَاتِيهِمْ قَالَ: فَاتَتُهُمْ، فَحُمُّوا - اَوُ لَقُوا مِنْهَا شِدَّةً - فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى، قَالَ: اِنْ شِنْتُمْ دَعَوْتُ الله، فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِنْتُمْ كَانَتُ طَهُورًا قَالُوا: بَلُ تَكُونُ طَهُورًا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى، قَالَ: اِنْ شِنْتُمْ دَعَوْتُ الله، فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِنْتُمْ كَانَتُ طَهُورًا قَالُوا: بَلُ تَكُونُ طَهُورًا لَقِينَا مِنَ الله مَا تَرَى شَنْتُمْ وَالله مَا تَرَى مَا الله مَا تَرَى مَا الله مَا تَرَى الله وَ الله مَا الله وَالله وَا

ذِكُو خُرُوَجِ الْمُؤْمِنُ مِنْ حَطَايَاهُ بِالْحُمَّى وَالْآوُ جَاعِ كَالْحَدِيدَةِ إِذَا الْحُوجَتُ مِنَ الْكِيرِ بِمَارِى اور تكاليف كى وجه سے مومن كا گناموں سے يوں باہر آ جانے كا تذكرہ جس طرح وہ لوہا موتا ہے جسے بھٹی سے نكالا گيا مو

2936 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيُّنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْبُرَاهِيُّمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَائِشَةَ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِذَا اشْتكى الْمُؤْمِنُ آخُلَصَهُ ذَلِكَ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

🟵 🤂 سيّده عا كشرصديقه ولا في أكرم مَا ليفيم كاليفر ما نقل كرتي مين:

''جوکوئی مومن بیار ہوتا ہے ( تووہ بیاری ) اسے یوں نکھار دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکھار دیتی ہے۔''

2936 – إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمٰن بن إبراهيم فإنه من رجال البخارى . ابن أبى فديك: هو محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، وابن أبى ذئب، \هو محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة . وأخرجه الرامهرمزى فى "أمشال الحديث" ص130 – 131 من طريق عبدان، عن عبد الرحمٰن بن إبراهيم دحيم، بهذا الإسناد . وأخرجه القضاعي فى "مسند الشهاب" علام 1406" و "1407" من طريق عبد الله بن نافع وأبى عذبة، عن ابن أبى ذئب، به . وأخرجه الخطيب فى "تلخيص المتشابه فى الرسم "1/44" من طريق مالك بن أنس عن الزهرى، به . وأخرجه البخارى فى "الأدب المفرد" "497" من طريق عيسى بن المغيرة، عن ابن أبى ذئب، عن جبير بن أبى صالح، عن الزهرى، به .

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَخْصُوصِينَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ اللَّمُ الْحُمْى لِيَانَ الْمُعَلِي الْحُمْى لِيَسْتَوفُوا عَلَيْهَا الثَّوَابَ فِي الْعُقْبَى

اس بات کے بیان کا تذکرہ کمخصوص افراد (بعنی انبیاء کرام) کو بخار کی تکلیف دوگئی ہوتی ہے تا کہ انبیس آخرت میں اس حساب سے بورا (بعنی دوگنا) اجروثو اب عطا کیا جائے

2937 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عِمُرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، وَعُثْمَانُ بْنُ ابْرُهُ مُ سَعْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ ابْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويَٰدٍ، عَنِ ابْنِ مُسَعُوْدٍ، قَالَ: مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثَ): وَخَدَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا أَهُ فَقَلْتُ: إِنَّ لَكَ اَجُرَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَكَ اَجُرَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسُلِمٌ يُصِيبُهُ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسُلِمٌ يُصِيبُهُ اللهَ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو چھوا میں نے اس کی اگر م مکا ٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو چھوا میں نے عرض کی: یارسول اللہ مکا ٹیٹی آ آپ کو تو انتہا کی تیز بخار ہے۔ نبی اکر م مکا ٹیٹی نے فر مایا: جی ہاں مجھے اس طرح بخار ہوتا ہے جس طرح تم میں سے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی: اس کی وجہ سے آپ کو دوا جر ملتے ہیں؟ نبی اکر م مکا ٹیٹی نے نے فر مایا: جی ہاں! پھر نبی اکر م مکا ٹیٹی نے ارشاد فر مایا: اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے روئے زمین پر موجود جس بھی مسلمان کو بیاری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس شخص کے گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جس طرح درخت اپنے سے گراتا ہے۔

### ذِكُرُ كَرَاهِيَةِ سَبِّ اللهِ الْحُمَّى لِذَهَابِ خَطَايَاهُ بِهَا

بخار کی تکلیف کو برا کہنے کے مکروہ ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس کی وجہ سے گناہ ختم ہوجاتے ہیں 2938 - (سندصدیث): آخْبَرَ نَا اَبُوْ یَعْلٰی، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَادِیْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ ذُرَیْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2937 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو معاوية: هو محمد بن خازم التيمى، وإبراهيم التيمى: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. وأخرجه أحمد "1/381"، ومسلم "2571" في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزَّن أو نحو ذلك، والبيهقى "3/372" من طريق أبى معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/441" و "455"، والبخارى "5647" في المرضى: باب شدة المرض، و "5664" باب أشد الناس بلاء الأنبياء، و "5660" باب وضع اليد على المريض، و "5666" باب ما يقال للمريض وما يجيب، و "2666" باب ما رخص للمريض أن يقول إنى وجع، ومسلم "2571" والدارمي، "2/316"، والبيهقى "3/372"،

الْحَجَّا مُ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - اَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ - وَهِى تُرَفُرِفُ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - اَوْ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا السَّائِبِ - اَوْ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا السَّائِبِ - اَوْ يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبِّى الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ كَمَا يُذُهِبُ الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

عنرت جابر بن عبداللہ ٹھ ہیں۔ اُم سائب (مادی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں) اُم میتب نبی اکرم مُلَّا ہیں کا خدمت میں حاضر ہوئی وہ کیکیار ہی تھی۔ نبی اگرم مُلَّا ہیں اُنے دریافت کیا: اے اُم سائب (راوی کوشک ہے کہ شاید بید الفاظ ہیں) اے اُم میتب تہمیں کیا ہوا ہے تم کیوں کیکیار ہی ہو؟ اس نے عرض کی: بخار ہے اللہ تعالی اس میں برکت ندر کھے۔ نبی اکرم مُلَّا اللَّیْم نے فرمایا: تم بخار کو برانہ کہو کیوں کہ بیانسان کے گنا ہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جس طرح بھی لوہے کے میل کوختم کر دیتا ہے۔

ذِكُرُ الاستِتَارِ مِنَ النَّارِ نَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنْهَا لِلْمُسْلِمِ، إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَآحُسَنَ صُحْبَتَهُنَّ مَسلَمان كَ جَهِمْ سِي بَحِيْكَ الذكره، هم اس سے اللّه كى پناه ما نَكْتَے بِينُ جب وه (مسلمان) بيٹيوں (كى پرورش) كى آز مائش ميں مبتلا كيا جائے اوروه ان بيٹيوں كے ساتھ اچھا سلوك كرے 2939 - (سندهدیث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ،

(متن صديث): اَنَّ عَائِشَةَ، اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَاةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْتَطُعِمُ قَالَتُ: فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِى إِلَّا تَمْرَةً وَّاحِدَةً، فَاعُمطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَاَخَذْتُهَا فَشَقَّتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَتُ: ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتُ، وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُبَرُتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ

2938- إسناده صحيح على شرط الشيخين . والقواريرى: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، والحجاج الصواف: هو حجاج بين أبى عثمان، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس . وهو في "مسند أبى يعلى " . "2083" وأخرجه مسلم "2575" في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، من طريق القواريرى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى . "2173"

2939 إسناده صحيح على شرك مسلم. يونس: هو ابن زيد الأيلى. وأخرجه أحمد "6/33" و "166" من طريق عبد الرزاق وعبد الأعلى والتومذي "1913" في البر والبصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. قال عبد الرزاق: وكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر، وكذا كان في كتابه، يعنى الزهري عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ، عَنُ عروة، أن عائشة. وأخرجه البخاري "1418" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم "2629" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، من طريق مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ بُنِ حزم، عن عروة، به. وأخرجه أحمد "7/87"، والبخاري "1618" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم "2629"، والبيهقي "7/478"، والبغوي "1618" من طريق شعيب، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد "6/243" من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ الْمُتُلِى بِشَيْءٍ مِنْ هَلِهِ الْبَنَاتِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ كُنَّ لَهُ سِتُوا مِنَ النَّادِ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ دفاہ ایک ایک خاتون ان کے ہاں آئی جس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اس عورت نے کھانے کے لیے بچھ ما نگاسیّدہ عائشہ ڈاٹھا کہتی ہیں میرے پاس اسے صرف ایک تھجود کی وہ میں نے اسے دے دی اس نے اس کھجود کو لیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا اس نے خود بچر نہیں کھایا پھروہ اٹھی اور چلی گئی نبی اکرم مُثَالِیّنِیْم نے اس کھجود کو لیا اور اسے میں نے آپ کو اس عورت کے بارے میں بتایا نبی اکرم مُثَالِیّنِم نے فرمایا: جس محف کو ان بیٹیوں کے حوالے میں بتایا کیا جائے اور وہ محف ان کے ساتھ اچھاسلوک کرئے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنُ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلِّبِهِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتُ ایسے خص کے لیے جنت واجب ہونے کا تذکرہ جس کے تین بچ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوجاتے ہیں

2940 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَاذِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَمُّ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ:

(مَثَن صديثَ) : آتَيْتُ اَبَا ذَرٍ، بِالرَّبَذَةِ، فَفُلُتُ: يَا اَبَا ذَرٍ، مَا مَالُكَ؟ فَقَالَ: مَالِى عَمَلَى، قُلُتُ: حَدِّثَنَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ، إِلَّا اَدْ حَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ

صصعد بن معاویہ بیان کرتے ہیں: میں ربذہ کے مقام پر حضرت ابوذر عفاری رفاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا: اے حضرت ابوذر رفاتھ آپ کا مال کیا ہے انہوں نے جواب دیا: میرا مال میراعمل ہے میں نے کہا: آپ ہمیں کوئی الی حدیث سنائے جوآپ نے بی اکرم مُلَّاتِیْم کی زبانی سنی ہوئو انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مُلَّاتِیْم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

''جس بھی مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوجائیں' تواللہ تعالیٰ ان دونوں ( یعنی بچے کے ماں باپ ) کوان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل کرےگا۔''

2940 إسناده صحيح. الحسن وهو ابن أبى الحسن يسار البصرى -: قد صرح بالسماع فى "مسنداً؛ مد" "5/159" و "5/159" و "5/159" و "153" و "159" و 1549" و 1549" و 1549" و 1549" و 1549" و 1549" و النسائي 4/24"- "25 فى الجنبائز: باب من يتوفى له ثلاثة، والبخارى فى "الأدب المفرد" "150"، والطبراني فى "الصغير" "875"، والبيهقى "9/171" من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أنس، وسيأتي برقم . "2942" و آخر من حديث أبي هويرة، وسيأتي برقم . "2942" و ثالث من حديث أبي سعيد الخدرى، وسيأتي برقم . "1/235" و خامس من حديث عبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه . "1606" وسادس من حديث ابن مسعود عن الترمذي "1061"، و ابن ماجه . "1606"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنُ وَصَفْنَا إِذَا احْتَسَبَ
فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ فِيمَا قَضَى اللَّهُ
اللهُ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ فِيمَا قَضَى اللهُ
اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

2941 - (سند حديث): آخُبَوَكَ اعْمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

رُمَّن صديث): اَنَّ نِسُوَةَ مِنَ الْانْصَارِ قُلُنَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ اَنُ نَاْتِيكَ مَعَ الرِّجَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ اَنُ نَاْتِيكَ مَعَ الرِّجَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فَلانَةَ فَجَاءَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوثُ لِإِحْدَاكُنَّ فَكَانَةُ مِنَ الْوَلِدِ فَتَحْدَسِبُهُ إِلَّا دَحَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَاةٌ مِنْهُنَّ: وَاثْنَتَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَاثْنَتَيْنِ

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: پھھانساری خواتین نے نبی اکرم مَٹائٹؤ کی خدمت میں عرض کی ہم مردول کے ہمراہ آپ مَٹائٹؤ کی خدمت میں عاضر نہیں ہو عتی ہیں (آپ مُٹائٹؤ ہمیں واعظ وضیحت کیا سیجے) ' تو نبی اکرم مُٹائٹؤ کے فرمایا:
فلاں خاتون کے گھر میں تم سے ملاقات ہوگی پھر نبی اکرم مُٹائٹؤ کی وہاں تشریف لائے آپ مُٹائٹؤ خواتین کے ساتھ بات چیت کرتے رہے پھر نبی اکرم مُٹائٹؤ کی نے ارشاد فرمایا: تم میں ہے کسی کے بھی تین نبچ فوت ہوجا کیں اور وہ اس پر ثواب کی امیدر کھے تو وہ جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ایک خاتون نے عرض کی: جس کے دو ہوں نبی اکرم مُٹائٹؤ کی نے فرمایا: جس کے دو (نبچ فوت) ہوں؟
(اسے بھی یہ اجروثواب حاصل ہوگا)

ذِكُو تَحُويِمِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ
قيامت كدن السِيْخُص كيليج بنم كرام بون كا تذكره بس كتين بحفوت بو چكهول
عامت كدن السِيْخُص كيليج بنم كرام بون كا تذكره بس كتين بحفوت بو چكهول
عمر عمر عن المُحَدِثِ المُحَدِثِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مثن حديث): لا يَمُوثُ لِآحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَائَةٌ مِنَ الْوَلِدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

2941- إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبى، والدراوردى: هو عبد العزيز بن محمد . واخرجه أحمد "2/378"، ومسلم "2632" "151" في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والبيهقي "4/67" من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردى، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي "4/67" من طريق عبد الله بن عمر، عن مهيل، به وانظر الحديث الآتي.

😁 😂 حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنئو' نبی اکرم مَائٹیٹی کامیفر مان فل کرتے ہیں:

''جس بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہو جا کیں' تو آگ اسے تیم پوری کرنے کے لیے چھوئے گی۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اللَّهَ اِنَّمَا يُحَرِّمُ النَّارَ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَاحْتَسَبَ فِي ذٰلِكَ وَرَضِيَ دُونَ مَنْ يَّسْخَطُ حُكْمَ اللَّهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کوحرام قرار دے دیا ہے جس کے تین بچوفت ہوجا کیں اوروہ اس پر ثواب کی امیدر کھے اوروہ اس سے راضی رہے بیاس کے لیے نہیں ہے جواللہ تعالیٰ کے فیصلے پرناراضگی کا اظہار کرے

2943 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَحِّ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ يَحُيى، قَالَ: وَهُبٍ، فَالَ: مَنْ حَفُصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ آنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) ِمَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

😌 🕾 حضرت انس والله الله الرم مالية كاليفر مان قل كرت مين:

''جو خصابنی اولا دبیں ہے تین بچوں (کے انقال پر ) ثو اب کی امیدر کھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

2942 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوى "1542" والبيهقى "7/78" من طريق أحمد بن أبى بكر أبى مصعب الزهرى، بهذا الإسناد. وهو فى "الموطأ" "1/235" فى الجنائز: باب الحسبة فى المصيبة، وأخرجه من طريقه البخارى "6656" فى الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: (وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ) الأنعام: من الآية "109، ومسلم "2632" "150" فى البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والترمذى "1060" فى الجنائز: باب ما جاء فى ثواب من قدم ولدًا، والبيهقى "7/78" و "7/78" و "10/64" و المسلم "10/64" والمنسائى "4/25"، والبخائز: باب من يتوفى له ثلاثة. وأخرجه أ؛ مد "2/239"، والبخارى "1251" فى الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2632" "150"، وابن ماجه "1603" فى الجنائز: باب ما جاء فى ثواب من أصيب بولده، والبغوى "1543" من طويق سفيان بن عيينة، عن الزهرى، به. وأخرجه مسلم "2632" "150"، والبيهقى "4/68" من طويق معمد بن سيرين، عن أبى هويرة.

2943 وبناده صحيح عمران بن نافع: ذكره المؤلف في "الثقات" وروى له النسائي ووثقه وبناقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح وانحرجه المزى في "تهذيب بالكمال " ورقة "1060" من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 4/23 " 24/2" - "24 في الجنائز: باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه، والبخارى في "التاريخ الكبير " تعليقًا "6/421" من طريق ابن وهب، به وأخرجه البخارى "1248" باب ما قيل في أو لاد المسلمين، و وهب، به وأخرجه البخارى "1248" باب من يتوفى له ثلاثة، وابن ماجه "1605" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، والبيهقى "4/67" والبغرى "1545" من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بنحوه وأخرجه أحمد "3/152" من طريق ثابت عن أنس.

### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الشَّخْصَ كَے لِيے جنت واجب ہوجانے كاتذكره جس كى دوبيٹياں فوت ہوجائيں اوروہ اس پر ثواب كى اميدر كھے

2944 - (سند صديث) : اَخبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَصْبَهَانِيّ، عَنُ ذَكُوانَ آبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ: قَالَ: (مَثْنَ صديث):قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، فَجِنْن، فَوَعَلَهُنَّ، فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ: مَا مِنْكُنَّ امْرَاةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَاةٌ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاثْنَان، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاثْنَان

ﷺ حضرت ابوسعید خدری التاتی کرتے ہیں: خواتین نے عض کی: یارسول الله مَالَیْتِیْما! مردہم ہے آگے کیل گئے ہیں آپ مالی گئے ہیں آپ مالی کے ایک دن کا وعدہ کرلیا وہ خواتین حاضر ہو کیں نبی آپ مالی گئے ہیں اکرم مالی کی اس کے ایک دن کا وعدہ کرلیا وہ خواتین حاضر ہو کیں نبی اکرم مالی کی ہیں ایس موظ و نصیحت کی نبی اکرم مالی کی اس میں میں بیات بھی تھی آپ مالی کے فرمایا: جس بھی عورت کے تین بچوفت ہوجا کیں تو وہ اس عورت کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جا کیں گے ایک خاتون نے عرض کی: یارسول الله مالی کی گئی اگر دو ہوں (راوی کہتے ہیں) اس عورت کے دو بچوفت ہو چکے تھے نبی اکرم مالی کی اس سے فرمایا: اگر دو ہوں (تو ہوں کی کی ایس کے ایک خاتون کے میں کہیں اجروثواب حاصل ہوگا)

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجْبُ لِمَنُ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ وَقَدُ أَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا فِي حَيَاتِهِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہا یے شخص کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے جس کی دو بیٹیاں فوت ہوجا ئیں جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں اچھاسلوک کرتا رہا ہو

2945 - (سندحديث): آخُبَونَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنْ فِطُو، عَنْ

2944—إسناده صحيح على شرط الشيخين. شبابة: هو ابن سَوَّار، وعبد الرحمٰن: هو ابن عبد الله الأصبهاني. وأخرجه أحمد "3/34"، والبخارى "102" في العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم، ومسلم "2634" في البر والصّلة: باب فضل من يسموت له ولد فيحتسبه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/72"، والبخارى "101" في العلم، و "1249" في البحنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2634"، والبغوى في "شرح السنة" "1546" من طرق عن شعبة، به، وأخرجه البخارى "7310" في الاعتصام: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء، ومسلم "2634"، والبيهقي "4/67" من طرق عن أبي عوانة عن عبد الرحمٰن بن الأصبهاني، به. وأخرجه البخارى "105"، ومسلم "2634" من طريق شعبة، عن عبد الرحمٰن بن الأصبهاني، عن أبي هويرة .وعلقه البخارى "1250" من طريق شريك، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هويرة .

شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَتَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَا مِنْ مُسُلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا ٱدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

🟵 🤁 حضرت عبدالله بن عباس والمجتاروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالِيَّا في ارشاوفر مايا ہے:

''جس مسلمان کی دوبیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے )' تو وہ دونوں بیٹیاں اسے جنت میں داخل کر دیں گی۔''

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانِ فَاحْتَسَبَهُمَا الْحَسَبَهُمَا الْحَسَبَهُمَا الْحَسَلِمِ الْحَسَلِمِ الْحَسَلِمِ الْحَسَلِمِ الْحَسَلِمُ الْمَسْلِمُ الْحَسَلِمُ الْحَسَلِمُ الْحَسَلِمُ الْحَسَلِمُ الْمَسْلِمُ الْحَسَلِمُ الْمَسْلِمُ الْحَسَلِمُ الْحَسَلَمُ الْمَسْلِمُ الْحَسَلَمُ الْمَسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

2946 - (سندصديث) الخُبَرَ الله بُنُ اَحْمَد بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ كَشْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) نَمَنُ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَابْنَانِ؟، قَالَ: وَابْنَانِ. قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي لَارَاكُمُ لَوْ قُلْتُمُ وَاحِدًا، لَقَالَ وَاحِدًا قَالَ: وَاللهِ اَظُنُّ ذَٰلِكَ

''جس محض کے تین بچے فوت ہو جا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔راوی کہتے ہیں: ہم نے عرض کی:یارسول اللّٰه مَثَاثَیْتِمُ!اگر دو بچے ہوں نبی اکرم مَثَاثِیْتِمُ نے فر مایا:اگر دوہوں (تو بھی یہی اجروثواب حاصل ہوگا)۔

# ذِكُرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَّانِ لِمَنُ قَدَّمَ ابْنَا وَاحِدًا مُحْتَسِبًا فِيهِ السِّخُصُ كَ جَنت تَك يَهِي كَاميد كاتذكره جس كاليك بينا فوت موجائے

2945- إسناده ضعيف، وهو حديث حسن بشواهده شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد من الأئمة، لكن يعتبر بحديثه كما قال الدارقطني. وجرير. هو ابن عبد الحميد، وفطر: هو ابن خليفة المخزومي .وهو مسند أبي يعلى برقم ."2571" وأخرجه ابن أبي شيبة "8/551"؛ وأحمد 1/235" في الأدب: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، والحاكم "4/178" من طرق عن فطر.

### اوروہ اس پر ثواب کی امیدر کھے

2947 - (سندهديث): آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فُوعُ بُنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فُعُبَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(مَرْنَ صَرِيثُ): كَانَ رَجُ لَ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ بُنَيِّ لَهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ بُنَيِّ لَهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِيْهِ: أَمَا يَسُرُّكَ ٱلا تَأْتِى بَابًا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابِيْهِ: أَمَا يَسُرُّكَ ٱلا تَأْتِى بَابًا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابِيْهِ: أَمَا يَسُرُّكَ ٱلا تَأْتِى بَابًا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِيْهِ:

عاویہ بن قرہ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: ایک شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ نبی اکرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ نبی اکرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے اسے غیر موجود پاکراس کے بارے میں دریافت کیا: تولوگوں نے بتایا: اس (بیچ) کا انتقال ہو چکا ہے تو نبی اکرم ٹاٹیٹی نے اس کے والد سے فرمایا: کیا تنہیں ہے بات پندنہیں ہے کہتم جنت کے جس بھی دروازے پر آؤگڑ تو اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے یاؤگے۔

## ذِكُرُ بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بَيْتَ الْحَمْدِ فِي الْجَنَّةِ، لِمَنِ اسْتَرُجَعَ وَحَمِدَ اللهَ عِنْدَ فَقُدِ وَلَدِهِ

الله تعالى كاليشخص كے ليے جنت ميں 'بيت الحمد' بنانے كاتذكرہ جواپنے بي كانقال كے وقت انا لله انا اليه راجعون پڑھتا ہے اورالله كى حمد بيان كرتا ہے

2948 - (سندهديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوْ نَصْرِ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي سِنَان، قَالَ:

(متن صديث): وَفَنْتُ ابْنِى وَمَعِى اَبُوَّ طَلُحَةَ الْنَوْلَانِيُّ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا اَرَدُتُ الْنُحُرُوجَ اَ حَذَ بِيَدِى فَ اَحْرَجَنِى، وَقَالَ: اَلَّا اُبَشِّرُكَ؟ حَدَّثِنى الصَّحَّاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَرْزَبٍ، عَنْ اَبِى مُوسَى الْاَشُعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ اللهُ

2947- إسناده صحيح. نوح بن حبيب روى له أبو داؤد والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحسمد "3/436" و5/34"- "35 من طريق وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1075"، وأحسمد "5/35"، والنسائي "4/22"- "23 في المجنائز: بناب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة، والطبراني في "الكبير" "19/54"، والمحاكم "1/284"، من طريق شعبة، به، وصححه المحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي "4/118" في الجنائز:

2948 - إسساده ضعيف، أبو سسان - واسسمه عيسى بن سسنان القسملي - ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وأبو طلحة الخولاني لم يوثقه غير المؤلف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول يعني: حيث يُتابع، وإلا فهو لين الحديث. وباقى رجاله ثقات . أبو نصر التسمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وأخرجه الطيالسي "508"، وأحمد "4/415"، الترمذي "1021" في الجنائز: باب فضل المصيبة إذا احتسب، ونعيم بن حماد في زوائد على "الزهد" "108"

لِلْمَلائِكَةِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبُدِى؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: قَبَضْتُم تَمَرَةَ فُوَادِهِ؟ قَالُوا: نَعَمَ.

قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالُوا: اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَكَ.

قَالَ: اَبَنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

تُوضَى مصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: اَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِیٌ هلذَا اسْمُهُ نُعَیْمُ بُنُ زِیَادٍ مِنْ سَادَاتِ اَهُلِ الشَّنِهُ مَعْنُهُ مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحٍ، وَاَهْلُ بَلَدِه، وَاَبُو سِنَانِ هلذَا هُوَ الشَّیبَانِیُّ قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَكَتَبَ عَنْهُ الْبَصْرِیُّونَ، اسْمُهُ سَعِیْدُ بُنُ سِنَانِ وَّابُو سِنَانِ الْکُوفِیُّ ضِرَارُ بُنُ مُرَّةً

﴿ ابوسنان نامی راوی کہتے ہیں: میں گنے اپنے بیٹے کو دفن کیا میرے ساتھ ابوطلحہ خولانی قبر کے کنارے پرموجود تھے جب میں قبر سے باہر آنے لگا' تو انہوں نے میر اہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالا اور بولے کیا میں تنہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ مجھ تک میے حدیث پہنچی ہے کہ حضرت ابوموی اشعری والفیزنے نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ کا میفر مان نقل کیا ہے۔

"جب کی مومن بندے کے بیٹے کا انتقال ہوجائے 'تو اللہ تعالی فرشتوں سے یفر ماتا ہے: تم نے میرے بندے کے بیچی کی جانقیل کر لی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: کیا تم نے اس کے دل کے پھل (یعنی جگر کے کلڑے) کو قضی میں لے لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: ہی ہاں اللہ تعالی دریافت کرتا ہے پھر اس بندے نے کیا کہا فرشتے کہتے ہیں: اس نے انساللہ و انا الیہ داجعون پڑھا اور تیری حمد بیان کی 'تو اللہ تعالی فرماتا ہے: تم اس محض کے لیے جنت میں گھر بنا دواور اس کانام' بیت الحمد' رکھو۔

(امام ابن حبان میشنیفر ماتے ہیں:)ابوطلحہ خولانی نامی راوی کا نام نعیم بن زیاد ہے اور بیا ہل شام کے سر داروں میں سے ہیں۔ ان سے معاویہ بن صالح اور ان کے شہر کے دیگر افراد نے روایات نقل کی ہیں۔ ابوسنان نامی راوی شیبانی ہیں۔ یہ بصر ہ تشریف لائے تھے۔ اہل بصرہ نے ان کے حوالے سے احادیث نوٹ کی تھیں۔ان کا نام سعید بن سنان ہے جبکہ ابوسنان کوفی نامی راوی کا نام ضرار بن مرہ ہے۔

ذِكُرُ الْكُمْرِ بِالْاسْتِرُ جَاعِ لِمَنْ اَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ وَسُوَ الله جَلَّ وَعَلا اَنْ يُبَدِّلَهُ خَيْرًا مِنْهَا جَسَّخُصْ كُوكُوكَى مصيبت لاحق مواسے انا لله و انا اليه واجعون پر صفح كاحكم مونے كا تذكره اوراس كوية كم مونے كا تذكره كورة كم مونے كا تذكره اوراس كوية كم مونے كا تذكره كه وه الله تعالى سے بيدعاماً نگے كه الله تعالى اسے اسكانم مالبول عطاكر به وي محمد مونى الله تعالى الله على الله و انا الله و الله الله و الله و

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَنْن صديث) فَيُهَا، وَابُدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ ابُوْ سَلَمَةَ فَلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغُهُ عَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ ابُو سَلَمَةَ فَلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغُتُ: ابْدَلَئِي خَيْرًا مِنْهَا فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَوً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ وَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ وَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ وَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

2949 – ابن عسر بن أبي سلمة: قبل: اسمه محمد، لم يوثقه غير المؤلف "5/363"، وفي "التقريب": مقبول. وهو في "مسند أبي يعلى " "2/320"، وأخرجه البيهقي "7/131" من طريقه بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/313"، والنبهقي "عمل اليوم والليلة " مختصرًا "6/313"، والبيهقي "7/131" من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أجمد "6/313" في الجنائز: بأب "المطبقات "8/89" – "90 من طريق عضان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبو داؤد "3119" في الجنائز: بأب الاسترجاع، والسنائي في "عمل اليوم والليلة" "7021"، والطبراني "3/506" و "705" من طريق عن حماد بن سلمة، عن أم الاسترجاع، والسنائي في "عمل اليوم والليلة" يوبد بن هارون، عن حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيّ، عَنْ عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "1751" في الدعوات، والطبراني بن سلمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي "7/181" في الدعوات، والطبراني سلمة، وأخرجه الترمذي "3/181" في الدعوات، والطبراني سلمة، عن ثابت البناني، عني ابن عمر، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة وأخرجه الترمذي: هذا حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه ابن ماجه "1895" في المجنائز: باب ما جاء في الصبر على المصيبة، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/185"، وابن سلمة، عن أبي سلمة عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة وهذا سن طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو – ابن أبي عمرو – عن المطلب، عن أم سلمة، عن أبي سلمة، وهذا سند رجاله ثقات وأخرجه أحمد 18/30" – 128 و"232".

توضیح مصنف:قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ: لَفُظُ الْإِسْنَادِ لِإِبْرَاهِیْمَ بَنِ الْحَجَّاجِ، وَالْمَتُنُ لِیَزِیدَ بَنِ هَارُوُنَ ﴿ لَاسْنَادِ لِإِبْرَاهِیْمَ بَنِ الْحَجَّاجِ، وَالْمَتُنُ لِیَزِیدَ بَنِ هَارُوُنَ ﴾ سیّده اُمِّ سلمه فَلْ هُنابیان کرتی ہیں: نبی اکرم کُلِیُّ اُمِیانی ارشاد فرمایا: جھے کوئی مصیبت الله اسلام میں اپنی مصیبت کے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اللہ! میں اپنی مصیبت کے تو اب کی امید تیری بارگاہ میں رکھتی ہوں تو مجھے اس کا اجرعطا کرنا اور اس (فوت شدہ چیز) کی جگہ مجھے بہتر بدل عطا کریا ۔ ''

سیّدہ اُم سلمہ ڈاٹھ کا اور میں : جب حضرت ابوسلمہ ڈاٹھ کا انتقال ہوا میں نے بیدعا پڑھ کی اور میں نے بھی کہا کہ تو مجھے اس سے بہتر عطا کرنا پھر میں نے سوچا حضرت ابوسلمہ ڈاٹھؤ سے بہتر اور کون ہوسکتا ہے؟ جب سیدہ اُم سلمہ فاتھا کی عدت گزرگی تو حضرت ابو بكر والثين في أنبيس نكاح كالبيغام بهيجا اليكن انهول في حضرت ابو بكر والثين كي ساته شادى نبيس كي پھر حضرت عمر والثينؤن انہیں نکاح کا پیغام بھیجاانہوں نے حضرت عمر ڈالٹنؤ کے ساتھ بھی شادی نہیں کی چرنبی اکرم مَاکٹیؤا نے حضرت عمر بن خطاب ڈاکٹنؤ کو ا پنے پیغام کے ہمراہ ان کی طرف بھیجا' توانہوں نے عرض کی: آپ اللہ کے رسول مَا اَلْتُنْجُمُ کو بتا دیں میں ایک غصے والی عورت ہوں اور میں مصیبت کا شکارعورت مول (لیعنی بوه مو چکی مول) میرے اولیاء میں سے کوئی یہاں موجودنہیں ہے حضرت عمر الله نی ا كرم مَالْيُكِم كي خدمت ميں حاضر موسے انہوں نے آپ مَالِيْكِم كواس بارے ميں بتايا تو نبي اكرم مَالْيُكِم نے ان سے فرمايا جم اس كے یاں واپس جاؤاوراس سے کہوجہاں تک تمہارے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ میں ایک غصے والی عورت ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے بیدعا کروں گا کہ وہ تمہارا غصہ ختم کردئے جہاں تک تمہارے یہ کہنے کاتعلق ہے کہتم مصیبت کا شکارعورت ہو ( لینی بیوہ ہو چکی ہو ) تو تمہارے بیچ تمہارے لیے کفایت کر جا کیں گے اور جہاں تک تمہارے رہے کہنے کاتعلق ہے کہ تمہارے اولیاء میں سے کوئی یہاں موجودتہیں ہے تو تمہارےموجود یاغیرموجود اولیاء میں ہے کوئی بھی اس کوناپسندنہیں کرے گائوسیدہ اُم سلمہ واللہ ان اسے بیٹے سے کہا: اے عمر! تم اٹھواور اللہ کے رسول کے ساتھ (میری) شادی کر دؤتو انہوں نے ان کی شادی کروا دی نبی اکرم مَالْيَّنِمُ ان کے ہاں تشریف لائے تاکدان کے ہاں رات بسر کریں جب سیدہ اُمّ سلمہ فاتھا نے نبی اکرم مَالیّیم کودیکھا تو انہوں نے اپنی بیلی زینب کو پکڑااورا سے اپنی گودییں بٹھالیا' تو نبی اکرم مَالیُّنِیْم واپس تشریف لے گئے اس بات کی اطلاع حضرت عمارین پاسر رٹھاٹیؤ کوملی جوان کے رضائی بھائی تھے تو وہ سیدہ اُم سلمہ ڈھ کھا کے پاس آئے اور بولے: وہ لڑی کہاں ہے جس کی وجہ سے تم نے اللہ کے رسول مَلْ اللَّيْمُ كُوتكليف بِبني لَى سے؟ پھرانہوں نے اس بحی كوليا اور اپنے ساتھ لے گئے پھرنى اكرم مَلَا لَيْمُ تشريف لائے آپ مَلَا لَيْمُ نے گھر کے کناروں میں نظر ڈالی اور دریافت کیا بتم نے زینب کے ساتھ کیا کیا ہے تو سیّدہ اُمّ سلمہ ڈاٹھٹانے بتایا: حضرت عمار ڈاٹٹٹؤ آئے تھانہوں نے اس بچی کو پکڑااورا پے ساتھ لے گئے تو نبی اکرم مَا اَیُّوْلِم نے سیّدہ اُمْ سلمہ وَالْتِوْلِ کے ہاں رات بسر کی آپ مَا الْمُولِمُ نے ارشاد فر مایا: میں نے فلاں (زوجہ کو ) جو پچھ دیا ہے اس میں تبہارے لیے کوئی کی نہیں کروں گا دوچکیاں ہیں دو تھیلے ہیں اور ایک گراجس میں ہے بھرے ہوئے ہیں۔ بی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا: اگر میں سات دن تمہارے یاس رہوں گا' تو دوسری از واج کے یا س بھی سات دن رہوں گا۔

(امام ابن حبان مُنِيَّالَيْهُ ماتے ہیں:) سند کے الفاظ ابراہیم بن حجاج کے قتل کردہ ہیں اور متن کے الفاظ یزید بن ہارون کے قتل کردہ ہیں۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَقَدِيمِ الْفَرَطِ لِنَفْسِهِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدمى كے ليے بيہ بات مستحب ہے كه وه اپنى ذات كے ليے كسى پيش روكو آ كے بيج دے

2950 - (سندهديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُو حَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْبُرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَعْمَشِ، عَنِ الْبُرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَدِيثُ): مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَالَكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا تَعُدُّونَ الصَّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَيْكِنِ الّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنُدَ الْعَضَبِ

😁 🏵 حضرت عبدالله والنفيزروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مُنافِينِم نے ارشاد فر مايا ہے:

''تم اپنے درمیان رقوب کیسے سمجھتے ہوراوی کہتے ہیں: ہم نے عرض کی: وہ شخص جس کی کوئی اولا د نہ ہو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے فرمایا: وہ رقوب نہیں ہے بلکہ رقوب وہ ہے' جس کے کسی بچے کا انتقال نہ ہو۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ انے دریافت کیا: تم اپنے درمیان پہلوان کے سمجھتے ہو۔ہم نے عرض کی: جسے کوئی شخص بچھاڑ نہ سکے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے فرمایا: بیوہ نہیں ہے بلکہ (پہلوان وہ ہے) جوغضب کے عالم میں اپنے اوپر قابور کھ'۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْوَبَاءَ هُوَ مَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبُلَنَا، وَرَحْمَةُ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى خَلْقِهِ اس بات كى اطلاع كاتذكره كه وباء بم سے پہلے كے نيك لوگوں كى موت كاسب بنتی تھى اور بيراللہ تعالىٰ كى اپنى مخلوق پر رحمت ہے

2951 - (سندحديث): ٱخُبَــرَنَــا ٱبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: ٱخُبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

2600 إسناده صحيح على شرط مسلم. جريس: هو ابن عبد الحميد: وإبراهيم التيمى: هو ابن يزيد. وأخرجه مسلم "2600" في البر والصلة: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، والبيهقى "4/68" من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/382"، ومسلم "2608"، وأبو داؤد "4779" في الأدب: باب من كظم غيظًا، والبيهقى "4/68"، من طريق أبى معاوية، ومسلم "2608" من طريق إسحاق بن إبراهيم وعيسى بن يونس، ثلاثتهم عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد "5/367" من طريق محمد بن جعفر، عن عرورة بن عبد الله الجعفى، عن ابن حصبة أو أبى حصبة، عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب... ورجاله ثقات غير ابن حصبة، فهو مجهول.

يَّزِيدَ بُنِ (خُمَيْرٍ، عَنْ) \* شُرَحْبِيلَ بُنِ شُفْعَة \*، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،

(متن حديث): إَنَّ السَّلَاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ: إِنَّهُ رِجُزَّ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بُنُ حَسَنَةَ، إِنِّى صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمْرٌو اَضَلُّ مِنْ حِمَارِ اَهْلِهِ - اَوْ جَمَلِ اَهْلِهِ - وَقَالَ: إِنَّهَا رَحْمَةٌ رَبِّكُمْ، وَدَعُوةٌ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ.

فَسَمِعَ ذَلِكَ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ فَقَالَ: صَدَقَ

حضرت عمرو بن العاص و النفؤ كے بارے ميں منقول ہے: ايک مرتبہ شام ميں طاعون كى وباء پھيل گئ تو حضرت عمرو و النفؤ نے كہا: ميں نبى اكرم مَلَّ النفؤ كے اس اور عمروا ہوں كا دو مردوا ہوں كوشك ہے شايد بيد الفاظ بيں ) اپنے گھر كے اون سے زيادہ گراہ بيں۔ نبى اكرم مَلَّ النفؤ كے بيد بات ارشاد فرمائى ہے: بيتمہارے پروردگارى رحمت عہارے نبى كى دعا اور تم سے پہلے نيك لوگوں كى موت كا ذريعہ ہے تو تم لوگ اس كے ليے الحضے رہواور اسے چھوڑ كرمنتشر نہ ہو۔

حضرت عمرو بن العاص والنفؤن بيه بات من تو انہوں نے فرمایا: انہوں نے سیج کہا ہے۔

2951 إستناده حسن، رجاله ثبقات رجال الصحيح غير شرحبيل بن شفعة، فقد روى له ابن ماجه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عن جمع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. وقد توبع عليه . ينزيد بن خمير: هو ابن يزيد الرحبي الهمداني . وأخرجه أحمد "4/196"، والطبراني في "الكبير" "7/7210" من طرق عن شعبة بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4/195"-"196، والطبراني "7/7209" من طريقين عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن العاص . وسنده حسن في الشواهد . وأخرجه أحمد "4/196" من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن ثابت، عن عاصم، عن أبي منيب، عن عمرو بن العاص . وهذا سند قوى وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/312"، وقال بعد أن ذكره روايات أحمد: رواها كلّها أحمد، وروى الطبراني في "الكبير" بعضه، وأسانيد أحمد حسان صحاح.

2952 - إسناده صحيح على شرط إلشيخين. وهو في "الموطأ" "2/896" في الجامع: باب ما جاء في الطاعون، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "3473" في الأنبياء: ما بعد باب حديث الغار، ومسلم "2218" "92" في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، والبغوي "1443"، وأجمد "5/202" وأخرجه مسلم "2218" "94" من طريق سفيان، عن محمد بن المنكدر، به وأخرجه مالك "2/896"، ومن طريقه البخاري وأحمد ومسلم والبغوي، عن سالم أبي النضر، عن عامر، به وأخرجه البخاري وأحمد ومسلم "2218" "96"، وأحمد 75/20" - "208، والبيهقي "6974" في الحيل: باب ما يكره ما الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم "2218" "96"، وأخمد 75/20" في الطب: باب ما 17/217 من طريق الزهري عن عامر، به وأخرجه أحمد "3/376" من طريق عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، يذكر في الطاعون، ومسلم "2218" "97"، والبيهقي "3/276" من طريق عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبري، غن أبي، غن أسامة وأخرجه أحمد "218"، والبيهقي "3/276" من طريق سلم الله عليه وسلم .وأخرجه مسلم "2218" إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن يزد، عن النبي صلى الله عليه وسلم .وأخرجه مسلم "2218" "97"، والطبراني في "الكبير" "1/0166" من طريقين عن حبيب بن أبي ثابت، عن أسامة . وانظر الحديث رقم ."2954"

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِى وَقَعَ فِيْهِ الطَّاعُونُ وَالْخُرُومِ مِنْهُ مِنْ اَجْلِهِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدى اس شهر ميں جائے جہاں طاعون واقع ہو چكا ہو يا طاعون كى وجہ سے اس شهر سے باہر چلا جائے (جہاں وہ پہلے موجود تھا)۔

2952 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ عُامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ،

(مَتَن مديث): عَنُ اَبِيلَهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسُالُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ: هَلُ سَمِعْتَ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّاعُونُ وِجُزُّ اُرُسِلَ عَلَى وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونُ؟ فَقَالَ اُسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّاعُونُ وِجُزُّ اُرُسِلَ عَلَى بَيْدَى إِسْرَائِيلَ اَوْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ -، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِاَرُضٍ، وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنهُ

عامر بن سعدا پنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رفی انگونی) کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد کو حضرت اسامہ بن زید رفی افتی سے یہ دریافت کرتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے نبی اکرم مَنگانی کی زبانی طاعون کے بارے میں کوئی بات سنی ہے تو حضرت اسامہ بن زید رفی انہانے بتایا: نبی اکرم سُل انگی نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے: طاعون ایک خرابی ہارے میں کوئی بات سنی کے جو بنی اسرائیل کی طرف (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) تم سے پہلے لوگوں کی طرف ہیں گئی تھی تو جب تم سی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں یہ ہے تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب یہ کسی ایسی سرزمین پرواقع ہوجائے جہاں تم موجود ہوئو تم وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے نکاؤہیں۔

2953 - (سند صديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الل

(مَثَن صَدِيثَ): إَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرُغَ، لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْاَجْنَادِ اَبُوُ عُبَيْدَةُ بُنُ الْجَرَّاحِ وَاصْحَابُهُ، فَاخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدُ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِى الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوْلِينَ، فَدَعَوْتُهُمُ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَاخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدُ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

2953 وسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/894 في الجامع: باب ما جاء في الطاعون، ومن طريق ماك أخرجه: البخاري "5729" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "2219" . "98" في السلام: باب الطاعون و الطيرة والمكهانة ونحوها، وأحمد "1/194"، وأبو داؤد "3103" في المجنائز: باب الخروج من الطاعون. وأخرجه أحمد "1/194"، ومسلم "2219" "99"، والبيهقي 7/217" - "218 من طريق ابن وهب، عن يونس، كلاهما عن الزهري، به . وأخرجه أحمد "1/192" من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن ابن عباس . وانظر الحديث رقم . "2912"

خَرَجُتَ لِاَمْ فَلَا نَرَى اَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى اَنْ تُقُدِمَهُمُ عَلَى هَٰذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِى، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِى الْانْصَارَ فَدَعُوتُهُمُ، فَاسَتَشَارَهُمُ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِى، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِى مَنْ كَانَ هَاهُمَ اللهُ عَلَيْهِ رَجُلانِ، وَقَالُوا: نَرَى اَنْ تَرْجِعَ هَاهُمَ اللهَ عَلَيْهِ رَجُلانِ، وَقَالُوا: نَرَى اَنْ تَرْجِعَ هَاهُمَ عَلَى هَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلانِ، وَقَالُوا: نَرَى اَنْ تَرْجِعَ عَلَى مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَاصْبِحُوا عَلَيْه، فَقَالَ ابُو بِالنَّاسِ إِنِّى مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَاصْبِحُوا عَلَيْه، فَقَالَ ابُو عَيْدُكَ قَالَهَا يَا اَبَاعُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ خِلافَهُ نَفِو عُلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ عَمْولُ عَمْولُ عَمْولُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَمْولُ عَمْولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ عَمْولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ: فَجَاءَ عَبُدُ الرَّحْسَمٰنِ بُنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِى بَعْضِ حَاجَتِه، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى مِنْ هَاذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِارْضٍ فَلَا تَقُدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِارْضٍ وَّانَتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ

🤡 🥸 حضرت عبدالله بن عباس بنافها بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب طالتیکا شام جانے کے لیے روانہ ہوئے جب وہ ''مرغ'' کے مقام پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات کشکر کے امیر حضرت ابوعبیدہ بن الجرح بٹالٹنڈاوران کے ساتھیوں سے ہوئی انہوں نے حضرت عمر ولائٹیؤ کو بتایا کہ شام میں وباء پھیل چکی ہے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ولائٹیؤنے فرمایا: میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا کرلاؤ میں ان لوگوں کو بلا کرلا یا حضرت عمر ڈٹائٹنڈ نے ان سےمشورہ کیا اورانہیں یہ بتایا کہ شام میں وباء پھیل چکی ہے تو ان لوگوں میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا ان میں سے بعض حضرات کا پیکہنا تھا کہ آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں ہم بیمناسب نہیں سجھتے کہ آپ اسے چھوڑ کروا پس چلے جائیں جب کہ بعض کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ گئے چنے لوگ اور نبی اکرم مُنَافِیْظِ کے اصحاب موجود ہیں اس لیے ہم بیرمناسب نہیں سمجھتے کہ آپ کووبائی علاقے میں جانا چاہئے 'تو حضرت عمر منافیز نے فرمایا: آپ لوگ میرے پاس سے اٹھ جائیں پھرانہوں نے فرمایا: میرے پاس انصار کو بلا کر لاؤ میں انہیں بلا کر لا یا حضرت عمر والٹینڈ نے ان سے مشورہ کیا' تو وہ بھی مہاجرین کے راہتے پر چلے اور ان تکے درمیان بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا' تو حضرت عمر طلتنون فرمایا: آپ لوگ میرے پاس سے اٹھ جائیں پھر حضرت عمر طلتنونے نے فرمایا بتم میرے پاس قریش کے ان بوڑھوں کو بلاکر لا وُجوفْتِح مکہ کے موقع پر ہجرت کر کے آئے تھے میں نے ان لوگوں کو بلایا ' تواس بارے میں ان کے دوآ دمیوں کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہواانہوں نے یہی کہا کہ ہم یہ بھتے ہیں کہ آپ کولوگوں کو لے کرواپس جانا جا ہے اوراس وبائی علاقے میں نہیں جانا چاہئے' تو حضرت عمر دلی تین نے لوگوں میں بیاعلان کر دیا کہ ہم کل روانہ ہو جا نمیں گے آپ لوگ تیاری کرلیں' تو حض<sup>ر</sup>ت ابوعبیدہ بن الجرح وْكَانْتُوْنِ نَهُ كَهَا: كَيَا ٱپْ اللّٰدَتِعَالَىٰ كَى تَقْدَرِ بِ فِرَارا خَتَيَار كَرَنا جائِج ہيں؟ تو حضرت عمر وْكَانْتُوْنِ فِر مايا: اگر آپ كے علاوہ كسى اور نے یہ بات کہی ہوتی ( تو اتناافسوں نہ ہوتا )اے ابوعبیدہ! حضرت عمر طائقۂ کوان کا بیاختلاف کرنا پیندنہیں آیا (انہوں نے فر مایا ) ہم

الله کی تقدیر سے بھا گتے ہوئے الله کی تقدیر کی طرف جارہ ہیں آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے پاس اونٹ ہواور آپ اسے کسی
الیں وادی میں لے کرا تریں جس کے ایک طرف سر سبز وشاداب جگہ اور دوسری طرف خشک سالی ہوئو کیا ایسانہیں ہے کہ اگر آپ
اسے سر سبز جگہ پرچ اتے ہیں تو بیضی الله کی تقدیر کے مطابق ہے اور اگر آپ اسے خشک جگہ پرچ نے کے لیے چھوڑتے ہیں تو آپ
اسے الله تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چراتے ہیں تو حضرت ابوعبیدہ ڈھائٹوئے نے کہا: جی ہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت عبد الرحمٰن
بن عوف ڈھائٹوئی آئے وہ اس وقت کسی کام کے سلسلے میں موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا: اس بارے میں میرے پاس علم موجود ہیں
نے نبی اکرم مُلٹوئی کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

''جب تم اس کے بارے میں سنو کہ یکسی سرز مین پر ہے تو تم وہاں نہ جاؤاور جب یکسی الی سرز مین پرواقع ہوجائے جہاں تم موجود ہوئو تم وہاں سے فرارا ختیار کرتے ہوئے نکاؤہیں۔''

راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ڈلائٹنڈ نے اس پراللہ کی حمد بیان کی اور و ہاں سے واپس آ گئے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الطَّاعُونَ إِنَّمَا هُوَ بَقِيَّةٌ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِى أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اس بات كيان كاتذكره كه طاعون اس عذاب كابا في ره جانے والاحصه ہے

### جے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیاتھا

2954 - (سندعديث): اَخْبَونَا اَبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمُّوُ بُنُ دِينَارٍ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ اَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: بَقِيَّةُ رِجُزٍ، وَعَذَابٌ اُرُسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ يَنِى اِسُرَائِيْلَ فَإِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ، وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْرَبُوْا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِاَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ

کی کی حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھ بیان کر تے ہیں: نبی اکرم تُلٹی بی طاعون کا ذکر کر تے ہوئے فرمایا: یہ ایک عذاب کا بقیہ حصہ ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف بھیجا گیا تھا جب بیکی سرز مین پر واقع ہؤاورتم لوگ وہال موجود ہؤ تو تم لوگ وہاں سے بھا گونہیں اور جب کسی دوسری سرزمین پر واقع ہؤتو تم وہال جاؤنہیں۔

- Design - Design - Design -

<sup>2954</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داؤد العتكى البصرى، وعمرو بن دينار: هو المكى، أبو محمد الأثرم. وأخرجه مسلم "2218" "95" في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، من طريق أبي الزبيع المزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2218" "95"، والترمذي "1065" في السجنبائيز: بياب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون، من طريق قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، به : وأخرجه أحمد 5/200"-"201 من طريق سفيان، ومسلم "2218" "95" من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به وانظر الحديث رقم ."2952"

# بَابُ الْمَرِيْضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِهَاراوراس مِتَعَلَق (ديگرموضوعات) مِتَعَلَق روايات فِي كُرُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُذَيِّرُ الْاحِرَةَ

بیاروں کی عیادت کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس پڑمل کرنا آخرت کی یا دولا تاہے

2955 - (سند صديث) الخَبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) عُودُوا المَرْضَى، وَاتَّبَعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّر كُمُ الْاحِرة

ت حضرت ابوسعید خدری والشناروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَّالَیْمُ اِن ارشاد فر مایا ہے: '' بیماروں کی عیادت کروجنازوں کے ساتھ جاؤیہ تہہیں آخرت کی یاددلا کیں گے۔''

ذِكُرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيْضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيْقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُوْدِهِ عِنْدَهُ ال بات كاتذكره كه بماركى عيادت كرنے والانخص وہاں جاتے ہوئے رحمت میں غوطرن ہوتا

ہاور جب تک وہ بیار کے پاس بیٹھار ہتا ہے اس وقت تک رحمت میں ڈوبار ہتا ہے

2956 - (سند صديث): آخُبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَدَّمَدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ، غُمِرَ فِيهَا

2955 إسناده قوى رجال ثقات رجال الشيخين غير أبي عيسى الأسوارى، فقد روى له البخارى في "ألأدب"، ومسلم في "الصحيح" متابعة، ووثقه المؤلف والطبراني. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "727" من طريق الحسن بن سفيان، عن هدية بن خالد، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" "248"، ومن طريقه البغوى "1503" عن همام، به وأخرجه ابن أبي شيبة "3/235"، وأحمد "3/32" و "882" من طريق يزيد بن هارون، وأحمد "3/48"، وأحمد "727" من طريق عفان، والبزار "822".

😌 🥸 حضرت جابر بن عبدالله والمثلثة وايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَافِيْنِمُ نے ارشاد فرمايا ہے:

'' جو خص بیمار کی عیادت کرتا ہے' تو وہ جب تک وہاں بیٹھار ہے رحمت میں غوطہزن رہتا ہے اور جب تک وہ بیٹھار ہے وہ اس میں ڈوبار ہتا ہے''

ذِكُرُ رَجَاءِ تُمَكُّنِ عُوَّادِ الْمَرْضَى مِنُ مُّحَاوِفِ الْجِنَّانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ يَارُول كَ عَلِيهِ مُ ذَلِكَ يَارول كَ عَلَادت كرنے والول كے ليان كا بيخاس مِل كى وجہ سے جنت كے باغات سے خوشہ چينى كرنے كى اميد كا تذكرہ

2957 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، غُلامُ طَالُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ، عَنْ اَبِي قِلابَةَ، عَنْ اَبِي اَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ آحَاهَ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي مَخُوفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجِعَ

😁 🏵 حضرت تُو بان را اللهُنَهُ ، مِي اكرم مَثَاثَيْهُمُ كابيفرمان نقل كرتے ہيں:

"جب كوئى مسلمان اسپے مسلمان بھائى كى عيادت كرتا ہے تووہ واپس آنے تك جنت كے باغ ميں رہتا ہے۔"

2956 إستناده صبحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/234"، وأحمد "3/304"، والمحاكم "1/350"، والمحاكم "1/350 والفقه والبيهقي "3/380" من طريق هشيم بهذا الإسناد. وقبال المحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . وأخرجه البزار "775" من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، به . وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/397"، وقبال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "522" من طريق خالد بن الحارث .

-2957 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدرى، وخالد: هو ابن مهران الحدَّاء، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبى. وأخرجه أحمد "5/283"، ومسلم "2568" في "41" في البر والمصلة: باب فضل عيادة المريض، والترمذي "967" في المجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، من طرق عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/270" و"75/27" و"75/28" والطبراني "2/1446"، والمقضاعي في "5/270" والمسلم "3/380"، والمبيهقي "3/380"، والبغوى "1408" من طرق عن خالد الحدّاء، به . وأخرجه أحمد "7/270" و"283"، والمبيهقي "3/380" من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به . وأخرجه أحمد "5/270"، والمبيهقي "3/380" من طريق ثابت أبي زيد، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، به . وقد سقط من "مسند أحمد "1/28"، والمبيقي "3/380" من طريق ثابت أبي زيد، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، به . وقد سقط من والترمذي "866"، والمبخاري في "الأدب المفرد" "5/27"، والمطبراني "2/1445"، والمفرد" "3/28" من طريق المثنى، ثلاثتهم والمبيقي "3/380"، والبغوي "1409" من طريق عاصم الأحول، والمخاري في "الأدب المفرد" "5/21" من طريق المثنى، ثلاثتهم عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرجبي، عن ثوبان مرفوعًا.

ذِكُرُ اسْتِغُفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيّ، وَمَنَ الْعَشِيّ إِلَى الْغَدَاةِ فَرُ اسْتِغُفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيّ، وَمَنَ الْعَشِيّ إِلَى الْغَدَاةِ فَرَشَتُونَ كَا يَعْدُنُ الْمُرَامُ تَكَ اور فَرَضَةُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلِيّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

2958 - (سندحديث) أَخْبَونَا عِـمُوانُ بُنُ مُوسى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعُلٰى بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَسَارِ،

(متن صديث) أنَّ عَـمُرَو بُنَ حُرَيُثٍ ذَارَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ، فَقَالَ لَهُ عَلِى بُنُ اَبِى طَالِبٍ: يَا عَمُرُو اتَزُورُ وَسَنَا وَفِى النَّفُسِ مَا فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمُ يَا عَلِيٌ لَسُتَ بِرَبِّ قَلْبِى تَصُوفُهُ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَا حَسَنًا وَفِى النَّفُسِ مَا فِيهُا؟ قَالَ: نَعَمُ يَا عَلِيٌّ لَسُتَ بِرَبِّ قَلْبِي تَصُوفُهُ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَمُنعُنِى مِنُ اَنُ اُوْدِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِءٍ مُسُلِمٍ يَعُوهُ مُسَلِمٍ يَعُومُ اللهُ سَبْعِينَ اللهُ سَبْعِينَ اللهُ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فِى آيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمُسِى وَآيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمُسِى وَآيِّ سَاعَاتِ النَّهُ لَ كَانَ حَتَّى يُصُبِحَ

عبدالله بن بیار بیان کرتے ہیں: عمرو بن حریث مصرت امام حسن بن علی بڑا ٹھؤ کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو حضرت علی بن طالب بڑا ٹھؤ نے ان سے فر مایا: اے عمرو! کیاتم حسن سے ملنے کے لیے آئے ہوجب کہ تمہارے ذہن میں پھواور ہے وصرت علی بن طالب بڑا ٹھؤ نے ان سے فر مایا: اے عمرو! کیاتم حسن سے ملنے کے لیے آئے ہوجب کہ تمہارے ذہن میں پھواور ہے تو حضرت علی بڑا ٹھؤ ہی ہاں (میں حضرت حسن بڑا ٹھؤ سے ملنے آیا ہوں) آپ پروردگا زئیس ہیں کہ میرے دل کوجیسے جا ہیں پھیردیں تو حضرت علی بڑا ٹھؤ نے فر مایا: میں صرف تہ ہیں ایک نصیحت کرنا جا ہتا تھا میں نے نبی اکرم مُلَّا تَقْدِیمُ کو بیات ارشاد فر ماتے ہوئے سا ہے:

جب بھی کوئی مسلمان کی عمیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو بھیجنا ہے جواس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں خواہ وہ دن کی کسی بھی گھڑی میں (عیادت کے لیے جائے) اور وہ فرشتے شام تک ایسا کرتے ہیں اور اگروہ رات کی کسی بھی گھڑی میں جائے توضیح تک (دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں)۔

2958 إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "1/97" و "118" من طريق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمى في "السمجمع" 3/30" وقال: رواه أحسد والبزار باختصار، ورجال أحمد ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/23"، وأبو داؤد "2099" في السجنائز: باب في فضل العيادة على وضوء ، وابن ماجه "1442" في السجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا، والحاكم "1/341"، و "349"، والبيهقى "3/380" من طريق أبي معاوية وأخرجه البيهقى "3/381"، والحاكم "1/350" من طريق عبد الله بن نلغ، قال: جاء أبو والحاكم "1/350" من طريق عبد الله بن نلغ، قال: جاء أبو موسى الأشعرى ... ورفعه وأخرجه أبو داؤد "3098" والبيهقى "3/381" من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ومحمد بن كثير، عن شعبة، وأبو داؤد "3100" من طريق جرير عن منصور، كلاهما عن الحكم، به موقوقًا . وقال أبو داؤد بعد رواية جرير: أسند هذا عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة "3/234" من طريق شريك عن علقمة بن مرثد عن بعض آل أبي موسى الأشعرى أنه أتى عليًا من قوله . وأخرجه ابن أبي شيبة "3/345" من طريق عبد الله بن نمير، عن موسى عن بعض آل أبي موسى الأشعرى أنه أتى عليًا من قوله . وأخرجه ابن أبي شيبة "3/345" من طريق عبد الله بن نمير، عن موسى المجهنى عن سعيد بن أبي بودة عن أبيه أن أبا موسى انطلق عائدًا للحسن ... من قول الحسن وأخرجه الترمذى "969".

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعُوَّادِ أَنْ يُطَيِّبُواْ قُلُوبَ الْآعِلَاءِ عِنْدَ عِيَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ السابت كاتذكره كه عيادت كرنے والوں كے ليے بيہ بات مستحب ہے كہ جب وہ بيار كى عيادت كاتذكره كه عيادت كے ليے جائيں توان كے دل كوخوش كرنے كى كوشش كريں

2959 - (سندحديث): الحُبَوَلَ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: الْحَبَوَنَا حَالِدٌ، عَنُ حَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

رمتن صدین ): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اَعْوَابِيّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: لَا بَاْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَالَ: كَلَّا ، بَلُ حِمَّى تَفُورُ عَلَىٰ شَيْحٍ كَبِيرٍ تُورِدُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَنَعُمُ إِذًا شَاءَ اللهُ ، فَقَالَ: كَلَّا ، بَلُ حِمَّى تَفُورُ عَلَىٰ شَيْحٍ كَبِيرٍ تُورِدُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَنَعُمُ إِذًا شَاءَ اللهُ ، فَقَالَ: كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَنَعُمُ إِذًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الله

ذِكُرُ جَوَازِ عِيَادَةِ الْمَرْءِ آهُلَ الذِّمَّةِ إِذَا طَمِعَ فِي اِسْلَامِهِمُ

ذ می شخص کی عیادت کرنے کے جائز ہونے کا تذکرہ جبکہ اس کے اسلام قبول کرنے کی امیر ہو 2960 - (سندحدیث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطَّلْتُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْجَحْدَدِیُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ آنَسٍ

(متن صديث): أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَوضَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَوضَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ فَاتَوْهُ وَابُوهُ قَاعِدٌ عَلَى رَأْسِه، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالصَّعَ، وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن عَبْدِ الرَّحْمَٰ مِن يَزِيد الطحان الواسطى، حالد الأول: هو خالد الأول: هو خالد المعان على شرط مسلم . خالد الأول: هو خالد المن عبْدِ اللهِ مِن عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّا لِلللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لللللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَّا لَا لَا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّا لَا لَا مَا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَل

2959 إسناده صحيح على شرط مسلم . حالد الأول: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطى، والآخر: هو خالد بن عبد الله بن عبد الحداء . وأخرجه البخارى "5622" في المسرضي: باب ما يقال للمريض وما يُجيب، والطبراني "11/1195" من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري "3616" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"5656" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"5656" في السمرضي: باب عيادة الأعراب، وفي "الأدب المفرد" "556"، والطبري "11/1195"، والبيهقي 3/382"- "383، والبغوي "1412" من طريق معلى وقد تحرف في . الطبراني إلى: على بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء ، به وأخرجه البخاري "7470" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، وفي "الأدب المفرد" "514"،

2960 إسناده صحيح. الصلت بن مسعود ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأجرجه أحمد "3/380"، والبخارى "1356" في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلي عليه، و "5657" في المرضى: باب عيادة المشرك، وفي "الأدب المفرد " "524"، وأبو داؤد "3/95" في الجنائز: باب في عيادة النمي، والبيهقي "3/383" من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/337" من طريق يونس، عن حماد، به وأخرجه الحاكم "4/291" و "4/291" من طريق شريك، عَنْ عَبْدِ الله بن جبير، عن أنس.

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ اَشْفَعُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ الْغُلامُ يَنْظُرُ إِلَى اَبِيْهِ، فَقَالَ اللهُ اَشْفَعُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ الْغُلامُ يَنْظُرُ إِلَى اَبِيهِ، فَقَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي انْفَذَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَمَ

خوص حضرت انس والتعنوی ایک یمودی لاکا نبی اکرم منافیل کی خدمت کیا کرتا تھاوہ بیار ہوگیا نبی اکرم منافیل کے اپنے ساتھوں سے فرمایا: تم لوگ میر سے ساتھواس کی عیادت کرنے کے لیے چلوہ ولوگ اس کے پاس آئے اس کا باب اس کے سر بانے بیٹھا ہوا تھا نبی اکرم منافیل نے اس سے فرمایا: تم یہ کہد دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا اس لا کے نے اپ بی کی طرف دیکھنا شروع کیا تو اس کے باب نے اس سے کہا: تم اس بات کی طرف دیکھنا شروع کیا تو اس کے باب نے اس سے کہا: تم اس بات کی گوائی دیتا جائزہ لوکہ حضرت ابوالقاسم منافیل تمہیں کیا کہدرہ جین (بعنی ان کی بات مان لو) تو اس لا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد منافیل کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد منافیل کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد منافیل کے حصوص ہے جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچالیا۔

ذِكُرُ بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ زَارَ آخَاهَ الْمُسْلِمَ، اَوْ عَادَهُ فِي اللهِ جَلَّ وَعَلا

الله تعالیٰ کاس شخص کے لیے جنت میں گھر بنادینے کا تذکرہ جواللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے یااس کی عیادت کے لیے جاتا ہے

2961 - (سندصديث): آخبَرَنَ المُعِمُوانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي سِنَانٍ، عَنُ عُثُمَانِ بُنِ آبِي سَوُدَةً، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) ناذا عَادَ الْـمُسْلِمُ اَحَاهُ الْمُسْلِمَ، اَوْ زَارَهُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: طِبُتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّاتَ مَنْزَلًا فِي الْجَنَّةِ.

<u>تُوشِح مَصنف:</u> قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: اَبُو سِنَانٍ هِلَذَا هُوَ الشَّيبَانِيُّ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ، وَاَبُو سِنَانٍ الْكُوفِيُّ اسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ

🥸 🥯 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹین نبی اکرم مَٹاٹیئِ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

2961 إسناده ضعيف أبو سنان - واسمه عيسى بن سنان القسملى ضعيف، وباقى رجاله ثقات . وأخرجه أحمد "2/326" و"3478" و"3478" و"3478" من طرق ع8ن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأجره الترمذى "2008" فى المجنائز: باب ما جاء فى ثواب من عاد مريضًا، من طريق يوسف بن يعقوب السدوسى، عن أبى سنان القسملى، به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. قال الترمذى والبغوى: أبو سنان: اسمه عيسى بن سنان الشامى.

'' جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یاس سے ملنے کے لیے جاتا ہے' تو اللہ تعالی فرما تا ہے:تم پاکیز ہر ہواور تمہارا چلنا پاکیز ہ رہےتم نے جنت میں اپنے رہنے کی جگہ بنالی ہے۔''

(امام این حبان مُشِنَدُ فرماتے ہیں:) ابوسنان نامی بیراوی شیبانی ہے اوراس کا نام سعید بن سنان ہے جبکہ ابوسنان کوفی نامی وی کانام ضرار بن مرہ ہے۔

ذِكُرُ الْحَبِرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْعَلِيْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرُكُ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ
لِعِلَّتِهِ مَعَ الاعْتِمَادِ عَلَى مَا اَوْجَبَ الْقَضَاءُ مَحْبُوبًا كَانَ اَوْ مَكُرُوهًا
اس روایت كا تذكره جواس مخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كه
یار مخص كے ليے بي بات ضرورت ہے كہ وہ اپن يمارى سے شفاء كے ليے دعا كورَك كرد اوراس چيز پراعماد كرے
جونقرير نے اس پرلاگوكى ہے خواہ وہ چيز محبوب ہويان پنديده ہو

2962 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عِـمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيُدِ الْكِنُدِيُّ، حَدَّثَنَا مِثْ رَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ التُّكُرِيِّ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كُننتُ اُعَوِّذُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءِ كَانَ جِبُرِيلُ يُعَوِّذُهُ بِهِ إِذَا مَرِضَ: اَذُهِبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ، تَنْزِلُ الشِّفَاءَ لَا شَافِى إِلَّا أَنْتَ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا كَانَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّى فِيْهِ، جَعَلْتُ اَدْعُو بِهِلْذَا اللَّعَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعِي يَدَكِ فَإِنَّهَا كَانَتُ تَنْفَعُنِى فِى الْمُدَّةِ

ﷺ سیدہ عائشہ نظافہ ایان کرتی ہیں: میں نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کو دہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتی تھی جو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کے بیار ہونے پر حضرت جرائیل علینِیا آپ مُثَاثِیْنِ کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے (وہ یہ ہے)

''تو تکلیف کو لے جا!اےلوگوں کے پروردگار'تو شفا نازل کر دے' تیرےعلاوہ اورکوئی شفاعطا کرنے والانہیں ہے' تو الیی شفاعطا کردے'جو بیاری کوندر ہنے دے۔''

### ذِكُرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدَ عِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ

اس بات كاتذكره كه جب آ دمى كوكوئى بيارى لاحق مؤتواسے اپنى ذات پركيا چيز پڙھ كردم كرنا چاہئے؟

2962 - إسناده حسن في الشواهد. وأخرجه أحمد "6/260" من طريق يونس عن حماد بن زيد بهذا الإنساد. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد "1/381"، وأبى داؤد "13883"، وابن ماجه ."3530" و آخر من حديث فاطمة بنت المجلل القرشية، وسيرد عند المصنف برقم "2970" فانظره.

2963 - (سند صديث) آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

<u>(مَثَّنَ صِدِيث):</u>اَنَّ النَّبِيَّ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى قَرَاَ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَذَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلَيْهِ وَاَمُسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

### ذِكُرُ وَصْفِ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَوِّذُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمِ يَجِدُهُ

دم کاس طریقے کا تذکرہ جس کے ذریع آدمی اپنی ذات کودم کرے گاجب اسے کوئی تکلیف محسوس ہو

2964 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى الْعَاصِ النَّقَفِيِّ،

(متن صديث) َانَّهُ شَكًا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعًا يَجِدُهُ مُنُدُ اَسُلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلُ: اَعُودُ بِاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلُ: اَعُودُ بِاللَّهِ اللَّهِ مَنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُ حَاذِرُ، سَبْعَ مَرَّاتٍ

نافع بن جبیر' حضرت عثمان بن ابوالعاص ثقفی رٹائٹؤ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: انہوں نے ہی اکرم مَثَاثِیْمُ کی خدمت میں تکلیف (یعنی بیاری) کی شکایت کی جوانہیں اسلام قبول کرنے کے بعد لاحق ہوئی تھی' تو نبی اکرم مَثَاثِیُمُ نے ان سے فرمایا: تم اپناہا تھاس جگہ پررکھو جہال تمہیں اپنے جسم میں تکلیف محسوں ہوتی ہے اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھواور یہ پڑھو۔
''میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ ما نگتا ہوں اس چیز کے شرسے جسے میں پار ہا ہوں اور جس سے بچنا چاہتا ہوں۔' یہ سات مرتبہ بڑھو۔

2963 إسناده صحيح على شرط الشيخين .وهو في "الموطأ" "2/942" في العين: باب التعوذ والرقية فقي المرضى، ومن طريقه أخرجه أحمد "6/104" و "181" و "256" و "268"، والبخارى "5016" في فضائل القرآن: باب فضل المعوذات، ومسلم "2192" "51" في السلام: باب كيف الرقي، والبغوى "1492" قبي السلام: باب كيف الرقي، والبغوى "1492" قبي السلام: باب كيف الرقي، والبغوى "1415" وأخرجه أحمد "6/114" و"124" و "166" من طريق هشام بن عروة عن أبيه، به.

2964- إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم "2202" في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ، من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2965" و. "2967"

### ذِکْرُ الشَّیْءِ الَّذِی إِذَا قَالَهُ الْوَجِعُ یُرْتَجَی لَهُ ذَهَابُ وَجَعِه بِهِ اس چیز کا تذکرہ کہ جب تکلیف کا شکار تخص اسے پڑھ لے گاتواس کے بارے میں بیامید کی جاسکتی ہے کہاس کی وجہ سے اس کی تکلیف رخصت ہوجائے گ

2965 - (سند مديث): آخبر نَنا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَنْ بُرِي مُعْمِمٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ يَنْ بُرِي مُطْعِمٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ عُمْمَانَ بُنِ اَبِي الْعَاصِ، عُمْمَانَ بُنِ اَبِي الْعَاصِ،

(مَّمَنَ صَدِيثُ): آنَّـهُ آتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُثْمَانُ: وَبِى وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِى، قَالَ: فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْسَعُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلُ: اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ قَالَ: فَقُلُتُ ذَلِكَ، فَاذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِى فَلَمُ ازَلُ آمُرُ بِهِ اَهْلِى وَغَيْرَهُمُ

کی حفرت عثمان بن ابوالعاص و التفوی بیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم مَلَاتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عثمان و التفویر بیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم مَلَاتِیْم نے ان سے فر مایا: تم اپنا دایاں ہاتھ سات مرتبه (تکلیف کی جگه پر) بھیرواور یہ پڑھو۔

''میں جو چیز پار ہاہوں میں اس کے شریعے اللہ تعالی کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں۔''

حضرت عثمان ڈالٹیڈئیان کرتے ہیں: میں نے اسے پڑھا' تو اللہ تعالی نے میری تکلیف کوختم کردیااس کے بعد میں ہمیشہ اپ اہل خانہ اور دوسر بے لوگوں کواسی کی تلقین کرتا ہوں۔

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا مَسَّهُ الضَّرُّ أَنُ يَّدُعُوَ بِهِ اس بات كاتذكره كه آدى كے ليے بيہ بات ضرورى ہے كہ جب اسے پر بیثانی لاحق ہوتو وہ ان الفاظ میں دعا مائگے

وَهُبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ آيُّوب، عَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ انَسَ بُنَ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَو بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ الشَّلَمِيّ، فقد روى له أصحاب الشِّن، وهو ثقة رهو في "الموطأ" "2/942" في العين: باب التعوذ والرقية في المرض، ومن طريقه أخرجه الترمذي "2080" في الطب: باب "29"، وأبو داؤد "3891" في الطب: باب كيف الرقي، والطبراني ... 9/8340" وقال الشرمذي: حديث حسن صحيح . وأخرجه الطبراني "9/8341" و "8342" و "8343" و "8343" و "3424" في الطب: باب ما عوذ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِن طرق عن بزيد بن حصيفة، به وانظر الحديث رقم "2964" و ... "2967"

وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) لَا يَتَ مَنْ احَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَوَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَللْكِنُ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ الْحَينِي مَا كَانَتِ الْحَياةُ خَيْرًا

لِي، وَتَوَقَّنِيُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَافْضَلَ

ﷺ حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کے ارشاد فر مایا ہے: کوئی بھی شخص کسی دنیاوی ٹکلیف کے لاحق ہونے کی وجہ سے موت کی آرز و ہر گزنہ کرے بلکہ اسے بیے کہنا چاہئے: اے اللہ! جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھاور جب موت میرے حق میں بہتر اورافضل ہؤتو تو مجھے موت دے دینا۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْعَلِيْلِ مِنْ شَرِّ مَا يَجِدُ

بیار کے لیےاللہ تعالیٰ سے اس چیز کے شرسے بناہ ما نگنے کے حکم ہونے کا تذکرہ جووہ یا تا ہے ۔

-2967 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا ابُنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ:

آخُبَرَنَا يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: آخْبَرَنِي نَافِعُ بِنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُمْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ التَّقَفِيِّ،

(متن صديث): آنَّـهُ شَكَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعًا يَجِدُهُ فِى جَسَدِهِ مُنُدُ ٱسْلَمَ، فَقَالَ لَـهُ رَسُـوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعُ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَالَمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلُ، بِسُمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: اَعُوذُ بِاللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

کی کی حضرت عثان بن ابوالعاص ثقفی رٹی ٹیٹنے کے بارے میں منقول ہے: انہوں نے نبی اکرم سُلیٹی کی خدمت میں اس تکلیف کی شکایت کی جوانہیں اسلام قبول کرنے کے دن سے لے کراپنے جسم میں محسوس ہورہی تھی تو نبی اکرم سُلیٹی کے ان سے فرمایا: تم اپنے جسم پر جس جگہ تکلیف محسوس ہوتی ہے وہاں اپناہا تھ رکھوا ور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھوا ورسات مرتبہ یہ پڑھو۔ "میں جو چیز پارہا ہوں اور اس سے بچنا چاہتا ہوں میں اس کے شرسے اللہ تعالی کی اور اس کی قدرت کی پناہ ما نگتا ہوں۔"

2966 إسناده قوى على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بنُ عَمْرِو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بن السرح، ويحيى بن أيوب: هو الغافقى. وأخرجه أحمد "3/104" من طريق ابن أبي عدى، والنسائي "4/3" في الجنائز: باب تمنى الموت، من طريق يزيد بن زريع، والقضاعى في "مسند الشهاب" "1937" من طريق المعتمر بن سليمان، ثلاثتهم عن حميد بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/163" و"195"، و"208"، و"247"، و"247"، والبخارى "5671" في المرضى: باب تمنى المريض الموت، ومسلم "2680" في الذكر والدعاء والمتوبة: باب تسمنى كراهة السموت لضر نزل بده، والبيهقى "3/377"، والبغوى "1444" من طرق عن ثبابت البناني، عن والتوبة: باب تمنى كراهة السموت لضر نزل بده، والبيهقى "3/377"، والبغوى "1444" من طريق عاصم، عن النضر بن أنس، أنس. وأخرجه البخارى "7233" من طريق قتادة، وأحمد "3/171" من طريق على بن زيد، كلاهما عن أنس.

2967 إستناده صبحيح على شرط مسلم ابن سلم: هو عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ. وأخرجه مسلم "2202" في السلام: بياب استنجباب وضبع يبده عبلى موضع الألم مع الدعاء ، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد . وانبظر الحديث رقم "2965" و."2965"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَعُمِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتُهُ السِبَ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْتَلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْه

(متن صديث): اَنَّ جِبُرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ اَرْقِيكَ مِنُ كُلِّ دَاءٍ يُؤُذِيكَ، وَمَنُ كُلِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمَنْ كُلِّ عَيْنِ وُسُمِّ، وَاللهُ يَشْفِيكَ

ﷺ حضرت عبادہ بن صامت والتیء نبی اکرم مالیوا کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں: جب نبی اکرم مالیوا کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں: جب نبی اکرم مالیوا کے بارے میں بیہ بات تھے۔ ہوتے تھے تو حضرت جبرائیل علیکا یہ پڑھ کرآپ مالیوا کے کودم کرتے تھے۔

"الله تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں آپ کودم کررہا ہوں ہراس بیاری کے لیے جو آپ کو تکلیف دے اور حاسد کے حسد سے (نجنے کے لیے) اور ہر آنکھ ( یعنی کلنے والی نظر ) اور زہر سے (نجنے کے لیے ) اللہ تعالیٰ آپ کوشفا عطا کرے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعَوَّذَ الْمَرْءِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَفْضَلُ مِنْ دُعَائِهِ لِنَفْسِه، وَاهْلِ بَيْتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کا جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنااس سے السیان کا تذکرہ کہ آدمی کا جہنم کے عذاب سے اللی خانہ کے لیے دعامانگے

2969 - (سند صديث): آخبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو حَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بَنُ عَوْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو حَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بَنُ عَوْنَ، قَالَ: مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتُدٍ، عَنِ الْمُغُودِ، قَالَ: مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتُدٍ، عَنِ اللهُعُمَّ بَارِكُ لِي فِي زَوْجِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبِي آبِي (مَثْنَ صديث): قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ، اللهُمَّ بَارِكُ لِي فِي زَوْجِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبِي آبِي المُعَدِينَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبِي المُعَرِينَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللهُ اللّهُ اللّ

2968 – إيسناده حسن من أجل إبن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسى، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. السختياني: هو عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني. وأخرجه أحمد "5/323"، ومن طريقه الحاكم "4/412" عن زيد بن الحباب بهاذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي اوأخرجه أحمد "5/323" من طريق على بن عياش، وابن ماجه "3527" عن عشمان بن سعيد بن كثير الحمصى، كلاهما عن ابن ثوبان، به وأخرجه أحمد "5/323" عن عاصم، عن سلمان رجل من أهل الشام، عن جنادة، به . وسلمان ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى له النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وبقية رجاله الصحيح . وذكره الهيشمي في "المجمع" "5/110" ونسبه لأحمد، وقال عن سلمان: لم يضعفه أحد.

سُفْيَانَ، وَآخِى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَاَلُتِ اللهَ عَنُ آجَالٍ مَضُرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ، وَاَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجَّلُ مِنْهَا شَىءٌ قَبْلَ حِلِّهِ، فَلَوْ سَالُتِ اللّهَ اَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اَوْ عَذَابِ الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا - اَوْ كَانَ اَفْضَلَ -

ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود و النظافی بیان کرتے ہیں: سیّدہ اُم حبیبہ و النظافی نے دعا کی: اے اللہ! میرے شوہر نبی اکرم مالی فیکا میرے والد حضرت ابوسفیان و النظافی اور میرے بھائی معاویہ و النظافی کے حوالے سے مجھے برکت نصیب کر (بعنی انہیں کمبی زندگی دے) میرے والد حضرت ابوسفیان و النظافی میں اللہ تعالی سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جس کا وقت طے ہے اور جس کے نشانات تک پہنچا جائے گا اور جس کا رزق تقسیم ہو چکا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے مخصوص وقت سے پہلے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ تعالی سے بیدعا ما تکھی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے بچائے تو بیزیادہ بہتر ہوتا (راوی کوشک ہے شاید بید الفاظ ہیں) بیافضل تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَائِذَ إِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْعَلِيْلِ وَارَادَ أَنْ يَّدْعُوَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يَّمُسَحَهُ بِيمِينِهِ اسبات كيبيان كاتذكره كه پناه ما نگنےوالا (لعنی دم كرنے والا) شخص جب بياركے پاس بيرا مهوامو

اوروہ اس بیار کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اس بیار پراپناہا تھے پھیرے

2970 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا عَادَّ الْمَوِيضَ مَسَّحَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَقَالَ: اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

2969 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير المغيرة اليشكرى، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "1/390" و "3662" 260" في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، وابسن أبى عاصم في السنة "262" من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "2662" من طريق ابن بشر، ثلاثتهم عن مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/413" و "466"، والبغوى "1362" من طريق عبد الزورى، عن علقمة بن مرثد، به.

2970 إستناده صبحيح على شرط مسلم. أبو بكر بن خلاد: هو محمد بن خلاد، روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وسفيان: هو الثورى، وسليمان: هو الأعمش، ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحي، ومسروق: هو ابن الأجدع, وأخرجه أحمد "6/44"، والبخارى "5743" في البطب: بناب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، و"5750" بناب مسح الراقي الوجه بيده البمني، ومسلم "2191" "46" في السلام: باب استحباب رقية المريض، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/12" و"126"، ومسلم "2191" "46"، والبيهقي "3/381" من أحمد "2191"، ومسلم "2191" "46"، والبيهقي "13/3" من طريق شعبة، ومسلم "2191" "46"، من طريق هشيم، ومسلم "2191" "46" من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه عبد الرزاق "1978" عن معمر، عن الأعمش، عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/114"، ومسلم "2191"

قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ ﴿ سَيَّده عَائَثُهُ مُنْ الْمَهُ مِينَ مِينَ عَنَ إِبْرَاهِيْمَ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَعْلَقُومُ مَنْ عَارِكَ عِي اور بیفر مائے تھے۔

'' تکلیف کو دور کر دے'اے لوگوں کے پروردگار! تو ہی شفاعطا کرنے والا ہے' تو ایسی شفاعطا کر دے'جو بیاری کو نہ

راوی کہتے ہیں: میں نے بیروایت منصور کوسنائی تو انہوں نے ابراہیم مسروق کے حوالے سے سیّدہ عائشہ ڈاٹھٹا کے حوالے ہے اس کی مانندروایت بیان کی۔

#### ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا آتَىٰ مَرِيضًا أَوْ عَادَهُ

اسبات کا تذکرہ کہ جب آ دمی کسی بیار کے پاس آئے بااس کی عیادت کرے تواسے کیاد عامانگنی جاہئے

2971 - (سندحديث): آخْبَوَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ النَّبِتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اَتَىٰ مَرِيضًا اَوْ اُتِىَ بِمَوِيضٍ، قَالَ: اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

🟵 🟵 سیدہ عائشصدیقد و الفہابیان کرتی ہیں جب نبی اکرم سکا الیام کسی بیارے پاس تشریف لاتے یا آپ کی خدمت میں جب سی بارکولایا جاتا او آپ مالیکاید پر هر (دم کرتے تھے):

''تو بیاری کو لے جا'ا بےلوگوں کے پروردگا رُنو شفاعطا کردے' تو ہی شفاعطا کرنے والا ہے شفاصرف وہی ہے' جوتو عطا کرے توالی شفاعطا کرجو بیاری کوندر ہے دے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدُعُو إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ فِيُ آكُثَرِ الْآخُوَالِ مَا وَصَفُنَا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مصطفیٰ کریم منافیظ کی خدمت میں جب کوئی بیار لا یا جاتا تھا

2971- إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج: هو النيلي، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع، ووثقه الدارقطني، ومن فوقمه ثقات من رجال الشيخين، وأبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي. وأخرجه أحمد "6/109" و"131" و"278" ومسلم "2191" "47" في السلام: باب استحباب رقية المريض، من طرق عن أجي عوانة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد "6/114" من طريق إبراهيم بن طهمان، ومسلم "2191" "48" من طريق إسرائيل، كلاهما عن منصور، به. وانظر الحديث رقم "2962" و "2970" و ."2972"

#### تو آپ اکثر اوقات وہ دعامانگا کرتے تھے جوہم نے ذکر کی ہے

2972 - (سندُمديث): اَخُبَرَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ النَّجَنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ، عَنُ مَنْصُورِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ المسَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اتِيَ بِالْمَرِيضِ يَدْعُو، وَيَقُولُ: اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِىُ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ اُنٹھا بیان کرتی ہیں: نبی کریم مَناقین کی خدمت میں جب کسی بیار کولا یا جاتا 'تو آپ مَناقین میده عا پڑھتے تھے آپ مَناقین کم یہ سے تھے۔

''تو تکلیف کودورکردےا بےلوگوں کے پروردگار'تو شفاعطا کردے'تو شفاعطا کرنے والا ہے۔شفاصرف وہی ہے'جو تو عطا کرے'تو ایسی شفاعطا کرجو بیاری کونہر ہنے دے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كَانَ يَدُعُو لِلْمَرُضَى بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا فِي بَغْضِ الْاَحَايِينِ اس بات كے بیان کا تذکرہ کہ صطفیٰ کریم مَنْ اللَّهُ بِمَارْخُصْ کے لیے اس کے علاوہ بھی

دعامانگا کرتے تھے جوہم نے ذکر کی ہے اور ایسا بعض اوقات ہوتاتھا

2973 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: اَخُبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينُنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ يَقُولُ بِبُزَاقِهِ بِإصْبَعِهِ: بِسُمِ اللهِ تُرْبَهُ أَرْضِنَا بَرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشُفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبَّنَا

😌 😌 سيّدہ عائشه صديقة و گلفتا بيان کرتی ہيں: نبي اکرم مَثَاتِیمُ بيار کوجودم کیا کرتے تھے اس میں پہنجی تھا کہ آپ مَالَیمُومُ اپنی

2972 إسناده صحيح. إبراهيم بن يوسف: هو ابن ميمون الباهلي، روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، والأسود: هو ابن يزيد النخعي .وأخرجه أحمد "6/120" و"125" من طريق عفان، عن حماد، عن إبراهيم، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد "6/50" و"131" و"208" والبخارى "5744" في الطب: هاب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2191" "49" في السلام: باب استجباب رقية السريض، من طرق عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ عائشة.

2973 إسناده صحيح على شرط الشيخين . عسمرة: هي ابنة عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية . وأخرجه أبو داؤد "3895" في البطب: بباب كيف الرقى، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "93/3"، والبخارى "5745" و"5746" في الطب: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2194" في السلام: باب استحباب الرقية من العين، وأبو داؤد "5746" في الطب: باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به، والحاكم "4/412"، والبغرى "3895"، وابن ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به، والحاكم "4/412"، والبغرى 1414" من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

انگلی پراپنالعاب دہن لگاتے اور میہ پڑھتے تھے۔

''الله تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے ایک فرد کے لعاب کے ہمراہ ہے اور ہمارے پروردگار کے اذن کے تحت ہمارے بیمار کوشفانصیب ہوجائے۔''

> ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنُ يَّدُعُوَ لِآخِيهِ الْعَلِيلِ بِالْبُرُءِ لِيَطِيعَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا فِي صِحَّتِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنے بیار بھائی کے لیے تندرستی کی دعا کرے تا کہوہ شخص صحت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے

2974 - (سندحديث):اَخْبَونَا مُسحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُيَىٌ بَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، (مَنْن حديث): آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلَ يَعُودُهُ، قَالَ: اللّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكُا لَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ اللي صَلاقٍ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمرور والفيئو بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَلَّقَيْمُ جب كَيْخُص كے پاس اس كى عيادت كرنے كے ليے تشریف لاتے تو آپ مُلَاثِیْنِ میددعا کرتے۔

''اےاللہ! تواپنے بندے کوشفاعطا کر'تا کہوہ تیرے لیے دشمن کی آنکھ بھوڑ دے یاوہ تیرے لیےنماز کی طرف چل

ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرْءُ بِهِ لِآخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ عَلِيَّلًا وَيُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ بِهِ اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کواپے مسلمان بھائی کے لیے کیادعا مائلی جائے جب وہ بھار ہواورجس کے نتیج میں اس کے اس بیاری سے تندرست ہونے کی امید کی جاسکتی ہے

2975 - (سندمديث) أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُ حَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: آخُبَرَنِي عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ

2974- إسناده حسن، حيى بن عبد الله: صدوق يهم، قال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم. أبو عبد الرحمٰن الحبلي: هو عبد الله بن زيد المعافري. وأخرجه أبو داؤد "أ310" في الجنائز: باب الدُعاء للمريض عند العيادة، والحاكم "1/344" و"549" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي . او أخرجه أحمد "172\$2" من طريق ابن لهيعة، عن حيى بن عبد اللَّه، به.

عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

''میں عظیم اللہ سے' جو ظیم عرش کا پروردگار ہے' بیسوال کرتا ہوں کہ وہ تہہیں شفاعطا کرے۔'' تواگراس کے آخری وقت میں تاخیر ہوتی' تواسے اس بیاری میں عافیت نصیب ہوجاتی تھی۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّدُعُو لِلآخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا اعْتَرَاهُ بَعُضُ الْعِلَلِ اس بات كاتذكره كه آدمى كے ليے يہ بات مستحب ہے كہوہ اپنے مسلمان بھائى كے ليے و يدعامائى ، جب اس بھائى كوكوئى بيارى لاحق ہو

2976 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخُبَرَنَا النَّصُرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ حَاطِبٍ، يَقُولُ: النَّصُرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ حَاطِبٍ، يَقُولُ:

(متن صديث): انْ صَبَّتُ عَلَى يَدَى مَرَقَةٌ، فَأَحُرَّ قَتْهَا، فَذَهَبَتْ بِى أُمِّى اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ فِى الرَّحْبَةِ، فَأَحْفَظُ آنَهُ قَالَ: اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاكْثَرُ عِلْمِى اَنَّهُ قَالَ: اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شَافِيَ إِلَّا اَنْتَ

2975 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصارى، وعبد الله بن الحارث: هو أبو الموليد الأنصارى البصرى. وأخرجه الحاكم "4/213" من طويق بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ولم ينابع عمرو بن الحارث بين سعيد وابن عباس أحد،. إنما رواه حجاج بن أرطاة عو المنهال بن عبد الله بن الحارث، ولم يذكر بينهما سعيد بن جُبير. وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" "536" من طريق أحمد بن عيسى، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد "1/239" و "352" من طريق الحجاج، عن المنهال، يه. وانظر الحديث رقم. "2978"

2976 إسناده قوى. شعبة ممن سمع من سماك قديمًا، فحديثه عنه صحيح مستقيم، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والنضر: هو ابن شُميل. وأخرجه الطبراني /19" "536" من طريق محمد بن إسحاق بن راهويه، عن أبيه بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/418" و "757" من طريقين عن شعبة، به . وأخرجه أحمد "4/259" و "4/259" من طريقين عن شعبة، به . وأخرجه أحمد "19/530" و "4/259" من طريق مسعر، والطبراني "19/538" من طريق شريك، وأحمد "4/259" من طريق إسرائيل، والطبراني "19/539" من طريق مسعر، و 19/540" و "24/903" من طريق زكريا بن أبي زائدة، أربعتهم عن سماك، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/112"-"113،

نے بیریز ھاتھا۔

''تو تکلیف کودورکردےا ہے لوگوں کے پروردگار۔'' اور میراغالب علم یہی ہے کہ آپ مَلَّ الْمِیْزِ اِنْ نے بیہ پڑھاتھا: ''تو شفاعطا کرنے والا ہے صرف' تو ہی شفاعطا کرسکتا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَكَ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ لَمَّا ذَعَا لَهُ النَّبِيُّ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَكَ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ لَمَّا ذَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا وَصَفْتُ بَرِئَتُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت محمد بن حاطب رہائی کا ہاتھ اس چیز سے ٹھیک ہوگیا تھا جو (بیاری اسے لاحق تھی ) اس وقت جب نبی اکرم مَالی کی ان کے لیے دعا کی تھی

2977 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُن عُضْمَانَ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ حَاطِبٍ، قَالَ: حَدَّثِنى اَبِى \*، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جَمِيلٍ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ قَالَتُ:

(متن صديث): اَقْبَلُتُ بِكَ مِنُ اَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ، عَلَى لَيُلَةٍ اَوْ لَيُلَتَيْنِ طَبَعُتُ لَكَ طَبُخَةً فَفَنِي اَلْحَكُمُ الْحَبَشَةِ، وَتَّى إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ، عَلَى لَيْلَةٍ اَوْ لَيُلَتَيْنِ طَبُخُتُ لَكَ طَبُخَةً فَفَنِي الْحَطُبُ، فَخَرَجْتُ اَطُلُبُهُ، فَتَنَاوَلُتَ الْقَدْرَ، فَانْكَفَاتُ عَلَى ذِرَاعِكَ، فَاتَيْتُ بِكَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولُ اللهِ هِذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ، وَهُوَ اَوْلَ مَنْ سُمِّى بِكَ قَالَتُ: فَتَفَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِيكَ، وَمَسَحَ عَلَى رَاسِكَ وَدَعَا لَكَ وَقَالَ: اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِيكَ، وَمَسَحَ عَلَى رَاسِكَ وَدَعَا لَكَ وَقَالَ: اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِيكَ، وَمَسَحَ عَلَى رَاسِكَ وَدَعَا لَكَ وَقَالَ: اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِيكَ، وَمَسَحَ عَلَى رَاسِكَ وَدَعَا لَكَ وَقَالَ: اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى شَفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا قَالَتُ: فَمَا قُمْتُ بِكَ مِنْ عِنْدَهُ إِلَّا وَقَدْ بَرِئَتُ يَدُكَ

کی در مضرت محمد بن حاطب و الله الله الله الله و ال

2977 إسناده حسن في الشواهد، عبد الرحمٰن بن عثمان بن إبراهيم: ضعفه أبو حاتم، وقال: روى عن أبيه أحاديث منكرة، وذكره المؤلف في "المثقات" "8/372"، وأورده البخارى في "التاريخ الكبير" "5/330"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأبوه عثمان ذكره المؤلف في "المثقات" "5/154"، وقال ابوحاتم: يكتب حديثه وهو شيخ. وأخرجه الطبراني "24/902" من طريق وكريبا بن يبحيي زحمويه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/418" و7/348" و 4/63" وابن الأثير في "أسد الغابة" "5/85"، وكريبا بن يبحيي زحمويه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/418" والحاكم "4/62"، والطبراني "24/902" من طريق سعيد بن سليمان وبشار بن موسى، أربعتهم عن عبد الرحمٰن بن عثمان، به، وقال الهيثمي في "المجمع" "5/115": رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمٰن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم. وأخرجه الطبراني "19/535" من طريق الحميدي، عن عبد الله بن المحارث بن محمد بن حاطب الجمعي عن أبيه، عن جده. وذكره الهيثمي في "المجمع" "9/415"، وقال: رواه الطبراني، والحارث بن محمد بن حاطب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وله شواهد تقدمت برقم "2962" و "2970" و"2971" و"2972" و"2972"

لکڑیوں کی تلاش میں نگلی تم نے ہنڈیا کو پکڑااورا پنی کلائی کے اوپرانڈیل لیا میں تہہیں لے کرنبی کریم مُنَافِیْظُم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے عرض کی: یارسول اللّٰہ مُنَافِیْظُمُ! بیر محمد بن حاطب ہے اور بیر پہلا بچہ ہے جس کا نام آپ مُنافِیْظُم کے اسم مبارک پر رکھا گیا ہے سیّدہ اُمّ جمیل دفی ہیں اور تی ہیں: تو نبی اکرم مُنَافِیْظُم نے اپنالعاب وہن تمہارے منہ میں ڈالا تمہارے سر پروست مبارک بچھرااور تمہارے لیے دعاکی اور بیکہا:

"تو تکلیف کودورکروے اے لوگوں کے پروردگار! توشفاعطا کردے تو ہی شفاعطا کرنے والا ہے شفا صرف وہی ہے جو تو عطا کرے ایسی شفاعطا کردہ جو بیماری کوندرہنے دے۔ "

سيده أم جميل ولله المان كرتى بين ابھى ميں نبى اكرم مَن الله كم خدمت ميتمبين كراهي نبيل تقى كرتمها را ہاتھ تھيك ہو گيا

ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِى إِذَا دَعَا الْمَرُءُ بِهِ الْعَلِيُلُ عُوفِيَ مِنْ عَلَتِهِ تِلْكَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ اِسْ چِيزِكَا تذكره جب آدى اس كذر ليع بِمارك ليه دعا كرتِ

وہ بیاراس بیاری سے ٹھیک ہوجا تا ہے جبکہ وہ دعامتعین تعداد میں پڑھی جائے

2978 - (سند صديث) الحُبَونَ البُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوْفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنَى الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْعَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، قَالَ:

(مَّتُن صَدِيثُ) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنُدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: اَسُالُ اللهُ الْمَطِيْمَ رَبَّ الْمُوْشِ الْمُعَظِيْمِ، اَنْ يَّشْفِيكَ فَإِنْ كَانَ فِي اَجَلِهِ تَأْجِيرٌ عُوفِي مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ مَرَّاتٍ: اَسُالُ اللهُ الْمُعَظِيْمَ رَبَّ الْمُعَظِيْمِ، اَنْ يَّشْفِيكَ فَإِنْ كَانَ فِي اَجَلِهِ تَأْجِيرٌ عُوفِي مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ صَلَّ اللهُ الْمُعَظِيمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

''میں عظیمِ اللہ تعالیٰ سے' جوظیم عرش کا پروردگارہے، بیسوال کرتا ہوں کہ وہ تہہیں شفاعطا کرے۔'' تواگراس کا آخری وقت قریب آنے میں تاخیر ہوتی 'تواسے اس بیاری سے عافیت نصیب ہوجاتی تھی۔

2978 إسناده قوى على شرط البحارى . وأخرجه الحاكم "1/343" من طريق مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ ، عن ابن وهب بهذا الإسناد . وقال هذا الحديث شاهد صحيح غريب من رواية المصريين عن المدنيين عن الكوفيين، لم نكتبه عاليًا إلا عنه، وقد حالف الحجاج بن أرطاة الثقات في الحديث عن المنهال بن عمرو . وأخرجه أحمد "1/239" و"243"، والترمذي "2083" في الطب: باب "32"، وأبو داؤد "3106" في الحنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة، من طريق المنهال بن عمرو، به . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو . وانظر الحديث رقم . "2975"

### فَصُلُّ فِي اَعْمَارِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ

فصل:امت (محدیه) کی عمرون کا تذکره

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا اَمْهَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي اَعْمَارِهِم، وَاكْتِسَابِ الطَّاعَاتِ لِيَوْمِ فَقُرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ الطَّاعَاتِ لِيَوْمِ فَقُرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کی عمروں کے حوالے سے مہلت دی ہے تاکہ وہ اس دن کے لیے نیکیاں کمالیں جب انہیں ان کی شدید ضرورت ہوگ

2979 - (سند صديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْوَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيُوقَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) : مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدُ اَعُذَرَ اِلَيْهِ فِي الْعُمُو

😌 🧐 حضرت ابو ہررہ و اللغيّة عنى اكرم مَالليّة كا يفر مان فل كرتے ہيں:

'' جھے اللہ تعالی ساٹھ سال کی عمر عطا کردے تو عمر کے حوالے سے اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیتا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ الْعَدَدِ الَّذِي بِهِ يَكُونُ عَوَامُّ اَعْمَارِ النَّاسِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس عدد کی صفت کے بارے میں ہے جواس بارے میں ہے کہ ا لوگوں کی عمریں عام طور پراتنی ہوں گی

2979 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد "2/417" من طريق قتيبة، بهاذا الإسناد. وأخرجه الرامهرمزى في "الأمثال" ص: "64، والبيهقي "3/370"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "424" من طريق عَبُدُ المُحرِيزِ بُنُ آبِي حَازِم، عَنُ آبِيهِ، به وأخرجه البخاري "6419" في الرقاق: بناب من ببلغ ستين بسنة فقد أعذر إلى الله في العمر، والبيهقي "3/370"، والبيهقي "3/370"، والخطيب في والبيهقي "1/290"، والبغوي "4032" من طريق معن ابن محمد المغفاري، وأحمد "2/405"، والبيهقي "2/427"، والخطيب في الناريخة" "1/290" من طريق محمد بن عجلان، وأحمد "2/405" من طريق أبي معشر، والحاكم "2/427" من طريق محمد بن عبد الرحمٰن المغفاري، عن أبي هويرة.

2980 - (سندصديث): آخبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ بُنِ السُّحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): أعُمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَاقَلَّهُمْ مَنْ يَّجُوزُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَافَا مِنَ الْاَقَلِ

🕀 🟵 حضرت ابو ہریرہ والتفر دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَافِیْرُ نے ارشاد فر مایا ہے:

''میری امت کی (اوسط)عمریں ساٹھ سال سے لے کرستر سال تک ہوں گی اور بہت کم لوگ ہوں گے جوانہیں عبور کریں گئے۔''

ابن عرف نامی راوی کہتے ہیں: میں ان کم لوگوں میں سے ہوں ( یعنی میری عمرستر سال سے زیادہ ہو چکی ہے )

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فِي طُولِ عُمْرِهِ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَيّهِ السَّابِ عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَيّهِ السَابِ عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ مِنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فِي طُولِ عُمْرِهُونَ كَامُورَت مِينِ السَّابِ عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ مِنْ عَمْرَ اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَيْرِ وَهُ لُوكُ بِينَ جَن كَامُل لَمِي عَمْر المونَ كَيْ صورت مِينَ السَّابِ اللهُ مِنْ عَمْر اللهُ مِنْ عَمْر اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَمْلُهُ فِي طُولِ عُمْرِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَمْلُهُ فِي اللهُ مِنْ مَنْ عَمْلُهُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَمْلُهُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِ مُعْمِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اچھاہواللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم کے تحت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر ہے

2981 - (سنرصديث) : الحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مُوسَى، بِعَسُكَرِ مُكُرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُمَدُ بُنِ السُحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### 🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ وہالتھ ہیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَالْ اللّٰهِ کو یدارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

2980 إسناده حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمه الليثي - حسن الحديث، روى له البخارى مقروناً بغيره ومسلم فى المستابعات، وقد توبع عليه. والمسحاربي: هو عبد الرحمٰن بن محمد بن زياد. وأخرجه ابن ماجه "4236" في الزهد: باب الأمل والأجل، والحاكم "2/427"، والبيهقي "3/370"، والخطيب في "تاريخه" "6/397"، والترمذي "3550" في الدعوات: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحرف فيه "عبد الرحمٰن عن محمد بن عمرو" إلى "عبد الرحمٰن بن محمد بن عمرو"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "252" من طويق الحسن بن عرفة بهاذا الإسناه. وليس فيها زيادة الحسن بن عرفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحسنه الحافظ في "الفتح" عمرو عن أبي السبعين من طويق محمد بن ربيعة، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة،

''کیا میں تہہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی: بی ہاں یارسول الله تَالَّيْنِمُ ۔ نہی اکرم تَلَّیْنِمُ ان نے مارے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمرین طویل ہوں اور ان کے مل ایجھے ہوں۔' فر مایا بتمہارے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمرین طویل ہوں اور ان کے ملکہ فر کے گئر البیکان باکن میں طال عُمْرُہُ ، وَ حَسُنَ عَمَلُهُ فَدُ يَفُوقُ الشّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللّهِ مَالَ عُمْرُ طُویل ہوا ور اس کا عمل اچھا ہووہ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس شخص کی عمر طویل ہوا ور اس کا عمل اچھا ہووہ (بعض اوقات) اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونے والے شخص پر فوقیت رکھتا ہے (بعض اوقات) اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونے والے شخص پر فوقیت رکھتا ہے

2982 - (سند صديث): اَخْبَوْنَا عِمْوَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَابُنُ اَبِى حَازِمٍ، يَزِيدُ اَحَدُهُمَا عَنُ صَاحِبِه، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ابُسُواهِ بَعَ النَّدِ بَنِ ابُسُواهِ بَعَ النَّهِ بَنِ الْهَادِ، عَنْ صَاحِبِه، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابُسُواهِ بَعَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكُونِ مِنْ يَلِيّ، فَكَانَ السَّلامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكُونِ مِنْ يَلِيّ، فَكَانَ السَّلامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ السَّلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكُونِ مِنْ يَلِيّ، فَكَانَ السَّلامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ السَّلامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ السَّلَامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ السَّلامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ السَّلَامُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكُونِ مِنْ يَلِيّ، فَكَانَ السَّلَامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُعَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاشُ اللهُ عَلَى السَّعُ مَلْكُمُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهِ عَارِجًا خَرَجَ مِنَ الْمَجْتَهِ، فَاذِنَ لِلّالِي عَلْمَ الْحَدُ اللهُ اللّهِ عَارِجًا خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَاذِنَ لِلّذِى تُوقِى الْحِرَهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ فَاذِنَ لِلّذِى اللهُ اللهِ اللهِ النَّاسَ، فَبَكَةَ ذَلِكَ النَّيْ اللهُ ال

2981- إسناده قوى، محمد بن عفان العقيلي: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: يغرب، ومن فوقه ثقات، وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصرى. وقد تقدم هذا الحديث بوقم "484" من طويق جعفر بن عون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيتَ، وَعَجِبُوْا، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ آشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا، وَاسْتُشُهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدَحَلَ هٰذَا الْجَنَّةَ قَبُلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَيْسَ قَدُ مَكَتَ هٰذَا بَعُدَهُ بِسَنَةٍ؟ قَالُوْا: نَعَمُ.

قَالَ: وَاَدُرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدِ فِي السَنَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَلَمَّا بَيْنَهُمَا ٱبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ.

تُوشَى مُصنف قَالَ اَبُوُّ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: مَاتَ ابُوْ سَلَمَةَ سَنَةَ ارْبَعٍ وَّتِسْعِينَ، وَقُتِلَ طَلْحَةُ سَنَةَ سِتِّ وَثَلَاثِينَ يَوْمَ الْجَمَل

حضرت علی صاخر ہوئے ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کوشش خیدمت میں صاخر ہوئے ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرنے والا تھااس کوشش کرنے والے نے جنگ میں حصالیا اور جام شہادت نوش کرلیا دوسر احض مزیدایک سال تک زندہ رہا ' یہاں تک کہ اس نے رمضان کے دونرے بھی رکھے پھراس کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبر حضرت طحب برا آیا اس نے اس خص کو جنت میں جانے کی اجازت دی جس کا انتقال ان دونوں افراد میں سے بعد میں ہوا تھا گھروہ خص جنت سے باہر آیا اس نے اس خص کو جنت میں جانے کی اجازت دی جس کا انتقال ان دونوں افراد میں سے بعد میں ہوا تھا کھروہ خص جنت سے باہر آیا اس نے اس خوص تبین آیا اور اس بارے میں اور افراد میں سے بعد میں ہوا تھا کھروہ خص جنت سے باہر آیا اور اس نے اس اندر جانے کی اجازت دی جس بتایا اور اپنی جمرا تکی کا اظہار کیا ان لوگوں نے عرض کی : کی اطلاع نبی ارادہ تائی کی اظلاع نبی اور خوص نہوں ہوا تھا ' لیکن پیر دوسر سے کیا طلاع نبی اور خوص نوب میں ہوا تھا ' لیکن پیر دوسر سے کیا طلاع نبی اور خوص نوب ہوگئی ہو تو نبیل کر میں ہوا تھا ' لیکن پیر انس کی ہوا تھا ' لیکن پیر انس کی ہوگئی اور خوص کی : جس بال اللہ خوص کی نبیل ہوگئی ہو تھی اور کیا ۔ تبیل ہوگئی ہو تو نبیل کی اطراح نبیل کھیں ہوا تھا ' لیکن ہو خوص کی نبیل ہوگئی ہو نہیں کی جس بال بھر میں مجد میں آئی آئی نمازیں اوانہیس کی تھیں ؟ لوگوں نے عرض کی : جی ہاں۔ نبیل کم میں مجد میں آئی آئی نمازیں اوانہیس کی تھیں ؟ لوگوں نے عرض کی : جی ہاں۔ نبیل کم میں مجد میں آئی آئی نمازیں اوانہیس کی تھیں ؟ لوگوں نے عرض کی : جی ہاں۔ نبیل کم میں ہونے نبیل ہونے اس اس نبیل کھیں اس میں اس نبیل ہونے اس کے جتمال میں دونوں میں کے درمیان اس سے زیادہ فرق سے جتنا آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

ابوسلمنای راوی کا نقال 94 ہجری میں ہوا تھا جکہ حضرت طلحہ ڈٹاٹیئ جنگ جمل کے موقع پرین 36 ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ ذِکُرُ اِعُطَاءِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا نُورًا فِی الْقِیَامَةِ مَنْ شَابَ شَیْبَةً فِی سَبِیلِهِ اللّٰد تعالیٰ کا اس شخص کو قیامت کے دن نورعطا کرنے کا تذکرہ جواس کی راہ میں (عبادت کرتے ہوئے) جوانی بسر کرتا ہے

2983 - (سند صديث): آخُبَونَا آخُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيِّ، بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ وَكَانَ يُسَمَّى شُعْبَةَ الصَّغِيْرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نِمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

🟵 🏵 حضرت عمر بن خطاب ر التنويز روايت كرت بين: نبي اكرم مَثَا الله الشاوفر مايا ہے:

'' جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے (یعنی جس مسلمان کے سفید بال آجائیں)' توبیاس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے۔''

2984 - (سنرصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ عَدِيّ، بِنَسَا قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنُ آبِي نَجِيحِ السُّلَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) نَمَن شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

🟵 🤁 حضرت ابو بجی سلمی و الفیزیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَالیّیْم کو بیارشادفر اتے ہوئے ساہے:

''جو خص الله کی راہ میں بوڑ ھاہوجائے (یعنی اس کے سفید بال آ جائیں)' تویہ چیز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔''

ذِكُرُ كَتُبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَاتِ، وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ

وَرَفْعَ الدَّرَجَاتِ لِلمُسْلِمِ بِالشَّيْبِ فِي الدُّنْيَا

الله تعالی کااس مخص کے لیے نکیاں نوٹ کرنے ، گناہ ختم کرنے اور درجات بلند کرنے کا تذکرہ جو

دنیامیں مسلمان ہونے کے عالم میں بوڑھا ہوتا ہے

2985 - (سندمديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُن الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ،

2983 إسناده قوى، رجاله رجال البخارى غير سُليم بن عامر، فمن رجال مسلم. متحمد بن حمير: هو ابن أنيس القضاعى السليحى. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1/58" من طريق إبراهيم بن محمد بن عرق المحمصى، عن محمد بن المصفى، عن سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن عمر. ويشهد له حديث أبى نجيح الآتى بعده، وحديث كعب بن مرة عند الترمذى "1634"، والنسائى "6/27"، وأحمد 235"-" 1878"، والبيهقى "9/162"، وحديث أبى هريرة عند القضاعى في "مسند الشهاب" "457"، وأحمد "783"، وأحمد "783"، وأحمد "783"، وأحمد "6/20"

2984 – إسناده صحيح حميد بن زنجوية روى له أبو داؤد والنسائى وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبرى، وأبو نجيح: هو عمرو بن عبسة وأخرجه البيهقى "9/161" من طريق شيبان، عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/386"، والترمذى "7635" فى فضائل الجهاد: باب ما جاء فى فضل من شاب شيبة فى سبيل الله، من طريق حيوة بن شريح الحمصى . وأخرجه أحمد "4/113"، والنسائى "6/26" فى الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم فى سبيل الله عز وجل، من طريق سليم بن عامر، والبيهقى "9/272" من طريق أسد بن وداعة الطائى، كلاهما عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): لَا تَعنيفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹین نبی اکرم مَالٹینے کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''تم سفید بالوں کوا کھاڑ ونہیں' کیونکہ بیر قیامت کے دن نور ہوں گے اور جوشخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے ( لیعنی اس کے سفید بال آ جائیں )' تو اس کے لیے ان کے عوض میں نیکیاں کھی جائیں اور ان کے عوض میں اس کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کے عوض میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔''

فِ كُورُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعُضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى اَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمُنْتَحِلِى السَّنَنِ اس روايت كا تذكره جس كى وجهد على معطله فرقے سے تعلق رکھنے والے بعض لوگول نے محدثین اور سنت کے پیروکا را فراد پر تقید كى ہے

2986 - (سندحديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اَبِيْ هِنْدَ، عَنْ اَبِيْ نَصْرَةَ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) : لَحَّا دَجَعَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَّعَلَى ظَهُرِ الْاَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ \*

ﷺ حفرت ابوسعیدخدری ڈالٹیٹیکیان کرتے ہیں جب نبی اکرم مَالَّیْتِیَا تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ مَالَّیْکِلْ ہے۔ قیامت کے بارے میں دریافت کیا گیا: آپ مَالِیْتِیَا نے ارشاد فر مایا: اس وقت روئے زمین پرموجود کوئی شخصا ج نے ٹھیک ایک سو سال بعد زندہ نہیں ہوگا۔

2985 إسناده حسن، محمد بن عمرو، هو ابن علقمة بن وقاص الليثى، روى له البخارى مقرونًا بغيره ومسلم فى المتابعات. وأخرجه بلفظ الحديث "2983" القضاعى فى "مسند الشهاب" "457" من طريق عنبسة الحداد، عن مكحول، عن أبى هريرة. ولمه شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داؤد "4202" فى الترجل: باب فى نتف الشيب، والترمذى "2821" فى الأدب: باب ما جاء فى النهى عن نتف الشيب، والنسائى "8/136" فى الزينة: باب النهى عن نتف الشيب، وأحمد "2/179"، و"207" و"3731"، والبيهى عن نتف الشيب، وأحمد "3731"، والبيهى عن نتف الشيب، وأحمد "27/3"، و"207"، والبيهةى .."7/311" وقال الترمذى: حديث حسن. وفى الباب عن أنس موقوقًا عند مسلم "2341" فى الفضائل: باب شيبه صلى الله عليه وسلم، بلفظ: "يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته."

2986- إسناده صحيح على شوط مسلم . أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة واخرجه مسلم "2539" في فضائل الصحابة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتى متة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"، من طريقين، عن أبي خالد، بهذا الإسناد. وزاد في لفظه: "اليوم."

### ذِكُرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِی تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اس روایت کا تذکرہ جس کی تاویل کے بارے میں ایک جماعت کوغلط ہی ہوئی جنہیں علم حدیث میں مہارت حاصل نہیں ہے

2987 - (سندمديث) اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبُواهِيُمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبُواهِيُمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبُلَ اَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: تَسْالُونِيُ عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَاُقْسِمُ بِاللهِ: مَا عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ يَاتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَاُقْسِمُ بِاللهِ: مَا عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ يَاتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ

کی حضرت جابر ڈلاٹھڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکر م سُلاٹیڈ کو وصال سے ایک ماہ پہلے یہ بات ارشا دفر ماتے ہوئے سنا بتم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہواس کاعلم اللہ کے پاس ہے اور میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کریہ کہتا ہوں کہ آج روئے زمین پر جوبھی شخص موجود ہے وہ آج سے ایک سوسال بعد زندہ نہیں ہوگا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّ سِنَّ اَحَدٍ مِنْ هَاذِهِ الْاُمَّةِ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمِائَةِ سَنَةٍ اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم مخص کواس غلط نہی کا شکار کیا کہاس امت میں ہے کسی بھی شخص کی عمر ایک سوسال سے زیادہ نہیں ہوگی

2988 - (سند صديث) الحُبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُراكُ بُنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (متن حدیث) تَسُالُونِیُ عَنِ السَّاعَةِ، وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ مَا عَلَی الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ یَاتِی عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ (متن حدیث) تَسُالُونِی عَنِ السَّاعَةِ، وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ مَا عَلَی الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ یَاتِی عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَسَالًا عَلَيْهُا مِائَةً سَنَةٍ عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ السَّاعَةِ، وَاللّذِی نَفْسِی بِیدِهِ مَا عَلَی الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ یَاتِی عَلَیْهَا مِائَةُ سَنَةٍ عَلَیْهُ اللّهُ مُعْدَدُ اللّهُ مَالِدُ اللّهُ مَا مَالِي اللّهُ مَالِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

2987 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن جريبج وأبو الزبير صرحًا بالتحديث عند مسلم. فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه أحمد "3/385"، ومسلم "2538" في فضائل الصحابة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض فضر. منفوسة اليوم." من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/322"، ومسلم "2538" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به وأخرجه أحمد "3/345" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، به وأخرجه أحمد "3/314"، والترمذي "2250" في الفتن: باب "64" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر وأخرجه مسلم "375" و"376" و"376" طريق أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن حصين، عن سالم، عن جابر وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "375" و"376" وسيكرره حديث صحيح. مبارك بن فضالة صدوق، وقد صرح بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات، وسيكرره

المصنف برقم ."2991"و أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقنا "377" من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا على بن معبد العبدي، حدثنا أبو مليح الحسن بن عمر الفزاري، عن الزهري، عن أنس. وهذا إسناد صحيح. "تم لوگ بھے سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہواس ذات کی تنم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس وقت روئے زمین پرموجود کوئی بھی زندہ شخص آج سے ایک سوسال بعد زندہ نہیں ہوگا۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ وُرُودَ هَلْذَا الْخَطَّابِ كَانَ لِمَنْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ دُونَ الْعُمُومِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ روایت کے بیالفاظ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جواس وقت میں موجود تھے اور بیالفاظ خصوصی ہیں عمومی نہیں ہیں

2989 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سُلِيْمَانَ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَابَى بَكُرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ابِى حَثْمَةً، سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰقِ بْنِ عُمْرَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِى الْحِرِ (مَنْنُ مَدِيثُ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِى الْحِرِ حَيَاتِه، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: رَايُتُمْ لَيُلَتَكُمْ هلِهِ إِنَّ عَلَى رَاسٍ مِائَةٍ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِنْهَا مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْارْضِ احَدُ

عفرت عبداللہ بن عمر ٹھ میں عشاء کی نماز پر سائی جیا ہے۔ اپنی حیات کے آخری دور میں ہمیں عشاء کی نماز پر سائی جب آپ مگا ہے۔ اپنی حیات کے آخری دور میں ہمیں عشاء کی نماز پر سائی جب آپ مگا ہے۔ اس آج کی رات کے بارے میں پتہ ہے؟ آج سے تھیک ایک سوسال بعداییا کوئی محض باتی نہیں ہوگا 'جواس وقت روئے زمین پر موجود ہے۔

ذِكُو خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاَنَّ عُمُومَ خَبَرِ انسِ بُنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكُوْنَاهُ، أُرِيْدَ بِه بَعْضُ

ذَلِكَ الْعُمُومِ لِاقْوَامِ بِاعْيَانِهِمْ دُونَ كُلِّيَةِ عُمُومِهِ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ

حضرت انس بن ما لک بڑائٹڑ کے حوالے سے منقول وہ روایت جے ہم نے ذکر کیا ہے اس میں عموم پایا جاتا ہے اوراس کے ذریعے بھی اس عموم کا پچھ حصہ مراد ہے جوشعین لوگوں کے بارے میں مکمل عموم مراذ نہیں ہے

2990 - (سندحديث): أَخْبَـرَنَـا أَحْـمَـدُ بُـنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ٱبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ،

989-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير. وأخرجه البخارى "116" في العلم: باب السمر في العلم، والطحاوى "374" من طريق سعيد بن كثير بن عفير، بهذا الإسنادو أخرجه مسلم "2537" في فضائل الصحابة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتى مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم "، من طريق الليث، به وأخرجه أحمد "8/2" و "121"، و"131"، والبخارى "564" في مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعتمة، و "601" باب السمر في الفقه والمخير بعد العشاء . وأبو داؤد "4348" في المملاحم: باب قيام الساعة: والترمذي "2251" في الفتن: باب "164"، ومسلم "2532"، والطحاوى "373"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "5/293"، من طرق عن الزهري، به.

اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ اَبِى نَضُرَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حدیث): مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَّهِى حَيَّةٌ

(متن حدیث): مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِى حَيَّةٌ

(متن حدیث): مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِى حَيَّةٌ

(متن حدیث): مَا مِنْ مَنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِى حَيَّةٌ

"تم میں ہے جو تخص بھی آج زندہ ہے ایک سوسال گزرنے کے بعدان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔"

ذکہ الْسَان مِانَ قَهُ لَهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى ظُفُ الْأَدُ ضَا

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ اَرَادَ بِهِ مَنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سُلَّا اُلِیْم کا یہ فرمان'' اور روئے زمین پرکوئی بھی زندہ مخض''اس ہے آپ کی مرادوہ مخص ہے جواس دن میں موجود تھا

2991 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديت) : تَسْالُونَنِي عَنِ السَّاعَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ تَأْتِي لَيْهَا مِانَةُ سَنَةِ

🟵 🥸 حضرت انس بن ما لک ڈالٹنڈ 'نبی اکرم مَالٹیڈ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''تم لوگ بھے سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہو۔ اس ذات کی سم! جس کے دست قدرت میں میری چان ہے آج روئے زمین پرموجودکوئی بھی زندہ خص ایک سوسال کے بعدزندہ نہیں ہوگا۔''

- Separation - Sep

2990 - إسناده صحيح على شرط مسلم: سليمان التيمى: هو ابن طرخان، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة. وهو فى "2990 المسند أبى يعلى" . "2217" وأخرجه أحمد "3/309"، ومسلم "3538" من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/305"، ومسلم "2987"، ومسلم "2987"

2991- هو مكرر الحديث . "2988" وفي الباب: حديث بريدة عن البزار "228" و. "229" وقال الهيثمي في "المجمع" "1/198" و "1/199" و رجاله رجال الصحيح . وحديث أبي ذر عند البزار أيضًا . "227" وحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري عند أحمد "1/93" و ال1/93" و الطبراني في "الكبير" "1/693" و الحاكم "4/498" و الطبراني في "الكبير" "1/693" و الحاكم "4/498" و الطبراني في "المجمع" 1/197"- "198 و نسبه إلى أحمد وأبي يعلى و الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وقال: رجاله ثقات . وحديث سفيان بن وهب الخولاني عند الطبراني "7/6405" و "6406" و الحاكم . "4/499" و صححه الحاكم، وقال الهيثمي في "المجمع" 1/198": رواه الطبراني في "الكبير" و رجاله موثقون.

### فَصُلٌ فِی ذِکرِ الْمَوْتِ فصل: موت کا تذکرہ

ذِكُرُ الْكَمْرِ لِلْمَرَءِ بِالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ مُنَعِّصِ اللَّذَّاتِ، نَسْالُ اللَّهَ بَرَكَةَ وُرُودِهِ آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ لذات کوختم کرنے والی چیز کوکٹر ت سے یاد کرے ہم اللّہ تعالیٰ سے اس کی آمد کی برکت کا سوال کرتے ہیں

2992 - (سند صديث): آخُبَر نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، وَيَسَحْيَسَى بْنُ اكْثَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) أكثيرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوُتِ

﴿ حضرت الو ہریرہ رُفَاتُنَوْروایت کُرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاتِیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: ولذتوں کوختم کرنے والی چیزموت کوکٹرت سے یا دکرو۔''

<sup>2992</sup> إلاستند وأخرجه الترمذى "2307" في النوهد: بياب ما جاء في ذكر الموت، وابن ماجه "4258" في النوهد: باب ذكر الموت والاستنعداد له، من طريق محمود بن غيلان، به . وقبال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "669" من طريق عبد الله بن سنان ، كلاهما عن الفضل بن موسى، به . وأخرجه أحمد 2/292" – "292" والنحليب في "التاريخ" "9/47" في الجنائز: باب كثرة ذكر الموت، والخطيب "1/384"، والحاكم "4/321" والحاكم "4/321" من طريق يبزيد بن هارون عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو، به . وقبال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه النهيم، وسقط من سند الحاكم "محمد بن إبراهيم "وله شباهد من حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في "الحلية" "9/252" والخطيب في "تاريخه" 12/72" – "73 وسنده صحيح ، وصححه الضياء المقدسي في "المختارة" "1/521" وآخر من حديث ابن عمر عند القضاعي في "المحلية" "6/355"، وفيه القاسم بن محمد الأزدى لا يعرف بجرح و لا تعديل وثالث من حديث ابن عمر عند القضاعي في "الحلية" "6/355"، وفيه القاسم من محمد الأزدى لا يعرف بحرح و لا تعديل وثالث من حديث ابن المبارك "145"، ومن طريقه البعوى "1447" وخامس من حديث أبي سعيد عند الترمذى "1460" في صفة القيامة، عند ابن المبارك "145"، ومن طريقه البعوى "2993" و "2992" و "2992"

### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ آجُلِهَا أُمِرَ بِالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے موت کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے

2993 - (سندعديث): آخُبَونَا آبُوْ يَعُلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) َ اَكُثِيرُوا ذِكُرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا ذَكَرُهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ

🤂 😌 حضرت ابو ہر رہ و رہائٹیو، نبی اکرم مَالٹیوُ کا پیفر مان قل کرتے ہیں:

''لذتوں کوختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یا د کروجو بھی بندہ تنگی کے عالم میں اسے یا د کرتا ہے بیاس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہےاور جو بھی مخص گنجائش کے عالم میں اسے یا دکرتا ہے بیاس کے لیے تنگی کردیتی ہے۔''

2994 - (سندعديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عَوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوْسَى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَة، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱكُثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

🟵 🏵 حضرت ابو ہر مرہ واللفظروایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی کے ارشاد فر مایا ہے: ''لذتوں کوجہم کرنے والی چیز (لینی موت) کو کثرت سے یا د کرو۔''

ذِكُرُ اِكْتَارِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْقَوْلِ لِمَا وَصَفْنَا نی اکرم مناتی کاس چیز کا کثرت سے ذکر کرنے کا تذکرہ جوہم نے بیان کی ہے

2995 - (سندحديث): اَخُبَـرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنيُدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بْنِ آبِي رِزُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن حديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ: ٱكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

😁 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈللٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی ا کرم مُلکی ﷺ اکثر بیارشاد فر مایا کرتے تھے:''لذتوں کوختم کرنے والی چیز کو

<sup>2994-</sup> إسناده حسن . عبيد العزيز بن مسلم: هو القسملي . وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب " "668" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد .وأخرجه "670" من طويق عيسمي بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، به وانـظر الحديث رقم "2992" و "2994" و . "2995"

<sup>2995</sup> إسناده حسن كالذي قبله.

### فَصُلٌ فِی الْآمَلِ فصل: (لمبی زندگی کی)امیدکا تذکرہ

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ آنُ يُطَوِّلَ الْمَرُءُ المَلَهُ فِي عِمَارَةِ هلِذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ الْفَانِيةِ اسبات كى ممانعت كاتذكره كه آدى اس زائل موجانے والى فانى دنيا ميس آباد

#### كرنے كے بارے ميں طويل اميديں ركھے

2996 - (سندصريث): اَحْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بِسُطَامٍ، بِالْابُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:

(متن صديث):مَرَّ بِىَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا وَاُمِّى نُصُّلِحُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: مَا هٰلَا يَا عَبُدَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: خُصٌّ لَنَا نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: الْآمُو اَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ

کی حفرت عبداللہ بن عمرو دلائٹوئیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مُلائٹو میرے پاس سے گزرے اس وقت میں اور میری والدہ اپنے لیے چھپر بنارہے تھے نی اکرم مُلائٹو کے دریافت کیا: اے عبداللہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: ہم اپنے چھپر کو درست کررہے ہیں۔ نبی اکرم مُلائٹو کے فرمایا: قیامت اس سے زیادہ تیزی سے آجائے گی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَمْرُ اَسُرَعُ مِنْ ذِلِكَ لَمْ يَوِدُ بِهِ عَلَى الْبَتَاتِ اسبات كي بيان كا تذكره كه نبى اكرم اللهُ عَليْهِ كاي فرمان "معامله اس سے زياده تيز ہوگا"اس سے آپ كى مرادين بيس مے كه فوراً ايسا ہوجائے گا

2997 - (سندصديث) اَخْبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَذَّتَنَا ابُوْ مُعَاوِيَةَ، حَذَّتَنَا الْاعْمَشُ، عَنْ

2996- إسناده على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم المضرير، وأبو السفر: هو سعيد بن يحمد. وأخوجه أحمد "1/161"، والترمذى "2335" في الزهد: باب ما جاء في الصما على الأمل، أبو داوُد "5236" في الأدب: باب ما جاء في البناء، وابن معاجه "4160" في الزهد: باب ما جاء في البناء، وابن معاوية، بهذا الإسناد. وقبال الترمىذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داوُد "5235"، والبغوى "4030" من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به والخص: بيت من شجر أو قصب.

آبِى السَّفَرِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحُنُ نُصُلِحُ خُصًّا لَنَا، فَقَالَ: مَا هَلَذَا؟ فَقُلُنَا: خُصٌّ لَنَا وَهَى، فَنَحُنُ نُصُلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ارَى الْاَمْرَ إِلَّا اَعْجَلَ هِلْذَا؟ فَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ارَى الْاَمْرَ إِلَّا اَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ

عفرت عبدالله بن عمر و دلات بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَلاَیْمُ ہمارے پاسے گزرے ہم اس وقت اپنا چھپر درست کرر ہے تھے نبی اکرم مَلاَیْمُ اِن کرم مَلاَیْمُ اِن کرم مَلاَیْمُ اِن کرم مَلاَیْمُ اِن کرم مَلاَیْمُ اِن کا مرم مَلاَیْمُ اِن کا مرم مَلاَیْمُ اِن اِن میں سے محت ہوں قیامت اس سے بھی زیادہ جلدی آجائے گی۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَقْرِيبِ اَجَلِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَتَبَعِيْدِ اَمَلِهِ عَنْهَا اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدمى پريه بات لازم ہے كه وه اپنے ذہن ميں موت كاخيال زياده ركھاوراپنے ذہن سے اميدوں كودورر كھے

2998 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِى بَكْدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِى بَكْدِ بْنِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): هلذَا ابْنُ آدَمَ، وَهلذَا اَجَلُهُ وَوضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ، فَقَالَ: وَثَمَّ امَلُهُ وَثَمَّ امَلُهُ

🟵 🟵 حضرت انس بن ما لک ڈالٹھٹار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم ٹالٹھٹا نے ارشاد فر مایا ہے:

"ية وم كابينا باورياس كى موت ب- نى اكرم تَلْقَيْم نے اپنادست مبارك اپنى كدى پرركھااور پراپنے ہاتھ كوآ كے لائے اللہ اللہ كاميد بالاسكى الميد بالاسكى الميد بالاسكى الميد بالاسكى الميد بالاسكى اللہ باللہ با

2997 - إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله . رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب -وهو يزيد بن خالد بن يزيد عن عبد الله بن موهب- روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.

2998 - إسناده قوى. عبد الوارث بن عبيد الله روى له الترمذى، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الترمذى "2334" في النوهد: باب ما جاء في قصر الأمل، والبغوى "4092" من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "3/12" و "3/12"، و"752"، وابن ماجه "4232" في الزهد: باب الأمل والأجل، من طريق حماد بن سلمة، به وأخرجه البخارى "6418" في الرقاق: باب في الأمل وطوله، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطًا، فقال: هذا الأمل وهذا الأجل، فبينما هو كذلك إذ جاء "الخط الأقرب." وأخرجه أحمد "3/265" من طريق ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث حصيات فوضع "الخط الأقرب." وأخرجه أحمد "3/265"، وأحمد "1/385"، والدارمي ص "700"، وابن ماجه ." (4231" وعن بريسة عند الترمذى ... "2870" وابن ماجه ." (4231" وعن بريسة عند الترمذى ... "2870" وابن ماجه ." (4231" وعن بريسة عند الترمذى ... "2870" وعن أبي صعيد المخدري عند أحمد ... "3/18"

### فَصْلٌ فِی تَمَنِّی الْمَوْتِ فصل: موت کی آرز وکرنے کا تذکرہ ذِکُرُ الزَّجْرِ عَنُ دُعَاءِ الْمَرُءِ بِالْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کسی لاحق ہونے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا مائے

2999 - (سندصديث): آخبَرَنَا آبُو حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

(متن صديث) : آتَيُنَا حَبَّابًا، نَعُوُدُهُ، وَقَدِ اکْتَولى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا، وَقَالَ: لَوُلَا آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَدُرِى آحَدُنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ إِلَّا آنُ يُنْفِقَهُ فِي التَّرَابِ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفَقَتَهُ فِي التَّرَابِ

عیں بن ابو حازم بیان کرتے ہیں ہم لوگ حضرت خباب رہائی کی عیادت کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے انہوں نے یہ بات ارشا وفر مائی اگر نبی اکرم منا اللہ استان استان استان انہوں نے یہ بات ارشا وفر مائی اگر نبی اکرم منا اللہ استان است

2999 إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار – وهو الرمادى – روى له أبو داؤد والترمذى، وهو حافظ، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: وهو ابن عينة، وإسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسى . وأخرجه الحميدى في "مسنده" "154"، ومن طريقه الطبراني "4/3633" وأبو نعيم في "الحلية" "1/146" عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "2681" في الذكر والمدعناء والتنوية والاستغفار: باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان بن عيينة، به وأخرجه أحمد "5/109"، و"1110" و "6/395" والبخارى "5672" في الممرضى: بناب تمنى الموت الموت و "6340" و "6340" في الممرضى: بناب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس و "6350" في الدعوات: باب الدعاء بالموت و الحياة، و "6340" و "6431" في بالرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و "7234" في الدعوات: باب الدعاء بالموت، و "3637" والطبراني "3/332" و "1114" و "3635" و "3635" و "3637" و الطبراني "1/144" في المحتائز: باب الدعاء بالموت، و الخرجه أحمد "5/109" و "1110" و "6/395" و التمنى للموت، "2483" و "3672" و "3670" و "3675" و "3670" و القضاعي في والترمذي "970" في المجازية باب ما جاء في النهي عن التمنى للموت، "2483" و "3672" و "3675" و "3675"

کیا ہوتا کہ ہم موت کی دعا کریں' تو میں اس کے لیے دعا کرتا پھرانہوں نے اپنے (دنیاسے) رخصت ہوجانے والے ساتھیوں کا ذكركيا كه يدحفرات تشريف لے گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے (دنیاوی فائدے كے طور پر) كچھ بھی نہيں پايا اوران كے بعد ہم باقی رہ گئے اور ہم نے دنیا بھی حاصل کی ہم میں ہے کسی ایک کو پیسجھ نہیں آتی تھی کدوہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ سوائے اس کے کہ وہ اس (مال و دولت کو )مٹی میں خرچ کرے (لیمنی تغییرات کرے ) اورمسلمان کواس کی ہرچیز میں اجردیا جائے گا'سوائے اس چیز کے جواس نے مٹی میں خرچ کیا ہو ( یعن تعمیرات برخرچ کیا ہو )

> ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ آجُلِهَا زُجِرَ عَنْ تَمَيِّي الْمَوْتِ، وَالدُّعَاءِ بِهِ اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے موت کی آرز وکرنے اوراس کے بارے میں دعاما تگنے سے منع کیا گیاہے

3000 - (سندحديث) أَخْبَونَا عِمْوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَرُوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) إلا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزُدَادُ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْتِبُ "تم میں ہے کوئی بھی مخص موت کی آرز وہر گزنہ کرئے کیونکہ اگروہ نیک ہوگا تو ہوسکتا ہے اس کی بھلائی میں اضافہ ہواورا گر وه كنهگار موگا تو موسكتا بوه توبيكر لے-"

ذِكُرُ الْآمُرِ بِسُؤَالِ الْحَيَاةِ آوِ الْوَفَاةِ آيُّهُمَا كَانَ خَيْرًا مِنْهُمَا لِلْمَرْءِ، إِذَا اَرَادَ الدُّعَاءَ اس بات کا تھم ہونے کا تذکرہ کہ جب آ دمی نے دعاماً گنی ہوتو پھروہ زندگی یا موت کے بارے میں دعا

3000- إسناده صحيح. أبـو مروان العثماني- وهو محمد بن عثمان بن خالد- روى له النسائي والترمذي، ووثقه أبو حاتم، وقال صالح بن محمد الأسد: ثقة صدوق، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبيد البرحمن بن عوف الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة الهذلي .وأخرجه أحمد "2/263" من طريق حماد، والنسائي "4/2" في البعنائز: باب تمنى الموت، من طريق معن ابن عيسى، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد "2/263" من طريق يعقوب عن ابن شهاب، به وأخرجه الترمذي "2403" في الزهد: باب "58"، من طريق. يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، به ويحيى هذا: متزوك .وأخرجه أحمد "2/309"، والبغوى "1445" من طريق معمر، وأحمد "2/514" من طريق محمد بن ابي حفصة، والبخاري "5673" في المرضى: باب تمنى المريض الموت، والدارمي "2/709"، والبيهقي "3/377" من طريق شعيب، والنسائي "4/3" من طريق الزبيدي، أربعتهم عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم ."3015" وقوله: "يستعتب": أي: يرجع عن موجب العتب عليه.

### مانگے کہان میں سے جوبھی آ دمی کے حق میں بہتر ہے (وہ اسے ل جائے)

3001 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا الْفَحْسُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُسَلَّدُهُ بْنُ مُسَرُّهَدٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَتْنَ صَدِيثُ) لَا يَعَمَنَيَنَ آحَـدُكُمُ الْمَوْتَ لِصُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مُتَمَنِيًّا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ آخِينِيْ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

کی کی حضرت انس بن ما لک رفات کرتے ہیں: نبی اکرم مکاتی نیا در مایا ہے: "تم میں سے کوئی بھی شخص کی چیش آنے والی پریشانی کی وجہ سے موت کی آرز و ہرگز نہ کرے اگر اس نے ضرور پیہ آرز وکرنی ہوئتو پھروہ پیہ کہے: اے اللہ! جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہوئتو جھے زندہ رکھ اور جب موت میرے حق میں بہتر ہوئتو جھے موت دے دینا۔"

- Detain - Detain - Detain

<sup>3001 -</sup> إسناده صبحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخارى. واخرجه أبو داؤد "3108 في الجنائز: باب قي كراهية تمنى الموت، والنسائى "4/3 في البجنائز: باب تمنى الموت، وابن ماجه "4265" في البخائز: باب ذكر الموت والاستعداد له، من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد "3/101"، والبخارى "6351" في المدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة، ومسلم "2680" في المذكر والدعاء والتوبة: باب كراهة تمنى الموت، والترمذي "971" في الجنائز: باب ما جاء في النهى عن التمنى للموت، من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، به. وانظر الحديث رقم ."2966"

### فَصُلٌ فِی الْمُحْتَضِرِ فصل:قریبالمرگشخص کا تذکرہ

3002 - (سندصديث): اَخْبَسَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُو بَكُوِ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُو عُشُمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُو عُشُمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: عَلَّثَنَا اَبُو عُشُمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الْمَرَءُ وَاعَلَى مَوْتَاكُمُ يس.

تَوَضَّحَ مَصنَف: قَدَّ اَلَ اَبُوْ حَالِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ: اقْرَءُ وا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس، اَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتُهُ الْمَنِيَّةُ لَا اَنَّ الْمَيِّتَ يُفُواُ عَلَيْهِ

وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَنُوا مَوْنَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

🟵 🏵 حضرت معقل بن بيار داللغوروايت كرت بين: ني اكرم كالفؤم في ارشاوفر مايا ب:

"اپنے قریب المرگ لوگوں پرسورۃ کیلین کی تلاوت کرو۔"

(امام ابن حبان میر است بین:) نبی اکرم مالی کایفر مان 'نتم این مردول پراسے پڑھو' اس سے مرادیہ ہے: جس مخص کا آخری وقت قریب آچکا ہواس پرسورت کیلین پڑھو،اس کی وجہ یہ ہے: مردول پر تلاوت نہیں کی جاتی۔

اس طرح نبي اكرم كاميفرمان: "مم ايني مردول كولا الله الاالله كتلقين كرو" (يعنى قريب المرك لوكول كواس كي تلقين كرو\_

## ذِكُرُ الْآمُرِ بِتَلْقِينِ الشَّهَادَةِ مَنُ حَضَرَتُهُ الْمَنِيَّةُ تَرِيبُ الْمَنِيَّةُ تَرَمُ الْمَنِيَّةُ قَريبِ المركثِ فَصَلَ كَلَمَهُ شَهَادت كَيْلَقِينَ كَرِفَ كَاتَمُ مُونَ كَاتَذَكُرُهُ

3002 - إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان، وليس هو بالنهدى، والاضطرابه كما سبأتي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة " 1074"، والبغوى "1464" من طريق عبد الله بن المبارك، عن سليمان التيمي، بهاذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شببة "3/23"، وأحمد "5/26"، والبغوى "7/50"، وأبو عبيد في "فيضائل القرآن" ورقة "65"، وأبو داؤد "3121" في البجنائز: باب القرآء قعند الميت، وابن ماجه "1448" في البجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، والطبراني "1448" في البجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، والطبراني "3/380"، والعالم، وقال "3/365"، والبيهقي "3/383" من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان غير النهدى، عن أبيه، عن معقل. وقال المحاكم، وقفه يحيى بن صعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة وأخرجه الطيالي "931"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1075"، والطبراني "541" و"541"

3003 - (سند صديث): آخبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْاَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُمْنَدُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ، عَنْ يَخْيَى بُنِ عُمَارَةً، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لِقِنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ

﴿ حَفرت ابوسعید خدری طِلْتُغَوَّر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَّلَاتِیَمَ نے ارشاد فر مایا ہے: ''اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا اللہ اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔''

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا أُمِرَ بِهِلْدَا الْاَمْرِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهت يتم ديا كيا ب

3004 - (سندصديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الشَّرُقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَجْيَى الذُّهُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنِ الْاَعْرِّ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَثْنَ صديث): لَقِ نُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ الْحِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهُرِ، وَإِنْ اَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا اَصَابَهُ

🟵 🤁 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹواروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْجُ نے ارشاوفر مایا ہے:

''ا پنے قریب الرگ لوگوں کولا الله الله پڑھنے کی تلقین کرو' کیونکہ جس خص کا مرنے کے قریب آخری کلمہ لا الله الا الله جودہ آخر کار جنت میں داخل ہوگا اگر چداس سے پہلے اسے جس قتم کے بھی (عذاب کا سامنا کرنا پڑے)''۔

ذِكُو الْأَمْوِ لِمَنْ حَضَرَ الْمَيِّتَ بِسُؤَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِمَنْ حَضَرَتُهُ الْمَنِيَّةُ جَوَّعُلَ الْمَغْفِرَةَ لِمَنْ حَضَرَتُهُ الْمَنِيَّةُ جَوَّعُل الْمَعْفِرةَ لِلمَّ عَض كَم مُونِ كَا تذكره كهوه الشَّخْص كَ جَوْعُل قَرْيب المركثُخُل كَ بِاسْ جَائِ السّاسِ بات كَمَم مُونْ كَا تذكره كهوه الشَّخْص كَ

3003 - إسناده صحيح، على شرط مسلم. حميد بن مسعدة قد توبع. وأخرجه أحمد "3/3"، ومسلم "1916" في الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، والنسائي "4/5" في الجنائز: باب تلقين الميت، وأبو داؤد "3117" في الجنائز: باب في التلقين، والترمذي "976" في الجنائز: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، والبغوي "1465"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/224"، من طريق بشو بن المفضل بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة "3/238"، ومسلم "916"، وابن ماجه "1445" في الجنائز: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله، والبيهقي "3/383"

3004 حديث صحيح . محمد بن إسماعيل الفارسي ذكره المؤلف في "الثقات" "9/78"، وقال: يغرب . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ومنتصور: هو ابن المعتمر، والأغر: هو أبو مسلم المدني . وأخرجه البزار في "مسنده" "3" عن أبي كامل . وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1119" من طريق عمر بن محمد بن صهبان المدني، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هويرة رفعه: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقولوا: الثبات الثبات، ولا قوة إلا بالله." وقال الهيئمي في "المجمع" "2/323":

#### لیے دعامغفرت کرے جس کی موت کا وقت قریب آچکا ہے

3005 - (سندصديث): الخبركَ الله صُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي وَائِلِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

ﷺ سیّدہ اُم سلمہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ٹاٹیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی: جبتم کسی میت کے پاس جاؤ 'تواجھی بات کہو کیونکہ تم لوگ جو کہتے ہوفر شنے اس پر آمین کہتے ہیں۔ سیّدہ اُم سلمہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: جب (میرے سابقہ شوہر) حضرت ابوسلمہ ڈاٹھی کا نقال ہوا'تو میں نے عرض کی: یارسول اللّٰہ ٹاٹھی اب میں کیا پڑھوں۔ نبی اکرم سائی کیا نے فرمایا: تم بیکہو:

من اے اللہ! تواس کی مغفرت کراور ہمیں اس کی جگہ اچھا بدل عطاکر''۔

سنده أمّ سلم وللتخابيان كرنى بين توالله تعالى في بحضان ك جگه حفرت محمر الله الطور شور) عطا كردئي -في حُكُو مَا يُؤُذَنُ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ حُضُورِ النّاسِ الْمَوْتَ
اس بات كا تذكره كه جب كسى خص كى موت كاونت قريب آتا تعاتواس بارے ميں
اس بات كا تذكره كه جب كسى خص كى موت كاونت قريب آتا تعاتواس بارے ميں
نبى اكرم مَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ كُو آگاه كيا جاتا تھا

3006 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرِّح، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرِّح، قَالَ: ابْتُ وَهُبٍ، عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ، قَالَ: ابْتُ وَهُبٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ، قَالَ: (مَثْنَ صَدِيثُ): كُنَّا مَقْدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا حُضِرَ الْمَيْتُ، آذَنَّاهُ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ

3005 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أبو داود "3115" في الجنائز: باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام، من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "6066"، ومن طريقه أحمد "6/322"، والطبراني "23/722" عن الثورى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/236"، وأحمد "6/291"، وابن ماجه "744" في البحنائز: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، ومسلم "919" في البحنائز: باب ما يقال عند المريض والترمذي "977" في البحنائز: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، ومسلم "919" في البحنائز: باب كثرة ذكر الموت، وفي "عمل اليوم والليلة" "1069" من طريق أبي معاوية، وأحمد "6/306"، والنسائي 4/4" " في الجنائز: باب كثرة ذكر الموت، وفي "عمل اليوم والليلة" "1069" من طريق يعيى بن سعيد، والحاكم "1161" من طريق محاصر بن المورع، والطبراني "23/725" من طريق شريك، ستتهم عن الأعمش، به وأخرجه الطبراني "23/725" من طريق واصل، عن شقيق، به وأخرجه أحمد "6/306" من طريق ابن نمير، وأبو داؤد "3118" باب تغميض الميت، من طريق قبيصة بن ذؤيب كلاهما عن أم سلمة.

لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا فَبِ صَ انْ صَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَّمَا طَالَ ذِلِكَ مِنْ حَبْسِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَشِينَا مَشَقَّةَ ذِلِكَ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا لَا نُوْذِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِاَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنُ فِى ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِاَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنُ فِى ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَغُفِلُ لَهُ، فَوُبَّمَا النصَرَفَ عِنْدَ حَبْسٌ، قَالَ: وَكُنَّا كَا نُو رَبُّهَا النصرَفَ عَلَيْهِ وَيَسُتَغُفِلُ لَهُ، فَوُبَّمَا النصرَفَ عَنْدَ وَلَا اللهِ فَالَذَ وَاللهِ لَوْ آنَا لَا لُهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمَلُنَا اللهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ ارْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَمَلْنَا إلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ ارْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُسَرَعَلَيْهِ فَقَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَايُسَرَعَلَيْهِ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَايُسَرَعَلَيْهِ فَقَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَايُسَرَعَلَيْهِ فَلَكُ اللهُ فَكَانَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَايُسَرَعَلَيْهِ فَقَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْكَوْمُ إِلَى الْمَوْمِ

<sup>3006</sup> رجاله ثقات غير أبى يحيى بن سليمان - وهو فليح بن سليمان بن أبى المغيرة - فقط احتج به البخارى وأصحاب السنسن، وروى له مسلم حديثًا واحدًا، وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجى: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطنى: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدى له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندى لا بأس بمه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ. وأخرجه الحاكم "1/357"، والبيهقى "4/74" من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/66"، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

فَصُلٌ فِي الْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ رَاحَةِ الْمُؤْمِنِ، وَبُشُرَاهُ، وَرُوحِهِ، وَعَمَلِهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ

فصل: موت اوراس سے تعلق رکھنے والی مومن کی راحت اس کی خوش خبری اس کی روح اس کے علل اوراس کی تعریف (کے بارے میں روایات)

ذِکُو الْإِخْبَادِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِيْهِ رَاحَةُ الصَّالِحِينَ وَعَنَاءُ الطَّالِحِينَ مَعًا

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ موت نیک لوگوں کے لئے راحت
اس بات کی اطلاع کا تذکرہ موت نیک لوگوں کے لئے راحت
اور گنہگاروں کے لئے تکلیف دہ ہوتی ہے

3007 - (سندصديث) : اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَة، قَالَ: حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة، عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحِيم، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَبِي اُنْيُسَة، عَنُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَة، قَالَ: قَلَا: قَلَلَ: عَنْ اَبِي اللّهِ عَنْ اَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّه

(متن صديث): كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُسْتَوِيحُ وَيُسْتَوِيحُ وَيُسْتَوَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ وَيَسْتَوِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِكَادُ وَالشَّجَرُ يَمُوتُ وَيَسْتَوِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِكَادُ وَالشَّجَرُ وَالنَّهَا وَمُصِيبَاتِهَا، وَالْكَافِرُ يَمُوتُ فَيَسْتَوِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِكَادُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالنَّوَابُ

ﷺ حفرت ابوقادہ دولائٹ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَناٹیکم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اسی دوران ایک جنازہ سامنے آیا' تو نبی اکرم مَناٹیکم نے ارشاد فرمایا: یا تو اس نے راحت حاصل کر لی ہے یا پھراس سے راحت حاصل کر لی گئی ہے۔ہم نے عرض کی: یارسول اللہ مَناٹیکم اس نے کیا راحت حاصل کی ہوگی یا اس سے کیسے راحت حاصل کی گئی ہوگی' تو نبی اکرم مَناٹیکم نے ارشاد

3007- إسناده صحيح. وأحسم بن بكار روى له النسائي، وقال: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وتابعه في هذا الحديث محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني عند النسائي، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني. وأخرجه النسائي 4/48"-"49 في الجنائز: باب الاستراحة من الكفار، من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ."3012"

فرمایا: جب مومن کا انتقال ہوتا ہے' تو وہ دنیا کی تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے راحت حاصل کرلیتا ہے اور جب کا فرکا انتقال ہوتا ہے' تو لوگ،شہر، درخت اور جانوراس سے راحت حاصل کرتے ہیں۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنَ الْاَمَارَةِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ جَكُرُ الْإِخْبَارِ عَنَ الْاَمَارَةِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِقَاءَ مَنْ وُجِدَتْ فِيْهِ

اس نشانی کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت پر استدلال کیا جاسکتا ہے جواس شخص کی حاضری کے بارے میں ہوجس میں وہ نشانی پائی گئی ہے

3008 - (سند صديث) : آخبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَنْ اَحَبّ لِقَاءَ اللهِ، اَحَبّ اللهُ لِقَاتَهُ، وَمَنْ لَّمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحِبّ اللهُ لِقَانَهُ

🚭 😌 حضرت آبو ہریرہ واللینڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَّالِینِّا نے ارشاوفر مایا ہے:

" جو خص الله تعالیٰ کی بارگاه میں حاضری کو پیند کرتا ہے الله تعالیٰ بھی اس کی حاضری کو پیند کرتا ہے اور جو خص الله تعالیٰ کی بارگاه میں حاضری کو پیند نہیں کرتا الله تعالیٰ بھی اس کی حاضری کو پیند نہیں کرتا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنِ السَّبَ الَّذِي مِنْ اَجْلِه يُحِبُّ الْمَرْءُ وَيَكُرَهُ لِقَاءَ اللهِ اللهِ السَّبَ اللهِ عَنِ البَّهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

3009 - (سند صديث) : آخبَرَ اَ اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحِ النَّقَالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

3008 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد "2/313" من طريق، عبد الرزاق بهذا الرزاق بهذا الإسناد. وأخرجه مالك "1/240" في المجانز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه البخاري "7504" في التوحيد: باب قول الله تعالى: (يُريدُونَ أَنْ يُسَدِّلُوا كَلامَ اللهِ) الفتح: من الآية ."15 والبغوى "1448"، والنسائي "4/10" في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، عَنْ أَبِي النَّادِ، عَنْ اللهِ المعاروة، وأخرجه النسائي "4/10" من طريق المغيرة عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد "2/346"، والخطيب في "تاريخه" "12/314" من ومسلم "2685" في الله كر والدعاء والتوبة: باب من أحب لقاء الله، والنسائي "4/20"، والخطيب في "تاريخه" المحريرة. طيق عن مطرف، عن عامر، عن شويح بن هانيء ، عن أبي هوريرة. وأخرجه أحمد "2/420" من طريق مجاهد عن أبي هوريرة.

(متن صديث): مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَانَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَانَهُ فَقَالَتُ عَائِشَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، وَللْ كِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُصِرَ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، وَللْ كِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُصِرَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، وَللْ كِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُصِرَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْحِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

😅 😌 حضرت انس بن ما لک و النفوا حضرت عباده بن صامت را النفوا کے سے نبی اکرم مَثَالِقِیمُ کا بیفر مان نقل کرتے

ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنُ وَصَٰفِ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ عِنْدَ حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِمَا اس بات كى اطلاع كا تذكره جواس چيز كى صفت كے بارے ميں ہے جومرنے كے وقت بنده مؤن يا كافر مخص كوخوشخرى (يابرى خبر) دى جاتى ہے

3010 - (سند صديث): آخُبَونَا عِمُوانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمِّدُ بُنُ بَكُو الْبُوسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْبُوسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): مَنْ آحَبَ لِقَاءَ اللهِ آحَبَ اللهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كُوهِ لِقَاءَ اللهِ كُوهَ اللهُ لِقَائَهُ قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا

9009- حديث صحيح، الحارث بن سريج النقال، وإن كان ضعيفًا، قد توبع عليه، باقى رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الترمذى "1066" فى الجنائز: باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله، والنسائى "4/10" فى الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، والنسائى "4/10" فى الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، والنسائى "4/10" فى الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، والنسائى "2/708" فى الموقعة عن المعتمر بن سليمان بهذا الإسناد. وقال الترمذى: حسن صحيح. وأخرجه أحمد "5/300" فى المرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه، والبغوى "4/40" من طريق همام، عن قتادة. به وأخرجه الطيالسى "574"، وأحمد "5/316"، والنسائى "4/10"، ومسلم "2683"، من طريق شعبة عن قتادة، به وأخرجه أحمد "3/107"، والبزار "780"، من طرق عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنّسٍ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وقال الهيئمى فى "المجمع" "2/320" بعد أن نسبه إلى الثلاثة: ورجال أحمد رجال الصحيح.

نَبِى اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضُوانِهِ وَجَنَّتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَاَحَبَّ اللهُ لِقَانَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكُرةَ اللهُ لِقَانَهُ

😅 😅 سيّده عا كشرصديقة فالثانيان كرتى بين: ني اكرم مَاليَّمُ في الشادفر الياب:

"جو خص الله تعالی کی بارگاه میں حاضری کو پسند کرتا ہے الله تعالی بھی اس کی حاضری کو پسند کرتا ہے اور جو خص الله تعالی کی بارگاه میں حاضری کو ناپسند کرتا ہے۔ سیّدہ عائشہ فی خیابیان کرتی ہیں:

میں نے عرض کی: اے اللہ کے نمی کا لیٹھ کی اس می حاضری کو ناپسند کرنا ہے؟ ہم میں سے ہرایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ نمی اکرم کا لیٹھ کے نمر مایا: ایسانہیں ہے بلکہ جب مومن کو الله تعالی کی رحمت اس کی رضا مندی اور جنت کے حوالے سے خوشخری دی جاتی ہے تو وہ الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اور الله تعالی ہی اس کی حاضری کو پسند کرتا ہے اور الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اور الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اور الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اور وہ الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو ناپسند کرتا ہے اور الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو ناپسند کرتا ہے۔ "

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قَبْضُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قَبْضُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قَبْضُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ كَلَ وَحَقِّضَ السَاسِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

3011 - (سند صديث): اَخْبَوَنَا اَبُوُ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ الْمُشَّى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُويَدَةَ، عَنْ اَبِيْدٍ،

3010- إستناده على شرط الشيخين. سعيند: هو ابن أبي عروبة، وقد روى عنه محمد بن بكر البرساني قبل الاختلاط. وأخرجه الترمذي "1067" في السجنائز: باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري "6507" تعليقًا عن سعيد، به. ووصله مسلم "2684" "15" في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، والترمذي "1067"، والنسائي "4/10" في البخنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، من طريق خالد بن الحارث المجمى، والنسائي 4/10" ن وابن ماجه "4264" في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، من طريق عبد الأعلى السامي —وهو ممن روى عن سعيد قبل الاختلاط – كلاهما عن سعيد، به. وأخرجه أحمد "6/44" و "55" "207" و "236"، ومسلم "2684".

3011 - إسناده صحيح على شرط البخارى. مسدد لم يرو له مسلم، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه الحاكم "1/361" من طريق مسدد، بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين . وأخرجه الترمذى "982" في البخنائز: باب ما جاء في أن المؤمن يسموت بعرق الجبين، وأحمد "5/350"، والنسائى 4/5"-"6 في البجننائز: باب علامة موت المؤمن، وابن ماجه "1452" في البحنائز: باب علامة موت المؤمن، وابن ماجه "1452" في البخنائز: باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، والحاكم "1/361" من طريق يحيى بن سعيد، به . وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم يعنى البخارى كما ذكر ابن حجر في "التهذيب": لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بويدة . وأخرجه النسائي "4/6"

(متن مديث): آنَّهُ دَحَلَ فَرَاَى الْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُولُ: يَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

عبدالله بن بریره ایخ والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ (گھر میں) داخل ہوئ تو انہوں نے ایخ بیٹے کود یکھا کہ (موت کے قریب) اس کی پیٹانی سے پسینہ پھوٹ رہا تھا کو انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مُلَّاقِیْم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے: موس کا انتقال پیٹانی کے پسینے کے ہمراہ ہوتا ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَاتَ يَكُونُ مُسْتَرِيحًا، وَالْكَافِرَ مُسْتَرَاحًا مِنْهُ السبات كَى اطلاع كا تذكره كه جب مسلمان فوت موتا بتوه وه راحت حاصل كرليتا باور جب كافرمرتا بتواس سداحت حاصل موجاتى ب

3012 - (سندصديث): الحُبرَنَ الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْانْصَارِقُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَدِّد بُنِ عَمُوه بُنِ حَلْحَلَة، عَنْ مَعْبَد بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى قَتَادَةً بْنِ رِبْعِي، اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، مَالِكٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةً بْنِ رِبْعِي، اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، مَلْ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: مُسْتَوِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ (مَنْ صَديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنِ الْمُسْتَوِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَوِيحُ مِنْ نَصَبِ اللَّهُ نَيَا وَاذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبَلادُ وَالشَّجَوُ وَاللَّوَابُ

عفرت ابوقادہ بن ربعی دلائنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم کاٹھ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ مُلاٹھ کے اس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ مُلاٹھ کے ارشاد فرمایا: بیراحت حاصل کرنی گئے ہے۔ لوگوں نے عرض کی: کون مخص راحت حاصل کرنی گئے ہے۔ نبی اکرم مَلاٹھ کے نفر مایا: مومن بندہ دنیا کی پریشانیوں اور کرنے والا ہے اور کون وہ ہے جس سے راحت حاصل کرئی گئے ہے۔ نبی اکرم مَلاٹھ کے فرمایا: مومن بندہ دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے راحت حاصل کر کے اللہ تعالی کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے اور جس سے راحت حاصل کی جائے وہ کا فربندہ ہے جس سے لوگ ، شہر، درخت اور جانور راحت حاصل کرتے ہیں۔

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ بِرُوحِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ إِذَا قُبِضَا

اسبات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جب مومن اور کافر کی روحیں قبض ہوتی ہیں توان کے ساتھ کیا ہوتا ہے

3012 إست اده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" "1/241" في البجن الز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه البخارى "6512" في الرقاق. باب سكرات الموت، ومسلم "950" في الجنائز: باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، والنسائي "8/48" في الجنائز: باب استراجة المؤمن بالموت، والبيهقي "3/379"، والبغوى ."1453" وأخرجه أحمد "95/296" و"304" ومسلم "950" من طريق زهير بن محمد، والبخارى "6513" ومسلم "950" من طريق زهير بن محمد، والبخارى "6513" ومسلم "950" من طريق أمر بن محمد، والبخارى "1/353" من طريق زهير بن محمد، والبخارى "1/353" من طريق أمر بن محمد، والبخاري "1/353" من طريق أمر بن محمد، وأبد بالمورد والبخاري "1/353" من طريق أمر بن محمد، والبخاري البخاري البخاري "1/450" من طريق أمر بن محمد، والبخاري البخاري ال

3013- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو الجوزاء : هو أوس بن عبد الله الربعي. وأخرجه الحاكم "1/353" من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، بهذا الإسناد، وصححه. وانظر الحديث الآتي. 3013 - (سندصديث) أَخْبَوَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً إِنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن عديث) إِنَّ الْسُولُمِسَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَتُهُ مَلاِئِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفُسُهُ جُعِلَتْ فِي حَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا وَجَدُنَا رِيحًا اَطْيَبَ مِنْ هلِذِهِ، فَيُقَالَ: دَعُوهُ يَسُتَرِيحُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ، فَيُسُالُ مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ مَا فَعَلَ فُلانَهُ؟.

وَاَمَّا الْكَافِرُ فَاِذَا قُبِضَتْ نَفُسُهُ وَذُهِبَ بِهَا اِلَى بَابِ الْاَرْضِ يَقُولُ خَزَنَةُ الْاَرْضِ: مَا وَجَدُنَا رِيحًا اَنْتَنَ مِنُ هَذِهِ، فَتَلُغُ بِهَا اِلَى الْاَرْضِ السُّفُلَى

قَالَ قَتَادَ ةَ: وَحَدَّثَنِيى رَجُلٌ، عَنُ سَعِيلِهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: اَزُوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ تُجْمَعُ بِبُرُهُوتَ: سَبِخَةٌ بِحَضْرَمَوْتَ.

تُوشَى مَصنف قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: هلذَا الْحَبَرُ رَوَاهُ مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَسَامَةَ بُنِ ذُهَيْرٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَهُ مَرُفُوعًا.

الْجَابِيتَانِ بِالْيَمَنِ، وَبُرُهُوتَ مِنْ نَاحِيَةِ الْيَمَنِ

تورجت کو مرت ابو ہریرہ ڈائٹیز نبی اکرم مٹائیز کم کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں: جب مومن کا آخری وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جب اس کی جان بین کر لی جاتی ہے تو اسے سفیدرنگ کے کپڑے میں رکھا جاتا ہے فرشتے اسے لے کر آسان کے دروازے کی طرف جاتے ہیں وہ (یعنی پہلے آسان کے فرشتے ) یہ کہتے ہیں: ہم نے اس سے زیادہ پاکیزہ بو کبھی محسوس نہیں کی تو یہ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دواس نے راحت حاصل کر لی ہے کیونکہ پہلے یہ م (کی دنیا) میں تھا تو دریافت کیا جاتا ہے فلال نے کیا مل کیا فلال نے کیا مل کیا اور فلال عورت نے کیا ممل کیا اور جب کا فرضی کی جان تبض کی جاتی ہے تو اسے لے کرز مین کے دروازے پر آیا جاتا ہے زمین کے گران کہتے ہیں: ہم نے اس سے زیادہ بد بودار کوئی چیز محسوس نہیں کی پھر وہ اسے لے کرز مین کے دروازے پر آیا جاتا ہے زمین کے گران کہتے ہیں۔ کرز مین کے سب سے نیلے طبقے تک جاتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرور فلنخذ بیان کرتے ہیں با 'اہل ایمان کی رومیں 'نجابیتین' میں اسمحی ہوئی ہیں اور کفار کی رومیس'' برہوت' میں اسمحی ہوتی ہیں جو'' حضر موت' میں شورز دوز مین ہے۔''

(امام ابن حبان میشینفر ماتے ہیں:)اس روایت کومعاذبن ہشام نے اپنے والد کے حوالے سے قیادہ سے قسامہ بن زہیر کے حوالے سے حفرت ابوہر یرہ ڈلائنڈ سے اس کی مانندمرفوع روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ جا بیتین یمن میں ہے اور برہوت یمن کا نواحی علاقہ ہے۔ جا بیتین یمن میں ہے اور برہوت یمن کا نواحی علاقہ ہے۔

# ذِكُو الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَرْوَاحَ يَعْرِفْ بَعْضُهَا بَعْضًا بَعْدَ مَوْتِ آجْسَامِهَا

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اجسام کے مرنے کے بعد ارواح ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں

3014 - (سندصديث) اَخبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثَن صديث) إِنَّ الْمُؤُمِنَ إِذَا قُبِضَ آتَتُهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَوِيْرَةٍ بَيْضَاءَ، فَتَقُولُ: اخُوجِى إِلَى رَوْحِ اللّهِ، فَتَخُرُجُ كَاظُيَبِ رِيحٍ مِسُكِ حَتَى إِنَّهُمُ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَشُمُّونَهُ، حَتَّى يَاتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، اللّهِ، فَتَخُرُجُ كَاظُيَبُهُ الرِّيحُ الطَّيْبَةُ الَّتِي جَاتَتُ مِنَ الْاَرْضِ؟ وَلَا يَاتُونَ سَمَاءً إِلَّا قَالُوا مِثُلَ ذَلِكَ، حَتَّى يَاتُونَ بِهِ فَيَقُولُونَ: مَا هَلِهِ الرِّيحُ الطَّيْبَةُ الَّتِي جَاتَتُ مِنَ الْاَرْضِ؟ وَلَا يَاتُونَ سَمَاءً إِلَّا قَالُوا مِثُلَ ذَلِكَ، حَتَّى يَاتُونَ بِهِ الْمَاءُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

🟵 🤁 حفرت ابو ہریرہ ولائٹو نبی اکرم مَاللیّن کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

" جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید کپڑا لے کراس کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: (اس جسم سے نکل کر) اللہ تعالیٰ کی مہر بانی کی طرف آ جاؤ تو وہ جان یوں نکلی ہے جسے وہ سب سے پاکیزہ مشک کی خوشبوہ ؤیباں تک کہ وہ فرشتے اسے ایک دوسر سے کو پکڑاتے ہیں اور اسے سو تکھتے ہیں ہیاں تک کہ وہ اسے لے کر آسان کے درواز سے تک آتے ہیں تو (آسان والے) فرشتے یہ کہتے ہیں: اتنی پاکیزہ خوشبوکس چیز کی ہے جوز مین کی طرف سے آئی ہے وہ فرشتے جس بھی آسان پرآتے ہیں وہ ہال کی جملہ کہا جاتا ہے ہیاں تک کہ وہ اسے لے کرمونین کی ارواح کے پاس آجاتے ہیں تو وہ لوگ اس سے ل کر یوں خوش ہوتے ہیں جیسے کی غیر موجود خص کے گھروا لے اسے ل کرخوش ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: فلال کا کیا حال ہے؟ تو دوسر سے لوگ یہ کہتے ہیں: اس جیسے کی غیر موجود خص کے گھروا لے اسے ل کرخوش ہوتے ہیں وہ (مردہ) ہی کہتا ہے اس کا 'تو انقال ہو چکا ہے کیا وہ تہاں تک نہیں آیا' تو وہ لوگ اسے کہتے ہیں: اسے اس کے ٹھکا نے ھا دیہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا (نبی اکرم مُل اُلٹی کے فرماتے ہیں:) جہاں تک کو خوض کا تعلق ہے تو عذاب کے فرشتے موٹی کھر دی چا در لے کراس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: تم نکل کر اللہ کے غضب کی طرف جاؤ' تو وہ جان ایوں نگلی ہے جیسے انتہائی بودارم دار ہوتا ہے تو وہ وہ سے لئے خین کے درواز سے کہتے ہیں۔ جیسے انتہائی بودارم دار ہوتا ہے تو وہ وہ سے لئے خین کے درواز سے کرنے ہیں۔ کی طرف آتے ہیں۔

<sup>3014</sup> إسناده صحيح. قسامة بن زهير روى لـه أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقى السند على شرط الصحيح. وأخرجه النسائى 8/4"-"9 فى الـجنائز: باب ما يـلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه، من طريق عبيد الله بن سعيد، والحاكم 1/353" من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى، كلاهما عن معاذ بهذا الإسناد. وفيه زيادة نصها: "فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار." وأخرجه الحاكم 1/352"-"353 من طبريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، به، وقال: وقد تابع هشام بن عبد الله الدستوائى معمر بن راشد فى روايته عن قتادة، عن قسامة بن زهير، وصححه ووافقه الذهبى.

# ذِكُرُ خَبَرٍ اَوُهَمَ مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ مِنُ غَيْرِ مَطَاتِهِ اَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَنْهُ الْاعْمَالُ الصَّالِحَةُ بَعْدَهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جس نے علم حدیث کو

اس کے اصل ماخذہ سے حاصل نہیں کیا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ جب میت فوت ہوجاتی ہے تو اس کے بعد نیک عمل اس سے منقطع ہوجاتے ہیں

3015 - (سندحديث): اَخْبَوَلَا ابْنُ قُتيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنُ اَبِي هُويُوَةً، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): لا يَسَمَننى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُو بِهِ قَبْلَ آنُ يَّاتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا

🟵 🥸 حفرت ابو ہریرہ رہائٹی نی اکرم مالیک کا یفرمان فل کرتے ہیں:

''کوئی بھی شخص موت کی آرزونہ کرے اور نہ ہی اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں دعا مائکے' کیونکہ جب وہ انقال کر جائے گا'تو اس کاعمل منقطع ہوجائے گا اور مومن کی عمر صرف بھلائی میں اضافہ کرتی ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِآنَّ عُمُومَ هلِذِهِ اللَّفَظَةِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ لَمْ يُرِدُ بِهَا كُلَّ الْاعْمَالِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہان الفاظ کاعموم کہاس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے

اس سے مرادتمام اعمال نہیں ہیں

3016 - (سنرصديث) الخبر نَمَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ هَاجِكِ الْهَرَوِيُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمَاعِيُلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

3015 حديث صحيح. ابن أبى السرى وهو محمد بن المتوكل قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "2/316"، ومسلم "2682" في الذكر والدعاء والتوبة: باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به، والبيهقى "3/377"، ومسلم "2682"، والبغوى "1446" من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبى يونس سليم بن جبير مولى أبى هويرة، عن أبى هويرة. وانظر الحديث رقم ."3000"

3016 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. وأخرجه مسلم "1631" في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذى "1376" في الأحكام: باب في الوقف، والنسائي "6/251" في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذى "1370" في الأحكام: باب فضل الصدقة عن الميت، والغوى "189" من طريق على بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/372"، والبخارى في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوى في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوى في "مشكل الآثار" "246"، والبيهقي "6/278" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به وأخرجه أبو داؤد "3880"

(متن صديث) إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه، اَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدُعُو لَهُ

و حضرت ابو ہررہ و اللين عند الله عند ال

''جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے صرف تین اعمال ( کا اجروثو اب منقطع نہیں ہوتا ) صدقہ جاریہ یاوہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یاوہ نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرتی ہے۔''

> ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَلِمَ مِنْ آخِيهِ حَوْبَةً وَقَدْ مَاتَ اَنُ يَّسْتَغْفِرَ اللهَ جَلَّ وَعَلا لَهُ

اس بات كا تذكره كه آدى كے ليے بيہ بات مستحب ہے كہ جب اسے اپنے بھائى كے بارے ميں كسى گناه كا پت چك جو بھائى كے بارے ميں كسى گناه كا پت چك جو بھائى فوت ہو چكا ہے تو آدى اس بھائى كے بارے ميں وعائے مغفرت كرے 3017 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشْنَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ عُلَیّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَجَّاجُ بُنُ اَبَى عُشْمَانَ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث) : قَدِمَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و اللَّوْسِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً، فَقَالَ : يَ رَسُولَ اللَّهِ مَلُمَّ إِلَى حِصْنٍ وَّعَدَدٍ وَعِدَةٍ ، قَالَ ابُو الزُّبَيْرِ : حِصْنٌ فِى رَأْسِ الْجَبَلِ لَا يُوتَى إِلَّا فِى مِعْلِ الشِّرَاكِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : امَعَكَ مَنُ وَرَاتَكَ ؟ قَالَ : لَا اَدْرِى فَاعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَدِينَةَ، قَدِمَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و مُهَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَدَيْهِ فَاغُورُ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَدَيْهِ فَاغُورُ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَلِيَدَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَدَيْهِ فَاغُورُ ، اللهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغُورُ ، اللهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغُورُ ، اللهُمْ وَلِيَدَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ

3017- رجاله ثقات إبراهيم بن عبد الله الهروى روى له الترمذى وابن ماجه وهو صدوق حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير. وهو فى "مسند أيعلى". "2175" وأخرجه أحمد "3/370"، "371"، ومسلم "116" فى الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، والبيهقى "8/17"، وأبو نعيم فى "الحلية" "6/261"، من طريق سليمان بن حرب، والمحاكم "4/76" من طريق محمد بن الفضل، كلاهما عن حماد بن زيد، عن الحجاج الصواف، بهذا الإسناد. ولم يصرح أبو الزبير بالتحديث عندهم.

المراق المراق المراق المراق التوال الدولية المراق المراق

''اےاللہ! تواس کے دونوں ہاتھوں کی بھی مغفرت کر دےاےاللہ! تواس کے دونوں ہاتھوں کی بھی مغفرت کر دےاہے اللہ! تواس کے دونوں ہاتھ کی بھی مغفرت کر دے۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ قَدْحِ الْمَرْءِ الْمَوْتِي بِمَا يَعْلَمُ مِنْ مَسَاوِيهِمْ

ال بات كى ممانعت كا تذكره كم آدمى كوسى مرحوم كى برائيول كاعلم به وتووه ال حوالے سے الى پر تقيد كر ب 3018 - (سند صديث) أَخْبَر نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) إذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

🟵 🤁 سیّدہ عا کشەصدیقد ٹی ﷺ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ٹاکٹی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: جب تمہارا سَاتھی انتقال کر جائے 'تو تم گ اسے چھوڑ دو۔

<sup>3018-</sup> إسناد صحيح. كثير بن عبيد المذحجي روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن يوسف: هو ابن واقد. وسفيان: هو الثوري، وأخرجه الترمذي "13895" في المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق محمد به يحيى، عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري.

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے بچے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3019 - (سنرمديث) اَخْبَرَنَا آخْبَرَنَا آخْبَهُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْهَجَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ، وَوَكِيعٌ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) إذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

😌 🟵 سيّده عاكشه صديقه وللهايمان كرتى بين: نبي اكرم مَثَالِيَّا في الرام المُعَلِيم المرام المُعَلِيم المرام المُعَلِيم المرام المعالم المالية المرام المعالم المالية المرام المالية المالية المرام المالية المالية

"جب تبهاراساتھی انقال کرجائے تو تم اسے چھوڑ دو۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَدَعُوهُ اَرَادَ بِهِ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِ دُونَ مَحَاسِنَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلاہیم کا پیفر مان'' توتم اسے چھوڑ دو''اس سے مراد بیہے کہ اس کی برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دوئید مراذ نہیں ہے کہ اس کی اچھائیوں کا ذکر چھوڑ دو

3020 - (سندصديث): آخبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ آبِي آنَسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ

الله بن عمر الله بن عمر والتكافية وايت كرتے بين: نبى اكرم مَالْتَيْمُ نے ارشا وفر مايا ہے:

''اینے مرحومین کی اچھی چیزوں کا ذکر کرواوران کی برائیوں ( کو بیان کرنے ) سے باز آ جاؤ۔''

3019- إستناده من طريق وكيع على شرط الشيخين، وعلى بن هاشم: صدوق من رجال مسلم، وأخرجه أبو داؤد "4899" في الأدب: باب في النهى عن سب الموتى، من طريق زهير بن حرب، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1446" من طريق عبد الله بن عثمان، عن هشام، به.

3020 - إسناده ضعيف من أجل عمران بن أنس المكى، قال فيه البخارى: منكر الحديث. وأخرجه أبو داؤد "4900" في الأدب: باب في النهى عن سب الموتى، والترمذى "1019" في الجنائز: باب "34"، والطبراني في "الكبير" "12/1359"، وفي "الصغير" "4/75"، والحاكم "1/385"، والبيهقى "4/75"، والمزى في "تهذيب الكمال" ورقة "1056" من طريق أبى كريب محمد بن العلاء بن كريب، بهاذا الإسناد، وقال الترمذى: هذا حديث غريب، سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكى منكر الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي توهمًا منهما أن عمران ابن أنس هو عمران بن أبى أنس الثقة. وله شاهد من حديث عائشة والمغيرة، وهما الحديثان الآتيان.

# ذِكُرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَاذَا الْفِعْلِ اسعلت كا تذكره جس كى وجه سے اس فعل سے منع كيا گيا

3021 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَلَّاتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُثُرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، قَالَ: قَالْمُتَا عَائِشَةَ: مَا فَعَلَ يَزِيدُ بُنُ قَيْسٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ؟ قَالُوا: قَدُ مَاتَ.

قَىالَىتُ: فَىاَسُتَغْفِرُ اللَّهَ، فَقَالُوْا لَهَا: مَا لَكَ لَعَنْتِيهِ، ثُمَّ قُلْتِ: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ؟ قَالَتُ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الْامُوَاتَ، فَإِنَّهُمُ اَفْضَوُا إِلَى مَا قَذَّمُوا.

نُوشِح مَصنف قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: مَاتَتُ عَائِشَةُ سَنَةَ سَبُعٍ وَّخَمُسِينَ، وَوُلِلَا مُجَاهِدٌ سَنَةَ اِحُدَى وَعِشُرِيْنَ فِي خَلَافَةِ عُمَرَ، فَدَلَكَ هَذَا عَلَى اَنَّ مَنُ زَعَمَ اَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عَائِشَةَ كَانَ وَاهِمًا فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ خِلَافَةٍ عُمَرَ، فَدَلَكَ هَذَا عَلَى اَنَّ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عَائِشَةَ كَانَ وَاهِمًا فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈگا گھا کے بارے میں منقول ہے: انہوں نے دریافت کیا:: یزید بن قیس کے ساتھ کیا ہوا؟ الله تعالی اس پرلعنت کرے لوگوں نے بتایا: وہ مرگیا ہے تو سیّدہ عائشہ ڈگا گھا نے کہا: میں الله تعالی سے مغفرت طلب کرتی ہوں لوگوں نے سیّدہ عائشہ ڈگا گھا سے دریافت کیا۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ نے اس پرلعنت کی تھی اور پھر آپ نے بیکہا ہے کہ میں الله تعالی سے مغفرت طلب کرتی ہوں تو سیّدہ عائشہ ڈگا گھا نے بیہ تایا نبی اکرم مُلا گھی کے اس براست ارشاد فرمائی ہے۔

''تم لوگ مردول کو برانہ کہؤ کیونکہ وہ اس چیز کی طرف چلے گئے ہیں جوانہوں نے آ کے بھیجا تھا۔''

(امام ابن حبان مِیَشْدِینْر ماتے ہیں:)سیّدہ عائشہ ڈاٹھنا کا انقال 57 بجری میں ہوا اور مجاہد کی پیدائش حضرت عمر ڈاٹھنا کے عہد خلافت میں 21 ہجری میں ہوئی توبیہ چیزتمہاری رہنمائی اس بات کی طرف کرے گی۔ جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ مجاہد نے سیّدہ عائشہ ڈٹاٹھنا سے احادیث کا ساع نہیں کیا۔اسے اپنی اس رائے میں وہم ہواہے۔

# ذِكُرُ الْبَعْضِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ أَجْلِهَا نَهِى عَنُ سَبِّ الْأَمُوَاتِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهت مردول كوبرا كهني سيمنع كيا كيا

3022 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْمُكَلِّبِيُّ، وَآبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، آنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةَ،

3021 - إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عمر بن أبان: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، وعبثر: هو ابن القاسم. وأخرجه أحمد "6/180"، والمدارمي "2/239"، والمبخاري "1393" في المجنائز: باب ما ينهى من سب الأموات، و"5616" في المجنائز: باب النهى عن سب الأموات، والقضاعي في "مسند و"5616" في الرقاق: باب سكرات الموت، والنسائي "4/75" في المبنائز: باب النهى عن سب الأموات، والقضاعي في "مسند الشهاب" "929"، و"924"، والمبهقي "4/75"، والمبغوي "1509" من طريق شعبة عن الأعمش، به. وأخرجه عمر بن شبة في كتاب "أخبار البصرة" فيما ذكره الحافظ في "الفتح" "3/259" من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، به.

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) لا تسبوا الأموات فَتُو ذُوا الأحياء

﴿ حَفرت مغيره بن شعبه وَلَا تُؤروايت كرتے بين نبي اكرم مَلَا فَعُم فارشادفر مايا ہے: " من لوگ مُر دول كو براكبه كرزنده لوگول كواذيت نه پنجاؤ"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمَيِّتِ مَا آثَنَى عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه الله تعالى ميت كے ليے وہى چيز واجب كرديتا ہے جس اچھائى يابرائى كے حوالے سے لوگ اس كاذكركرتے ہيں

3023 - (سندمديث): آخبَرَنَا الْفَصُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(مَنْنَ مَدَيثُ): مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ، فَاثَنُوا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ، فَقَالَ حُمُو: يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ، فَقَالَ عُمَوُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ، فَقَالَ عُمَوُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَجَبَتُ؟ قَالَ: مَرُّوا بِتِلْكَ، فَاثَنُوا عَلَيْهَا شَرَّا، فَوَجَبَتِ النَّارُ، وَمَرُّوا بِها نِهِ، فَآثَنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا وَسُولَ اللهِ فِي الْآدُنِ وَاللهِ فِي الْآدُنِ

عفرت انس بن ما لک دفائن بیان کرتے ہیں: لوگ ایک جنازہ لے کرنی اکرم تلاقی کے پاس سے گزرئ تواس کی برائی بیان کی گئی۔ نی اکرم تلاقی نے ارشاد فرمایا: واجب ہوگئ پھرلوگ دوسراجنازہ لے کرگزرئ تولوگوں نے اس کی تعریف کی تو برائی بیان کی گئی۔ نی اکرم تلاقی نے ارشاد فرمایا: واجب ہوگئ ۔ حضرت عمر دفائن نے عرض کی: یارسول الله تلاقی نے ارشاد فرمایا: واجب ہوگئ ؟ نی اکرم تلاقی نے فرمایا: وہ لوگ اسے لے کرگزرے اور انہوں نے اس کی برائی بیان کی توجبتم واجب ہوگئ بیلوگ اسے لے کرگزرے اور انہوں نے اس کی برائی بیان کی توجبتم واجب ہوگئ بیلوگ اسے لے کرگزرے اور انہوں نے اس کی برائی بیان کی توجبتم واجب ہوگئ ہیلوگ اسے لے کرگزرے اور انہوں نے اس کی برائی بیان کی توجبتم واجب ہوگئ ہیلوگ اسے لے کرگزرے اور انہوں نے اس کی تعریف بیان کی توجبتم واجب ہوگئی تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

3022- إسناده صحيح على شرط الشيخين. الملائي: هو الفضل بن دكين أبو نعيم، وأبو داوُد الحفرى: هو عمر بن سعد بن عبيد. وأخرجه أحمد "4/252"، والطبراني "20/1013" من طريق وكيع وعبد الرحمن عن سفيان، به.

3023 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطيالسي 2062" - ومن طريقة البغوى في "مسند ابن الجعد" 1489" - والبخارى "1367" في الجنائز: باب ثناء الناس على الميت، والبيهقي 4/74" - 75"، والبغوى في شرح السنة "1507" من طريق شعبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "3/186"، ومسلم "949" في الجنائز: باب فيمن يثني عليه خير أو شر من المتوتى، والنسائي 4/49" - 50" في الجنائز: باب الثناء ، والبغوى في "مسند على بن الجعد" "1491" من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، به . وأخرجه البغوى في "مسند ابن الجعد " "1490" من طريق هشيم، عن عبد العزيز، به . وأخرجه أحمد " "3/179" والترمذي "1058" في المجنائز: باب: ما جاء في الثناء الحسن على الميت، من طريق حميد عن أنس . وانظر الحديث رقم "3025" و . "3027"

# ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا اَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ بَعُدَ مَوْتِهِ میت کے لیے جنت کے واجب ہوجانے کا تذکرہ جب لوگ اس کے مرنے بیں کے بعداس کے بارے میں بھلائی کا تذکرہ کرتے ہیں

3024 - (سندصديث): آخُبَونَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

(متن صديث): مُرَّ عَللَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا مِنُ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ ٱنْتُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الْآرُضِ.

الله تعالیٰ کا (مرحوم) آدمی کے لیے دنیا میں لوگوں کی اس کی تعریف کے حکم کو ثابت کرنے کا تذکرہ 3025 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَی بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدِ بُنِ حِسَابٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ

(متن صديث): قَالَ مُسرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَٱثْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتُ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنِى عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهِذَا وَجَبَتُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهِذَا وَجَبَتُ وَقُلْتَ لِهِلَا وَجَبَتُ فَقَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْاَرْضِ.

<sup>3024-</sup> إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه أحمد "3024- إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي. محمد بن عبيد بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد "2/261" و"498"، وابن ماجه "1492" في الجنائز: باب ما جاء في الفناء على الميت، من طرق عن محمد بن عمرو، به . وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة " "1/486": هذا إسناد صحيح، ورجاله محتج بهم في "الصحيحين."

<sup>3025</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم محمد بن عبيد بن حساب ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "3/186" و "245"، والبخارى "2642" في الشهادات: باب تعديل كم يجوز، ومسلم "949" في الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خبر أو شر من الموتى، وابن ماجه "1491" في الجنائز: باب ما جاء في الثناء على الميت، والبيهقى "10/209" من فيمن يثنى عليه خبر أو شر من الموتى، وابن ماجه "3/197" في الجنائز: باب ما جاء في الثناء على الميت، والبغوى "1508" من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/197"، و"211"، ومسلم "949"، والبيهقى "4/75"، والبغوى "1508"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/291" من طرق عن ثابت البناني، به وانظر الحديث رقم "3023" و ."3027" وقوله: "والمؤمنون شهداء الله في الأرض" يشمل الصحابة وغيرهم من الثقات المتقنين.

حضرت انس دلالفؤیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلُلِقُوم کے پاس سے ایک جنازہ گزرااس کی اچھائی کے ہمراہ تعریف کی گئ تو نبی اکرم مُلُلِقُوم کے پاس سے ایک اور جنازہ گزرااس کی برائی بیان کی گئ تو نبی اکرم مُلُلِقُوم نے فرمایا: واجب ہوگئ یعر آپ مُلُلِقُوم کے پاس سے ایک اور جنازہ گزرااس کی برائی بیان کی گئ تو نبی اکرم مُلُلِقُوم نے فرمایا: واجب ہوگئ اور اس کے لیے بھی فرمایا واجب ہوگئ اور اس کے لیے بھی فرمایا واجب ہوگئ تو نبی اکرم مُلُلِقُوم نے ارشاوفر مایا: لوگوں کی گواہی کی وجہ سے (میں نے ایسا کہا ہے) اہل ایمان زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔

ذِکُرُ مَغُفِرَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلا ذُنُوْبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْحَيْرِ، وَإِنْ عَلِمَ اللّٰهُ مِنْهُ بِخِلافِهِ اللّه تعالیٰ کااس شخص کے گناہوں کے مغفرت کردینے کا تذکرہ جس کے پڑوی اس کے بارے میں بھلائی کی گواہی دیں اگر چہاللّہ تعالیٰ کواس شخص کے بارے میں اس کے برخلاف کاعلم ہو

2026 - (سند صديث): آخبركَ ابُو يَعْلَى، قَالَ: آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ السُمَاعِيْلَ، قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُمَاعِيْلَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُمَاعِيْلَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صديث): مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشُهَدُ لَهُ آرُبَعَهُ آهُلِ ابْيَاتٍ مِنْ جِيرَتِهِ الْآدُنيَنَ آنَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: قَدُ قَبِلُتُ عِلْمَكُمُ فِيْهِ، وَغَفَرُتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

🟵 🤂 حضرت انس بن ما لک ٹالٹھٹاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم تالیٹی نے ارشاوفر مایا ہے:

'' جوبھی مسلمان فوت ہوجائے اوراس کے قریبی پڑوسیوں میں سے چارگھر کے افراداس کے قت میں یہ گواہی دیں کہوہ لوگ اس کے بارے میں میں ان کے عام کھتے ہیں' تواللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اس شخص کے بارے میں' میں نے تم لوگوں کے علم کو قبول کیا اور میں نے اس کی ان چیزوں کی مغفرت کردی جن سے تم واقف نہیں ہو۔''

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنَ اَثَنَى عَلَيْهِ النَّاسُ بِالْخَيْرِ إِذْ هُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ السِيْخُصُ كے ليے جنت واجب ہوجانے كا تذكرہ جس كے بارے میں لوگ بھلائی كی تعریف كرتے ہیں كيونكہ لوگ زمین میں اللہ كے گواہ ہیں

3026 حديث صحيح بشواهده، وإسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل سيىء الحفظ، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو فى "مسند أبى يعلى". "348"و أخرجه أحمد "2/242"، والحاكم "1/378" من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهاذا الإسناد، وصحّحه المحاكم على شرط مُسلم، ووافقه الذهبى.! وقال الهيثمى فى "المجمع" "3/4": وأخرجه الخطيب فى "تاريخه" وصحّحه المحاكم على شرط مُسلم، ووافقه الذهبى.! وقال الهيثمى فى "المجمع" "3/45": وأخرجه انس بلفظ: "ما من مسلم يموت مسلم يموت فيشهد له ثلاثة فيشهد له رجلان من جيرته. ".... وله شاهد من حديث أبى هريرة عند أحمد "2/408" بلفظ: "ما من مسلم يمت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات "....، وفيه راو لم يسم كما قال الهيثمى فى "المجمع" ."3/4" وآخر من مراسيل بشر بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجى كما فى "فتح البارى" ."3/231" وانظر حديث عمر الآتى برقم ."3028"

3027 - (سند عديث) الخُبَوَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: اَخْبَوَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ انْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ:

(مَنْنَ صِيثُ) صَاتَ رَجُلٌ فَسَمَرُوا بِسَجَنَازَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاثْنُوْا عَلَيْهَا شَوَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ فَسَالَهُ عُمَرُ عَنُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ فَسَالَهُ عُمَرُ عَنُ ذَلِكَ، فَقَالَ: انْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الْآرُضِ

عنرت انس بن ما لک دفائن ایان کرتے ہیں: ایک فخض کا انقال ہوگیا لوگ اس کا جنازہ لے کرنی اکرم تالیق کے پاس سے گزر کو گوگ ایک دوسرے جنازے کو پاس سے گزرے لوگ ایک دوسرے جنازے کو پاس سے گزرے لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو نبی اکرم تالیق نے نہ دارشاد فرمایا: واجب ہوگئ ۔ حضرت عمر مثالث نے آپ تالیق سے اس لے کرگزرے لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی تو نبی اکرم تالیق نے نبی میں اللہ کے گواہ ہو۔ بارے میں دریا فت کیا: تو آپ تالیق نے ارشاد فرمایا: تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ

اس میت کیلئے جنت واجب ہوجانے کا تذکرہ جس کے بارے میں دومسلمان بھلائی کی گواہی دیں

3028 - (سندحديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِءُ، قَالَ: عَدْ اللّهِ بُنُ بُرَيْدَةً، عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ الدِيلِيّ، قَالَ:

(متن صديث) : أنيَّتُ الْسَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسُتُ اللَّ عُمَرَ بُنِ الْسَحَطَّابِ ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ ، فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا حَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأَخُرَى فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبُهَا السَّحَطَّابِ ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ ، فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبُهَا ضَرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَمَرُ : وَجَبَتْ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَرُ : وَجَبَتْ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَرُ : وَكَلَالًا قَالَ : وَلَلاَلَةٌ قَالَ : وَلَلاَلَةٌ قَالَ : وَلَلاَلَةٌ قَالَ : فَقُلْنَا : وَالْنَانَ قَالَ : وَالْلَالُهُ الْجَنَّةُ قَالَ : قَالَ : وَالْلَالُهُ الْجَنَّةُ قَالَ : وَالْلَالُهُ الْجَنَّةُ قَالَ : وَالْكَالَةُ قَالَ : وَالْمَالَةُ عَنِ الْوَاحِدِ

کی ابواسود و بلی بیان کرتے ہیں: میں مدیند منورہ آیا وہاں وہا ہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بڑی تیزی سے اموات ہو رہی تھیں میں حضرت عمر بین خطاب براتھ نئے کے پاس بیٹھا ہوا تھاان کے پاس سے ایک جنازہ گزرااس مرحوم کی اچھی تعریف بیان کی گئ تو حضرت عمر براتھ نئے نے فر مایا: واجب ہوگئ پھرا یک اور جنازہ گزرااس مرحوم کی برائی بیان کی گئ تو حضرت عمر بڑا تھ نئے نے فر مایا: واجب ہوگئ و انہوں نے بتایا: یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہوگئ ۔ ابواسود نے دریافت کیا: اے امیر المومنین! کیا چیز واجب ہوگئ تو انہوں نے بتایا: یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہوگئ ۔ ابواسود میں صحیح علی شرط البحادی۔ وانظر الحدیث رقم "3023" و . "3025"

3028- إسناده صحيح. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني روى له أبو داؤد وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير المقرىء - وهو عبد الله بن يزيد المكى القرشي- فمن رجال مسلم وأخرجه أحمد "1/30"، والنسائي 4/50"-"51 في الجنائز: باب الشناء، من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/31" و "45"، والبخاري "1368" في الجنائز: باب تعديل كم يجوز، والترمذي "1059"

نى اكرم مَاليَّيْمُ نے ارشاد فرمایا تھا:

"جس بھی مسلمان کے بارے میں چارافرادا چھائی کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کردے گا' تو ہم نے عرض کی: اگر تین دے دیں؟ تو نبی اکرم مَثَاثِیُمُ نے ارشاد فرمایا: اگر تین دے دیں تو بھی بیاجرو ثو اب حاصل ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اگر دودے دیں؟ تو نبی اکرم مَثَاثِیُمُ نے فرمایا: اگر دودے دیں ( تو بھی بیاجرو ثو اب حاصل ہوگا)''

(حفرت عُرِ اللَّهُ كَتِى إِينَ المَ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِ كُورُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولً مَنْ نَفَى جَوَازَ تَقُبِيلِ الْحَيِّ لِلْمَيَّتِ. اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے زندہ شخص کے میت کو بوسہ دینے کے جائز ہونے کی فی کی ہے

3029 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ مُّوسَى بُنِ اَبِي عَائِشَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ،

(متن صديث): أنَّ ابَا بَكْرِ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيَّتٌ.

ﷺ حفرت عبدالله بن عبّاس ولله الله الله عائشه وللها بيان كرتى بين: حفّرت ابو بكر وللفؤن ني اكرم مَالَيْظُم كوصال ك بعد آيم الله الله كوبوسه ديا تقا-

# ذِكُرُ مَا قَالَ آبُو بَكُوٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. اسبات كاتذكره كه حضرت ابوبكر والني في السموقع بركيا كهاتها

3030 - (سندصديث): آخبَوَنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُحَارِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ الْبُحَارِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ اَبِیُ عَتِیقٍ، عَنِ ابْنِ اِسْمَاعِیْلُ بُنُ اَبِی اَبِی عَتِیقٍ، عَنِ ابْنِ اِسْمَاعِیْلُ بُنُ اَبِی اَبْنِ عَتِیقٍ، عَنِ ابْنِ سَعِیْدُ بُنُ الْمُسَیّبِ، اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَیْرَةَ، یَقُولُ:

رُمْتُن صديث): دَخَلَ ابُو بَكُو الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ حِينَ دَخَلَ بَيْتَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9029 إسناده صحيح على شرطهما . عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عبة بن مسعود الهذلي وأخرجه أحمد "6/44"، والمحارى "4750"، و"4456" و"4750" في المعازى: بَابُ مَرَضِ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ووفاته، و"4709" و"4700" والبخارى "4711" في المعائز: باب تقبيل الميت، وابن ماجه "1457" في الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، والبغوى "1471" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي "4/11" من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة.

الَّذِى تُولِّقِى فِيْهِ، وَهُوَ بَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ بُرُدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجَّى بِهِ، فَنَظَرَ إلى وَجُهِهِ، ثُمَّ اكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: بِاَبِى آنْتَ، فَوَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيُنِ، لَقَدُ مِتَّالَهُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيُنِ، لَقَدُ مِتَّ الْمُوتَةَ الَّتِي لَا تَمُوتُ بَعْدَهَا

کے ساتھ بات چیت کررہ میں ڈالٹوئی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر ڈالٹوئی مسجد میں داخل ہوئے اس وقت حضرت عمر ڈالٹوئی لوگوں کے ساتھ بات چیت کررہ میں حضرت ابو بکر ڈالٹوئیاں گھر کے اندرتشریف کے جہاں نبی اکرم مثالثی کا موصال ہوا تھا۔ یہ بی اکرم مثالثی کی زوجہ محتر مسیدہ عائشہ ڈالٹوئیا کا گھر تھا حضرت ابو بکر ڈالٹوئی نے نبی اکرم مثالثی کے چہرہ مبارک سے 'حجر ہ' کی بنی ہوئی چا در ہٹائی جس کے ذریعے آپ مثالثی کی کو ڈھانپ دیا گیا تھا انہوں نے نبی اکرم مثالثی کی چہرہ مبارک کی طرف دیکھا پھر وہ آپ مثالثی جس کے ذریعے آپ مثالثی کو ٹوسہ دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی: میرے والد آپ مثالثی کی تو بان ہوں اللہ کی قسم! اللہ تعالی آپ مثالثی کی بورہ مرتبہ موت کو جمع نہیں کرے گا آپ مثالثی نے وہ موت پالی ہے' جس کے بعد آپ مثالثی کو موت نہیں آگے گی۔ آپ مثالثی کی بعد آپ مثالثی کی موت نہیں آگے گی۔

ذِكُرُ الْآمُو لِمَنْ جَمَّرَ الْمَيِّتَ اَنْ يُجَمِّرَهُ وِتُرَّا

جُوْضَ ميت (كى لحد) ميل پَقُرلگا تا ہے اسے اس بات كَحْمَم مونے كا تذكره كه وه طاق تعداد ميل لگائے موقع ميت (كان مَدَيثُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اَدَهَمَ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قُطُبَةَ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فُطُبَةَ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فُطُبَةَ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فُطُبَةَ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

😌 🥸 حضرت جابر والتفيُّروايت كرت بين: نبي اكرم مَالِينَا في ارشادفر مايا ب:

3030 إسناده صحيح. إسماعيل بن أبي أويس: هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن اويس، وأخوه: هو أبو بكر عبد المحميد، ومحمد بن أبي عتيق: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق التيمي روى له البخارى مقرونًا، وهو ثقة، وقد تابع إسماعيل بن أبي أويس ابن سعد، فأخرجه في "الطبقات" "2/268" عن أخيبه أبي بكر عبد الحميد بهذا الإسناد بأطول مما هنا، وهذا سند صحيح. وأخرجه أحمد "1/334" و"1/34" و"1/6/11" و"1/334" من طريق يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عَنْ أبي سَلَمة بن عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ أبي صحيح. وأخرجه أحمد "1/334" و"1/334" و"1/6/11" والبخارى "1241" و"1242" في المعازى: باب مرض النبي صلى الله المعنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، و "2452" و"4452" من طويق الزهرى عن أبي سلمة بن عبد عليه وسلم ووفاته، والنسائي "1/41" في الجنائز: باب تقبيل الميت، والبيهقي "3/406" من طويق الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، والبخارى "3667" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذًا خليلًا، من طويق هشام بن عروة، عن أبيه، كلاهما عن عائشة. وحديث ابن عباس عند أحمد "1/367"

3031 إسناده صحيح عليشرط مسلم. قطبة: هو ابن عبد العزيز بن سياه الأسدى الحماني، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطى. وأخرجه ابن أبى شيبة "3/265"، وأحمد "3/331" عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "3/265"، وعنه البيهقى "3/405" من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن يحيى بن آدم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسقط من إسناد الحاكم: "يحبى بن آدم. "وأخرجه البزار "813" عن على بن سهل المدائني، حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/26" ونسبه إلى أحمد والبزار وقال: ورجاله رجال الصحيح.

''جبتم ميت كي (لحديش) پقرلگاؤ' توطاق تعداد ميں لگاؤ۔''

3032 - (سند صديث) الخُبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوْسَى بنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنُ أَيُّوبُ، عَنِ ابنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): ذَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، اوْ خَمْسًا، اَوْ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ إِنْ رَايَّتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْاحِرَةِ كَافُورًا، اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَنِي قَالَتْ: فَلَقَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تُوضَى مُصنف:قَالَ ابُورُ حَاتِمٍ: الْامُرُ بِغُسُلِ الْمَيِّتِ فَرُضٌ، وَالشَّرُطُ الَّذِى قُرِنَ بِهِ هُوَ الْعَدَدُ الْمَذَّكُورُ فِي الْخَبَرِ قُصِدَ بَتَغْيِنِهِ النَّدُبُ لَا الْحَتُمُ

3032 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد بن حساب، فمن رجال مسلم. أم عطية: هي نسيبة بنت كعب ويقال: بنت الحارث الأنصارية .وأخرجه أبو داؤد "3146" في الجنائز: باب كيف غسل الميت، عن محمد بن عبيد بن حساب، بهذا الإسناد .وأخرجه البخاري "1258" و"1259" في المجنائز: بأب يجعل الكافور في الأخيرة، ومسلم "939" "38" في البجنائز: باب في غسل الميت، والنسائي "4/31" في البجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وأبو داؤد "3142" في المجنبائيز: باب كيف غسل الميت، والبيهقي "3/389"، والطبراني "25/90" من طريق حماد بن زيد، به . وأخرجه مالك "1/222" في الجنائز: باب غسل الميت، ومن طريقه البحاري "1253" في الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه بـالـماء والسدر، ومسلم "939" "36"، والـنسائي "4/28" بـاب غسـل الـميت بالماء والسدر، وأبو داوُد "3142"، والـطبراني "25/88" و "89"، والبيهقي "3/389"، والبغوى "1472" عن أيوب، به .وأخبرجية أحمد "5/84" و "6/407"، وابن الجارود "518"، والبخاري "1254" في الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترًا، و "1261" بـاب كيف الإشعار بالميت، ومسلم "939" "36" و"38"، وأبو داؤد "3143" والنسائي "4/31" باب غسل الميت أكثر من خمس، و "4/32" باب الكافور في غسل الميست، وباب الإشعار، وابن ماجه "1458" في المجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، والطبراني "25/86" و"91" و"93" من طرق عن أبوب، به.وأخرجه أحمد "5/85"، والبخاري "1357" بماب همل تمكفن المرأة في إزار الرجل، والترمذي "990" في السجنسائسز: باب ما جاء في غسل الميت، وابن الجارود "519"، والطبراني " "25/94" و "95" و "96" و "99" و "166"، والبيهقي "3/389" من طوق عن محمد بن سيرين، بهوأخرجه أحمد "5/84" و"85" و"6/407" و"408"، وابن البجارود "519" و"520"، والبخاري "1255" بياب يبيدأ بميامن الميت، و"1256" بياب مواضع الوضوء من الميت، و"1260" بياب نقض شعر المرأة، و "1262" بـاب يـجـعل شعر المرأة ثلاثة قرون، و"1263" بـاب يُـلـقى شعر المرأة خلفها، ومسلم "939" "39" و"40" و"41" و"42" و"43"، والنسائي "4/30" باب نقض رأس الميت، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وباب غسل الميت وترًا، و "4/31" بـاب غسـل الـميـت أكثـر مـن سبـعة، وبـاب الـكـافور في غسل الميت، والترمذي "990"، وأبو داؤد "3144" و "3145"، وابسن مباجسه "1459"، والسطيراني "25/94" و "154" و "155" و "156" و "156" و "157" و "159"، و "159" و "160" و"161" و"165" و"166"، والبيهقي 3/388"﴿" 3/388، والبغرى "1473" من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية .وأخرجه النسائي "4/31" من طريق محمد عن بعض إخوته عُن أم عطية وأخرجه الطبراني "25/84" من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن أم عطية. وانظر الحديث الآتي.

کی سیدہ اُم عطیہ فی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَن بیات باس تشریف لائے ہم اس وقت آپ مَن اللهُم کی صاحبزادی کو سیدہ اُم عطیہ فی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَن بیلی ہارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت آپ مَن اُللهُم کی صاحبزادی کو شل دینا اور آخر میں کا فور دس شام کر لینا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) کچھکا فورشام کرلینا جبتم اس سے فارغ ہوجاؤ تو تم مجھے اطلاع دے دینا۔ سیدہ اُم عطیہ ڈی بیک بیان کرتی ہیں: جب ہم فارغ ہوئے اور ہم نے آپ مَن اللهُم کو اطلاع دی تو نبی جارہ میں دی اور فرمایا: بیاس کے جسم پر لیسیف دو۔

حفصہ نامی خاتون نے سیّدہ اُم عطیہ رفاق کے حوالے سے روایت میں بیالفاظ نقل کئے ہیں :تم اسے دومرتبہ یا تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یاسات مرتبہ شل دینا۔

سيده أم عطيه وللهاميان كرتى مين بين في اس صاحبزادي كي تين چايا بادير.

اس روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے بیارشاد فرمایا تھا:''تم، سے دائیں طرف کے اعضاء اور وضو کے مقامات سے (عنسل کا آغاز کرنا)''

(امام ابن حبان مُونِی فرماتے ہیں:) میت کونسل دینے کا حکم فرض ہےاور وہ شرط جواس کے ہمراہ ذکر کی گئی ہے۔ یعنی اس روایت میں ندکورعدد کومتعین طور پرذکر کرنے سے مقصوداستحباب کا بیان ہے۔ بدلا زمنہیں ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ إِنَّمَا مَشَّطَتُ قُرُونَهَا بِاَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیدہ اُم عطیہ ڈانٹا نے (نبی اکرم مَالٹیٹا کی صاحبزادی) کی چوٹیاں نبی اکرم مَالٹیٹا کے حکم کے تحت بنائی تھیں ازخو ذنہیں بنائی تھیں

3033 - (سندحديث) أخُبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَيُّوْبَ، وَهِ شَامٍ، وَحَبِيبٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتُ:

(مَثْنَ حَدِيثُ):تُوفِيِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ، وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا، اَوُ حَـمُسًا، اَوْ اَكُشَرَ مِنُ ذَٰلِكَ إِنَّ رَايَتُنَ ذَٰلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِى الْحِرِهِنَّ شَيْئًا مِنُ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغُتُنَّ فَاذِنَّنِى فَآذَنَّاهُ فَالْقَى اِلَيْنَا حِقُوهُ، وَقَالَ: اَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ.

قَالَ آيُّوبُ، وَقَالَتُ حَفُصَةُ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبُعًا، وَاجْعَلُنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ

3033- إسناده صحيح. أيوب: هو ابن تميمةالسختياني، وهشام: هو ابن عروة، وحبيب: هو ابن الشهيد الأزدى البصرى. وأخرجه الطبراني "25/98" من طريق حماد بن سلمة، بهاذا الإسناد. وأخرجه "25/92" من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، به وأخرجه "25/95" من طريق حفص بن غياث عن هشام وأشعث عن محمد، به، وانظر الحديث السابق. کی سیدہ اُم عطیہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم کاٹیٹی کی صاحبزادی کا انقال ہوا تو آپ کاٹیٹی نے ارشاد فر مایا: تم اسے پانی اور ہیری کے چوں کے ذریعے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اگرتم مناسب مجھوئو اس سے زیادہ مرتبہ سا دینا اور آخر میں پھھا فور مجھی ملادینا جب تم فارغ ہوجاو' تو مجھے اطلاع دینا ہم نے آپ ٹاٹیٹی کواطلاع دی تو آپ ٹاٹیٹی نے اپنی چا درہمیں دی اور ارشاد فرمایا: یاس کے جسم پر لپیٹ دو۔

الیوب نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے هصه نامی راوی خاتون نے اس میں یہ الفاظ قل کے ہیں: ' متم اسے تین مرتبہ یا یا کچ مرتبہ پاسات مرتبہ خسل دینا اور اس کی تین چوٹیاں بناوینا۔''

# فَصُلٌ فِی التَّکُفِیْنِ فصل:کفن دینے کابیان

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِي اَمْرَ اَخِيهِ الْمُسْلِمِ اَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ جَوْفُ الْأَمْرِ الْهُ الله ال جُوْفُ الله مسلمان بهائي كمعاملات كانگران مواسے اس بات كاحكم

ہونے کا تذکرہ کہوہ اسے اچھا کفن دے

3034 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَلَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ، حَلَّثَيْنُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنبَّهِ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثَ) : هِلْذَا مَا سَالُتُ عَنْهُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، فَذَكَرَ آحَادِيتَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوُمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنُ اَصُحَابِهِ، فُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِّرَ لَيُّلا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوُمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنُ اَصُحَابِهِ، فُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيُّلا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اَنْ يُضَطَّرَ الله ذَلِكَ، وَقَالَ: إِذَا وَلِى اَحَدُكُمُ اَحَاهُ، فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ

وی وی البت کیا: تو انہوں نے کچھا حادیث بیان کرتے ہیں: یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وی اللہ وی اللہ

3034 إسناده قوى. وأخرجه الحاكم "1/369" من طريق إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. ووقع فيه: عبد الكريم بن إسماعيل خطا. وأخرجه أحمد "3/329" و "347" و "372"، والخطيب 9/52" - "53، والبغوى "1478" من طرق عن أبى الزبير عن جابر مختصرًا، وانظر الحديث رقم . "3103" وفي الباب عن أبى قتادة عند الترمذي "995" في الجنائز: باب التحديث رقم الكفن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ومن حديث أنس بن وابن ماجه "1474" في "الضعفاء " "2/55"، والخطيب في "تاريخه" "4/160" و . "9/80"

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يَوُهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّدِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ، أَنَّ تَكُفِينَ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبَيْنِ سُنَّةُ اس روایت کا تذکر ہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ میت کودوکیڑوں میں گفن دینا سنت ہے

3035 - (سنرحديث): اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، حَلَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، حَلَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ،

(متن صديث) إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ

3036 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْازْدِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ \*، آخُبَرَنَا الْمَقْرِءُ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ \*، آخُبَرَنَا الْمَقْرِءُ، حَلَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِي اَيُّوْبَ، حَلَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُّجَاهِدِ بُنِ وَرُدَانَ، عَنْ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: (مَنْ مَدِيثُ): كُنْتُ عِنْدَ اَبِي بَكُرِ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلُتُ بِهِلَذَا الْبَيْتِ:

3035 إسناده ضعيف. يعقوب بن عطاء ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو حاتم، وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب، وخاصة إذا روى عنه أبو أسماعيل المؤدب. وأخرجه الطبراني "18/696" من طريق على بن المديني، عن إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "308/2" من طريق سليمان الشاذكوني عن يعيى بن أبي الهيثم، عن عثمان بن عظاء، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن الفضل بن عباس. وسليمان هذا ضعيف. وفي الباب: حديث عائشة عند الكريم "3/478" بلفظ: "كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردى حبرة ... ." وهذا الحديث يخالف الحديث الصحيح عن عائشة وهو الآتي.

3036- إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير مجاهد بن وردان، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. المقرىء: هو عبد الله بن يزيد المكى. وأخرجه أحمد "6/40" و "45" و "130" و "132"، وعبد الرزاق "6176"، وابن سعد "73/19"، والبخارى "1387" في الجنائز: باب موت يوم الاثنين، والبيهقى "3/399" من طرق عن هشام بن عروة، وعبد الرزاق "2010"، والبخارى "3/198" من طريق سمية عن عائشة. "6178" من طريق المنائز: باب ما جاء في كفن الميت، ومن طريقه ابن سعد "3/204" عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة ... وانظر الحديث الآتى.

#### مَنْ لَّا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا يُوشِكُ أَنْ يَّكُونَ مَدُفُوقًا

فَقَالَ: يَا بُنَيُّهُ، لَا تَقُولِى هِلْكَذَا، وَلَلْكِنُ قُولِى: (وَجَائَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذِلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ تُحِيدُ)
(ق: 19) ثُمَّ قَالَ: فِي كُمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ اَثُوابٍ، فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثَوَّبَيَّ (قَالُتُ فَعَالَ: فِي كُمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ اَثُوابٍ، فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثَوَّبَيَّ هَالَتُ فَالَدَيْنِ، وَاشْتَرُوا اللَّهِ هَا ثَوْبَا جَدِيدًا، فَإِنَّ الْحَيَّ اَحُوجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْمِهْنَةِ اَوْ لِلْمُهُلَةِ هَالَيْنِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُوبُكُم اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُوبُكُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُوبُكُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُوبُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا مُولِكُمُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلْتُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْقِ الْمُؤْتِمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْعُلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُع

''جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہتے ہیں۔ عنقریب وہ انچھل کرنگل آئیں گے''۔

تو حضرت ابو بکر ڈلائٹؤنے فرمایا: اے میری بیٹی! تم یہ نہ کہو بلکہ تم یہ پڑھو (جوقر آن کی آیت ہے) "موت کی مدہوثی حق کے ساتھ آگئ ہے یہ وہ چیز ہے'جس سے تم پچنا چاہتے تھے۔"

پھر حضرت الوہر رٹائنو نے دریافت کیا: بی اکرم مُلائیو کو کتنے کیڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ میں نے جواب دیا: تین کیڑوں میں تو انہوں نے فرمایا: مجھے میرے ان دو کیڑوں میں کفن دے دینا اور ان دونوں کے ساتھ نیا کیڑا فرید لینا 'کیونکہ زندہ مخص نے کیڑے کا مرحوم کے مقابلے میں ذیادہ مختاج ہوتا ہے بیکام کاج کے کیڑے ہیں۔ مرحوم کے مقابلے میں ذیادہ مختاج ہوتا ہے بیکام کاج کے کیڑے ہیں۔ فی کو الْحَدَبُو الْمُدُوحِنِ قُول مَنْ زَعَمَ اَنَّ تَکُفِینَ الْمَدِّتِ فِی الْقَدِمِینِ وَالْعِمَامَةِ سُنَّةٌ فَدِی الْمَدِینِ اللَّاسِ وایت کا تذکرہ جو اس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اس بات کا قائل ہے اس روایت کا تذکرہ جو اس خص اور عمامہ میں کفن دینا سنت ہے کہ میت کو میض اور عمامہ میں کفن دینا سنت ہے

3037 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

<u>(متن صريَث):</u>اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ اَثُوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

تى كى سىدە ھاكىشەصدىقە ۋەنىئا بىيان كرقى بىن: نېي اكرم ئىڭ ئىلىم كوتىن سفىد دىسچولى "كپىروں مىں كفن ديا گىيا تھااس كفن مىں تىلىم ئىلىن ئىلىم كىلىم ئىلىن ئىلىم كىلىم ئىلىم ئى

3037 إسناده صحيح على شرط الشيخين .وهو في "الموطأ" "1/223" في المجنائز: باب ما جاء في كفين الميت، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" "574"، والبخاري "1273" في الجنائز: باب الكفن بلا عمامة، والنسائي "4/35" في المجنائز: باب الكفن بلا عمامة، والنسائي "4/35"، واحمد المجنائز: باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي "3/399" والبغوي .. "1476"وأخرجه الطيالسي "1455"، واحمد "6/165"، و"1272" و"1272" و"1272"

# فَصُلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقُولِهَا

فصل: جنازے کواٹھانا اور جنازے کا قول (بعنی میت کیا کہتی ہے؟)

3038 - (سندصيث): آخبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو نَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْتُن صديث) :إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ: قَالَتُ: قَالَتُ عَالَتُ عَالَتُ عَالَتُ عَالَتُ عَالَتُ عَلَمُ وَلَوُ كَانَتُ عَلَمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةٍ قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا اَيْنَ يَذُهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوُ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

﴿ حضرت ابوسعید خدری و النظار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا ہے: ''جب جنازہ (چار پائی پر) رکھ دیا جائے اور لوگ اسے گردن ( یعنی کندھوں پر) اٹھالیں' تواگروہ (مرحوم) نیک ہوئتو وہ یہ کہتا ہے: تم مجھے آگے لے جاؤاور اگروہ نیک نہ ہوئتو وہ یہ کہتا ہے: ہائے! افسوس بیلوگ اسے کہاں لے جارہے ہیں؟ اس کی آواز کوانسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان اسے سن لے' توبے ہوش ہوکر گرجائے۔''

3039 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ، قَالَ: آخُبَرَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْنَ صَدَيث) إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ: قَالِمُ فَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا اَيْنَ يَذُهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوُ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

3038 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويونس بن محمد: هو ابن مسلم البغدادى أبو محمد المؤدب . وأخرجه أحمد "3/41" و "58"، والبخارى "1314" في محمد المؤدب . وأخرجه أحمد "3/41" و "58"، والبخارى "1314" في البحنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ، و "1316" باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، و "1380" باب كلام الميت على الجنازة، والنسائي "4/21" في البجنازة: باب السرعة بالجنازة، والبيهقى "4/21"، والبغوى "1482" من طرق عن الليث، به وأخرجه عبد الرزاق "6250" من طريق الثورى، عن الأسود بن قيس، عن نبيح عن أبي سعيد المحدرى.

3039 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم.

🟵 🟵 حضرت ابوسعید خدری را النین روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالینظ نے ارشاد فرمایا ہے:

"جب جنازہ (چار پائی پر) رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پراٹھا لیتے ہیں اگروہ نیک ہو' تو یہ کہتا ہے تم مجھے آگے لے جاؤ اور اگروہ نیک نہ ہو' تو یہ کہتا ہے: ہائے افسوس بیلوگ اسے کہاں لے جارہے ہیں' اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہرچیز سنتی ہے' اگرانسان اسے من لے' تو بے ہوش ہوکر گرجائے۔''

3040 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَدَّدِ بُنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ، عَنْ اَشُعَثَ بُنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

َ ( مَنْنَ صَدِيثُ ) نَامَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ، وَنُصُرَةِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّكَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

تَوْتَى مَصنف: قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: الْاَمْرُ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، اَمُرٌ لِطَلَبِ النَّوَابِ دُونَ اَنْ يَكُونَ حَسَمًا، وَالْاَمْرُ بِتَشْمِیتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، لَفُظْ عَامٌ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ، وَذَلِكَ اَنَّ الْعَاطِسَ لَا حَسَمًا وَالْاَمْرُ بِنَصْرَةِ الْمَظُلُومِ، يَسْجِبُ اَنْ يُشَمَّتُ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللَّهُ، وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْاَحُوالِ دُونَ الْكُلِّ، وَالْاَمْرُ بِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ، وَالْمَرَادُ مِنْهُ وَإِجْدَابَةِ اللَّهُ مَعَ الْمُشْلِمِينَ دُونَ عَيْرِهِمُ الْمُعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ عَيْرِهِمُ

والے کوجواب دیے جتم اٹھانے والی کی متم پوری کروانے ، مطلوم کی مدد کرنے ،سلام کو پھیلانے اور دعوت قبول کرنے کا تھم دیا ہے۔
والے کوجواب دینے جتم اٹھانے والی کی متم پوری کروانے ،مطلوم کی مدد کرنے ،سلام کو پھیلانے اور دعوت قبول کرنے کا تھم دیا ہے۔
(امام ابن حبان مُشِشْرُ ماتے ہیں:) جنازے کے ساتھ جانے ' بیار کی عیادت کرنے کا تھم تو اب طلب کرنے کے لئے ہے۔
یہ لازی تھم نہیں ہے جبکہ چھینکے والے کو جواب دینے اور قسم پوری کروانے کا تھم اس کے الفاظ عام ہیں لیکن اس کی مراد مخصوص ہے۔
اور وہ یوں کہ چھینکے والے کو جواب دینا اسی وقت لازم ہوتا ہے جب وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور قلم پوری کروانا بعض صور توں میں

3040 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبى مزاحم، فهو من رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم. وأخرجه البخارى "5175" في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وفي "الأدب المفرد" "924" وقد سقط "أبو" من "أبو الأحوص" فيه فيستدرك والنسائي "4/54" في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز: من طريق أبى الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمله "4/284" و"999"، وأبو داود الطيالسي "746"، والبخاري "1239" في المخالم: باب نص المظلوم، و "5635" في الأشربة: باب آنية الفضة، و "5650" في الأسرضي: باب وجوب عيادة المريض، و "5838" في اللباس: باب ليس القسي، و "5849" في المعيزة الحمراء، و "5865" في المباخواتيم الذهب، و "2250" في الأدب: باب تشميت العاطس، و "6236" في الاستئذان: باب إفشاء السلام، و "6654" في الأيسمان والندور: باب قول الله تعالى: (وَاقَسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ اينَمانِهُمُ الأنعام: من الآية . "109 ومسلم "2069" في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والنساء "7/8" في الأيمان والندور: باب إبرار المقسم، والترمذي المعصفر للرجل والقسي، والطحاوي في "شوح معاني الآثار" "1/482" والبيهقي "6/94" من طرق عن أشعث، به.

لازم ہوتا ہے۔ ہرصورت میں لازم نہیں ہوتا جبکہ مظلوم کی مدد کرنا اور دعوت کو قبول کرنا بیابیا تھم ہے جو کسی وقت میں لازم ہوتا ہے اور کسی وقت میں لازم نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ سلام کو پھیلانے کا تھم نفظی طور پر عام ہے لیکن اس سے مراد بیہ ہے: مسلمانوں کے ساتھ الیا کیا جائے۔ کیا جائے ۔مسلمانوں کے علاوہ (غیرمسلموں کے ساتھ) ایسانہ کیا جائے۔

> ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ، وَالْمُحُرُوِّ جِ اِلَيْهَا لَهُنَّ اسْ اللَّهُ اللَّ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ خواتین جنازے کے ساتھ جا کیں یا جنازے کے لیے (اپنے گھرسے) لکیں

3041 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عُشْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ عَطِيَّةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، جَمَعَ نِسَاءَ الْاَنْصَادِ فِي بَيْتٍ، فَارُسَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: آنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: آنَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسُوقُنَ، اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: فَمَلَّ فَقُلْنَا: نَعَمُ، قَالَتُ: فَمَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا تَسُوقُنَ، اللهَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تَسُوقُنَ، اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا تُعْمَ، قَالَتُ: فَمَلَّا يَعْمُ، قَالَتُ: وَامَرَنَا بِالْعِيْدِ، وَانُ نُحُوجَ يَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ، وَلا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عَنِ اتِبَاعِ الْجَنَازَةِ.

قَـالَ اِسْـمَـاعِيـُـلُ: فَسَالُتُ جَلَّتِي عَنُ قَوْلِهِ: (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ) (المسحدة: 12) قَـالَتُ: نَهَانَا عَنِ النّاحَة

ﷺ سیّده اُم عطیہ ڈائٹی بیان کرتی ہیں: جب نی اکرم مَائی کی مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی پھوٹوا تین ایک گھر میں جع ہوئیں۔ نبی اکرم مَائی کی اس میں ایک گھر میں جع ہوئیں۔ نبی اکرم مَائی کی اس میں خطاب ڈاٹھ کو ہمارے پاس بھیجاوہ دروازے پر کھڑے ہوئے انہوں نے ہمیں سلام کیا ہم نے سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے بتایا: میں اللہ کے رسول مَائی کی کیا ہوں جو تمہاری طرف آیا ہوں۔ سیّدہ اُم عطیہ ڈاٹھ کی بیان کرتی ہیں: ہم نے کہا: اللہ کے رسول مَائی کی کواور اللہ کے رسول مَائی کی اور نائمیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی نے فرمایا: آپ خواتین میہ بیعت کریں کہ آپ کسی کو اللہ کا شریک نہیں تھر اکیل گی اور زنانہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی

3041- إسسماعيل بن عبد الرحمٰن بن عطية: لم يذكر بجرح ولا تعديل، ولم يذكر له غير هذا الحديث, وأخرجه الطبرانى "5/85" من طريق أبى خليفة، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داوُد مختصرًا "1139" في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق أبى الوليد الطيالسي، به .وأخرجه أحمد "5/85" و8/6/40" - "409، وأبو داوُد "1139"، وأبو يعلى "226"، والطبراني "1139"، والبيهقي "3/184" من طرق عن إسحاق بن عثمان، به . وذكره الهيثمي في "المجمع" "6/38" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات.

(انہوں نے بیآیت پڑھی) سیّدہ اُم عطیہ فاتھا بیان کرتی ہیں: ہم نے جواب دیا: جی ہاں۔سیّدہ اُم عطیہ فاتھا بیان کرتی ہیں: انہوں نے گھرکے باہری جھے کی طرف سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے گھر کے اندرونی جھے سے اپنے ہاتھ بڑھائے پھر انہوں نے کہا: اے اللہ! تو گواہ ہوجا۔

سیّدہ اُمِّ عطیہ ڈگائٹی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلگی اُنے ہمیں عید کے بارے میں بیتھم دیا تھا کہ ہم اس موقع پر بالغ اور آزاد خواتین کوبھی باہر لے کرآئیس البتہ ہم خواتین پر جمعہ پڑھنالازم نہیں ہے اور نبی اکرم مُلگی اُنٹی نے ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔

اساعیل نامی راوی تھتے ہیں: میں نے اپنی دادی (سیّدہ اُم عطیہ ڈاٹھا) سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت

''اوروہ نیکی کے کام میں تبہاری نافر مانی نہیں کریں گی'۔ ت

توانہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلَا تُنْزُم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔

ذِكُرُ الْكَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ بِالْجَنَائِزِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ

متعین علت کی وجہ سے جناز ے کوتیزی سے لے جانے کا تمم ہونے کا تذکرہ

3042 - (سند صديث): آخبَوَ الْحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): اَسُرِعُوا بِجَنَائِزِ كُمْ، فَإِنْ تَكُ خَيْرًا تُقَدِّمُونَهَا اِلَيْهِ، وَإِنَّ تَكُ شَرًّا تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ

🟵 🤤 حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹٹئیان کرتے ہیں: انہیں نبی اکرم ٹائٹٹی کے اس فرمان کا پید چلا ہے۔

''اپنے جنازوں کو تیزی سے (قبرستان) لے جاؤ' کیونکہ اگروہ نیک ہوں گۓ تو تم انہیں بھلائی کی طرف لے کر جاؤ گےاوراگروہ برے ہوں گۓ تو تم اس برائی کواپنی گردنوں سے اتاردو گے۔''

<sup>2042</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وسفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه أحمد "2/240"، والبخارى "1315" في الجنائز: باب الب السرعة بالجنازة، ومسلم "944" "50" في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة: والترمذي "1015" في الجنائز: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، وابن ماجه "747" في الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، والحميدي "1022"، والنسائي 4/41"-"42 في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، وابن الجارود "527"، والطحاوي في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، وأبو داود "3181" في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، وابن الجارود "527"، والطحاوي في شرح معاني الآثار " "1481" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/280"، ومسلم "944" "50"، والمطحاوي في "شرح معاني الآثار " "1/478" من طرق عن الزهري، به وأخرجه أحمد "2/240"، والمحاوي في "شرح معاني الآثار " "4/42" من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبي هريرة موقوفًا، ورفعه أحمد بن سهل، عن أبي هريرة موقوفًا، ورفعه أحمد "2/488" من طريق أيوب عن نافع، به .

## ذِكُرُ الاسْتِحْبَابِ لِلنَّاسِ آنُ يَّرُمُلُوا الْجَنَائِزَ رَمَّلًا

لوگوں کے لیے بیہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ جنازے کے ہمراہ ذراتیز رفتارسے چلیں 3043 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَىٰ، حَدَّثَنَّا اَبُوْ حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَّا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن، عَنْ اَبِیْهِ، قَالَ:

(مَثَنَ مَدِيثَ): شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَمُرَةَ، وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمُشِى بَيْنَ يَدَى سَرِيُرِهِ، وَرِجَالٌ يُسُتَ قَبَلُونَ السَّرِيْسَ، وَيُدَا اللهُ فِيكُمُ، حَتَى إِذَا كُنَّا فِى بَعْضِ يُسُتَ قَبَلُونَ السَّرِيْسَ، وَيُدَا اللهُ فِيكُمُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِى بَعْضِ الْمِرْبَدِ، لَحِقَنَا آبُو بَكُرَةَ عَلَى بَعُلَةٍ، فَلَمَّا رَآى أُولِئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمُ بَعُلَتَهُ، وَآهُولى إِلَيْهِمُ بِسَوْطِهِ، وَقَالَ: خَلُّوا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِه، لَقَدُ رَايَّتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا نَكَادُ آنُ نَرُمُلَ بِهَا رَمَلًا قَلَا: فَجَاءَ الْقَوْمُ، وَآسُرَعُوا الْمَشْى، وَآسُرَعَ زِيَادٌ الْمَشْى

شی عینہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں : میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹٹوڈ کے جنازے میں شریک ہوا (اس وقت کا گورز) زیادان کی چار پائی کے آگے چل رہا تھا اور کچھلوگوں نے اپنارخ چار پائی کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ الٹے قدموں چلتے ہوئے یہ کہدر ہے سے ہوء ہواں للہ تعالیٰ تہمیں برکت نصیب کرے جب ہم راستے میں کی جگہ پر پہنچ تو ہماری ملا قات حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹوڈ سے ہوئی جوا پنے فچر کیرسوار سے جب انہوں نے ان لوگوں کے اس طرز عمل کودیکھا تو انہوں نے اپنے فچر کارخ ان لوگوں کی طرف کیا اور اپنے درے کے ذریعے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: راستہ چھوڑ دواس ذات کی تیم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے مجھے اپنے ارب میں بیات یاد ہے ہم لوگ نبی اکرم مَثَالِیُوْل کے ساتھ ہوتے سے تو ہم تقریباً دوڑتے ہوئے (تیزی سے) چلتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو لوگ آئے اور انہوں نے تیزی سے چلنا شروع کیا اور زیاد نے بھی تیزی سے چلنا شروع کیا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الشُّرْعَةَ بِالْجَنَائِزِ إِذَا قَصَدُوهَا لِللَّافُنِ
آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جنازے کے ہمراہ

تیزی سے جائے جبکہان کا مقصد فن کرنا ہو

3044 - (سندحديث): اَخُبَوْنَا اَحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: هُشَيْمٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ بَكُوةَ، قَالَ:

<sup>3043</sup> إسناده صحيح. عيينة بن عبد الرحمن: هو ابن جوشن الغطفاني، وأخرجه النسائي "4/4" في الجنائز: باب السرعة بالسحة إلى السرعة بالسحنازة، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد، وأخرجه النسائي 4/42" - 4/42، وأبو داؤد "3182" و"3183" في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، وأحمد "5/36" و"38"، والطيالسي "883"، والبهقي "4/22"، والطحاوي "1/477" من طريق عيينة بن عبد الرحمن، به. إلا أن إحدى روايتي أبي داؤد "أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص ... " وعلى الشك في رواية الطحاوي . وانظر الحديث الآتي.

(متن صديث): لَقَدُ رَآيَتُنَا وَآنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَكَادُ أَنْ يُرْمَلَ بِالْجَنَائِزِ رَمَّلا

ﷺ حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں:۔ مجھے اپنے بارے میں بیہ بات یاد ہے میں نبی اکرم مُنگاٹیوُم کے ساتھ تھا اور جنازوں کے ساتھ اس طرح چلا جاتا تھا جیسے دوڑا جاتا ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسُبَّحُ بُ لِلْمَرْءِ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مَعَهَا قُدَّامَهَا اس بات كا تذكره كه آدمى كے ليے بير بات مستحب ہے كہ جب وہ جنازے ميں شريك ہوتو وہ جنازے كے ہمراہ چلتے ہوئے اس كے آگے چلے

3045 - (سندهديث) َ اَخْبَوَ اَ حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويُجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ،

(متن صديث): آنَّهُ رَاى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَمُشُونَ اَمَامَ جَنَازَةِ

🟵 🤁 سالم اپنے والد (حضرت عبد الله بن عمر وَلَيْنَا الله عن الله عنوان الله

آدی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جنازے کے آگے چلے جب اسے لے جایا جارہا ہو

3046 - (سند صديث): آخُبَسَ رَسَا عِـمُسِرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ النَّرْسِيُّ، وَعُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ آبِيْدٍ، وَعُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، وَابَا بَكُرِ، وَعُمَرَ كَانُوا يَمُشُونَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ (مَنْ صَدِيث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابَا بَكُرِ، وَعُمَرَ كَانُوا يَمُشُونَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ

3044- رجاله ثقات. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة". "3/281"و أخرجه النسائي "4/43" في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وأحمد "5/37"، والحاكم "1/355" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي..

3045 إسناده صحيح على شرطهما . وسفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه ابن أبي شببة "3/277"، والطيالسي "1817"، وأبو داؤد "3079" في البجنائز: باب المشي أمام الجنازة، والترمذي "1007" و "1008" في البجنائز: باب ما جاء في المشي أما الجنازة، والنسائي "4/56" في الجنائز: باب ما جاء في المشي أما الجنازة، والنسائي "4/56" في الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، والنسائي "2/58" في الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام البجنازة، وأحمد "2/8" والطحاوي "1/479"، والبيائي "3/24" والبيهةي "4/23" والبغوي "1488" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي "591"، وأحمد "1/122"، والحرجه الترمذي "1009"، والنسائي "4/56"، والطحاوي "4/24" والطحاوي "4/28"، والله وعبد الرزاق "6259"، والطحاوي "4/480"، ومالك "1/225" من طريق الزهري مرسلًا.

3046- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وانظر "3047" و. "3048"

﴿ الله الله الله والد (حضرت عبدالله بن عمر وللفنا) كايه بيان نقل كرتے ہيں: نبى اكرم مَلْ الله فار حضرت ابو بكر ولا لفيزًا ورحضرت عمر ولا تفرّ جنازے كے آگے چلا كرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعُ هَلَذَا الْخَبَرَ مِنَ الزُّهْرِي اسروايت كاتذكره جواس خص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے

جواس بات کا قائل ہے کہ سفیان نے بیصدیث زہری سے ہیں سن ہے

3047 - (سند مديث): الحُبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفيَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، غَيْرَ مَرَّةٍ اَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ الْهُ مَنْ الزُّهُ رِيُّ، غَيْرَ مَرَّةٍ اَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن حديث) زَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ.

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ وَعُشَمَانَ؟ قَالَ: لَا آحُفَظُهُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ بَعُضَ النَّاسِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا عَنُ سَالِمٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ آشُهَدُ لَكَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُهُ، وَيَزِيدُ فِيْهِ عُثْمَانَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: لَمُ اَسْمَعُهُ ذَكَرَ عُثُمَانَ

🕄 🕄 سالم اپنے والد (حضرت عبدالله بن عمر الله الله علی کایه بیان فقل کرتے ہیں:

میں نے نبی اکرم منافیظ ، حضرت ابو بحر طافشوا ورحضرت عمر طافقو کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔

سفیان نامی راوی ہے کہا گیا: روایت میں بیالفاظ ہیں اور حضرت عثان را گانٹوئؤ کو بھی دیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا: مجھے یہ الفاظ یادنہیں ہیں ان ہے کہا گیا: نجم لوگ یہ کہتے ہیں: بیروایت سالم سے منقول ہے تو انہوں نے بتایا: زہری نے بیروایت کی مرتبہ ہمیں بیان کی ہے اور میں تمہارے سامنے گواہی و کر یہ بات کہتا ہوں ان سے کہا گیا: ابن جرتے اس روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: جس طرح آپ بیان کرتے ہیں: کہا: میں حضرت عثان را گانٹوئؤ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو سفیان نے کہا: میں نے انہیں حضرت عثان را گانٹوئؤ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو سفیان نے کہا: میں سا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ أَخُطاً فِيْهِ سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس

<sup>- 3047</sup> إسناده صحيح الحميدى: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى الأسدى. وهو فى "مسند الحميدى" "607" وليسس فيمه الزيادة التى فى انحر الحديث، ولكن جاء فى "سنن البيهقى " 4/23" - "24 بعد الحديث قول يخالفانك فى هذا، يعنى أنهما يرسلان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال: استيقن، الزهرى حدثنيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه، فقد قال عمد إن معمرًا وابن جريج يقولان فيه: وعثمان، قال: فصدقهما، فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إنى كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة.

### روایت کوفقل کرنے میں سفیان بن عیدینه نامی راوی نے ملطی کی ہے

3048 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عُمْرُو بَنُ عُمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَلَى اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ (مَتْن صديث) : اَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ، قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ، قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَيْهَا، وَآبَا بَكُو، وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَا.

قَالَ الزُّهُوِئُ: وَكَذٰلِكَ السُّنَّةُ

ﷺ سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حفرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹٹا جنازے کے آگے چلا کرتے تھے اوریہ بات بیان کرتے تھے: نبی اکرم مَنالِیٹٹل ،حفرت ابو بکر ڈالٹیٹئ ،حفرت عمر ڈالٹیٹٹا اور حضرت عثان ڈلٹٹٹ بھی جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ زہری بیان کرتے ہیں: سنت بھی یہی ہے۔

3049 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث) الرَّا كِبُ فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ﴿ هَا حَمْرِتُ مَغِيرِهِ بَنِ شَعِبِهِ رَبِّيَاتُهُ مِنَ الْمُرَامِّ مَا لِيَّالِمُ كَالِيفِرِ مانِقَلَ كرتے ہيں:

'' جنازے کے ساتھ سوار ہوکر چلنے والا جنازے کے پیچھے چلے گا اور پیدل چلنے والا جہاں چاہے گا چلے گا اور (نابالغ) بچے کی نماز جناز وادا کی جائے گی۔''

3048- إسناده صحيح. وأخرجه أحمد "2/37" و"140"، والبطحاوي "1/479" و"480"، والبطبراني "12/13133" و"13136" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3045" و"3046" و "3046"

9049- إستاده صحيح على شرط البخارى. وأحرجه الطبرانى "1045" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة "3/280"، وأحمد 4/247" والترمذى "1031" في السجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، والنسائى "4/55" في الجنائز: باب مكان الراكب من الجنائز، والجنائز: باب ما جاء في الجنائز: باب ما جاء في الجنائز: باب ما جاء في الجنائز: والطحاوى "1/482"، والطبرانى "20/1046" و"1047"، والحاكم "1/355" و"363"، واليهقى "4/8" من شهود الجنائز: والطحاوى "1/482"، والطبرانى "20/1046" و"1047"، والحاكم على شرط البخارى، ووافقه الذهبى. طريق سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخارى، ووافقه الذهبى. وأحرجه أحمد 4/248"-"249 و "249"، وأبو داؤد "3180" في الجنائز: باب المشى أمام الجنائز: والنسائى "4/55"،

# فَصُلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ فَصَلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ فَصَلَ جَنَازِ عَلَى الْمُونَا فَصَلَ جَنَازِ عَلَى الْمُونَا

3050 - (سند مديث) : آخبر آنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مِحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مِقْسَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مِقْسَمٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيَثُ): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ، إِذَا هِي جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا، فَإِذَا رَايَتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹھئا بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مُٹاٹیٹی کے ساتھ تھے ایک جنازہ ہمارے پاس سے گزرا نبی اکرم مُٹاٹیٹی اس کے لیے کھڑے ہوگئے جب ہم اسے کندھادینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ ایک یہودی کا جنازہ تھا نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا: موت کی مخصوص گھبراہٹ ہوتی ہے جب تم جنازے کودیکھا کروئو کھڑے ہوجایا کرو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمُرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرُءُ بِهِ إِلَى أَنُ تُخَلِّفَهُ الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه پہلے آدمی كويچكم دیا گیاتھا كه جب تك جنازہ آ گے نہیں گزرجا تایا اسے (قبر میں) ركھ نہیں دیاجا تا (اس وقت تك آدمی كھڑارہے)

3051 - (سندحديث): آخبر كنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَيارِ الرَّمَادِيُّ،

3050 إسناده صحيح على شرط البحارى. عبد الرحمن بن إبراهيم روى له البحارى ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داؤد "3174" في البحنائز: باب القيام للجنازة، من طريق الوليد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/354" من طريق الأوزاعى، به وأخرجه أحمد "3/319"، والبحارى "1311" في البحنائز: باب من قام لجنازة يهودى، ومسلم "940" "78" في الجنائز: باب القيام للجنازة، والنسائي 4/45"—"46 في الجنائز: باب القيام لجنازة أهل الشرك، والبيهقي "4/26" من طريق هشام المدستوائي، والطحاوى "3/355" من طريق ابن العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به . وأخرجه مسلم "960" "97" و"80"، والنسائي "4/47" بياب الرخصة في تبرك القيام، وأحمد "3/295" و"385"، والمطحاوى "4/46"، وابن ماجه والبيهقي 4/26" و"343" و"343"، وابن ماجه التيم في "الزوائد": إسناده صحيح. وعن أنس عند النسائي "1543" في القيام للجنازة. وقال البوصيرى في "الزوائد": إسناده صحيح. وعن أنس عند النسائي "4/47" – "38

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة،

(متن صديث) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَايَتُهُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُحَلِّفَكُمُ أَوْ تُوضَعَ

🟵 🏵 حضرت عامر بن ربيعه والثين نبي اكرم مَا اللهُ كار فرمان تقل كرتے بين:

''جبتم جنازے کودیکھؤتو کھڑے ہوجاؤ'یہاں تک کہ وہ آگے گز رجائے یااسے (زمین پر)رکھ دیا جائے۔''

ذِكُرُ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَامُ لَهَا عِنْدَ رُؤُيةِ الْجَنَازَةِ

اس مدت کا تذکرہ جتنی دیر کے لیے آ دمی جناز ہے کود کیھ کر کھڑار ہے گا

3052 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيّ، عَنُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيّ، عَنُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثَن حديث) نِإِذَا رَايَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ

🕀 🏵 حضرت عامر بن ربید عدوی دانشد نبی اکرم مَالَّیْنَم کایفر مان فقل کرتے ہیں:

''جبتم جنازے کودیکھؤ تواس کے لیے کھڑے ہوجاؤ' یہاں تک کہوہ آ گے گزرجائے۔''

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا اَمَرَ بِهِاذَا الْاَمْرِ

اس علت كاتذكره جس كى وجدس نبي اكرم مَثَاليُّكِم في علم دياتها

3053 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمُقَنِّى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اللَّهُ وَيَّى، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:

ُ رِمَتُن صِدِيث ) نَسَالَ رَّجُلٌ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ

3051 إسناده صحيح. إسراهيم بن بشار الزمادى: حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد "3/446"، والبخارى "1307" في السجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم "958" في السجنائز: باب القيام للجنازة، وأبو داوُد "3172" في السجنائز: باب القيام للجنازة، وابن ماجه "1542" في السجنائز: باب ما جاء في القيم للجنازة، والطحاوى "1/486"، والبيهقي "4/25" من طريق سفيان، بهاذا الإسناد. واخرجه عبد الرزاق "6305" وأحمد "3/445"،

3052 إسناده صحيح. يريد بن موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "958" "74"، والنسائي "4/44" في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، والترمذي "1042" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، من طريق الليث، با/4/4" في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، والنسائي "4/44"، والنسائي "4/44"، والنسائي "4/44"، والنسائي "4/26"، والترمذي "1042"، وابن ماجه "1542" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، والطحاوي "1/486"، والبيهقي "4/26" من طرق عن ابن عمر، به وأخرجه عبد الرزاق "6306" و "6307" و "6308"، وأحمد "3/445"، والطحاوي "1/486"، ومسلم "958" "75" من طرق عن نافع، به.

بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ اَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمُ لَسُتُمُ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ اِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ الْاَرْوَاحَ

حفرت عبداللہ بن عمر و رفی نظیمیان کرتے ہیں: ایک خص نے نبی اکرم مکا نظیم سے سوال کیا اس نے عرض کی: یارسول اللہ مکا نظیم اس کے لیے بھی کھڑے ہوجا کیں۔ نبی اکرم مکا نظیم اللہ مکا نظیم اس کے لیے بھی کھڑے ہوجا کیں۔ نبی اکرم مکا نظیم اس کے الیے بھی کھڑے ہوجا کیں۔ نبی اکرم مکا نظیم اس کے احترام میں نے ارشاد فرمایا: جی ہاں تم اس کے لیے کھڑے ہوجاؤ' کیونکہ تم اس میت نے لیے کھڑے نہیں ہور ہے بلکہ تم اس کے احترام میں کھڑے ہود وہ کو بھل کرتا ہے۔

ذِكُرُ قُعُوْدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ بَعُدَ قِيَامِهِ لَهَا نبى اكرم مَثَاثِيَّا كاجنازے كود كيم كربيٹھ رہنے كا تذكرہ حالانكہ پہلے آپ اس كے ليے كھڑے ہواكرتے تھے\*

3054 (سندصديث): اَحُبَرَنَا الْـحُسَيُسُ بُسُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِیْ، قَالَ: اَحُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِی بَکُرٍ، عَنُ مَسَالِكٍ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنُ وَاقِدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيُرِ بُنِ مُطُعِمٍ، عَنُ مَسْعُوْدِ بُنِ الْحَكَمِ، عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِیُ طَالِبٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ

کی حضرت علی بن ابوطالب رہائٹیؤیان کرتے ہیں: پہلے (نبی اگرم مُلَاثِیُّم کا یہ معمول تھا) آپ مُلَاثِیُّم جنازے کود کھے کر کھڑے ہوجاتے تھے۔ کھڑے ہوجاتے تھے۔

<sup>3053 -</sup> إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربيعة بن سيف، فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وهو صدوق. المعقرى، وعبد الله بن يزيد المعافرى، وأخرجه أحمد المحدوق. المعقرى، عبد الله بن يزيد المعافرى، وأخرجه أحمد "2/168"، والبزار "836"، والبزار "836"، والطحاوى "1/486"، والحاكم "7/35"، والبيهقى "4/27" من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/27" ونسبه المحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات.

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارئے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

و 3055 - (سند مديث): آخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ، عَنْ يَلِي بُنِ بَعْدِهِ، عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بَعْدِهِ، قَالَ: عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْعَدِهُ بَنِ سَعْدِهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْعَدِي بُنِ طَالِب، قَالَ:

(ممَّن صديث) قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، ثُمَّ قَعَدَ

ﷺ من ابوطالب ٹالٹیڈیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹالٹیڈ جنازے کودیکھ کرکھڑے ہوجاتے تھے یہاں تک کہ جب اسے (زمین پر)رکھ دیا جاتا تھا پھرآپ ٹالٹیڈ میٹھتے تھے۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْآمُرِ بِالْقِيَامِ لَهَا

جنازے کود کی کر بیٹھے رہنے کا تکم ہونے کا تذکرہ ٔ حالانکہ پہلے اس کے لیے کھڑے ہونے کا تکم تھا

3056 - (سند صديث): آخبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ:

(متن صديث): شَهِدُتُ جَنَازَةً فِى بَنِى سَلِمَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِى نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ، اجْلِسُ، فَانِّى سَانُحبُرُكَ فِى هَذَا بِثَبْتٍ، حَدَّثِنِى مَسْعُودُ دُبُنُ الْحَكَمِ، آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا بِالْقِيَامِ فِى الْجَنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَامَرَ بِالْجُلُوسِ

وق واقد بن عمر وبیان کرتے ہیں: میں بنوسلمہ کے محلے میں ایک جناز ٹے میں شریک ہوا میں کھڑا ہوگیا' تو نافع بن جبیر نے مجھ سے کہا: تم بیٹھ جاو' کیونکہ میں تہمیں اس بارے میں ایک متندروایت سنا تا ہوں' مسعود بن تھم نے مجھے بیصدیت بیان کی ہے:
انہوں نے کوفہ کے میدان میں حضرت علی بڑاٹیڈ کولوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بی اگرم شکاٹیڈ نے نہمیں جنازے کے لیے قیام کرنے کا پہلے تھم دیا تھا اس کے بعد آپ شکاٹیڈ (جنازے کود کھے کر) بیٹھے رہتے تھاور (آپ شکاٹیڈ نے نہمیں بھی) بیٹھے رہنے کا تھم دیا۔

. 3055- إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو ثقة ,و أخرجه مسلم "962" "82" في الجنائز: باب نسمخ القيام للجنازة، والترمذي "1044" في السجنائز: باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي 4/77"-"78 في الجنائز: باب الوقوف للجنائز، والبيهقي "4/27" من طريق الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ."3054" و ."3056"

3056- إسناده حسن. عسلمة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث روى له البخارى مقرونًا ومسلم متابعة .وأخرجه أحمد "1/82"، وأبو يعلى "273"، والبيهقي "4/27"، والطحاوى "1/488" من طريق محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3054"، و."3055"

# فَصُلُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فصل: نماز جنازه كابيان

3057 - (سند صديث): أَخُبَونَا ابُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا ابُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي اللهِ عَنْ اَبِيهِ: اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ اَبِيْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِيْهِ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا دُعِىَ إلى جَنَازَةٍ سَالَ عَنْهَا، فَإِنُ اُثُنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى، وَإِنْ اثْنِيَ عَلَيْهَا شَرَّا قَالَ لِاهْلِهَا: شَانُكُمْ بِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.

تُوضَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمِ: تَرُكُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ وَصَفْنَا نَعَتَهُ، كَانَ ذَلِكَ قَصْدَ التَّادِيسِ مِسنُسهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُمَّتِه، كَيْلا يَرْتَكِبُوْا مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ، لَا اَنَّ الصَّلاةَ غَيْرُ جَانِزَةٍ عَلَى مَنْ اتَىٰ مِثْلَ مَا اَتَىٰ مَنْ لَّمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبدالله بن ابوقادہ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں جب نبی اکرم مُلَّقِیْم کو کسی جنازے (کی نماز پڑھنے کے لیے) بلایا جاتا' تو آپ مُلَّقِیْم اس کے بارے میں دریافت کرتے سے اگراس کی اچھی تعریف بیان کی جاتی ' تو آپ مُلَّقِیْم اس کی گھر والوں سے کہتے تھے: اسے تم خود سنجال لؤ آپ مُلَّقِیْم اس کے گھر والوں سے کہتے تھے: اسے تم خود سنجال لؤ آپ مُلَّقِیْم اس کے گھر والوں سے کہتے تھے: اسے تم خود سنجال لؤ آپ مُلَّقِیْم اس کی نماز جنازہ اوانہیں کرتے تھے۔

(امام ابن حبان وَ الله الله عنه الله عنه الله عنه الرم مثل النفي الشخص كى نماز جنازه ادانهيس كي هى جس كى صفت ہم نے ذكر كى ہے۔ اس سے آپ كامقصد بير تھا كہ آپ اپنى اُمت كواس حوالے سے ادب سكھا كيں تاكہ وہ اس فعل كے ارتكاب سے جيس اس سے بيد مرادنهيں ہے: ايسے شخص كى نماز جنازہ اداكرنا جائز ہى نہيں ہوتا جس ميں وہ خاصيت پائى جاتى ہوجس خامى كے حامل فردكى نبى اكرم مثل الله الله ناز جنازہ ادانهيں كي تھى ۔

3058 - (سندحديث): آخبرَنَا جَعْفَرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ 305 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "5/299" عن يعقوب بن إبراهيم، و "300" عن أبى النضر، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، به. ووافقه الذهبي. وذكره الهينمي كلاهما عن إبراهيم بن سعد، به. ووافقه الذهبي. وذكره الهينمي في "المجمع" 3/3" - "4 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

3058- إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ- فإن جديثه لا يرتقي إلى الصحة، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.وأخرجه أحمد "5/297" من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3059" و ."3060" هَارُوْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: (متن مديث) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: اَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ دِينَارَيْنِ.

قَالَ: تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لَا.

قَالَ: فَصَدُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ آبُو قَتَادَةَ: هُمَا اِلَىَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبدالله بن ابوقاده اپ والد کاب بیان قارت بین: بی اکرم منگی کی خدمت میں جنازه لایا گیا تا کہ اس کی نماز جنازه اداکی جائے تو آپ منگی نی نے دریافت کیا: کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں دو دینار بیں۔ نبی اکرم منگی نی جائے نو آپ منگی نی اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں تو نبی اکرم منگی نی اگرم منگی نی اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں تو نبی اکرم منگی نی اس کی نماز جنازه اداکر لو حضرت ابوقاده رہی نی نے عرض کی: یارسول الله منگی نی اس کی نماز جنازہ اداکی۔ فرمایا: تم اس کی نماز جنازہ اداکی۔

ذِکُرُ الْبَیَانِ مِاَنَّ قَوْلَ اَبِیْ قَتَادَةً هُمَا اِلَیَّ اَرَادَ بِهِ اَنَّهُمَا عَلَیَّ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوقیادہ ڈاٹٹۂ کا بیکہنا''وہ دونوں میری طرف آئیں گے'اس سے ان کی مرادیتھی کہان دونوں کی ادائیگی میرے ذھے ہوگی

2059 - (سند حديث): آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي قَتَادَةَ بُنِ رِبُعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي قَتَادَةَ بُنِ رِبُعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرٍ و، قَالَ: عَدَيْرٌ عَمْرٍ و، قَالَ: عَدَيْرٌ عَمْرٍ و، قَالَ: عَدَيْرٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا: (مَتَن حديثُ) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَمَا عَلَى، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ مَا عَلَى، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

 ہیں۔ نبی اکرم مَلَّ النَّیْمُ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرلو۔ حضرت ابوقادہ ڈٹاٹٹئے نے عرض کی: یارسول الله مَلَّ النَّیْمُ !ان دونوں (دیناروں) کی ادائیگی میرے ذھے ہے تو نبی اکرم مَلَّ النِّیْمُ آگے بڑھے اور آپ مَلَّ النِّیْمُ نے اس کی نماز جنازہ اداکی۔

يُرِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يَوُهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اللَّهُ ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يَوُهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اللَّهُ . مُضَادُّ لِلْحَبَرَيْنِ الْآوَلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُنَاهُمَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت ان دوروایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں 3060 - (سندحدیث): آخیرَ آنا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللّٰهِ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ

عُثْمَانَ بُن عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ، عَنْ آبِيُهِ،

(مَرَّن مَدِيثُ) : أَنَّ رَجُلًا أَتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ عَلَيْهِ مَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ عَلَيْهِ مَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عَلَيْهِ فَمَانِيَةَ عَشَرَ - أَوُ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرُهَمًا -

عبدالله بن ابوقادہ اپنے والد کا بہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک شخص (کی میت) کو نبی اکرم مُثَاقِیَّا کی خدمت میں لایا گیا' تاکہ آپ مُثَاقِیًّا اس کی نماز جنازہ اداکریں' تو آپ مُثَاقِیًا نے فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اداکر کو' کیونکہ اس کے ذمے قرض ہے' تو حضرت ابوقادہ ڈٹاٹھڑ نے عرض کی: میں اس کا ذمے دار بنتا ہوں۔ نبی اکرم مُثَاقِیًا نے دریا فت کیا: بوری ادائیگی کا؟ انہوں نے عرض کی: بوری ادائیگی کا او نبی اکرم مُثَاقِیًا نے اس شخص کی نماز جنازہ اداکی۔

راوی بیان کرتے ہیں:اس شخص کے ذے اٹھارہ یا شایدسترہ درہم قرض تھے۔

ُ ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا كَانَ لَا يُصَلِّىُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا مَاتَ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَلَّیْظِ اسْخُص کی نماز جنازہ ادانہیں کرتے تھے جواس حالت میں فوت ہوتا تھا کہ اس کے ذمے قرض کی ادائیگی لازم ہوتی تھی

3061 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا

3061 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "2/440" و"475"، والترمذى "1079" في الجنائز: باب ما جماء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، وابن ماجه "2413" في الصدقات: باب التشديد في الدارمي "2/262" والطيالسي "2390"، والبيهقي "6/76"، والبغوى "2147".

عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِيُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) نفس المُؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

العربية والتواريره والتنوية عنى اكرم مَا التيم كالميفر مان فقل كرتے بين:

"مومن کی جان اس وقت تک لکی رہتی ہے جب تک اس کے ذیے قرض رہتا ہے۔"

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ تَرُكَ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِى اَوْلِ الْإِسْلامِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَالیَّیْمُ نے اس شخص کی نماز جتازہ ادانہیں کی تھی جوالی میں فوت ہواتھا کہ اس کے ذیے قرض ہوتا تھا یہ بات ابتدائے اسلام کے زمانے سے اوانہیں کی تھی جوابعد میں نبی اکرم مَالیُّیُمُاس کی نماز جنازہ اداکرنے لگے تھے)

3062 - (سندمديث): آخُبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَلْمٍ الْاَصْبَهَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِیُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيُه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدَيثُ): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ الْحَمَرَّثُ وَجُنَنَاهُ، وَاشْتَلَّ غَضَبُهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ كَانَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ قَالَ: صُبِّحْتُمُ مُسِّيتُمُ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: آنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِاهَٰ لِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا، فَعَلَى وَإِلَى، فَانَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ

﴿ امام جعفر صادق وَلَا تَعْمُوا بِي والد (امام باقر وَلَا تَعَمُوا لِيهِ بيان فَلَ كرت عبدالله وَلَا تَعْمُوا كرت عبدالله وَلَا تَعْمُوا كرت عبدالله وَلَا تَعْمَا كرم مَنَا اللهُ عَلَيْهُم كرت على الرم مَنَا اللهُ عَلَيْهُم كاجوش زياده بوجاتا تقا آب مَنا لَيْمُ كرت على المرم مَنا اللهُ عَلَيْهُم كاجوش زياده بوجاتا تقا آب مَنا لَيْمُ كن الله من الله على الله من الله على الله على

2062 حديث صحيح، مُحَمَّدُ بُنُ عِصَام بُن يَزِيدَ بُن عَجُلانَ الأصبهاني لم يرو عن غير أبيه شيئًا، ولا يُعرف بجوح ولا تعديل. مترجم في "المجرح والتعديل" "8/53"، وأبوه عصام بن يزيد ترجمه المؤلف في "ثقاته" "8/520" فقال: عِصَام بُن يَزِيدَ بُن عَجُلانَ مَوْلى مُرَّةَ الطيب، من أهل الكوفة، سكن أصبهان، ولقب عصام جبر، يروى عن الثورى ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بس عصام يشفرد ويخالف، وكان صدوقًا، حديثه عند الأصبهانيين. وذكره ابن أبي حاتم "7/26"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبها" "2/138" فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد توبعًا، ومن فوقهما من رجال الصحيح. وسفيان: هو الثورى. وأخرجه أحمد "3/138" فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد توبعًا، ومسلم "867" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي "3/37" في صلاة العيدين: باب كيف الخطبة، والبيهقي "6/351" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "45" في المقدمة: باب اجتناب البدع واللول، ومسلم "867" من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومسلم "867" "44"

"میں مونین کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہوں جو محض مال چھوڑ کر جائے گا وہ اس کے اہل خانہ کو ملے گا اور جو محض قرض یابال بچے چھوڑ کر جائے گا اس کی ادائیگی میرے ذمیے ہوگی یا وہ میرے سپر دہوں گئے کیونکہ میں مونین کے زیادہ قریب ہوں۔"

3063 - (سندحديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

الحبونا عثمان بن عمر، قال على على على رويوب من الله صلى الله عليه وسكم إذا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنَ سَالَ: هَلُ (متن مديث): كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنَ سَالَ: هَلُ لَهُ وَفَاء ؟ فَإِذَا قِيلَ: كَلَّا قَالَ: صَلُّواْ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتُحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ قَالَ: آنَا آوُلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَوَكَ دَيْنًا فَعَلَى، وَمَنْ تَوَكَ مَالًا ظُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ قَالَ: آنَا آوُلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَوَكَ دَيْنًا فَعَلَى، وَمَنْ تَوَكَ مَالًا

یں ۔ ﷺ حضرت ابو ہریرہ رفاقت میان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْقِیْم کے زمانہ اقدس میں جب سمی مخص کا انقال ہوتا اوراس کے

2063 إلى الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي "4/60" في البحنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي "4/60" في البحنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/453"، والبخاري "5371" في البحنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم "1619" "من ترك كلا أو ضياعًا فإلى"، والترمذي "1070" في البحنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم "1619" "4/66"، وابن ماجه "2415" في المصدقات: باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أ؛ مد "7/28" في المصدقات: باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أ؛ مد "7/28" في الفرائض: باب عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري "398" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا، و"1613" "17"، وأبو داؤ د "2955" في الخراج والإمارة: باب في أرزاق الذرية، وأحمد "1526"، والبيهقي "1620"، والبيهقي "1620" و "1551" من طريق شعبة، عن عدى بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة . وأخرجه عبد الرزاق في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا، "478" في النفسير: باب سورة الأخرج، عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري "2992" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا، "478" في النفسير: باب سورة الأخراب، من طريق فليح، عن هلال بن على، عن وأحمد "2/520" من طريق إسرائيل، عن أبي حصين عن أبي صالح، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/520" وأحمد "حمد "2/520" من طريق إسرائيل، عن أبي حصين عن أبي صالح، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/520"

ذے قرض ہوتا 'تو نبی اکرم مُنَا يُنْظِيَّا دريافت کرتے تھے کيااس نے قرض کی ادائيگی کے ليے پھے چھوٹوا ہے اگر آپ مُنَالَّئِظِ کو يہ بتايا جاتا جي بها نو آپ مَنَالِقِظِ اس کی نماز جنازہ اداکر ليتے تھے اوراگر يہ بتايا جاتا جي نہيں 'تو آپ مَنَالِقِظِ ميفرماتے تھے آپولا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اداکر لوجب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَنَالِقِظِ کو فقو حات عطاکيں تو آپ مَنَالِقِظِ نے ارشاد فرمايا: ميں مومنين کی اپنی جان نماز جنازہ اداکر لوجب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَنَالِقِظِ کو فقو حات عطاکيں تو آپ مَنَالِقِظِ نے ارشاد فرمايا: ميں مومنين کی اپنی جان سے زيادہ ان کے قريب ہوں جو محض قرض چھوڑ کر جائے گا'تو اس کی ادائيگی ميرے ذمے ہوگی اور جو محض مال چھوڑ کر جائے گا'تو ہوں کے وارث کو ملے گا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اہل قبلہ سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کے فوت ہونے پراس کی نماز جنازہ اواکرے اگر چہاس کے ذیح قرض ہو

3064 - (سندحديث): آخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: الْخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّذِي قَالَ: الخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّذِي قَالَ: النَّهُ مُويِّ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

( بمتن صديث ): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى عَلَى وَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتِى بَمَيْتٍ فَقَالَ: اَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمُ دِينَارَان.

َ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ، فَقَالَ اَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَنْ مَلَ عَلَى عَالَمَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَيْهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِرَرَثَتِهِ

حفرت جابر بن عبداللہ مُلِ الْجُنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَ الْجُنابی کی نماز جنازہ ادانہیں کرتے ہے جس کا ایسی حالت میں انتقال ہوا ہو کہ اس کے ذمے قرض ہوا کہ مرتبہ نبی اکرم مَلَ اللّٰجُنا کی خدمت میں ایک میت لائی گئی آپ مَلَ اللّٰجُنا نے دریافت کیا: کیا اس کے ذمے قرض ہوا کے مواب دیا: جی ہاں دو دینار ہیں۔ نبی اکرم مَلَ اللّٰجُنا نے فرمایا: ہم لوگ آپ ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لؤ تو حضرت ابوقادہ ڈلا ٹھٹنڈ نے عرض کی: یارسول الله مَلَّا اِن کی ادائیگی میں اپنے ذمے لیتا ہوں تو نبی اکرم مَلَا اللّٰجُنا ان کی ادائیگی میں اپنے ذمے لیتا ہوں تو نبی اکرم مَلَا اللّٰجُنا کے اس کی نماز جنازہ اداکی جب الله تعالیٰ نے اپنے رسول الله مَلَّا اِنْ کیا اس کی ادائیگی میں اسے ذمے ہوگی اور جو محض میں ہم مومن کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں تو جو محض قرض چھوٹر کر جائے گا اس کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی اور جو محض مال چھوٹر کر جائے گا اس کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی اور جو محض مال چھوٹر کر جائے گا وہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔

<sup>3064-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " "15257"، ومن طريقه أخرجه أبو داود " "3343" في البيوع: باب في التشديد في الدين، والنسائي 4/65"-"66 في البجنائز: باب الصلاة على من عليه دين. وأخرجه البيهقي "6/75" من طريق زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، بغير هذا اللفظ.

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ آدى كيك يبات مباح مونے كاتذكره كه وه باجماعت نماز والى مساجد ميں نماز جنازه اداكرے

3065 - (سندصديث): آخبَرَنا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مَعُمَرِ الْقُطَيْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ حَمْزَةَ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ:

ُ (متن صدیث): وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَهُلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ

﴿ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَهُلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ

﴿ وَسَلَ مَا سَلَهُ عَلَيْهِ مَا سَلَّهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى اللهُ كَرسولُ مَا لَيْهُمُ فَعَرت بَهِل بن بيضاء رَّا لَيْهُ كَي نماز جناز همجد مِينَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ

ذِكُرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ اَجُلِهِ ذَكَرَتُ عَائِشَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهَا هِلْذَا السَّبَبَ اسسب كاتذكره جس كي وجه سے سيده عائشه وَ اللهِ عَالَهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا هِلْذَا السَّبَبَ

3066 - (سندهدیث): اَخْبَرَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْمُوالَّةُ الْمُنْ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<u>(متن صديث):</u>اَنَّ عَائِشَةَ، لَسَّمَا تُـوُقِّى سَعُدٌ، قَالَتُ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى اُصَلِّى عَلَيْهِ، فَانْكِرَ ذِلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ: وَاللَّهِ لَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

3065 حسرة بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه غير المؤلف، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة . أبو معمر القطيعى: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلى الهروى، نزيل بغداد، كان قد سكن قطيعة الربيع - وهو موضع اقتطعه الربيع فى أيام المنصور - فنسب إليها . وأخرجه أحمد "6/26" من طريق إبراهيم بن أبى العباس عن ابن المبارك، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "6/79" و "133"، وأبو داؤد "3189" فى الجنائز: باب الصلاة على الجنازة فى المسجد، من طريق صالح بن عجلان، وأحمد فى المسجد، وابن ماجه "1518" من طريق محمد بن عبد الله بن عباد، ومسلم "99" و "100" فى الجنائز: باب الصلاة على الجنازة فى المسجد، والترمذي "1033" فى الجنائز: باب ما جاء فى المسجد، والنسائي "4/68" فى الجنائز: باب الصلاة على الجنازة فى المسجد، والترمذي "1033" فى الجنائز: باب ما جاء فى الصلاة على المنت فى المسجد، والمحد، والطحاوى "1/490" من طريق عبد الواحد بن حمزة، ثلاثتهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة وأخرجه أحمد "6/169".

3066 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبى فديك: هو محمد بن إسماعيل، وأبو النضر: هو سالم بن أبى أمية المدنى. وأخرجه أبو داود "1492" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والبغوى "1492" من طريق ابن أبى فديك بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوى "1/490" من طريق محمد بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان. به وأخرجه مالك منقطعًا "229" في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، ومن طريقه الطحاوى "1/490"، والبغوى "1491" عن أبى النضر، عن عائشة، عن عائشة، وانظر الحديث السابق.

#### عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ

ﷺ سیّده عائشصدیقد فرای بارے میں یہ بات منقول ہے: جب حضرت سعد فرای کی کا انقال ہوا تو سیّده عائشہ فرای کی سیّدہ عائشہ کی سیّدہ عائشہ کی سیّدہ میں ادا کی تھی۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی تنم اللہ کے رسول مَا اللہ عَمْرِت منسل بن بیضاء فرای کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی۔

#### ذِكُرُ وَصُفِ الْقِيَامِ لِلْمَرْءِ إِذَا ارَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ

آدمی کے لیے قیام کے طریقے کا تذکرہ جب وہ نماز جنازہ اداکرنے کا ارادہ کرے

3067 - (سند صديث) اَخْبَوَكَ الْفَصُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُويْدَةَ، عَنْ سَمُوَةَ، قَالَ:

(مَتَن صديث):صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى امْرَاةٍ مَاتَتُ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا فِى الصَّكاةِ وَسَطَهَا

کی حضرت سمرہ وہ کا تفویریان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مکا تفویل کی اقتداء میں ایک خاتون کی نماز جنازہ اوا کی جو بچے کی والدت کے وقت فوت ہوگئی تقی تو نبی اکرم مکا تفویل نماز جنازہ میں اس کے وسط کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔

ذِكُرُ وَصَٰفِ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا آرَادَ الْمَرُءُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا

نماز جنازہ میں تکبیر کہنے کے طریقے کا تذکرہ جب آدمی نماز جنازہ اداکرنے کاارادہ کرلے

3068 - (سندحديث): اَحْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ،

(مَثَن صَدِيث) ُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

3067 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخارى .وأخرجه البخارى "1331" في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وأبو داؤد "3195" في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، والبغوى "1497" من طريق مسدد، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد "5/14"، و "19"، والبخارى "332" في الجنائز: باب الصلاة على النفساء وسنتها، و "1332" في الجنائز: باب أين يقوم من المرأة والرجل، ومسلم "964" في الجنائز: باب أين يقوم من المرأة والرجل، ومسلم "964" في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، والترمذي "1035" في المجنائز: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، والنسائي "1795" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة قائمًا، وابن ماجه "1493" في الجنائز: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، والطحاوي "1/490"، وابن الجارود "544"، والبيهقي 1493"، وابن أبي شببة "3/312"، والطبراني "7/6763" و"6765" و"6765" من طرق عن حسين المعلم، به.وأخرجه الطيالسي "902" من طريق همام عن عبد الله بن بريدة، به.

ﷺ حفرت ابو ہریرہ دلائٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْن نے نجاشی کے انتقال کی اطلاع لوگوں کواس دن دے دی تھی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْن لوگوں کو لے کرعید گاہ تشریف لے گئے تھے آپ مُثَاثِیْن نے ان کی صفیں بنوائی تھیں اور (نماز جنازہ میں) چار تکبیریں کبی تھیں۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ آنُ يَّزِيدَ فِي التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى مَا وَصَفْنَا آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز ذکری ہے وہ نماز جنازہ میں اس سے زیادہ تکبیریں کہیں

3069 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: جَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: وَخُبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ آبِي لَيْلَى، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ، يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَمْسًا، فَسَالُنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَبَرَهَا - اَوْ كَبَرَهُنَّ - رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ارقم دلالٹنؤ ہمارے جناز وں ( کی نماز وں میں) چارتگبیریں کہا کرتے تھے پھروہ پانچ تکبیریں کہنے لگے ہم نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلالٹیم نے پیر لیعن پانچویں تکبیر) راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں بیر پانچ تکبیریں) بھی کہی ہیں۔

## ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرُءُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَانِزِ الْجَنَانِزِ الْجَنَانِزِ السَّلَاةِ عَلَى الْجَنَانِزِ السَّابِ اللَّهُ اللَّ

3068 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/226" في الحنائز: باب التكبير على الجنائز: ومن طريق مالك أخرجه أحمد "2/438" و"439"، والبخارى "1345" في الجنائز: باب الرجل ينمى على أهل الميت بنفسه، و "1333" باب التكبير على الجنازة أوبيع داؤد "3204" في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، وأبو داؤد "3204" في الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، والنسائي "4/72" في الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، والبغوى ."1489"

9069 إسناده صحيح. على بن المثنى والد أبي يعلى: روى عن جمع، وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عالعزيز البغوى، فرواه عن على بن الجعد به كما في "الجعديات". "71" ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخارى. ابن أبي ليلي: هو عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصارى المدنى، ثم الكوفي . وأخرجه أحمد 4/367"- 368 و "372"، البخارى . ابن أبي ليلي: القبر، وأبو داود "319" في الجنائز: باب التكبير على الجنائز، والترمذى "1023 في الجنائز: باب التكبير على الجنازة، والنسائي "4/72" في الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، وابن ماجه في الجنائز: باب ما جاء في الجنازة، والنسائي "674" والطحاوى "1/493"، والبهقي "4/36"، وابن أبي شيبة "3/302" في الجنائز: باب ما جاء فيمن كبر خمسًا، والطياسي "674"، والطحاوى "1/493"، والبهقي "4/36"، وابن أبي شيبة 3/302" واخرجه الدارقطني "2/72" من طريق عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسًا فسأله عبد الرحمن بن أبي أبي ليلي ...

3070 - (سند صديث) : اَخْبَوْنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْمَى بَنِ اَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِمَتن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهُمَّ مَنَ اللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، لِلهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَهَ كَرِنَا وَانْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِسُلامِ

کی دخرت ابو ہریرہ دخالفنیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلا فیٹی نماز جنازہ میں بید عاپڑھا کرتے تھے۔ ''اے اللہ! ہمارے زندوں کی ،مردوں کی ،موجودلوگوں کی ،غیر موجودلوگوں کی ،کم سن افراد کی ،بڑی عمر کے لوگوں کی ، ہمارے مردوں کی ،ہماری خواتین کی مغفرت کر دے اے اللہ! تو ہم میں سے جسے زندگی دے اسے ایمان پر زندہ رکھنا اور جسے ہم میں سے موت دے اسے اسلام پر موت دینا۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنُ يُقُرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
السِبات كا تذكره كه بيربات مستحب ہے كه نماز جنازه ميں سورة فاتحه كى تلاوت كى جائے
3071 - (سندحدیث): أَخْبَرَنَا ٱبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِذُ بُنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ
اَبِیْهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ:

(متن صديثُ):صَلَيْتُ خَلْف ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَجَهَرَ حَتَّى اَسْمَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتُ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌ

حلى اقتراء مين الله بيان كرتے بين: مين نے حضرت عبدالله بن عباس بي اقتراء مين ايك تماز جنازه اداكى تو 3070- رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم وقد توبع .واخرجه أبو داؤد "3201" في الجنائز: باب المدعاء للسميت، من طريق شعيب بن إسحاق، والترمذي "1024" في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، والحاكم المدعاء للسميت، والبيات والبياقي "4/41"، والبيهقي "4/41" من طريق هقل بن زياد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم على شرط الشيخين

ووافيقه الذهبي .وأخرجه أحمد "2/368" من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، به .وأخرجه ابن ماجه "1498" في الجنائز : باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طريق محمدٌ بن إبراهيم عن أبي سلمة، به.

3071 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الشافعي "1/579" والنسائي 4/74" - "75 في الجنائز: باب المدعاء ، وابن المجارود "537" والبيهقي "4/38" والبغوى "1494" من طريق إبراهيم بن سعد، بهاذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2741" والبخاري "1335"، وابن المجارود "534"، وابن المجارود "534"، والبخاري "1335"، والبخاري "1335"، وأبو داؤد "3198" في المجنائز: باب ما يقرأ على والحاكم "1358"، والبيهقي "4/39" من طريق شعبة، والبخاري "1335"، وأبو داؤد "3198" في المجنائز: باب ما يقرأ على المجنازة، والترمذي "1027" وابن المجارود المجنازة، والترمذي "1027" وابن المجارود "535"، والحاكم "1/386"، والمبهقي "4/38" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن سعد بن إبراهيم به . وأخرجه ابن المجارود "535"، والمبهقي "1/358"، والمبهقي "1/358" من طريق سفيان عن زيد بن طلحة قال: سمعت ابن عباس ... وأخرجه الشافعي "1/580"، والحاكم "1/358"، والبيهقي "4/39" من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب ...

انہوں نے اس میں سورہ فاتحد کی تلاوت کی اور اسے بلند آ واز میں پڑھا' یہاں تک کہ ہم تک آ واز آئی جب انہوں نے نماز کمل کی' تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ ااوران سے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: بیسنت ہےاور حق ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّقُراً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہوہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے

3072 - (سندعديث) اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

<u>(مَتْنَ مِدِيثُ):شَهِ</u>دُتُ اَبْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلُتُ لَهُ: اَتَقُرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمُ، يَا ابْنَ اَخِي سُنَّةٌ وَحَقٌّ

ﷺ طلحہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈگائیا کے پاس موجود تھا انہوں نے ایک نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ نے سورۃ فاتحہ ک تلاوت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! اے میرے جیتیج! بیسنت اور حق ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ آنُ يَّسْاَلَ اللَّهَ اللَّهَ الرِّيَادَةَ لِلمُصَلَّى عَلَيْهِ فِي حَسَنَاتِهِ، وَالمَغْفِرَةَ لِسَيِّئَاتِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کنہ جب وہ نماز جنازہ ادا کرے تو

وہ اللہ تعالی سے مرحوم کی نیکیوں میں اضافے کا اور اس کے گنا ہوں کی مغفرت کا سوال کرے

3073 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنْثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ بَقِيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْمُنْتَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ بَقِيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ انَ لَاللهُ اللهَ اللهُ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ انَ لَا اللهَ اللهُ وَانَّ مُن صَدِينًا فَزِدُ فِي الْحَسَانِه، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا اللهُ وَانَّ مُن مُحْسِنًا فَزِدُ فِي الْحَسَانِه، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا فَاعْفِرُ لَهُ، وَلَا تَحْرِمُنَا آجُرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعُدَهُ

3072- إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>• 3073 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو الواسطى، وعبد الرحمٰن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى القرشى مولاهموا خرجه مالك "1/228" في البحنائز: باب ما يقول المصلى على البعنازة، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق "6425" عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ، عَنْ آبِيّه، عن أبي هويرة . وأخرجه ابن أبي شيبة "3/295" من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبرى أن رجالًا سأل أبا هريرة كيف تصلى على البعنازة؟ فقال أبو هويرة ... وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/33" من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ وہ النظانی اکرم منافی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: جب آپ منافی کم از جنازہ ادا کرتے تھ توبيدعا برھتے تھے۔

"ا الله! (يمرحوم) تيرابنده بتيرك بندكابيًا بيات كي كوابي ديتا تفاكه الله تعالى كعلاده اوركوئي معبور نہیں ہاور حضرت محمر مُلَا فین تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں تو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جا نتا ہے اگریداچها ہے تواس کی اچھائی میں اضافہ کردے اور اگریہ براہے تواس کی مغفرت کردے اور ہمیں اس کے اجر سے محروم ندر کھنا اوراس کے بعد جمیں آ زمائش کا شکار ند کرنا۔"

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْالَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا فِي اِعَاذَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنْهُمَا

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہوہ جس کی نماز جنازہ ادا کررہا ہواس کیلئے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائگے ہم ان دونوں سے اللہ کی پناہ مائکتے ہیں 3074 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، بِصَيدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عُفْمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عُفْمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرُوَانَ بْنِ جُنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(َمُتَن صَدِيث): إَنَّاهُ صَـ لَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبُلٍ جِوَادِكَ فَآعِذُهُ مِنُ فِتْكَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، أَنْتَ اَهُلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ عرت والله بن التع لِمُانْئِنَ فِي الرّمِ مِنْ النَّيْرُ كَ بارك مِن يه بات نَقَلَ كرت بين: آپ مُنْ النَّمْ الدي مِن كَان اللهُ عَلَى مَا وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جنازه ادا کرتے ہوئے بیدعا ما تکی۔

"ا الله! بيتك فلال بن فلال (ليعني مرحوم) تيرے ذھے اور تيرے جوار رحت ميں ہے تو تو اسے قبر كي آز مائش ہے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا' تو ( ذ ہے کو ) پورا کرنے کا زیادہ اہل ہے اے اللہ! تو اس کی مغفرت کرد ہے تو اس پردم کر بیشک تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔"

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ آنُ يَّسُالَ اللهَ جَلَّ وَعَلا لِمَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْإِبْدَالَ لَهُ دَارًا خُيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهُلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ

3074- إسناده حسن، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث عند أبي داؤد وابن ماجه وغيرهما فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد "3/491"، وأبو داوُد "3202" في الجنائز: باب الدعاء للميت، وابن ماجه "1499" في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ جس کی نماز جنازہ ادا کررہا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعامائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں ایسا گھر عطاکر سے جواس کے (دنیاوی) گھر سے بہتر ہو اور ایس بیوی عطاکر سے جواس کی (دنیاوی) بیوی سے بہتر ہو

3075 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَعُولُ: سَمِعَةً يَقُولُ: اللّهُ سَمِعَةً يَقُولُ: اللّهُ سَمِعَةً يَعُولُ اللّهُ اللّه

(متن صديث): صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظُتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظُتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ مَا اعْفِرُ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَابْدِلْهُ بِدَارِهِ وَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَاهُلا حَيْرًا مِنْ الْهَبُو وَوَجَةً عَيْرًا مِنْ ذَوْجَتِه، وَادْخِلُهُ الْجَنَّة، وَاعِذْهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى تَمَنَّيْتُ انْ اكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّت.

قَالَ ابُنُ وَهُبِ: وَحَدَّنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هِذَا الْحَدِيثِ!

﴿ ﴿ حَفرت عوف بْنِ ما لِك البَّجِعِي رَفِي تَعْزِيهِان كرتے ہيں: نبي اكرم مَّلَ الْفِيْمُ نے ايك نماز جناز ه ادا كى تو ميں نے آپ مَلَ الْفِيْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي

"اے اللہ! تو اس کی مغفرت کردے تو اس پردم کر تو اس سے درگز رکر تو اس کے ٹھکانے کواچھا کردے تو اس کی قبر کو کشادہ کردے تو اس کی معفر کے خواسے گئا ہوں سے بول صاف کردے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے تو اس کے گھر کی جگہ اسے ایک ایسا گھر عطا کردے جو اس کے گھر سے زیادہ بہتر ہوں اور ایسے اہل خانہ عطا کردے جو اس کے ابل خانہ سے زیادہ بہتر ہوں اور ایسی بوی عطا کردے جو اس کے ابل خانہ سے زیادہ بہتر ہوں اور ایسی بوی عطا کردے جو اس کے اہل خانہ سے زیادہ بہتر ہوں اور ایسی بوی عطا کردے جو اس کی بیوی

3075 - إسناده قوى على شرط مسلم. وأخرجه البيهقى "4/40" من طريق منحمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "963" في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة، وابن الجارود "538"، والبغوى "1495" من طريق ابنوهب، به. وأخرجه أحمد "6/23"، ومسلم "963"، والنسائي "4/73" في الجنائز: باب الدعاء، والبيهقي "4/40"، والطبراني "18/78 من طرق عن معاوية بن صالح، به. وأخرجه الطيالسي "999"، وابن ماجه "1500" في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، والطبراني "18/108" من طويق عصمة بن راشد وأبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب عن عبيد، عن عوف. وانظر السند الآتي.

ل إسناده قوى كالذى قبله . وأخرجه البيهقي "4/40" من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "963" والترمذي "963" في المجائز: باب الدعاء للميت في الصلاة ، من طريق ابن وهب، به . وأخرجه أحمد "6/28"، ومسلم "963"، والترمذي "1025" في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، والطبراني "18/79" من طريقين عن معاوية صالح، به . وأخرجه مسلم "873" والنسائي "4/40" في الجنائز: باب الدعاء ، والطبراني "18/76" و "77"، والبيهقي "4/40" من طريق أبي حمزة بن سليم الحمصي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، به . وانظر الحديث السابق.

سے زیادہ بہتر ہواوراسے جنت میں داخل کردےاوراسے جہنم سے محفوظ رکھنا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔'' (راوی بیان کرتے ہیں:)'یہاں تک کہ میں نے بیآ رز وکی کہ کاش وہ میت میں ہوتا۔

ابن وہب نامی رادی نے بیہ بات بیان کی ہے یہی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عوف بن مالک ڈگاٹوڈ کےحوالے سے نبی اکرم مُٹاٹیٹِر کم سے منقول ہے۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِمَنَ صَلَّى عَلَى مَيَّتٍ أَنَّ يُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ جُوْحُصُ مُمَازِ جِنَازِهِ اداكرتا ہے اساس بات كے هم مونے كا تذكره كه وہ لطورخاص (ميت كے ليے) دعاكر ہے

3076 - (سنرصديث) الخبر آنا أَحْمَدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ الْفَضُلِ بُنِ مَعْدَانَ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ هِ الْفَضُلِ بُنِ مَعْدَانَ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ هِ هَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُوَلَاتَ هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَآخُلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

😂 🥸 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو 'نی اکرم مَالَّیْنِمُ کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''جبتم میت کی نماز جناز دادا کروئو صرف ای کے لیے دعا مانگو۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ ابْنَ اِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعُ هٰذَا الْخَبَرَ مِنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ

ابن اسحاق نامی راوی نے بیروایت محمد بن ابراہیم سے نہیں سن ہے

3077 - (سند صديث) : اَخْبَونَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ صَدَّدُ نَا اَبِي السَّحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ

3076 إسناده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في الرواية الآتية، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أبو داود "3199" في الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، والبيهقي "4/40" في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، والبيهقي "4/40" من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفي الباب عند عبد الرزاق "6428"، ومن طريقه ابن الجارود "540" عن معمر، عن الزهرى قال: سمعت أب أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ...

- 3077- إسناده قوى، وهو مكرر ما قبله.

سَعِيْدِ بُنِ الْـمُسَيِّبِ، وَآبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، وَسَلْمَانَ الْاَغَرِ مَوْلَى جُهَيْنَةَ، كُلُّهُمْ حَدِّثُونِى، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْجَنَازَةِ فَٱخُلِصُوا لَهَا الدُّعَاءَ

الله عضرت ابو ہریرہ و والتعنیبان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَّاتِیْنَا کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے: "جب تم نماز جنازہ اداکروئو صرف میت کے لیے دعاما تکو۔"

ذِكُرُ اِعُطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمُصَلِّىٰ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْمُنتَظِرِ لِلدَّفْنِهَا قِيرَاطَيْنِ مِنَ الْآجْرِ الله تعالیٰ کانماز جنازه ادا کرنے والے تخص کواوراس میت کے دفن کا انتظار کرنے والے تخص کودو قیراط اجرعطا کرنے کا تذکرہ

3078 - (سندحديث): الخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): مَنُ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنُ شَهِدَهَا حَتَّى تُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: يَا رَسُوُلَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ جَبَلَيْنِ عَظِيْمَيْنِ

🕀 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئ جنی اکرم مَالٹیکم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

"جو خص جنازے میں شریک ہوئیہاں تک کہاس کی نماز جنازہ اداکر لی جائے تو اس شخص کوایک قیراط ثو اب ملتا ہے

3078 إستناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم . الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم "347" "52" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة: بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/40"، ومسلم "945" "52" والنسائي "4/76" في الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة: والبيهقى "3/412" من طريق ابن وهب، به . وأخرجه البخارى "1325" في الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن، والبيهقى "3/412" من طريق بونس، به . وأخرجه البخارى "1325" من طريق بونس، به . وأخرجه البخارى "1325" من طريق أبي هريرة . وأخرجه مسلم "945" "52"، والنسائي "4/76" في الإيمان: باب إتباع المحنائز من الإيمان، من طريق الحسن البصرى، عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم "945" "52"، والنسائي "3/42" والبيهقى "1539" والبيهقى "1539" من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم "945" من طريق رجال عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم "945" من طريق رجال عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم "945" من طريق سهيل، وأحمد "3/420" وأبو داؤد "3168" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على المحنائز وتشييعها، وابن الجارود "52" من طريق سمى، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم "945" في البحنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على حازم، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "1040" في البحنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على المحنائزة، من طريق ابي سلمة، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/272" من طريق نافع بن جبير، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/272" من طريق أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/272" من طريق أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/272" من أبي هريرة . وأخرجه أخرد أبي هريرة . وأخرجه أحمد "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "2/272" من أبي هريرة . وأخرجه أحمد "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه "2/458" من طريق سالم البراد، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه "3/2/21" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة . وأخرجه "3/2/21" من طريق أبي من أبي من أبي من أبيرة أبيرة أبيرة . وأخرجه "3/2/21" من طريق أبيرة أبيرة أبيرة أبيرة أبيرة أبيرة أبير

اور جو شخص اس کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہے اسے دو قیراط تواب ملتا ہے عرض کی گئی: یارسول اللّٰهُ مَثَالَّا اللّٰهُ مَثَالِّا اللّٰهُ مَثَالِّا اللّٰهُ مَثَالِّا اللّٰهُ مَثَالِّا اللّٰهُ مَثَالِّا اللّٰهُ مَثَالِی اللّٰهُ مَثَالِی اللّٰهُ مَثَالِی اللّٰهُ مَایا: دو برے پہاڑوں جتنے۔''

ذِكُرُ وَصَفِ الْجَبَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعُطِى اللَّهُ مِثْلَهُمَا مِنَ الْاَجْوِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَّحَضَرَ دَفْنَهَا لِمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَّحَضَرَ دَفْنَهَا الله عَلَى جَنَازَةٍ وَّحَضَرَ دَفْنَهَا الله ويهارُول كى صفت كا تذكره جن كى ما نندا جرالله تعالى ال كوعطا كركا ان دو بهارُول كى صفت كا تذكره جن كى ما نندا جرالله تعالى ال كوعطا كركا جونما ذجنازه بهى اداكر اور فن مين بهى شريك مو

3079 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ قُسَيْطٍ، حَدَّثَنَى اَبُو صَخْرٍ، اَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُسَيْطٍ، حَدَّثَهُ، الْمُقْرِءُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَبُو صَخْرٍ، اَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُسَيْطٍ، حَدَّثَهُ،

ُ (مَثْنَ صَدِيثُ): أَنَّ دَاؤُدَ بُنَ عَلَمِ بِنِ سَعْدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ، حَدَّثَهُ، عَنُ آبِيُهِ، آنَهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ ابُنِ عُمَرَ فَاطَلَعَ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ قَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ آلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ اَبُو هُرَيُرَةَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى يَدُفِنَهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ كُلُّ اللهُ عَلَيْهُ الْحُدِ، وَمَنْ رَجَعَ عَنُهَا بَعْدَمَا يُصَلِّى وَلَمْ يَتُبَعُهَا كَانَ لَهُ قِيرَاظٍ مِنْلُ الْحَدِ، وَمَنْ رَجَعَ عَنُهَا بَعْدَمَا يُصَلِّى وَلَمْ يَتُبَعُهَا كَانَ لَهُ قِيرَاظُ مِنْلُ الْحَدِ.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبُ إلى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عَنُ قَوْلِ آبِى هُرَيُرَةَ ثُمَّ ارْجِعُ إلَى فَآخُبَرَنِى بِمَا قَالَتُ: قَالَ: وَاَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةٍ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيدِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتُ: صَدَقَ آبُو هُرَيْرَةَ، فَرَمَى ابْنُ عُمَرَ الْحَصَى إلَى الْارْضِ مِنْ يَّدِهِ وَقَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

وران داورین عامرائی والدکایدیان فقل کرتے ہیں: وہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ اللہ ہے ہوئے تھای دوران گھر کا مالک سامنے آیا اور بولا: اے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ کیا آپ نے سنانہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ کیا ہیان کرتے ہیں: وہ سیکتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مَالِی کے کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سناہے:

 "جوخف میت کے گھرسے جنازے کے ساتھ جائے 'یہاں تک کہاس کی نماز جنازہ اداکر لی جائے پھروہ اس کے ساتھ رہے ' جوفف میت کے گھرسے جنازے کے ساتھ جائے 'یہاں تک کہاس کی نماز جنازہ اداکر بی جائے قراط احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے اور جوفف نماز جنازہ اداکرنے کے بعد والیس آ جائے اور جنازے کے ساتھ ندرے تو اسے ایک قیراط جتنا تو اب ملتا ہے 'جواحد پہاڑ جتنا ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بھا جنانے فرمایا: تم سیّدہ عاکشہ ٹی جنان کہ سیّدہ ان سے حضرت ابو جریرہ ڈی جنان کے بارے میں دریا فت کرواور پھر میرے پاس واپس آ کر جھے بتانا کہ سیّدہ عاکشہ ٹی جواب دیا ہے؟

راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بھانجانے مٹی میں کنگریاں لیں اور آنہیں اپنے ہاتھ میں الننے پلننے گئے یہاں تک کہ قاصدوالی آیا اور اس نے بتایا: سیّدہ عائشہ ڈٹا ٹھانے یے فر مایا ہے: حضرت ابو ہریرہ ڈٹا ٹھانے نے ٹھیک کہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر مُٹا ٹھانے کنگریاں اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف چینکیں اور بولے: پھر تو ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیئے۔''

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ احْتِسَابًا لِيَّهُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ احْتِسَابًا لِللهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَلَا قَضَاءً لَحِقِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیفنیلت اس شخص کو حاصل ہوگی جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تواب کے حصول کے لیے ایما کرے گاس شخص کو حاصل نہیں ہوگی جوریا کاری اور دکھاوے کے لیے یا کسی حق کی ادائیگی کے لیے ایما کرے گا

3080 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عُمَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلْفِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (متن صديث): مَنِ اتَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، ثُمَّ يَقُعُدُ حَتَّى يُوضَعَ فِى الْقَبْرِ، فَلَهُ فَا لَنْ يُوضَعَ فِى الْقَبْرِ، فَلَهُ فَا لَنَّهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ يُوضَعَ فِى الْقَبْرِ، فَلَهُ فَا لَا عُرْدِهُ وَهُمَا مِثْلُ الْحَدِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ يُوضَعَ فِى الْقَبْرِ، فَلَهُ فِي الْقَبْرِ، فَلَهُ

تُوضِّح مصنف: قَالَ ابُو حَاتِم رَضِى الله عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُمَا مِثُلُ احْدِ يُرِيدُ بِهِ اَحَدَهُمَا مَا مُعُلُ الْحُدِيرِ الْحِارِي فَى البخارِي فِي "صحيحة"، وقال ابوحاتم: شيخ، وقال الخطيب: كان ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن عدى: يحتمل، ولا أعلم له شيئًا منكرًا. إسحاق الأزرق: هو ابن أبي جميلة العبيد. وأخرجه أحمد "2/493" من طريق إسحاق الأزرق، بهاذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7/49" في البحنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، وأحمد "4/77" في المجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، وأحمد "2/430" و "493" و "493" من طرق عن عوف، به.

🟵 🤂 حضرت ابو ہر یرہ والتنظروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

"جو خص ایمان کی حالت میں تواب کی امیدر کھتے ہوئے مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے یہاں تک کہاس کی نماز جناز ہ ادا کر لی جائے پھروہ ہیٹھار ہتا ہے یہاں تک کہاس (میت کو) قبر میں رکھ دیا جائے اور جب وہ خص واپس آتا ہے تواسے دو قیراط اجرماتا ہے بیدونوں قیراط احد پہاڑ جتنے ہوتے ہیں اور جو تحص میت کی نماز جنازہ آدا کرنے ك بعداس ك دفن مونے سے يہلے واپس آجائے اسے ايك قيراط ملتا ہے۔

(19r)

(امام ابن حبان مُعِينَة فرمات بين:) نبي اكرم مَنْ فَيْزُمُ كايه فرمان وه دونوں أحد كى مانند موت بيں -اس سے مراديہ بے:ان دونوں میں سے ایک اُحد (بہاڑ جتنا) ہوتا ہے۔

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلمُسْلِمِ الْمَيَّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ شُفَعَاءُ الله تعالیٰ کااس مسلمان میت کی مغفرت کردینے کا تذکرہ جس کی 100 آدمی نماز جنازہ ادا کریں اوروہ سب مسلمان ہوں اوراس کی سفارش کریں (یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں)

3081 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آيُّوْبُ، عَنُ آبِي قِلابَةَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

(متن صديث) مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُوتُ يُصَلِّى عَلَيْهِ اُمَّةٌ يَبْلُغُونَ اَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ 🟵 🤂 سيّده عا ئشصديقه ولها نبي اكرم مَنْ لينُّهُم كايه فرمان تقل كرتي مِن:

''جب کوئی شخص فوت ہواورا یک گروہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے جن کی تعداد ایک سوہو' تو وہ اگراس کے بارے میں شفاعت کریں ( یعنی دعائے مغفرت کریں ) توان کی سفارش قبول ہوتی ہے۔''

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَيَّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ ٱرْبَعُونَ يَشُفَعُونَ فِيهِ اللّٰد تعالیٰ کامیت کی مغفرت کر دینے کا تذکرہ جب40 آ دمی میت کی شفاعت کرتے ہوئے اس کی نماز جناز ہادا کریں

3081-إسناده صحيح على شرط مسلم: الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد . وأخرجه الترمذي "1029" في المجنبائيز: بياب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وابن أبي شيبة "3/321" من طريق عبد الوهاب التقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/32" و"40" و"231"، ومسلم "947" في الجنائز: باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه، والترمذي "1029"، والنسائي "4/75" و"76" في البجنبائز: باب فضل مِن صلى عليه مئة، والطحاوي في "مشكل الآثار " "264" و "265" و "266" و "272"، والبيهقي "4/30" من طرق عن أيوب بن أبي تيمية، به. وأحرجه الطيالسي "1526"،

1

3082 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيسٰى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنْ ابْنِ

(متن صديث): آنَهُ مَاتَ ابُنْ لَهُ بِقُدَيْدٍ - اَوْ بِعُسُفَانَ -، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرُ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَخَرَجُتُهُ، فَقَالَ: يَكُونُونَ اَرْبَعِينَ؟، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: اخُرُجُوا بِهِ فَاتِّى فَخَرَجُتُهُ، فَقَالَ: يَكُونُونَ اَرْبَعِينَ؟، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: اخُرُجُوا بِهِ فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُّسُلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْوِكُونَ بِاللّهِ شَيْنًا إِلّا شَقَعَهُمُ اللّهُ فِيْهِ

حضرت عبدالله بن عباس بن الله عن عباس بن الله عن عباس بن الله عن عبات منقول ہے۔ان کے ایک بیٹے کا قدیدیا شاید عسفان کے مقام پرانقال ہوگیا' تو انہوں نے فرمایا:اے کریب تم اس بات کا جائزہ لوکداس کی نماز جنازہ کے لیے کتنے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: میں باہر نکلا وہاں کچھلوگ اکٹھے ہو چکے تھے میں نے حضرت عبدالله بن عباس بی الله کا کواس بارے میں بتایا' تو انہوں نے دریافت کیا:کیا چالیس لوگ ہیں؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں' تو حضرت عبدالله بن عباس بی الله اس کی میت کو باہر نکالؤ بی کی کہ میت کو باہر نکالؤ بی کے بی اکرم مَن الله کی کوید بات ارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

"جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ جالیس ایسے افرادادا کریں جو کسی کواللہ کا شریک نہ تھہراتے ہوں' تواللہ تعالی اس میت کے بارے میں ان لوگوں کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔''

### ذِكُرُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى قَبْرِ الْمَدُفُونِ

مدفون مخص کی قبر پرنماز جناز ہادا کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ

3083 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ،

(متَن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ فَلانَةَ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا

ﷺ حضرت بیزید بن ثابت و التفویز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیَّظِ کَے فلاں خاتون کی قبر پر (اس کی ) نماز جنازہ ادا کی تھی آپ مَثَالِیْلِم نے چارمرتبہ تکبیر کہی تھی۔

3082- إسناده حسن على شرط مسلم، فإن حميد بن زياد كما تقدم: صالح الحديث. وأخرجه أحمد "1/277"، ومسلم "948" في الجنائز "948" في الجنائز: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، وأبو داؤد "3170" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، والبيهقي "4/30"، والبغوى "5051"، والبطحاوى في "مشكل الآثار " "271" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "14/12158" في الجنائز: باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، والطبراني "1489"

3083- حديث صحيح. شريك: هو ابن عبد الله القاضى، سيء الحفظ، إلا أنه قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. عثمان بن حكيم: هو ابن عباد بن حنيف. وانظر الحديث وقم "3087" و."3092"

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنُ فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُصَلِّى عَلَى قَبْرِ الْمَدُفُونِ جَسُ جَسْخُصْ كَى نَمَاز جنازه فوت موجاتی ہے اس كے ليے بيربات مباح مونے كا تذكره كه وه مدفون كى قبر پرنماز جنازه اداكر ب

3084 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ،

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ امْرَاةٍ قَدُ دُفِنتُ

ﷺ حضرت انس رہائی ہیں: بی اکرم مکی ہیں نے ایک خاتون کے دفن ہوجانے کے بعداس کی قبر پرنماز جنازہ ادا کی تھی۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3085 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَدَوِيُّ اَبُوْ ذَرِ، بِبُخَارِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

3084 إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر: لقب محمد بن جعفر، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وهو في "مسند أحمد" "3/130"، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه "1531" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والبيهقي "4/46"، والدارقطني "2/77" من والدارقطني "3/77" والدارقطني "3/77" من طرق عن غندر، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا البيهقي "4/46" من طريق حماد بن زيد، والدارقطني "2/77" عن صالح بن رستم، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وفي الباب عن جابر عند النسائي "4/85" في الجنائز: باب الصلاة على القبر.

3085 يبعي بن سهيل: ذكره المؤلف في "الثقات" "9/270" وقال: يروى عن أبى عاصم النبيل، حدثنا عنه أبو فر محمد بن يوسف وغيره، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وسفيان: هو الثورى، وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبى سليمان، والشعبى: هو عامر. وأخرجه البيهقى "4/46"، والدراقطني من طريقين عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "954" "86" في البجنائز: باب الصلاة على القبر، من طريق وكيع عن سفيان، به. وأخرجه أحمد "1/224"، والبخارى "1247" في الصلاة على القبر من طريق أبى معاوية، عن سليمان الشيباني، به. وأخرجه البخارى "3121" باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، ومسلم "954" "86" من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيباني، به. وأخرجه البخارى "3121" باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، ومسلم "954" على الجنائز، من طريق والندة، عن الشيباني، به. وأخرجه مسلم "954" "86"، وأبو داؤد "1956" في الجنائز: باب التكبير على على الجنائز، والبيهقي "2/76- "77، والبيهقي "4/45" من طريق عبد الله بن إدريس عن الشيباني، به. وأخرجه مسلم "4/85" والنسائي "4/85" من طريق هشيم عن الشيباني، به. وأخرجه المنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والنسائي "4/85" من طريق هشيم عن الشيباني، به. وأخرجه الدارقطني "2/77"، والبيهقي "4/46" من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني، به. وأخرجه الدارقطني "2/78" والبيهقي "4/46" من طريق إبراهيم بن طهمان، ومسلم "954" "86" من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبعتهم عن الشيباني، به. وأخرجه مسلم "954" "86"، والبيهقي "944" من طريق "3088" و"988" و"3080" و"3080" و"3090"

بُنُ سُهَيُ لٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، عَنُ سُفْيَانَ، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ، الْحَرُ مَعَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْرَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ،

(مَتَن حَديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ.

تُوشَيْحُ مَصنف:قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبْنِ جُرَيْحٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَنَا أَهَابُهُ

ترین اکرم مَالی ایک میت کے اور ایک میت کے ابعداس کی ایم میان کا ایک میت کے ایک میت کے ابعداس کی ایم میان اور ایک میں۔

(امام ابن حبان مین فرماتے ہیں:): ابوذر نامی راوی نے سفیان اور ابن جرتج کے حوالے سے شیبانی کے حوالے سے اس روایت کوفل کیا ہے اور میں (اس سند کے ساتھ اس روایت کوفل کرنے سے ) ڈرتا ہوں۔

> ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ تَعَلَّقَ بِهِ مَنُ لَّمُ يَتَبَحَّرُ فِي الْعِلْمِ وَلَا طَلَبِهِ مِنْ مَظَانِّهِ فَنَفْي جَوَازَ الصَّلاةِ عَلَى الْقَبُرِ

اس روایت کا تذکرہ جس کے ساتھ وہ مخص متعلق ہوا جوعلم حدیث میں مہارت بھی نہیں رکھتا

اوراس نے علم حدیث کواس کے اصل ماخذہ حاصل بھی نہیں کیا تواس نے قبر پر نماز جناز ہ پڑھنے کی نفی کردی

3086 - (سندمديث) أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً،

(متن صديت): إِنَّ رَجُّلًا كَانَ يَنْلَتَ قَطُ الْآذَى مِنَ الْمَسْجِدِ، فَمَاتَ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ فَلانٌ؟ قَالُوا: مَاتَ، قَالَ: هَلَّا كُنتُمُ آذَنتُمُونِي بِهِ فَكَأَنَّهُمُ استَخَفُّوا شَائَهُ، قَالَ لِاَصْحَابِهِ: انْطلِقُوا، فَكُلُّونِي عَلَى قَبُرِهِ فَذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُونَةٌ ظُلْمَةً عَلَى آهُلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُتَورُهَا عَلَيْهِمُ بِصَلَاتِي

ﷺ کی حضرت ابوہریرہ رہ النظامی ایک کرتے ہیں: ایک شخص معجد میں صفائی کیا کرتا تھا اس کا انقال ہو گیا ایک مرتبہ نبی اکرم مُناکِینَا نے اسے غیرموجود پاکراس کے بارے میں دریافت کیا: آپ مُناکِینَا نے فرمایا: فلاں کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا:اس

3086 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ المدنى. وأخرجه أحمد "2/353" و"888"، والطيالسي "2446"، والبخارى "458" في البصلاة: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، و "460" باب الخدم للمسجد، و "1337" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، وأبو داؤد المسجد، و "1337" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، وأبن ماجه "1527" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والبيهقى "4/47" من طريق على القبر، والبيهقى "4/47" من طريق يونس، ثلاثتهم عن ثابت، بهذا من طريق حماد بن زيد، والطيالسي "2446" من طريق صالح بن رستم، والبيهقى "4/47" من طريق يونس، ثلاثتهم عن ثابت، بهذا الإسناد.

کائٹنقال ہوگیا ہے نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: تم لوگوں نے جھےاطلاع کیوں نہیں دی؟ لوگوں نے اس کے معاملے کو کم ترسمجھا تھا نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم لوگ چلواوراس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو پھر نبی اکرم مَثَاثِیْنِم تشریف لے گئے آپ مُٹاثِیْم نے استحف کی نماز جنازہ اداکی پھر آپ مُٹائِیْم نے ارشاد فرمایا: یہ قبریں اپنے اہل کے لیے تاریک ہوتی ہیں تو میرے ان پرنماز جنازہ اداکرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے لیے آئیس روشن کردیتا ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ، لَمْ يَكُنُ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِهِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَالیَّیَا کے قبر پرنماز جنازہ اوا کرے میں یہ علت نہیں تھی کہ صرف آپ ہی (مرحوم کے لیے) دعا کریں ادریے تھم آپ کی امت کے لیے نہ ہو

3087 - (سندصديث) : اَخْبَوَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: سَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: عَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: وَكَانَ اكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ، إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ، فَسَالَ عَنُهُ، فَقَالُوا: فُلَاتُهُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: اَلَا آذَنُتُمُونِي بِهَا؟ قَالُوا: كُنْتُ قَائِلًا صَائِمًا قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا لَا أَعُوفَنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ إِلَّا آذَنُتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلابِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ قَالَ: ثُمَّ اتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفُنَا حَلْفَهُ، وَكَبَرَ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ قَالَ: ثُمَّ اتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفُنَا حَلْفَهُ، وَكَبَرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

تُوضَّحُ مَصنف قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِناعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الْلَهَ يُتَوَهَّمُ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِناعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى خَبَرِ اللهَ يُتَوْدُهَا عَلَيْهِمُ رَحْمَةً بِصَلابِي وَاللَّفُظُةُ الَّتِي فِي خَبَرِ يَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ رَحْمَةٌ وَلَيُسَتِ الْعِلَّةُ مَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُونَ فِيْهِ أَنَّ إِبَاحَةَ هَاذِهِ السُّنَّةِ يَنِي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَاصَّةً دُونَ أُمَّتِهِ ، إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَزَجَرَهُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَنُ لِللهُ مَلْكُ وَلَكُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَاصَّةً دُونَ أُمَّتِهِ ، إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَزَجَرَهُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ابْيَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنُ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ابْيَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ابْيَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنُ صَلَّى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى مَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنُ صَلَّى الْهُ عُلَى الْعَبْرِ الْمَنْ وَلَقَهُ اللهُ لِلْوَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ بِالْفِعْلِ لَهُمْ دُونَ أُمْتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُ وَالْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلِكَ بِالْفِعْلِ لَهُمْ دُونَ أُولِكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى الْعُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلْقَ اللهُ الْعُلْقُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ ال

3087 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد "4/388"، والبيهقى "4/48"، وابن أبي شيبة 3/27"-"276 و "360"، ومن طريقه ابن ماجه "1528" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاءة على القبر، والطبراني "22/628"، والبيهقى "4/35" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "4/84"-"85 في الجنائز: باب الصلاة على القبر من طريق عبد الله بن نمير، والطبراني "22/627" من طريق زهير بن معاوية، والحاكم "3082" من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن عثمان بن حكيم، به. انظر الحديث رقم "3083" و "3092"

حضرت بزید بن ابت نگافٹابیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُلافٹی کے ہمراہ روانہ ہوئے جب ہم بقیع کے مقام پر پہنچ تو وہاں ایک قبر موجود تھی آپ مُلافٹی نے اس قبر کے بارے میں دریافت کیا: تو لوگوں نے بتایا: فلاں خاتون کی ہے۔ نبی اکرم مُلافٹی کو اس خاتون کی شاخت ہوگی۔ آپ مُلافٹی کے ابرے میں مجھے بتلیا کیوں نہیں؟ لوگوں نے عرض کی: آپ مُلافٹی اس وقت روزے کی حالت میں آرام فرمارہے تھے۔ نبی اکرم مُلافٹی نے فرمایا: تم لوگ ایسانہ کرو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم میں سے جس شخص کا بھی انتقال ہوتا ہے تم اس کے بارے میں مجھے اطلاع دو کیونکہ میرا اس کے لیے نماز جنازہ اوا کرنار جمت ہوگا۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھرنی اکرم مُلَّافِیْز قبر پرتشریف لائے آپ مِنَّافِیْز نے اپنے چیچے فیں بنوا کیں اوزاس پر (نماز جناز ہادا کرتے ہوئے ) چارمرتیہ تکبیریں کہیں۔

(امام ابن حبان بر بیستین مراتے ہیں:): جو تحفی علم صدیث میں مہارت نہیں رکھتا وہ اس غلط بھی کا شکار ہوا کہ قبر پر نماز جنازہ ادا کرنے بیں ہے۔ان الفاظ کی وجہ سے جو حضرت ابو ہر پرہ ڈالٹھڈ کے حوالے سے منقول روایت میں ہیں۔'' بے شک اللہ تعالی میر سے نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے ان کی قبروں کو ان کے لئے روش کر دیتا ہے۔'' اور ان الفاظ کی وجہ سے جو حضرت بر بیر بن خابت ڈالٹھڈ کے حوالے سے منقول روایت میں ہیں' میراان کی نماز جنازہ ادا کرنارہ ت ہے۔'' اولانکہ صلت وہ نہیں ہے' جو غلط بھی کا شکار ان افراد کو غلط بھی ہوئی کہ اس سنت کا نبی اکرم مُنالٹیڈ کے لئے مباح ہونا آپ کی خصوصیت ہے یا آپ کی اُمت کے لئے نہیں شکار ان افراد کو غلط بھی ہوئی کہ اس سنت کا نبی اگرم مُنالٹیڈ کے لئے مباح ہونا آپ کی خصوصیت ہے یا آپ کی اُمت کے لئے نہیں قبر پر نماز جنازہ ادا کر بیازہ والے پر انکار نہ کرنا اس بات کا واضح بیان موجود میں بیان ہو کہ بیان ہو کہ بیان موجود ہوئی کی ایست کا واضح بیان موجود ہوئی کی ایست کی اور آپ کی اُن کے مباح ہوادر آپ کے لئے مباح نعل ہے' جو نبی اگرم مُنالٹیڈ کے لئے مباح نعل ہے' جو نبی اگرم مُنالٹیڈ کے لئے بھی مباح ہے۔ آپ کی اُمت کے لئے بھی مباح ہے۔ایسانہیں ہے بیانی موجود کی اُن مت کے لئے مباح ہوادر آپ کی اُن مت کے لئے نہا کہ کو کہ بیان موجود کی اُن میں کے لئے مباح نعل ہے بو نوار کے لئے بھی مباح ہے۔ آپ کی اُمت کے لئے مباح ہوادر آپ کی اُن میں کہ ہوادر آپ کی اُن کو کہ کے لئے مباح ہوادر آپ کی اُن مت کے لئے نہ ہو۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے کی صراحت کرتی ہے
3088 - (سندصدیث): آخُبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: آخُبَرَنَا اللَّفَيْدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ:

<sup>3088 -</sup> إسناده صحيح على شرطهما . الشيباني: سليمان بن أبي سليمان . وأخرجه البخاري "857" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، و "1319" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، و "1322" باب سنة الصلاة على الجنائز: و "1336" باب الصلاة على القبر، والنسائي المجنائز: و "1336" باب الصلاة على القبر، والنسائي "954" في المجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "4/45" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانبظر الحديث رقم "3085" و "3090" و "3090" و "3090"

(مَتْن مديث): اَخْبَرَنِي مَنْ صَلْى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ قُلْتُ: مَنْ اَخْبَرَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسِ

(191)

ﷺ امام شعبی بیان کرتے ہیں: مجھے اس شخصیت نے یہ بات بتائی ہے جس نے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے ہمراہ قبر پرنماز جنازہ ادا کی تھی نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے اپنے بیچھے ان لوگوں کی صفیں بنوائی تھیں۔

رادی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپ کو کس نے یہ ہتایا ہے تو انہوں نے جواب دیا: حضر نے عبداللہ بن عباس ہے گھنا نے۔ ذِکُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هلذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ اس روایت کا تذکرہ جو اس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کو قل کرنے میں سلیمان شیبانی نامی راوی منفر دہے

988 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِیْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَرَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِیْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَرَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السَّمَاعِیْلَ بْنِ اَبِیُ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِیِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (مَنْ حَدِیثُ):انْتَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْرِ مَنْبُوذٍ فَصَلَّی عَلَیْهِ، وَصَلَّینَا مَعَهُ

#### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ آجُلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهسة قبرير نماز جنازه اداكرنا جائز ہے

3090 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَحْمَى الدُّهُ لِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ السَّمَاعِيْلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): آتلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

\[
\frac{\frac{\text{rest}}{\text{rest}} \text{originary} \text{originary}}{\text{rest}} \text{originary} \text{orig

3089- إسناده صحيح. السمغيرة بن عبد الرحمن: ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وأخرجه مسلم "954" "69" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "4/46" من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

3090- إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث رقم ."3085" و "3088" و "3089" و "3090"

#### عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْبُوشِ دُونَ الْمَنْبُوذِ الَّذِي لَمْ يَنْبِشُ

﴿ وَ حَفرتَ عبدالله بن عباس و التنظيم الله الكرم مَن التنظيم الكي الكرم مَن التنظيم الكرم مَن التنظيم الله الله عبد الله بن عباس والتنظيم في التنظيم في ا

(اہام ابن حبان مُونِیَّ اللّٰیِ مُورِیْ ہِیں:):اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے: نبی اکرم مُونِیُّ کُلُم کا قبر پرنماز جنازہ اوا کرنا ایک البی قبر کے بارے میں تھا جوایک گوشے میں تھی ۔لفظ منہ و کا مطلب گوشہ ہے تو یہ الفاظ آپ کی رہنمائی اس بات کی طرف کریں گے کہ قبر پرنماز جنازہ اوا کرنا جائز ہے جبکہ وہ نئی ہواور کسی ایسے گوشے میں ہوجسے اکھاڑا نہ گیا ہویا قبروں کے درمیان میں ہو جسے اکھاڑا نہ گیا ہو جہاں تک ان قبروں کا تعلق ہے جنہیں اکھاڑ دیا جاتا ہے ان کی مٹی کو الٹ بلیٹ دیا جاتا ہے تو ان کی مٹی نجس ہو جسے اکھاڑا نہ گیا ہو جہاں تک ان قبروں کا تعلق ہے جنہیں اکھاڑ دیا جاتا ہے ان کی مٹی کو الٹ بلیٹ دیا جاتا ہے تو ان کی مٹی نہیں ہوتی ہواتی ہے۔ البتہ اگر آ دمی کسی پاک وصاف چیز پر کھڑا ہواور پھر قبر پرنماز جنازہ اوا کرنا جائز نہیں ہوتی ہے اور نجو اکھیڑدی نہیں ہوتی ہے اور اکھیڑی نہیں ہوتی ۔

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ آتَى عَلَى الْمَدْفُون لَيْلَةٌ

صَــُلُّـى رَسُّـولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ، وَكَانَ قَدُ سَالَ عَنْهُ، قَالُوا: فَكَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ

ﷺ حفرت عبداللہ بن عباس و اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اللَّیْمَ نے ایک محف کی قبر پرنماز جنازہ اداکی جے رات کے وقت وفن کردیا گیا تھا نبی اکرم مَنْ اللَّیْمَ اور آپ مُنْ اللَّیْمَ کے اصحاب کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم مَنْ اللَّیْمَ کے بارے میں دریافت کیا: تولوگوں نے بتایا: فلال شخص کو گزشتہ رات وفن کیا گیا تھا توان لوگوں نے اس کی (قبر پر) نماز جنازہ اداکی۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاسِ إِذَا ارَادُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ اَنْ يَصْطَفُّوا وَرَاءَ إِمَامِهِمُ لوگوں كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه جبوه قبر پرنماز جنازه اداكر نے لگیں توامام كے پيچھے فيس بناليس

3091- إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البيهقى "4/45" من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1340" في الجنائز: باب الدفن بالليل، من طريق عثمان بن أبي شيبة، به . وأخرجه مسلم "954" و"688" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير، به . وانظر الحديث رقم "3085" و"3088" و"3089" و"3089" و"3089"

2092 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدِ بْنِ آبِى عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشُومَانُ بُنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّدِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَلْقٍ يَزِيدَ مُنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَيِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، وَزَيْدٌ لَمْ يَشُهَدُ بَدُرًا، قَالَ:

(متن صديث): حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْى الْبَقِيعِ، فَرَاَى قَبْرًا جَدِيدًا، فَصَفَفْنَا حَلْفَهُ: وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا

حضرت بزید بن ثابت رفائن جوحضرت زید بن ثابت رفائن سے عمرے بڑے ہیں اور انہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل نہیں ہے (حضرت بزید بن ثابت رفائن کوغزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل نہیں ہے (حضرت بزید بن ثابت رفائن کوغزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل نہیں ہے (حضرت بزید بن ثابت رفائن کوغزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل نہیں ہے الکہ میں کہ ہم نے آپ منافی کے میراہ بقیع کی طرف کے وہاں آپ منافی کے ایک نی قبر ملاحظہ فر مائی ہم نے آپ منافی کے بیچے میں بنالیں نبی اکرم منافی کے اس کی نماز جنازہ اواکرتے ہوئے ) چارم تبہ بھیریں کہیں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يَوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ غَيْرُ جَائِزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ اس روایت کا تذکره جس نے ایک عالم کوغلط نہی کا شکار کیا کہ خودش کرنے والے شخص کی نماز جنازہ اداکرنا جائز نہیں ہے

3093 - (سندصديث) اَخْبَرَلَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَلِيْلُ بُنُ عَمْرٍ و بَغُدَادِيٌّ، ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ،

(متن صديث): أَنَّ رَجُلًا كَانَتُ لَهُ جِرَاحَةُ، فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا، فَذَبَحَ بِهِ نَفُسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی حضرت جابر بن سمرہ ڈکاٹٹوئیان کرتے ہیں: ایک محض زخمی ہو گیاوہ اپنے ترکش کے پاس آیا اس نے ایک تیرکولیا اور اس کے ذریعے خودکشی کرلی' تو نبی اکرم مُکاٹیٹیز نے اس کی نماز جنازہ اوانہیں کی۔

<sup>3092-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم "3083" و . "3086"

<sup>3093</sup> حديث صحيح، وإسناده ضعيف لضعف شريك - وهو عبد الله - فإنه سىء الحفظ، لكنه توبع . خليل بن عمرو: مترجم في "قات المؤلف" 8/230" - "29، ووثقه الخطيب في "تاريخ بغداد" . "8/335" و اخرجه أحمد 5/9" - "92 و "94" و "107" و "107"، والطيبالسي "779"، والترمذي "1068" في المجنبائز: باب في المصلاة على أهل القبلة، وابن أبي شيبة 3/350" - "355، والطبراني "2/1955" و "1956" من طريق شريك، بهذا الإسناد . وقبال الترميذي حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "5/92"، ومسلم "978" في المجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داؤد مطولًا "3185" في الجنائز: باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، والبيهقي "979" و "94/9"، باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، والنسائي "3/66" في الجنائز: باب ترك الصلاة على هن قتل نفسه، والبيهقي "94/9"، والطبراني "5/87" و "97" و "90" و "107"،

#### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يَوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّ الْمَرُجُومَ لِزِنَاهُ لَا يَجِبُ آنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس خص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور (وہ اس بات کا قائل ہے) کہ زنا کرنے کی وجہ سے سنگسار ہونے والے قض کونماز جنازہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے معلم عدیث ) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَیْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی السَّرِیّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِیّ، عَنْ آبِی سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ،

(متن صديث): إَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسُلَمَ، جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى، فَاعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لا.

قَالَ: فَهَلُ آخصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَالَ: فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا اَذُلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ، فَادُرِكَ وَخَرَّ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

حضرت جابر ولا تفریخ بیان کرتے ہیں: اسلم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم مَلَا تَیْرَا کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے زنا کرنے کا اعتراف کیا تو نبی اکرم مَلَا تَیْرِا نے اس سے دخ چیرلیا 'یہاں تک کداس نے اپنے بارے میں چار مرتبہ یہ گواہی دی (کداس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے) نبی اکرم مَلَا تَیْرِا نے اس سے دریافت کیا: کیا تم پاگل ہو؟ اس نے عرض کی: جی نہیں۔ نبی اکرم مَلَا تَیْرِا نے دریافت کیا: کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مَلَا تَیْرِا کے حکم کے حت اسے سنگ ارکردیا گیا جب اسے پھر لگئ تو وہ بھا گا کیکن اسے پکڑلیا گیا (اور پھر مارے گئے) 'یہاں تک کہوہ گرگیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو نبی اس کے بارے میں اجھے کلمات کے کیکن آپ مَلَا اِنْتِیْلُ نے اس کی نماز جنازہ ادانہیں کی۔

3094 - حديث صحيح، ابن أبى السرى - وإن كان له أوهام - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو فى "مصنف عبد الرزاق". "13337" وأخرجه من طريقه: أحمد "3/323"، والبخارى "6820" فى الحدود: باب الرجم بالمصلى، ومسلم "1691" "16" فى الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داؤد "4430" فى الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، والترمذى "1429" فى الحدود: باب ما جاء فى درء الجدعن المعترف إذا رجع، والنسائى 3/46" - "63 فى الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، والبيهقى ."8/218" وأخرجه أبو داؤد "4430" من طريق ابن أبى السرى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3336"، والدارمى "2/176"، ومسلم "1691" "16"، والبيهقى "8/225" من طريق ابن جريج، والبخارى "7228" من طريق يونس، كلاهما عن الزهرى، به. وأخرجه البخارى "5272" "6816" و"6826" و"7168"، ومسلم "1691"، والبيهقى "1691" بإثر حديث أبى هريرة: قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإَمَامِ تَرُكُ الصَّلاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ اَلَمِ جِرَاحَةٍ اَصَابَتُهُ اس بات كاتذكره كهام كے ليے يہ بات مستحب ہے كہ خود شى كرنے والے خص كى نماز جنازه ادانه كرے جس نے كسى لاحق ہونے والے زخم كى تكليف كى وجہ سے (خودشى كى ہو)

3095 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيْلُ بُنُ عَمْرٍو الْبَغْدَادِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، (متن صديث): اَنَّ رَجُلًا كَانَتُ بِهِ جِرَاحَةٌ، فَاتَنَى قَرُنَا لَهُ، فَاَ حَذَ مِشْقَصًا، فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ حضرت جابر بن سمرہ رٹائٹیؤ بیان کرتے ہیں:ایک شخص زخمی ہو گیاوہ اپنے ترکش کے پاس آیا اس نے ایک تیرکولیا اور اس کے ذریعے خودکشی کر کی تو نبی اکرم مُٹائٹیؤم نے اس کی نماز جنازہ ادانہیں کی۔

ذِكُرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ فِي بَلْدَةٍ أُخُرَى

آدمی کاکسی غیر موجود میت جوکسی دوسرے شہر میں موجود ہو کی نماز جناز ہادا کرنے کے جائز ہونے کا تذکرہ میں 3096 - (سندحدیث) اَحْبَوَ اَلَ حَاجِبُ بْنُ اَدَّکِیْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِیِّ الْفَلَاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ

دَاؤَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: السَّاعَةَ يَخُرُجُ السَّاعَةَ يَخُرُجُ، حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ،

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ

🖼 😌 حضرت جابر طالتُون بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّاتُیْز نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔

ذِكُرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرُءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلَدِ الْحَرَ آدِيُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلَدِ الْحَرَ آدِي كَ اللهِ الْحَرَ الْمَرْدِي كَلَا اللهِ الْحَرَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

3095- إسناده ضعيف، ومتنه صحيح، وهو مكرر ."3093"

309-رجاله رجال بالصيحيح، وعنعنة أبى الزبير لا تضر، فإنه قد توبع. أبو داؤد: هو سليمان بن داؤد الطيالسي. وأخرجه النسائي "4/70" في البحنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق عمرو بن على، بهذا الإسناد. وأخرجه أ؛ مد "3/369" و"300" في البحنائز: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، و "1320" باب الصفوف على الجنازة، "3877" و "3878" في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم "952" "65"، والنسائي "4/69"، وعبد الرزاق "6406"، والبيهقي "4/29" و و "95" من طريق عطاء عن جابر. وأخرجه أحمد "3/363"، والبخاري "1334" في الجنازة أربعًا، "3879"، ومسلم "952" "640"، وابن أبي شيبة "3/300" "363"

3097 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمُرَانُ بَنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

(متن صَديث) صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ

لَمَّا بَلَغَهُ وَفَاتُهُ، وَكُنُتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي

ﷺ حضرت جابر رٹالٹیئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَالِیُّمَ نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی تھی جب آپ مُنالِیُّمَ کواس کے انقال کی اطلاع ملی تھی میں اس وقت دوسری صف میں موجود تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم سَلَّيْنَا نے نجاشى كى نماز جنازہ اس دن اداكی تھی جس دن ان كا انتقال ہوا تھا

3098 - (سند صديث): آخبر كَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بَنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ الْبُنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً،

(مَثَّن حديث): أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم الله عَليه وَسَلَّم النَّاسِ النَّجَاشِيَّ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ الله النَّجَاشِيَّ، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

ﷺ حضرت ابوہریرہ رہ اللہ اس کرتے ہیں: نَی اکرم مَثَلِیْنِ نِی اکرم مَثَلِیْنِ نِی اکْرم مَثَلِیْنِ نِی اللہ عالی کے انتقال کی اطلاع اسی دن دے دی تھی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ نبی اکرم مَثَلِیْنِ عیدگاہ تشریف لے گئے آپ مُٹَلِیْنِ نے لوگوں کی صفیں بنوائیں اور (نماز جنازہ میں ) چارتکبیریں کہیں۔

> ذِکُرُ اِبَاحَةِ صَلَاقِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ اِذَا مَاتَ بِبَلَدِ الْحَوَ آدمی کے لیے سی ایسے خص کی نماز جنازہ اداکرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جو کسی دوسرے شہر میں فوت ہوا ہو

3097- رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله، وأخرجه البخارى تعليقًا "1320" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة بلفظ: "قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني" ووصله النسائي "4/70" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة كما تقدم في الحديث السابق. وانظر الحديث رقم ."3099"

3098- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم ."3067"

3099 - (سندحديث): آخْبَوَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَلَّانَ، بِاذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُوَعَّابِ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آيُّوْبُ، عَنْ آبِي الزُّبَيُّوِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ احَّا لَكُمْ قَدُ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ

🟵 🟵 حفرت جابر ولائلة بي اكرم تاليكم كايدفر مان قل كرت بين:

راوی بیان کرتے ہیں: تو ہم نے اس کے لیے دو صفیں بنائیں۔

ذِكُرُ وَصَفِ اسْمِ هَاذَا الْمُتَوَفَّى الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ

اس مرحوم کے نام کی صفت کا تذکرہ جس کی نماز جنازہ نبی اکرم مَالَّیْمُ اِنْ اِللَّمِ مَالِیْمُ اِللَّہِ اِللَّمِ مدینه منورہ میں اداکی تھی اوروہ صاحب اپنے شہر میں تھے

3184 - (سندصديث): آخُبَونَا زَكوِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ،

ُ رَمَّنِ صَدِيثُ) : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

تُوضَى مصنف:قَ الَ ابُو حَالِهِ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: الْعِلَّةُ فِي صَلاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

9099- محمد بن يحيى الزماني: ثقة، روى له أبو داوُد، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "3/355"، ومسلم "952" "66" في المجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق حماد بن زيد، و "952" "66"، والنسائي "4/70" في المجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، بهلذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3096" و."3097"

3100 إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داؤد الطيالسي، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "2/289" من طريق ابن نمير عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/300" و 362" - "363، والبخارى "1318" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والترمذي "1022" في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، وابن ماجه "1534" في الجنائز: باب في الصلاة على النجاشي، من طريق معمر، والطيالسي "2300" وأحمد "2/479" من طريق زمعة بن المحالح، والبخارى "1328" في مناقب الأنصار: باب موت صالح، والبخارى "1328" في المجنائز: باب في التكبير على الجنازة من طريق عقيل، و "951" "63" من طريق صالح، أربعتهم عن الزهرى، به. وانظر الحديث رقم "3068" و "3098" و "3102"

السَّجَ اشِيّ، وَهُوَ بِارْضِهِ، اَنَّ النَّجَاشِيَّ اَرْضُهُ بِحِذَاءِ الْقِبُلَةِ، وَذَاكَ اَنَّ بَلَدَ الْحَبَشَةِ اِذَا قَامَ الْإِنْسَانُ بِالْمَدِينَةِ، كَانَ وَرَاءَ الْحَبَشَةِ، وَدُاكَ اَنَّ بَلَدَ الْحَبَشَةِ، وَالْكَعْبَةِ وَرَاءَ الْحَبَشَةِ، فَإذَا مَاتَ الْمَيِّتُ، وَدُفِنَ، ثُمَّ عَلِمَ الْمَرْءُ فِي بَلَدٍ إِخَرَ بِمَوْتِهِ، وَكَانَ بَلَدُ الْمَكْعُبَةِ وَرَاءَ الْكُعْبَةِ، جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، فَامَّا مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي بَلَدٍ، وَازَاءَ الْكُعْبَةِ وَرَاءَ الْكُعْبَةِ وَرَاءَ الْمُعَلِيّةِ وَرَاءَ الْمَعْبَةِ وَرَاءَ الْمُعْبَةِ وَرَاءَ الْمُعَلِيّةِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي بَلَدِهِ، وَكَانَ بَلَدُ الْمَيْتِ وَرَائَهُ، فُمَسْتَحِيلٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ

کی حضرت ابو ہریرہ رہ گاٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے نجاثی کی نماز جنازہ ادا کی تھی آپ مُٹاٹیٹی کے اس پر جپار تھبیریں کہی تھیں۔

(امام ابن حبان مینینیز ماتے ہیں:): بی اکرم مُنافینی کے نباشی کی نماز جنازہ اداکرنے میں علت بیتی جبکہ نبی اکرم مُنافینی ایک علیہ علیہ علیہ علیہ کے جب نبی اکرم مُنافینی ایک علیہ علیہ کے جب نبیان مدید مورہ میں کھڑا ہوتو حبشہ کا شہروہ علیہ موجود میں کھڑا ہوتو حبشہ کا شہروہ کعبہ کے دوسری طرف ہوگا اور کھ جب کہ دوسری طرف ہوگا اور حبشہ کی سرز مین کے درمیان میں ہوگا تو جب کوئی میت فوت ہوجائے اور اسے ذنن کر دیا جائے پھرآ دی کو کسی دوسر سے شہر میں اس کی موت کے بارے میں پند چلے اور مدفون شخص کا شہرآ دمی کے شہراور خانہ کعبہ کے درمیان ہو۔ یعنی خانہ کعبہ کے دوسری طرف ہوتو آ دمی کے لئے اس مخص کی نماز جنازہ اداکرنا جائز ہوتا ہے لیکن جب کوئی خص فوت موکر کسی شہر میں وفن ہوجائے اور نمازی اپنے شہر میں رہتے ہوئے نماز جنازہ اداکرنا جا ہے اور میت کا شہراس سے چیچے کی طرف ہوتو ہو بات ناممکن ہوگی کہ اس کی نماز جنازہ اداکی جائے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نعَی اِلَی النَّاسِ النَّجَاشِیَّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تُوُقِی فِیْهِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنَّ ﷺ نے لوگوں کونجاشی کے انقال کی اطلاع اسی دن دے دی تھی جس دن میں ان کا انقال ہواتھا

3101 - (سندحديث) اَحْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَلَّثَنَا حُرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَاَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

(متن صديث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَعَى النَّجَاشِيَّ يَوْمَ تُوفِيِّي، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِآخِيكُمْ

3101 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الرزاق "6393"، ومن طريقه أحمد "2/280" عن معمر، والبخارى "732" في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز: ومسلم "951" في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق عقيل، والبخارى "3880" في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم "951" "63"، والبيهقي "4/49" من طريق صحمد بن أبي حفصة، أربعتهم عن الزهرى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/241"، والبغوى "1490" من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ النُّهُرِي، عَنُ اَبِي سَلَمَة، عَنُ اَبِي هريرة. وانظر المحديث رقم "3068" و "3098" و. 3000"

ثُمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفُّوا وَرَائَهُ، وَكَبَّرَ ٱرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

عَرْتَ الوہریرہ رُگانِیْنَ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّیْنِ اَنْ نَجاشی کے انقال کی اطلاع اسی دن دے دی تھی جس دن اس کا انقال ہوا تھا آپ مَلِیْنِ اِنْ نے فر مایا: تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو پھر آپ مَلَیْنِ الوگوں کو لے کرعید گاہ تشریف لے گئے آپ مَلَانِیْمَ اِن اینے بیچھے صفیں بنوائیں اور چارتکبیریں کہیں۔

3102 - (سند صديث) : اَخْبَونَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُواهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْمُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّدِ، عَنْ عِمْرَانَ الْمُولِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي اَبُوْ قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْن، قَالَ:

رَمَّنَ مَدِيثُ): اَنْبَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُقِّى، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا اَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

کی حضرت عمران بن حمین دلانتی بیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول مَلَیْنِ کَمِیں بیاطلاع دی تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوگیا ہے تم لوگ الحقواوراس کی نماز جنازہ اداکرو پھر نبی اکرم مَلَانِیْنِ کھڑ ہے ہوئے آپ مَلَانِیْزِ نے اپنے پیچھے فیس بنوائیس اور آپ مَلَانِیْزِ نے باریک بیل کو کہ کو کہ بیل کو کہ بیل کو کہ کو کہ بیل کو کہ کو کہ بیل کو کہ کو کہ کو کہ بیل کو کہ بیل کو کہ کو کہ کو کہ بیل کو کہ کو کہ کو کہ بیل کو کہ کو

- Separation

<sup>3102 -</sup> إسناده صحيح . عبم أبى قبلابة: هو المهلب الجرمى البصرى، روى له مسلم وأصحاب السنن . وأخرجه الطبرانى "18/482" من طريق إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وسقط منه "عن" أو "حدثنا" قبل "الأوزاعى." 953" من طريق حرب، عن يحيى، به . وأخرجه أحمد "4/433"، وابن أبى شيبة "3/362"، ومسلم . "953 في المجنسائيز: بناب في التكبير على الجنازة، والطبراني "18/460" والبيهقي "4/50" من طرق عن أيوب، وابن ماجه "1535" في المجنسائيز: بناب ما جاء في المصلاة على النجاشي، من طريق يونس، كلاهما عن أبى قلابة، به . وأخرجه الطبراني "18/462" من طريق أيوب على المهلب، به . وأخرجه أحمد "4/439"، والترمذي "1039" في الجنازة، والطبراني "18/488" من المناؤة والطبراني "18/488" من طريق يونس بن عبيد، وابن أبي شيبة "3/362" من طريق يونس بن عبيد، وابن أبي شيبة "3/362" من طريق يونس، عن ابن سيرين، عن أبي المهلب، عن عمران . وأخرجه أحمد "4/439" من طريق يونس، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين.

### فَصُلُّ فِى الدَّفْنِ فصل: فن كابيان

(r.L)

3103 - (سند صديث) : اَخْبَونَا عِـمُوانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو مَعُمَوِ الْقُطَيْعِيُّ، قَالَ: حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ ابُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:

(متن صديث) إِنَّ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ يَوْمًا، فَلَاكُورَ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِهِ كُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرٍ

طَائِلٍ، وَدُفِنَ لَيُلَّا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيُلَّا إِلَّا أَنْ يُضَطَّرُّ الْإِنْسَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيُلَّا إِلَّا أَنْ يُضَطَّرُّ الْإِنْسَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيُلَّا إِلَّا أَنْ يُضَطَّرُّ الْإِنْسَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

عفرت جابر بن عبداللد فَقَاهُمَا بيان كرتے ہيں: ايك دن نبي اكرم مَنَا لَيُّؤَمِ نے خطب ديا آپ مَنَا لَيُؤَمِ نے اپنے اصحاب ميس عبداللد فَقَاهُمَا بيان كرتے ہيں اكب اللہ على ا

ہے نع کیا کہ سی شخص کورات کے وقت ذن کیا جائے البتۃ اگرانسان اس بارے میں مجبور ہوجائے (تو تھم مختلف ہے)

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ آنُ يَّقُعُدَ الْمَرُءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى آنُ تُوضَعَ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدمى جب جنازے كے ساتھ جائے

تواس کے (لحدمیں) رکھے جانے سے پہلے بیٹھ جائے

3104 - (سند صديث) الخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مُكُرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَى صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ اَبِى عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

🟵 🤀 حضرت ابوسعید خدری و التفظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَا تَثِیْمَ نے ارشاو فر مایا ہے:

3103- إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي . وأخرجه مسلم "943" في المجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، وابن الجارود "943" في المجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، وابن الجارود "348" في "546"، والبيهقي "3/295" وأبو داؤد "3148" في المجنائز: باب في الكفن، والحاكم 1/368" سن طرق عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد الرزاق عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد "3/295" من طريق محمد بن بكر، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عن جابر. وانظر الحديث رقم ."3034"

'' جب کوئی شخص جنازے کے ساتھ جائے' تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازے کو (لحدیمیں) رکھ نہ دیا جائے۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَآ يَقَعُدَ حَتَّى تُوضَعَ اس بات كا تذكره كه آدمى كے ليے به بات متحب ہے كہ جب وہ جنازے ميں شريك ہوتو وہ اس وقت تك نہ بيٹھے جب تك اسے (لحد ميں ) ركھ ديا نہ جائے

**3105 - (سندحديث)**: اَخُبَــرَنَا اَبُوُ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَذَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ اَبِيُ صَالِح، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

تُ (مَنْنَ صَدِيثَ):كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ، لَمُ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ تُدُفَنَ - شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةً - \*

کی کی حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگائٹی جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو آپ نگائٹی اس وقت تک تشریف فرمانہیں ہوتے تھے جب تک اسے لحد میں رکھنہیں دیا جاتا تھا (جہاں ابومعاویہ نامی رادی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں ) اسے فن نہیں کر دیا جاتا تھا۔

### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمُشَيِّعِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَآ يَقَعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ السَّاتِ اللَّح البات كاتذكره كه جنازے كے ساتھ چلنے والے فخص كے ليے بيربات مستحب ہے كه

3104 إصناده صعيح، رجاله رجال الصحيح. عبد الله بن عمر: هو محمد بن أبان القرشي الأموى. وأخرجه عبد الرزاق (6327) وأحمد "3/25"، والطيالسي "2190"، والبخاري "1310" في المجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن المحنائز: باب ما جاء في القيام مناكب الرجال، ومسلم "959" "77" في المجنائز: باب القيام للجنازة، الترمذي "1043" في المجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، وابن أبي شيبة 3/308"—"3/30 والطحاوي "1/487"، والبيهقي "4/26" من طرق عَنْ يَتْحَيَى بُنِ آبِي كَيْنِر، عَنْ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ، عَنْ أبي سعد المحدوي. وأخرجه أحمد "3/37" و"84"، ومسلم "959" "67"، والطيالسي "1/354"، والطحاوي "1/487"، والمحاكم "1/356"، والبيهقي "4/26" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبيه عن المجنائز: باب القيام المجنازة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبن أبي سعيد المحدوي، وأخرجه أبو داؤد "3773" والبخاري "1309" في المجنائز: باب القيام المجنائز: باب متي يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي "4/26" من طريق ابن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: في الجنائز: باب متي يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي "4/26" من طريق ابن أبي ذب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: في الجنازة، فأخذ أبو هريرة رضى الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضى الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

3105- إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه الحاكم "1/356" من طريق يحيى بن يحيى بن يحيى، عن أبى معاوية، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي "4/44" في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، من طريق ابن عَجُلانَ عَنُ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع.

1

#### وه اس وقت تک نه بیٹھے جب تک (میت کو) لحد میں رکھ نہ دیا جائے

3106 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ:

وَ مَنْ صَدَيْثُ ) كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَالِیَّا جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو اس وقت تک تشریف فرمانہیں ہوتے تھے جب تک اسے لحد میں رکھنیں دیا جاتا تھا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) جب تک اسے دننہیں کر دیا جاتا تھا۔

ذِكُرُ الْحِصَالِ الَّتِي تَتُبَعُ جَنَازَةِ الْمَيِّتِ، وَمَا يَرْجِعُ مِنْهَا عَنْهُ، وَمَا يَنْقَى مِنْهَا مَعَهُ ان چيزول کا تذکره جوميت کے جنازے کے ساتھ جاتی ہیں ان میں سے کون سی چيزوا پس آ جاتی ہے اور کون سی میت کے ساتھ رہ جاتی ہے؟

3107 - (سند صديث) : آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صديث) نِيتُبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتُبَعُهُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ آهُلُهُ

الله والمسافرة المسافرة المساف

''میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ان میں سے دوواپس آ جاتی ہیں اورا یک ساتھ رہ جاتی ہے اس کے اہل خانہ، اس کا مال اور اس کاعمل ساتھ جاتے ہیں اس کے اہل خانہ اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کاعمل ساتھ رہ جاتا ہے۔''

3106- إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله

3107 - إسناده صحيح . عبد الوارث بن عبيد الله روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الشقات" وقبال ابن حجر في "التقريب": صدوق روى له الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . عبد الله : هو ابن المبارك ، وعبد الله بن أبي بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حزِم الأنصارى . وأخرجه الحميدي في "مسنده" "1186"، وابن المبارك في "الزهد" "636"، والبخارى "4510" في الرقاق: باب سكرات الموت، ومسلم "2960" في الزهد والرقائق، والترمذي "2379" في الزهد: باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

## ذِكُرُ تَفُصِيلِ لَفُظِ الْحَبَرِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

جوروایت ہم نے ذکر کی ہے اس کے الفاظ کی تفصیل کا تذکرہ

3108 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْهَمُدَالِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ اَخْزَمَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِمُرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

( مَتْنَ صَدِيثُ ) ذِلابُنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ أَحِلَّاءُ: اَمَّا خَلِيْلٌ، فَيَقُولُ: مَا اَنْفَقَتُ فَلَكَ، وَمَا اَمُسَكَتُ فَلَيْسَ لَكَ، فَهَا لَمَ اللهُ وَمَا اَمُسَكَتُ فَلَيْسَ لَكَ، فَها لَذَا مَالُهُ، وَامَّا خَلِيْلٌ فَيَقُولُ: اَنَا مَعَكَ فَإِذَا اتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكُتُكَ وَرَجَعْتُ، فَلَالِكَ اَهُلُهُ وَحَشَمُهُ، وَامَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: اِنْ كُنْتَ لَاهُونَ الثَّلاثَةِ عَلَى خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: اِنْ كُنْتَ لَاهُونَ الثَّلاثَةِ عَلَى

"ابن آدم کے تین دوست ہیں جہاں تک ایک دوست کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتا ہے تم جوخرج کرو گے اس کا تہہیں اجرال جائے گا اور جوتم خرج نہیں کرو گے اس کا تہہیں کچھ نہیں ملے گا یہ اس کا مال ہے ایک دوست یہ کہتا ہے میں تہہارے ساتھ ہوں جب تم بادشاہ (یعنی خالق حقیقی) کے دروازے پر آؤگے (یعنی جب تم مرجاؤگے) تو میں تہہیں چھوڑ دوں گا اور والیس آجاؤں گا یہ اس کے اہل خانہ اور جاہ وحشم ہیں اور ایک دوست یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں بھی داخل ہو گے اور جہاں سے نکلو گے یہ اس کا ممل ہے تو وہ بندہ یہ کہتا ہے تم 'تو میرے نزدیک ان تینوں میں سب سے کم حیثیت کے مالک تھے۔''

ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرُءُ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُكَلِّى اَحَاهُ فِي حُفُرَتِهِ، نَسْالُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذِلكَ الْوَقْتِ اس بات كاتذكره كه جب آدمی اپنے بھائی کوسپر دخاک کرتا ہے تواس وقت اسے کیا پڑھنا چاہئے ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت کی برکت کا سوال کرتے ہیں

3109 - (سند صديث) اَخْبَسَ رَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبِى الصِّدِيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (متن صديث): آنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيْتَ فِى الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ

3108- إسناده حسن. عمران القطان: هو عمران بن داور القطان البصرى، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وهو في "مسند الطيالسي" ."2013" وأند هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه هاكذا "مسند الطيالسي" ."2013" وأند هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه هاكذا بتمامه لانحرافهما عن عمران القطان، وليس بالمجروح الذي يترك حديثه. ووافقه الذهبي.

3109- إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الصحيح. وأحرجه الحاكم "1/366"، والبيهقي "4/55" من طريق شعبة، والبيهقي "4/55" من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد موقوفًا على ابن عمر. وانظر الحديث الآتي ،

ﷺ حفرت عبدالله بن عمر ولله الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَلَّ لَيْتُم كا بيمعمول تفاكه جب ميت كوقبر ميں ركاديا جاتا 'تو آپ مَلَّ لِيُنْ لِيهِ بِرِجة تھے۔

"الله تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے دین پر (ایمان رکھتے ہوئے ہم اسے سپر د خاک کرتے ہیں )"

ذِكُو الْامُو بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ دَلَّى مَيِّتًا فِي حُفُرتِهِ جِوْحُص ميت كوقبر ميں اتارتا ہے اسے بسم الله را صفح كا تمم مونے كا تذكره

3110 - (سند صديث): آخبَ رَنَا آبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا قَادَةُ، عَنْ آبِي الصِّدِيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن جديث) إذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّحْدِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

تُوضِيح مصنف:قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الصِّدِّيقِ بَكُرُ بُنُ قَيْسٍ

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر ولفظها نبي اكرم مَنْ اللَّهُمُ كابيفر مان نقل كرت مين :

'' جبتم اپنے مردول کولحد میں رکھ دو' تو بیہ پڑھو۔

۔ (امام ابن حبان عِنالله فرماتے ہیں:): ابوصدیق نامی راوی کا نام بکر بن قیس ہے۔

るない

<sup>3110</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأحرجه أحمد "2/2" و"40" "59" و"69" و"69" و 127" - 128، وأبو داؤد "3213" في المجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، والحاكم "1/366"، والبيهةي "4/55" من طرق عن همام، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "1046" في المجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، وابن ماجه "1550" في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من طريق الحجاج، وابن ماجه "1550" أيضًا من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وقبال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه بزيادة الفاظ عما هنا ابن ماجه "1553"، والمبيهقي "4/55" من طريق حماد بن عبد الرحمٰن الكلبي عن إدريس بن صبيح الأودي، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. وحماد بن عبد الرحمٰن: ضعيف، وشيخه مجهول. وفي البياب: حديث البياضي عند الحاكم "1/366" وانظر الحديث السابق.

## فَصُلُّ فِي آخُوالِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ

فصل قبرمیں میت کے احوال کا تذکرہ

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ يَعُرِفَانِ مَا يَحِلُّ بِهِمَا بَعُدُ مِنْ ثَوَابٍ آوُ عِقَابٍ قَبْلَ آنُ يُدُخَلا فِي حُفْرَتِهِمَا

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمان اور کا فرشخص اس چیز کو جان جاتے ہیں کہ آئیس کس قتم کے ثواب یا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایباان (کی میت کے) قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہوتا ہے

عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) نِإنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيُرِه يَقُولُ: قَدِّمُونِى قَدِّمُونِى، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيُرِه يَقُولُ: يَا وَيُلَتِى اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِى؟ - يُرِيُدُ: الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ -

تُوضَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِهِم رَضِى اللهِ عَنْهُ: رَولى هلذَا الْحَبَرَ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ، وَعَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مِهْرَانَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ.

فَ الطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَجْفُو ظَانِ، وَمَهُنُ خَبِرَ آبِي سَعِيْدِ آتَهُ مِنْ خَبَرِ آبِي هُرَيْرَةَ قَدُ ذَكَرُنَاهُ فِي آوُلِ هِذَا الْبَابِ
عَرْتَ الوہريه وَلِلْمُؤُونُ بَي اكرم مَا لَيْنِمُ كايور مان قَل كرتے ہيں:

''جب بندے کوچار پائی پر رکھا جاتا ہے؛ تووہ ہے کہتا ہے جھے آگے لے جاؤ مجھے آگے لے جاؤ اور جب بندے کوچار پائی پر رکھا ہوتا ہے؛ تووہ ہے کہتا ہے ہائے!افسوس تم لوگ مجھے کہاں لے جارہے ہو (راوی کہتے ہیں) نبی اکرم مُناتِیْظِ کی مراد

3111- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن مهران -وهو المدنى مولى الأزد-فمن رجال مسلم وأخرجه أحمد "2/474" من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/292" و "500"، والطيالسي "2336"، والنسائي 4/40"-"41 في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، والبيهقي "4/21" من طريق ابن أبي ذنب، بهز وأخرجه أحمد "2/474" من طريق حجاج، عن سعيد المقبري، به.

مسلمان اور کا فر (بنده تھا)"۔

(امام ابن حبان وسلين فرات بين): بيروايت سعيد مقبرى نے اپنے والد كے حوالے بے حضرت ابوسعيد و الله كالى ہے اور عبد الرحلٰ بن مہران كے حوالے سے حضرت ابو ہر يره و الله كاللہ كاللہ ہے تو اس كے دونوں طرق محفوظ ہيں۔ حضرت ابوسعيد خدرى و الله كاللہ كامتن حضرت ابو ہر يره و الله كامتن كو اللہ ہے منقول روايت سے زيادہ كمل ہے۔ اسے ہم اس باب كة غاز ميں ذكر كر يكے ہيں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ ضَغُطَةً الْقَبْرِ لَا يَنْجُو مِنْهَا آحَدٌ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ، نَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ ضَغُطةً اللَّهَ حُسْنَ السَّكَامَةِ مِنْهَا نَسْالُ اللَّهَ حُسْنَ السَّكَامَةِ مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کے جمینی سے اس امت میں سے کسی بھی شخص کو نجات نہیں ملے گی ہم اس سے سلامتی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں

3112 - (سند مديث) : الحُبَرَنَا عُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَديث) لِلْقَبُرِ ضَغْطَةٌ لَوْ نَجَامِنُهَا آحَدٌ، لَنَجَامِنُهَا سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ

سیّده عاکشصد یقد را این اکرم مَالییًا کا پفر مان قل کرتی ہیں: قبر (برمبر دَّے کو) بھینچتی ہے اگر کسی کواس سے نجات ملنا ہوتی ' توسعد بن معاذ کواس سے نجات مل جاتی ۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهٖ لَا یُحَرَّكُ مِنْهُ شَیْءٌ اِلَی اَنْ یَبْلَی اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ

3112 إسناده صحيح على شرط مسلم. صفيه: هي بنت أبي عبيد مسعود الثقفية، لم يرو لها البخاري، وباقي السند على شرطهما. بندار: هو محمد بن بشار، ونافع: هو مولي ابن عمر. وأخرجه أحمد "5/50" و "98"، والبغوى في "المجعديات" 1601"، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار " "274" و "752" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. إلا أنهم لم يسموا صفية، فقال أحمد: عن إنسان، وقال البغوى والطحاوى: عن امرأة ابن عمر. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/46" وقال: رواه أحمد عن نافع عن إنسان عن عائشة، وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح. وأخرجه الطحاوى "273" من طريق شعبة، وأحمد في "السنة "1337" من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن نافع، عن عائشة . وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/47" عن نافع قال: "إن كنت لأرى لو أن "المجمع" "3/47" عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد فحدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كنت لأرى لو أن أحداً أعفى من ضغطة القبر، لعفي سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة" رواه الطبراني في "الأوسط"، وهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الطحاوى "276"، والنسائي 4/100" —101

جب ميت كوقبر من ركاجا تا بوقاس كاطرف سي كونى بهي حركت نهيل بوقى يهال تك كدوه بوسيده بوجاتى به 3113 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلْمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍ و، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) إنَّ السميَّتَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَـانَـتِ الصَّكادةُ عِنْـدَ رَأْسِـه، وَكَانَ الصِّيامُ عَنْ يَمِينِه، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِه، وَكَانَ فِعُلُ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ، فَيُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رَأْسِه، فَتَقُولُ الصَّلاةُ: مَا قِبَلِي مَـدُخَـلٌ، ثُسمٌ يُـؤُتلٰى عَـنُ يَّـمِيْنِه، فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِى مَدْجَلٌ، ثُمَّ يُؤْتلٰى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِى مَسَدُ حَسلٌ ، ثُسمٌ يُؤُتني مِسنُ قِبَىلِ رِجُسلَيْهِ ، فَتَقُولُ فَعَلُ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْإِحْسَانِ اِلَى السَّاسِ: مَا قِبَلِي مَدْحَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسُ فَيَجْلِسُ، وَقَدْ مُثِّلَتُ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتُ لِلْغُرُوب، فَيُقَالُ لَهُ: اَرَايَّتَكَ هَلْذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيْهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى اُصَلِّيَ، فَيَـ قُـوُلُـوْنَ: إِنَّكَ سَتَـفَعَلُ، آخُبَرَنِي عَمَّا نَسْأَلُكُ عَنْهُ، آرَأَيْتَكَ هِلْذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ اَشُهَدُ اَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَانَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَييتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَــقُـعَــدُكَ مِنْهَا، وَمَا اَعَذَ اللَّهُ لَكَ فِيهُا، فَيَزُدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ اَبُوابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هلذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا اعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَا مِنْهُ، فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِّيّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، قَـالَ: فَــٰذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ) (ابراهيم: 73) إلى الْحِيرِ الْاَيَةِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِه، لَمْ يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِي عَنْ يَيْمِينِه، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِي غَنُ شِهَالِيهِ، فَلَا يُوجَدُ شَنَىءٌ، ثُمَّ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، فَيُقَالُ لَهُ: الجُلِسُ، فَيَجُلِسُ خَائِفًا مَرُعُوبًا، فَيُسْقَالُ لَهُ: اَرَايُتَكَ هِذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيْهِ؟ وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: اَتُ رَجُلِ؟ فَيُ قَالُ: الَّذِي كَانَ فِيكُمُ، فَلَا يَهُتَدِي لِاسْمِه حَتَّى يُقَالَ لَهُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: مَا اَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ

3113- إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى . وأخرجه عبد الرزاق "6703"، وابن أبى شيبة 383" - "3/81"- "3/381 والسحاكم شيبة 3/83" - "3/84" - "3/86، وهسناد بن السرى في "الموهد" "3/83"، والسطيرى في "جامع البيان " 13/21" - "3/9، والسحاكم 1/379" - "220" والسحاكم 3/51 والمحتقاد" ص 220" - "222، وفي "إثبات عنذاب القبر " "67" من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد, وصحّعه الحاكم على شرطٍ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/51" - "52 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 5/31" - "32

قَالُوا قَوْلًا، فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَييتَ، وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبَعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ اَبُوابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا اَعَدَّ اللهُ لَكَ فِيْهَا، فَيَزُدَادُ حَسُرَةً وَثُبُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ اَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ذَلِكَ مَقْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا اَعَدَّ اللهُ لَكَ فِيْهِ لَوْ اَطَعْتَهُ وَبُرُهُ مَنَّى اللهُ لَكَ فِيْهِ لَوْ اَطَعْتَهُ فَيَرُدُاهُ مَنْ اللهُ لَكَ فِيْهِ اَصْلَاعُهُ، فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ الضَّنَكَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ: ﴿ وَاللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

🟵 😌 حضرت ابو ہر رہ واللہ انتخانی اکرم مالینیم کار فرمان نقل کرتے ہیں:

"جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے جوتے کی چاہی سنتا ہے یہاں تک کہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگر و چخص مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر ہانے آجاتی ہے اور روز ہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے ، ز کو ق اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور صدقہ وخیرات، صلد حمی ، بھلائی ،لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کرنے جیسی نیکیاں اس کے پاوال کے پاس آتی ہیں (فرشتے)اس کے سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرتے ہیں ، تو نماز کہتی ہے تم میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے پھروہ اس کے باکیں طرف سے آتے ہیں' تو روزہ کہتا ہےتم میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے پھروہ اس کے بائیں طرف سے آنے کی کوشش کرتے ہیں توز کو قائمتی ہے میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے پھروہ اس کے یاؤں کی طرف سے آتے ہیں' تو صدقہ ،صلہ رحمی ، بھلائی اور لوگوں کے ساتھ احسان جیسی نیکیاں بیکہتی ہیں: ہماری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے پھراس میت سے بیکہا جاتا ہے: تم بیٹھ جاؤوہ بیٹھ جاتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہے اس سے دریافت کیا جاتا ہے: ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جوتمہارے درمیان موجود تھتم ان کے بارے میں کیا کہتے ہواورتم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہےتم لوگ مجھےموقع دو' تا کہ میں نماز ادا کرلوں' تو فر شتے کہتے ہیں:تم ایبا کرلو گےتم مجھےاس چیز کے بارے میں بتاؤ جس کے بارے میں ہم نے دریافت کیا ہے' بیرصاحب جو تمہارے درمیان موجود تھےان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہےتم ان کے بارے میں کیا کہتے ہواورتم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو۔ نبی اکرم مَثَالِقَامُ فر ماتے ہیں: وہ خص کہتا ہے بید حضرت محمد مَالَيْظِ ہیں میں بیگواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے رسول مَالَيْظِ ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کرآئے تھے تواس سے کہا جاتا ہے جم اس اعتقاد پر زندہ رہے اور اس اعتقاد پرتم نے انتقال کیا اوراس اعتقاد پرتہمیں زندہ کیا جائے گا اگر اللہ نے چاہا پھراس شخص کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس ہے کہاجا تا ہے: بیتمہاراجنت کا ٹھکانہ ہے اوروہ چیز ہے جوجنت میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے تیار کی ہے تواس شخص کے رشک اور سرور میں اضافہ ہوجاتا ہے پھراس کے سامنے جہنم کا درواز ہ کھولا جاتا ہے اوراس سے کہا جاتا ہے: اگرتم اس (رسول مَثَاثَیْظُ کی ) نا فرمانی کرتے 'تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہونا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کوتمہارے لیے تیار رکھنا تھا' تو اس شخص کے رشک اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے پھراس کے لیے ستر بالشت تک قبر کوکشادہ کردیا جاتا

ہاوراس کے لیے قبر میں روشی کر دی جاتی ہے اس کے جسم کواس حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھااور پھراس کو پاکیزہ جسم میں رکھ دیا جاتا ہے جو ایک پرندے کی شکل میں ہوتا ہے جو جنت کے درخت سے ایکا ہوا ہوتا ہے۔ نبی اکرم مُنافِیدِ آفر ماتے ہیں: اللہ تعالی کے اس فر مان سے یہی مراد ہے۔

''الله تعالی ایمان والوں کو ثابت قول پر دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے''یہ آیت آخر تک ۔

نی اکرم مَا اللّٰهِ فرمات میں: جب کافر محص کے سر ہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے ( یعنی فرشتہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے) ، تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی پھر دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی پھر یاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں بھی پچھ نہیں ہوتا' تو اس سے کہا جاتا ہے: تم بیٹے جاؤ ' تو وہ خوف زدہ اور مرعوب ہو کر بیٹے جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے: ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ جوتمہارے درمیان موجود تھتم ان کے بارے میں کیا کہتے ہواورتم اس کے بارے میں کس بات کی گواہی دیتے ہوئو وہ دریافت کرتا ہے کون سے صاحب ؟ تواس سے کہاجا تا ہے: وہ جوتمہارے درمیان تھے'کین اسے ان کے نام کے بارے میں نہیں بتایا جاتا' یہاں تک کہاسے کہا جاتا ہے: ہم حضرت محمر مُثَاثِیْنِمُ (کے بارے میں یو چھر ہے ہیں)' تو و چخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کوایک بات کہتے ہوئے ساتھا' تو میں نے بھی وہی بات کہددی جولوگ کہتے تھے تواس سے کہاجا تا ہے جم اس اعتقاد پر زندہ رہے اوراس اعتقاد پر مرے اورا گر اللہ نے چاہا' تواسی اعتقاد پر زندہ ہوگے پھراس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے ادراس سے کہا جاتا ہے: پیر جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہےاوروہ چیز ہے جسے اللہ تعالی نے جہنم میں تمہارے لیے تیار کیا ہے تو اس کی حسرت اورافسوس میں اضافہ ہوجاتا ہے پھراس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور پہ کہاجاتا ہے اگرتم اس (رسول مُلَّاتِيْلِم کی) بات مان لیتے' تو پیر جنت تمہارا ٹھکانہ ہونی تھی اوراس میں اللہ تعالیٰ نے تمہار کے لیے جو پچھ تیار کیا ہے وہمہیں ملنا تھا' تواس کی حسرت اورافسوس میں اضافہ موجاتا ہے پھراس کے لیے قبر کو تک کیا جاتا ہے یہاں تک کراس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوجاتی ہیں بیرہ و تھٹن والی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے: " ب شبك اس كے ليے تعنن والى زندگى سے اور ہم قيامت كون اسے نابينا ہونے كے طور پر اٹھا كيس كے۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُفْتَنُ فِي قَبْرِهٖ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا

اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدمى كوقبر مين آزمائش مين مبتلاكياجا تاب خواه وه مسلمان بويا كافر تهو عن 3114 - (سند مديث) أخبر ننا عُسمَدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنانِ الطَّائِقُ، قَالَ: أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بُنُ آبِى بَكْدٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِدِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْدٍ، اَنَّهَا قَالَتْ:

(متن صديث): اَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِى قَائِمَةٌ تُصَيِى فَقُلُتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلُتُ: آيَةٌ؟ فَاشَارَتُ: اَيُ نَعُمْ، قَالَتُ فَقُلُتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَاشَارَتُ بِيدِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلُتُ: آيَةٌ؟ فَاشَارَتُ: اَيُ نَعُمْ، قَالَتُ فَقُمُتُ حَتَّى تَجَلَّانِى الْغَشُى، فَجَعَلْتُ اصْبُ الْمَاءَ فَوْقَ رَأْسِى، فَلَمَّا انصرَ فَ حَمِدَ الله رَسُولَ اللهِ، وَآثَنى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ كُنتُ لَمُ ارَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَا حَتَى الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدُ اُوحِى إِلَى النَّهُ فَلُهُ وَعَى الْمَدُونَ فِى الْقَبُورَ مِثْلَ اوْ قَوِيبًا مِنُ فِتَنَةِ الدَّجَالِ - لَا ادْرِى اتَى ذَلِكَ قَالَتُ اسْمَاءُ - يُؤْتِى اَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عَلَمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ، فَآمًا الْمُؤْمِنُ اوِ الْمُوقِنُ - فَلَا اَدْرِى اتَى ذَلِكَ قَالَتُ اسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلْمَنَا إِنْ كُنتَ لَمُؤُمِنًا وَآمَنَا وَاتَبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنتَ لَمُؤُمِنًا، وَامَّا الْمُنَافِقُ اللهُ الْمُورِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونُ شَيْئًا فَقُلُتُهُ الْمُنَافِقُ اللهُ الْمُورِى اتَى ذَلِكَ قَالَتُ السَّامُ وَلَوْنَ شَيْئًا فَقُلُتُهُ

ﷺ سیّدہ اساء بنت ابو بکر بڑا ہیں ایک کرتی ہیں: جب سورج گربن ہوا تو میں عائشہ کے پاس آئی وہاں لوگ کھڑے ہوئے نماز ادا کررہ ہوئی میں نے کہا: لوگوں کو کیا ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے آسان کی طرف اشارہ کیا اور سجان اللہ کہا میں نے کہا: کوئی نشانی نمودار ہوئی ہے تو اس نے اشارے سے جواب دیا جی ہاں سیّدہ اساء بڑا ہیں کرتی ہیں: میں بھی کھڑی ہوئی بہاں تک کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے گئی تو میں اپنے سر پر پانی انڈیلنے گی جب نبی اکرم مَن اللہ اللہ کا کہ کہ کہ اللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کی پھر آپ مُن اللہ ارشاد فر مایا۔

''ہروہ چیز جومیں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اس جگہ پر کھڑے ہوئے وکھی ہے یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی دکھ لیا اور میری طرف یہ بات وی کی گئی ہے کہتم لوگوں کو قبروں میں آز مائش میں مبتلا کیا جائے گا جو د جال کی آز مائش کی مانند ہوگ (راوی کہتے ہیں) جھے نہیں معلوم سیّدہ اساء ڈاٹھ نے کیالفظ بیان کیا تھا تم میں سے کسی ایک کے پاس (فرشتہ) آئے گا اور اس سے دریافت کیا: جائے گا ان صاحب کے بارے میں تمہاراعلم کیا ہے تو اگر تو وہ ایمان رکھنے والا تخص ہوگا (راوی کہتے ہیں) جھے نہیں معلوم تھا سیّدہ اساء ڈاٹھ نے کیالفظ بیان کیا تھا تو وہ یہ کہے گا ہے حضرت محمد مناظم کیا ہے والا تحص ہوگا (راوی کہتے ہیں) جھے نہیں معلوم تھا سیّدہ اساء ڈاٹھ نے کیالفظ بیان کیا تھا تو وہ یہ کہے گا ہے حضرت محمد مناظم کیا ہے والا تعلق میں کیالفظ بیان کیا تھا تو وہ یہ کہے گا ہے حضرت محمد مناظم کیا ہیں جواللہ کے رسول مناظم بین یہ مارے پاس واضح دلائل اور

114 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1": 188-"189، ومن طريق مالك أخرجه البخارى "189" في الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من الغشى المثقل، و "1053" في الكسوف: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، "7287" في الاعتصام: باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عوانة "2/370"، والبغوى "1137" وأخرجه أحمد "7287"، والبخارى "86" في العلم: باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس، و "922" في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و"1061" مختصرًا في الكسوف: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، "1235" كذلك مختصرًا في السهر: باب الإشارة في الصلاة، ومسلم "905" في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، وأبو عوانة 2/368"—"960 و 369"—"370، والبغوى "1138" من طرق عن هشام، به . وأخرجه البخارى "1373" في المجائز: باب ما جاء في عذاب القبر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر " "102" من طريق يونس، عن الزهرى، عن عروة، عن أسماء مختصرًا.

ہدایت لے کرآئے تھے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہم ان پرایمان لائے اور ہم نے ان کی پیروی کی ٹواس مخص سے بیکہاجائے گا تم اچھی حالت میں سوجاؤ ہمیں پیتہ تھا تم ایمان رکھتے ہواورا گروہ خص منافق ہو گایا شک کا شکار ہو گا (راوی کہتے ہیں) مجھے نہیں معلوم کے سیدہ اساء ڈی ٹھنائے کیالفظ استعال کیاتھا' تو وہ یہ کہا گا مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کوایک بات کہتے ہوئے ساتھا' تو میں نے بھی وہی بات کہدی۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ النَّاسَ يُسْاَلُوْنَ فِي قُبُورِهِمْ وَعُقُولُهُمْ ثَابِتَةٌ مَعَهُمْ، كَا اَنَّهُمْ يَسْاَلُوْنَ وَعُقُولُهُمْ تَرُغَبُ عَنْهُمُ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہلوگوں سے قبروں میں سوال کیا جائے گا اوراس وقت ان کی عقلیں ان کے ساتھ موجود ہوں گی ایپانہیں ہے کہان لوگوں سے سوال کیا جائے گا اوران کی عقل

اورا ک وقت ان کا معین ان کے شاکھ موجود ہوں کا ایسا دیل ہے کہان تو توں سے سوال کیا جانے کا اوران کا کر ان کے پاس موجود ہی نہیں ہوگی

3115 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيسلى الْمِصْرِئُ، قَالَ: حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَلَّثَنِى حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ، اَنَّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ، حَلَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، بُنِ عَمْرٍو،

<u>(مَّمْنَ صِديث)</u>: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ فَتَّانَيِ الْقَبْرِ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: اَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَهَيْنَتِكُمُ الْيَوْمَ قَالَ: فَبِفِيْهِ الْحَجَرُ

﴿ حَفرت عبدالله بن عمرو وَ الْتُعَوَّبِيان كرتے ہِيں: نبي اكرم مَنْ اللَّيْمَ نِهِ قَبرى آزمائش كاذكركيا، تو حضرت عمر بن خطاب وَلَا تَعَوَّفُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ذِكُرُ الْإِخُبَارُ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِي قَبُرِهِ عِنْدَ السُّؤَالِ يُمَثَّلُ لَهُ النَّهَارُ عِنْدَ مُغَيِّرِ بَانِ الشَّمْسِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كمسلمان خص كوقبر ميں سوال كے وقت يوں محسوس ہوتا ہے جيسے دن كا

وقت ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے

3116 - (سندحديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بنُ آخمَدَ بنِ مُؤسى، بِعَسْكَرِ مُكُرَمٍ، وَعَبُدُ اللهِ بنُ قَحْطَبَةَ بنِ

3115- إسناده حسن من أجل حيى المعافري، فإنه صدوق يهم، وباقى رجاله ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحمٰن المحين الرحمٰن المحين عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. المحين عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/172" من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/172" من طريق ابن لهيعة، عن حيى بن عبد الله، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/47" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَـرُزُوقٍ، بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ حَفْصٍ الْاُبُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا دَحَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، مُثِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّى

الشيخ حضرت جابر بالتفيَّدوايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ التَّيْمُ في ارشاوفر مايا كے:

''جب میت قبر میں داخل ہوتی ہے تو اسے یول محسوں ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو وہ یہ کہتا ہے: مجھے نماز پڑھ لینے دؤ'۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْمِ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَسْآلانِ النَّاسَ فِي قُبُورِهِم، ثَبَّتَنَا اللهُ بِتَفَصُّلِهِ لِسُؤَ الِهِمَا فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ

ان دوفرشتوں کے نام کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جولوگوں سے قبر میں سوال جواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم کے تجت اس وقت میں ان کے سوالات پڑمیں ثابت قدم رکھے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم کے تجت اس وقت میں ان کے سوالات پڑمیں ثابت قدم رکھے میں اگلہ منہ وقت میں ان حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الْعَقَدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْ مُعَاذِ الْعَقَدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْ الْمَقْبُویُّ، عَنُ آبِی هُرَیُرَةً، قَالَ: عَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِی سَعِیْدٌ الْمَقْبُویُّ، عَنُ آبِی هُرَیُرَةً، قَالَ: قَالَ

إِذَا قُبِرَ اَحَدُكُمُ اَوِ الْإِنْسَانُ، اَتَىاهُ مَلَكَانِ اَسُودَانِ اَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا: الْمُنْكُرُ وَالْاَحَرُ: النَّكِيرُ، فَيَ اللهِ لَكُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟ فَهُو قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ، فَإِنَّ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: هُو عَبُدُ اللهِ

-3116 إسناده حسن. إسماعيل بن حفص: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: أرجو أن لا يكون "به بأس، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأجرجه ابن ماجه "4272" في الزهد: باب ذكر القبر والبلي، وابن أبي عاصم في "السنة" "867" عن إسماعيل بن حفص، بهذا الإسناد.

صدوق، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال مسلمة بن قاسم: بصرى ثقة صالح، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الصحيح. صدوق، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال مسلمة بن قاسم: بصرى ثقة صالح، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر " "56" من طريق محمد بن أبي بكر، وابن أبي عاصم في "المسنة" "864" عن المقدمي، والأجرى في "الشريعة ص "365" من طريق عبيد الله بن عمر القواريرى، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأحرجه الترمذي "1071" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن الترمذي "1071" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وقال: حديث حسن غريب، حديث البراء عن عازب أخرجه عبد الرزاق "7578"، وابن أبي شبية "3380" –"378، وأبو داؤد "275" و"295" و"21" و"218"، والأجرى في "الشريعة" ص 367" –"370، والبيهقي واقره الذهبي، وصححه الحاكم 377" و"24" و"25" و"25" و"25" و"27" و"27" و"24"، وصححه الحاكم 737" و"4/337".

وَرَسُولُهُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: اِنْ كُنَّا لِنَعْلَمُ اِنَّكَ لَتَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَهُ فَيُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُانِ لَهُ: اِنْ كُنَّا لِنَعْلَمُ اللهُ وَانَّ مُنَامُ لَلهُ: اِنْ كُنَا لَهُ عَنُومَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لا يُعْلَمُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: لا اَدْدِي كُنْتُ اَسْمَعُ النَّاسَ يُعُولُونَ شَيْنًا، فَكُنْتُ اَقُولُهُ، فَيَقُولُلْنِ لَهُ: إِنْ كُنَا لَنَعْلَمُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ، ثُمَّ يُقَالُ لِللَّهُ مِنْ الْتَهْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَنِمُ يَعُولُونَ شَيْنًا، فَكُنْتُ اَقُولُهُ، فَيَقُولُلْنِ لَهُ: إِنْ كُنَا لَنَعْلَمُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ. ثُمَّ يُقَالُ لِللَّهُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ.

تُوشَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: خَبَرُ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ، سَمِعَهُ الْاَعْمَشُ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، وَزَاذَانُ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَلْهُ الْمَعْمُ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمُ يَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمُ يَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمُ يَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمُ يُسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمُ يَسْمَعُهُ مِنَ الْبَرَاءِ فَلِلْأَلِكَ لَمْ يَسْمَعُهُ اللهِ عَنْ الْمَالَةُ مَالِهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالَةُ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِیُوَمِ نے ارشاوفر مایا ہے:

''جبتم بیں سے کی ایک کو (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) انسان کو قبر میں (دفنادیا جاتا ہے)' تو دوسیاہ اور زردرنگ کے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کومئٹر کہا جاتا ہے اور دوسرے کوئٹیر کہا جاتا ہے وہ دونوں اس (مردے) کو بیہ کہتے ہیں:تم ان صاحب حضرت محمد مُنَانِیْنِیْم کے بارے میں کیا کہتے ہو' تو وہ وہ ہی کہتا ہے' جو (دنیا میں) کہا کرتا تھا اگر وہ مومن ہو' تو بیہ کہتا ہے بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول مُنَانِیْنِم ہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد مُنَانِیْنِم ہیں' تو وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں:ہمیں پہتھا تم بہی کہو گئی پھروہ اس کے لیاس کی قبر کورسول مُنَانِیْم ہیں' تو وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں:ہمیں پہتھا تم بہی کہو گئی پھروہ اس کے لیاس کی قبر صوباؤ' تو وہ یوں سوجا تا ہے' جس طرح دلہن سوبا قبلی ہو گئی ہو گئی ہو اور اس کے کہا جاتا ہے۔ تم سوجاؤ' تو وہ یوں سوجا تا ہے' جس طرح دلہن سوبا گئی ہو گئی ہوں دبوج کو تو وہ اسے ہوں دبوج کو تو وہ اسے ہوں دبوج کو تو وہ اسے ہوں دبوج کی نہیں سے کہا جاتا ہے: اسے دبوج کو تو وہ اسے ہوں دبوج کی نہیاں تک کہ ہے کہاں کی قبرسے اٹھائے گئی۔'

(اہ م ابن حبان عمین فیر اللہ فرماتے ہیں:): اعمش نے منہال بن عمرو کے حوالے سے زاذان کے حوالے سے حضرت براء وظائفی سے جوروایت نقل کی ہے اعمش نے وہ روایت حسن کے حوالے سے عمارہ کے حوالے سے منہال بن عمر واور ذاذان کے حوالے سے منہال بن عمر واور ذاذان کے حوالے سے منہال بن عمر واور ذاذان کے حوالے سے مقل کی ہے لیکن انہوں نے بیروایت حضرت براء وگائفی سے نبین سی ہے۔ اس لئے میں نے اس روایت کونقل نہیں کیا۔

## ذِكُرُ سَمَاعِ الْمَيِّتِ عِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرِ إِيَّاهُ وَقَعَ اَرُجُلِ الْمُنْصَرِفِينَ عَنْهُ، فَكُرُ سَمَاعِ الْمُنْصَرِفِينَ عَنْهُ، نَسْالُ الله الثَّبَاتَ لِذَلِكَ

( قبرمیں ) منکرنکیر کے سوال کے وقت میت کے ان لوگوں کی قدموں کی حیاب کے سننے کا تذکرہ جو

اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہم اس وقت میں اللہ تعالی سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں

3118 - (سند صديث): آخُبَ رَنَا آخُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اَبِيهُ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اَبِيهُ، عَنْ اَبِيهُ هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(متن صديث) إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْیَٰیُمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

'' بےشک میت لوگوں کے قدموں کی جاپ بھی سنتی ہے جب وہ لوگ واپس جاتے ہیں۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ آنُكُرَ عَذَابَ الْقَبْرِ

3118-إسناده ضعيف . والد إسساعيل السدى - وهو عبد الرحمن بن أبى كريمة - لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير السؤلف، فهو مجهول الحال كما قال الحافظ فى "التقريب"، وباقى رجال ثقات، وله طرق يتقوى بها الحديث . وأخرجه البزار . "873" من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، بهذا الإسناد . وقال الهيثمي في "المجمع" وأخرجه ابن أبي شيبة "3/378"، وأخرجه أحمد في "السنة" "1380" من طريق حماد بن سلمة عن محمد عمرو وأحمد في "السنة" يا 3113" من طريق حماد بن سلمة عن محمد عمرو عن أبي هريرة ، وتقدم مطولًا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة برقم . "3113" وفي الباب: حديث ابن عباس عند الطبراني "11135"، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/54":

9119 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى - وباقى السند ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه البيهقى فى "إثبات عذاب القبر" "55" من طريق أبى خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/381" من طريق سليما بن الأشعث، عن أبى الوليد الطيالسى، به. وأخرجه البيهقى فى "إثبات عذاب القبر" "58" من طريق آدم عن حماد بن سامة، به. وذكره السيوطى فى "الدر المنثور" "5/608" وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة، والبزار، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه. وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا عند الحاكم "2/381" وصححه على شرط مسلم، والبيهقى فى "إثبات عذاب القبر" "59"، وأخرجه ابن جرير 16/227 - "228 موقوفًا على أبى سعيد، وذكره السيوطى فى "الدر المنثور" "7/60" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، ومسدد فى "مسنده"، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مزدويه. وعن ابن مسعود موقوفًا عند البيهقى فى "إثبات عذاب القبر" "62" وأحمد فى "السنة" . "1357" وذكره الهيثمى "7/67" وقال: رواه الطبرانى وفيه المسعودى وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات. وزاد السيوطى نسبته "5/609" إلى هناد، وعبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبى شيبة.

مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(مَثَن مدَّيث):عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: (فَانَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) (طه: 124) قَالَ: عَذَابُ الْقَبُر

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رہ النظیئریان کرتے ہیں: نبی اکرم سکا تی اللہ تعالی کے ایک فرمان کے بارے میں فرمایا ہے (ارشاد باری تعالی ہے)

"تواس کے لیے تک زندگی ہوجاتی ہے۔"

نبى اكرم مَا لَيْنَامُ نِه فرمايا: اس سے مراد قبر كاعذاب ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعُمَلُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ بَعْدَ اِجَابَتِهِمَا مُنْكَرًا وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْآلانِهِ عَنْهُ وَنَكِيرًا عَمَّا يَسْآلانِهِ عَنْهُ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ سلمان اور کا فرشخص منگر اور نگیر کے سوالات کا

#### جواب دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟

3120 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ شُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صديثُ): إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبُوهِ، وَتَوَلَّوا عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ، آتَاهُ مَلَى اللهِ مَنْ عَلَوْلُ: اَشْهَدُ آنَهُ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ فَيَقُولُ: اَشْهَدُ آنَهُ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ فَيَقُولُ: اَشْهَدُ آنَهُ عَبُدُ اللهِ

وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدُ اَبُدَلَكَ اللهُ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ - قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا اَنَّهُ يَفْسَخُ لَـهُ فِي قَبْرِهِ سَبُعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمُلُا عَلَيْهِ خَضِرًا اِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ، ثُمَّ رَجَعَ اللَّى حَدِيثِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ - قَالَ: وَامَّا النَّكَ افِي قَبْرِهُ سَبُعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمُلُا عَلَيْهِ خَضِرًا اِللَّى يَوْمِ يَبْعَثُونَ، ثُمَّ رَجَعَ اللَّى حَدِيثِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ - قَالَ: وَامَّا النَّكَ افِي قَلْلُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: لَا آدُرى، كُنْتُ اقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ،

2120 إثبات عداب القبر " "15" من طويق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه البيهةي القبر " "15" من طويق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه الآجرى في "الشريعة" ص "365"، والبيهقي "15" من طريق الفريابي، عن عباس بن الموليد النوسي، به. وأخرجه البخاري "1338" في الجنائز: باب الميت يسمع خفق النعال، ومسلم "2870" "71" مختصرًا في المجنة: باب عوض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، والنسائي 74/9" - "98 في الجنائز: باب مسألة الكافر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر " "15" من طرق عن يزيد بن زريع، به . وأخرجه أحمد "3/126" وفي "السنة "1388" من طريق روح بن عبادة، والبخاري "1338" باب الميت يسمع خفق النعال، و "1374" باب ما جاء في عذاب القبر، ومن طريقة البغوي "1522" من طريق عبد الأعلى، وأحمد "3/233"، وفي "السنة" "1355" و"1356"، ومسلم "2870" وأبو داؤ د مختصرًا "2301"، وفي البنائز: باب المشي في النعل بين القبور، والبيهقي في "السنن" "3/80"، وفي إثبات عذاب القبر" "137"، وأبو داؤ د مختصرًا "3231" والنسائي "3/94"

فَيُقَالُ: لَا ذَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضُرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنُ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ عَلَيْهَا غَيْرَ النَّقَلَيْن

🟵 🤁 حضرت انس بن ما لك والنفيَّا و بني اكرم مَا لينيِّم كار فرمان فل كرتے ہيں:

"جب بندے کوقبر میں رکھ دیاجا تا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ ہے بھی سنتا ہے اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں وہ اسے بٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی حضرت محمد شائٹیٹی کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں اگروہ مومن ہوئتو یہ کہتا ہے میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ یہاللہ کے بندے اور اس کے رسول شائٹی ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے: اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا ہے۔"

قادہ نامی راوی نے یہ بات ذکر کی ہے ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اس مخص کے لیے قبر کوستر بالشت تک کشادہ کردیا جاتا ہے اور اس کے لیے قیامت کے دن تک سبزہ مجردیا جاتا ہے۔

اس کے بعد قادہ واپس حضرت انس بن مالک ٹاکٹنٹ کی حدیث کی طرف آئے جس میں بیالفاظ ہیں (نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے رمایا)

''جہاں تک کا فراورمنافق کا تعلق ہے' تو اس سے بیکہا جاتا ہے تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو' تو وہ جواب دیتاہے مجھے نہیں معلوم میں وہی بات کہتا تھا جولوگ کہتے تھے' تو اس سے کہا جاتا ہے: نہ' تو تم نے علم حاصل کیا اور نہ ہی (قرآن کی) تلاوت کی پھراس کے دونوں کا نوں کے درمیان لوہے سے بنا ہوا گرز مارا جاتا ہے' جس کے نتیج میں وہ چیخ مارتا ہے' جسے انسانوں اور جنات کے علاوہ زمین پر موجود ہر چیز سنتی ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ بَعُضِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْكَافِرُ فِي قَبُرِهِ الْكَافِرُ فِي قَبُرِهِ السَابِ اللَّاتِ كَا اللَّامِ كَا تَذَكِره كَهِ جَوَاسَ عَذَابِ كَلَّ صَفَّت كَ بَارِكِ مِينَ بَ السَّابِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

3121 - (سند صديث) الخبول الله بن يعلى، قال: حَدَّثَنَا ابُو خينه مَدَّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزيد، قال:

3121 - إسناده ضعيف لضعف دراج أبى السمح في روايته عن أبى الهيثم. وهو في "مسند أبى يعلى " "1329" موقوفًا . وأخرجه أحمد "3/38"، والدارمي "2/331"، والآجرى في "الشريعة" ص"359 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرىء ، بهاذا الإسناد . وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/55" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى موقوفًا وفيه دراج، وفيه كلام، وقد وثق . وأخرجه البينة في "إثبات عذاب القبر" "61" من طريق عبد الله بن سليمان عن دراج، به موقوفًا . وأخرجه الطبرى في "جامع البيان " 16/227" من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه، وشعيب بن الليث عن الليث عن خالد بن زيد عن ابن أبي هلال، عن أبي حازم، عن أبي سعيد الخدري.

حَـدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِى آيُّوْبَ، قَالَ: سَمِعْتُ دَرَّاجًا اَبَا السَّمْحِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْهَيْثَمِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْهَيْثَمِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا صَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث) يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنْيِنَا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَلَوُ اَنَّ تِنْيِنَا مِنْهَا نَفَخَتُ فِي الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتُ خَضِرًا

😌 🍪 حضرت ابوسعید خدری را الله فاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَا فِي ارشاد فر مایا ہے:

" کافر پراس کی قبر میں ننا نوے اڑد ھے مسلط کئے جاتے ہیں جواسے نوچتے ہیں اور اسے کا منتے ہیں اور ایسا قیامت تک ہوتار ہے گااگران میں سے کوئی ایک اڑ دہاز مین پر پھونک ماردے تو زمین سبزہ پیدانہ کرے۔ "

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ التِّنِينِ الَّذِى يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبُرِهِ السَّلِكُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبُرِهِ السَّاتِ كَلَّاتُ كَلَامُ وَالسَّانِ كَلَّاتُ كَاللَّاحُ كَاللَّامُ كَاللَّامُ عَلَى الْكَافِرِياتِ كَا قَرْرِياسِ كَاقْرِياسِ كَافْرِياسِ كَافِرْ يَاسْكُولُ كَافْرِياسِ كَافْرِياسِ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافِرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرِياسْ كَافِياسْ كَافِرِياسْ كَافِرِياسْ كَافْرِياسْ كَافِرِياسْ كَافِرِياسْ كَافْرِياسْ كَافْرُونْ كَافْرِيْلْ كَافْرُونْ كَافْرُونِ كَافْرِيْلْ كَافْرِيْلْ كَافْرِيْلْ كَافْرُونْ كَافْرُونِ كَافْرُونْ كَافْرْلْمُ كَالْكُونْ كَافْرُونْ كَافْرُونْ كَافْرُونْ كَافْرُونْ ك

3122 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: ابُنُ وَهُبِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنُ ابَنُ وَهُبٍ، قَالَ: رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ الْسَمُؤُمِنَ فِى قَبُرِهِ لَفِى رَوْضَةٍ حَضْرَاءَ، وَيُرْحَبُ لَهُ قَبُرُهُ سَبُعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَوِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ قَالَ: عَذَابُ الْكَافِرِ فِى قَبُرِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ: عَذَابُ الْكَافِرِ فِى قَبُرِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ: عَذَابُ الْكَافِرِ فِى قَبُرِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ: عَذَابُ الْكَافِرِ فِى قَبُرِهِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسُعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِينًا، اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ يَوْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَيَخُولُونَ مَا التِنِينَ عُلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَالَ عَلَاهُ وَيَخُولُونَ مَا التِّنِينَ عُلُولُ حَيَّةً سَبُعُ وَءُ وسٍ يلُسَعُونَهُ وَيَخُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### 🟵 🟵 حضرت ابو ہرریہ و اللہ انتخابی اکرم منگالی کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

3122 - إسناده حسن، فإن أبا السمع - وهو دراج - أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيثم عن أبى سعيد، وهو هنا رواه عن ابن حجيرة، وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني، قاضى مصر، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، ووثقه النسائى وغيره وأخرجه الطبرى في "تفسيره" "68" من طرق عن عبد وغيره وأخرجه الطبرى في "تفسيره" "68" من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد . إلا أن في البيهقي زيادة "يحيى بن منصور " بين عبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث . وأخرجه البزار "223" من طريق محمد بن يحيى الأزدى عن محمد بن عمرو عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبى هلال ، عن ابن حجيرة تحرفت إلى: أبى حجيرة عن أبى هريرة مرفوعًا . وقال الهيثمى في "المجمع" "7/67": رواه البزار وفيه من لم أعرفه . وذكره السيوطي في "المدر المنثور " "5/607" و "5/600" و زاد نسبته إلى ابن أبى الدنيا في "ذكر الموت" والحكيم الترمذي، أبى يعلى، وابن المنذر، وابن مردويه.

1

''مومن کی قبرایک سرسز باغ ہوتی ہےاس کے لیے قبر کوستر گزتک کشادہ کر دیا جاتا ہےا دراس کے لیے قبر کو یوں روشن کر دیا جاتا ہے' جس طرح چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے کیا تم لوگ یہ بات جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

'' بےشک اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسے نابینا حالت میں زندہ کریں گے۔''

کیاتم لوگ یہ بات جانے ہوتک زندگی سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول مَنْ اللّٰهِ اور اس کارسول مَنْ اللّٰهِ اور اس کے دست قدرت میں ہیں نبی اکرم مُنْ اللّٰهِ اور ایا: اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا جانے والا عذاب ہے۔ اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس پرنانو ہے اور دھے مسلط کیے جائیں گے کیاتم جانے ہوان میں سے ایک اور دہا کیا ہوگا؟ وہ سر سانیوں جتنا ہوگا جن میں سے ہرا کی سان سر موں گے جس کے ذریعے وہ اسے کا ٹیس گے اور نوچیں گے اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِتَعُذِيبِ اللهِ مَوْتَى الْكَفَرَةِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ نَيَا السَّاتِ كَا اللهِ مَوْتَى الْكَفَرةِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ نَيَا اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَافْرَمُ دُول كُود نيا مِين ان يرنوحه كيه جائے كى وجه سے عذاب ديتا ہے

3123 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِيْ بَكُوٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ،

(مَثْنَ صَدِيثُ): آنَّهَا سَمِعَتُ عَانِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبُدَ اللهِ، يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، قَالَتُهُ عَائِشَةُ: يَغُفِرُ اللهُ لِآبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اَمَا إِنَّهُ لَمُ يَكُذِبُ وَلَٰكِنَّهُ نَسِى اَوْ اَحُطَاءَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مَا يَنُهُمْ يَبُكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِى قَبْرِهَا

عمرہ بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں: انہوں نے سیّدہ عائشہ وہ کھٹا کو سنا ان کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ کہتے ہیں: میت کو زندہ شخص کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو سیّدہ عائشہ وہ اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی الوعبدالرحمٰن (لیمنی حضرت عبداللہ بن عمر وہ کھٹے ہیں یاان سے علطی الوعبدالرحمٰن (لیمنی حضرت عبداللہ بن عمر وہ کھٹے ہیں یاان سے علطی ا

3123 إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الله بن أبى بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى المدنى وهو في "الموطأ" "1/234" في الجنائز: باب قول النبى صلى الله عليه وَسلم في "الموطأ" "1/234" في الجنائز: باب قول النبى صلى الله عليه وَسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، ومسلم "932" "27" في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والترمذى "1006" في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، والنسائي 4/17" - "18 في الجنائز: باب النياحة على الميت، والبيهقي في "السنن" "4/72"، وفي "إثبات عذاب القبر" . "88" وأخرجه البيهقي "4/72" من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد وأخرجه ابن ماجه "1595" في الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، من طرق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة.

ہوئی ہے ایک مرتبہ نبی اکرم مَالیّیَوْم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے تھے جس پررویا جارہا تھا آپ مَلَاثَیْوْم نے فرمایا: بیلوگ اسعورت پررورہے ہیں اوراسعورت کواس کی قبر میں عذاب ہورہاہے۔

3124 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عِـمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِى شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِى جُحَيْفَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِى جُحَيْفَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ (مَثْنَ صديث): أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا حِينَ غَرَبَتِ الشَّمُسُ، فَقَالَ: هِذِهِ اَصُواتُ الْيَهُودِ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا

عفرت براء بن عازب رفائنو حضرت ابوابوب انصاری رفائنو کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَالِیُّا نے سورج غروب ہونے کے وقت ایک آ وازئی تو آپ مُثَالِیُّا نے فرایا: پیریبود یوں کی آ واز ہے جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْمَعَ اَصُواتَ مَنْ عُذِّبَ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّاسِ اس بات كي اطلاع كا تذكره كه لوگول مين سے جس شخص كو قبر ميں عذاب

وياجا تاہے توجانوراس کی آواز کو سنتے ہیں

3125 • (سندصريث) الخبركا الحمدُ بن عَلِيّ بنِ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، قَالَتُ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) : ذَحَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِى النَّجَارِ، فِيُهِ فَهُوْدٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْقَبُرِ عَذَابٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَإِنَّهُمُ لَبُونَ فِي قُبُورِهِمْ تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ

3124- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حجيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي معروف. وأخرجه الآجرى في "الشريعة" ص"361 من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 3/375"ن ومن طريقه مسلم، "2869" في الجنائز: "4969" في الجنائز: باب عذاب القبر، ومسلم "2869"، والنسائي "4/102" في الجنائز: باب عذاب القبر من ظرق عن شعبة، به.

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے لوگ قبر کے عذاب کوہیں سنتے ہیں

3126 - (سند صديث) : اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ حُمَیْدٌ الطَّوِیلُ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،

رمتن مديث): آنَّهُ دَحَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ، فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ، قَالَ: مَتَى دُفِنَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبُرِ؟ فَقَالُوا: فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسُرَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ الله آنُ يُسْمِعَكُمُ عَذَابَ الْقَبُرِ

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ مِنْ تَرْكِ الْاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ قبر کاعذاب بعض اوقات پیشاب سے نہ بجنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے

3127 - (سندصديث): حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا اَبُو خُينُمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ،

3125 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو سفيان: طلحة بن نافع. وأخرجه ابن أبى شيبة "3/374"، وأحمد "6/362"، والآجرى في "الشريعة" ص"363، والطبراني "5/268"، والبيهقي في "إلبات عذاب القبر " "95" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وذكره الهيشمي في "السجمع" "3/56" وقسال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "5742" وأحمد في "السنة" "1360"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر " "204" من طريقين عن أبي الذبير عن جابر قبال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطًا لبني النجار فسمعهم يُعذبون في قبورهم، فخرج مذعورًا يقول: "أعوذ بالله من عذاب القبر" لفظ البيهقي. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم . وأخرجه الآجرى ص "360، والبغوى "1556" من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/103" و"7/10" و"7151" والنسائي "4/102"

حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثَ): حَرَجَ عَلَيْناً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِى يَدِهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ بَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَ، وَهَلَ يَدُهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ بَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَسَحِكَ مَا عَلِمُ مُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَيَسْحَكَ مَا عَلِمُ مُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَيَسْحَكَ مَا عَلِمُ مَنَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَيَسْرَعُهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَمَا مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

کی حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ والنظیم بیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیر کا مارے پاس تشریف لائے آپ منافیر کے دست اقدس میں ڈھال نما کوئی چرجی آپ منافیر کے اسے رکھااوراس کی طرف دخ کر کے بیشا ب کیا۔ حاضرین میں ہے کسی نے کہا: ان کی طرف دیکھویہ یوں پیشا ب کررہ ہیں جس طرح عورت پیشا ب کرتی ہے۔ راوی کہتے ہیں: بی اکرم منافیر کے اس کی بات کی طرف دیکھویہ یوں پیشا ب کررہ ہیں جس طرح عورت پیشا ب کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھے والے شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کی اور ارشاد فر مایا: تمہاراستیاناس ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھے والے شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا ان لوگوں کا بیمعمول تھا کہ جب ان کے جسم پر بیشا ب لگ جاتا تھا' تو وہ اسے فیچی کے ذریعے کاٹ دیتے تھے ایک شخص نے انہیں اس سے منع کیا' تو اسے اس کی قبر میں عذا ب دیا گیا۔

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ أَيُضًا مِنَ النَّمِيمَةِ الروايت كاتذكره جواس بات پردلالت كرتى ہے كة بركاعذاب بعض اوقات چغلى كرنے كى وجہ سے بھى ہوتا ہے

3128 - (سندمديث) اَخْبَوَنَا عِمُوانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن مديث) : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ فَلَويْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ فَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ فَالَ: بَلْي، اَمَا اَحَدُهُ مَنْ بَوْلِهِ ثُمَّ اَحَذَ عُودًا، فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ ثُمَّ اَحَذَ عُودًا، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُحَقِّفُ عَنْهُمَا الْعَذَابَ مَا لَمُ يَتَبَسَا

کی حضرت عبداللہ بن عباس بھا جہا ہیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیظ وقبروں کے پاس سے گزرے آپ منافیظ کے ارشاد فرمایا: ان دونوں کو مناز ہور ہا ہے اور ان دونوں کو (بظاہر) کسی بڑی وجہ سے عذا بنیس ہور ہا پھر آپ منافیظ نے ارشاد فرمایا: بی فرمایا: ان دونوں کو بنائی ہے اور ان دونوں کو بنائی ہے تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا بھر ہاں جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا بھر

3127- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو ف "مسند أبي يعلى ". "932" وأخرجه النسائي 1/26"-"28 في الطهارية: باب البول إلى السترة يستتر بها، وابن ماجه "346" في الطهارة: باب التشديد في البول، وأحمد "4/196"، وابن أبي شيبة 3/375"-"376" وأبو شيبة "1/122" من طريق أبي معاوية محمد خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/196"، وابن أبي شيبة 3/375"-"376"، وأبو داؤد "22" في الطهارة: باب الاستبراء من البول، والحميدي "882" وابن ماجه "346"، والحكم "1/184"، والبيهقي "1/104"،

نی اکرم مُنَّاتِیَّا نے ایک کٹری لی پھراسے دوحصوں میں تقسیم کیااوران میں سے ہرایک کی قبر پراسے گاڑھ دیا پھرآپ مُنَّاتِیَّا نے ارشاد فرمایا: میں نے ایسااس لیے کیاہے ٔ تا کہ جب تک بید دنوں خشک نہیں ہوجا تیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوجائے۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ تَوَقِّيهِ حَذَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْعُقْبَى بِهِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس بارے میں ہے کہ آدمی پریہ بات لازم ہے کہ آدمی پریہ بات لازم ہے کہ آخرت میں قبر کے عذاب سے بیخنے کی کوشش کرے

3129 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْـحُسَيُّنُ بُنُ مُحَبَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هِلَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ: فِي النَّمِيْمَةِ وَالْبُولِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا، فَوَصَلَهَا عَلَيْهِمَا، وَقَالَ: عَسلى أَنْ يُحَقَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمُ يَتَبَسَا.

تُوضَى مصنف:قَالَ آبُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هذَا الْحَبَرَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَمِعَهُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالطَّرِيْقَان جَمِيْعًا مَحْفُوظان

3128 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البخارى "378" في الجنائز: باب عذاب القبر من الغيبة والبول، والآجرى ص "362 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/375" ومسلم "292" في الإيمان: "1/225"، والبخارى "218" في الوضوء: باب جاء في غسل البول، "5052" في الأدب: باب الغيبة، ومسلم "292" في الإيمان: باب المدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، والترمذي "70" في الطهارة: باب ما جاء في التشديد في البول، وابن ماجه "347" في الطهارة: باب الاستبراء من البول، وابن ماجه "347" في الطهارة: باب التشديد في البول، والآجرى في "الشريعة" ص"362، والبيهقي في "السنر" "1/104"، وفي "إثبات عذاب القبر " 1/128" و "378"، والبخارى "1762" و "378"، والبخارى "1762" و "378"، والبخارى "1742"، وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة "3/375" و"1642"، والبخارى "2412"، وابن ماجه "347"، والآجرى ص"362، والبيهقي في "السنن" "2/412"، وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة الدارمي 1/188" "1/189" وفي "إثبات عذاب القبر " "119" من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، ومسلم "292"، والبيهقي في "السنن" "2/412"، وفي "إثبات عذاب القبر " "119" من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، به. واحرجه الواحد بن زياد عن الأعمش، به.

9129 إسناده صحيح على شرطهما . ابن أبي عدى : هو محمد بن إبر اهيم بن أبي عدى البصرى، وسليمان : هو ابن مهران الأعمش . وأخرجه الطيالسي "3646" من طريق شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الآجرى في "الشريعة" ص "361" من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن الأعمش، به . وأخرجه البخارى "216" في الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، وأبو داؤد "21" في المطهارة : باب الاستبراء من البول، والآجرى ص "361 من طريق عشمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الطهارة : باب الاستبراء من البول، والآجرى ص "361 من طرق أخرى مجاهد، به وأخرجه أحمد "362 البخارى "6055" في الأدب: باب النميمة من الكبائر، والآجرى ص "361 من طرق أخرى عن مجاهد، به .

حضرت عبداللہ بن عباس فی انتخابیان کرتے ہیں: نبی اکرم کی انتخابی وقبروں کے پاس سے گزرے آپ کی ایشانہ فرمایا: ان دونوں کو (بظاہر) کسی بردی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا نہیں چغلی کرنے اور پیشاب (سے نہ نیچنے) کی وجہ سے عذاب ہور ہا نہیں چغلی کرنے اور پیشاب (سے نہ نیچنے) کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہمیں نہیں ہور ہا انہیں کی قبروں پر لگا دیا اور ارشاد فر مایا: (میں نے ایسا اس لیے کیا ہے) تا کہ جب تک بیدونوں خشک نہیں ہوتیں ان کے عذاب میں تخفیف ہوجائے۔

(امام ابن حبان وَ الله على الله عبين عباس الله عبين عباس الله عبدالله بن عباس الله عباس الله عبي عبدالله الله عبدالله عبدالله

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اَهُلَ الْقُبُورِ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ مَقَاعِلُهُمُ الَّتِي يَسُكُنُونَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه الل قبور كسامنے ان كے وہ ٹھكانے پیش كيے جاتے ہیں جہاں وہ رہائش اختیار كریں گے اور ایساروز انہ دومر تبہ ہوتا ہے

و الله عن مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثْنَ صَدِيثُ): إِنَّ أَحَـدَكُمُ إِذَا مَـاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمَنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَمَنُ اَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هلذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ اِليَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

🟵 🟵 حفرت عبدالله بن عمر في المناسخة على كايفر مان فل كرت بين:

''جب کوئی شخص فوت ہوجاتا ہے تو اس کا محکانہ سے وشام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہو ' تو اہل جنت کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوئو اہل جہنم کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اسے یہ کہا۔ جاتا ہے یہ تمہارا محکانہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالی تمہیں اس کی طرف بھیج دےگا۔''

<sup>3130</sup> إسناده صحيح على شرطهما .وهو في "الموطأ" "1/239" في الجنائز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه أخرجه أحمد "2/113"، والمبخاري "1379" في البجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ومسلم "3860" "56" في البجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، والنسائي "4/107" - "108 في البجنائز: باب وضع الجريدة على القبر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (4/107"، والبغوى . "1524" وأخرجه أحمد "2/16"، والترمذي "1072" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، والنسائي "4/107"، وابن ماجه "4/20" في المزقد: باب ذكر القبر والبلي، من طريق عبيد الله بن عمر، وأحمد "2/51"، والبخاري "3240" في بلدء "1832"، والبخاري "6515" في المرقائق: باب سكرات الموت، من طريق أيوب، وأحمد "2/123"، والبخاري "3240" في بلدء المخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، والنسائي 4/106" - "107 من طريق اللبث بن سعد، والطيالسي "1832" من طريق جويرية، أربعتهم عن نافع، به .وأخرجه مسلم "2866" "66"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر " (49" من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

ذِكُرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَّدُعُوَ رَبَّهُ يُسْمِعُ أُمَّتَهُ عَذَابَ الْقَبْرِ نبی اکرم مَنْ اللَّهِ کااس بات کاارادہ کرنے کا تذکرہ کہ آپاپنے پروردگارے بیدعاماتکیں کہوہ آپ کی امت کوقبر کاعذاب سنوائے

3131 - (سندحديث): اَخْبَوْنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنِسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ

🟵 🟵 حضرت انس بن ما لک الليونائيون نبي اكرم مَالليكم كار فرمان نقل كرتے بين:

''اگرایں بات کا اندیشہ نہ ہو کہتم ایک دوسرے کو دنن کرنا چھوڑ و گئے تو میں اللہ تعالیٰ سے بید عاکرتا کہ وہتہیں قبر کا عذاب سنائے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ بَعُضَ الْمُسْتَمِعِينَ اَنَّ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بَعُدَ مَوْتِهِ اس روایت کا تذکرہ جس نے بعض سننے والوں کواس غلط بنی کا شکار کیا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جائے اسے مرنے کے بعد عذاب دیا جاتا ہے

3131- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "2868" في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من ظريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "3/176" و "273"، ومسلم "2868" من طريق محمد بن جعفر، به . وليس في أحمد "3/273": "شعبة "وأخرجه أحمد "3/176"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "92" من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، به . وأخرجه الآجرى في "الشريعة" ص 363"-"364 من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس مطولًا . وانظر الحديث رقم ."3126"

9312 إساده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه الطيالسي ص "10، وأحمد "1/39"، ومسلم "927" في الجنائز: باب السميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبيهقي "4/72" من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي ص "4: وأحمد "5/2" و "50" و "50" و ابن أبي شيبة "3/389"، والبخاري "129" في الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم "927" "77"، والنسائي 4/16" - "17 في الجنائز: باب النياحة على الميت، وابن ماجه "1593" في الجنائز: باب ما جاء في الميت، وابن ماجه "1593" في الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، والبيهقي في "السنن" "4/7"، وفي "إثبات عذاب القبر" "131" من طريق شعبة، ومسلم "927" الميت عداب القبر" "132"، والبخاري تعليقًا "1292"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، عن الميب عن ابن عمر، عن عمر .وأخرجه البخاري "1290" في الجنائز: باب قول البي صلى الله عليه وسلم: يعذب المسيت ببعض بكاء أهله عليه، ومسلم "927" و"10"، وابن أبي شيبة "3/391"، والبيهقي "4/71" من طريق أبي معر، عالمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي. "وأخرجه أحمد "1366"، ومسلم "927"، والبيهقي "17/4"، وعبد الرزاق عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي. "وأخرجه أحمد "1/36"، ومسلم "927" والبيهقي "1/36"، والبيهقي "1/47"، وعبد الرزاق عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي. "وأخرجه أحمد "1/36"، ومسلم "927"، والبيهقي "1/47"، وعبد الرزاق

3132 - (سندمديث) اَخْبَرَنَا عِـمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ عَلْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديث): اَنَّ عُـمَـرَ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتُ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ اَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ فَقَالَتْ: بَلَى

عن حضرت انس بن ما لک رفائن بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر رفائن زخی ہوئ تو سیّدہ حفصہ رفائن بیان ان پرواویلہ کیا، تو حضرت عمر رفائن نے ان سیدہ حفصہ ان بیاتم نے بی اکرم سَلَ اللَّیْمُ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے نہیں ساہے جس پرواویلہ کیا جائے اسے عذاب دیا جائے گا، توسیّدہ حفصہ رفائن نے جواب دیا: جی ہاں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِطَابَ هِلْذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِيْنَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس روایت میں مذکور الفاظ کفار کے لیے استعال ہوئے ہیں

3133 - (سند مديث) : اَخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَاثِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) زان الكافِر لِيزُدادَ عَذَابًا بِمَعْضِ بُكَّاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ

3134 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ السَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى:

(متن مديث):الْمَيَّتُ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ مَنُ قَالَهُ؟ قَالَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3133- إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ملكية: هو عبد الله بن عبيد الله وأخرجه النسائي "4/18" في الجنائز: باب النياحة على الميت من طريق عبد الجبار بن بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، بهذا الإسناد.

"3134 وأخرجه ابن أبى شيبة "3/391" عن غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي الباب عن ابن عمر في الحديث . "855" وأخرجه ابن أبى شيبة "3/391" عن غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي الباب عن ابن عمر في الحديث الذي بعده أراً اخرجه أحمد "2/1318 ومسلم "930" في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والطبراني "37/1318" والبيهقي "4/72" من طريق عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ والبيهقي "4/72" من طريق عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِمْمُ وَاخْرِجه أحمد 2/60" - "61 من طريق عبادةً بن الوليد، عن ابن عمر وأخرجه أحمد 2/60" - "61 من طريق عبادةً بن الوليد، عن ابن عمر .

الله محد بن سیرین روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّا اَیْنِ نے ارشاد فرمایا ہے: ''زند شخص کے رونے کی وجہ سے میت کوعذاب دیا جا تا ہے۔''

راوی کہتے ہیں بیں نے محد بن سیرین سے دریافت کیا: بیر حدیث کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت عمران بن حصین ڈٹائٹوئے نے نبی اکرم مُٹائٹوئل کے حوالے سے بیان کی ہے۔

> ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهِلْذَا الْخَبَرِ الْمُطُلَقِ الَّذِى وَهِمَ فِى تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس مطلق روایت کے بارے میں صراحت کرتی ہے جس کی تاویل کے بارے میں صراحت کرتی ہے جس کی تاویل کے بارے اس مخص کوغلط نہی ہوئی جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا ہے۔

3135 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُبَيْدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) المُميَّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهُلِهِ عَلَيْهِ

﴿ وَ حَضِرت عَبِداللَّهُ بِن عَمِر وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

َذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْخِطَابَ اَرَادَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا نِيحَ عَلَى الْكُفَّارِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْخِطَابَ اَرَادَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا دُونَ اَنْ يَكُونَ الْمَبُكِيُّ عَلَيْهِ مُسْلِمًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ان الفاظ کے ذریعے نبی اکرم مُثَاثِیْم کی مرادیہ ہے کہ کفار پرنوحہ کیا جائے اس سے بیمراز ہیں ہے کہ جب کسی مسلمان پررویا جائے

3136 - (سندُمديث) : آخُبَونَا أَبُو خَلِيْفَةَ ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ آبِيَ مُلِيُّكَةَ، قَالَ: حَضَرْتُ جَنَازَةَ آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَجَلَسَ، وَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: آلَا تَنْهٰىٰ هَوُّلَاءِ عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ

3135 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأحرجه ابن أبي شيئة "3/391"، والطبراني "12/1329" من طريق أبى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْإَعْمَشِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه الطبراني "12/13087" و "13088" من طريقين عَنْ قَنَادَةَ عَنُ سَمِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ ابن عمر. وأخرجه أَحْمَدُ "2/31" من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنُ ابن عمر. وفي الباب عن عمران بن حصين، تقدم في الحديث السابق

ببُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مُجِيبًا لَهُ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ

تو حفرت عبدالله بن عباس وللم المين أجواب دية موت كها: حفرت عمر ولا الني بهي اس طرح كى بات ارشادفر ما يا كرت فه-

السُطُرُ مَنِ الرَّاكِبُ، فَحِنْنَ مَعَ عُمَرَ حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْلَاءِ، إِذَا رَاكِبٌ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ السُطُرُ مَنِ الرَّاكِبُ، فَصَحِبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، السُطُرُ مَنِ الرَّاكِبُ، فَقَالَ لِى: ادْعُ لِى صُهَيْبًا، فَصَحِبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَأُصِيْبَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَالْحَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: يَا صُهَيْبُ، لَا تَبْكِى، فَالِّي سَمِعْتُ رَسُولَ فَأُصِيْبَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَالْحَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: يَا صُهَيْبُ، لَا تَبْكِى، فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُعَذَّبُ الْمَيِّتِ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ

النظام المنظم ا

2136/2 فَدَكُرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتُ: وَاللّٰهِ مَا تَحَدِّثُونَ عَنْ كَذَّابِينٌ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُوْرَانِ مَا يَكُفِيكُمْ عَنْ ذَلِكَ (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ انحُولى) (الانعام: 184) وَللْكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ بِبُكَاءِ اَمُلِهِ عَلَيْهِ

فَوْنَ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلّهُ الللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَا

ہادراس بارے میں ہے (ارشاد باری تعالی ہے)

'' کوئی وزن اٹھانے والاکسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھا تا۔''

نى اكرم مَثَّالِيَّةُ نِي ارشاد فرمايا تَهَا: ' بِ شك الله تعالى كافر محض كالل خانه كاس پررونے كى وجه سے كافر كے عذاب ميں اضافه كرديتا ہے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ قَانِ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَاذَا الْخَطَّابَ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّادِ دُونَ الْمُسْلِمِيْنَ السردوسري روايت كاتذكره جواس بات كي صراحت كرتى ہے كہ يدالفاظ كفار كے ليے استعال ہوئے ہيں مسلمانوں كے ليے استعال نہيں ہوئے ہيں

3137 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِيْ بَكُرٍ، عَنْ اَبِيْهِ،

(مَنْ صَدَيْثُ): اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ قَالَ لَهُمُ: لَا تَبْكُوا، فَإِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَذَابٌ لِلْهَ مَيِّتِ، قَالَتُ عَهُرَةُ: فَسَالُتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتُ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهُودِيَّةٍ وَاهْلُهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

عبدالله بن ابوبکر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب حضرت رافع بن خدی والنفا کا انقال ہوا' تو حضرت عبدالله بن عمر والنفی کے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب حضرت رافع بن خدی والد کے معروالوں سے کہا: تم لوگ ندروو' کیونکہ زندہ کے رونے کی وجہ سے میت کوعذاب ہوتا ہے۔
عمرہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں: میں نے سیّدہ عاکثہ والنفی سے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فر مایا: الله تعالی ان پر ایعنی حضرت عبدالله بن عمر والنفی کی اکرم سکی ایک میں کے اہل خانہ کے دورے دوراس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورے دوراس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس پر رونے والے اس کے اہل خانہ کے دورات اور اس کو دورات اور اس کی دورات کے دورات اور اس کی دورات کی دورات

'' پیلوگ رور ہے ہیں اور اس عورت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جار ہاہے۔''

ذِكُو الْإِنْجَبَارِ بِأَنَّ النَّاسَ يُبُلُونَ فِي قُبُورِهُمُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُمُ السبات كى اطلاع كاتذكره كة قبرول ميں لوگوں كا پوراجسم بوسيده (يعنی مثی) موجائے گاصرف ريزه كى بايك مخصوص مقام بوسيده نہيں ہوگا

3137- إسناده صحيح على شرطهما . سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم . واخرجه أحمد "6/39"، والبيهقي "4/72" في الجنائز: باب ما أجاء في الرخصة في البكاء على الميت، من طريق سفيان بن عينة، بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي "1004" في الجنائز: باب ما أجاء في الرخصة في البكاء على الميت، من طريق يحيى بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، به . وأخرجه أحمد "6/138"، وابن ماجه "1595" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة مختصرًا. وانظر الحديث رقم ."3123"

3138 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُوَةً، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَالِكِ، عَنُ اَبِي هُرَيُوةً، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَدِيثُ) : كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَاكُلُهُ التَّوَابُ الَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيْهِ يُرَكِّبُ

الله عضرت ابو ہریرہ والنفیز، نبی اکرم مالیکی کا پیفر مان فل کرتے ہیں:

"ابن آدم کے وجودکومٹی کھاجاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہٹری کے مخصوص مقام کے اس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اس سے اسے دوبارہ زندہ کیاجائے گا۔"

ذِكُوُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ بَلِيَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ اس روایت کا تذکرہ جواس محص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ جب آدمی مرجا تا ہے تواس کی ہرچیز بوسیدہ ہوجاتی ہے یعنی مٹی میں مل جاتی ہے

3139 - (سندصديث): اَخُبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَذَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ هَنَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ ( مَثَنَ صَدِيثٌ ) فِي الْإِنْسَانِ عَظُمْ لَا تَأْكُلُهُ الْآرْضُ اَبَدًا، مِنْهُ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا: وَاَيْ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: عَجْبُ الذَّنَب

الله عضرت ابو مرره والفيئوروايت كرتي بين: بي اكرم مَا لَيْنَا في ارشاد فرمايا ب

"انسان كے جسم ميں ايك بدى كامخصوص حصہ بے جسے زمين بھی نہيں كھاتی اس سے اسے قيامت كے دن زندہ كيا جائے گا۔"

لوگوں نے دریافت کیا: یارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اوه کون می بدی ہے؟ نبی اکرم مَنَا لَيْهُمْ نے فر مایا: ''ریزه کی بدی کامخصوص مقام''۔

3138 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" "123" في الجنائز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه أخرجه النسائي 4/111" - "112" في الجنائز: باب أرواح المسؤمنين، وأبو داؤد "4743" في السنة: باب في ذكر البعث والصور. وأخرجه أحمد "2/322" و"4743"، والنسائي المسؤمنين، وأبو داؤد "2955" في الفتن: باب ما بين النفختين، من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4/111" ومسلم "2955" في الفور فَتَأْتُونَ أَفُواجًا) النبا: . "18، ومسلم "2955" الماء وابن ماجه "4266" في الزهد: باب ذكر القبر والبلي، من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/499" من طريق إبراهيم الهجري، عن أبي عياض عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي.

3139- صحيح. ابن أبي السوى متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "2955" "143" في الفتن: باب ما بين النفختين، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر المحديث السابق. ذِكُرُ وَصَفِ قَدْرِ عَجْبِ الذَّنَبِ الَّذِي لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ مِنِ ابْنِ آدَمَ انسان كى ريرُ هى ہڑى كے مخصوص مقام كى مقداركى صفت كا تذكرہ جے زمين نہيں كھائے گ

3140 - (سند صديث) الحُبَونَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: الْمَعْدِ، عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُدُرِيّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مُتُن صديث) نَيَا كُلُ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنْبِهُ قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مِنْهُ يَنْشَا وَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مِنْهُ يَنْشَا وَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ:

🟵 🟵 حضرت ابوسعيد خدري والنيئي بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْنِ في ارشاد فر مايا ہے:

''انسان کے بورے وجود کو کئی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہٹری کے مخصوص مقام کے عرض کی گئی یارسول الله مَثَاثَیْتِا پیکیا چیز ہے نبی اکرم مَثَاثِیْتِا نے فرمایا: پیرائی کے دانے جتنی چیز ہے جس کے ذریعے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔''

していましてはいまってのないまっ

<sup>3140-</sup>وأخرجه الحاكم "4/609" من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمند "3/38"، وأبو يعلى "1382" من طريق المحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، به .وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/332" وقال: رواه أحمد وإسناده حسن

## فَصُلٌ فِی النِّیاحَةِ وَنَحُوِهَا فصل: نوحه کرنااوراس جیسی دیگر چیزیں

3141 - (سند صديث) الحُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُوكُهُنَّ اَهُلُ الْإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَإِلَاسُتِسُقَاءُ بِالْآنُوَاءِ، وَالتَّعَايُرُ.

رِبُعِيٌّ هُوَ اَخُو اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ

😌 😌 حضرت ابو ہر رہ والٹینو 'نی اکرم مَالیّنیم کامیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' تین کام زمانہ جاہلیت کاعمل ہیں جنہیں اہل اسلام نے ترک نہیں کیا نوحہ کرنا،ستاروں کی مدد سے بارش نازل ہونے کی توقع کرنا اورا یک دوسر کے وعار دلانا۔''

ربعی اساعیل بن علیہ کا بھانی ہے۔

3141 - إسناده صحيح عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى القرشي، وهو صدوق من رجال مسلم، وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في "صحيحه" "1801" فاستظهر أنه أبو شببة الواسطى الضعيف، فضعف إسناده بسبب ذلك. وأخرجه أحمد "2/262" من طريق ربعي بن إبر اهيم، بهذا الإسناد . وذكره السيوطى في "الجامع الكبير " "842" ونسبه إلى ابن جرير بلفظ: "شلاث من عمل المجاهلية لا يتركها الناس: الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالنجوم ." وأخرجه ابن أبي شيبة "903"، وأحمد "9496"، والمبخارى في "الأدب المفرد" "395"، ومسلم "67" في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، وابن الجارود "515"، والبيهقي "4/63" من طريق عجلان وأبي صالح عن أبي هريرة اسم الكفر على الطعن في الناسب والنياحة، وابن الجارود "797"، والطبراني "3178" وقبال البخارى: في إسناده نظر . منالك عند البخارى في "التاريخ الكبير " 2/232" - "332" والبرار "797"، والطبراني "3178" وقبال البخارى: في إسناده نظر . وعن ابن عبس عند البخارى "3850"، والبيهقي "7/20" وقبال بالهيثمي في "المجمع" "31/3": وفيه كثير بن عبد الله وعن عمرو بن عوف عند البزار "798"، والطبراني "17/20" وقبال الهيثمي في "المجمع" "31/3": وفيه كثير بن عبد الله المبناني "عبد الطبراني "6100"، وقال الهيثمي في "المجمع" "31/3": وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ضعيف . وعن المباس عبد يالطبراني كما في "المجمع" "31/3" وفيه ضعيف . وعن المباس عبد يالطبراني كما في "المجمع" "31/2" وفيه ضعيف . وعن المباس عبد يالطبراني كما في "المجمع" "31/3" وفيه ضعيف . وعن البال الحديث رقم . "31/3"

ذِكُرُ ٱلْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصَطُّفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُرِدُ بِهِلْذَا الْعَدَدِ الْمَحُصُورِ الَّذِي ذَكَرُ نَاهُ نَفْيًا عَمَّا وَرَائَهُ مِنَ الْعَدَدِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافیاً نے اس متعین عدد کے ذریعے ، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے،اس عدد کے علاوہ کی فعی مراز نہیں لی ہے

3142 - (سندصديث) اَخبَونَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ \*، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ \*، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكُوَانَ، عَنْ اَبِى هُوَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): اَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَنُ يَّدَعَهَا النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالتَّعَايُرُ، اَوِ التَّعَايُرُ فِي الْاَنْسَابِ، وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وَالْعَدُوَى: جَرِبَ بَعِيْ فِي مِنَةِ بَعِيرٍ، فَمَنْ اَعُدَى الْاَوُّلُ؟

🟵 😌 حفرت ابو ہریرہ ڈالٹی، نی اکرم مَالیّنیم کا بیفر مان فقل کرتے ہیں:

''زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والے چار کام ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ انہیں ہے نوحہ کرنا، ایک دوسرے کو عار دلانا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) نسب کے حوالے سے ایک دوسرے کو عار دلانا اور بیہ کہنا کہ فلاں ستارے سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے اور (بیاری کے ) متعدی ہونے کا یقین رکھنا ایک سواونٹوں میں سے ایک اونٹ پہلے خارش زدہ ہوتا ہے' تو پہلے اونٹ کوکس نے خارش زدہ کیا ہے۔''

## ذِكُرُ وَصُفِ عُقُوبَةِ النَّائِحَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قیامت کے دن نوحہ کرنے والی عورت کو ملنے والی سزا کی صفت کا تذکرہ

3143 - (سند صديث) : اَخْبَوَنَا عِمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِي سَلَّامٍ، عَنْ اَبِي سَلَّامٍ، عَنْ اَبِي سَلَّامٍ، عَنْ اَبِي مَالِكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): اربَعٌ فِي أُمَّتِي مِنُ اَهُواءِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُوكُونَهُنَّ: الْفَخُرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعُنُ فِي

3142 إسبناده صحيح على شرطهما . سليمان: هو الأعمش وأخرجه أحمد "2/455" و"531"، والطيالسي "2395"، ومن طريقه الترمذي "1001" في المجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طرق عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن وأخرجه البزار "800" من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "أربع في أمتى ليس هم بتاركيها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران." وذكره الهيشمي في "المجمع "3/15" وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، ورواه أبو يعلى أيضًا. وانظر الحديث السابق، والحديث والحديث رقم "3161"

الْانْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوْمِ، وَالتِّيَاحَةُ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا يُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَان وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ

الله عفرت ابو ما لك اشعرى والنيو ، نبي اكرم مَا النيم كاليفر ما نقل كرت مين :

"میری امت میں چار چیزیں زمانہ جاہلیت کی خرابی ہیں جنہیں ان لوگوں نے ترک نہیں کیا حسب میں فخر کرنا،نسب میں طعن کرنا،ستاروں کی مدد سے بارش نازل ہونے کی توقع رکھنا اور نوحہ کرنا، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے تو بنہیں کرے گی تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پرتارکول کی قمیض ہوگی اور خارش کی اوڑھنی ہوگی۔"

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ إِسْعَادِ الْمَرْاَةِ النِّسَاءَ عَلَى الْبُكَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا اس بات كى ممانعت كا تذكره كرس مصيبت كولاحق مونے (يعني سي فوتگي) پركوئي عورت رونے

میں دوسری عورتوں کا ساتھ دے

3144 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عِـمْرَانُ بِنُ مُـوْسَى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيعٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ:

(متن صديث): لَـمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلُتُ: غَرِيبٌ فِى اَرْضِ غُرْبَةٍ، لَاَبُكِيَنَّ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، وَكُنْتُ قَدُ هَيَّاتُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ، إِذْ اَقْبَلَتِ امْرَاةٌ مِنَ الْمُسْعِدَاتِ تُرِيدُ اَنْ تُسْعِدَنِى، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: تُرِيْدِينَ اَنْ تُدْحِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا اَحْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ قَالَتُ: فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ، وَلَمْ اَبُكِ

ﷺ عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں :سیّدہ اُم سلمہ ڈاٹھٹانے بیہ بات بیان کی ہے جب حضرت ابوسلمہ ڈاٹھٹا کا انقال ہوا تو میں نے کہا: بیا کی غریب الوطن مخص تھے جواپے وطن سے دورانقال کر گئے ہیں میں ان پراس طرح روؤں گی کہاس کا چرچا کیا

3143-إسناده صحيح على شوط مسلم. أبو سلامة: هو ممطور الحبشى. وأخرجه ابن أبى شيبة "3/390"، وأحمد "5/342"، "3/342"، ومسلم "934" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والطبراني "3/3426"، والبيهقى "4/63"، والبغوى "1533"، ومسلم "934"، والعطار، به . وتحرف في ابن أبى شيبة: "زيد عن أبى سلام عن أبى مالك الأشعرى" إلى: "زيد بن أبى سلام عن مالك الأشعرى. "وأخرجه أحمد "5/343"، والحاكم "1/383" من طريق على بن المبارك، والطبراني "3/3425" من طريق موسى بن خلف العمي، كلاهما عن يحيى بن أبى كثير، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وأخرجه عبد الرزاق "6686"، ومن طريقه ابن ماجه مختصرًا "1581" في الجنائز: باب في النهى عن النياحة، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، به .كثير، عن ابن معانق أو أبى معانق عن أبى مالك الأشعرى.

3144- إسناده صحيح على شوط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، واسم والده: يسار. وأخرجه الطبراني "23/601"، وأحمد "6/289"، والحميدي "29/60"، والحميدي "29/6"، ومن طريق عثمان، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة "3/391"، وألجم "من طريق سفيان بن عيينه، "29/6"، والبيهقي "4/63" من طريق سفيان بن عيينه،

1

جائے گامیں نے ان پررونے کے لیے خود کو تیار بھی کرلیا پھرا یک عورت آئی جورونے میں ساتھ دیا کرتی تھی اس کا بھی بہی ارادہ تھا کہ وہ میراساتھ دے گی پھر نبی اکرم مُنَافِیْنِ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ مُنافِیْنِ نے ارشاد فرمایا: کیاتم بیچا ہتی ہو کہ شیطان کو ایسے گھر میں داخل کر دوجس سے اللہ تعالیٰ نے اسے باہر نکال دیا ہے۔ سیّدہ اُمْ سلمہ ڈٹافٹا بیان کرتی ہیں: تو میں رونے سے رک گئ اور میں روئی نہیں۔

3145 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): لَـمَّا نَـزَلَتُ (إِذَا جَائَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ) (المستحدة: 12) إِلَى قَوْلِهِ: (وَلَا يَعُصِينَكَ فِي مَعُرُوفِ) (المستحدة: 12) قَالَتُ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا آلَ فُلانٍ، فَإِنَّهُمْ قَدُ كَانُوا اَسْعَدُونِي مَعُرُوفِ) (المستحدة: 12) قَـالَتُ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا آلَ فُلانٍ اللهِ إِلَّا آلَ فُلانٍ فَلانٍ مَنْ أَنُ السُعِدَهُمُ، فَقَالَ: إِلَّا آلَ فُلانٍ

🟵 😅 سيّده أمّ عطيه رفافهًا بيان كرتي بين: جب بيآيت نازل موئي ـ

"جب مومن خواتین تمهارے پاس بیت کرنے کے لیے آئیں۔"

یہ آیت یہاں تک ہے''اوروہمعروف کے بارے میں تمہاری نافر مانی نہیں کریں گی۔''

سیّدہ اُم عطیہ ﴿ الله عَلَی مِیں: ان میں سے ایک چیز نوحہ کرنا ہے میں نے عرض کی: یارسول الله مَلَ اللهُ عَلَی اُلَمُ مِی عَصِی اسیّدہ اُم عطیہ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللللللللللللللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ ع

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِحَظْرِ هَاذَا الْفِعْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات کو ثابت کرتی ہے کہاں فعل سے مطلق طور پرمنع کیا گیاہے

3146 - (سندحديث) الخُبَوَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ

#### مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ:

3145 إسناده صحيح على شرطهم . أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هى بنت سيرين أم هذيل الأنصارية . وأخرجه ابن أبي شيبة "388"، وأحمد "6/407"، ومسلم "936" "33" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والطبراني "25/136"، والحاكم "1/383"، والبيهقي "4/62" من طريق أبي معاوية، بهاذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: بل خرجه مسلم بلفظ الحاكم. وأخرجه أحمد "6/408" من طريق عبد الواحد بن زياد، والطبراني "25/135" من طريق زهير، كلاهما عن عاصم، به . وأخرجه البخاري "4892" في النفسير: باب (إذًا جَاءَ كَ الله وُمِنَاتُ يُبَايِعُنكَ) الممتحنة: من الآية "12، و "7215" في الأحكام: باب بيعة النساء ، والطبراني "7/138"، والبيهقي "4/62" من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة به . وأخرجه أحمد "6/408"، والنسائي 7/148" في البيعة: باب بيعة النساء ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "28/79" من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية بنحوه.

16 16

(متن صدیث): آخدا النّبِی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم، عَلَی البّساءِ حَیْثُ بَایَعَهُنَّ اَنْ لَا یَنْحُن، فَقُلُن: یَا رَسُولُ اللّهِ إِنَّ نِسَاءً اَسْعَدُونَنَا فِی الْجَاهِلِیَّة، فَنُسُعِدُهُنَّ فِی الْاسْلام، فَقَالَ النّبِیُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم: لا اِسْعَادَ فِی الْاِسْلام، وَلا جَلَب، وَلا جَنَب وَمَنِ انتَهَبَ فَلَیْسَ مِنَا اِسْعَادَ فِی الْاِسْلام، وَلا جَلَب، وَلا جَنَب وَمَنِ انتَهَبَ فَلَیْسَ مِنَا اِسْعَادَ فِی الْاسْلام، وَلا جَلَب، وَلا جَنَب وَمَنِ انتَهَبَ فَلَیْسَ مِنَا اِسْعَادَ فِی الْاِسْلام، وَلا جَلَب، وَلا جَنَب وَمَنِ انتَهَبَ فَلَیْسَ مِنَا اِسْعَادَ فِی الْاِسْلام، وَلا جَلَب وَمَنِ انتَهَب فَلَیْسَ مِنَا السّعَادَ فِی الْاِسْلام، وَلا جَلَب عَم عَمِد عَی مِعْد اللّه عَلَیْسَ مِنَا اللّه عَلَیْسَ مِنَا اللّه عَلَیْهُ فَواتین سے بیعت لیت ہوئے یہ مہد ہی لیت تھے کہ وہ وہ خیس کریں گی خواتین نے ہماراساتھ دیا تھا تا کہ ہم اسلام تبول کرنے کے بعدان کاساتھ دیں تو نی اگرم مَنْ اللّهُ عَلَیْهُ الله مِن عَر ( یعن مرحوین کی قبروں پراونٹ قربان کرنے ) کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں عقر ( یعن مرحوین کی قبروں پراونٹ قربان کرنے ) کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جلب اور جو ضاور کی حیثیت نہیں ہے اور جو سے اور جلب اور جو کے لئاس کا ہم سے کوئی تعلیٰ ہیں ہے۔

### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ نِيَاحَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَوْتَاهُنَّ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ خواتین اینے مُر دوں پرنوحہ کریں

**3147 - (سندحديث)**:اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): لَـمَّا جَاءَ نَعُى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، وَجَعُفَوٍ، وَعَبُدِ اللّهِ بُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ، وَقَدُ اَكُثَرُنَ بُكَانَهُنَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعُرَفُ فِى وَجُهِهِ الْحُزُنُ، فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هٰذِهِ نِسَاءُ جَعُفَوٍ يَنُحُنَ عَلَيْهِ، وَقَدُ اَكُثَرُنَ بُكَانَهُنَ، قَالَ: قَامَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَامَرَهُ النَّانِيَةَ اَنْ يَنْهَاهُنَّ، قَالَ: فَامَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَامَرَهُ النَّانِيَةَ اَنْ يَنْهَاهُنَّ، قَالَ: فَذَكَرَ اللهُ فَلْ كَرَ اللهُ فَلْ كَرَ اللهُ لَهُاهُنَّ، فَالَانَ فَاحُثُ فِى وَجُوهِ هِنَّ التُّرَابَ.

3146- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى - وهو الذهلي - فمن رجال البخارى. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6690" ومن طريقه أخرجه أحمد "3/197"، والنسائي "4/16" في الجنائز: باب النياحة على الميت، والبيهقي . "4/62" وقوله: "إسعاد": هو إسعاد النساء في المناحات تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها، فتساعدها على النحاحة، وقيل: كان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضًا على ذلك سنة، فنهين عن ذلك.

3147 إسناده صحيح على شرط البخارى، النفيلى: هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على الحراني، وعبيد الله بن عمرو: هو الرقى، ويحيى بن سعيد: هو الأنصارى. وأخرجه البخارى "1299" في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و"335" باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ومسلم "935" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والبيهقي "4/59" من طريق عبد الوهاب، ومسلم "935"، والنسائي 4/14" - "15 في الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، من طريق معاوية صالح، ومسلم "935" من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأبو داؤد "3122" في الجنائز: باب الجلوس عند المصيبة، والبيهقي "4/59" مختصرًا من طريق سليمان بن كثير، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا البسناد. وأخرجه أحمد 6/276 - "277، وابن أبي شيبة "3/392" من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه عن عائشة. وانظر الحديث رقم . "3145"

قَالَتُ عَمْرَةُ: فَقَالَتُ عَائِشَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَرْغَمَ اللهُ بِآنَافِهِنَّ، وَاللهِ مَا تَرَكُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلِ

عمرہ نائی خاتون کہتی ہیں اس موقع پرسیّدہ عائشہ رہائی انٹے بیفر مایا: اللہ تعالی ان خواتین کی ناک خاک آلود کرے اللہ کی شم! تم اللہ کے رسول کوچھوڑتے بھی نہیں ہواور جو (وہ تہہیں حکم دے رہے ہیں ) اس پڑمل بھی نہیں کرتے۔

3148 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ الرَّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادِ بُنِ الرَّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةِ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنِ اَسُمَاءَ بِنُتِ عَمَيْس، اَنَّهَا قَالَتُ:

رمتن صديث): لَـمَّا أُصِيْبَ جَعْفَرُ بُنُ آبِي طَالِبٍ اَمَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَسَلَّمِي ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي بَعُدُ مَا شِئْتِ

توضيح مصنف: قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّمِى ثَلَاثًا لَفُظَهُ اَمْ وَفُونَتُ بِعَدَدٍ مَوْصُوفٍ قُصِدَ بِهِ الْحَسْمُ عَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالٌ فِى ذَلِكَ الْعَدَدِ، قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعِى بِعَدَدٍ مَوْصُوفٍ قُصِدَ بِهِ الْحَسْمُ عَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالٌ فِى ذَلِكَ الْعَدَدِ، قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعِى بَعُدُ مَا شِئْتِ لَفُظَةُ اَمْ وَقُصِدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ فِى ظَاهِرِ الْخَطَّابِ، مُرَادُهَا الزَّجُرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَا اَمَرَ بِه، يُرِيدُ النَّبِيُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَولُهِ مَا وَصَفْتُ التَّسُلِيمَ لِامْ واللهِ جَلَّ وَعَلا فِى الْآيَامِ الثَّلاثِ وَقَبْلَهَا وَبَعُدَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَولُهِ مَا وَصَفْتُ التَّسُلِيمَ لِآمُ واللهِ جَلَّ وَعَلا فِى الْآيَامِ الثَّلاثِ وَقَبْلَهَا وَبَعُدَهَا

ﷺ سیّدہ اساء بنت عمیس رفی ہیاں کرتی ہیں جب حضرت جعفر بن ابوطالب رفی عُنْ شہید ہو گئے تو نبی اکرم مَنْ الْفِیْمَ مجھے تھم دیتے ہوئے ارشادفر مایا بتم سونپ دواس کے بعدتم جو جا ہوکرو ہا

<sup>3148-</sup> إستناده قنوى كنما قال الحافظ في "الفتح" "9/487" فإن رجاليه رجال الصحيح .وأخرجه أحمد "6/369"، و"438"، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" "3/75"، والطبراني "24/369"، والبيهقي "7/438" من طرق عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/17" وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.

ا کتاب کے متن میں ای طرح تحریب تا ہم حافظ این جمرنے میہ بات بیان کی ہے: ید لفظ غلط نقل ہوا ہے اصل میں لفظ تسسلمی نہیں بلکہ تسسلبی ہے۔جس کا مطلب عورت کا سوگ کالباس پہنزا ہے تا ہم امام ابن حبان نے جولفظ تسسلمی نقل کیا ہے اس کا مطلب انہوں نے میبیان کیا ہے بتم اپنے معاسلے کواللہ تعالیٰ کے فیصلے پرچھوڑ دو...

(امام ابن حبان عِينَانَدُ عَرْمات مِينَ ): نبي اكرم مَنْ النَّيْمُ كاييفر مان: "تم تين دن تك سونپ دؤ' ـ اس ميس لفظي طور پرامر كاصيغه ہے جوالک عدد کے ساتھ موصوف ہے۔اس چیز کے ذریعے مرادیہ ہے: اتی تعداد میں جس چیز کا استعال جائز نہیں ہے اس سے منع کیا جائے اور نبی اکرم ملاقیم کا بیفرمان:'' تم اس کے بعد جو چاہو کرؤ'۔ یہاں پرالفاظ امر کے ہیں۔اس سے بظاہر بیلگتا ہے: پیہ اباحت کے لئے ہیں لیکن اس سے مراد اس چیز پرعمل کرنے سے منع کرنا ہے جس کا تھم دیا گیا ہے تو ان الفاظ کے ذریعے نبی ا كرم مَثَاثِينَا كَي مراديه به بتم ان تين دنول مين اوراس سے پہلے ان تمام امور كوالله تعالى كے حكم كوسونپ دو\_

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ ضَرُبِ الْخُدُودِ وَاسْتِعْمَالِ دَعُوةِ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيْبَةٌ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جے مصیبت لاحق ہو (یعنی جس کے ہاں فو تکی ہوجائے )وہ گال ییٹے یاز مانہ جاہلیئت کا ساعمل کرے

3149 - (سندحديث): أَخُبَوْنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُؤْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (متن صديث) لِيُسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ

😌 🏵 حضرت عبدالله بن مسعود والتي وايت كرتے ميں: نبي اكرم مَثَالَيْمُ فِي ارشاد فرمايا ہے: ''وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گال پیٹے ،گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی سی چیخ و پکار کرے۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ، أَوْ لَمَسْلِقَ، أَوْ تَخْرِقَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ تُمْتَحَنُ بِهَا اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کے عورت سرمنڈ وادے یا چیخ و پکار یا ان پھاڑ دے اس مصیبت

کے وقت جس کے ذریعے اسے آز مائش میں مبتلا کیا گیاہے

3150 - (سند صديث) اَخْبَونَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بَنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ آبِي حَرِيزِ، أَنَّ ابَا بُرُدَةَ، حَدَّثَهُ،

3149- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجال رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد فمن رجال البخاري . وأخرجه أحمد "1/432" و"456" و "465"، والبخاري "2197" في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، و "1298" باب ما يُنهي من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و "3519" في المناقب: باب ما ينهي من دعوى الجاهلية، ومسلم "103" في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشقَ الجيوب والدعاعيدعوي الجاهلية، وابن ماجه "1584" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق البعيوب، والبيهقي "4/63" و"64"، والبغوى "1533" من طوق عن الأعمش بهلاً الإسناد. وأخرجه أحمد "1/386" و "442"، والبخاري "1294" في الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، و "3519"، والترمذي "999" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الحدود وشق الجيوب عند المصيبة، والنسائي "4/20" في الجنائز: باب ضرب الحدود، وابن ماجه "1584"، وابن الجارود "516"، والبيهقي "4/64" من طريق سفيان، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم، عن مسروق، به. (متن صديث): إَنَّ اَبَا مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِى، فَاسُوعُوا الْمَشَى وَلَا تُتَبِعُونِى بِيَنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبُرِى بِنَاءً، وَتُبِعُ وَنِى بِيَحَمُو، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبُرِى بِنَاءً، وَاللهِ عَدَى شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبُرِى بِنَاءً، وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ، مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ابوبردہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت ابوموی اشعری والنو کا آخری وقت قریب آیا، تو انہوں نے ارشادفر مایا: جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو اسے تیزی سے لے کر چلنا اور اس کے ساتھ آگ نہ لے جانا اور میری لحد پر کوئی چیز نہ رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حاکل ہواور میری قبر پر کوئی عمارت تعمیر نہ کرنا اور میں تم لوگوں کوگواہ بنا کر مید کہدر ہا ہوں کہ میں سرمونڈ نے والی عورت اور چیخ و پکار کرنے والی عورت اور (گریبان چاڑنے والی عورت سے لاتعلق ہوں) لوگوں نے دریافت کیا: کیا آپ نے اس بارے میں کوئی چیز سن رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم منافیق کی زبانی (سن رکھی ہے)

3151 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ مُسْلِمٍ بِفَرُهَا ذُجِرُدَ، قَالَ: حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَلَّتَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خَالِدٍ الْآحُدَبِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُوذٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خَالِدٍ الْآحُدَبِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُوذٍ، قَالَ:

(متن صديث): لَـمَّا حَضَرَ اَبُو مُوسى، صَاحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ سَلَقَ، وَلَا خَرَقَ وَلَا حَلَقَ

ﷺ صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں: جب حصرت ابوموی اشعری رٹائٹٹ کا آخری وقت قریب آیا اور لوگوں نے ان پر چیخ کر رونا شروع کیا' تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مٹائٹٹٹم نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''وہ ہم میں نے بیں ہے جو (مصیبت کے وقت) چنج و پکار کرے اور جو (گریبان) کو پھاڑے اور جو سر منڈ وائے۔''

3150 إسناده حسن من أجل أبي حريز -واسمه عبد الله بن حسين - فإنه مختلف فيه، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح غير الفضيل -وهو ابن ميسرة - وهو صدوق .وأخرجه أحمد "4/397" من طريق معتمر بن سليمان ، بهذا الأسناد . وأخرجه ابن ماجه "1487" في الجنائز: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، من طريق محمد بن عبد الأعلى، هب . مختصرًا . وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" "1/484" : هذا إسناد حسن . أبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين مختلف فيه . وله شاهبد من حديث أبي هريرة . رواه مالك في "الموطأ" "1/226"، وأبو داؤد في "سننه" ."3171" وانظر الحديث رقم "3151" و"3152"

3151 - إسناده جيد. خالد الأحدب: هو خالد بن عبد الله بن محرز المازنى البصرى، ذكره العؤلف فى "الثقات"، وروى عند جمع، وأخرج له مسلم، وباقى رجال ثقات. عوف: هو ابن أبى جميلة الأعرابي. وأخرجه النسائى "4/20" فى الجنائز: باب السلق، من طويق عمرو بن على، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/396" و "404" من طويق عفان، عن شعبة، به. وأخرجه "4/416"، ومسلم "104" من طريق عاصم بن سليمان، عن صفوان بن خرز، به. وأخرجه أحمد "4/411" من طويق يحيى بن آدم، عن شريك، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الرحمٰن بن أبى ليلى، عن أبى موسى مرفوعًا. وانظر الحديث رقم "3150" و "3152" و "3154"

# ذِكُو الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِهِلْذَا الشَّنَيْءِ الْمُزَجَوِّدِ عَنْهُ السَّنَيْءِ الْمُزَجَوِّدِ عَنْهُ السروايت كالتذكره جواس چيز كمنوع مونے كى صراحت كرتى ہے

3152 - (سند صديث) الخبر آن الله ويعلى، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، آنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَيْمِرَةَ، حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو بُرُدَةَ بُنُ اَبِي مُوسَى، قَالَ: عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، آنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَيْمِرَةَ، حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو بُرُدَةَ بَنُ اَبِي مُوسَى، قَالَ: (متن صديث) وَجعَلَ يُعْمَى عَلَيْه، وَرَاسُهُ فِي حِجْرِ امْرَاةٍ مِنْ اَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَاةٌ، فَلَدُ يَسْتَطِعُ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ: آنَا بَرِىء مِمَّنُ بَرِءَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِءَ مِنَ الْحَالِقَةِ، وَالشَّالِقَةِ، وَالشَّاقِةِ، وَالشَّاقَةِ

ابوبردہ بن حضرت ابوموی اشعری و الشخابیان کرتے ہیں: جب حضرت ابوموی اشعری و الشخابیار ہو گئے اوران پر بے ہوتی طاری ہوئی و تو ابوموی و الشخابیان کرتے ہیں: جب حضرت ابوموی و الشخابیار ہوگئے اوران پر بے ہوتی طاری ہوئی و تو اس وقت ان کاسراپنی بیوی کی گود میں تھا اس خاتون نے جیخ کررونا شروع کیا حضرت ابوموی و گائی اس کے خیم میں اور نبی کہہ سکے جب ان کی طبیعت ذرا سنجھی تو انہوں نے فرمایا: میں اس سے اتعلق ہوں جس سے نبی اکرم سکا تی استحق ہوں ہوں جس سے نبی اکرم سکا تی تو انہوں نے والی عورت سے اکرم سکا تی تو انہوں کے وقت ) جیخ و پکار کرنے والی عورت اور (گریبان) چاک کرنے والی عورت سے اتعلق ہیں۔

ذِكُرُ الْإِسْمَاعِ لِمَنُ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا جُوْفُ كَى لاحق مونے والى مصيبت كے وقت زمانہ جاہليت كى طرح جينے و پکار كرے اسے سانے جو فض كى لاحق مونے والى مصيبت كے وقت زمانہ جاہليت كى طرح جينے و پکار كرے اسے سانے (يعنی محقی سے روكنے) كا تذكره

3153 - (سند صديث): آخُبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2152 إسناده صحيح على شرط مسلم . المحكم بن موسى: هو القنطرى . وأخرجه البخارى "1296" فى الجنائز: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة تعليقًا من طريق الحكم بن موسى، بهذا الإسناد . ووصله مسلم "104" فى الإيمان: باب تحريم ضرب المخدود وشق المجيوب والمدعاء بدعوى الجاهلية، فقال: حدثنا الحكم بن موسى به، وأخرجه أبو عوانة 1566" - "57 عن ابن عبدوس وأبى حفص المقاص، قالا: حدثنا الحكم بن موسى به، وأخرجه البيهقى "4/64" من طريق الحسن بن سفيان حدثنا الحكم بن موسى الفنطرى به وأخرجه أبو عوانة "1/56" و"57" من طريق ين يحيى بن حمزة، به وأخرجه أبو عوانة "1/56" من طريق يحيى بن سلام، عن عبد الرحمن بن يزيد، به وأخرجه مسلم "104"، والنسائى "4/20" فى المجنائز: باب الحلق، وابن ماجه "1586" فى المجنائز: باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب، واليهقى "4/64" من طريق جعفر بن عون عن أبى عميس، عن أبى صخرة، عن عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة بن أبى موسى، قالا: أغمى على أبى موسى، وأقبلت أم عبد الله تصيح برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق ." برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق ." والمفظ لمسلم وأخرجه مسلم "104"، والبيهقى "4/64"، وأبو عوانة "1566" عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش أن أبا موسى أغمى عليه ... وانظر الحديث رقم "3150" و"3151" و"3151" و"3151"

يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيٍّ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ): رَايُتُ اُبَيَّا رَاَى رَجُلَا تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَاَعَضَّهُ وَلَمْ يَكُنُ، ثُمَّ قَالَ: قَدُ ارَى فِى اَنْفُسِكُمْ - اَوْ فِى نَفْسِكَ - اِبِّى لَـمُ اَسْتَطِعُ إِذَا سَمِعْتُهَا اَنْ لَا اقُوْلَهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعِضُوهُ وَلَا تَكُنُوا

عتی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابی رفائن کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کوز مانہ جاہلیت کے سے انداز میں چیخ و پکار کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا: میں یہ بھتا ہوں کہ تہمیں اس حوالے سے بچھا بھت ہوئی ہے کیکن جب میں نے اسے سنا' تو میں یہ کہنے سے نہیں رک سکا' کیونکہ میں نے نبی اکرم مُلَا اللَّیْمَ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

"جُوْفُ زمانه جابليت كَاطَرَح يَيْ وَپَاركرَے تو تم لوگ استِ خَنْ سِر وَلوا وَراشار سِ سِندروكو ـ" فِ كُو لُعُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَارِ جَ الله التَّسَخُّطِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا

نبی اکرم ملاقیام کااس شخص پرلعنت کرنا جوکسی مصیبت کے لاحق ہونے کے وقت،

جس كے ذريع اسے آزمائش ميں مبتلاكيا گيا مو (يعني كى فوتكى كے وقت) اس چيزى طرف ثكتا ہے جوناراضكى ظام ركرتى ہے 3154 - (سند صديث): أَخِبَرَنَا عِـمْوَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّة، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاؤِدَ بْنِ اَبِي هِنْدَ، عَنْ اَبِي حَرْبِ بْنِ اَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى النَّخَعِيّ،

(متن صديثُ): اَنَّ اَبَا مُوسَلَى الْاشَعَرِيَّ، قَالَ: يَا أُمَّ عَبُدِ اللَّهِ آلَا اُحْبِرُكِ بِمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ، اَوْ خَرَقَ، اَوْ سَلَقَ

کی حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹوئے نے فرمایا: اے اُمّ عبداللہ! کیا میں نے تہمیں پنہیں بتایا تھا کہ نبی اکرم مُٹاٹیوئم نے کس پر لعنت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں تو حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹوئونے فرمایا: اللہ کے رسول مُٹاٹیوئم نے اس پرلعنت کی ہے جو

3153 - رجال ثقات غير عبد الأعلى النخعي، فإنه لَمْ يُورِّقَهُ غير المؤلِّف "5/128"، ولم يَروِ عنه غير أبي حرب بن أبي الأسود. حالد: هو ابن عبد الله الواسطى. وأخرجه أحمد "4/396" و"404"، والنسائي "4/21" باب شق الجيوب، والطيالسي "507" من طريق شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أبي موسى أغمى عليه، فبكت أم ولد له، فلما أفاق، قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها، فقالت: قال: "ليس منا من سلق وحلق وخرق." وأخرجه النسائي "4/21" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن "4/21" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد، عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق وسلق وخرق." وأخرجه أحمد "4/405"، وابن أبي شيبة "3/289"، والنسائي "4/21" من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وانظر الحديث رقم "3150" و"3152" و"3152"

سر منڈوائے یا ( گریبان ) پھاڑ دے یا چنج و پکار کرے۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبُكَاءِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ إِذَا الْمَتُحِنَّ بِهَا مُصِيبت لاحق مونے كو مصيبت لاحق مونے كوفت جبخوا تين كواس آز مائش ميں مبتلا كيا جائے خوا تين كرونے كى ممانعت كا تذكرہ

3155 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ:

(مَثَنَ صَدَّيَثُ): لَسَّمَا جَاءَ نَعُى جَعُفَرِ بُنِ آبِى طَالِبٍ، وَزَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعُرَفُ فِى وَجُهِهِ الْحُزُنُ، قَالَتُ عَائِشَةُ: وَآنَا اَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَاتَاهُ رَجُلٌ، فَلَتُ عَائِشَةُ: وَآنَا اَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَاتَاهُ رَجُلٌ، فَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْهَاهُنَ، فَقَالَ: قَدْ كَثُورَ بُكَاوُهُنَّ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْهَاهُنَ، قَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْهَاهُنَ، وَاللهُ عَالِيهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَاللَّهُ نَا لَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ ا

عبداللہ بن رواحہ رٹائٹوئو کی شہاوت کی اطلاع آئی تو نبی اکرم مٹائٹوئی تشریف فرما ہوئے شدید غم آپ مٹائٹوئی کے چہرے سے بچپانا جا
عبداللہ بن رواحہ رٹائٹوئو کی شہاوت کی اطلاع آئی تو نبی اکرم مٹائٹوئی تشریف فرما ہوئے شدید غم آپ مٹائٹوئی کے چہرے سے بچپانا جا
سکتا تھاسیّدہ عاکشہ ڈٹائٹوئی بین: میں درواز ہے کی جھری میں سے جھا تک ربی تھی ایک خض آپ مٹائٹوئی کی خدمت میں حاضر
ہوااس نے عرض کی: یارسول اللہ مٹائٹوئی ! حضرت جعفر ڈٹائٹوئی کے گھر کی خواتین بکٹرت رور ہی ہیں، تو نبی اکرم مٹائٹوئی نے اس شخص کو یہ
ہوایت کی کہ وہ ان خواتین کو ایسا کرنے سے رو کے ۔ سیّدہ عاکشہ ڈٹائٹوئی بیان کرتی ہیں: وہ شخص چلا گیا چھروہ آیا اور بولا: میں نے انہیں
منع کیا ہے 'لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی ہیں ایسا تین مرتبہ ہوا۔ سیّدہ عاکشہ ڈٹائٹوئی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مٹائٹوئی نے فرمایا: ان
کے منہ پرمٹی ڈال دو۔ سیّدہ عاکشہ ڈٹائٹوئی بیان کرتی ہیں: میں نے (دل ہی دل میں ) کہا اللہ تعالیٰ تمہاری ناک کوخاک آلود کر سے اللہ
کے رسول مٹائٹوئی جوفر مار ہے ہیں تم وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔

ذِكُرُ وَصُفِ الْبُكَاءِ الَّذِى نَهَى النِّسَاءَ عَنِ اسْتِعُمَالِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ رونے كى اس صفت كا تذكره جس پرمل كرنے سے خواتين كومنع كيا گيا ہے اس وقت جب مصيبت لاحق ہو (يعنی فوتگی ہوجائے)

3155- إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن نمير: هو عبد الله وأخرجه أحمد 6/58"-"59، ومسلم "935" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، من طويق ابن نمير، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ."3147"

3156 - (سندحديث) الخُبَونَ الحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنْثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبُواهِيْمَ الْهُذَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكُحُولٌ، وَغَيْرُهُ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ الْحَامِشَةَ وَجُهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ لُوَيُلِ

۔ کی کئی حضرت ابوامامہ ڈالٹھٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلگٹیٹا نے اپنے چرے کونو چنے والی ،اپنے گریبان کو چیرنے والی اور بربا دی کی چنخ و پکار کرنے والی عورت پر لعنت کی ہے۔

## ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَّبُكِيْنَ مَوْتَاهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَوْحٌ

خواتین کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپن فوتکی پرروسکتی ہیں جبکہ وہاں نوحہ نہ کیا جائے

3157 - (سند مديث) الخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَمُرٍو، اَخْبَرَهُ، اَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْآزُرَقِ، قَالَ: اَخْبَرَهُ، اَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْآزُرَقِ، قَالَ:

(متن صديث): كُنُتُ جَالِسًا مَعَ ابُنِ عُمَرَ، فَأْتِى بِجِنَازَةٍ يُبُكَى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَانَتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ سَلَمَةُ بُنُ الْاَزْرَقِ: اَشُهَدُ عَلَى اَبِى هُرَيُرَةَ، آنِى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخَازَةٍ، وَانَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، وَنِسَاءٌ يَبُكِينَ عَلَيْهَا، فَزَجَرَهُنَّ، وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُهُنَ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفُسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهُدَ قَرِيبٌ.

سلمه بن ازرق بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر خلی الله علی اور ان حوال ایک جنازہ لایا کی جنازہ لایا کی جنازہ لایا کی جنازہ لایا جنازہ لایا کی جنازہ لایا کی جنازہ لایا کی جنازہ لایا جنازہ بھی جنازہ جنازہ لایا جنازہ بھی جنازہ جنازہ بھی جنازہ جنازہ لایا جنازہ بھی جنازہ جنازہ بھی جنازہ بھ

أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، وابن جابر: هو عبد الرحمٰن بن يزيد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/290"، وابن ماجه "1585" في السجنائز: بياب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والطبراني في "الكبير" "8/7591" و"7775" من طريق أبي أسامة، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة.

3157 إسناده ضعيف. سلمة بن الأزرق لم يروعنه غير محمد بن عمرو، ولم يذكره المصنف في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، ولا أعرف أحدًا من المصنفين في كتب الرجال ذكره، وقال الذهبي في "المغني" "1/274": لا يعرف. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6674"، ومن طريقه أخرجه البيهقي . "4/70" وأخرجه عبد الرزاق "5674"، وابن أبي شيبة "3/395"، وابن ماجه "5871" في المجنبائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، وأحمد "2/273"، والنسائي "339" وقد تعرف فيه "سلمة" إلى "عمرو"، وهو خطأ بين و "408" من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد "2/110"، والنسائي "4/19" في المجنبائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، به. وأخرجه أحمد "2/444" من طريق و كيع، عن هشام بن عروة، عن وهب، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة.

حضرت ابوہریرہ وٹائٹوئے کے پاس موجود تھا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ایک مرتبہ نبی اکرم مٹائٹوئی کے پاس سے ایک جنازہ گزرامیں اس وقت نبی اکرم مٹائٹوئی کے ساتھ تھا آپ مٹائٹوئی کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب ڈلٹوئو بھی تھے خواتین اس میت پررورہی تھیں' تو حضرت عمر خلائٹوئوئے نے انہیں کرنے دو' کیونکہ آ کھی آنسو بہارہی ہے' جسم کو حضرت عمر خلائٹوئوئے نے انہیں کرنے دو' کیونکہ آ کھی آنسو بہارہی ہے' جسم کو تکلیف لاحق ہے اور (افسوس ناک واقعہ ) قریب ہی رونما ہوا ہے۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ فَقُدِهِ وَلَدَهُ، أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ مَا لَمْ يُخَالِطِ الْبُكَاءَ حَالَةُ التَّسَخُطِ
آدی کے لیے اپنے بچے یا بچے کی اولا د کے انتقال کے وقت رونے کے مباح ہونے کا تذکرہ جبکہ
اس رونے کے ہمراہ (تقدیر کے فیطے یر) ناراضگی کا اظہار نہ ہو

3158 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو ْخَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنُ اَبِى عُثْمَانَ، عَنُ اَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ:

ُ (مَنْ صَدِيثُ) : اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُهُ بِابْنَةِ زَيْنَبَ وَنَفُسُهَا تَقَعُقَعُ كَانَّهَا فِى شَيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلهِ مَا اَحَذَ، وَلَهُ مَا اَعْطَى، وَكُلُّ اِلى اَجَلٍ قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إللهِ مَا اَحْدَ، وَلَهُ مَا اَعْطَى، وَكُلُّ اِلى اَجَلٍ قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا فَقَالَ لَهُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا هَوَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

3158 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو: ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن مل النهدى . وأخر جد أحمد "5/204" و"5/204" وابن أبى شيبة 3/392" وابن أبى شيبة 3/39" ومسلم "929" فى المجنبائز: باب البكاء على الميت، والبيهقى "4/68"، من طريق أبى معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/204"، "206"، والطيالسى "636"، وعبد الرزاق "6670"، والبخارى "1284" فى المجنائز: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: "يعدب الميت ببعض بكاء أهله عليه "6670" فى المسرضى: باب عيادة الصبيان، و "6600" فى المقدر: باب (وكان أمُرُ الله قَدُرًا مَقْدُورًا) الأحزاب: من الآية "88 و "6655" فى الأيسمان والمندور: باب قوله تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِالله جَهُدُ يَكُمْنِهِمُ) الأنعام: من الآية "109، و "7377" فى التوحيد: باب قول الله تبارك وتعالى: (قُلِ ادْعُوا الله آوِ ادْعُوا الرَّحُمْنَ) الإسراء: من الآية "110، و "7448" باب ما جاء فى قول الله تعالى: (إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِينَ) الأعراف: من الآية "56، ومسلم "923"، والنسائى 4/21" باب ما جاء فى الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. وقوله: "ونفسها تقعقع كانها فى شن": القعقعة: حكاية حركة الشىء يسمع له باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. وقوله: "ونفسها تقعقع كانها فى شن": القعقعة: حكاية حركة الشىء يسمع له صوت، والشن: القربة البالية، والمعنى: وروحه تضطرب وتتحرك، لها صوت حشرجة كصوت الماء إذا ألقى فى القربة البالية.

میں عرض کی: یارسول الله مَانَیْنِیَمُ اکیا آپ مَانَیْنِیَمُ رورہے ہیں کیا آپ مَانَیْنِمُ نے رونے سے منع نہیں کیا ہے؟ نبی اکرم مَانَانِیَمُ نے ارشاد فرمایا: بیوہ رحت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اور اللہ تعالی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرت ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ الْمَرْءَ مُؤَاخَذٌ عِنْدَمَا امْتُحِنَ بِهِ مِنَ الْمُصِيْبَةِ مِمَّا يَقُولُ بِلِسَانِهِ دُونَ حُزُنِ الْقَلْبِ وَدَمْعِ الْعَيْنِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کو جب کسی مصیبت کے ذریعے آز مایا جاتا ہے اس وقت وہ اپنی زبان کے ذریعے جو کہتا ہے اس بات پراس کا مواخذہ ہوگا اس کے دل میں جوغم ہوتا ہے یا آ تکھ سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں (ان پر) مواخذہ نہیں ہوگا

3159 - (سندحديث): أَحْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَذَّثْنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيسْى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اَوْمَدُ بْنُ عِيسْى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اَوْمَدُ بِنُ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ

(مَنْن صديث) : أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، قَالَ: اشْتَكَى سَعُدٌ شَكُوى، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَحَلَ وَجَدَهُ فِى غَشْيَتِه، فَقَالَ: قَدْ قَضَى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَكَى رَسُولُ اللهِ عَلْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بِعُولُ اللهُ لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنِ، وَلا بِعُولُ اللهَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا رَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ﷺ سعید بن حارث انصاری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹانے یہ بات بیان کی ہے حضرت سعد دہاٹھٹاز خی ہوگئے نی اکرم مٹاٹھٹی خضرت عبدالرحلٰ بن عوف وٹاٹھٹا، حضرت سعد بن ابی وقاص وٹاٹھٹا اور حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹھٹا کے ہمراہ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے جب نبی اکرم سالھٹائو ان کے ہاں تشریف لائے تو آپ مٹاٹھٹا نے انہیں ایسی حالت میں پایا کہ ان پرغشی طاری تھی 'تو آئیس بتایا گیا کہ یارسول اللہ (سٹاٹھٹا )! ان کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی اکرم مٹاٹھٹا رونے لگے۔ جب نبی اکرم سٹاٹھٹا رونے لگے تو انہیں بتایا گیا کہ یارسول اللہ (سٹاٹھٹا )! ان کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی اکرم سٹاٹھٹا رونے لگے۔ جب نبی اکرم سٹاٹھٹا رونے لگے۔ نبی اکرم سٹاٹھٹا کی انتقال ہو گیا ہے تو نبی اکرم سٹاٹھٹا کی میں رونے لگے۔ نبی اکرم سٹاٹھٹا کی وجہ سے عذاب دے گایار حم کرے گا۔ نبی اکرم سٹاٹھٹا نہیں دے گا بلکہ دہ اس کی وجہ سے عذاب دے گایار حم کرے کے بیات ارشاد فرمائی۔

3159- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أحدم بن عيسى: هو ابن حسان، يعرف بابن التستوى. وأخرجه البخارى "3159" في الجنائز: باب البكاء عند الميت، والبيهقى "4/69"، والبغوى "1304" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

## ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ مَنُ صَرَحَ بِمَا لَا يُرُضِى اللَّهَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا لَا يَكُوْنُ لَهُ عَلَيْهَا اَجُرٌ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوشخص کسی مصیبت کے لاحق ہونے کے وقت اس روایت کا تذکرہ جواللہ تعالی کونا پند ہوتواں شخص کو (اس مصیبت کا سامنا کرنے پر) کوئی اجزئیں ملے گا

(متن مديث): لَـمَّا تُوُقِّى ابُنُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاحَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاحَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ هَذَا مِنَّا، لَيْسَ لِصَارِحٍ حَظَّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت ابو ہریرہ رہ اللفؤ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُلَّا اللَّائِم کے صاحب زادے کا وصال ہوا' تو حضرت اسامہ بن زید وُلِلْ اللَّائِم اللَّائِم وَ نبی اکرم مُلَّالِیْم نبیل ہے اسلام میں سے نبیل ہے چینے والے کا کوئی حصہ نبیل ہے دل ممکنین ہوتا ہے آئے آنو بہاتی ہے اور ہم ایسی کوئی بات نبیل کہتے جو پروردگار کوغضب ناک کردے۔

ذِكُرُ التَّغُلِيطِ عَلَى مَنُ اَتَى بِمَا لَا يُرْضِى اللَّهَ بِالْأَعْضَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمُتَحَنُ بِهَا ایسے خص کی شدید ندمت کا تذکرہ جو کس مصیبت کے پیش آنے پراس طرح کا کام کرتا ہے جواللہ

3161 - (سند مديث): الحُبَوْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ، قَالَ: اللهِ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ كَوِيمَةَ بِنُتِ الْحَسُحَاسِ، قَالَتُ: الْحَبُونَ اللهِ عَنْ كَوِيمَةَ بِنُتِ الْحَسُحَاسِ، قَالَتُ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) ثَلَاكٌ هِيَ الْكُفُرُ بِاللهِ: النِّيَاحَةُ، وَشَقُّ الْجَيْبِ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ

😌 😌 حضرت ابو ہر رہے و رہائشنگر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَالِیَّا نے ارشا وفر مایا ہے:

"تین چیزیں اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے کے متر ادف ہیں نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا اورنسب میں طعن کرنا۔"

3160- إستاده حسس من أجل محمد بن عمرو، وأخرجه الحاكم "1/382" من طويق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد بلفظ: "ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن ... ."

3161 - رجاله ثقات رجال الصحيح غير كريمة بنت الحسحاس، فإنه لم يوثقها غير المؤلف "5/344"، ولم يرو عنها غير السُمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْمُهَاجِرِ. الفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد، والأوزاعي: هو عبد الرحمٰن بن عمرو. وأخرجه الحاكم "1/383" من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي.! وانبظر الحديث رقم "3141" م" 3142"

# فَصُلٌ فِی الْقُبُورِ فصل: قبروں کابیان ذِکُرُ الزَّجُرِ عَنُ تَجُصِیْصِ الْقُبُورِ قبروں کوچونالگانے کی ممانعت کا تذکرہ

3162 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُقَصَّصَ الْقُبُورُ قَالَ: وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْجِصَّ: الْقَصَّةَ

شو حفرت جابر طلائم النائم المرائل الم

3162 إسناده صحيح. عمر بن يزيد السيارى روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "النقات"، وقال: مستقيم الحديث، وقال محمد بن عبد الرحيم البزاز صدوق، وقال الدارقطنى: لا بأس به، روى له أبو داوُد، ومن فوقة ثقات من رجال مسلم، وقد صرح أبو النبير بالتحديث عند أحمد ومسلم والمؤلف . "3165" وأخرجه أحمد "3/332"، ومسلم "970" "970" في الجنائز: باب النهى عن تتجصيص القبر والبناء عليه، والبغوى "1517" من طريق إسماعيل بن علية، والنسائي "4/88" في المجنائز: باب تجصيص القبور وابن ماجه "1562" في الحنائز: باب ما جاء في النهى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، من طريق عبد الوارث، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3163" و "3165" و "3165"

3163 إستاده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند المؤلف . "3165" وأخرجه أبو داؤد "3226" في الجنائز: باب في البناء على القبر، والبيهقي "4/4" من طريق عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/335" و"3/335" و"970" في المجتائز: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، والنسائي "3/86" في المجتائز: باب الزيادة على القبر، والحاكم "1/370" من طرق عن حفص بن غياث، به. وانظر الحديث رقم "3162" و"3164" و"3165"

3163 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدُّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): لَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُبُّنَّى عَلَى الْقَبْرِ

🚭 😌 حضرت جابر والنفونيان كرتے ہيں: نبي اكرم سُلَقِيم نے اس بات مے منع كيا ہے كةبر پر عمارت بنائي جائے۔

#### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الْكِتُبَةِ عَلَى الْقُبُورِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كة قبرول ير يَحْقَرُم ركياجائے

3164 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْازْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُنُ جُرَيْحٍ، عَنُ اَبِي اِلزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسِلَى، قَالَا:

(مَّتُن حديث) نَه اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ، وَالْكِتَابِ عَلَيْهَا، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَالْبِنَاءِ

کی حضرت جابر ڈٹالٹٹوُ اور حضرت سلیمان بن موٹی ڈٹالٹوُ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سَکُلٹِوُ نے قبروں پر چونالگانے ،ان پر تحریر کرنے ،ان پرعمارت بنانے اوران پر ہیٹھنے سے منع کیا ہے۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ تَعُظِيمًا لَحُرْمَةِ مَنَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اسْبات كَمْ مَانْعت كَاتَذَكُره كَقِبُرول يربيطا جائے يقبر ميں موجود مسلمان كاحرام كيبش نظر ہے 3165 - (سندحدیث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: آخبَرَنِي ابُو الزُّبَيْرِ، آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:

(متن حديث): نَهْ ي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَاَنْ يُبُنَى عَلَيْهَا اَوْ يُجُلَسَ هَا

1/370 رجاليه ثقات رجال مسلم، إلا أن رواية سليمان بن موسى منقطعة، فهو يريل عن جابر. وأخرجه الحاكم "1/370" من طريق سعيد بن منصور، عن أبى معاوية، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر. وصححه وقال: وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. قال الذهبى: ما قلت طائلًا، ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهى. وأخرجه الترمذى "1052" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية تتجصيص القبور والكتابة عليها، والحاكم "1/370" من طريفين عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/335"، وأبو داؤد "3226" في البجنائز: باب في البناء على القبور والتسائي "4/86" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتحصيصها والكتابة عليها، والبيهقي الزيادة على القبور، وابن ماجه "1563" من طريق محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر. وانظر الحديث رقم "3162" و."3165"

ان پر عمارت بنانے اوران پر عضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ ہے۔ بیٹھنے ہے منع کیا ہے۔

# ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ قُعُودِ الْمَرْءِ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنُ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنُ غَيْرِ انْتِظَارِ لِلَافُنِ الْمَيِّتِ فِى اَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ اس بات كى ممانعت كا تذكره كه آدمى مسلمانوں كى قبروں پر بيٹھے جوضرورت كے اس بات كى ممانعت كا تذكره كه آدمى مسلمانوں كى قبروں پر بیٹھے جوضرورت كے اوقات میں میت كوفن كرنے كے انتظار كے علاوه بیٹھنا ہو

3166 - (سندصديث) : اَخُبَونَا اَحُمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَهُيلٌ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ:

(متن صدیث) : لَانْ يَتْجُلِسَ اَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحُوقَ ثِيابَهُ حَتَّى تَخُلُصَ اِلَيْهِ حَيْرٌ مِنْ اَنْ يَقَعُدَ عَلَى قَبْرٍ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ الوَهِرِيهُ وَلَى الْخُورُوايِتَ كُرِتَ مِينَ: بَى الرَمِ مَلَّ الْمِيْمِ فَارِخُومُ اللّهِ عَلَى ''تم میں سے کوئی ایک شخص ایسے انگارے پر بیٹھ جائے جواس کے کپڑے کوجلا کراس کے جسم تک پہنی جائے بیاس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔''

3165- إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم وهو المصيصى، ثقة حافظ روى له النسائى، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريج وابو الزبير بالسماع. حجاج: هو ابن محمد المصيصى الأعور. وأخرجه النسائى "3398"، ومسلم "970" "94" فى السجنائز: باب النهى عن تحصيص القبر والبناء عليه، والبيهقى "4/4" من طريق حجاج بن محمد، به. وأخرجه عبد الرزاق "6488"، ومن طريقه أحمد "3/255"، ومسلم "970" "94"، وأبو داؤد فى الجنائز: باب فى البناء على القبر، عن ابن جريج، به. وأخرجه مختصرًا ابن أبى شيبة "3/339" عن طريق حفص عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد "3/399" من طريق عفان، عن المبارك، عن نصر بن راشد، عمن حدثه عن جابر. وانظر الحديث رقم "3162" و "3162"، و "3164"

3166 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأحرجه أحمد "2/528" من طريق عبد الصمد، عن حماد، بهذا الإسناد. وأحرجه أحمد "2/311"، و"389"، و"444"، ومسلم "971" في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وأبو داؤد "3228" في الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور العلوس على القبور، والبوق على القبور، والبوق على القبور، والبوق على القبور، والبوق على المشي على القبور، والجلوس عليها، والبيهقي "4/79"، والبغوى وابن ماجه "1566" في المحنائز: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور، والجلوس عليها، والبيهقي "4/79"، والبغوى "1519" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه الطيالسي "2544" من طريق محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة مرفوعًا، وزاد فيه: "قال أبو هريرة: يعنى: يجلس بغائط أبو بول ." وأخرجه عبد الرزاق "6511"، وابن أبي شيبة "3/339"، من طريق زيد بن أسلم وأبي يحيى عن أبي هريرة موقوفًا.

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ آذَى الْمَوْتَىٰ وَلَا سِيَّمَا فِي آجُسَادِهِمْ اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ میت کو تکلیف پہنچانے سے بي بطورخاص ان كجسم كحواليس (تكليف يهني ني ي عي )

الْخَسَرُ الْمُعَدَّنَا الْحَسَنُ الْمُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ غَيْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ

(متن صدیث): کَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ کَگَسْرِهِ حَیَّا ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا نبی اکرم مَالیُّیْم کا بیفر مان قل کرتی ہیں: مردہ کی ہڈی کوتوڑنا زندہ مخص کی ہڈی توڑنے کی

<sup>3167 -</sup> إستاده صحيح على شرطهما. أبو أحد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى، وسفيان: هو الثوري وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه البيهقي "4/58" من طريق محمد بن يحيى، عن أبي أحمد الزبيري، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/58" و 168"-"169 و "200" و "264" وأبو داؤد "3207" في المجنبائز: باب في الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان، وابن ماجه "1616" في السجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " "2/108"، والمدارقطني "3/188"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " "2/186"، والبيهقي "4/58" من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيي بن سعيد عن عمرة، به . وأخرجه أحمد "6/105"، والخطيب في "تباريخ بغداد" "12/106"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/95" من طريق أبي الرجال، عن عمرة، به . وأخرجه أحمد "6/100" من طريق محمد بن عبد الرحمٰن الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا .وأخرجه البطحاوي "2/108" من طريق حارثة بن محمد ومحمد بن عمارة عن عمرة، به. وأحرجه البدارقطني 3/188"-"189 من طريق إسماعيل بن أبي الحكم، عن القاسم، عن عائشة. وأخرج مالك في "الموطأ" "1/238" في الجنائز: باب ما جاء في الاختفاء – ومن طريقه البيهقي 4/58"- بلاغًا، وفيهما وفي "الدارقطني" زيادة: "يعي في الإثم."

# فَصْلٌ فِی زِیَارَةِ الْقُبُوْرِ فصل: قبروس کی زیارت کرنا ذِکُرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ زِیَارَةَ الْقُبُوْدِ وَالْاَمُوَاتِ

آ دمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ قبروں اور مرحومین کی زیارت کرے

3168 - (سندصديث) : اَخُبَونَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْقَطَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ السَّقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنْيُسَة، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ آبِيهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنُ ثَلَاثٍ، عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنُ لُحُومِ الْاَضَاحِى اَنُ تُمُسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ النَّامِ، وَعَنِ الظُّرُوفِ اِلَّا مَا كَانَ فِى سِقَاءٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى زِيَارَ قِ قَبْرِ اُمِّهِ، وَإِنَّمَا لَيَّامٍ، وَعَنِ الظُّرُوفِ اِلَّا مَا كَانَ فِى سِقَاءٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى زِيَارَ قِ قَبْرِ اُمِّهِ، وَإِنَّمَا لَهُ عُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ لَمُ يُضَحِّ، وَلَهَيْتُكُمُ لَهُ يُعَلِّمُهُ عَلَى مَنُ لَمُ يُضَحِّ، وَلَهَيْتُكُمُ عَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَاءٍ، فَلَا يُحِلُّ ظَرُفٌ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

🕀 🕾 سلیمان بن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مَالَّیْظِ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''میں نے تہمیں تین چیزوں سے منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے ، قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ استعال

3168 إسناده قوى. حكيم بن سيف: صدوق روى له أبو داؤد والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سليمان بن بريدة، فمن رجال مسلم .وأخرجه مسلم "977" في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والترمذي "1054" في الحبائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، والطيالسي "807"، والحاكم "1/375"، ثلاثتهم حمن طريقين عن علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد "5/25" و"261" من طريق أبي جناب عن سليمان بن بريدة، به .وأخرجه أبو داؤد "3235" في الجنائز: باب في زيارة القبور، والبيهقي "4/76" و "77"، والبغوى "5555"، والهمذاني في "الاعتبار" ص "130" من طريق معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، به . وأخرجه أحمد "5/350" و"355" و"356"، وابن أبي شيبة "3/342"، وعبد الرزاق "6708"، ومسلم "1977" ص "1563 في الأضاحي، والنسائي و"4/89" في الجنائز: باب زيارة القبور، والبيهقي "4/76"، والهمذاني في "الاعتبار" ص "130، والحاكم "1/376" من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه . ولفظ مسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما كم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا."

1<u>7</u>

کرنے سے اور پچھ خصوص قتم کے برتنوں سے ماسوائے اس کے جو پینے کے لیے ہوا ب محمد مثالیقیم کواس کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے میں نے تہمیں اس بات سے منع کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا اس کی وجہ بیتھی کہتم میں سے جو خص گنجائش والا ہے وہ اس فحض کو بھی گوشت دے جس نے قربانی نہیں کی ہے اور میں نے تہمیں مخصوص قتم کے برتنوں سے منع کیا تھا ماسوائے اس کے جو پینے کے لیے ہوں تو برتن کی بھی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا ہے۔''

### ذِكُرُ الْآمُرِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ إِذْ زِيَارَتُهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

قبرول کی زیارت کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ کیونکہ ان کی زیارت کرناموت کی یا دولاتا ہے

3169 - (سندصديث) اَخْبَوَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عَبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَوْيدُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

رمتن صديث أُزَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَابَكَى مَنْ حَوْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى انْ ازُورَ قَبْرَهَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِى، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ الْمَوْتَ

حضرت ابو ہر برہ ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُٹیڈ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ سُلُٹیڈ کے اور آپ سُلُٹیڈ کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ سُلُٹیڈ کے اور آپ سُلُٹیڈ کے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے پروردگارے اجازت ما گلی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے جھے اجازت دے دی میں نے اس سے اجازت ما نگلی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں تو اس نے جھے اجازت نہیں دی تم لوگ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ بیتہ ہیں موت کی یا دولا کیں گی۔

# ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ جَوِيدَ لَهُ النَّعَالِ جَوِيدَ كِي مِمَانِعت كا تذكره جوتے كهن كرقبرستان ميں داخل مونے كي ممانعت كا تذكره

3170 - (سندحديث): آخُبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ مَهْدِيّ، وَابُوُ

3169 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي. وأخرجه الحاكم "1/375" من طريق مسحمد بن عبد الوهاب، عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/343"، وأحمد "2/441"، ومسلم "976" في المجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي "4/90" في الجنائز: باب زيارة قبر المشرك، وأبو داؤد "3234" في المجنائز: باب في زيارة قبور المشركين، والبيهقي "4/76"، والبغرى "1554"، والهغرى أو الهنائر: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، وألبيهقي "976" والبغرى "1554"، والهنائية في "الاعتبار" ص"130، من طريق محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، به. وأخرجه مسلم "976"

3170- إسناده قوى، وهو في "مسند الطيالسي" "1123"، و."1124" وأخرجه أحمد "5/83" و "824" و "224"، و "224"، و النسائي "4/96" في الجنائز: باب المشي في الجنائز: باب المشي في البنائي "4/96" في الجنائز: باب المشي في النعل بين القبور، وابن ماجه "1568" في البحنائز: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، وابن أبي شيبة "3/396"، والحاكم "1/373"

دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، حَدَّثِنِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ،

(متن صديث): حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ الْحَصَاصِيَةَ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بُنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: زَحْمٌ.

قَالَ: أَنْتَ بَشِيرٌ فَكَانَ السُمُهُ بَيُسَمَا أَنَا آمُشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْمَخْصَاصِيَةِ، مَا آصُبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: مَا آصُبَحْتُ آنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا، كُلُّ حَيْرٍ فَعَلَ اللهُ بِى، فَآتَىٰ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ: سَبَقَ هَوُلاءِ حَيْرًا كَثِيرًا - ثَلَاتَ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ آتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ: لَلهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ آتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ: لَقَدْ آذَرَكَ هَوُلاءِ حَيْرًا كَثِيرًا - ثَلَاتَ مَرَّاتٍ - فَبَيْنَمَا هُو يَمُشِى إِذْ حَانَتُ مِنْهُ نَظُرَةٌ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمُشِى بَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَلَانِ، فَنَادَاهُ: يَا صَاحِبَ السِّنْتِيَّتَيْنِ ٱلْقِ سِنْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَلَعَ نَعُلَيْهِ، فَرَمَى بِهِمَا.

قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهَدِّيٍّ: كُنْتُ اَكُوْنَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، فِي الْجَنَائِزِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقَابِرَ حَذَّنَتُهُ بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ، وَرَجُلْ ثِقَةٌ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَمَشَى بَيْنَ الْقُبُورِ.

َ نُوضَحُ مُصنف: قَالَ اَبُو حَاتِهِ: يُشْبِهُ اَنُ تَكُونَ تِلْكَ مِنُ جِلُدِ مَيْتَةٍ لَمْ تُدُبَّغُ، فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبُسَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ، وَفِى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالِهِمُ اِذَا وَلَّوُا عَنْهُ، وَلِيُلٌ عَلَى اِبَاحَةٍ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ

(امام ابن حبان میشنفر ماتے ہیں: ):اس بات کا امکان موجود ہے: وہ جوتے سی مردار کی کھال کے بینے ہوئے ہول جس کی

د باغت نہ کی گئی ہو۔اس لئے نبی اکرم مُنگائیا نے مردار کی کھال کو پہننے کو ناپند کیا ہواور نبی اکرم مُنگائی کا یہ فرمان''وہ ان لوگوں کی جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے جب وہ اسے جھوڑ کرواپس جاتے ہیں''۔اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے: جوتے پہن کر قبرستان میں داخل ہونا مباح ہے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالسَّكَامِ عَلَى مَنْ سَكَنَ الثَّرَى لِللَّاخِلِ الْمَقَابِرَ ضِدَّ قَوْلِ مَنُ اَمَرَ بِضِدِهِ قبرستان میں داخل ہونے والے خص کومہاں کے رہائشیوں پرسلام جیجنے کا حکم ہونے کا تذکرہ، یہ بات اس خص کے موقف کے خلاف ہے جس نے اس کے برعکس کے بارے میں حکم دیا ہے مالکہ - (سندمدیث): آخہ رَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ اِدْرِیسَ الْاَنْصَادِیُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِی بَکْرٍ، عَنْ مالكِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ اَبِیْ هُرَیُرةَ،

(منْن صديث): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّكامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُوْنَ

عضرت ابو ہریرہ و گانٹیئر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا تَیْنِم قبرستان میں داخل ہوئے اور آپ مُلَاثِیْم نے یہ پڑھا۔ ''اے مومنوں کی قوم کی آبادی والو! تم پرسلام ہو بیشک ہم بھی اگر اللہ نے چاہا' تو تم سے آملیں گے۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَقْبَرَةِ اَنْ يَقُولَ: عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَتْ لَيَلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

3171 - إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمٰ بن يعقوب الحرقى. وهو فى "الموطأ" مطولًا 1/28 - 30فى الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق "6729"، وأحمد "2/375"، ومسلم "249" فى المطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء، وأبو داؤد "3237" فى الجنائز: باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها، والنسائى 1/93 - "95 فى المطهارة: باب حلية الوضوء، وابن السنى "593" وأخرجه أحمد "2/300" و"408"، وابن ماجه "3306" فى الزهد: باب ذكر الحوض، والبيهقى "4/78" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمٰن، به . وأخرجه ابن السنى "595" من طريق يزيد بن عباض، عن عبد الرحمٰن الأعرج، عن أبى هويرة.

وَسَــَّكَمَ، يَـخُـرُجُ مِنُ الْحِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: السَّكَامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَآتَانَا وَإِيَّاكُمُ مَا تُوعَدُونَ عَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِاهُلِ بَقِيعِ الْغَرُقَدِ

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں: جب بھی نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی ان کے ہاں رات تھہرنے کی باری ہوتی تھی تو نبی اکرم مُٹاٹیٹی رات کے آخری جصے میں بقیع کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے۔

''اے مومنوں کی قوم کی بستی کے رہنے والو! تم پر سلام ہو ہمارے پاس اور تمہارے پاس وہ چیز آجائے گی'جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھااورا گراللہ نے چاہا' تو ہم بھی تم ہے آملیں گےاے اللہ! تمام اہل بقیع کی مغفرت کردے۔''

ذِكُرُ الْاَمُرِ لِمَنُ دَخَلَ الْمَقَابِرَ اَنُ يَّسُالَ اللهَ جَلَّ وَعَلا الْعَافِيَةَ لِنَفُسِه، وَلِمَنُ تَحْتَ الْحَرُ الْاَمُورِ لِمَنُ دَخَلَ الْمَاقِ الثَّرِي، نَسُالُ اللهَ الْبَرَكَةَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ

جو خص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اسے اس بات کے حکم ہونے کا تذکرہ کہ

وہ اپنی ذات کے لیےاللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اوران کے لیے بھی عافیت مانگے جو وہاں فن ہیں ہم اس خالت میں برکت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں

3173 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُـوُسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُومَانُ بُنِ بُرَيُدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُيانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلِا، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ يُعَلِّمُهُمُ اَنُ يَّقُولُوا: السّلامُ عَلَى اللّهَ بِكُمُ لَلاحِقُونَ، اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمُ السّلامُ عَلَى اللّهَ بِكُمُ لَلاحِقُونَ، اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمُ

3172 إستناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "974" في البجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ن طريق قتيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "974"، والنسائي 974"- "94 في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، وفي "عمل اليوم والليلة" "1092"، والبيهقي "4/49" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به . وأخرجه أحمد "6/180"، وابن السنى "596"، وابن ماجه "546" في "عمل اليوم والليلة" "597" من طريقين عن شريك، به . وأخرجه أحمد "6/71"، وابن السنى "596"، وابن ماجه "546" في المسئلة بن عبد الله بن عبد بن قبس بن معرمة بن قبس بن معرمة بن قبس بن معرمة بن قبد عن عائشة مطولًا.

3173- إستاده صحيح على شوط مسلم، وسفيان هو الثورى. وأخوجه ابن أبي شيبة "3/340"، وأحمد "5/353"، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" "598" من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/353" و 5/89" - "360، ومسلم "975" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجه "1547" في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، والبيهقى "4/79"، والبغوى "1555" من طرق عن سفيان، به. وأخرجه النسائي "4/94" في المجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، وفي "عمل اليوم والليلة" "1091" من طريق عبيد الله بن سعيد، عن حرمي بن عماره، عن شعبة، عن علقمة، به.

تَبَعْ، نَسْاَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

کی سلیمان بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیُمُ جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں کو پتعلیم دیتے تھے کہ وہ یہ پڑھیں۔

''اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں پر سلام ہواگر اللہ نے چاہا' تو ہم بھی تم سے آملیں گےتم ہمارے پیش روہو اور ہم تمہارے بعد آئیں گے ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مائکتے ہیں۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَّمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اَنَّ وَكُرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَّمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اَنَّ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

اس روایت کا تذکرہ جس کے ذریعے اس شخص نے استدلال کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) مسلمانوں کامشرکین کی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے

3174 - (سندحديث) َ الْحَبَوَنَ عِـمُوانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُو بُنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَعُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:

(متن صديث): اَتلى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُرَ عَبْدِ اللهِ بُنِ اُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، بَعْدَمَا اُدُخِلَ حُفْرَتَهُ فَامَرَ بِهِ فَاُحُوجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِه، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ دِيْقِهِ، وَٱلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

حفرت جابر بن عبداللہ و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہیاں کرتے ہیں: بی اکرم مُثَا اللہ بن ابی کی قبر کے پاس تشریف لائے بیاس کے قبر میں داخل کردیئے جانے کے بعد کی بات ہے۔ نبی اکرم مُثَالِّمَا کے کھم کے تحت اسے باہر نکالا گیا۔ نبی اکرم مُثَالِمَا کے اس کواپنے گھٹے پر رکھا آپ مُثَالِما نے اپنالعاب دہن اس پر ڈالا اوراسے اپنی میض بہنائی باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنُ آجُلِهِ فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا

اسسب كاتذكره جس ك ذريع نى اكرم مَا النَّهُ في فعل كياتها جس كالم م في ذكركيا ب

3175 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَلِيْفَة، قَالَ: حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَلَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَلَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

3174- إسناده صحيح على شرطهما. أبو بكر بن خلاد: هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي، ثقة من رجال مسلم، وسفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه البخارى "1270" في المجنائز: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص، "1350" باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، و "3008" في الجهاد: باب الكسوة للأساري، "7795" في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم "2773" في صفات المنافقين وأحكامهم، والنسائي 4/37"-"38 في الجنائز: باب القميص في الكفن، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2773" من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

(متن صديث): أنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ ابْتِي لَمَّا مَاتَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اعْطِنِى قَمِيصَهُ، وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتَ فَآذِينَى حَتَّى اعْطِنِى قَمِيصَهُ، وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتَ فَآذِينَى حَتَّى اعْطِنِى قَمِيصَهُ، وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتَ فَآذِينَى حَتَّى اعْطِنِى قَلْمَهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرُ، قَالَ: فَالَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ ابَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ وَ السَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ ا

حضرت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: آپ مَنْ اللّٰهِ اپنی میں: جب عبداللہ بن ابی کا انقال ہوگیا، تو اس کا بیٹا نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ کَا کَمْ مِنْ مُحصّ عطا کیجے 'تا کہ میں اسے (لیمی اپنے باپ کو) اس میں گفنی دول آپ مَنْ اللّٰهِ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰمِ کَا اللّٰهُ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰهُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّمُ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمُ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ کَمْ اللّٰمُ اللّٰمُ کَمُ اللّٰمُ کَمُنْ اللّٰمُ کَمُنْ کَمُ اللّٰمُ کَالِمُ مَا اللّٰمُ کَمُ الْمُعْمُ کَمُ مُنْ کُمُ الْمُعْلِمُ مُنْ کَمُ ا

راوی بیان کرتے ہیں: تواس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی۔

''ابتم بھی بھی ان(منافقین میں سے) کسی کی بھی نماز جناز ہادا نہ کرنااوراس کی قبر پر کھڑے نہ ہونا۔'' راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُنگافین کے اس کی نماز جناز ہادائہیں کی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْفَاظَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ أُدِّيَتُ عَلَى الْإِجْمَالِ، لَا عَلَى الاستِقْصَاءِ فِي التَّفُسِيْرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہا تھا کے حوالے سے منقول وہ روایت

3175 - إسناده صحيح على شرط البحارى. وأخرجه "2/18"، والبحارى "1269" في الجنائز: باب الكفن في القميص، و"5796" في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم "2774" "4" في صفات المنافقين وأحكامهم، والنسائي "4/36" في الجنائز: باب القميص في اللباس: باب لبس القميص من "الكبرى" كما في "التحفة" "6/173"، والترمذى "3098" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه "1523" في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة، والطبرى في "جامع البيان" "17050" من طرق عن يحيى المقطان بهذا الإسناد أو أخرجه البحارى "4670" في التنفسير: باب: (استَغْفِرُ لَهُمُ اَوُ لا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ ...) التوبة: من الآية "80 ومسلم "2774"، والمطبراني "4672"، والمطبراني "2705"، والمطبراني "2705"، والمطبراني "1705"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "5/287" من طريقين عن عبيد الله، به.

جوبهم ذكركي بين اسك الفاظ فقرطور برذكركي مكة بين وضاحت كما تقفيلى طور برذكر نبين كي مكة بين وضاحت كما تقفيلى طور برذكر نبين كي مكة بين محملة الآزدي، قال: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيم، قَالَ: اَخْبَرَنَا وَهُ بُنُ جَوِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبَدِ اللهِ بُنِ عَمْدَ بُنِ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي الزَّهُوِيُ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْه، يَقُولُ:

(متن صحيت) : لَمَّ اتُوقِق عَبُدُ اللهِ بَنُ ابَيْ، اتلى ابْنَهُ عَبُدُ اللهِ بَنُ ابَيْ ابْنِ سَلُولِ رَسُولَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَعَنَاهُ، فَصَلِّ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولَ اللهِ هَذَا عَبْدُ اللهِ بَنُ ابَيْ قَدْ وَصَعَنَاهُ، فَصَلِّ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَلْتُ: يَا نَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَنِى يَا عُمَرُ، حَتَى إِذَا اكْثَرَتُ قَالَ: عَنِى يَا عُمَرُ، وَلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ) (السِه: 88) وَلَو اعْمَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَسُولُ اللهِ مَا لَي وَلِكَ، النَصَرَفَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ مَا لَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا قَامَ عَلَى وَسُولُ اللهِ مَا لَي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنَاوِقٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا قَامَ عَلَى قَبُرِهِ

9176 إسناده قوى، فيقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث .وأخرجه أحمد "1/10" عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذى "7095" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وابن جرير الطبرى في "تفسيره" "7055" من طريق عبد بن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، به .وأخرجه البخارى "1366" في البخنائز: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين، و "4671" في التنفسير: باب: (استَغْفِرُ لَهُمُ أَوُ لا تَستَغْفِرُ لَهُمُ) التوبة: من الآية "80، ومن طريقه البغوى في "التفسير" "2/316"، والنسائي في التنفسير" "8/48"-"50 من طريقين عن "4/57" والنسائي عن المنافقين، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/49"-"50 من طريقين عن ابن شهاب، به .وذكره السيوطي في "الدر المنثور " "4/254"، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه وأبي نعيم في "الحلة"

كو) اختيار كرليا بالله تعالى في ارشا وفر مايا ب

''تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرویاان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔''

(نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا) اگر مجھے یہ پہ ہو کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کروں 'تواس کی مغفرت ہوجائے گی' تو میں اس سے زیادہ مرتبہ کرلوں گا۔

حضرت عمر و الني کہتے ہیں: اب میں نبی اکرم مُنافِیّا کے سامنے اپنی جرائت پرجیران ہوتا ہوں بہر حال اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانے تھے جب نبی اکرم مُنافِیّا نے مجھے یہ بات کہی تو میں آپ مُنافِیّا کے سامنے سے ہٹ گیا۔ نبی اکرم مُنافِیّا نے اس کی نماز جنازہ اداکی آپ مُنافِیّا اس کے جنازے کے ہمراہ گئے آپ مُنافِیّا اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہوگئے بہاں تک کہ اسے دُن کر دیا گیا تو آپ مُنافِیّا واپس تشریف لائے اللہ کی تم !اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی۔
''ان میں سے جس کسی کا بھی انتقال ہوئو تم نے اس کی نماز جنازہ کبھی ادانہیں کرنی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا سے۔''

اس كے بعد نبى اكرم مَالَيْنِمُ نے كى منافق كى نماز جنازه او انہيں كى اور نہ بى آپ مَالَيْمُ كى منافق كى قبر بركھ رے ہوئے۔ ذِكُو نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ زَائِرَةِ الْقُبُورِ وَإِنْ كَانَتُ فَاضِلَةً خَيِّرةً

قبرستان جانیوالی عورت کے جنت میں داخل ہونے کی فی کا تذکرہ اگر چہوہ فضیلت والی اور بہترین ہو

2177 - (سندحديث): آخبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيّ، عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْحُبُلِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

الله عَلَيْه وَسَلَّمَ، وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ، وَتَوَسَّطَ الطَّرِيْقَ، إِذَا نَحُنُ بِامُرَاقٍ مُقْبِلَةٍ، فَلَمَّا دَنَتُ إِذَا هِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ، وَتَوَسَّطَ الطَّرِيْقَ، إِذَا نَحُنُ بِامُرَاقٍ مُقْبِلَةٍ، فَلَمَّا دَنَتُ إِذَا هِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ، وَتَوَسَّطَ الطَّرِيْقَ، إِذَا نَحُنُ بِامُرَاقٍ مُقْبِلَةٍ، فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ، وَسَلَّمَ: مَا أَخُرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ؟ قَالَتُ: اتّينتُ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلَّى؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلِّى؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلِّى؟ فَالَتُ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلِّى؟ فَالَتُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلِّى مَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعُلِّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلِّى مَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعُلِّكِ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدُ سَمِعْتُكَ تَذُكُرُ فِيهُا مَا تَذُكُرُ قَالَ: لَوْ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُلَى مَا رَايُتِ الْجَنَّةَ خَتَى يَوَاهَا جَدُّدُ وَلَالَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِى اللهُ ا

فَسَالُتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَى، فَقَالَ: الْقُبُورُ.

<sup>3177-</sup> إسناده ضعيف. ربيعة بن سيف: هو ابن ماتع المعافرى، ذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يخطء كثيرًا، وقال البخارى وابن يونس: عنده مناكير، وقال البخارى في "الأوسط": روى أحاديث لا يتابع عليها، وقال النسائي في "السنن" "4/28": ضعيف. وأخرجه أحمد "2/169"، والنسائي "4/37" في البجنائز: باب النعي، والحاكم 1/373"-"374 و"374"، والبيهقي "4/60" و 77"-"78 من طرق عن ربيعة بن سيف، به . وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!! مع أن ربيعة بن سيف، به . وقال الحاكم!

تُوضَحُ مَصنف فَالَ اَبُوْ حَاتِم: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: لَوْ بَلَغُتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَايُتِ الْجَنَّةَ يُورِيْدُ مَا رَايُتِ الْجَنَّةَ يُورِيْدُ مَا رَايُتِ الْجَنَّةَ الْعَالِيَةَ الْعَالِيَةَ الَّتِي يَدُخُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبُ مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ، لِآنَ يُعرِينُهُ لَا جُنَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْمُشُوكُ لَا يَدُخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَّانِ اَصُلًا لَا عَالِيَةً وَلَا مَا بَيْنَهُمَا

کی حضرت عبداللہ بن عمرو د و اللہ ایک مرتبہ ہم نے بی اکرم مَاللہ اللہ علی کو فن کیا جبہ ہم فارغ ہوئ تو بی اکرم مَاللہ اللہ علی اللہ علی ہوئے اورمیان میں پنچ تو ہوئے تو بی اکرم مَاللہ اللہ علی ہوئے اورمیان میں پنچ تو وہ اس منے سے ایک خاتون آرہی تھی جب وہ خاتون قریب ہوئی تو وہ سیّدہ فاطمہ خلی تھیں۔ بی اکرم مُاللہ اللہ علی تھی اس سے دریا فت کیا: اے فاطمہ! ہم اپنی گھرسے کیوں باہر آئی ہو ۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ ماللہ تالی اللہ کا بیاہ ہوں کے اس اور کے اس اور کے مراہ کدی تک ہوئی انہوں نے موض کی: اللہ کی پناہ میں نے او آپ مال گھوں کے مراہ کدی تک گئی ہوئی اور کے مراہ کدی تک کے جاسے وہ کے سا ہوا ہوں تھی جہ اس کے مراہ کدی تک کی جو کا اللہ کی بناہ میں نے اس وہ سے نہ کہ اور کی تک گئی ہوئی اور کی تک گئی ہوئی اور کے اس وہ تک تنہارادادا یعنی تنہارے باپ کا باپ اسے ندد کھتا۔

رادى بيان كرتے ہيں: ميں نے اپنے استاد سے دريافت كيا: كدى سے مراد كيا ہے انہوں نے جواب ديا: قبرستان \_

(امام ابن حبان مُشِيَّةُ ماتے ہیں:): نبی اکرم مَالِیَّةُ کاسیّدہ فاطمہ رُقَافُتُ سے یہ کہنا کہ''اگرتم ان کے ساتھ کدی کے ساتھ گئ ہوتی تو تم جنت کو خدد کیمتی''۔اس سے نبی اکرم مَالِیْتُ کی مرادیہ ہے: تم جنت کے اس بلند درج کو خدد کیمتی جہاں وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جنہوں نے الیک کی چیز کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا جس سے نبی اکرم مَالِیُّ کِنَا نے منع کیا ہو۔اس کی وجہ یہ سیّدہ فاطمہ ہُنا ہُنا اس سے پہلے اس بارے میں نبی اکرم مَالِیُّ کِنَا مانعت سے واقف تھیں اور جنت کے کئی درجات ہیں ایک درجہ ہیں ہوار مشرک مختص سرے سے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا نہ او پر کے مرتبے والی جنت میں اور نہ ہی نبیج کے مرتبے والی جنت میں اور نہ ہی

# ذِكُرُ لَعُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُ لَكُو تَين يرلعنت كرنے كا تذكره

3178 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنيَّدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مثن

3178- إسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة .وأخرجه الترمذي "1056" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ، من طريق قتيبة، بهذا الإسناد .وأخرجه الطيالسي "2358"، وأحمد "2/337" و"356"، وابن ماجه "1576" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، والبيهقي "4/78"

#### مديث):لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالْیَمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

"الله تعالى في قبرستان جانے والى عورتوں پرلعنت كى ہے۔"

ذِكُرُ لَعَنِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَّخِذَاتِ الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ عَلَى الْقُبُوْرِ نبى اكرم مَا لِيُلِمْ كا (قبرول) و) سجده گاه بنانے والی خواتین اور قبرول پر

چراغ جلانے والی خواتین پرلعنت کرنے کا تذکرہ

3179 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُحِادَةً، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

رمتن صديث ) لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ.

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس و المنظمانيان كرتے ہيں: نبى اكرم مَثَلِقَةُ النے قبرستان جانے والى عورتوں اور قبروں پر سجدہ گاہ بنانے يا چراغ لگانے والى عورتوں پر لعنت كى ہے۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَاتِّحَاذِ الشُّرُجِ، وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا

قبرستان کی زیارت کرنے ، وہاں چراغ جلانے اور قبروں پرمساجد بنانے کی ممانعت کا تذکرہ

3180 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا صَالِح، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

"4/368" إسناده صحيح إن كان أبو صالح هذا ميزانًا كما جَزم به المؤلف هنا، ونقله عنه الحافظ في "النكت الظراف" "4/368" لكنم انفرد بذلك ولم يتابع، وإن كان هو مولى أم هانء كما قال الترمذى، فهو ضعيف، قال في "تهذيب التهذيب" "10/385" ويؤيده أن على بن مسلم الطوسى روى هذا الحديث عن شعيب، عن محمد بن جحادة سمعت أبا صالح مولى أم هانء، فذكر هذا الحديث، و جزم بكونه مولى أم هانء: الحاكم، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن عساكر، والمنذرى، وابن دحية وغيرهم، وهو الصواب، فالسند ضعيف، وأحرجه النسائي 4/94"-"95 في الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، والترمذى "320" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، وحسنه، ومن طريقه البغوى "510" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "2731" في الجنائز: باب ما جاء في النهى عن زيارة القبور، من طريق أزهر بن مروان، عن عبد الوارث، به. وأخرجه الطيالسي "2733"، ومن طريقه البيهقي "4/78"، وأخرجه أحمد "1/229" و"327" و"327" و"327" والحاكم "4/78" من طرق عن شعبة، عن محمد بن جحادة، به.

3180- إسناده كالذي قبله.

(متن صديث) لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْدِ، وَالْمُتَخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ.

اَبُوصَالِحِ هَلَا اِسْمُهُ مِيْزَانٌ بَصَرِيٌ ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ مُحَمَّدِ بْنِ سَائِبِ الْكَلْبِيِ

ﷺ تصرت عبدالله بن عباس رفح الله عبال الله عبال المرتع بين: نبي اكرم مَثَالِيَّةِ أَنْ قبرستان جائے والى عورتوں، قبروں پر مساجد بنانے والى عورتوں اور چراغ (جلانے والى عورتوں) پر لعنت كى ہے۔

ابوصالے میزان نامی راوی ثقه ہیں۔ یکبی کاشا گردنہیں ہے اس کا نام باذام ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُتَّحَدَّ مَسَاجِدَ وَتُصَوَّرَ فِيهَا الصُّوَرُ اس روایت كا تذكره جواس بات پردلالت كرتی ہے كة برول كے حوالے سے

یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان پرمسجد بنائی جائے یا وہاں تصویریں بنائی جائیں

3181 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هَالِكٍ، عَنْ هَالِكٍ، عَنْ هَالِكٍ، عَنْ هَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولَةً، عَنْ اَبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا قَالَتْ:

(مُتُن صديث): لَـمَّا كَانَ مَرَضُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَايَاهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ، فَذَكُرُنَ كَنِيسَةً رَايَّنَهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ، فَذَكُرُنَ كَنِيسَةً رَايَّنَهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ ، فَذَكُرُنَ كَنِيسَةً رَايَّنَهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ ، فَذَكُرُنَ كَنِيسَةً رَايَّنَهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ يُعَالَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُولِئِكَ يُعَالَ لَهَا مَارِيَةُ، وَذَكُرُنَ مِنْ جُسُنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهُا، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُولِئِكَ يُقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُولِئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، وَاولِئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى

کی کی سیّدہ عائشہ صدیقتہ رفی ہیاں کرتی ہیں: جب نبی اکرم مَالیّیٰ کارہوئے تو آپ مَالیّیٰ کی ازواج میں سے کسی نے ایک گرجا کا ذکر کیا جوانہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا۔ سیّدہ اُمّ سلمہ دفی ہنا اور سیّدہ اُمّ حبیبہ رفی ہنا حبشہ گی تھیں انہوں نے ایک

"508" من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد، وأخرجه البخارى "1341" في الجنائز: باب بناء المسجد على القبر، والبغوى "509" من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد، وأخرجه أبو عوانة "1/400" و "401"، ومسلم "528" في المساجد: باب النهى عن ابسناء المساجد على القبور من طرق عن هشام بن عروة، به وأخرجه أبو عوانة "1/399"، وأحمد "1/390" و "732"، والبخارى "1390" في المجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما، عن هلال بن حميد الوزان، عن عروة بن الزبير، به . وأخرجه أبو عوانة "1/399"، وأحمد "6/80"، والبخارى "1330" في المجنائز: باب ما يكره ما اتخاذ المساجد على القبور، و "4441" في المغازى: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "529"، والبيهقي "4/80"، والبغوى "508"، من طرق عن هلال الوزان عن هشام، به . وأخرجه عبد الرزاق "1588"، أبو عوانة "1/299"، والحمد "1/218" والبيه قي والبخارى "3453"، والمحارى "3453"، والمدارمي "3453"، والبيه قي "4/80"، والمحارئ عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة وابن عباس.

گرجا گھر کا ذکر کیا جوانہوں نے حبشہ کی سرز مین پر دیکھا تھا جس کا نام ماریہ تھا انہوں نے اس گرجا گھر کی خوبصورتی اوراس میں موجود تصویروں کا تذکرہ کیا 'تو نبی اکرم مُنَا لِیُّؤِمِ نے اپناسر مبارک اٹھایا اورار شاد فر مایا: ان لوگوں کا یہ معمول تھا جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہوجا تا 'تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے اور پھروہ اس میں اس کی تصویریں لگا دیتے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدرترین مخلوق تھے۔

ذِكُرُ لَعُنِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ الله تعالیٰ کاان لوگوں پرلعنت کرنے کا تذکرہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا

3182 - (سند مديث) : آخُبَ رَنَا عِمُرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُوْرَ ٱنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ

<sup>3182-</sup> إسناده صحيح على شرطهما.وأخرجه أحمد "6/146" و "252"، والنسائي "4/95" في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي الوفاة من "الكبري" كما في "التحفة" "11/412" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.

# فَصُلُّ فِي الشَّهِيْدِ

فصل :شہید کے بارے میں روایات

ذِكُرُ الْآمُرِ بِرَدِّ الشُّهَدَاءِ اللَّي مَصَادِ عِهِمْ إِذَا اُخُرِ جُوا عَنْهَا اس بات كاحكم ہونے كا تذكره كه شهداء كوان كے شهيد ہونے كى جگہ كى طرف لوٹا يا جائے اگر چہ پہلے ان كوو ہال سے دوسرى جگہ منتقل كرديا گيا ہو

3183 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، آخُبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنُ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

(متن صديث): آنَّهُ قَالَ: فِي قَتْلَى أُحُدٍ حَمَلُوا قَتَلَاهُمْ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْ رُدُّوا الْقَتْلَى إلى مَصَارِعِهِمُ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹنا حدے مقتولین کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: کچھلوگوں نے اپنے مقتولین کو وہاں سے نتقل کردیا' تو نبی اکرم مُلُاٹٹیا کم کی طرف واپس سے نتقل کردیا' تو نبی اکرم مُلُاٹٹیا کم کی طرف واپس لے آئیں۔ لے آئیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَتْلَىٰ مِنَ الشَّهَدَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ بَرُدِهِمُ اللَّى مَصَارِعِهِمُ لِتَلَا يُدُفَنُواْ فِي غَيْرِهَا اسْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

3184 - (سندحديث):آخُبَــرَنــا عِـــمُــرَانُ بُــنُ مُــوْسَى بْنِ مُجَاشِع، حَذَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ آبِـى شَيْبَةَ، حَذَّثَنَا ٱبُو

3183- إسناده قوى رجاله ثقات وجال الصحيحين غير نبيح العنزى، فقد روى له أصحاب السنن، ووثفه أبو زرعة والترمندى والعجلى والمؤلف والذهبى، وصحح حديثه الترمذى وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه أحمد "3/297"، والطيالسى "1780" ومن طويقه الترمذى "1717" في الجهاد: باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة، وأحمد "3/308"، وأبو داود "3165" في البحنائز: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، والنسائى "4/79" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وابن الجارود "553"، والبيهقى "4/57" من طرق عن سفيان عن الأسود، به.

عَوَانَةَ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث) : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِيُقَاتِلَهُمْ، فَقَالَ لِى آبِى عَبْدِ اللهِ: يَا جَابِرُ لا عَلَيْكَ آنُ تَكُونَ فِى نُظَّارِ اهُلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ اللهِ مَا يَصِيرُ اَمُرُنَا، فَإِنِّى وَاللهِ لَوُلا آتِى اتَّرُكُ بَنَاتٍ لِى مَا يَصِيرُ امْرُنَا، فَإِنِّى وَاللهِ لَوُلا آتِى اتَّرُكُ بَنَاتٍ لِى بَعْدِى لَاحْبَبْتُ آنُ تُعْقِي بِلَيْنَ يَدَى، فَبَيْنَا آنَا فِى النَّظَّارِيْنَ، إذْ جَاءَ ابْنُ عَمَّتِى بِلَيِي وَخَالِى، عَالَيْ لَكَ بَنَاتٍ لِى بَعْدِى لَاحْبَبْتُ آنُ تُعْقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاضِح، فَذَخَلَ بِهِمَا الْمَدِينَةَ، لِيَدُفِنَهُمَا فِى مَقَابِرِنَا، إذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِى: آلَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمُ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدُفِنُوهَا فِى مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتُ قَالَ: فَرَجَعُنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتُ قَالَ: فَرَجَعُنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتُ قَالَ: فَرَجَعُنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ فَتِلَتُ قَالَ: فَرَجَعُنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ فَتِلَتُ اللهُ

تُوضِيح مصنف:قَالَ أَبُو حَاتِم: فَرَجَعْنَاهُمَا أُضْمِرَ فِي: فَدَفَنَّاهُمَا

حی حفرت جابر بن عبداللہ ڈھ ہنا ہیاں کرتے ہیں: بی اکرم تا ہیں ہے منورہ سے مشرکین کی طرف جانے کے لئے روانہ ہوئے تا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں تو میرے والد حفرت عبداللہ ڈھ ہنے ہے سے فرمایا: اے جابر! تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا اگرتم مدینہ میں رک جانے والے لوگوں میں شامل رہو کیہاں تک کہ تہمیں پتہ چل جائے ہمارا کیا بنا 'کیونکہ اللہ کی قتم! اگر میں اپنے بعد بیٹیاں نہ چھوڑتا 'تو مجھے یہ بات پیندھی کہتم میرے سامنے شہید ہوجاتے (حضرت جابر ڈھ ہنے ہیں) 'تو میں مدینہ منورہ میں ہی رک گیا اسی دوران میری پھو پھو کا بیٹا میرے والداور میرے ماموں کی لاش لے کرآیا وہ اونٹ پررکھ کر انہیں لایا تھاوہ انہیں لے کر گیا اسی دوران میری پھو پھو کا بیٹا میرے والداور میرے ماموں کی لاش لے کرآیا وہ اونٹ پررکھ کر انہیں لایا تھاوہ انہیں لے کر میں تا کہ ان دونوں کو ہمارے قبرستان میں دفن کرے اسی دوران ایک شخص نے یہ اعلان کیا خبردار بے شک نبی اگرم منگا ہی ہی گئی ہوگوں کو بیکم مقولین کے ہمراہ و ہیں لٹادیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ مراوی کہتے ہیں: تو ہم نے ان دونوں صاحبان کو بھی مقولین کے ہمراہ و ہیں لٹادیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں: تو ہم نے ان دونوں صاحبان کو بھی مقولین کے ہمراہ و ہیں لٹادیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں: تو ہم نے ان دونوں صاحبان کو بھی مقولین کے ہمراہ و ہیں لٹادیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔

(امام ابن حبان مُشِيَّلَة فرماتے ہیں:):روایت کے بیالفاظ کہ:''ہم ان دونوں کو واپس لےآئے'اس سے مرادیہ ہے کہ ہم نے انہیں وہاں ڈن کیا۔

ذِكُرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ مِنْ جِرَاحِهِ تِلْكَ الشَّخُص كے ليے شہادت كا ثبات كا تذكره جوالله كى راه ميں زخمى ہو

#### اور پھراس زخم کی وجہ سے انتقال کر جائے

3185 - (سندصديث) الحُبَرَنَا اَحُبَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ سَهُمْ الْاَنْطَاكِتُّ، حَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3184- إسناده قوى كالذي قبله وأخرجه أحمد 3/397"-"398 من طريق عفان عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

(متن صديث): مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُمَى ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ ، وَالرِّيحُ رِيحِ مِسُكِ ، وَمَنْ جُرِحَ فِى سَبِيلِ اللهِ طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ

😂 🥸 حضرت معاذبن جبل والنيوروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَلَا لَيْرَانِ ارشاد فرمايا ہے:

'' جو خص الله کی راہ میں زخمی ہوجائے' تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تو اس کا خون بہدر ہاہوگا' جس کا رنگ خون جیسا ہوگا اورخوشبومشک کی خوشبوجیسی ہوگی اور جو تخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوجائے اس پرشہداء کی مہر لگا دی جاتی ہے۔'

ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُدُرِكِ بِهَا الْمَرُءُ فَضُلَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ لَّمُ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس چيز کا تذکره جس كذريخ آدمى شهادت كى فضيلت تك پَنْ جَاتا ہے

#### اگرچه وه الله کی راه میں قتل نه هوا هو

3186 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَوَنَا حَالِيهُ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهُ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَنُ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنُ مَاتَ فِى اللهِ عَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنُ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنُ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنُ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى بَطْنٍ، فَهُوَ شَهِيدٌ.

قَالَ سُهَيُلٌ: وَٱخۡبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مِقَٰسَمٍ، قَالَ: اَشُهَدُ عَلَى اَبِيكَ، آنَّهُ زَادَ فِي الْحَدِيثِ الْحَامِسَ وَمَنُ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ

3185 إسناده حسن. أبو إسحاق الفزارى: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزارى الإمام الحافظ، وعبد الله بن مالك بن يخامر: ذكره المؤلف في "الثقات" "7/8" وقال: يروى عن أبيه عن معاذ بن جبل، روى عنه سليمان بن موسى. وله طريق اخر سير د عند المصنف برقم "1915" فيتقوى به. وأخرجه البيهقي "9/170" من طريق أحمد بن على الخزاز عن الأنطاكي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9534"، ومن طريقه أحمد "5/230" والبيهقي "9/170"، والطبراني في "الكبير" "20/204" وأخرجه أحمد "5/244"، والترمذي "1657" في فيضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله، والنسائي "6/25" وأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/205" و"20/205" و"20/205" عن سليمان بن موسى، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/205" و"207"

3186- إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله هو الواسطى. وأخرجه مسلم "1915" في الجهاد: باب بيان الشهداء من طريق عبد الحديث بن بيان الواسطى، عن خال الواسط، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9574"، وأحمد "2/522" في الجهاد: باب ما يرجى فيه الشهادة، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به وأخرجه ابن أبي شيبة "5/352"، وأحمد "2/441" من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة . وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند ابن أبي شيبة "5/332"، وأحمد .5/315"

🟵 😌 حضرت ابو ہر رہ ڈالٹھنزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنالِثیکم نے ارشاد فر مایا ہے:

''تم لوگ اپنے درمیان کیے شہید شار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثَیْنِمَا! جو محض الله کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ نبی اکرم مُن اللَّهُ ان ارشاد فر مایا: اس صورت میں میری امت کے شہداء تھوڑے ہول گے لوگوں نے عرض کی : یارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اِللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شہید ہے جواللہ کی راہ میں مرجائے وہ شہید ہے جو خص طاعون کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے جو خص پیٹ کی بیاری کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے۔'

سہیل نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے عبید اللہ بن مقسم نے مجھے بتایا میں تمہارے والد کے حوالے سے گواہی دے کربیہ بات بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث میں پانچویں شخص کا بھی تذکرہ کیاتھا' جوشخص ڈوب کرمرجائے وہ شہیدہے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ الشّهِيدِ الّذِي يَكُونُ غَيْرَ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللّهِ شهیدی اس صفت کا تذکره جوشهیدالله کی راه میں قبل نہیں ہوتا

3187 - (سندحديث):اَخْبَوَنَا اَبُوْ حَلِيُفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُهَيُلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُوَيْوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث):مَـنُ تَـعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمُ؟ قَالُواْ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي طَاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مِقْسَمٍ، آنَّهُ قَالَ: وَٱشْهَدُ عَلَىٰ ٱبِيكَ، آنَّهُ زَادَ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ رفاضً بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنافِیْز نے دریافت کیا: تم اپنے درمیان کے شہید قرار دیتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی: وہ خص جواللہ کی راہ میں قتل ہوجائے وہ شہید ہے۔ نبی اکرم مَا لَيُّؤُم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اللہ کی راہ میں (جہادیا حج کے لئے جاتے ہوئے )مرجائے وہ شہید ہے جو تحض طاعون کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: عبیداللہ بن مقسم نے مجھے بیحدیث بیان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں: میں تمہارے والد کے بارے میں گواہی دے کریہ بات بیان کرتا ہوں کہانہوں نے حدیث میں بیالفاظ بھی <sup>ن</sup>قل کیے ہیں۔

(جو خص ڈوب) کرمرجائے وہ شہیدہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُرِدُ بِهِلْذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَائَهُ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے اس عدد کے ذریعے اس کے علاوہ کی ففی مراد نبیس لی ہے 3188 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَتِي، 3187 - إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) أَلشَّهِيدُ خَمْسَةٌ: الْمَبْطُونُ، وَالْمَطْعُونُ، وَالْغَرِقْ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ

🟵 🤂 حضرت ابو ہر رہ دلائنڈ ' بی اکرم منافیظ کا یفر مان فل کرتے ہیں:

''شہید پانچ قتم کے ہیں پیٹ کی بیاری سے مرنے والا ، طاعون کی بیاری سے مرنے والا ، ڈوب کر مرنے والا ، ملبے کے پنچ آ کرمرنے والا اوراللہ کی راہ میں (جنگ کے دوران قبل) ہوکرشہید ہونے والا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى لَمْ يُرِدُ بِقَوْلِهِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هلذَا الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے اپنے ان الفاظ کے ذریعے 'شہداء پانچ قسم کے ہوتے ہیں' اس متعین عدد کے علاوہ کی نفی مراز نہیں لی ہے

3189 - (سندحديث): الحُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، اَخْبَرَنَا آحْمَدُ بْنُ آبِي بَكُرِ، عَنْ مَالِكِ،

3188- إسناده صحيح على شرط الشيخين. سُمى: هو مولى آبِي بَكْرِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هشام وهو في "الموطأ" "1/131" في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/324"-"325 و "533"، والبخارى "653" في الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهر و "720" باب الصف الأول، و "2829" في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل، و "5733" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "1949" في الإمارة: باب بيان الشهداء، والترمذي "1063" في الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، والنسائي في الطب من "الكبرى" كما في "التحفة" . "9/392"

8189 عقيل بن الحارث: وثقه المؤلف، وهو من رجال "الموطأ"، وباقى السند على شرطهما . و للحديث شواه كثيرة . وجابر بن عتيك هذا: هنو ابن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصارى، شهد بدرًا والمسله هذه وكانت إليه راية بنى معاوية بن مالك بوم الفتح . وجاء اسمه في هذا الحديث عند ابن أبى شيبة "5/332" "جبرًا"، والمعتمد رواية مالك . انظر "السير" 2/36" - "30 و"الإصابة" 1/25" - "200 وأحمد "5/446" وأبو داؤد "3111" في المجائز: باب النهى عن البكاء على الميت، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي 1/199 وأحمد "5/446" وأبو داؤد "3111" في المجائز: باب فضل من مات في الطاعون، والنسائي "4/13" في المجائز: باب النهي عن البكاء على الميت، وفي الطب من " الكبرى" كما في "التحفة" "2/40" والحاكم 1/35" وصححه ووافقه الذهبي – والبيهقي 1/59" - "70، والطبراني في "الكبير" "770"، والغرب المنافعة 1/50" - "55، وابن أبي شيبة 5/332 " وابن ماجه "703" والطبراني في "الكبير" "770"، والغرب عن عبد الله بن عبد الله عليه واخرجه عبد الرزاق "6695" عن ابن جريح قال: أخبرت خبرًا رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح صاحب رسول الله صلى الله عليه واخرجه عبد الرزاق "6695" عن ابن جريح قال: أخبرت خبرًا رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح صاحب رسول الله صلى الله عليه واخرجه عبد الرزاق "7583" وعن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عند البخاري "7582" وعن عمر عند الحاكم "2/109"، وعن عائشة عند البخاري "5732"، والدارمي "2/208"، والطيالسي "582"، وعن عقبة البخاري "5734"، وعن عند أحمد "1/415"، وعن مالك الأشعري عند أبي داؤد "2/99"، وعن عند أحمد "1/415"، وعن مالك الأشعري عند أبي داؤد "2/99"، والحاكم "2/78"، والحاكم "2/78".

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بُنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ جَدُّ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَبُوْ اُمِّهِ، اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَتِيكٍ، اَخْبَرَهُ،

(مَّمَنُ صَدِيثُ) : اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبُدَ اللهِ بُنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهِ، فَلَمُ يُجِبُهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: غُلِبُنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسُوَةُ وَبَكَيْنَ، وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَارُجُو اَنْ تَكُونَ تَبُكِينَ بَاكِيَةٌ، فَقَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَارُجُو اَنْ تَكُونَ تَبُكِينَ بَاكِيةٌ، فَقَالُوا: وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا اللهُ قَدْ اَوْقَعَ اَجُرَهُ عَلَى شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدُ قَصَيْتَ جِهَازَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ قَدُ اَوْقَعَ آجُرَهُ عَلَى شَهِيدًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ الْعَرْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ سَعِيدٌ، وَالْعَرِيْقُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِيْقُ شَهِيدٌ، وَالْمَوانُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَرْقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِيْقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَرْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّ

ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اس چیز کا تذکرہ جواس شخص کے لیے شہادت کی قائم مقام ہوتی ہے جواللہ کی راہ میں قال نہیں ہوتا 3190 - (سندحدیث):آخُبَرَنَا الْحُسَیُنُ بُنُ اِدْرِیسَ الْاَنْصَادِیُّ، آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ آبِیُ بَکْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَتِيكٍ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ

ٱبُو ٱمِّيهِ، ٱنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ، ٱخْبَرَهُ،

(متن صديث) : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم، جَاءَ يَعُوُدُ عَبُدَ اللهِ بَنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدُ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَتِ فَصَاحَتِ فَصَاحَتِ النِّسُوةُ، وَبَكَيْنَ، وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ : دَعُهُنَّ، فَإذَا وَجَبَ فَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ : دَعُهُنَّ، فَإذَا وَجَبَ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ إِنِّى كُنْتَ كَوْرُهُ وَنَ تَكُونَ النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُ وَالْمَوْنُ شَهِيدٌ، وَالْمَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالْمَوْنُ شَهِيدٌ، وَالْمَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

حضرت جاربن علیک خلافی بیا که آئین ان کرتے ہیں: بی اکرم منافیخ حضرت عبداللہ بن قابت دلا فی کو کے عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ منافیخ نے آئیس بلندآ وازیس پایا کہ آئیس انہا ہوش نہیں تھا۔ بی اکرم منافیخ نے آئیس بلندآ وازیس پارا اللہ و انا اللہ و اجعون پڑھا اورار شادفر مایا: اے ابور بھا امول حق کو کی جواب نہیں دیا تو نی اکرم منافیخ نے انہیں خاموش کروانے کی ہمارے بس سے باہر ہے تو خوا تین نے بلندآ واز سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت جابر بن علیک دفائی نے آئیس خاموش کروانے کی کوشش کی ۔ بی اکرم منافیخ نے فر مایا: آئیس رونے دو جب وہ واجب ہوجائے تو پھرکوئی ندروئے ۔ لوگوں نے دریافت کیا: یارسول کوشش کی ۔ بی اکرم منافیخ نے فر مایا: اللہ تعالی اس کا انتقال ہوجائے ۔ ان کی صاحب زادی نے کہا: اللہ منافیخ اواجب ہونے سے مراد کیا ہوئی کو تو کو این تارک منافیخ نے فر مایا: اللہ تعالی اس کی گفتم! جمھے یہ امید ہے کہ بیشہید ہوں گئے کوئکہ انہوں نے اپنی تیاری کمل کر کی تھی ۔ بی اکرم منافیخ نے فر مایا: اللہ تعالی اس کی مطابق اسے اجرع طاکرے گائم لوگ کے شہادت شار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی: اللہ کی راہ میں قبل ہونے کو ۔ بی اکرم منافیخ نے ارشاد فر مایا: اس کے علاوہ بھی سات قسمیں ہیں پیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے، ڈوب کرم نے والا شہید ہے، مل کرم نے والا شہید ہے، ملے کے نیچ آگر مرنے والا شہید ہے، میاد ورز چکل کے وقت فوت ہونے والی عورت شہید ہے، جل کرم نے والا شہید ہے، ملے کے نیچ آگر مرنے والا شہید ہے، وارز چکل کے وقت فوت ہونے والی عورت شہید ہے۔

ذِكُرُ تَفَصُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَىٰ سَائِلِهِ الشَّهَادَةَ مِنُ قَلْبِهِ بِإِعْطَائِهِ اَجُرَ الشَّهِيدِ وَإِنَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ اللَّه تعالَىٰ كاسِچِ دَل سِے شہادت كى دعاما تَكنّ والشِّخص پر يفضل كرنے كا تذكره كه وه اسے شهيد جيسا اجرو ثواب عطاكرے گااگر چه و هُخص اپنے بستر پرفوت مو وه اسے شهيد جيسا اجرو ثواب عطاكرے گااگر چه و هُخص اپنے بستر پرفوت مو 3191 - (سندحدیث) نَاخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِیْدِ بُنِ سِنَانِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِیْدِ الْحَدَّدُلُ، حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ يَـحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَلَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيّ، اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيلِ اللّهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُهُ كَرِيحِ الْمِسُكِ، لَوْنُهُ لَوْنَ النّهُ الزَّعُ فَرَانِ، عَلَيْهِ طَابَعُ الشّهَدَاءِ، وَمَنْ سَالَ اللّهَ الشّهَادَةَ مُخْلِصًا، اَعْطَاهُ اللّهُ اَجْرَ شَهِيدٍ، وَإِنَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

😌 🕾 حضرت معاذبن جبل رالليوروايت كرتے ہيں: نبى اكرم مَالليوم الساد فرمايا ہے:

'' جس شخص کواللہ کی راہ میں زخمی کر دیا جائے' تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تو اس کی خوشبومشک کی خوشبو کی مانند ہو گی اور اس کا رنگ زعفر ان کے رنگ کی مانند ہوگا اس پر شہداء کی مہر لگی ہوئی ہوگی اور جوشخص خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجرعطا کرتا ہے' اگر چہدہ شخص اپنے بستر پر فوت ہو۔''

ذِكُرُ تَبُلِيغِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ مَنْ سَالَ اللهَ الشَّهَادَةَ وَكُرُ تَبُلِيغِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَنَازِلَ الشُّهَادَةَ وَكُرُ تَبُلِيغِ اللهِ الشَّهَادَةَ وَنِيَّتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ

الله تعالی کااس شخص کو شهداء کے مقام برفائز کرنے کا تذکرہ جوالله تعالی سے شہادت کی دعامانگتا ہے اگر چہوہ شخص اپنے بستر پرفوت ہوتا ہے

3192 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا الْحُسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَلَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ شُويَحٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ:

رمتن مديث عن سَالَ الله الشَّهَادَة بِصِدُق، بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ﴿ مَنْ صَدِيثَ عَمْ سَهِ اللهُ اللهُ الشَّهَادَة بِصِدُق، بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ﴿ جُوْفُ صَدِق وَلَ سِهِ اللهُ تَعَالَى سِهُ اوت ما نَكَا بِ اللهُ تَعَالَى اسِهُ اء كَمِ تِ بِوفَا مَزَكَرِ عَلَا الرَّحِدِهِ وَمُحْصَ اع بستر رفوت ہو۔ ''

3191- إستناده حسن وقد تقدم برقم "3185" من طويق اخر. وأخبرجه أحمد 5/243"-"244، وأبو داؤد "2541" في الجهاد: باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة، والطبراني في "الكبير" "2/206" من طرق عن ابن ثوبان، بهاذا الإسناد.

3192 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف. وأخرجه مسلم "1909" في الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله، وأبو داؤد "1520" في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي 6/36"-"37 في الجهاد: باب القتال في سبيل الله، والبيهقي 9/169"-"170، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1653" في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن سأل الشهادة، والدارمي "2/205" من طريق القاسم بن كثير، والطبراني "6/5550" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن ابن شويح، به.

## ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ اَجْلِ مَالِهِ اِذَا تُعُدِّى عَلَيْهِ بِكَتْبَةِ الشَّهَادَةَ لَهُ

الله تعالیٰ کااس شخص پزفشل کرنے کا تذکرہ 'جواپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجا تا ہے جب

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ غَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَتُنَا ٱمُّ سَلَمَةَ،

(مُتَنَصَميتُ): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنُ اَصْحَابِهِ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَمَا رَسُولَ اللَّهِ كَمُ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلانًا تَعَدَّى عَلَيْء وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ اَشَدَّ مِنُ وَاخَذَا التَّعَدِى، فَخَاصَ الْقَوْمُ فِى ذَلِك، فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا عَائِبًا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا غَائِبًا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا شِيَتِه وَزَرْعِه وَنَخُلِهِ، فَاذَى زَكَاةَ مَالِه، فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اذَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةً بِهَا نَفُسُهُ يُويُدُه بِهَا وَجُهَ اللهِ وَالدَّارَ الْاجِرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُعَيِّبُ مِنْهَا وَحُهَ اللهِ وَالدَّارَ الْاجِرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُعَيِّبُ مِنْها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اذَى زَكَاةً مَالِه طَيْبَةً بِهَا نَفُسُهُ يُويُدُه بِهَا وَجُهَ اللهِ وَالدَّارَ الْاجِرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُعَيِّبُ مِنْها وَيَقَامَ الصَّلاةَ، وَاقَامَ الصَّلاةَ، وَآقَامَ الصَّلاةَ، وَآقَامَ الصَّلاةَ، وَآقَامَ الصَّلاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ فَتَعَدَى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَآخَذَ سِلاحَهُ، فَقَاتَلَ فَقُونَ شَهِيدٌ

<sup>3193 -</sup> رجاله ثقات رجال الصحيح غير أيوب بن محمد الوزان، وهو ثقة، وعبد الله بن جعفر: وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير . وقال المؤلف: اختلط سنة ثماني عشرة ولم يكن اختلاطه اختلاطًا فاحشًا . وأخرجه أحمد "6/301 مختصرًا من طريق زَكَرِيًّا بُنُ عَدِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عمرو بهاذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/404 - 105 - وصححه ووافقه الذهبي - والبيهقي "4/137 ، والطبراني في "الكبير" "23/632" من طريقين عن عمرو بن خالد الحراني، عن عبيد الله بن عمرو، به . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد " "3/72" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح.

ل تقدم تحريجه برقم "1718"، وسيرد برقم ."5943"

ع سيرد عند المصنف من حديث الأكوع برقم "4579"، ومن حديث ابن عمر برقم . "4581"

(امام ابن حبان میشنیفر ماتے ہیں:):اس روایت کا مطلب یہ ہے: جب زکو قوصولی یا سجیسی کسی اورصور تحال میں کسی مخص کے خلاف زیادتی کی جائے اور پھراس مخص کے ہمراہ مسلمان موجود ہوں جواس بارے میں اس کا ساتھ دیں اور اس میں کفایت بھی موجود ہواور ان کا مقصد دنیاوی فائد ہے کا حصول نہ ہو۔اس سے مرادینہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت کا شکار کرلے کیونکہ نبی اکرم مَالیّنی نے حضرت ابوذ رغفاری رائی تھا تھا: ''تم اطاعت و فرما نبر داری سے کام لو۔ اگر چہ ناک کان کٹا ہوا حبثی (حکمر ان ہو)' اور نبی اکرم مَالیّنی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے' جو شخص ہم پر ہتھیا راٹھا تا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔'

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ وَإِثْبَاتِ الشَّهَا دَةِ لِمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قَاتَلَ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلُ الشُّخُص كے ليے جنت واجب ہونے اور شہادت كا ثبات كا تذكره جواپنے مال كى وجہ سے قبل ہوجاتا ہے خواہ وہ مقابلہ كرے يا مقابلہ نہ كرے

3194 - (سندعديث): اَخْبَوَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوسى السَّخْتِيَانِيُّ، بِجُرْجَانَ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ، عَنِ الزَّهُوِيِّ، عَنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ،

3194 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله بن عوف فمن رجال البخارى. وأخرجه أحمد "1/187"، والحميدى "83"، والنسائى "7/115" و 115" – "116 فى تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، وابن ماجه "2580" فى الحدود: باب من شهر السلاح، وأبو يعلى "949" و "953" والبيهقى "3/266" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/189"، وأبو يعلى "950" من طريق محمد بن إسحاق حدثنى الزهرى، به. وأخرجه أحمد "1/190"، والترمذى "1421" فى الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، والطيالسى "233"، وأبو داؤد "4772" فى السنة: باب في قتال اللصوص، والبيهقى "3/266" و "8/335" من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عامر بن ياسر، عن طلحة، به.

(متن صديث) أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

🕀 🖰 حضرت سعيد بن زيد ولا الله الرم مَا الله الله كار فرمان قل كرتي بي:

''جو خص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہیدہے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرَ مُتَّصِلٍ اس روایت کا تذکره جس نے ایک عالم کواس غلط نبی کا شکار کیا کہ ابن عیدنہ کی قال کردہ

وہ روایت جوہم نے ذکر کی ہے یہ منقطع ہے بیتصل نہیں ہے

3195 - (سندمديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيّ، حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهُ مِن عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ صَهْلٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: السَّمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِينَ.

قَـالَ مَـعُمَرٌ: وَبَلَغَنِىُ عَنِ الزُّهُوِيِّ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

تُوضَى مصنفَ قَسَالَ اللهُ وَحَاتِمٍ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ اَصْحَابُ الزُّهُرِيِّ النِّقَاتُ الْمُتُقِنُونَ، فَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى رِوَايَتِهِمْ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ طَلْحَةً بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ، خَلا مَعْمَرٍ وَّحْدَهُ، فَإِنَّهُ وَايَتِهِمْ هَذَا الْخَبَرَ عَبُدِ اللهِ وَبَيْنَ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَهْلٍ، وَاخَافُ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهُمَّا، وَقَدُ أَدُخِلَ بَيْنَ طَلْحَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ سَهْلٍ، وَاخَافُ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهُمًا، وَقَدُ قَالَ مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَلَعَنِى عَنِ الزُّهُرِيِّ فَيُشَبِّهُ اَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ فَالْقَلْبُ اللهِ رَوَايَةِ أُولَئِكَ اَمْيَلُ

#### 😂 😌 حفرت سعید بن زید ر الله الله ایان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَاللہ اللہ کو پیارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

3195 [سناده صحيح وهو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن سهل المدنى هو عبد الرحمن بن عمرو بن سهل . واخرجه احمد "1/188" والترمذى "1418" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد "1/189"، والبخارى "2452" في المظالم: باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، وأبو يعلى "950" من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد "1/188"، وعبد الرزاق "7/19"، والبخارى "3198" في بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين، ومسلم "1610" "139" و"140"، وأبو يعلى "962 والمطبراني في "الكبير" "342"، وأبو نعيم في "الحلية" "1/96" من طرق عن هشام بُن عُرُوّة، عَنْ آبِيهِ عَنْ سعيد بن زيد. وأخرجه مسلم "1610"، وأبو يعلى "959"، والطبراني "355" من طريق عباس بن سهل عن سعيد بن زيد. وأخرجه أحمد 1/188" "1/97" من طريق و"190"، وأبو يعلى "955" من طريق أبي سلمة، عن سعيد. وأخرجه أبو يعلى "1/97"، وأبو نعيم في "الحلية" "1/97" من طريق عممرو بن حزم عن سعيد. وأخرجه أبو يعلى "954"، وأبو نعيم عن سعيد. وأخرجه الطبراني "352" والورق عن سعيد.

'' جو خص ظلم کے طور پرایک بالشت زمین ہتھیائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن سات زمینوں جتنا وزنی طوق اس کے گلے میں ڈالےگا۔''

معمرنا می راوی بیان کرتے ہیں: زہری کے حوالے سے بیرحدیث ہم تک پیچی ہے جس میں بیالفاظ ہیں نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ناوفر مایا ہے:

''جو خص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہید ہے۔''

(امام ابن حبان مُولِية فرماتے ہیں:): اس روایت کو زہری کے ثقہ اور متقن شاگر دوں نے نقل کیا ہے اور ان سب کا اس روایت کو زہری کے ثقہ اور متقن شاگر دوں نے نقل کیا ہے۔ صرف معمر نے روایت کو زہری کے حوالے سے حطیحہ بن عبداللہ کے حوالے سے حضرت سعید بن زید ڈالٹوئٹ نے نوالر حمٰن بن ہمل نامی راوی کا ذکر کیا ہے۔ مجھے اختلاف کیا ہے انہوں نے حلحہ بن عبیداللہ اور حضرت سعید بن زید ڈالٹوئٹ کے درمیان عبدالرحمٰن بن ہمل نامی راوی کا ذکر کیا ہے۔ مجھے بیاندیشہ ہے کہ انہیں اس بارے میں وہم ہوا ہے کیونکہ عمر نے اس روایت میں یہ الفاظ قل کئے ہیں جسے زہری کے حوالے سے یہ روایت کپنی ہو۔ اس لئے ذہن دوسر سے حضرات کی طرف زیادہ ماکل ہے۔

ذِكُرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا قَتَلَهُ سِكَاحُهُ اللهِ إِذَا قَتَلَهُ سِكَاحُهُ الله كَرره اللهِ إِذَا قَتَلَهُ سِكَاحُهُ الله كَاراه مِين جَهاد كرن والتَّخْص كے ليے شهادت كا تبات كا تذكره

#### جبکہوہ اپنے ہی ہتھیار کے ذریعے ماراجائے

3196 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: اَخْبَوَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّنَنِى عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،

(متن حديث) : لَـمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ آخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارْتَدَّ

3196 إسناده صحيح على شرط مسلم. حوملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داؤد "2538" في الجهاد: باب في الرجل يموت بسلاحه، والنسائي 6/30"—"32 في الجهاد: باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله، وفي "عمل اليوم والليلة" "534" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1802" "124" في الجهاد والسير: باب غزوة خيبر، من طريق أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب عن سلمة. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" "5035"، والطبراني في "الكبير" "6229" من طريقين عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، عن سلمة اخرجه أحمد 4/46"—"47، والطبراني في "الكبير" "6225" و "6226" و "6226" و "6230" من طرق عن ابن شهياد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن سلمة بن الأكوع. قبال أبو داؤد: قال أحمد: كذا قال هو —يعني ابن وهب- وعنبسة، يعني ابن خالد، جميعًا عن يونس، قال أحمد: والصواب عبد الرحمن بن عبد الله . وقبال مسلم: ونسبه غير ابن وهب، فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك.

عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِكَاحِهِ وَشَكُّوا فِي بَعْضِ آمُرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي آنُ اَرْجُزَ بِكَ، فَاَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: اَعْلَمُ مَا تَقُولُ:

وَكَبِّستِ الْاَقْسدَامَ إِنْ لَاَقَيْسنَسا

وَاللَّهِ لَوُلَا اللَّهُ مَا الْهَدَيْنَا وَلَا تَسَسَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانُولِلُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَ لَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ هٰلَا؟ قُلُتُ: اَحِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرُحَمُهُ اللَّهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نَاسًا اَبُوا الصَّلاةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلْ مَات بِسِكَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلٌ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا

🟵 🤂 حضرت سلمہ بن اکوع طالعتیٰ بیان کرتے ہیں: غزوہ خیبر کے موقع پرمیرے بھائی نے نبی اکرم مُلاٹیٹی کے ہمراہ (جنگ میں حصد لیتے ہوئے ) شدیدلزائی کی ان کی تلوار پلٹ کر انہیں گی اور وہ شہید ہو گئے ان کے بارے میں نبی اکرم منافیزم کے اصحاب نے بدکہا' کیونکہ بیخض اپنے ہتھیار کے ذریعے مراہاس لیے ان کے معاملے کے بارے میں لوگوں کوشک ہوگیا۔حضرت سلمه وللفيُّ بيان كرتے ميں: جب ني اكرم مَن الله عليم حير سے والي تشريف لا رہے سے تو ميں نے عرض كى: يارسول الله مَاليُّم إلى آپ مُلْقِيْلِ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ مُلْقِیْلِ کے سامنے رجز پر موں۔ نبی اکرم مُلَّقِیْلِ نے مجھے اجازت دے دی تو حضرت عمر بن خطاب دلائتون نے فرمایا: دھیان رکھناتم کیا پڑھ رہے ہو (تو میں نے پڑھنا شروع کیا)

"الله ك قتم! أكر الله كى ذات نه موتى او مهم بدايت حاصل نه كرت مهم صدقه وخيرات نه كرت اور مهم نمازنه برهة (اب الله) توجم پرسکینت نازل کراوراگرجم (ویمن کاسامنا کریں) تو توجمیں ثابت قدم رکھنامشرکوں نے ہمارے خلاف محاذ آرائی کی ہے۔''

جب میں نے اپنار جزمکمل کیا تو نبی اکرم مُنافِیم نے دریافت کیا: یا شعار کس نے کیے ہیں؟ میں نے جواب دیا: میرے بھائی نے۔ نبی اکرم مَالِّقَامِ نے فرمایا: الله تعالی اس بررم کرے میں نے عرض کی: یارسول الله مَالِیْمِ الله عَالَیْم ا نہیں کی وہ یہ کہتے ہیں: اس مخض کا انقال اپنے اسلحے کے ذریعے ہواہے تو نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: وہ ایک ایسامخص ہے جو جہاد کرتے ہوئے مجاہر ہونے کے عالم میں فوت ہواہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّهَدَاءَ الَّذِيْنَ مَاتُوا فِي الْمَعُرَكَةِ يَجِبُ اَنُ لَا يُغَسَّلُوا عَنْ دِمَائِهِمْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ اس بات کے بیان کا تذکرہ جولوگ جنگ کے دوران شہید ہوتے ہیںان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کے خون کونہ دھویا جائے اور ان کی نماز جنازہ نہ ادا کی جائے

3197 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتُيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوُهَبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي اللَّهِ، اَنْ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، اَخْبَرَهُ، اللَّهِ مُنْ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، اَخْبَرَهُ،

(مَنْنَ صَدِّيثُ): اَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدِ فِى ثَوْبٍ وَسَلَّمَ: وَيَقُولُ: اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخَذًا لِلْقُرُآنِ؟ فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُ وَلَمْ يُعَسَّلُوا

شی حضرت جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْ شہدائے احد میں سے دوآ دمیوں کو ایک کیڑے میں اکٹھا کرتے تھے اور دریافت کرتے تھے ان میں سے کے زیادہ قرآن آتا ہے؟ جب ان میں سے کی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو آپ مَلَّاتِیْمُ اسے لحد میں آگے کی طرف رکھتے تھے۔ نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میں ان سب لوگوں کا گواہ ہوں گا۔ نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے ان حضرات کو ان کے خون سمیت دفن کیا تھا آپ مُلَّاتِیْمُ نے ان کی نماز جنازہ ادانہیں کی تھی اور ان لوگوں کو عنس نہیں دیا گیا تھا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُضَادِّ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ السروايت كا تذكره جو بظا برحضرت جابر بن عبدالله ولله الله عنه الله عنه الله والله عنه الله عنه

3198 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ، فَقَالَ: اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدِ بُنِ اَبِي حَبْيبٍ، عَنْ اَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،

رمتن صديث) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اهْلِ اُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمُسَتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لَانْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْآنَ، وَإِنِّى فَدُ انْعُطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْارْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الْارْضِ -، وَاللَّهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشُوكُوا بَعُدِى، وَإِنِّى قَدْ انْعُطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْارْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الْارْضِ -، وَاللَّهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشُوكُوا بَعُدِى،

3197 إسناده صحيح . يزيد بن موهب: ثقة، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه أبو داؤد "3138" في الجنائز: باب في الشهيد يغسل، من طريق يزيد بن موهب، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/25" - "254، والبخارى "1343" في الجنائز: باب المصلاة على الشهيد، "1346" باب من يقدم في اللحد، و "1353" باب اللحد و "1353" باب اللحد و "1036" باب من يقدم في اللحد، و أبو داؤد "3138" و "3139" والترمذي "1036" في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي "4/62" في الجنائز: باب ترك الصلاة ، وابن ماجه في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي "4/62" في الجنائز: باب ترك الصلاة ، على الشهداء ، وابن ماجه "1551" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفيهم، وابن الجارود "552"، والطحاوي "1/501"، والبيهقي "4/34"، والبغوي "1500" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي "4/34" من طريق الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسي، عن ابن المبارك، عن الزهري، عن جابر.

وَلَلْكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيْهَا

حفرت عقبہ بن عامر و النظافی ان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مُلَا تَقِیْم تشریف لے گئے اور آپ مُلَا تَقِیْم نے شہداء احد پراس طرح نماز اداکی جس طرح آپ مُلَا تَقِیْم نمبر کی طرف تشریف لائے اور آپ مُلَا تَقِیْم نے اس مرح نماز اداکی جس طرح آپ مُلَا تَقِیْم نمبر کی طرف تشریف لائے اور آپ مُلَا تَقِیْم نمبر کی طرف تشریف لائے اور آپ مُلَا تَقِیْم نمبر کی این من مایا: میں تبہارا بیش تبہارا بیش تبہارا گواہ ہوں اللہ کی تسم! میں اس وقت بھی اپنے حوض کود کھے دہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی چاہیاں عطاکی گئی ہیں اللہ کی تسم! مجھے تبہارے ہارے میں یہاند یشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤگے۔

یہاند یشنہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کروگ کیکن مجھے یہاند یشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤگے۔

ذِكُرُ الْوَقُتِ الَّذِی فَعَلَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا مِنُ خَبَرِ عُقْبَةِ بَنِ عَامِرِ اس وقت کا تذکرہ جب نبی اکرم سُلِیَّا اِن وہ فعل کیا تھا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جوحضرت عقبہ بن عامر رہائی کے حوالے سے منقول روایت میں ہے

3199 - (سندحديث) اَخْبَرَنَهَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَبِى النَّحَيْرِ، عَنُ عَامِر، عَنُ اَبِى الْحَيْرِ، عَنْ عَامِر،

َ مَنْنَ مَدِيثُ): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبُو فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: آيُّهَا النَّاسُ إِنِّى بَيْنَ آيْدِيكُمْ فَرَظٌ، وَإِنِّى عَلَيْكُمْ لِشَهِيدٌ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشُوكُوا بَعْدِى، وَللكِنِّى قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْآرُضِ وَالسَّمَاءِ، وَآخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ

3198 والمناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزنى المصرى . وأخرجه أ؛ مد "4/149" و 153" - 154، والبخارى "1344" فى المعنائز: باب الصلاة على الشهيد، و "3596" فى المناقب: باب علامات النبوة، و "4085" فى المغازى: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، و "6426" فى الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و "6590" باب فى الحوض، ومسلم "2996" فى الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأبو داؤد "3223" فى الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، والنسائى 16/4" - 69 فى المعنائز: باب الصلاة على الشهداء ، والطحاوى "1/504"، والبيهقى "4/14"، والطبراني فى "الكبير" "7776"، والبغوى "3822" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "4/154"، والبخارى "4042" فى المغازى: باب غزوة أحد، وأبو داؤد "3224"، والدارقطنى "2/78"، والبغوى "3822" من طريق عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن يزيد، به. وأخرجه الدارقطنى "2/78"، والبغوى "3822" من طريق ابن المبارك، والطبراني "17/768" من طريق عبد الله بن عبد الحكم وسعيد بن أبي مريم، والطحاوى، "1/504" من طريق بعن يزيد، به.

9199- إسنناده صحيح وهو مكرر ما قبله. محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "17/770" من طريق أبي عروبة، بهذا الإسناد.

تَتَنَافَسُوا فِيْهَا ثُمَّ دَخَلَ، فَلَمُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا.

تُوضِح مصنف:قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَصَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءَ الَّذِيْنَ قُتِلُوُا فِي الْمَعْرَكَةِ، بِتَرْكِ الصَّلاةِ عَلَيْهِمُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَوْتَى، فَإِنَّ سَائِرَ الْمَوْتَى يُغَسَّلُونَ، وَيُصَلَّى عَـلَيْهِـمُ، وَمَنُ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، وَيُدْفَنُ بِدَمِه مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، فَامَّا خَبَرُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ جَابِرٍ الَّذِي ذَكُرُنَاهُ، إذِ الْمُصْطَفْى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ، فَدَعَا لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ كَمَا كَانَ يَدُعُو لِلْمَوْتَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى الدُّعَاءَ صَلَاةً ، فَصَارَ خُرُوجُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ، وَزِيَارَتُهُ إِيَّاهُمُ وَدُعَاؤُهُ لَهُمْ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَزُورُوا شُهَدَاءَ أُحُدٍ يَدُعُونَ لَهُمْ كَمَا يَدُعُونَ لِلْمَيَّتِ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَفِيْ خَبَرِ زَيْدِ بْنِ اَبِي اُنْيُسَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتّى قَبَضَهُ اللّهُ جَلَّ وَعَلا، اَبْيَنُ الْبَيَانِ بِـ أَنَّ هـٰ لِذِهِ الصَّكَاةَ كَانَتُ دُعَاءً لَهُمُ، وَزِيَادَةً قَصَدَ بِهَا إِيَّاهُمْ لَمَّا قَرُبَ خُرُوجُهُ مِنَ الدُّنيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَـوْ كَـانَـتِ الـصَّلَاةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً لَلَزِمَ مَنْ قَالَ بِهِلْذَا جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ بَعْدَ سَبْعِ سِنِيْنَ، لِآنَّ اُحُدًّا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَخُرُوجُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِمْ قُرْبَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَقُعَةِ أُحُدٍ بِسَبْعِ سِنِيْنَ، فَلَمَّا وَافَقْنَا مَنِ احْتَجَّ بِهِ ذَا الْحَبَرِ عَلَى آنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقُبُورِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بَعُدَ سَبْعِ سِنِيْنَ، صَحَّ آنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتُ دُعَاءً لَا الصَّلاةَ عَلَى الْمَوْتَى، سَوَاءً ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَرُوُونَ مَا لَا يَعْقِلُوْنَ، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِمَا لَا يَفُهَمُوٰنَ، وَيَرَوُونَ الْمُتَضَادَّ مِنَ الْاَحْبَارِ

حَضرت عقبہ بن عامر رقائق بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْ اعدی نماز جنازہ اداکی پھر آپ مَثَاثِیْ اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی پھر ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں تہہارے آگے بیش روہوں گا اور میں تہہارا گواہ ہوں گا اللہ کی قسم! بے شک جھے تہہارے بارے میں بیاند بیشنیں ہے تم میرے بعد شرک کروگ بیش روہوں گا اور میں تہہارا گواہ ہوں گا اللہ کی قسم! بے شک جھے تہارے بارے میں بیاند بیشنہ ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤ کی گئی ہیں تو مجھے بیاند بیشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤ کی کرنی اگرم مَثَاثِیْنِ کی میں تشریف لیے اس کے بعد آپ مَثَاثِیْنِ کی میں تشریف نہیں لائے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مَثَاثِیْنِ کی (روح مبارکہ کو) قبض کرلیا۔

(امام ابن حبان مُوسِنَة فرماتے ہیں:): نبی اکرم مَالَیْتِمُ نے شہداء کاخصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ لوگ جو جنگ میں شہید ہوئے تھے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ ادانہیں کی۔اس بارے میں ان لوگوں اور دیگرم حومین کے درمیان فرق کیا ہے کیونکہ دیگر مرحومین کو درمیان فرق کیا ہے کیونکہ دیگر تمام مرحومین کو نسل بھی دیا جاتا ہے اوران کی نماز جنازہ بھی اداکی جاتی ہے کیکن جولوگ جنگ کے دوران شہید ہوتے ہیں نہان کی نماز جنازہ اداکی جاتی ہے اوران کی نماز جنازں کے خون میں دفن کیا جاتا ہے جہاں تک حضرت عقبہ بن عامر رہائی کی فقل کردہ

روایت کاتعلق ہے کہ نبی اکرم مَنَّاتِیْکِم تشریف لے گئے اور آپ نے شہداء اُ حدی نماز جنازہ اداکی توبید حضرت جابر مثالین کی نقل کردہ ا روایت کےخلاف نہیں ہے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں کیونکہ نبی اکرم مَثَاثِیْئِم اُحد تشریف لے گئے تصاور بعد میں شہداءاُ حدکے لئے دعا کی تھی۔جس طرح آپنماز جناز ہ کے دوران دیگرمرحومین کے لئے دعا کیا کرتے تھے تو عرب دعا کے لئے بھی لفظ صلو ۃ استعال کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کاشہداء اُحدی طرف جانا اور ان کی زیارت کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا آپ کے بعد آپ کی اُمت کے لئے سنت ہے کہ وہ شہداءاُ حد کی زیارت کریں اوران کے لئے دعا کریں جس طرح نماز جناز ہیں میت کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح حضرت زید بن ابوانیسه رفی تفوی کے حوالے سے منقول وہ روایت جسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نبی اکرم منافیق اندرتشریف لے گئے اوراس کے بعد آپ اپنے گھرسے باہرتشریف نہیں لائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی (روح مبار کہ کو) قبض کرلیا۔ بیاس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ نماز دراصل ان کے لئے دعاتھی جو نبی ا کرم مَثَاثِیَّا نے بطورخاص ان حضرات کے لئے کی کیونکہ نبی اکرم مَنْ فَيْمِ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آچکا تھا اگر حضرت عقبہ بن عامر ڈلائٹن کے حوالے سے منقول اس روایت میں لفظ صلا ۃ ہے مراددیگر مرحومین کی نماز جنازہ کی طرح نماز ہوتی توبہ بات لازم آتی کہ جو محض اس بات کا قائل ہے کہ وہ قبر پرنماز جنازہ اداکرنے کو جائز تشکیم کر لے۔خواہ سات سال بعد ایسا گیا جائے کیونکہ غزوہ اُحد ہجرت کے تیسرے سال پیش آیا تھا۔ نبی ا کرم مَلَاثِیْم ان حضرات کے لئے دعا کرنے کے لئے اس وقت تشریف لے گئے تھے جب آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آگیا تھا۔ تویہ چیز غزوہ اُحد کے سات سال بعد پیش آئی تھی تو جو تخص اس روایت کے ذریعے بیاستدلال کرتا ہے کہ سات سال گزرنے کے بعد قبر پرنماز جنازہ اداکرنا جائز نہیں ہے۔اس سے یہ بات ثابت ہوجائے گی کہ بیصلاۃ اصل میں دعاتھی مرحومین کے لئے نماز جناز ہنیں تھی خواہ یہ بات اس مخص کے موقف کے خلاف ہو جواس بات کا قائل ہے کہ محدثین وہ روایت نقل کردیتے ہیں جس کی انہیں مجھنہیں ہوتی اوروہ بات بیان کرتے ہیں جن کاانہیں فہمنہیں ہوتا اور متضا دروایات بقل کردیتے ہیں۔

- But we will be the second

تَتِمَّةُ كِتَابِ الصَّلاةِ مَماز عِمْ مَعْلَق روايات كااختا مى حصه مَماز عِمْ الصَّلاةِ فِي الْكُعْبَةِ بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكُعْبَةِ بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكُعْبَةِ باب: خانه كعبه مِين نماز اداكرنا

ذِكُرُ اِثْبَاتِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعُبَةِ

نی اکرم مَنْ اللّٰ کے خانہ کعبہ میں نماز اداکرنے کے اثبات کا تذکرہ

3200 - (سندصديث) المُحبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَيْفِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

رَّمتن صديث):صَلَّى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْتِ، وَسَيَاتِى مَنْ يَّنْهِى عَنْ ذَلِكَ وَابُنُ عَبَّاسِ جَالِسٌ اِلَى جَنْبِهِ

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِى صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ اس جَله كا تذكره جهال نبي اكرم تَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ جب آب خانه كعب مين داخل هوئے تھے

3201 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ آبِيْ عَوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

3200 إسناده قوى. مسماك الحنفى: هو سماك بن الوليد. قال الحافظ فى "التقريب": ليس به بأس، روى له البخارى فى "الأدب المفرد"، ومسلم فى "صحيحه" وأصحاب السنن. والحديث فى "مسند على بن الجعد". "1556" وأخرجه الطيالسى "1867"، وأحمد "2/45" و "46" و "82"، والطحاوى "1/391"، والبيهقى "2/328" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9066" من طريق مسعر عن سماك، به.

الْفَصْلُ بْنُ مُوسِى، عَنْ حَنظَلَة بْنِ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ

تَ وَ حَرْتَ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُرِقُ اللَّهُ فَرَمَاتَ مِن : بِي اكرمَ اللَّهُ عَانَدُ تَعَبَدَ كَاندردوستُونُول كِدرميان نمازادا كالله وَ مَا لَكُمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرُ الْبُيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ سَمِعَ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي

#### مَا وَصَفْنَا مِنْ بِلَالِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابن عمر رہاں گئے نے نبی اکرم منافی کے اس عمل کے بارے میں سناتھا جوہم نے حضرت بلال رہاں گئے کے حوالے سے قتل کیا تھا

3202 - (سندصديث) : آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْآوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَى حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث): دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُنْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ، فَا عَلَيْهِ مَا أَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُنْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ فَا يَعُ لَيُهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رَايَتُهُ صَلَّى عَلَى وَجُهِ حِينَ دَحَلَ بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ، ثُمَّ لُمُتُ نَفُسِى اَنْ لَّا اَكُونَ سَالَتُهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبداللہ بن عمر رفی جہابیان کرتے ہیں: فتح کمہ کے موقع پر نبی اکرم مُثَاثِیم خانہ کعبہ کے اندرتشریف لے گئے آپ مُثَاثِیم کے ہمراہ حضرت بلال رفی جہابیان کرتے ہیں: فتح کمہ کے موقع پر نبی اکرم مُثَاثِیم خانہ کعبہ کے اندرتشریف لے کئے دروازہ بند کردیا جب بید حضرات باہرتشریف لائے تو میں نے حضرت بلال رفی تفیل سے دریا فت کیا: میں نے کہا: نبی اکرم مُثَاثِیم نے کہاں نماز اداکی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم مُثَاثِیم کو دیکھا کہ نبی اکرم مُثَاثِیم نے اندرتشریف لانے کے بعد سامنے کی طرف رخ کر کے داکی طرف موجود دوستونوں کے درمیان نماز اداکی تھی۔

3201- إسناه صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخارى "1598" في البحج: باب إغلاق البيت، ومسلم "1329" 393" و "394" في البحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها، والنسائي 2/33"-"34 في المساجد: باب المصلاة في الكعبة، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" "5/387"، والدارمي "2/53"، والطحاوى 1/389"-"390، والبيهقي 327"-"388 من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بهذا الإسناد.

3202 - إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد، فقد روى له النسائى وأبو داؤد وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه ابن ماجه "3063" في المناسك: باب دخول الكعبة، من طريق عبد الرحمٰن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوى "1/390" من طريق دحيم بن اليتيم، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عن نافع، عن ابن عمر. (حضرت ابن عمر و النفواييان كرتے ہيں:) پھر ميں نے اپنے آپ كو بيدالمت كى ميں نے حضرت بلال و النفواسے بيدريا فت كيون نہيں كيا كه نبى اكرم مُثَالِيَّةِ نے كتنى ركعات اداكى تقيس \_

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ صَلاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ عَمُو دَيْنِ إِنَّمَا كَانَتُ بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَلَّا ﷺ نے خانہ کعبہ میں جن دوستونوں کے درمیان نمازادا کی تھی وہ نماز آ گے والے دوستونوں کے درمیان اداکی تھی

3203 - (سندحديث): اَخْبَوْنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(مَّتْنَ صَمْيَتُ): دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ اُسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ، وَبِكَلْ، وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ، فَاجَافُوا الْبَابَ عَلَيْهِمُ طَوِيلًا، ثُمَّ فُتِحَ، فَكُنْتُ اَوْلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَاّلَا، فَقُلْتُ: اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، فَنَسِيتُ اَنُ اَسْالَهُ كَمُ صَلَّى

(حضرت ابن عمر والتنظيم الرتے ہيں:) مجھے يہ خيال نہيں رہا كه ميں ان سے يه دريافت كروں كه نبي اكرم مَلَّ النَّيْم في متنى ركات اداكى ہيں۔ ركعات اداكى ہيں۔

ذِكُوُ وَصُفِ قِيَامِ الْمُصَطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاتِهِ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْأَعْمِدَةِ

نِي الرَمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاتِهِ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْأَعْمِدَةِ

نِي الرَمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِمَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُوا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِلْمُ وَالْمُعِلَّ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَ

3204 - (سندحديث): اَخْبَوْنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَوْنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ

3203 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبدة بن سليمان: هو الكلابى أبو محمد الكوفى وأخرجه مسلم "1329" "391" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها، من طرق عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/33" و "55"، وأبو داود "5025" في الحج: باب الصلاة في الكعبة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، به .

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(مَنْنَ صَديثُ) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ، وَبِلالُ بُنُ رَبَاحٍ مَعَهُ، فَاغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَتَ فِيْهَا، قَالَ ابْنُ عُمِرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَّلا، حِينَ خَوَجَ، اَيْنَ صَلَّى طَلْحَةَ، وَبِلالُ بُنُ رَبَاحٍ مَعَهُ، فَاغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَتَ فِيْهَا، قَالَ ابْنُ عُمِرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَّلا، حِينَ خَوَجَ، اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَعِينِهِ، وَلَلاَلَةَ آغَمِدَةٍ وَرَائَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَنِذٍ عَلَى سِتَّةِ آغَمِدَةٍ

حفرت عبداللہ بن عمر میں ہمیں اور تے ہیں: نبی اکرم میں ہیں معفرت اسامہ بن زید میں ہما معفرت عثان بن طلحہ دلی ہی اور میں اور حضرت بلال دلی ہوئے ہیں۔ نبی اکرم میں ہی ہوئے ہیں۔ نبی اکرم میں ہوئے تو ان حضرات نے دروازے کو بند کر دیا وہ اندر میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں ہے۔ حسرت بلال میں ہیں۔ جب نبی اکرم میں ہی ہی ہیں۔ جب نبی اکرم میں ہی ہیں ہوئے تو میں نے حضرت بلال میں ہی ہیں۔ جب نبی اکرم میں ہی ہی ہی ہیں۔ نبی اکرم میں ہی ہی ہیں۔ ایک ستون کو اپنے بائیں طرف رکھا اور دوستونوں کو اپنے دائیں طرف رکھا۔

(راوی بیان کرتے ہیں:)ان دنوں خانہ کعبہ کے اندر چوستون ہوتے تھے۔

ذِكُرُ حَبَوٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ، آنَّهُ مُضَادُّ لِنَعَبَوِ نَافِعِ الَّذِي ذَكَرُ نَاهُ السروايت كا تذكره جس نے اس خص كوغلط فهمى كاشكاركيا جوعلم حديث ميں مهارت نہيں ركھتا (اوروه اس بات كا قائل ہے) كہ بينا فع كي نقل كرده اس روايت كے برخلاف ہے جوہم نے پہلے ذكركى ہے محتوی الله عَنَ اللهُ عَمَلُونَا اَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مَسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّنَا اللهِ مُعَاوِيَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ

3204- إسناده صحيح على شرطهما .وهو في "الموطأ" "1/398" في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتجيل المخطبة بعرفة. ومن طويق مالك أخرجه: الشافعي "1/68"، والبخارى "505" في الصلاة: باب الصلاة بين السوارى في غير جماعة، وأبو داؤد "2023" في القبلة: باب مقدار المنو من السترة، والطحاوى "1/389"، والبيهقي 2/326"--327" و"327"، البغوى ."447"

3005 - إسناده صحيح على شرط البخارى، مسدد: من رجال البخارى، ومن فوقه على شرطهما. أبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي. وأخرجه الطحاوى "1,390" من طريق أحمد بن إشكاب، عن أبي معاوية، بهاذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9074" من طريق إسرائيل عَنْ أشعَتَ بْنِ آبِي الشَّعْتَاءِ، عَنْ أبيه، به. وأخرجه عبد الرزاق "9064"، وأومد "2/3"، وأبخارى "468" في الصلاة بين السواري في غير جماعة، والبخارى "468" في الصلاة بين السواري في غير جماعة، و"504" باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، و"605" باب رقم "907"، و"1599" في الحجة: باب الصلاة في الكعبة، و "2988" في البجهاد: باب الردف على الحمار، و"4289" في المسفازي: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، و "4400" باب حجة الوداع، ومسلم "1329" والموجة و "7320" من طرق عن نبافع، بهاذا الإسنادة وأخرجه عبد الرزاق "9063" والحارمي "2752"، والبخاري "397" في النصلاة: باب قول الله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبُرَاهِيْمَ مُصَلِّيً) البقرة: من الآية "125، و"7169" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، والترمذي "874" في الحج: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة، والنسائي "7521"، والنسائي "7521" والسائي "7521"، والطحاوي "7520" و"872" و 1139"، والعرق عن الموحة: باب موضع الصلاة في البيت، والطحاوي "7390"،

عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ، قَالَ:

(مَنْن مديَّث): رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ، وَاخِلَ الْبَيْتِ حَتَى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ صَلَّى اَرْبَعًا، فَغُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَلَتَّا صَلَّى قُلُتُ: اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَاهُنَا، اَخْبَرَنِي اُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ، آنَهُ رَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى.

تُوشَى مَصنف: قَالَ اَبُوْ حَالِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: سَمِعَ هلاَ الْحَبَرَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بِكَالٍ، وَاُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ، لِآنَهُمَا كَانَا مَسَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكَعْبَةِ فَمَرَّةً اَذَى الْعَبَرَ عَنْ بِكَالٍ، وَمَرَّةً أُخْرَى عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوظُانِ

﴿ آبوشعناء بیان کرتے بین: بیل نے حضرت عبداللہ بن عمر الله الله کودیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندرتشریف لے محقے کیہاں کا کہ جب وہ دوستونوں کے درمیان پہنچ تو انہوں نے چارر کھات اداکیں بیں ان کے پاس کھڑا ہو گیا جب انہوں نے نماز اداکر کی تو میں نے دریافت کیا: نمی اکرم کا ایکا نے کہاں نماز اداکی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: یہاں۔ جھے حضرت اسامہ بن زید رفی تھا نے بیات بتائی ہے انہوں نے نمی اکرم کا ایکا کے کہاں نماز اداکرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(امام ابن حبان و المنظمة فرمات مين:): حضرت عبدالله بن عمر و المنظمة في بدروايت حضرت بلال و المنظمة اور حضرت اسامه بن زيد و المنظمة في سيدوايت خير المنظمة في سيدوايت بدروايت معزت بلال و المنظمة كردى اور دوسرى مرتبه بيروايت حضرت اسامه بن زيد و المنظمة كردى اور دوسرى مرتبه بيروايت حضرت اسامه بن زيد و المنظمة كردى اور دوسرى مرتبه بيروايت حضرت اسامه بن زيد و المنظمة بيروايت من المنظمة بيروايت حضرت اسامه بن زيد و المنظمة بيروايت من المنظمة بيروايت من المنظمة بيروايت من المنظمة بيروايت من المنظمة بيروايت بيروايت من المنظمة بيروايت بير

ذِكُرُ وَصُفِ الْقَدُرِ الَّذِى بَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُرُ وَصُفِ الْقَدُرِ الَّذِى بَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّى فِى الْكَعْبَةِ (حَيْثُ كَانَ يُصَلِّى فِى الْكَعْبَةِ (حَيْثُ الْجَدَارِ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّى فِي الْكَعْبَ ) السمقدار كا تذكره جونبى اكرم طَلَّيْنَ الرم طَلَّيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

3206 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ، بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْكَوْرِمِيْ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَبُن عُمَرَ، قَالَ: عَنْ اَبُن عُمَرَ، قَالَ:

<sup>-3206</sup> إسناده صحيخ. عبد الله بن محمد بن إسحاق، روى له أبو داؤد والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. واخرجه مسلم "1331" في السحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد "1/237" و"31"، وابن أبي شيبة "4/61"، والطحاوى "1/389"، والطبراني في "الكبير" "1/339" من طرق عن همام، به.

(متن حدیث): کَانَ النّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیُ وَبَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ اَذُرُعِ

اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیُ وَبَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ اَذُرُعِ

عزمیان تین بالشت کا فاصلہ وتا تھا۔

ذِكُرُ نَفُي ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعُبَةِ حَضرت عبدالله بن عباس وَلَيُّهُ كَا نَبِي اكرم مَنَ لِيَّامُ كَا خَانه كعبه كاندرنما زاداكر في كان كانذكره مَضرت عبدالله بن عباس وَلَيُّهُ كَا نَبِي اكرم مَنَ لِيَّامُ مَن مُن مُن سُفيًانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْدَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

<u>(متن صديث):</u> اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتُّ سَوَادِي، فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَادِيَةٍ وَدَعَا وَلَمُ يُصَلِّ

ﷺ حَفرت عبدالله بن عباس وَلَيْهُ الله الله بن عباس وَلَيْهُ الله الله بن عباس وَلِيهِ الله بن عباس مِيس چيستون تحقآ پِ مَلَالْفِيَّا برستون كے پاس كھڑے ہوئے اور آپ مَلَا لِيُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَا اللهِ

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِنَفْيِ هِلْذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس فعل کی فعی کی صراحت کرتی ہے جوہم نے ذکر کیا ہے

3208 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِعَطَاءٍ: اَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرُتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤُمرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَللْكِنْ سَمِعْتُهُ: يَقُولُ: اَخْبَرَنِى اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ فَصَلَّى عِنْدَ الْبَابِ، وَقَالَ: هَاهُنَا قِبْلَةٌ فَصَلِّهِ لَمَّا ذَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَصَلِّى عِنْدَ الْبَابِ، وَقَالَ: هَاهُنَا قِبْلَةٌ فَصَلِّهِ لَكُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ لَوَى مَعْنَفَ : هَذَان خَبَرَانِ قَدْ عَوَّلَ اَبِّمَتُنَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ عَوَّلَ اَئِمَّتُنَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ عَنْهُ : هَذَان خَبَرَانِ قَدْ عَوَّلَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ عَنْهُ : هَذَان خَبَرَانِ قَدْ عَوَّلَ اَبِعَتُنَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضُوانُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَرَضَى اللهُ عَنْهُ: هذَان خَبَرَانِ قَدْ عَوَّلَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرَضُوانُهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوانُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِي الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي فَيْهُ عَلَى شَوْعَ لَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلْهَا وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

3208 موسى بن محمج بن حيان: ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: ربسما خالف، وقال ابن أبي حاتم: توك أبو زرعة حديشه، ولسم يقرأه، وان قد أخرجه قديمًا في فوائده، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "9056"، ومن طريقه النسائي 5/220" - "221 في المناسك: باب موضع الصلاة من الكعبة، وأخرجه مسلم "1330" في الحج: باب استحباب دخول المناسئة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، والبيهقي "2/328" من طريق محمد بن بكرن كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "398" في الصلاة: باب قول الله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنُ مَقَامٍ اِبْرَاهِيمُ مُصَلِّيً) البقرة: من الآية "125 ومن طريقه البغوي "448" عن عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

عَلَى الْكَلامِ فِيهِمَا عَلَى النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ، وَزَعَمُوا أَنَّ بِلاَّلا، ٱثْبَتَ صَلاةَ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، وَابُنُ عَبَّاسِ، يَنْفِيهَا، وَالْحَكُمُ الْمُثْبِتُ لِلْشَّيْءِ آبَدًا، لَا لِمَنْ يَّنْفِيهِ، وَهلذَا شَيْءٌ يَلْزَمُنَا فِي قِصَّةِ أُحُدٍ فِيْ نَـفُي جَـابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، الصَّلَاةَ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ، وَغَسْلَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَالْاشْبَهُ عِنْدِي فِي الْفَصْلِ بَيْنَ هَ ذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ بِآنُ يُجْعَلَا فِي فِعْلَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ، فَيُقَالُ: إِنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةً دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيْهَا عَلَى مَا رَوَاهُ اَصْحَابُ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِكَالِ، وَاُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْح، كَـٰذَلِكَ قَالَهُ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ، وَيُجْعَلُ نَفْيُ ابْنِ عَبَّاسِ صَلَاةَ الْمُصْطَفٰي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيهًا، حَتَّى يَكُوْنَ فِعُلانِ فِيْ حَالَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ، لِلَانَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَفَى الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ عَنِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَعَمَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ آخُبَرَهُ بِنْ لِكَ، وَآخُبَرَ أَبُو الشَّعْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَزَعَمَ أَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَإِذَا حُمِلَ الْحَبَرَانِ عَلَى مَا وَصَفُنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ بَطَلَ التَّضَاةُ بَيْنَهُمَا، وَصَحَّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 🟵 🟵 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے تم لوگوں کو (خانہ کعبہ کا) طواف کرنے کا تھم دیا گیا ہے تہمیں اس کے اندر داخل ہونے کا تھمنہیں دیا گیا' تو عطاء نے جواب دیا: حضرت عبدالله بن عباس ر الله اس کے اندر جانے سے منع نہیں کرتے تھے تا ہم میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہےوہ کہتے ہیں: حضرت اسامہ بن زید ٹالفٹانے مجھے بتایا کہ نبی اکرم مَلاَثْیُمُ جب خانہ کعبہ کے اندرتشریف لے گئے تھے تو آپ مَلاَثْیُمُ ا نے اس کے تمام گوشوں میں دعا مانگی تھی آپ مَالْلِیْمَا نے اس کے اندرنماز ادانہیں کی تھی' یہاں تک کہ آپ مَالِیَمْ اِبرتشریف لائے اور آپ مَالْيَنْظِ نے خانہ کعبے دروازے کے قریب نماز اوا کر کے بیار شاوفر مایا: قبلہ اس طرف ہے تم اس کی طرف رخ کر کے نماز اوا

## كِتَابُ الرَّكُوةِ

كتاب: زكوة كابيان

بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ باب: طلال طُور پر بال اکشا کرنا اور اس سے متعلق (دیگر سائل) ذِکْرُ الزَّجْرِ عَنْ اَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَاوْعَى

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی اپنے کچھ مال کو بائدھ کرر کھے کیونکہ اس صورت میں الله تعالی

بھی اس شخص کوروک کردیتا ہے جوابیے مال کوجمع کرتا ہے اوراسے روک کرر کھتا ہے

3209 - (سندصديث): اَخْبَوَلَا عُسَمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ اُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبِّدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،

(متن مريك): عَنُ اَسْمَاءَ بِنَتِ اَبِى بَكُرٍ وَكَالَتُ اِذَا اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْفَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْفِقِى وَلَا تُحِمِى فَيُحْصِى اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِى فَيُوعِى اللهُ عَلَيْكِ

ﷺ سیده اساء بنت ابو بکر فاقعالیان کرتی ہیں: وہ جب کوئی چیز خرچ کرتی تھیں اواس کی تھی کیا کرتی تھیں۔ نی اکرم تُلَا لَعُمْ نے ارشاد فرمایا: تم گنتی کیے بغیر خرچ کیا کروورنداللہ تعالیٰ بھی تنہیں کن کرعطا کرے گا اور تم (رقم کی تھیلی کا)مند بندندر کھا کرؤورند

9209 - إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله نقات رجال الصحيحين غير عبيد بن إسماعيل، فمن رجال البخارى واخرجه احمد 6/345 و 346 و 354، والبخارى "1433" في الزكاة: باب التحريض على الصلقة والشفاعة فيها، و "2591" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم "1029" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، والنسائي 5/73 - 18 في الزكاة: باب الإحصاء في الصلقة، وفي عشرة النساء، كما في "التحفة " 11/242، والطبراني في "الكبير" /24 "337" و هي الزكاة: باب الإحصاء في الصلقة، وفي عشرة النساء، كما في "التحفة " 11/242، والطبراني في "الكبير" /24 "337" و "338" و :"339، والبيهقي 4/186 --187، والبغوى "1655" من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1436" من طريق ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أسماء. وأخرجه عبد الرزاق "20056" من طريق ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أسماء . وأخرجه عبد الرزاق "20056" من طريق ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر ... فذكر نحوه. وانظر ."3346"

الله تعالی بھی تہمیں دیتے ہوئے (رقم کی تھیلی کا)منہ بند کرلےگا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الَّذِى يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ حلال طور پر مال اکٹھا کرے جبکہوہ اس مال کے بارے میں حقوق کواد اکر تاریح

3210 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُوُ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى، آنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) يَا عَمْرُو نِعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِح

<u>تُوْضَى مَصْنُف:قَى</u>الَ ابُـوُ حَاتِمٍ: سَـمِعَ هلْدا الْحَبَرَ عَلِى بُنُ رَبَّاحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَمِعَهُ مِنْ اَبِى الْقَيْسِ بَدَلَ عَمْرِو، عَنْ عَمْرٍو فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوظَانِ

😌 😌 حضرت عمروبن العاص والتفيزروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالْتَيْزُ في ارشاد فرمايا ہے:

"اعمرواسب سے اچھا مال وہ نیک مال ہے جونیک آ دمی کے پاس ہو۔"

(امام ابن حبان مینشیغر ماتے ہیں:):علی بن رباح نامی راوی نے بیروایت عمر و بن العاص ٹالٹنڈ سے نی ہے اور انہوں نے بیہ روایت ابوقیس کے حوالے سے حضرت عمر و ٹالٹنڈ سے نی ہے اس کے دونو ں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنُ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ مِنْهُ السَّالِ مِن حِلِهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ مِنهُ السَّالِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِنهُ السَّالِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

3211 - (سند مديث): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

3210- إسناده قوى على شرط مسلم وأخرجه أحمد 4/197 من طريق عبد الرحمٰن، و 202 من طريق وكيع، والبخارى في "الأدب السمفرد "299"، والسحاكم 2/2 من طريق عبد الله بن صالح، "الأدب السمفرد "299"، والسحاكم 2/236 من طريق عبد الله بن صالح، والقضاعي "1315"، والبغوى "2495" من طريق سعيد بن عبد الرحمٰن الجمحي، خمستهم عن موسى بن عُلَى، عن أبيه . وقال المحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي في الموضعين.

3211- إسناده قوى. وهو مكرر ما قبله، وهو في "مسند أبي يعلى " 1/343 قوله " أزعب لك من المال زعبة" قال الأصمعي: أي: أعطيك دفعة من المال، والزعب: هو الدفع، يقال: جاء نا سيل يزعب زعبًا، أي: يتدافع. وقد تصحف في الأصل إلى "أرغب" بالراء المهملة والغين المعجمة، والتصويب من "مسند أبي يعلى"، وانظر "شرح السنة" وكتب غريب الحديث.

مُّوسَى بُنِ عَلِيٍّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثَن صَدِيث): يَا عَـمُرُو الشَّـدُدُ عَلَيْكَ سِلاَ حَكَ وَثِيَابَكَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ آتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَتَوَشَّا، فَرَفَعَ رَأْسَـهُ، فَصَعَّدَ فِي النَّطُرَ وَصَوَّبَهُ، قَالَ: يَا عَمْرُو إِنِّى أُرِيدُ أَنُ اَبْعَنْكَ وَجُهَّا، فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ، وَازْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمُ أُسُلِمُ رَغُبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا اَسُلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ، قَالَ: يَا عَمْرُو نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِح

🟵 🟵 حضرت عمروبن العاص والتخذروايت كرت بين: نبي اكرم مَا لَيْفِيْم نه ارشاوفر مايا ب:

''اے عمروا تم اپنے ہتھیا راور کیڑوں کواپنے اوپر باندھلو۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ایساہی کیا پھر میں آپ مُلَّا اَقِیْلَم کی خدمت میں صاضر ہوا تو میں نے آپ مُلَا اِقْدِیْلَ کو وضوکرتے ہوئے پایا۔ آپ مُلَا اِقْدِیْلَ نے اپناسراٹھایا اور میرانیچ سے لے کراوپر تک جائزہ لیا۔ آپ مُلَا اِقْدِیْلَ نے ارشادفر مایا: اے عمروا میں تمہیں ایک مہم پر روانہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی تمہیں سلامت رکھے اور تمہیں مال غنیمت عطا کرے اور میں تمہیں مالی غنیمت میں سے حصہ بھی دوں گا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مُنَافِیْزِ اہمیں نے مال کی دلچیسی کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا میں نے تو جہاد میں حصہ لینے کے لئے اور آپ مُنافِیْزِ کے ہمراہ رہنے کے لئے اسلام قبول کیا ہے۔ نبی اکرم مُنافِیْزِ نے ارشاد فرمایا: اے عمر! ووہ مال بہت احصہ لینے کے لئے اسلام قبول کیا ہے۔ نبی اکرم مُنافِیْزِ نے ارشاد فرمایا: اے عمر! ووہ مال بہت احصہ لینے کے بیاس ہو۔

ذِكُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنُ لَّمُ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ غَيْرُ جَائِزٍ اس روایت کا تذکره جس نے اس مخص کوغلط نہی کا شکار کیا جو کلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ

اس بات کا قائل ہے) کہ حلال طور پر مال کوجمع کرنا بھی جائز نہیں ہے

**3212 - (سندحديث):اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ** زُرِيْع، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، حَلَّثِنَى اَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

رمتن صديث): قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى وَجَعِهِ الّذِى مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَهُ مَا فَعَلْتِ السَّنَّعَةِ وَالْخَمْسَةِ - فَجِنْتُ فَوَضَعْتُهَا فِى كَفِّهِ، اللّهَ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللّهِ لَوُ لَقِي اللّهَ وَهِلِهِ عِنْدَهُ، انْفِقِيهَا ثُمَّ قَالَ: مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللّهِ لَوُ لَقِي اللّهَ وَهِلِهِ عِنْدَهُ، انْفِقِيهَا

3212 - إسناده حسن. محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى - حسن الحديث، روى له البخارى مقرونا، ومسلم متابعة، وباقى السند على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/49 و 182، والبغوى "1658" من طرق عن محمد بن عمرو، به . وأخرجه أحمد 6/86 عن على بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان، حدثنا أبو خازم "هو سلمة بن دينار"، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ عائشة ... وهذا سند صحيح على شرط البخارى، على بن عياش خرج له البخارى فقط، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأورده الهيثمى في "المجمع" 20/19- 240، وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ ڈھ کھیا بیان کرتی ہیں: جس بیاری کے دوران نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کا وصال ہوااس میں آپ مُلَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا: اے عائشہ! اس سونے کا کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ ڈھی کہتی ہیں میں نے عرض کی: وہ میرے پاس ہے۔ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے فر مایا: اسے میرے پاس لے کرآؤ وہ سات یا پانچ (اوقیہ) تھا میں اسے لے کرآئی میں نے اسے نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کی جھیلی پررکھا پھر فر مایا: اسے میرے پاس لے کرآؤ وہ سات یا پانچ (اوقیہ) تھا میں اسے لے کرآئی میں نے اسے نبی اکرم مُلاثِیْنِ کی جھیلی پررکھا پھر آپ مُلاثِیْنِ کے بارے میں کیا گمان ہوگا اگر وہ ایس حالت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوکہ یہ (سونا) اس کے پاس ہوتم اسے خرج کر دو۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ آبِیُ سَلَمَةَ الَّذِی ذَكَرُ نَاهُ اس روایت کا تذکره جس نے ایک عالم کواس غلط نبی کا شکار کیا کہ بیروایت ابوسلمہ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

**3213 - (سنُدمدَيث)** اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْجُنيَدِ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ مُضَرَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيث): وَخَلْتُ آنَا وَعُرُوَهُ بُنُ الزُّبَيُوعَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتُ: لَوُ رَايَتُمَا نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى مَوَضٍ لَهُ وَكَانَتُ لَهُ عِنْدِى سِنَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبُعَةٌ، قَالَتُ: فَآمَرَنِى أَنُ أَفَرِقَهَا، فَشَغَلَنِى وَجَعُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَتَّى عَافَاهُ اللهُ، قَالَتُ: ثُمَّ سَالَنِى عَنْهَا، فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ قَدْ كَانَ شَغَلَنِى وَجَعُكَ، قَالَتْ: فَلَعَا بِهَا لَوَضَعَهَا فِى كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا ظَنُّ نَبِيّ اللهِ لَوُ لَقِى الله وَهُوَ عِنْدَهُ؟

ایوا مامدین جل بیان کرتے ہیں: میں اور عروہ بن زیر سیّدہ عائشہ فی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا:

کاش آم اس دن افلد کے بی فاقع کود یکھے جب آپ فاقع ایار تھا اس وقت نبی اکرم فاقع کے چھ یا شاید سات دینار میرے پاس
موجود تھے۔ سیّدہ عائشہ فاقع بیان کرتی ہیں: نبی اکرم فاقع کے بدایت کی کہ میں انہیں خرج کردوں کیکن نبی اکرم فاقع کی ایس نبی کی دوں کیکن نبی اکرم فاقع کی دوں کی دوں کی بیان کرتی ہیں: نبی عادی کی وجہ سے میں ایسانہ کرک میں بیاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ فاقع کی طبیعت بہتر کی۔ سیّدہ عائشہ فی جہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ فاقع کی دور سے میں اگرم فاقع کی ان کے بارے میں جو سے میں انہیں خرج نبیں اللہ کی تم ایسانہ کو آپ میں گھڑے نے انہیں منگوایا اور انہیں اپنی تھیلی پر کھا پھر آپ ما گھڑے نے انہیں منگوایا اور انہیں اپنی تھیلی پر کھا پھر آپ ما گھڑے نے انہیں منگوایا اور انہیں اپنی تھیلی پر کھا پھر آپ ما گھڑے نے انہیں منگوایا اور انہیں اپنی تھیلی پر کھا پھر آپ ما گھڑے نے انہیں منگوایا اور انہیں اپنی تھیلی پر کھا پھر آپ ما گھڑے نے انہیں منگوایا اور انہیں اپنی تھیلی پر کھا پھر آپ ما گھڑے نے انہیں حرج نہیں کری دیوں کی کا کیا گمان ہوگا اگروہ الی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکہ بیاس کے پاس ہو۔

فِحُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ آجُلِهَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْذَا الْقَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْذَا الْقَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْذَا الْقَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>3213-</sup> موسى بن جبير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات" /7 451، وقال: يخطءُ ويخالف، وقال الحافظ في " التقريب": مستور، ووثقه الذهبي في "الكاشف." وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وهو بمعنى ما قبله.

3214 - (سندمديث): اَعْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْمِنْهَالِ الطَّرِيْرُ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): سَمِعُتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِيُ اَنَّ اُحُدًّا لِى ذَهَبًا يَاتِى عَلَىَّ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِيُ اَنَّ اُحُدًّا لِى ذَهَبًا يَاتِى عَلَىَّ وَكُنْ عَلَى مَا يَسُرُّنِيُ اَنَّ اُحُدًّا لِى ذَهَبًا يَاتِى عَلَىَّ . وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ غَيْرَ شَيْءٍ اَرُّصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَى .

ا حضرت ابو ہریرہ دوالٹنڈیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوالقاسم مَالٹیڈیم کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ '' مجھے یہ بات پیندنہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوا ور پھر تین دن گزرنے کے بعدان میں سے ایک دینار مجھی میرے پاس ہو ماسوائے اس کے جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے سنجال کے رکھا ہو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّرَائِطِ الَّتِي إِذَا اَخَذَ الْمَرُءُ الْمَالَ بِهَا بُوْدِكَ لَهُ اس بِات كَى اطلاع كا تذكره جوان شرائط كے بارے میں ہے جب آدمی ان شرائط كے ہمراہ مال كو حاصل كرتا ہے تواس كے ليے (اس مال میں) بركت ركھی جاتی ہے

3215 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَلَّثَنَا تَمِيْمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسُحَاقُ الْاَزْرَقْ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ الدَّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنُ اعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، مِنْ عَيْرٍ ضِيبٍ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، وَإِشْرَافِ عَيْرٍ ضَيْرٍ فَيْدٍ مُنَا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، وَإِشْرَافِ نَفْسٍ، كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيهِ

ن سيده عائشه الله المرام المرام الله المرام ال

3214 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن زياد: هو القرشى الجمحى. وأخرجه أحمد 2/467، ومسلم "99" في الزكاة: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة، من طرق عن محمد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/530 عن على بن حفص، أخبرنا ورقاء ، عن أبى الزناد، عن المؤحج، عن أبى هريرة. وأخرجه البخارى "2389" و "6445" من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن أبى هريرة رفعه " لوكان لى مثل أحد ذهبًا، لسرنى أن لا تمر على ثلاث ليال عندى منه شىء ، إلا شيئًا أرصله لدين. " وأخرجه البخارى " "7228 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبى هريرة. وأخرجه ابن ماجه " محمد، عن أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أبى هريرة. قال البوصيرى في "الزوائد" ورقة 261: هذا إسناد حسن، يعقوب بن حميد محمد، مختلف فيه، وأبو سهيل: اسمه نافع بن مالك بن أبس وفي الباب عن أبى ذر، وسيأتى.

3215- إست اده ضعيف، شريك- وهو بن عبد الله النخعى القاضى- سىء الحفظ، وباقى رجاله ثقات . إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف، قال العجلى: وهو أروى الناس عن شريك، لأنه سمع منه قديمًا . وأخرجه أحمد 6/68 من طريق الأسود بن عامر، عن شريك، بهلنا الإسناد . وقول الهيثمى فى "المجمع" 3/100: رجاله رجال الصحيح، فيه نظر، لأن شريكًا لم يخرج له مسلم إلا فى المتابعات. وفى الباب عن حكيم بن حزام، وسيأتى برقم "3220" و ."3402"

خوثی کے ساتھ اور لینے والے کے لائی کے بغیراہے دیں جس میں اس کے نفس کی برائی نہ ہو تو اس چیز میں اس شخص کے لئے برکت رکھی جائے گی اور جے ہم اپی خوثی کے بغیراہے دیں اور اس میں اس کالا کی بھی شامل ہو تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگ۔ ذِکُو الْبَیَانِ بِاَنَّ الْمَوْءَ إِذَا اَخُو َ جَحَقَّ اللّٰهِ مِنْ مَالِهِ لَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُ ذٰلِكَ إِلَّا اَنْ یَکُونَ وَ مُتَطَوِّعًا بِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب آ دمی اپنے مال میں سے اللہ تعالی کے ق کو زکال دیتا ہے تو اب اس براس کے علاوہ کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی البت اگروہ نفلی طور پر ( کچھ دینا چاہے تو بہ جائز ہے)

3216 - (سند صدیث) اَخْبَر نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْیٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ وَهُ بِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْیٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةً بُنُ يَحْیٰ، قَالَ: صَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْحَادِثِ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي دَرَّاجٌ اَبُو السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَیْرَةً، عَنْ اَبِیُ

هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (متن عديث): إذَا اَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدُ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيْهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمُ يَكُنُ لَّهُ فِيْهِ اَجُرٌ، وَكَانَ اِصُرُهُ عَلَيْهِ

الله عضرت الوهريره والتنفيروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَلَيْتِمُ نے ارشاوفر مايا ہے:

"جبتم اپنے مال کی زکو قادا کردوئو تم نے اپنے ذھے لازم فرض کوادا کردیاً اور جو محض حرام طور پر مال کو جمع کرتا ہے اور پھرا سے صدقہ کرتا ہے اسے اس کا اجزئیس ملتا' البتداس کا وبال اس کے ذھے ہوتا تھا۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَكُمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اللَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ اَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرُ نَاهُ اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ پروایت حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹؤ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم پہلے ذکر کر کے ہیں

3217 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْغُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3216 - إسناده حسن، دراج أبو السمح صدوق، وباقى السند رجاله رجال الصحيح، ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة. وأخرجه الحاكم، ووافقه الذهبى . وأخرج حجيرة . وأخرجه الحاكم، والبيهقى 4/84، من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى . وأخرج المقسم الأول منه الترمذى "618" في الزكاة: باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، والبغوى "1591" من طريق ابن وهب، به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وأخرجه كذلك ابن ماجه " 1788 في الزكاة . باب ما أدى زكاته ليس بكنز، من طريق موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، به .

(متن صديث): نَـحُـنُ الْاخِـرُوْنَ وَالْاَوَّلُـوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْاَكْتُرِيْنَ هُمُ الْاَسْفَلُوْنَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هاكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَحْشِى بِثَوْبِهِ

😂 🕄 حضرت عبدالله بن مسعود راللغنة روايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ يَنْفِرُ نه ارشاوفر مايا ہے:

"(دنیا میں آنے کے حساب سے) ہم آخر والے ہیں کیکن قیامت کے دن پہلے والے ہوں گے (دنیا میں مال و دولت کے اعتبار سے) کم حیثیت کے مالک ہوں گئ دولت کے اعتبار سے) کم حیثیت کے مالک ہوں گئ ماسوائے اس مخص کے جواپنے دائیں طرف اپنے بائیں طرف اپنے بیچھا پئے آگے اس طرح اور اس طرح کے اور اپنے کپڑے کو کھیلائے (یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے)"

# ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ أَنُ يَكُونَ الْمَرْءُ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرُهَمِ الْمَرْءُ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرُهَمِ اللَّانِ وَالدِّرُهُمِ اللَّاتِ كَلَّ مَا نَعْتَ كَا تَذَكُره كَرَآ دَي ديناراوردر مم كابنده بن جائے

3218 - (سند صديث): آخُبَوَنَا آبُو يَعُلَى، بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ عَنَّاشٍ، عَنُ آبِي حُصَيْنٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مثن صديث): تَعِسَ عَبُدُ اللّهِ عَنُ اللّهِ الدّهَمِ، وَعَدُ الدَّرْهَمِ، وَعَدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَدُ الْخَصِيصَةِ، انْ أَعْطَى رَضِي، وَانْ

<u>ُ (متن صديث) تَع</u>ِسَ عَبُدُ الدِّينَارِ ، وَعَبُدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبُدُ الْقَطِيفَةِ ، وَعَبُدُ الْخَمِيصَةِ ، اِنْ اُعْطِى رَضِى ، وَإِنْ مُّنِعَ سَخِطَ

۞۞ حضرت ابو ہر برہ ڈگانٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم ٹائٹیئِ نے ارشاد فر مایا ہے: '' دینار کا بندہ ، درہم کا بندہ ، چادر کا بندہ تم بیض کا بندہ بر با دہوجائے کہ اگر اسے پچھ دیا جائے' تو وہ راضی رہتا ہے اور اگر نہ دیا جائے' تو نا راض ہوجا تا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرُءِ الْمَالَ وَالْعُمُرَ مُرَكَّبٌ فِي الْبَشَرِ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنُ حُبِّهِمَا، إلَّا لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مِنْهُمَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کا مال سے محبت رکھنا اور عمر سے محبت رکھنا

3217- رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضُلَةَ. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير" 2/851 وعزاه لابن النجار.

3218- إسناده قوى. المحسن بن حماد: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان . وأخرجه البخارى "2886" في البحهاد: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، و "6435" في الرقاق: باب ما تبقى من فتنة المال، وابن ماجه "4135" في الزهد: باب المكثرين، والبيهقى 10/245، والبغوى "4059" من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "2887"، والبيهقى 9/159 و 10/245 من طريق عمرو بن مرزوق، عَنُ عَبُدِ الرَّحَمنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

انسان کی فطرت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کی محبت سے بچا کرر کھے ماسوائے اس کے کہ بید دونوں اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنیں

3219 - (سندصديث) الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحَلِيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ الْمُحَبَابِ، قَالَ: حَدَّثِنِي هِلالُ بُنُ عَلِيّ بُنِ اُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ الْمُحْبَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدیث): قَلْبُ ابْنِ آدَمَ شَابٌ عَلَی حُبِّ اثْنَتَیْنِ: طُولِ الْعُمُو وَالْمَالِ

﴿ حَفْرت الوہریرہ وَ اللّٰمُ وَاللّہِ اللّٰهِ عَلَى حُبِ اللّٰمِ مَثَالِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِللللّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلْمُ اللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُل

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا جَعَلَ الْآمُوَالَ حُلُوَّةً خَضِرَةً لِآوُلَادِ آدَمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اولا وآ دم کے لیے اموال کو پیٹھا اور سر بنایا ہے 3220 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُ مِلُهُ بُنُ يَحْيیٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُ مِلُهُ بُنُ يَحْيیٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُ مِنَ الرُّبَيْرِ، وَسَعِیْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، اَنْ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِیْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، حَدَّنَاهُ اَنَّ حَکِيمَ بُنَ حِزَام، قَالَ:

(متن صديث): سَالَّتُهُ فَاعُطانِي، ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعُطانِي، ثُمَّ سَالُتُ فَاعُطانِي، ثُمَّ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطانِي، ثُمَّ سَالُتُ فَاعُطانِي، ثُمَّ سَالُتُ فَاعُطانِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَكِيمَ بُن حِزَامٍ، إِنَّ هِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَكِيمَ بُن حِزَامٍ، إِنَّ هِنْ اللهُ عَلَهُ إِشُرَافِ نَفْسِ لَمُ بُن حِزَامٍ، إِنَّ هِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُولُ لَهُ فِيْهِ، وَمَن اَحَدَهُ بِإِشُرَافِ نَفْسِ لَمُ يُسَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، قَالَ حَكِيمُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ لَلهُ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا اَرُزَا اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْعًا حَتَّى الْارْقَ الدُّنْيَا، قَالَ عُرْوَةُ، وَسَعِيدٌ: فَكَانَ ابَوْ بَكُو يَدُعُو اللهُ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا اَرُزَا اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْعًا حَتَّى الْفَارِقَ الدُّنْيَا، قَالَ عُرْوَةُ، وَسَعِيدٌ: فَكَانَ ابُو بَكُو يَدُعُو

9219 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وفليح بن سليمان لا يرتقى حديثه إلى الصحة، لكنه قد تُوبع عليه. وأخرجه أحمد 2/358 و 938 و 948 و 447 و 647 و 447 و 647 و 447 و 648 و 447 و 644 و 447 و 644 و 448 و 448 و 448 و 1046 و 448 و 1046 و البيهقى 3/368، من طرق عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الْاعْمِ وَمِسلم ومسلم وأخرج، عَنْ أَبِي هُورَيْرة. وأخرجه البحارى "6420" في الرقاق: بناب من ببلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ومسلم "1046" "114" من طريقين عن يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُورَيْرة . وأخرجه أحمد 2/501، والبغزى "4088" من طريق عبد الرزاق، عن "4088" من طريقيين عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد 2/379 و 380، والترمذي "2338" في الزهد: باب ماجاء في قلب الشيخ معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد 2/379 و 380، والترمذي "2338" في الزهد: باب ماجاء في قلب الشيخ شناب على حب اثنتين، عن قُتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة . وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه "4233" في الزهد: باب الأمل والحرص، من طريق العلاء ابن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبيه هريرة . ومحمد الموصيري في "الزوائد" ورقة 4268.

حَكِيسمًّا فَيُعُطِيهِ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يُعْطِيهِ فَيَأْبَى، فَيَقُولُ عُمَرُ: إِنِّى اُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْـمُسْلِمِيْنَ عَلَى حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ آنِّى اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِى فُسِمَ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى يَأْخُذُهُ، قَالَ: فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ اَحَدًّا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُولِّقِى

حصرت علیم بن حزام رفائن بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم مُنافیخ سے مجھوا نگا آپ مُنافیخ نے جھے عطا کردیا پھر میں نے نبی اکرم مُنافیخ سے مانگا آپ مُنافیخ نے پھر عطا کردیا پھر میں نے پھر آپ مُنافیخ سے مانگا آپ مُنافیخ نے پھر عطا کردیا پھر نبی اکرم مُنافیخ نے ارشاد فر مایا: اے حکیم بن حزام یہ مال مزیداراور میں نے پھر آپ مُنافیخ سے مانگا آپ مُنافیخ نے پھر عطا کردیا پھر نبی اکرم مُنافیخ نے ارشاد فر مایا: اے حکیم بن حزام یہ مال مزیداراور مرسز ہے جو محق مزاح کی سخاوت کے ہمراہ اسے حاصل کرتا ہے اس میں برکت نبیں رکھی جاتی اور اس کی مثال ایسے فض کی مانند ہوتی ہے جو کھانے کے باوجود سیر میں ہوتا اور اور پوالا ہاتھ نبید والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

حضرت تھیم ملافظ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مُلَافِیم ! اس ذات کی تنم! جس نے آپ مُلَافِیم کوئ کے ہمراہ مبعوث کیا ہے آپ مُلَافِیم کے بعد میں مرتے دم تک کسی سے کوئی چیز نہیں ماگوں گا۔

عروه اورسعيدنا مي راوي بيان كرتے بين: حضرت ابو بكر رفائنون نے (اپن عهد خلافت مين) حضرت عليم والنونو كو بلا يا اور انہيں كچھود ينا كھوادا ئيگى كرنا چاہى تو انہوں نے وہ لينے سے انكاركرديا ' كھر حضرت عمر بن خطاب رفائنون نے (اپن عهد خلافت ميں) انہيں كچھود ينا چھادا ئيگى كرنا چاہى تو انہوں نے وہ لينے سے انكاركرديا ' تو حضرت عمر رفائنون نے فر مايا: اے مسلمانوں ئے گروہ ميں حكيم بن حزام كے بارے ميں تم لوگوں كو گواہ بنار باہوں كہ ميں نے ان كاحق ان كے سامنے رکھا تھا جو مال غنيمت ميں سے ان كا حصد بندا ہے تو انہوں نے اسے لينے لوگوں كو گواہ بنار باہوں كہ ميں نے ان كاحق ان كے سامنے رکھا تھا جو مال غنيمت ميں سے ان كا حصد بندا ہے تو انہوں نے اسے لينے ميں عمر حرملة ، فعن رجال مسلم ، واحرجہ النسانی میں عمر حرملة ، فعن رجال مسلم ، واحرجہ النسانی میں عمر و بن الحارث ، بھلذا الإسناد . واخرجہ عبد الوزاق "المحارث ، والبحارث "1472" في الوصايا: باب تاويل واخرجہ عبد الوزاق "المحارث ، والبحارث "1472" في الوصايا: باب تاويل قول ميں المحالي : ورن بغيد ورج يقية يُوجي بها او دين (النساء : من الآية 11) ، و "1843" في فرض المحسن ، باب مَا كَانَ اللَّبيّ صَلّى اللّه قول مين المحسن ، باب مَا كَانَ اللَّبيّ صَلّى اللّه قول مين المحالي ، و "1543" في فرض المحسن ، باب مَا كَانَ اللّه قول مين المحسن ، باب مَا كَانَ اللّه قول مين المحسن ، باب مَا كَانَ اللّه قول مين المحسن ، باب مَا كَانَ اللّه عَلَى اللّه قول مين المحسن ، باب مَا كَانَ اللّه الل

والحرجة عبد الرزاق " 20041" في الوحايا: باب الاستعفاف عن العسالة، و " 20041" في الوصايا: باب تاويل قبول تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء: من الآية 11)، و " 3143" في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، و " 6441" في الرقاق: باب قول الرقاق كما في "المتحفة" 3/75، والترمذي خَضِرَةٌ حُلُوة "، والنسائي 5/101 في الزكاة: باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه، وفي الرقاق كما في "المتحفة" 3/75، والترمذي " 3082" و البيهقي 6/19 والبيهقي 6/19، والبيهقي 1/45 من طرق عن ابن شهاب، به. واخرجه أحمد 3/403 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به. وانظر " 3402" و المؤلفة ويتصدَّقُ وانظر " 3402" و المؤلفة ويتصدَق وانظر " 3402" و المؤلفة ويتصدَق المؤلفة ويتصدَق النظر " 3402" و المؤلفة ويتصدَق النظر " 3402" و المؤلفة ويتصدَق المؤلفة ويتصدَق النظر المؤلفة ويتصدق المؤلفة ويتصدق المؤلفة ويتصدق المؤلفة ويتصدق المؤلفة ويتصدق المؤلفة ويتصدق المؤلفة ويتحد المؤلفة ويتحد المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والسفلي: هي المنطقة والمؤلفة والمؤلفة

ہے انکارکردیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول مُنگِیناً کے (وصال ظاہری کے بعد) حضرت کیم ڈاٹٹنا نے مرتے دم تک کسی سے پچھے مہیں مانگا۔ نہیں مانگا۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَفِظِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَآفَاتِهَا عِنْدَ انْبِسَاطِهِ فِي الْآمُوالِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہوہ اپنے آپ کودنیا اوراس کی آفات سے محفوظ رکھے جب اس کے پاس مال زیادہ ہوجائے

3221 - (سند صديث) الحُبَونَ البُنُ خُوزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: \*
قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ الدُّنيُسا حَسِرَةٌ حُلُوةٌ، وَإِنَّ الله سَيُخُلُفُكُمْ فِيْهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنيَا وَاتَّقُوا الدُّنيَا وَالدِّسَاءَ، فَإِنَّ اَوَّلَ فِيْنَةِ بَنِي إِسُرَائِيْلَ كَانَتِ النِّسَاءَ

😌 😌 حفرت ابوسعيد خدري والنفواني اكرم مَلَا تَقِيمُ كايه فرمان فل كرتے مين:

'' بے شک دنیا سرسز اور مینھی ہے اور اللہ تعالی نے تہمیں اس میں رکھا ہے تا کہ اس بات کوظا ہر کرے کہم لوگ کیا عمل کرتے ہوئو تم لوگ دنیا سے بچواور خواتین سے بچو' کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ (خواتین کی وجہ سے ہوا تھا)''

#### ذِكُرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْاَمُوالِ وَالتَّعَمُّدِ فِي الْاَفْعَالِ

3221 إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير أبى نضرة – واسمه المنذربن مالك بن قُطعة – فمن رجال مسلم. بنداز: هو محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر الهذلى. وأخر جه مسلم "2742" فى الرقاق: باب أكثر أهل الحنة الفقراء، والنسائى فى عشرة النساء كما فى "التحفة 3/468" عن ابندار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/22، ومسلم من طريق محمد بن جعفر، به . وأخرجه القضاعى فى "مسند الشهاب " "1142" من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به . وأخرجه أحمد 3/22، والترمذى "2191" فى الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامه، وابن ماجه "4000" فى الفتن: باب فتنة النساء ، وأبو يعلى "1101"، والقضاعى "1141" من طريق على بن زيد، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/46 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى، عن أبى نضرة ، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى عن أبى نضرة ، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى عن أبى نضرة ، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى عن أبى نضرة ، به . وأخرجه أحمد 3/48 من طريق المستمر بن الهيان الإيادى الميان الإيادى عن أبى المستمر بن الهيان الإيادى عن أبى الميان الإيادى الميان الميا

#### نی اکرم مَنْ تَیْمَ کا پنی امت کے حوالے سے اس اندیشے کا شکار ہونا کہ وہ اموال کی کثر ت اور جان بوجھ کر کیے جانے والے افعال ( کی آزمائش میں مبتلا ہوجا کیں گے)

3222 - (سندحديث) اَخْبَونَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُوْنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْاصَمِّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صديث) نَمَا اَخُشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِى الْفَقْرَ، وَللْكِنِّى اَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرُ، وَمَا اَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَا، وَللْكِنِّى اَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ٹالٹخٹر وایت کرتے ہیں: بی اکرم ٹاکٹیا کم نے ارشاوفر مایا ہے:

'' مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ مجھے تمہارے بارے میں (مال ودولت کی ) کثرت کا اندیشہ ہے اور مجھے تمہارے بارے میں (غلطی سے کیے جانے والے گناموں) کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ مجھے تمہارے بارے جان بوجھ کرکیے (جانے والے گناموں) کا اندیشہ ہے۔''

#### ذِكُرُ الْبَيَّانِ بِأَنَّ الْمَالَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فِتُنَّةُ هِلِهِ الْأُمَّةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض اوقات مال میں اس امت کی آز مائش ہوتی ہے

3223 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي دَاؤَدَ الْبُرُلُسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَوْدِيْمُ بُنُ اَبِي دَاؤَدَ الْبُرُلُسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَوْدِيْمُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عِيَاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

#### (متن حديث) لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتُنَةٌ، وَإِنَّ فِينَنَّهُ أُمَّتِي الْمَالُ

3222 - سناد حسن، خالد بن حيان: صدوق يخطء وقدتوبع عليه، وباقى رحاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/308، والحاكم 2/534 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد 2/539 من طريق كثير بن هشام، كلاهما عن جعفر بن بهذا الإسناد. و2/534 من طريق محمد بن بكر ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. قال الهيثمي في "المجمع" 3/121 و 10/236 وقد نسبه إلى أحمد: رحاله رحال الصحيح. وزاد نسبته السيوطي في "الجامع الصغير" إلى البيهقي في "شعب الإيمان."

3223 - إسناده قوى، رجاله رجال الصحيح. معاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي الحِمصي. وأخرجه أحمد 4/160، والترمذي "3325" في النزهد: باب ماجاء أن فتنة هذه الأمة المال، من طريق الحسن بن سوار، عن الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي في الرقائق كما في "التحفة" 8/309 من طريق عمرو بن منصور، عن آدم، به. وأخرجه الطبراني "404"/19، والحاكم 4/318، والقضاعي "1022" و "1023" من طريقين عن معاوية بن صالح، به، وقال المحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيي. وأخرجه البناري في "التأريخ الكبير 7/220" من طريق حجاج بن محمد، عن الليث، به. ولمه شاهد لا خير عبه من حديث عبد الله بن أبي أو في عند القضاعي "1024"، فإن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي، وهو متروك اتهموه.

الله حضرت كعب بن عياض و النفوييان كرتے بين ميں نے نبي اكرم مَثَلَقَوْم كويدار شادفر ماتے ہوئے ساہے: "برامت كى ايك آز ماكش ہوتى ہے ميرى امت كى آز ماكش مال ہے۔"

فِ كُو الْإِخْبَارِ بِاَنَّ التَّنَافُسَ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ مِمَّا كَانَ

يَتَحَوَّفُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُمَّتِهِ مِنْهُ

اس بات كے بیان کا تذكرہ کہاس فانی دنیا کی طرف راغب ہوجانا ایک ایس چیز ہے

جس کے بارے میں نبی اگرم مُنَّ الْمَیْمُ کُواپنی امت کے حوالے سے اندیشہ تھا

جس کے بارے میں نبی اگرم مُنَّ الْمَیْمُ کُواپنی امت کے حوالے سے اندیشہ تھا

3224 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَهُ، آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ ابْنُ وَهُسٍ، قَالَ: الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَمْرُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بُنَ اَبِي حَبِيبٍ، آنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَمْرُ الْحُهَنِيَّ، يَقُولُ:

رمتن صديث) النحور مَا حَطَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحْدٍ، ثُمَّ رَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحْدٍ، ثُمَّ رَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَاللهِ عَوْضِى اللهٰ فَي اللهٰ فَي اللهٰ وَاللهِ عَوْضِى اللهٰ فَي اللهٰ فَي اللهٰ فَي عَلَيْهِ، وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا اَخَافُ اَنْ تُشُرِكُوا بَعْدِى، وَللْكِتِّي الريثُ آنِي الْعَلِيثُ مَفَاتِيحَ حَزَائِنِ اللهُ رُضِ، فَا خَافُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اَخَافُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

ﷺ حفزت عقبہ بن عامر جہنی وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹائٹٹؤ نے ہمیں جوآخری خطبہ دیا تھا اس میں یہ ہوا کہ آپ ٹائٹٹؤ نے پہلے شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کی پھرآپ ٹائٹٹٹو منبر پر چڑھے اور آپ ٹائٹٹٹو نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی پھر ارشاد فرمایا:

'' بے شک میں تمہارا پیش روہوں گا اور میں تمہارا گواہ ہوں گا اور میں اس وقت بھی اپنی اس جگہ پر کھڑے ہوئے اپنے حوض کود کیور ہاہوں اللہ کی قتم! مجھے بیاندیشنہیں ہے کہتم لوگ میرے بعد شرک کروگے بلکہ مجھے بیہ بات دکھائی گئی ہے

3224 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رحال الشيخين غير حرملة بن يحى فإن من رجال مسلم =. وآخر جه أحمد 4/149، والبخارى "1344" في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، و، "3596" في المناقب: باب علامات النبوة، و "3223" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم "2996" في الفضائل: باب إثبات الحوض، وأبو داؤد "3223" في الرقاق: باب الصلاة على الشهداء، والحاكم 1/366 المجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والحاكم 1/366، المجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والحاكم 1/366، والبيهقي 4/14، والبغوى "3823"، والطبراني /17 "767" من طريق الليث، عن يزيد ين أبي حبيب، به. وأخرجه أحمد 4/14، والبخارى "4042" في السمغازى: باب غزوة أحد، وأبو داؤد "3224"، والبيهقي 4/14 من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد، به. وأخرجه أبو يعلى "1748"، والطبراني /17 "768"، والبغوى "3822" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد ين أبي حبيب، به. وإسناد البغوى صحيح، لأن راويه عن ابن لهيعة عنده عبد الله بن المبارك، وقد حدث عنه قبل اختراق كتبه. وأخرجه الطبراني /17 "769" من طريق يحيى بن أبوب، و/17 "770" من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.

کہ مجھے زمین کے خزانوں کی جابیاں عطاء کر دی گئی ہیں' تو مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤ گئے'۔

ذِكُرُ تَحَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهُرَتَهَا نبى اكرم سَلِيْنِمُ كا بني امت كے بارے میں دنیا كی زیب وزینت آرائش وزیبائش کے حوالے ہے اندیشے كاشكار ہونے كا تذكرہ

3225 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ اَبِى مَيْمُوْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، قَالَ: سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدَيْ) : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: إِنَّ اَخُوكَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ مَا يُخْرِجُ اللهِ مِنْ زِينَةِ الدُّنُ وَزَهْرَتِهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ اَوَ يَأْتِى الْحَيْرُ بِالشَّرِّ، فَسَكَّتَ عَنُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَايَنَا آنَهُ يُنزَّلُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَائلُ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكَيِّمُ وَسَلَّمَ وَلا يُكَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكَيِّمُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكَيِّمُ وَسَلَّمَ وَلَا السَّائِلُ، وَمَدَّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَ مِمَّا يُنِيعُ يَقْتُلُ الرُّحِضَاءَ، وَقَالَ: اَنُ الْحَيْرَ لا يَأْتِى بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُ حَبَطًا، اللهُ تَرَالى آكِلَةِ وَرَايُنَ السَّائِلُ، وَمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ الْأَيْمَ وَاللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنَالُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ عَلْمَ وَمَنَالُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ وَصَلَ الرَّحِمَ، وَانْفَقَ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَأْخُذُهُ بِغَيْرٍ حَقِهُ كَمَثَلِ اللهِ يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تہهارے ساتھ بات نہیں کی پھرنبی اکرم مُنالِیَّا کی یہ کیفیت ختم ہوئی' تو آپ مُنالِیَّا نے پینے کو پو نچھا اور دریافت کیا: سوال کرنے والا کون شخص ہے' جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ نبی اکرم مُنالِیَا نے اس کی تعریف کی ہے' آپ مُنالِیْا نے ارشاوفر مایا: بھلائی برائی کونہیں کے کرآئے گی' کیکن بہار میں جو چیزاُ گتی ہےوہ کسی کو مار دیتی ہے اور کسی کوموٹا تازہ کر دیتی ہے۔

کیاتم نے دیکھانہیں سبزہ کھانے والا جانور کھا تا ہے ہیہاں تک کہ جب اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں آ جاتا ہے وہاں لید کرتا ہے پیٹر چلتا ہے بیٹر چلتا ہے بیٹر سلمان صلدرحی وہاں لید کرتا ہے پیٹر پلتا ہے گئر مسلمان صلدرحی ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے اگر مسلمان صلدرحی ہے کام لیے اللہ کی راہ میں خرج کرے اور جو خص ناحق طور پراسے حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہے جو کھانے کے باوجود سیز نہیں ہوتا اور پی(مال) قیامت کے دن اس مخص کے خلاف گواہ ہوگا۔

3226 - (سند صديث) اَحُبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَرُدَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: اَحْبَرَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ، يَقُولُ: قَالَ: اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ، عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ، يَقُولُ:

(متن صديث): قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّبَ النَّاسَ، فَقَالَ: لا وَاللهِ مَا اَخْشَى عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

3226- إسساده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "3226" الله عن ماجه "3995" في الفتن: باب فتنة المال، من طريقين عن الليث، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي "740" عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله. وانظر ما قبله.

#### ذِكُرُ وَصُفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرُءُ بِحَقِّهِ مال كى اس صفت كاتذكره جسے آدى اس كے قت كے ہمراہ حاصل كرتا ہے

3227 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابُنُ سَلُمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَّلِ بُنِ اَبِى مَيْمُوْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيّ، قَالَ: سَعِيْدٍ الْحُدُرِيّ، قَالَ:

(متن صَدين): بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا اتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ اللَّهُ نَيْ وَرِينتِهَا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَيَأْتِى الْحَيْرُ بِالشَّرِ؟، قَالَ اَبُو سَعِيْدِ: فَرَايَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَلُمْنَا الرَّجُلَ حِينَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَ يَمُسَحُ الرُّحَضَاءَ عَنُ وَجُهِهِ وَهُو يَقُولُ: وَلَا يُكَيِّمُ السَّائِلُ؟، فَكَانَّهُ قَلُهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِى بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا، اَوْ يُلِمُّ إلَّا اللهَ السَّائِلُ؟، فَكَانَّهُ قَلُهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِى بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا، اَوْ يُلِمُّ إلَّا السَّائِلُ؟، فَكَانَّهُ قَلُهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِى بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا، اَوْ يُلِمُّ إلَّا الْمَالَ السَّائِلُ؟، فَكَانَهُ قَلُهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِى بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا، اَوْ يُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ صَعْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُعْتَى الشَّائِلُ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِعَيْرِ حَقِّهِ كَانَ السَّائِلُ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِعَيْرِ حَقِّهِ كَانَ لَمُسْلِمِ لِمَنْ الشَّائِلُ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِعَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَةِ يَامُ الْفِيمَةِ عَلَى مَالُولِكُ مَا لُولِهُ مَا لَيْقِيمَةٍ وَالْمِسْكِينُ وَالسَّائِلَ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِعَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَةُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّائِلُ وَلَا يَشُعَنُهُ مُ ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيمَةِ

<sup>3227-</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري . عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجالهما، وقد صرح الوليد ـ وهو ابن مسلم ـ بالتحديث. وهو مكرر الخديث ."3225"

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِرُصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ باب: (مال کی) حرص اوراس مے متعلق دیگر امور کابیان ذِکُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُّجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مال اور شرف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مال اور شرف کے لائے ہیں لالچ سے پچ کررہے کیونکہ بید دونوں اس کے دین کوخراب کردیتے ہیں

3228 - (سنلاصديث) الخُبَوَ اللهُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَى الْمُحَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُحَاقُ السُحَاقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صدیث): مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِی غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرُصِ الرَّجُلِ عَلَی الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِینِهِ ﴿ حَضرت کعب بن ما لک رُّالِیْنَ کے صاحب زادے اپنے والدے حوالے سے نبی اکرم مُثَالِیْنَ کَافر مان قُل کرتے ہیں: ''دو بھو کے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ پرچھوڑ دیا جائے' تو وہ اسے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور شرف کا لا کچ انسان کے دین کونقصان پہنچا تا ہے۔''

# دِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَانَ سِنَّهُ اَكْبَرَ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُمُ

3228 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين عير مجاهد بن موسى فمن رجال مسلم إلى أبن كعب بن مالك لم يسم، في حتىما أن يكون عبد الله أو عبد الرحمٰن، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" "181" زيادات نعيم بن حماد، ومن طريقه أحمد 3/460، والترمذي "2376" في الزهد: باب رقم "43"، والطبراني في "الكبير" "189" والبغوى "4045" عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/456عن على بن بحر، حدثنا في " الكبير" "وابن أبي شيبة 13/241 عن عبد الله بن نمير، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، به. قبال الترمذي: هذا حديث عسى بن يونس، وابن أبي شيبة 13/241 عن عبد الله بن نمير، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، به. قبال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحافظ ابن رجب الحبلي رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث، وهي مدرجة في "مجموعة الرسائل المنبرية"، وقد أفردت بالطبع.

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کی عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے دنیا کالالجے اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے ان اوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے

3229 - (سنر عديث) اَخْبَوْنَا اَحْمَدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْمُشَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بَنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، وَسَعِيْدُ بَنُ السَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ حِسَابٍ، وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ غِيَاثٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسٍ، السَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ حِسَابٍ، وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ غِيَاثٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسٍ، السَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

😌 🕾 حضرت انس ڈائٹن 'نی اکرم مَالٹیکا کا پیفر مان فل کرتے ہیں:

" آدمی بوڑھا ہوجا تاہے 'لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں مال کالالچ ( اور کمبی )عمر کالالچ ۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا رَكِبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي ذَوِى الْأَسْنَانِ

مِنُ كَثُرَةِ الْحِرُصِ عَلَى هَاذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اس فنا ہوجانے والی اور زائل ہوجانے والی دنیا کے بارے

میں بکثر ہے حص میں اللہ تعالی عمر رسیدہ افراد کو کس طرح مبتلا کرتا ہے

3230 - (سند صديث): آخبَرَنَا آبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْدٍ ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمْ إِبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

و المَتْن صَديث) : قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ، وَحُبِّ الْمَالِ،

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَآنَا وَاحِدٌ مِنْهُمُ

😌 😌 حضرت ابو ہر مرہ واللینڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْزِم نے ارشاوفر مایا ہے:

9329 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكرى. وهو في "مسند أبي يعلى" برقم . "785" وأخرجه أحمد /3 192 و256، ومسلم "1047" في الزكاة: باب كراهة الحرص على الدنيا، والترمذي "2455" في صفة القيامة: باب 22، وابن ماجه "4234" في الزهد، باب الأمل والأجل، والقضاعي في "مسند الشهاب" "985"، والمؤلف في "روضة العقلاء " ص 129 والبغوي "4087" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "2005"، والبخاري "6421" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في الغمر، ومسلم "1047" وأبو يعلى "2979" و"3010"، من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 3/115 و 119 و169 و275، ومسلم "1047"، وابن المبارك في " الزهد "256"، وأبو يعلى "3268"، والبيهقي 3/368

ص ويل 3230- إسناده حسن. ابسن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودى. وأخرجه أحمد 2/501، والبغوى "4088" من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريج الحديث برقم ."3219" ''بڑی عمر کے خض کادل بھی دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے زندگی کی محبت میں اور مال کی محبت میں ۔'' ابن عرف مامی راوی کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں ۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا رَكَّبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي اَوْلَادِ آدَمَ مِنَ الْحِرُصِ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَتُ قَذِرَةً زَائِلَةً

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولا دآ دم میں اس دنیا کی حرص کیسے رکھی ہے اگرچہ بید دنیا گندی اور زائل ہونے والی ہے

3231 - (سند صديث) الحُبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ آدَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمُلُا نَفُسَ ابْنِ آدَمَ اللَّهُ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مِنْ تَابَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مِنْ تَابَ

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس رہی تھا بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تکی آئی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا ہے: ''اگر کسی آ دمی کو مال سے بھری ہوئی وادی ال جائے' تو اس کی بیخواہش ہوگی کہ اسے اتنی ہی اور ال جائے انسان کا پیٹ صرف مٹی بھرتی ہے اور جو محض تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول کرتا ہے۔''

فِکُو الْبَیَانِ بِاَنَّ حُکُمَ النَّخُلِ حُکُمُ الْمَالِ فِی هذَا الَّذِی وَصَفُنَاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ الللْمُلِلْ اللللْمُولِلَّا الللَّهُ اللَّلْمُ الل

3232 - (سند صديث) الخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيِّ بُنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3231- إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبـو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعطاء : هو ابن أبي رباح. وهو في "مسند أبي يعلى" "2573" وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" "77" عن أبي يعلى، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "1049" في الزكاة : باب لو أن لابـن آدم واديين لابتغي ثالثا، عن أبي خيثمة، به . وأخرجه أحمد 1/370، والبخاري "6436" و"6437" في الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال، والطبراني "11423"، والبيهقي 3/368، والبغوي "4090" من طرق عن ابن جريج، به.

3232- إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فصيل: هو محمد، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه البزار "3636" عن عمرو بن على، بهذا الإسناد، ولفظه عنده "لو أن لابن آدم وادى نخل لطلب مثله، ولا يملأ جوف ابن دم إلا التراب "، ثم قال: لا تعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1899" عن أبى خيثمة، عن جرير، عن الأعمش، به. وقال الهيثمي في "الجممع" 10/243: رحال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح.

(متن صديث): لَوُ اَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ نَحْلٍ لَابْتَغَى اللهِ ثَالِقًا، وَلَا يَمُلُا جَوُفَ ابْنِ آدَمَ اللَّا التُّرَابُ، وَيَا يَمُلُا جَوُفَ ابْنِ آدَمَ اللَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

🟵 🟵 حضرت جابر طلنتمةُ روايت كرتے ہيں: نبي اكرم منالِقيْظ نے ارشاوفر مايا ہے:

''اگر آ دی کے پاس تھجوروں کے باغ کی دو دادیاں ہوں' تو وہ تیسری کا طلبگار ہوگا آ دی کے پیٹ کوصرف مٹی بھر عتی ہے اور جوشخص تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کوتبول کرتا ہے۔''

3233 - (سندحديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ آغيَنَ، عَنِ الْآغُمشِ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

ﷺ حضرت جابر ڈٹاٹٹنڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹاٹٹیٹر کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: دوگا ہوں سے سے کھی سے میں میں کے سے میں کا میں

''اگرآ دی کے پاس تھجوروں کے باغات کی ایک وادی ہوئووہ اس کی ماننداور کی آرز وکرے گا آ دی کے پیٹ کوصر ف مٹی بھر کتی ہے۔''

احمد بن ابوشعیب کے حوالے سے صرف عمر بن سعیدنے بیروایت نقل کی ہے اور روایت کے الفاظ میں تھجوروں کے باغ کوفل کرنے میں اعمش نامی راوی منفر دہے یہ بات شخ نے بیان کی ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ اَنَّ اَوْلَادَ آدَمَ اللَّه مَنْ عَصَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ حُكُمُهُمْ فِي مَا وَصَفْنَاهُ فِي سَائِرِ الْاَمُوَالِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّخُلِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز بیان کی ہے اس بارے میں تمام اولا وآ دم کا حکم تمام اموال کے بارے میں ای طرح ہے جس طرح تھور کے بارے میں ان کا حکم ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے' ماسواۓ ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچاکرر کھے

3234 - (سند صديث) الخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِيْدِ بن مُسلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اَبُو الزَّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

3233 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.

3234- إستباده صبحيت على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبيز بالتحديث، فانتفت شهبة بدليسهما. وأخرجه أحمد 3/340 و341 من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وانظر ما قبله. (متن صديث) لَوُ اَنَّ لِابُنِ آدَمَ وَادِيًا مَالًا لُأُحِبَّ اَنَّ لَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَمُلُا نَفْسَ ابُنِ آدَمَ الَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ تَابَ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈی ﷺ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلَی ﷺ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''اگرآ دمی کے پاس مال کی ایک وادی ہوئو وہ اس بات کا آرز ومند ہوگا کہ اس کی مانندا سے اور ل جائے آ دمی کے نفس کوصرف مٹی بھر سکتی ہے اور جو شخص تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول کرتا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَنُ اُوتِى الْوَادِى مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنُ وَصَفْنَا قَبْلُ السبات كي بيان كا تذكره كه جس تخص كوسونے كى ايك وادى دے دى جائے

اس بارے میں اس کا حکم بھی وہی ہے جوہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں

3235 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ انْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث):لَـوُ اَنَّ لِلابُـنِ آدَمَ وَادِيًـا مِـنُ ذَهَـبٍ اَحَبَّ اَنُ يَّكُوْنَ لَهُ وَادٍ الْحَرُ، وَلَا يَمُلُا فَاهَ إِلَّا التُّوَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنُ تَابَ

😌 😌 حضرت انس بن ما لك ر التفيُّهُ نبي اكرم مَثَالِينًا كاي فرمان فقل كرت مين:

''اگرآدی کے پاس سونے کی ایک وادی ہوئو وہ اس بات کا آرز ومند ہوگا کہ اسے ایک اور وادی بھی مل جائے اس کے منہ کوسر ف مٹی بھر سکتی ہے اور جو شخص تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ کو قبول کرتا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكُمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكُمُ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكُمُ وَالِمِيْنِ وَكُولُ الْمُتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا وَاحِدٍ فِي الاستِزَادَةِ عَلَيْهِمَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز بیان کی ہے اس بارے میں آ دمی کا حکم وہی ہے کہ

3236 - (سندحديث): آخُبَرَكَ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ النَّضُرِ الْآخُولُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَادَةُ، عَنْ اَنَسِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

3235- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1048" "117" في النركاة: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/168 و 236 و 247، والبخارى "6439" في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، والترمذي "2337" في الزهد: باب ما جاء "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا"، من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق "196249" عن معمر، وأحمد 3/192 عن بهز وعفان، ثلاثتهم عن أبان بن يزيد، عن أنس.

قَالَ:

(متن صديث): لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًّا ثَالِثًا، وَلَا يَمُلُا جَوُف ابْنِ آدَمَ اِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

🟵 🟵 حضرت انس والنيو عني اكرم مَا النيام كاريفر مان تقل كرتے ميں:

''اگرآدی کے پاس مال کی دووادیاں ہوں' تو وہ تیسری کے حصول کا خواہش مند ہوگا آدمی کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ ہےاور جو تخص تو بہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی تو بہ کو قبول کرتا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى اِلَيْهِمَا الثَّالِثَ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَنْ اللَّهِ كا يه فرمان 'اگرابن آ دم كے پاس سونے كى دووادياں ہوں تو وہ تيسرى كے حصول كى خوا ہش كربے گا''

3237 - (سندحديث) اَخْبَوْنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنُ يَزِيدَ بنِ الْاصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(مَتْن صديث) : جَاءَ رَجُلٌ اللَّى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُّ اللَّى رَأْسِهِ مَرَّةً وَ إللَى رَجُلَيْهِ أُخْرَى لِمَا يَرَى بِهِ مِنَ الْبُؤْسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الْبُؤْسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَلْهُ مَالُكَ، قَالَ: اَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَو كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنُ ذَهَبٍ لَابُتَعَى اللَّهِ مَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَالِيَانِ مِنُ ذَهَبٍ لَابُتَعَى اللَّهِ مِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَالِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابُتَعَى اللَّهِ مِمَا الثَّالِثَ، وَلا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَالِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابُتَعَى اللَّهِ مِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَالِّذَابُ، قَالَ: فَقُمْ بِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا أَلْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَالْوَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا فَقَالَ : فَاتَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ الْمُعْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ

 حضرت عمر ر النائی مرتباس کے سری طرف دیکھا اور دوسری مرتباس کے پاؤں کی طرف دیکھا یعنی اس کی خشم مانگا، تو حضرت عمر ر النی کی خشر مالی کی خشم مالی کو طاح فلہ حضرت عمر ر النی کی خشرت کی کے سری طرف دیکھا اور دوسری مرتباس کے پاؤں کی طرف دیکھا یعنی اس کی خشم مالی کو طاح فلہ کیا حضرت عمر ر النی کی خشرت کیا۔ تمہازے پاس کتنا مال ہے اس نے جواب دیا: چالیس اونٹ ہیں۔ راوی کہتے ہیں: وروہ اس ہے در یافت کیا: تمہازے پاس کتنا مال ہے اس نے جواب دیا: چالیس اونٹ ہیں۔ راوی کہتے ہیں: وروہ اس کے ساتھ تیسری کا آرز ومند ہوگا آدی کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہو اور جو شخص تو بہر کرتا ہے اللہ تعالی اس کی تو بہ کو اس کے ساتھ تیسری کا آرز ومند ہوگا آدی کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہو۔ راوی کہتے ہیں: میس نے جواب دیا: محمورت ابی بن کعب ر النی طرح میر سے سامنے بیان کیا تھا، تو حضرت عمر ر النی کیا ہے تو حضرت ابی میرے ساتھ اٹھ کر اس کی طرف چلو۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر ر النی کیا تھا ہے اور دریا فت کیا: اس نے کیا بیان کیا ہے تو حضرت ابی ر النی کیا تھا۔ اللہ کے بیان اللہ کے راول من کیا ہے تو حضرت ابی ر النی کیا تھا۔ اللہ کے راول من کیا تا سے دیا بیان کیا ہے تو حضرت ابی ر النی کیا تھا۔ اللہ کی کے بیس: پھر حضرت عمر ر النی کیا تھا۔ کے اور دریا فت کیا: اس نے کیا بیان کیا ہے تو حضرت ابی ر النی کیا ہے تو کیا ہواں کیا تھا۔ کے رسول منا کیا گھا نے میں میں منا منا کی طرح ارشاد فر مایا تھا۔

ذِكُوُ الْإِنْجَبَادِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنُ قِلَّةِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ دِزُقِهِ بِمَا لَا يَجِلُّ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدى پريه بات لازم ہے كه وه ناجا تزرز ق ك حصول كے ليے وشش نه كر ہے

عَمَعَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرَجَانَ، وَعُمَرُ بُنُ الْمُواهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيُلَ بِبُسْتَ، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعُبَاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرُجَانَ، وَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ بُجَيْرِ الْهَمُدَانِيُّ بِصُغُدٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى بَنِ قَتَيْبَةَ اللَّحْمِيُّ بِعَسُقَلَانَ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمُقَدِسِ، بُنِ قَتَيْبَةَ اللَّحْمِيُّ بِعَسُقَلَانَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقَدِسِ، وَعُمَّدُ بُنِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَةِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهِ الْاَزْدَقُ، قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطُلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطُلُبُهُ اَجَلُهُ

ن سیّدہ اُم درداء و اُلَّا مُصَرت ابودرداء و الله عنوالے سے بی اکرم مَثَالِیْمُ کا بیفر مان نقل کرتی ہیں: ''رزق بندے کواسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت اسے تلاش کرتی ہے۔''

<sup>3238 -</sup> حديث قوى، رجاله ثقات وإسناده جيد، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند البزار وأبي نعيم . ابن جابر: هو عبد الرحمٰن بن يزيد الشامي الداراني . وهو في "روضة العقلاء " للمصنف ص 154 عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "264"، والقضاعي في "مسنده" "241" عن هشام بن خالد، بة . وأخرجه البزار "1254" من طويق إبراهيم بن المجنيد، وأبو نعيم في "الحلية" 6/86من طويق الحسن بن سفيان، كلاهما عن هشام بن خالد، به .

#### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ اسْتِبُطَاءِ الْمَرْءِ رِزُقَهُ مَعَ تَرُكِ الِإِجْمَالِ فِي طَلَبِهِ

رزق کی طلب میں اجمال کوترک کرنے کے ہمراہ آدمی کے رزق سے تاخیر کرنے کی ممانعت کا تذکرہ

- 3239 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اللهِ، اَنْ وَهْبٍ، اللهِ، اَنْ وَهْبٍ، وَخُبَرَنِى عَمْ رُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رمتن صديث) لا تَسْتَبُطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَّمُوتَ الْعَبُدُ حَتَّى يَبُلُغَهُ الْحِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَآجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ: اَخَذِ الْحَلالِ، وَتَرَكِ الْحَرَامِ

''رزق کی طرف جلد بازی نه کرو' کیونکه بنده اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے نصیب کا آخری رزق اس تک نہیں پہنچ جا تا اوراس کی طلب میں اس چیز کا خیال رکھو کہ حلال حاصل کر واور حرام کوچھوڑ دو۔''

#### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجَلِهَا أُمِرَ بِالْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهت طلب ميں اجمال كاحكم ديا گيا ہے

3240 - (سندهديث) المُحبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ ثُرُوانَ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(مَثْنَ صِدِيث): جَاءَ سَائِسُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا تَمُرَةٌ عَائِرَةٌ، فَاعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُهَا لَوُ لَمُ تَأْتِهَا لَاَتَتُكَ

#### 🥸 🤡 حضرت عبداللہ بن عمر وُلِلْغَيْنابيان کرتے ہيں: ايک سائل نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کی خدمت میں حاضر ہواوہاں ایک تھجور پڑی

9339 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 2/4، والبيهقى 5/264 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/156-157 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، به. وأخرجه ابن ماجه "2144" في التجارات: باب الاقتصاد في المعيشة، والبيهقي 5/265 من طريقين عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ ابْيُ الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر رفعه بلفظ "أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفى رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حرم."

9240 إسناده قوى، رجاله ثقات رحال الصحيح. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكرى. وأخرجه المصنف في "روضة العقلا" ص 155 عن أبي خليفة، حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان الثورى، عن أبي قيس "هو عبد الرحمن بن ثروان الأودى"، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء سائل ... وهنذا مرسل، قال الحافظ العراقي في تخريج " الإحياء 4/257" ببعد أن نسبه إلى المؤلف في "روضة العقلاء" ووصله الطبراني عن هزيل عن ابن عمر، ورجاله رجال الصحيح . وأحرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/160 من طريق سمبان التورى، عن أبي قيس الأودى، عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود ...

موئی تھی نبی اکرم منافینی نے وہ اسے عطا کر دی نبی اکرم منافین نے ارشاد فرمایا تم اسے حاصل کرلوا گرتم اس کے پاس نہ آتے تو وہ تمہارے پاس آ جاتی۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرَكِ اسْتِبُطَاءِ رِزْقِهِ مَعَ الْحُكُرُ الْإِخْبَالِ عَلَى الْحَكَالِ الْحُكَالِ الْحُكَالِ الْحُكَالِ الْحُكَالِ عَلَى الْحَكَالِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ رزق میں کوتا ہی کور ک کرتے

ہوئے اس کی طلب میں اجمال رکھے اور حرام کوٹرک کرے اور حلال کی طرف متوجہ ہو

3241 - (سندحديث): الخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَىٰ ثَقِيْفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، فَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ السَّكُونِيُّ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديثُ): لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزُقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْحِرُ رِزُقٍ هُوَ لَهُ، فَاَجُمِلُوْا فِي الطَّلَبِ فِي الْحَلالِ، وَتَرُكِ الْحَرَامِ

الله عضرت جابر ولافتو الرم الله المرم الله الم كاليفر مان قل كرت مين:

''رزق کی طرف جلدی نه کرو' کیونکه بنده اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے نصیب کا آخری رزق بھی اس تک نہیں پہنچ جا تلاورحلال کوطلب کرواورحرام کوترک کر دو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرُكِ التَّنَافُسِ عَلَى طَلَبِ دِزُقِهِ السبات كى اطلاع كا تذكره كه آدمى پريه بات لازم ہے كه وه رزق كى طلب كرتے ہوئے راغب ہونے (يالا کچ كرنے) كوترك كرے

**3242 - (سندحديث)**: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ سَلَّامٍ بُنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ، وَسَوَاءً، ايْنِي خَالِدٍ، يَقُوْلَان:

3241- إسناده صحيح، وهو مكرر. "3239"

3242 سلام بن شرحبيل هو أبو شرحبيل، لَمْ يُورِّقُهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الأعمش، وباقى رجاله ثقات. وحبة وسواء من بنى أسد بن خريمة، وقيل: من بنى عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وقيل: من خزاعة، لهما صحبة، عدادُهما فى أهل الكوفة. وأخرجه أحمد 3/469، وابن ماجه "4165" فى الزهد: باب التوكل والميقين، من طريق أبى معاوية، والبخارى فى "الأدب المفرد" "453"، والطبرانى "3479" من طريق جرير بن حازم كلامها عن الأعمش، به.

(متن صديث): اَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَّلا يَيْنِى بِنَاءً، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانَا، فَقَالَ: لَا تَنَافَسَا فِي الرِّزُقِ مَا هُزَّتُ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهُوَ اَحْمَرُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشُرٌ، ثُمَّ يُعْطِيهِ اللهُ وَيَرُزُقُهُ

جہ بن خالداور سواء بن خالد بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم شانی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ شانی کا اس وقت کوئی تعمیر کررہے تھے جب آپ شانی کا اس طرح سے ماکل وقت کوئی تعمیر کررہے تھے جب آپ شانی کی اس طرح سے ماکل نہ ہوجانا کہ اس کے نتیج میں تمہار سے سرگھوم جا کیں (یا جب تک تمہار اسرگھوم تاہے یعنی جب تک تم زندہ ہوتم مکمل طور پر رزق کی طرف ہی متوجہ ندر ہنا) کیونکہ جب انسان کو اس کی ماں جنم دیتی ہے تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اس کے اوپر کھال بھی نہیں ہوتی پھر بھی اللہ تعالی اسے عطاکرتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنُ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ آنَّهُ مُضَادُّ لِلْحَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ الروايت كاتذكره جس نے الشخص كوغلط فهى كاشكاركيا جوعلم حديث ميں مہارت نہيں ركھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت اس مدیث کے برخلاف ہے جے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

3243 - (سندصديث): آخبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيُرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

(متن صديث): آتَيُنَا حَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ النَّرُابِ،

تُوشَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: مَعْنى هٰذَا الْحَبَوِ: لَا يُؤْجَرُ إِذَا اَنْفَقَ فِي التَّرَابِ فَضَلَّا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْبِنَاءِ.

ﷺ قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں: ہم حضرت خباب وٹائٹو کی عیادت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: آدمی جو بچھ بھی خرچ کرتا ہے اسے اس کا اجر ملے گا ماسوائے اس کے جواس مٹی میں ہو (یعنی جوتمبرات وغیرہ کی جائے )

(امام ابن حبان نیستیفر ماتے ہیں:):اس روایت کا مطلب سے جب کوئی شخص مٹی میں وہ چیز خرچ کرے جواس کی بنیادی ضروریات سے اضافی ہوتو اس پراسے اجزئہیں دیا جائے گا۔

3243- إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو ابن خالد بن ى زيد ثقة، وقد تتحرف فى الأصل إلى "وهب"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه أخمد 5/109 و110، والحميدى "154"، والبخارى "5672" فى المرضى: باب تمنى المريض الموت، والطبرانى "3632" و"3633" و"3635" و"3635 من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد، بهذا الإسناد، موقوفًا على خباب. وأخرجه الترمذي "2483" فى صفة القيامة: باب رقم "40"، وابن ماجه "4163" فى الزهد: باب فى البناء والخراب، والطبرانى "3675" من طرق عن شريك.

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُخَلِّفُ الْمَرَّءُ بَعُدَهُ مِنْ مَالِهِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کر جاتا ہے (وہ لوگوں کوملتا ہے)

3244 - (سندحديث) اَخْبَوْنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَلَهُ بُنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(متن صديث) يَفُولُ الْعَبُدُ مَالِي وَإِنَّمَا لَهُ مِنُ مَالِهِ ثَلَاثَةٌ: مَا اَكُلَ فَاَفْنَى، اَوْ مَا اَعْطَى فَابُقَى، اَوْ لَبِسَ فَابُلَى. وَمَا سِوى دَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

🟵 🤁 حضرت ابو ہریرہ جالفٹور وایت کرتے ہیں: نبی اکرم تابیع نے ارشاوفر مایا ہے:

"بندہ بیکہتا ہے بیمبرامال ہے ٔ حالانکہاس کے مال ہے اس کوتین چیزیں لتی ہیں وہ چیز جسے وہ کھا کرفنا کردے اور جسے (اللہ کی راہ میں) دے کر باقی رکھے اور جسے پہن کر پرانا کردے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ رخصت ہونے والا ہے ؛ جسے وہ لوکوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔'

していますとしていますとしていますという

<sup>3244-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "2959" في الزهد، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن العلاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والبيهقي 3/368-369 من طريقين عن محمد بن جعفر، عن العلاء ، به. وفي الباب عن عبد الله بن الشخير عند مسلم "2958"، والترمذي "2342" و "3354، والنسائي 6/238، وأحمد 4/24 و26، والطيالسي "1148"، والحاكم 2/334 و 2/320، البغوي.4/325

### بَابُ فَضُلِ الزَّكَاةِ باب: زكوة كى فضيات

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنُ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحِمَ السَّخُصُ كِيكِ جنت واجب مونے كا تذكره جونماز قائم كرنے اور صلدرى كے همراه زكوة اداكر تاہے

مَّ عَوْدَ وَ الْمَدْوِدِيثَ) اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُّوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِي ٱيُّوبَ الْاَنْصَادِيِّ،

ُ (مَثْنَ صَرِيثُ): أَنَّ رَجُلًا اَتَلَى رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حَدِّثِنِى بِعَمَلِ يُدْحِلُنِى الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْجَدِّثِنِي بِعَمَلِ يُدْحِلُنِى الْجَنَّةَ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشُولُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرُهَا - يَغْنِى النَّاقَةَ -

3246- إسناده صحيح. حفص بن عمرو الربالي: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/418، والبخارى "5983" في الأدب: باب فضل صلة الرحم، ومسلم "13"، في الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، والنسائي 1/234 في الصلاة: باب ثواب من أقام الصلاة من طرق عن بهز، بهذا الإسناد. وعلقه البخارى عن بهز، في الزكاة، باب: وجوب الزكاة، بعد الحديث "1396"، ووصله في الأدب. وأخرجه البخارى "1396" و"5982" من طريقين عن شعبه. به وأخرجه أخمد 5/417، ومسلم "13"، والطراني "3924" و "3926"، والبعوى "8"

اَسَدٍ، حَدَّتَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، وَابُوهُ عُثْمَانُ، اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بُنِ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي آيُّوْبَ الْاَنْصَارِي،

(متن صديث) : أَنَّ رَجُّلا قَالَ: يَا نَبِتَى اللهِ اَخْبِرْنِى بِعَمَلِ يُدُخِلُنِى الْجَنَّةَ، قَقَالَ الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: تَعْبُدُ اللّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَسُولُ اللّهِ: تَعْبُدُ اللّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُولِي اللّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُولِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرُهَا، قَالَ: كَانَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

حضرت ابوابوب انصاری و و المحصائی ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے بی سی اللہ محصالیہ محصالیہ محصالیہ عمل کے بارے میں بتائی آب سی اللہ محصالیہ عمل کے بارے میں بتائی جو مجھے جنت میں داخل کر دے لوگوں نے کہا: اس کا مال اس کا مال نہ بی اکرم سی اللہ کے خور مایا: اور میں بتائی میں داخل کر دے لوگوں نے کہا: اس کا مال اس کا مال و تاکرہ بتائی میں دور میں مالٹ کے بی اکرم سی کو اس کا شریک نہ شعبراؤ بتم نماز قائم کروہ تم زکو قادا کرہ بتم صادر میں میں اللہ کی عبادت کروہ تم سادر میں میں اس کے بیں اگر میں اگر میں اس میں اس کے بیں اگر میں اگر میں اس کی میں اس کی بیان کی میں اس کی بیان کی بیان کی اس کرواور اب اسے جھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں : گویا نبی اکرم میں گھیٹا اس وقت سواری پرسوار تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنُ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَكَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جنت اس مخص کے لیے واجب ہوجاتی ہے جودیگرتمام فرائنس کے ہمراہ زکو ق بھی اداکرتا ہے اوروہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے

3247 - (سنرحديث) اَخْبَونَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَنَّى بُنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بُنِ هَلالِ التَّمِيْمِيَّ، مِالْمَ الْمُشَنَّى بُنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بُنِ هَلالِ التَّمِيْمِيُّ، مِلَّالُهُ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ \*، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ \*، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلْمَانَ الْآغِرُ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنُ اَبِي اَيُّوْبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نَمَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَيَصْوُهُ رَمَصَانَ. وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ اللَّا لَكَبَائِرَ اللَّا لَا لَهُ لَا يُشُولُ لَهُ إِنَّا لَهُ لَا يُشْرِكُ إِنَّا لَا يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشُولُونُ إِنَّا لَهُ لَا يُعْبَدُ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ إِنَّا لَهُ لَا يُشْرِلُ لِللَّا لَا لَهُ لَا يُشْرِلُ لِلْهُ لَا يُشْرِلُ لِللَّا لَهُ لَا يُشْرِلُ لِلللَّهُ لَا يُسْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْبُدُ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ لِللللِّهُ لَا يُسْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُشْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُشْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُسْرِقُ لَا يُسْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُسْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْبَدُونُ اللَّهُ لَا يُعْبَدُونُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْبَرِقُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُونُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُصَالِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْرَفُونُ اللَّهُ لَا يُعْرَفُونُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْرَفُونُ اللَّهُ لَا يُعْرِقُونُ اللَّهُ لَا يَعْمُونُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَعْمُونُ اللَّهُ لَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يَعْمُونُ اللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَيْ اللَّهُ لَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُونُ اللَّهُ لَالِمُ لَا يُعْلِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُونُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا يُعْلِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْمُ

لے اس انفظاہ مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامداہن اثیر نے یہ بات بیان کی ہے اس لفظائے بارے میں تین روایات ہیں ایک یہ ایہ جملہ تمہار ہے۔ باتھ خاک آلود ہوں ک طرح استعمال ہوتا ہے۔ دوسرایہ کسی شخص کو کئی معمولی پیز کی ضرورت ہو۔ تیسرایہ اس کا کیا معاملہ ہے؛

7324 صحيح لغيره رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن سليمان وإن روى له الجماعة. لكن ليس له في البخارى سوى أمحاديث توبع عليها، وقال ابوحاتم والنسائي: ليس بالقوى، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال عباس الدورى عن ابن معين: ليس بثقة. وأحرجه الحاكم 1/23 من طريق أحسد بين النسط بن عبد الوهاب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُصَيالُ بن سُلمان "تحرف في المطبوع إلى: سليمان "، عن أبيه، عن أبي أيوب الانصارى ... فلذ كره، وزاد في اخرة: فسألوه: ما الكبانو؟ قال: " الإشراك ببالله، والفرار من الزحف وقتل النفس. " وقبال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحين، ولا أعرق له علة ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبيد الله عن أبيه سلمان خرج له البخارى فقظ. وأخوجه أحسد 5/41 و 3885" من طرق عن بقية بن الوليد.

تُوضَى مصنف: قَالَ اَبُولُ حَاتِمٍ: لِسَلْمَانَ الْاَغَرِ ابْنَانِ: اَحَدُهُمَا عَبْدُ اللهِ، وَالْاَخَرُ عُبَيْدُ اللهِ، وَجَمِيْعًا حَدَّثَا عَنْ اَبِيهِمَا، وَهَذَا عَبْدُ اللهِ

😥 😌 حضرت ابوابوب انصاری والنفوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالَیْمُ ان ارشاد فر مایا ہے:

"جو بندہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہواور اس کے ساتھ کسی کونٹریک نے تھہراتا ہو، وہ نماز قائم کرتا ہو، زکو ۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہواور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہؤتو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔''

(امام ابن حبان جیسیفر ماتے ہیں:): سلمان اغر نامی راوی کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ہے اور دوسرا عبیداللہ ہے اور ان دونوں نے اپنے والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے بیبال اس کاراوی عبداللہ ہے۔

ذِكُرُ نَفْيِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ اِثْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا صِدقَد كَنَّى كَا تَذَكُره اورصدقه كَ صدقه كرف كَي وجهس مال مين كي مون كانتناك الذكره وجهساس مين اضاف كا ثبات كا تذكره

3248 - (سنرمديث) اَخْبَوَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُؤْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعْفَدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رمتن مديث) عَمَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو اللَّهُ عَبْدًا بَعَفُو اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا لِللَّهُ عَبْدًا مِعْهُ إِلَّا عَزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا مِعْهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

الله عضرت ابو ہررہ ظائفہ نبی اکرم فالفیلم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''صدقہ مال میں کوئی کی نہیں کرتا اور معاف کرنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا کرتا ہے۔''

ذِكُرُ اسْتِيفَاءِ الْمَرُءِ النَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْعُقْبَى بِإعْطَائِهِ صَدَقَةَ مَاشِيَتِه فِي الدُّنيَا آدمی کوآخرت میں وہ ممل ثواب ملنے کا تذکرہ جود نیامیں اپنے جانوروں کے زکوۃ اداکرنے کے نتیجے میں ملے گا

<sup>3248 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "روضة العقلاء" للمؤلف ص 59 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/396، ومسلم "2588" في البر والبصلة: بياب استحباب العفو والتواضع، وابن خزيمة "2438"، والبيهقي 4/187 و8/162 و10/235 و386، والبيهقي 4/187 و8/162 و10/235 و386، والبيهقي 2/235 و6/185 والتومذي "2029" في البر والصلة: باب ما جاء في التواضع، والبغوي "1633" من طرق عن العلاء، به. وأخرجه مالك في "المنوطأ" 2/1000 عن العلاء بن عبد الرحمن، من قوله، ثم قال مالك: لا أدرى أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أد الدقال ابن عبد المرفى "التمهيد" فيما نقله عنه الزرقاني 4/427-: مثله لا يكون رأيًا، وأسنده عنه جماعة، وهو محفوظ مسد.

3249 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ، حَدَّثَنَا الْكُورُوعِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ،

(متن صديث): إَنَّ اَعُرَابِيًّا سَساَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجُرَةِ، فَقَالَ: وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجُرَةِ، فَقَالَ: وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجُرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلُ لَكَ مِنُ إِبِلٍ ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ فَهَلُ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا، قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَاعُمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْهِجُرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلُ لَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

حضرت ابوسعید خدری والنفو این کرتے ہیں: ایک دیہاتی نے نبی اکرم مٹالیو اسے بھرت کے بارے میں دریافت کیا: تو آپ مٹالیو کے نارشاد فرمایا: تمہاراستیاناس ہو بھرت کا معاملہ بہت سخت ہے کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں۔ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مٹالیو کی نے فرمایا: تم ان کی زکو ہ دیتے ہواس نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم مٹالیو کی نے فرمایا: تم سمندروں کے پرے بھی ممل کرلو تو اللہ تعالی تمہارے مل میں ہے کوئی بھی چیز جھوڑے گانہیں (بعنی ہرچیز کا تمہیں بدلہ دے گا)۔

<sup>9249</sup> إسناده صحيح على شرط الشيحين. وأحرجه البخارى "1452" في الزكاة: باب زكاة الإبل، و "3923" في مناقب الأنتصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و "1665" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، ومسلم "1865" في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، وأبوداؤد "2477" في المجهداد: باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، والنسائي 7/143 في البيعة: باب شأن الهجرة، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد وسكنى البدو، والبخارى "2633" في الهبة: باب فضل المنيحة، و "3923"، ومسلم "1865" من طرق عن الأوزاعي، به. زاد أحمد والبخارى: "هل تمنح منها؟ " قال: نعم، قال: "هل تحليها يوم وردها؟ " قال: نعم ...

# بَابُ الْوَعِيْدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ

باب زكوة نه دين والے كے ليے وعيد كابيان

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الشُّحِّ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ، وَالْجُبُنِ فِي قِتَالِ اَعْدَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بارے میں کنجوسی پڑمل پیرا ہوا وراللہ

کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ کرے

3250 - (سند صديث): اَخْبَوْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَوْنَا اللهُ عَلَيْهِ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مَرُوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مَرُوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مَرُوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) شُرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ، وَجُبُنٌ خَالِعٌ

الله عضرت ابو ہر رہ و الله وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالله وَالله الله وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالله وَالله الله والله و

'' آ دی میں سب سے بری چیز وہ کنجوی ہے جو ممگین کردے اوروہ بزدلی ہے جوحواس رخصت کردے۔''

ذِكُرُ نَفِي اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَالشَّيِّ عَنُ قَلْبِ الْمُسْلِمِ مسلمان كردل ميں ايمان اور تنجوسي كرا تحظے مونے كى فى كا تذكرہ

3251 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سِنَانَ الْقَطَّانُ، بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ بَيَانَ السَّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ سُهَيْلٍ بْنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ صَفُوانِ بْنِ اَبِى يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صدوق. المقرء: هو أبو عبد الرحمان عبد الله بن يزيد المكى. وأخرجه أحمد 2/320، وأبو داؤد "2511" في الجهاد: باب في المحروق. المقرء: هو أبو عبد الرحمان عبد الله بن يزيد المكى. وأخرجه أحمد 2/320، وأبو داؤد "2511" في الجهاد: باب في المجرأة والجبن، والبخارى في "التأريخ" 8/6-9، والبيهقي 9/170 من طرق عن المقرء، بهذا الإسناد. وقد جوَّد الحافظ العراقي إسناده في "تخريج الإحياء." وأخرجه ابن أبي شيبة 9/98، وأحمد 2/302، وأبو نعيم في "الحلية" 9/50 من طريقين عن عبد الرحمان بن مهدى، عن موسى بن عُلى، به.

(متن صديث) لَا يَسْجُتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّتُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا

ﷺ حضرت ابوہریرہ رٹھ ٹیٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم ٹیٹیئل نے ارشاد فر مایا ہے: ''اللّٰہ کی راہ میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے اندر انکھے نہیں ہو سکتے اور کنجوسی اور ایمان ایک بندے کے دل میں کبھی انکھے نہیں ہو سکتے۔''

ذِكُرُ لَعُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُمْتَنِعَ عَنُ اِعْطَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُمْتَنِعَ عَنُ اِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدَّ اَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجُرَةِ نَا الصَّخْصُ بِرِلعنت كرنا جس نے ذكوة دیئے سے انكار كیا اور (اوراس شخص برلعنت كرنا) جود يہاتی ہجرت كرنے كے بعد مرتد ہوگیا تھا

مُ 3252 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْفَصُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْعَبُدِيُّ، قَالَ: آخبَرَنَا مُفَيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

(متن صديث): آكُلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ،

255- حديث صحيح لغيره، صفوان بن أبي يزيد، ويقال ابن سليم، ويقال: ابن يزيد، روى عنه جمع و ذكره في "المنقات"، والمقعقاع بن اللجلاج، يقال: حصين، ويقال: خالد: مجهول لم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/342، والبغارى في "الأدب المفرد" "281"، و "التأريخ" 4/307، والنسائي 6/12 و 15-14 في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، والحاكم 2/72، والبيهقي 9/161، والبغوى "2619" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وله طريق اخسر يتقوى به أخرجه أحمد 2/340، والنسائي 6/12-13 من طريق الليث، عن محمد بن عجلان، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِح، عَنْ المُهْبِي مَالِح، عَنْ اللهِ شَيِية عَنْ اللهُ عَلَى شروط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة الميد، عن أبي هريرة رفعه، وهذا سند حسن، وصححه الحاكم 2/72 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/6 و 9/9، وأحمد 2/25 و 342، وهناد في "الزهد" "467"، والنسائي 6/14 من طريقين عن صفوان بن أبي يزيد، عن المحلاج، به. ولمه شماه دمن حديث أنس بن مالك رواه بحشل في "تأريخ واسط" ص69 عن محمد بن حرب، حدثنا يحيى بن الممتوكل، حدثنا هلال بن أبي هلال، عن أنس بن مالك. وهذا سند حسن في الشواهد. وللقسم الأول من الحديث طويق اخر عن أبي هريرة سيرد عند المؤلف برقم. "4588"

2252 حديث صحيح، إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين، وله طريق اخر عند ابن خزيمة والحاكم يتقوى بها فيصح. وأخرجه أحمد 1/409 و 430 و 465، والنسائى 8/147 فى الزينة: باب السموتشمات، وفى السير كما فى "التحفة" 7/18، وأبو يعلى "5241" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال أحمد فى السموضع الثانى: قال "أى الأعمش": فذكرته لإبراهيم، فقال: حدثنى علقمة، قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء. وهذا سند صحيح. وأخرجه عبد الرزاق "5350" عن معمر، عَنِ الأعمش، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُزَّة، عَنْ ابن مسعود. قلت: وأخرجه ابن خزيمة فى "صحيحه" "2250"، والحاكم 1/387- 388، وعنه البيهقى 9/19 من طريقين عن يحيى بن عيسى الرملى، عن الأعمش.

وَلَاوِی الصَّدَقَةِ، وَالْمُوْتَلُهُ اَعُوابِیًّا بَعْدَ هِجُورَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

الله الله عَلیْهِ وَالا، الله کے دونوں گواہ بھور گائی فی الله الله الله عَلیْ الله عَلیْهِ وَالا، الله کے دونوں گواہ بھورت اور ذکو قابین خیانت کرنے والا اور ججرت کرنے کے بعد مرتد ہونے والا دیباتی میں حضرت محمد مُلْ الله عَلیْ الله عَلیْم میں میں میں جھنے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بھون ہوں گے۔

ذِكُرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَّمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ

جو خص اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا قیامت کے دن اسے ملنے والی سزا کی صفت کا تذکرہ

3253 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي فَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي فَالَ: هُرَيُرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) نما مِن عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤدِّى زَكَاتَهُ إِلَّا جَمَعَ اللهُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، يُكُولَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ حَتَى يَقُضِى اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنُ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَرٍ تَعْلَيْهِ أُخْرَاهَا رُقَتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فَى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى جُنَّةٍ وَإِمَّا إلى نَارٍ، وَمَا مِنُ صَاحِبِ إِيلَ لَا يُوتِي يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فَى يَوْمٍ كَانَ مُعْمَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُقَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمُ كُمْ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى بُولِهُ إِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنُ صَاحِبٍ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا بُلُكُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ مَنْ مَا كَانَتُ، فَتَطُونُهُ بِاظُلَافِهَا، وَتَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كَنَا مِعْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ مَنْ مَعْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ مَنْ مَا إِلَى نَارٍ مَنْ عَبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى نَارٍ

🟵 🤀 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھؤ 'نبی اکرم مٹاٹیٹی کا پیفر مان فق کرتے ہیں:

''جس بھی بندے کے پاس مال موجود ہو'جس کی وہ زکوہ ادانہ کرتا ہو' تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے لیے (مال کو) جمع کرے گا اورائے ختیوں کی شکل میں جہنم کی آگ ہے گرم کیا جائے گا'جس کے ذریعے اس کی پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا اورانیا اس وقت تک ہوتا رہے گا'جس وقت تک اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیتا جوایک

3253 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "2253" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "6858"، وأحمد 2/262 و 383، ومسلم "987" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، وأبو داود "1658" والرزاق "6858"، وأخرجه "1659" في الزكاة: باب في حقوق المال، وابن خزيمة "2252"، والبيهقي 4/81 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه مسلم "987"، والبيهقي 1562" من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به. وأخرجه النسائي 5/12 -13 في الزكاة: باب الغليظ في حبس الزكاة، من طريق يزيد بن زريع.

ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال جتنی ہوگی جوتہاری تنتی کے حساب سے ہیں پھراس کے بعد وہ خض ابنا داستہ دیکھ لے گاجو جنت کی طرف جاتا ہوگا اور جو خض اونوں کی زکو قا دانہیں کرے گا ابنا داستہ دیکھ لے گاجو جنت کی طرف جاتا ہوگا یا جہنم کی طرف جاتا ہوگا اور جو خض اونوں کی داور ہوں گے وہ اونٹ اسے اونوں کے سامنے کھے میدان میں ڈال دیا جائے گا وہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے وہ اونٹ اس پرسے گزریں گے جب آخری اس پرسے گزرجائے گائو پہلا دوبارہ اس پرآئے گا ادرایبا اس وقت تک ہوتار ہے گائو بہت کی طرف جاتا ہوگا بھر ہوگا جو بائو ہوں کا جو ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار بچاس (50) ہزار اسال کے برابر ہوگی پھر وہ خض اپنا راستہ دیکھے گاجویائو جنت کی طرف جاتا ہوگا یا جہنم کی طرف جاتا ہوگا بگریوں کا جو بھی سے زیادہ موٹی تازی ہوں گی وہ اپنے پاؤں کے ذریعے اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ذریعے اسے اور بیا سے زیادہ موٹی تازی ہوں گی وہ اپنے پاؤں کے ذریعے اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ذریعے اسے اور بیا ہوگا ہوں اس پر سے گزرجائے گی تو بہتے کی اور اپنے بندوں کے گان میں اس پر آئے گی اور ایباس وقت تک ہوتار ہے گا جب تک اللہ تعالی اس دن میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا جس دن کی مقدار بچاس ہزار سال ہے پھر وہ خض ابنا راستہ دیکھ لے گا جو یا جن ہوگا ۔ بند کی طرف جاتا ہوگا ۔ ہوگا یا جہنم کی طرف جاتا ہوگا۔ "

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ مَا يُعَذَّبَ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخُوُجُ حَقَّ اللهِ مِنْ مَالِهِ اس بات كى اطلاع كا تذكره جواس صفت كے بارے میں ہے كہاں شخص كوقيا مت كون كيا عذاب ديا جائے گاجوانے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے ق كواد انہیں كرتا

3254 - (سندحديث): آخُبَوَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ وَسَلَمَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) : يَاتُتِى الْمَالُ الَّذِى لَمْ يُعُطَ الْحَقُّ مِنْهَا، فَتَطَّا الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِاَخْفَافِهَا، وَيَاتِى الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَا الْعِلَ صَاحِبَهَا بِاَظُلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِى الْكُنْزُ شُجَاعًا اَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ فَيَفِرُّ مِنْهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُ مِنْهُ، فَيَقُولُ وَمَا لَكَ؟، فَيَقُولُ إِنَّا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ، فَيتَلَقَّاهُ صَاحِبُهُ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُ يَدَهُ

🟵 🕄 حفرت ابو ہریرہ ڈیلٹیئروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

3254 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجه "1786" في الزكاة، باب: ماجاء في منع الزكاة، من طريق غبد المعزيس بن أبي حازم، عن العلاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/520، والبخارى "1402" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، و المعزيس بن أبي حازم، عن العلاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/520، والبخارى "4659" في التنفسير: باب تفسير قوله تعالى: (وَاللَّذِيْنَ يَكُيزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة ...) (التوبة: من الآية 34) ، والنسائي 6/23-24 في الزكاة: باب مانع زكاة الإبل، من طرق عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْآعُرَج، عَنْ آبِي هريرة . وأحرجه أحمد 2/316 و 489، والبخارى "6957" من طريقين عن أبي هريرة .

''وہ مال (قیامت کے دن) آئے گا'جس کی زکو ۃ ادانہیں کی گئی ہوگی' تو (اس میں ہے) اونٹ اپنے آ قاکواپنے پاؤں کے ذریعے روندیں گی اور اپنے مالک کواپنے پاؤں کے ذریعے روندیں گی اور اپنے مالک کواپنے پاؤں کے ذریعے روندیں گی اور اپنے مالک کے خرانہ ایک سینگوں کے ذریعے ماریں گی۔ خزانہ ایک سینگوں کے ذریعے ماریں گی۔ خزانہ ایک سینگوں کے فروہ اس سے بھاگے گا' تو وہ کہ گا میراتمہارا کیا واسطہ ہے' تو وہ خزانہ کے گا میں تمہارا خزانہ ہوں میں تمہارا خزانہ ہوں پھر اس کا مالک اپنا ہاتھ اس کی طرف کرے گا' تو وہ اس کے ہاتھ کو چیا جائے گا۔''

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ الَّذِي تَطَا بِهِ ذَوَاتُ الْأَرُواحِ اَرْبَابَهَا فِي الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ الَّذِي تَطَا بِهِ خَوَّ اللهِ مِنْهَا فِي الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَخُرُجُ حَقَّ اللهِ مِنْهَا

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس چیز کی صفت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن جانورا پنے مالکوں کو ماریں گے جب وہ مالک ان میں سے اللّٰد کاحق لیعنی (زکوٰۃ)ادانہیں کرےگا

3255 - (سندصديث) الخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلَ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيُرًا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آكُثَرَ مَا كَانَتُ، وَالْقَعِدَ لَهَا بِهَا عَ فَرُقَا تِسَنَّنُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَآخُفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آكُثَرَ مَا كَانَتُ، وَالْقُعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَرٍ تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِاظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُكَسَّرٌ قَرُنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ بِقَاعٌ وَلَا مُكَسَّرٌ قَرُنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ بَقَاعًا عَوْرَ مِنْهُ فَيْنَادِيهِ رَبُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِى خَبَّاتُهُ، حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتُبُعُهُ فَاغِرًا فَاهُ، فَإِذَا آتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيْنَادِيهِ رَبُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِى خَبَّاتُهُ، فَإِذَا رَآى اَنَ لَا بُدَّهُ فَيْ مَنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقُضَمُهَا قَصْمَ الْفَحُلِ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈگائٹنایان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹائٹیٹم کو بیارشادفرماتے ہوئے ساہے: ''اونٹوں کا جوبھی مالک ان کے بارے میں بھلائی نہیں کرےگا (یعنی ان کی زکو ۃ ادانہیں کرےگا)' تووہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ (صحت مند ہوکر) آئیں گے اس شخص کوان کے سامنے ایک کھلے میدان میں بٹھا دیا جائے گاوہ

3255- إسنباده صبحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخارى مقرونًا. وأخرجه عبد الرزاق "6859" و "6866" عن ابن جريح، به. ومن طريق عبد الرزاق "6859" و "6866" عن ابن جريح، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/321، والدارمي 1/380 "988" "27" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، وابن الجارود "335"، والبيهقى .4/183 وأخرجه ابن أبى شيبة 3/21، والدارمي 7/37- 380، ومسلم "988" "28"، والنساني 5/27 في الزكاة: باب مانع زكاة البقر، والبيهقى 4/182- 183 من طريق عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلْمُمَانَ، عَنْ أبى الزبير، به.

اپی ٹاگلوں اور پاؤں کے ذریعے اسے ماریں گے۔گائے کا مالک (جوان کی زکوۃ ادانہیں کرےگا) تو وہ گائے قامت کے دن پہلے سے زیادہ (صحت مند ہوکر) آئیں گی اس شخص کوان کے سامنے ایک کھلے میدان میں بٹھا دیا جائے گاوہ اپنے سینگوں کے ذریعے اسے ماریں گی اور پاؤں کے ذریعے اسے روندیں گی ان میں کوئی الی گائے نہیں ہوگی جو بغیر سینگ کے ہویا جس کا سینگ ٹو ٹا ہوا ہو خزانے کا جو بھی مالک (اس کی زکوۃ ادانہیں کرےگا) تو وہ خزانے کا جو بھی مالک (اس کی زکوۃ ادانہیں کرےگا) تو وہ خزانے گائے مت کے دن شخص ناپ کی شکل میں آئے گا اور اپنا منہ کھول کراس کے پیچھے جائے گا جب وہ اس کے قریب آئے گا تو بیاس سے بھا گے گا تو اس کا پروردگاراسے پکارے گا: یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم نے سنجال کے رکھا ہوا تھا جب وہ خص یہ دیکھے گا کہ اب وہ اس سے نہیں نے سکتا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھائے گا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو گوں چبالے گا جس طرح اونٹ کوئی چیز چباتا ہے۔''

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْحَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرُ نَاهُمَا فِي خَبَرٍ اُرِیْدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرْضِیَّةُ دُونَ التَّطَوُّ عِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ بھلائی اوروہ حق جس کا ذکر ہم نے اس روایت میں کیا ہے اس سے مرادفرض زکوۃ ہے فلی ادائیگی مراز ہیں ہے

3256 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلَا اَوْ بَقَرًا اَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا اِلَّا مُثِّلَتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَاسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِاَخْفَافِهَا، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخُرَاهَا رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حَتَّى يَقْضِى اللهُ بَيْنَ النَّاسِ

النظم من الوزر عفاري طالتوروايت كرت بين: نبي اكرم من التيم ارشادفر مايا ب:

"اس ذات کی قیم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو تحص مرتے ہوئے اونٹ یا گائے یا بکریاں چھوڑ جائے جس کی اس نے زکو قادانہ کی ہوئو قیامت کے دن انہیں پہلے سے بڑے اور پہلے سے بھاری بھر کم وجود میں اٹھایا

3256 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/157 - 158، ومسلم "990" في الزكاة: باب تغليظ عقوية من لا يؤدى الزكاة، وابن ماجه "1785" في الزكاة: باب مانع زكاة الغنم، وابن خزيمة وابن ماجه "1785" في الزكاة: باب مانع زكاة الغنم، وابن خزيمة "1255"، والبيهقي 4/97 من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1460" في الزكاة: باب إلى المتحدد، ومسلم "990"، والترمذي "617" في الزكاة من العشديد، والدارمي 1/381، من طرق عن الأعمش، به.

جائے گاوہ اپنے سینگوں کے ذریعے اسے ماریں گے اور پاؤں کے ذریعے اسے روندیں گے جب ان میں ہے آخری چلا جائے گا' تو پہلے والا پھر آ جائے گا اور ایسااس وقت تک ہوتار ہے گا'جب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلنہیں کردے گا۔''

## ذِكُرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ خَلَّفَ كَنُزًّا فِي الْقِيَامَةِ

قيامت كون ملنے والى سزاكى اس صفت كا تذكره جواس شخص كو ملى كى جوخزانه جھوڑكر جائے گا 3257 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَيْعٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنْ شَالِم بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنْ شَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنْ شَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنْ شَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَة، عَنْ شَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِى طَلْحَة، عَنْ شَالِم بْنِ آبِى الْبَعْدِينَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ:

(متن صديث) : مَنْ تَرَكَ بَعُدَهُ كَنْزًا مُثْلَ لَهُ شُجَاعًا اَقُرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتُبَعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ اَنْتَ؟، فَيَقُولُ: اَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَفْتَ بَعُدَكَ، فَلَا يَزَالُ يَتُبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَقُضِمُهَا، ثُمَّ يَتُبَعُهُ سَائِرَ جَسَدِهِ

🟵 🟵 حضرت ثوبان والنيمة عنى أكرم مَنْ اللهُ كايد فرمان فعل كرت مين :

''جو خص اپنے بعد خزانہ چھوڑ کر جائے گا'تو قیامت کے دن اس خزانے کوایک سنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گ' جس کی دوز بیب (اس سے مراداطراف سے نکلے ہوئے دانت ہیں یا آئکھ کے اوپر موجود دوسیاہ نقطے ہیں ) ہوں گی وہ اس شخص کے بیچھے جائے گاوہ شخص دریافت کرے گائم کون ہو؟ وہ کہے گا: میں تمہاراوہ خزانہ ہوں جسے تم اپنے بیچھے چھوڑ آئے تھے پھر دہ خزانہ سلسل اس کے بیچھے رہے گا' یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گاوہ خزانہ اس کے ہاتھ کو چہائے گاؤہ خزانہ اس

## فِي كُو الْبَيَانِ بِأَنَّ مَن خَلَّفَ كَنْزًا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو تحص خزانہ چھوڑ کرجائے گا قیامت کے دن وہ اس خزانہ سے پناہ مائے گا 3258 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَرُدَانَ، حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ اللّهُ عَنْ اَبِي مَنْ اَبِي مُولِوَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

<sup>3257</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم. وأخرجه أبونعيم في "الحلية" 1/181، والحاكم 1/388-389، أبونعيم في "الحلية" 1/181، والحاكم 1/388، وعن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني "1408"، والحاكم على شرطهما. وقال والبزار "882" من طرق عن يزيد بن زريع. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرطهما. وقال الهيئمي في "المجمع" 3/64: رواه البزار، وقال: إسناده حسن، قلت: رجاله ثقات.

(متن صديث) يَكُونُ كَنْزُ اَحَدِكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَوْالُ يَتْبَعُهُ وَ مُو يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَوْالُ يَتْبَعُهُ وَمُو يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَوْالُ يَتْبَعُهُ

🟵 😌 حضرت ابو ہر رہ واللینون نبی اکرم منطقیظ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''تم میں سے کسی ایک شخص کا خزانہ قیامت کے دن شخیر سانپ کی شکل میں آئے گاوہ اپنے مالک کے پیچھے جائے گاوہ مالک اس سے بیخنے کی کوشش کرے گا'لیکن وہ اس کے پیچھے رہے گا' یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں اس (سانپ) کے مندمیں دیدے گا۔''

3259 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى الْعَلَاءِ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: السُمَاعِيْلُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْاَسَدِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ اَبِي الْعَلاءِ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ:

(مِتْنَ صِدِيثُ): قَلِهِ مُستُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا آنَا فِي حَلْقَةٍ وَفِيْهَا مَلَا مِن قُرَيْشٍ اِذَّ جَاءَ رَجُلَ، آخْشَنُ الْقِيَابِ، آخُشَنُ الْوَجُهِ، فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَتَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُ وَشَعْ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُ وَسَعُ عَلَى عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَتَّازِينَ بِرَضْفٍ يُخْمَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُ وَسَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَلْدِي آحَدِهِمْ حَتَّى يَخُوجَ مِن نَعْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعَ عَلَى انْعُض كَتِفِهِ حَتَّى يَخُوجَ مِنْ حَلَمَة ثَلُهُ عَلَى حَلَمَة ثَلْدي آحَدِهِمْ حَتَّى يَخُوجَ مِن نَعْض كَتِفِهِ، وَيُوضَعَ عَلَى الْعُفِهِ مَتَّى يَخُوبَ عِنْ حَلَمَة ثَلُهُ مَ وَحَعَ اللَّهِ شَيْنًا، قَالَ: وَادْبَرَ، فَاتَبَعْتُهُ حَتَّى بَحَلَسَ اللَّى سَارِيَةٍ، فَلَدتُ: مَا رَأَيْتُ هَوْلاءِ اللَّهُ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ، قَالَ: إِنَّ هَوْلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّ خَلِيْلِى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُمْ، قَالَ: إِنَّ هَوْلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّ خَلِيْلِى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ فَقُلْ وَسَلَمَ وَعَانِى، فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ: فَآجَبُتُهُ، قَالَ: اتَرَى أُحُدًا، قَالَ: فَنَظُرُتُ مَا عَلَى مِنَ الشَّمُسِ وَانَا اظُنَّهُ مَعْمَ اللَهُ مُ وَعَلَى مَا عَلَى مِنَ الشَّمُسِ وَانَا اظُنَّهُ وَسَلَمَ وَعَانِى، فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ: فَآجَبُتُهُ، قَالَ: اتَرَى أُحُدًا، قَالَ: فَنَظُرُتُ مَا عَلَى مِنَ الشَّمُسِ وَآنَا اظُنَّهُ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى مِنَ الشَّهُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْمَالَا اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَا اللَّهُ مَا عَلَى الْعَلَى الْمَالَاءُ الْعَلَى الْمُ الْعُلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَالُ الْمَالَالُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى الْمُالِلَةُ الْمَالَ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلْقُلُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

<sup>3258</sup> إسناده قوى رجاله ثقات غير ابن عجلان، وهو صدوق أخرج له مسلم متابعة والبخارى تعليقًا. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وأخرحه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/444 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن القعقاع، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/355، والبخارى "1403" في الزكاة: باب إثم مأنع الزكاة، و "4565" في التنفسير: باب تنفسير قبوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصُلِهِ) (آل عمران: من الآية 180)، والنسائي 5/39 في الزكاة، و باب مانع زكاة ماله، والبيهقي 4/81 من طويق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/279 من طويق عاصم، عن أبي صالح، به.

<sup>9259-&</sup>quot;إسناده صحيح على شرط البخارى. إسماعيل بن إبراهيم الأسدى، هو ابن علية سمع من المُجريرى سعيد بن إياس قسل اختلاطه، وأبو العلاء : هو يزيد بن عبد الله ابن الشخير . وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم "992" في الزكاة: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1407" في الزكاة: باب ما أدَّى زكاته فليس بكنز، من طريق عبد الأعلى وعبد الوارث.

يَبْعَثُنِي لِحَاجَةٍ لَهُ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِيُ آنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ كُلَّهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ هَوُلَاءِ يَجُمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعُقِلُونَ شَيْنًا، قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلِاخُوانِكَ قُرَيُشٍ؟ قَالَ: لَا وَرَبِّكَ لَا اَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا اَسْتَفْتِيهِمْ فِي دِينِي يَعْقِلُونَ شَيْنًا، قَالَ: قُلْتُ مَا لَكُ وَلِاخُوانِكَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: لَا وَرَبِّكَ لَا اَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا اَسْتَفْتِيهِمْ فِي دِينِي حَتَّى الْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ای دوران ایک صاحب وہاں آئے جنہوں نے کھر درے کپڑے پہنے ہوئے میں بیٹھا ہوا تھا اس میں قریش کے کھا فراد بھی سے ای دوران ایک صاحب وہاں آئے جنہوں نے کھر درا تھا وہ ان کاجسم بھی کھر درا تھا جرہ بھی کھر درا تھا وہ ان کول کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور ہوئے : خرانے جمع کرنے والوں کو انگاروں کی اطلاع دے دوجنہیں ان کے لیے جنہم کی آگ میں بھر بھڑا کیا جا دہا ہے اور پھراسے ان میں سے کی ایک شخص کے سینے پر رکھا جائے گا میہاں تک کہ وہ انگارہ اس کے کندھے کی طرف سے نکل جائے گا اور اسے اس شخص کے کندھے پر رکھا جائے گا تو وہ اس کے سینے سے نکل جائے گا تو لوگوں نے اپنے سرجمالے میں سے نکل جائے گا اور اسے اس شخص کے کندھے پر رکھا جائے گا تو وہ اس کے سینے سے نگل جائے گا تو لوگوں نے اپنے سرجمالے میں نے کئی شخص کے بیٹھے گیا وہ ایک ستون کے پاس نے کئی شخص کے بیٹھے گیا وہ ایک ستون کے پاس جاکہ میٹھ گئے میں ان صاحب کے پیچھے گیا وہ ایک ستون کے پاس جا کہ میٹھ گئے میں ان صاحب کے پیچھے گیا وہ ایک ستون کے پاس جا کہ میٹھ گئے میں ان صاحب کے پیچھے گیا وہ ایک ستون کے پاس جا کہ میٹھ گئے میں نے کہا: میں میٹھ گئے میں نے کہا: میں اسے کہی ہے تو تو کہا: میں اس جا کہ بھر اپنے تو کہا: میں اس بات کو بازہ ایل کھا کہ تا بھر نے اس بات کا جائزہ لیا کہ دھوپ کتی تیز ہے میں ایک اس بات کو بازہ اور فر مایا: اسے اور خرج کر دول کیک تیں دیار خرج نہ کروں ( لینی میں بات بند نہیں ہے کہ میرے پاس اس اور میں اس سب کوخرج کر دول کیں تیں دیار خرج نہ کروں ( لینی میں بات بند نہیں ہے کہ میرے پاس اس اور میں اس سب کوخرج کر دول کیا۔

(حضرت ابوذرغفاری طِلْفَوْنے فرمایا) بیلوگ بین کدیدد نیا جمع کیے جارہے بین انہیں کسی چیز کی عقل بی نہیں ہے۔راوی کہتے بین: میں نے دریافت کہیا: آپ کا اور آپ کے قرایش بھا ئیوں کا کیا واسطہ انہوں نے فرمایا: جی نہیں تمہارے پروردگار کی قسم! میں ان لوگوں ہے دنیانہیں مانگوں گا'نہ بی اپنے دین کے بارے میں ان ہے مسئلہ دریافت کروں گا'یباں تک کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سی تیان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔

> ذِيْكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ آبِي ذَرِّ هٰذَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوذ رغفاری بلائٹڈنے بیہ بات نبی اکرم ملکیٹیلم

کی زبانی سی ہے یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی ہے

3260 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْاَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْاَشْهَبِ، قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَبْشِ فَمَرَّ أَبُو ذَرِّ وَهُوَ يَقُوْلُ:

(مَثَنَ صَدِيث): بَشِّسِ الْكَنَّازِينَ فِي ظُهُورِهِمُ بِكَيِّ يَخُرُجُ مِنُ جُنُوبِهِمُ، وَبِكَيِّ مِنْ قِبَلِ قَفَاهِمُ يَخُرُجُ مِنْ جَنُوبِهِمْ، وَبِكَيِّ مِنْ قِبَلِ قَفَاهِمُ يَخُرُجُ مِنْ جَسَاهِهِمُ، وَبِكَيِّ مِنْ قَلَتُ: مَنْ هَلَذَا؟ قَالُوا: أَبُو ذَرِّ فَقُمْتُ اللّهِ، فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ قُبَيْلُ؟، قَالَ: مَا قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، قَالَ: قَلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، قَالَ: خُذُهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيُومَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنَّ لِدِينِكَ فَدَعُهُ

انہوں نے فرمایا: خزانے جمع کرنے والوں کو پیا طلاع دے دوکدان کی پشتوں کواس چیز کے ذریعے داغا جائے گا جوان کے پہلو سے انہوں نے فرمایا: خزانے جمع کرنے والوں کو پیا طلاع دے دوکدان کی پشتوں کواس چیز کے ذریعے داغا جائے گا جوان کے پہلو سے نکل جائے گی اور اس چیز کے ذریعے داغا جائے گا جوان کی گدی کی طرف ڈالی جائے گی تو سامنے کی طرف سے نکل جائے گی پھروہ ایک طرف میٹ کر بیٹھ گئے۔ میں نے دریافت کیا: پیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا: پیر حضرت ابوذ رغفاری ڈائٹوڈ بیل سے میں اٹھ کر ان کے پاس گیا میں نے کہا: ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جو بات بیان کرتے ہوئے سامے وہ کیا چیز ہے انہوں نے فر مایا: میں نے صرف وہی بات بیان کی ہے؛ جو میں نے ان کے بی ٹائٹوڈ کی زبانی سی ہے میں نے دریافت کیا: پھر آپ اس شخواہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں' تو انہوں نے فر مایا: تم اسے حاصل کرلو' کیونکہ اب اس کے ذریعے ضروریات پوری کی جاتی ہیں' کین جب پرتمہارے دین کی قیمت ہے' تو تم اسے چھوڑ دو۔

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا هِيَ عَلَى مَنْ لَمُ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَنْ زَكَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ وہ سزائیں جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکرکیا ہے بیال خص کولیں گی جوان کی زکو قادانہیں کرتا ہے بیتم اس کے لینہیں ہے جوان کی زکو قاداکرتا ہے میکم اس کے لینہیں ہے جوان کی زکو قاداکرتا ہے 3261 - (سند صدیث) اِخْبَوْنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِيْ هُرَيُرةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

(متن صديث) نياتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَا ٱلْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِالْحُفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْعَنَمُ فَتَطَا صَاحِبَهَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَا ٱلْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِالْحُفَافِهَا، وَيَلْقِرُ وَنِهَا، وَيَلْتِى الْكَنْرُ شُجَاعًا اَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَسْتَقُبِلُهُ وَيَقُولُ: مَا لِى وَلَكَ؟، فَيَقُولُ: اَنَا كَنْزُكَ، فَيَلْقَمُ يَدَهُ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئزروایت کرتے ہیں. نبی اکرم مائیٹیئر نے ارشاوفر مایا ہے:

''وہ مال آئے گا'جس کاحق (لیعنی زکو ق)نہیں اوا کیا گیا ہوگا اونٹ اپنے مالک کواپنے پاؤں کے ذریعے روندےگا۔

3261- "إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر . "3254"

<sup>3260 &</sup>quot;إسنساده صحيح على شرط مسلم. أبـو الأشهـب: هو جعفر بن حيان العطاري . وأخــرجه مسلم "992" "35" في الزكاة: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

گائے اور بکریاں آئیں گی اپنے مالک کو اپنے پاؤں کے ذریعے روندیں گی اورسینگوں کے ذریعے ماریں گی۔خزانہ سخیصانپ کی شکل میں آئے گا اور اپنے مالک کے بیچھے جائے گااس کا مالک اس سے بھائے گاوہ پھراس کے سامنے آجائے گا: پھراس سے بھائے گا اور یہ کہے گا میراتمہارے ساتھ کیا واسطہ ہے تو وہ کہے گا میں تمہار اخزانہ ہوں پھروہ اس کے ہاتھ کو چیالے گا۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِاَنَّ الْكُنْزَ الَّذِى يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهُ الْمُكْتَنِزُ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللهِ

جَلَّ وَعَلا فِي أُخْرَاهُ هُوَ الْمَالُ الَّذِى لَهُ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، دُونَ مَا اَدَّى زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ مَدُفُونًا

اس روایت کا تذکره جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ وہ خزانہ جسے اکٹھا کرنے والے خص کو

اللہ تعالی آخرت میں سزادے گاس سے مرادوہ مال ہے جس کی زکو قادانہیں کی ٹی تھی خواہ وہ مال ظاہر ہواس سے وہ

مال مرازمیں جس کی زکو قادا کردی ٹی ہوخواہ وہ مال مرفون ہو

3262 - (مندحديث): آخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِهْدِيسَ الْانْصَادِئُ، قَالَ: ٱخْبَوَنَا ٱجْمَدُ بُنُ ٱبِئُ بَكُو، عَنُ مَالِكِ، عَنُ عَيْدِ آبِي سُهَيْلِ بُنْ مَالِكِ، عَنْ آبِيْدِ، عَنْ طُلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(مَمْنَ مِدَيْثُ) عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدِ قَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِي صَوْتِهِ وَلا يُنْفَفَهُ مَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَمْسُ وَلا يُنْفَفَهُ مَا يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَمْسُ صَلْوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللّيَلَةِ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهَا ؟، قَالَ : لا إلّا انْ تَطَوَّعَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَصِيّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ ؟ ، قَالَ : لا إلّا انْ تَطَوَّعَ ، قَالَ : وَذَكْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّكُاةَ ، فَقَالَ : هَلُ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ ، قَالَ : لا إلّا انْ تَطَوَّعَ ، قَالَ : وَذَكْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّكُاة ، فَقَالَ : هَلُ عَلَيْ عَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا إلّا انْ تَطَوَّعَ ، قَالَ : فَآدُبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : افْلَحَ إِنْ صَدَقَ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : افْلَحَ إِنْ صَدَق

حضرت علی بن مبیداللہ بن اللہ بن کرتے ہیں بخدے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم شانی ہے کی خدمت میں حاضر بواجس کے بال بھرے ہوئے ہیں آتا تھا جب وہ قریب بوائق پنتا کی اور کی بخبر بنائے دیتی کی کہ درہا ہے بیہ بھر نبیس آتا تھا جب وہ قریب بوائق پنتا کے بارے میں دریافت کررہا ہے تو نبی اکرم شائی ہے نے ارشاد فرمایا: دن اور رات میں پانچ نمازی (فرض بیں) اس نے دریافت کیا کیا اس کے ملاوہ بھی مجھ پر (کوئی نماز اواکرنا) فرض ہے نبی اکرم شائی ہے نبیس البت آئر تم نوافل اواکرو (تو یہ بہتر ہیں) راوی کہتے ہیں: نبی اکرم شائی ہے نبر مایا: رمضان کے مبینے کے روزے رکھنا (فرض ہے) اس نے دریافت کیا: کیا ان کے علاوہ (کوئی اور روزے بھی) مجھ پر لازم ہیں نبی آکرم شائی ہے نہیں البت آئر تم نفل (روزے رکھنا وہ بہتر ہیں)۔

<sup>3262-&</sup>quot;إسناده صحيح على شرطهما. أبو سهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. وهو في "الموطأ" .1/175 وهو مكرر الحديث ."1724"

رادی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلِیَیْم نے اس کے سامنے زکوہ کا تذکرہ کیا' تو اس نے دریافت کیا: اس کے علاوہ (کوئی ادائیگی) بھی مجھ پرلازم ہے نبی اکرم سُلِیْم نے فرمایا: جی نبیں البتہ اگرتم نفلی طور پر (صدقہ وخیرات کرو' تو یہ بہتر ہیں) راوی کہتے ہیں: پھروہ شخص چلا گیاوہ یہ کہدرہا تھا اللہ کی قتم! میں اس میں کوئی اضافہ نبیں کروں گا اور اس میں کوئی کمی بھی نبیں کروں گا۔ نبی اکرم سُلِیم نِیم ناراس نے بچ کہا' تو یہ کامیاب ہوگیا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنُ لَمُ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اَنَّ النَّارَ تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ وَكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنُ لَمُ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اَنَّ النَّارَةِ الزَّائِلَةِ وَقَدْ خَلَّفَ الصَّفُراءَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ جہنم اس شخص کے لیے واجب ہوجائے گی جوایی حالت میں انقال کرتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے اس فنا ہوجانے والی اور زائل ہوجانے والی دنیا میں سے زردی (یعنی سونا ، یعنی دینار) چھوڑ کرجاتا ہے

3263 - (سندحديث):اَخْبَسَوَنَسَا اِبُسُواهِيْسُمُ بُسُنُ عَـلِيّ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعُمَرِيُّ، بِالْمَوْصِلِ، حَلَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(متن صديث):تُـوُقِــَى رَجُــلٌ مِنُ اَهُلِ الصُّفَّةِ فَوَجَدُوا فِى شَمُلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيَّتَان

ﷺ حضرت عبداللہ (بن مسعود ر الله الله علی الله علی الله علی الله صفه ہے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا 'تو لوگوں کو ان کی جا در میں دورینار ملے لوگوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم شکی تی اس کیا 'تو آپ مُن تی تی ارشاد فرمایا: بیدونوں داغ لگانے والے ہیں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مُسْتَمِعِيهِ: أَنُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ

اَنْ يَّمُوتَ وَيُخَلِّفُ شَيْئًا مِنْ هَاذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ بَعُدَهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے سننے والے مخص کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ سلمان کے لیے ہیہ

ضروری نہیں ہے کہ وہ ایس حالت میں انتقال کرے کہ وہ اپنے بعداس دنیا میں کوئی بھی چیز چھوڑ کرجائے

3263-إسناده حسن. عناصم: هنو ابن أبني النجود، وأبوائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/457، وأبو يعلى "5037"، والبزار "3652" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 3652" وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/405 و412 و415 و140 و421، وأبو يعلى "4997" من طرق عن عاصم، عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

3264 - (سند حديث): آخُبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ يَّحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِيُ عُبُيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنَ الْآكُوع، قَالَ:

(متن صديث): كُنتُ مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأْتِى بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأْتِى بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَهُلُ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوْا: ثَلَاثَهُ دَنَانِيرَ، قَالُ: ثَلَاثُ كَيَّاتٍ ثُمَّ أَتِى بِالنَّانِيَةِ، فَقَالُوْا: يَا نَبِى اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلُ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلُ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا: لا، فَهَلُ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ، قَالُوا: لا، فَقَالُوا: يَا نَبِى اللهِ صَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَيُسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُلّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حض حضرت سلمہ بن اکوع دالی ایک بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم منالی کے ساتھ موجود تھا ایک جنازہ لایا گیا لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ منالی کی آب سنالی کا اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نبی اکرم منالی کی اس نے کوئی قرض چھوڑ اہے انہوں نے جواب دیا: بی نہیں۔ نبی اکرم منالی کی اس نے کوئی چیز چھوڑ کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: تین دینار۔ نبی اکرم منالی کی اس نبی کوئی چیز چھوڑ کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: تین دینار۔ نبی اکرم منالی کی اس نبی کا نماز جنازہ آیا لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی منالی کی آب منالی کا نماز جنازہ ادا کی جوز یہ جن ہے۔ لوگوں نے جواب دیا: بی اکرم منالی کی اس نبی کا نام حضرت نبی اس نبی کوئی چیز چھوڑ کی ہے۔ داوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم منالی کی میرے ذمے ہے۔ داوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم منالی کی میرے ذمے ہے۔ داوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم منالی کی میرے ذمے ہے۔ داوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم منالی کی میرے ذمے ہے۔ داوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم منالی کی میرے ذمے ہے۔ داوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم منالی کی میں کناز جنازہ ادا کی۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ
وَ ثَلَاثُ كَيَّاتٍ، اَرَادَ بِهِ اَنَّ الْمُتَوَقَّى كَانَ يَسْالُ النَّاسَ اِلْحَافًا وَتَكُثُّرًا
اس روایت كا تذكره جواس بات پردلالت كرتی ہے کہ نبی اکرم مَنَّ النَّمْ كا یفر مان
"دومرتبداغنایا تین مرتبداغنا" اس كذريع آپ كی مرادیہ ہے کہ وہ مرحم خص لوگوں سے لیٹ کرسوال کرتا تھا
مال زیادہ کرنے کے لیے (لوگوں سے مانگاتھا)

3265 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ،

3264 إسناده صحيح على شرط البخارى، فإن مسدَّدًا لم يُخرج له مسلم. وأخرجه الطبراني "6291" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/50، والنسائى 4/65 فى الجنائز: باب الصلاة على من غلَّ، من طويق يحيى بن سميد، به. وأخرجه أحمد 4/47، والبخارى "2289" فى الحوالة: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، و "2295" فى الكفالة: باب من تحقَّل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، والطبرانى "6290"، والبيهقى 6/72 و 75 من طرق عن يزيد بن أبى عبيد، به . وأخرجه ابن أبى شبية 371، والطبرانى "6258" من طرق عن يزيد بن أبى عبيد، به . وأخرجه ابن

3265- فضيل بن سليمان كثير الخطأ، وباقي السند رجاله ثقات.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ:

(متن صديث) : بَيْنَ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ ذَهَبَا اِذُ آتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ ذَهَبَا اِذُ آتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعُطِيهِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَلَى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا يَسِولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَي مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي تَوْبِهِ نَارًا إِذَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

حضرت ابوسعید خدری رفائیڈ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُناٹیڈ سوناتقسیم کررہے تھے اسی دوران ایک مخص آپ مُناٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: یارسول اللہ مُناٹیڈ کی آپ مُناٹیڈ کی جھے بھی دیجئے۔ نبی اکرم مُناٹیڈ نے اسے عطا کر دیا بھر اس نے کہا: آپ مُناٹیڈ کی محصر بدد یجئے 'تو نبی اکرم مُناٹیڈ کی اسے مزید عطا کیا ایسا تین مرتبہ ہوا بھر وہ منہ پھیر کر چلا گیا، تو نبی اکرم مُناٹیڈ نے ارشاد فر مایا: ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں وہ پھر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں ایسا تین مرتبہ ہوتا ہے بھر وہ شخص مرکر چلا جاتا ہے حالا نکہ اس نے اپنے کپڑے میں آگ ڈ الی ہوئی ہوتی ہے اس وقت جب وہ اپنے گھروا پس جار ہا ہوتا ہے۔

3266- حديث صحيح، رجاله ثقات رجالِ الشيخين غير عبد الله بن المثنى والدمحمد، فمن رجال البخاري، وقد اختلف فيمه قول ابن منعيس، فقال مرة: صالح، ومرة: ليس بشيء ، وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وأما النسائي، فقال: ليس بالقوي، وقـال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه. قـلـت: وقـد تابعه على حديثه هاذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه حَاتَمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَّنَ بعثه مصدقا.. فذكر الحديث هكذا أخرجه أبو داؤد "1567" عن أبى سلمة عنه، وأخرجه أحمد في "مسنده" 1/11و12 قبال: حيدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبىد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكرن فذكره ... وقبال إسحاق بن راهويه في "مسنده": ٱخْبَرَنَا النَّضُو بُنُ شُمَيْلٍ، حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَحَدُنا هَذَا الكتاب من ثمامة يحدثه عَنُ آنسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ الحافظ في "الفتح" 3/318: قوضح أن حسماد سمعه من ثمامة واقرأه الكتاب، فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن الدهني لم يتأبع عليه.وأخرجه ابن خريمة "2261" و "2279" و "2281" و "2296" عن محمد بن بشار، ومحمد بن يحيي، ومحمد بن المثني، ويوسف بن موسى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1800" في الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سنًّا دون سن أو فوق عن محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق، عن محمد بن عبد الله، به . أخرجه البخاري "1448" في الزكاة باب العرض في الزكاة، و "1450" باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، و "1451" باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، و "1453" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، و "1454" باب الزكاة الغنم، و "1455" بىاب لا تـؤخذ في الصدقة هزمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، و "2487" في الشركة: باب ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، و "6955" في الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بيين متنفرق خشية الصدقة، والطحاوي 2/33، وابين الجارود "342"، والبيهقي 4/85، والدارقطني 2/113- 114، والبغوي "157" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، به .واخرجه أحمد 1/11- 12، وأبو داؤد "1567" في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والنسائي 5/18-23في الزكاة: باب زكاة الإبل، و 27-29بـاب زكاة الغنم، وأبو يعلى "127"، وأبو بكر المروزي في "مسنىد أبي بكر" "70"، والمحاكم 1/39- 392 و392، والبيهقي 4/86، والمدارقطني 2/114- 116 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، به. وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدراقطني: إسناده صحيح،

## بَابُ فَرُضِ الزَّكَاةِ

باب: زكوة كى فرضيت

ذِکُرُ تَفُصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الْاَرْبَعِ زكوة كى اس تفصيل كاتذكره جوجانوروں كے بارے ميں لازم ہوتی ہے

3266 - (سند صديث): آخُبَونَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَاِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، بِبُسْتَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَادِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَنْسُ بُنُ مَالِكِ،

(متن صديث): أَنَّ ابَا بَكُو الصِّلِيقَ لَمَّا اسْتُخُلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هِلْذَا الْكِتَابَ: بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ، هٰذِهِ فَوِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَوَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ الَّتِي اَمَرَ اللُّهُ بِهَا رَسُوْلَهُ، فَحَنْ سُبِلَهَا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا، فِى اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَـمَا دُونَهَا الْعَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ اللي خَمْسِ وَّثَلَاثِينَ فَيفِيُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَّمُ يَكُنُ بِنُتُ مَخَاضٍ، فَابُنُ لَبُوْنِ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّا وَثَلَالِينَ اللَّى حَمْسٍ وَّارْبَعِينَ فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَارْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمُسٍ وَّسَبُعِينَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحُدَى وَتِسْعِينَ اللي عَشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنَّ مَنْ بَلَغَتُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُـقُبَـلُ مِـنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اَوْ عِشُرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةُ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِى شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونِ وَّلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ ابُـنَةَ لَبُوْنَ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضِ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابُ نَةَ مَ خَاضٍ وَّلَيْسَتُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُوْنِ وَّيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا أَوْ

شَاتَيْنِ، وَمَنُ لَّمُ يَكُنُ عِنْدَهُ الْبَنَةُ مَخَاضٍ ، وَعِنْدَهُ الْبُنُ لَبُونِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنهُ وَلِيْسَ مَعَهُ شَىء ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ إِلَّا الْبَعَة مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا اَنْ يَشَعُو رَبُهَا ، فَإِذَا بَلَغَتُ حَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِسَمَتِهَا إِذَا كَانَتُ ارْبَعِينَ إِلَى عِشُويْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذًا زَادَتُ عَلَى عِشُويْنَ وَمِائَةٍ فَفِيهُا ثَلَاثُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عَشُويْنَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ مِنَة فَفِيهُا شَاتَانِ فَإِنْ زَادَتُ عَلَى الْمِنتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهُا ثَلَاثُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى الْمَثَلِقِ وَلَا يَعْمَعُ بَيْنَ مُتَفَوّقٍ وَلَا يَخُومُ عُبِينَ مُتَعَلِقٍ وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَوِّقٍ وَلَا يَعْمُ لَعُ الْعَلَقَةِ مَوْمَةً وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَوِّقٍ وَلا يَعْمَعُ بَيْنَ مُعْتَمِعِ حَشَيةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتُ سَائِمَهُ السَّاعِينَ مُحْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتُ سَائِمَهُ السَّاعِينَ مُحْتَمِع خَشُيهَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَاتُهُمَا يَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ اللَّالَ الْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُو فَإِذَا لَمُ السَّولِي الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِى وَمِنَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا انْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الْوَقِةَ وَبُعُ الْعُشُو فَإِذَا لَمُ

"الله تعالى ك نام سے بركت حاصل كرتے ہوئے جو برا مهر بان نهايت رحم كرنے والا ب بيز كو ة كى فرضيت كا وہ تكم نامہ ہے جواللہ کے رسول مَثَاثِیْنِ نے مسلمانوں پر فرض قرار دی تھی جس سے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول مَثَاثِیْنِ کو حکم دیا تھامسلمانوں میں سے جس کسی سے اس کے مطابق مطالبہ کیا جائے تو وہ ادائیگی کرے گا اور جس سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ادائیگی نہیں کرے گاچوہیں (24) یااس سے کم اونٹوں میں سے ہریا کچے اونٹوں میں ایک بکری کی ادائیگی لازم ہے جب ان کی تعداد پچیس (25) ہوجائے 'تو 35 تک میں ایک بنت مخاض کی ادائیگی ۔ لازم ہے اگر بنت مخاص نہ ہو تو ایک ابن لبون مذکر کی ادائیگی لازم ہے جب ان کی تعداد 6 فیسے لے کر 45 تک ہو توان میں ایک بنت لبون کی ادائیگی لازم ہے جب ان کی تعداد 46سے لے کر 60 تک ہو تو اس میں ایک حقد کی ادائیگی لازم ہے جسے جفتی کے لئے دیا جاسکے جب اس کی تعداد 61 سے لے کر 75 تک ہو تو اس میں جرمعہ کی ادائیگی لازم ہے جب ان کی تعداد 76 سے لے کر 99 تک ہوئواس میں دو بنت لیون کی ادائیگی لازم ہے جب ان کی تعداد 91 سے لے کر 120 تک ہوئواس میں دوحقہ کی ادائیگی لازم ہے جنہیں جفتی کے لئے دیا جاسکے جب ان کی تعداد 120 سے زیادہ ہوجائے تو ہر 40 میں ایک بنت لبون کی اور ہر 50 میں ایک حقد کی ادائیگی لازم ہوگی جس مخض کے یاس استے اونٹ ہوں کہ اس پرز کو کا کے طور پر جزعہ کی ادائیگی لازم ہواوراس کے پاس جزعہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس حقہ ہوئتو اس سے حقد وصول کر لیا جائے گا اور وہ مخص اس کے ہمراہ دو بکریاں یا بیس (20) درہم دے گا اور جس مخص کے یاس استے اونٹ ہوں کہ اس پر حقد کی ادائیگی لازم ہواس کے پاس حقد نہ ہو بلکہ اس کے پاس جزعہ ہواس سے جزعه وصول كرليا جائے گا اور زكوة وصول كرنے والا مخص اسے يا تو بيس (20) درہم دے گا يا دو بكرياں دے گا اور جس شخص کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ اس پر حقد کی ادائیگی لازم ہو کیکن اس کے پاس حقد نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت

کیون ہوئواس سے بنت لبون کو وصول کیا جائے گا اور وہخض دو بحریاں یا بیں (20) درہم دے گا اور جس مخض کے یاس اتنے اونٹ ہوں کہ زکو ہ کے طور پر بنت لیون کی ادائیگی لا زم ہواوروہ اس کے پاس نہ ہواس کے پاس حقہ ہو تو اس سے حقد کووصول کرلیا جائے گا اورز کو ہ وصول کرنے والا اسے بیس (20) درہم یا دو بحریاں دے گا، جس مخص کے یاس اتنے اونٹ ہوں کہان کی زکو ہ بنت لیون بنتی ہواس کے یاس بنت لیون نہ ہو تو اس سے بنت مخاص کو قبول کیا جائے گا اور وہ مخص اس کے ہمراہ بیں (20) درہم یا دو بکریاں دے گا، جس مخص کے پاس اتنے اونٹ ہول کہ اس کی زکو ۃ ایک بنت بخاص بنت ہواوروہ اس کے یا س نہ ہواس کے یاس بنت لیون ہو تواس سے بنت لیون کو تبول کیا جائے ِ گااورز کو قلینے والاقتحص اسے بیں درہم یا دو بکریاں ادا کرےگا، جس شخص کے پاس بنت مخاص نہ ہو بلکہ اس کے بیاس بنت لبون ہوئواس سے وہی وصول کیا جائے گا اوراس کے ہمراہ کوئی چیز میں لی جائے گی اور جس مخص کے پاس صرف حاراونث ہوں تو ان میں زکو ہ لازم نہیں ہوتی البته اگران کا مالک جا ہے (تو کوئی ادائیگی کرسکتا ہے) اونٹوں کی تعداد یا پنج ہو تو ان میں ایک بری کی ادائیگی لازم ہوگی اور سائمہ بریوں میں جالیس سے لے کرایک سوہیں تک میں ایک بکری کی ادائیگی لازم ہوگی جب ایک سوبیس (120) سے زیادہ ہوں تو دوسوتک میں دو بکریوں کی ادائیگی لازم ہو گی اگر دوسو سے زیادہ ہوں' تو تین سوتک میں تین بحریوں کی ادائیگی لازم ہوگی اگرتین سوسے زیادہ بحریاں ہوں' توہر ایک سویس سے ایک بکری کی اوائیگی لازم ہوگی زکو ہیں بوڑھے، کانے اور کمزور جانورکووصول نہیں کیا جائے گا'البت اً گرز کو ہ وصول کرنے والا جاہے تو ایبا کرسکتا ہے اور (زکو ہے بیخے کے لئے) متفرق مال کو اکٹھانہیں کیا جائے گا اورا کھنے مال کومتفرق نہیں کیا جائے گا اور جو مال دوآ دمیوں کی مشتر کہ ملکیت ہوٴ تو ان دونوں سے برابری کی بنیاد پر وصولی کی جائے گی اور جب کسی محض کی سائمہ بریاں جالیس سے کم ہوں خواہ ایک بھی کم ہو تواس میں زکو ۃ لازم نہیں ہوگی البت اگران کا مالک جائے (تو کوئی ادائیگی کرسکتاہے) جاندی میں عشر کے چوتھائی حصے ( یعنی اڑھائی فیصد ) کی ادائیگی بھی لازم ہوگی اگر مال صرف ایک سونوے ہوئواس میں زکو ة لازمنہیں ہوگی البنتہ اگراس کا مالک جاہے تو ادائيگى كرسكتا ہے۔"

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ آنُ يَّجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ آهُلِهَا عَنُ مِياهِهِمُ اللَّهِ عَنْدَهُ آخَذَ الصَّدَقَةِ فِيْهَا مِنْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَفِيهَا مِنْهُمُ اللَّهِ عَنْدَهُ آخَذَ الصَّدَقَةِ فِيْهَا مِنْهُمُ اللَّهِ عَنْدَهُ آخَذَ الصَّدَقَةِ فِيْهَا مِنْهُمُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ الصَّدَقَةِ فِيْهَا مِنْهُمُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عُمْرَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عُمْرَانَ اللَّهُ عَنْ عُمْرَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسُلَاءُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْدُ وَسُلَاءُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(متن صديث) لا جَلَب، وَلَا جَنَب، وَلَا شِغَار، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

🕀 😂 حفرت عمران بن حمين والنيء نبي اكرم مَثَالَيْهُم كايفر مان فقل كرتے ہيں:

"جلب، جب ، شغار كى كوئى حيثيت نهيں ہے اور جو خص ا چك كركوئى چيز ليتا ہے اس كامم سے كوئى تعلق نهيں ہے۔ "
فِ كُورُ الْا خُبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا (خُذْ مِنْ اَمُو الِهِمْ صَدَقَةً

تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِيهِمُ بِهَا) (النوبة: 103)

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتی ہے''تم ان کے اموال میں سے زکو قاوصول کرواورتم اس کے ذریعے انہیں پاک کردواوران کا تزکیہ کردو''

3268 - (سند صديث): آخبر رَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِع، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الْقَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَايُّوْبُ، عَنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث):كيُسَ فِيسَمَا دُونَ خَـمُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُق صَدَقَةٌ

تُوشَى مَصَنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: هلذَا الْحَبَرُ يُبَيِّنُ بِانَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: (خُذُ مِنْ اَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ) (التوبة: 103) اَرَادَ بِهِ بَعْسِضَ الْمَالِ، اِذِ اسْمُ الْمَالِ وَاقِعٌ عَلَى مَا دُونَ الْحَمْسِ مِنَ الذَّوْدِ، وَالْحَمْسِ مِنَ الْاَوَاقِ، وَالْحَمْسِ مِنَ الْاَوْسُقِ، وَقَدْ نَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ مَا دُونَ الَّذِى حَدَّ

3267 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن. وأخرجه أحمد 4/443، والطيالسي "838"، وابن أبي شيبة 4/381، والبيقي 10/21 من طرق عن حماد بن سلمة، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/439، والنسائي 6/111 في النكاح: باب الشغار، و 6/227 في الجلب على النحيل المنكاح: باب الجلب، وأبو داؤ د "2581" في الجهاد: باب ما جاء في البحلب على النحيل في السباق، والترمذي "1123" في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من طرق عن حميد، به . وقال الترمذي: حديث في السباق، والترمذي "1232" في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من طرق عن حميد، به . وله شاهد من حديث أنس حسن صحيح وأخرجه أحمد 4/429، والنسائي 6/228، والدارقطني 4/303 من طرق عن الحسن، به . وله شاهد من حديث أنس عند النسائي . 6/111 "إلا أنه قال بإثرة: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر، أي: عن حميد عن الحسن عن عمران ." و آخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داؤ د "1591"، وسنده حسن، ولفظه "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ." وقد تقدم تفسير ما في هذا الحديث من الغريب في ."3148"

. 3268 إستباده صبحيت على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد بن حساب فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعمر بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني. وأخرجه ابن خزيمة "2293" و "2298" و "3276" و "3276" و "3276" و "3278" و "3278" و "3278" و "3278" و "3278" و الله ابن عمر، به . وانظر "3264" و "3265" و التسع، وقيل: إلى النسع، وقيل: إلى الغشر، وقيل: إلى خمس عشرة، وقيل: إلى الثلاثين. الوسق: ستون صاعًا.

ﷺ حضرت ابوسعید خدری الله نظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا لَیْنِ نے ارشاد فرمایا ہے: ''پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی پانچ اوقیہ (سے کم جاندی) میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی 'پانچ وس سے کم (اناج میں) زکو ۃ لازم نہیں ہوتی۔''

(اہام ابن حبان مُشِينَة فرماتے ہيں:):اس روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان''تم ان کے اموال میں سے زکو ہ کو وصول کر کے انہیں پاک وصاف کر دو' اس کے ذریعے بعض مال مراد ہے کیونکہ لفظ مال کا اطلاق اس چیز پر مجھی ہوتا ہے'جو پانچ اونٹوں سے اور پانچ اوقیہ چاندی سے یا پانچ وس اناج سے کم ہولیکن نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے اس مخصوص حدسے کم میں زکو ہ لازم ہونے کی نفی کی ہے۔

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ آنُ يَّانُحُذَ فِي الصَّدَقَةِ فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتُ آنُفُسُ اَرْبَابِهَا بِهَا إِلَا اللَّهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُالِقُ الْمُلْكُونُ الْمُالِقُ الْمُلْكُونُ الْمُالِقُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الللْلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

امام کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ زکو ۃ میں لازم شدہ عمر سے بروی عمر کے جانورکووصول کر ہے جبکہ اس کا مالک اپنی خوشی سے وہ اداکر رہا ہو

3269 - (سَنَرصيت) اَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ اللهِ بُنِ اَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ، عَنُ اُبَيّ بُنِ حَدُمٍ، عَنُ اُبَيّ بُنِ كَعُبٍ، عَنُ يَعْدِ بُنِ ذَوَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَرُمٍ، عَنُ اُبَيّ بُنِ كَعُبٍ، قَالَ:

(متن صديث): بَعَشَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَة بَلِيَّ وَعُذُرَةً، فَمَرَرُتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ لَكُونَ بَعِيرًا، فَقُلُلُ فَهُرٌ وَلَا لَبَنَّ، وَإِلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَبَنَّ، وَإِلِى اللَّهُ عَلَيْكَ فِى إِلِلِكَ هَلِهِ بِنَتَ مَخَاضٍ، قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهُرٌ وَلَا لَبَنَّ، وَإِلِى اللَّهُ صَلَّى لَاكُونَ أَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: هَذَا مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: هذَا مَا عَلَيْكَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَصَلَّمَ: هذَا مَا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: هذَا مَا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: هذَا مَا عَلَيْكَ فَلْ رَحْنَ بِفُوقِةِ مَ فِلْنَاهُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هٰذِهِ نَاقَةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِينَةٌ فَمَنُ يَّقُبِضُهَا؟، فَامَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْبِضُهَا؟، فَامَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْبِضُهَا؟، فَامَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْبِضُهَا؟، فَامَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَقْبِضُهَا؟، فَامَرَ وَانُ صَدَقَة بَلِي وَسَلَّمَ مَنْ يَقْبِضُهَا عَلَى اللَّهِ وَالَى عُمَارَةٌ: فَضَرَبَ اللَّهُ مُولَى عَرُوانُ صَدَقَة بَلِى وَعَدُولَ مَا فَعُلُهَا عَلَى الْفِي وَحَمْسِ مِانَةٍ وَعُدْ وَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرُثُ بِهِذَا الرَّجُلِ فَصَدَقَتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، فِيهَا فَحُلُهَا عَلَى الْفِي وَحَمْسِ مِانَةٍ

9269 إستاده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد 5/142، وأبوداؤد "1583" في الحزكاة: باب في زكاة السائمة، وابن خزيمة "2277"، والحاكم 9/399 - 400، والبيهقي 4/96 من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

بَعِيرٍ، قَالَ ابْنَ اِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ: مَا فَحُلُهَا؟، قَالَ: فِى السُّنّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقّةً أُحِذَ مَعَهَا فَحُلُهَا

عمارہ نامی راوی کہتے ہیں: اس کے بعدا کیے طویل عرصہ گزرگیا مروان (جومدینہ منورہ کا گورزتھا) اس نے جھے بلی اورعذرہ قبیلے سے زکو قوصول کرنے کے لئے بھیجایہ حضرت امیر معاویہ ٹلٹاٹوڈ کے عہد خلافت کی بات ہے میرا گزرا سفخص کے پاس سے ہوا' تومیر سے حساب سے اس کے مال کی زکو قاتمیں (30) حقے بنتی تھی جس میں ایک نرجانور بھی ہواور اس کے اونٹوں کی تعداد ایک ہزاریا نجے سوتھی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن ابو بکرنا می راوی سے دریافت کیا: نرجانور ہونے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: سنت بیہے کہ جب کسی مخف کی زکو ق تمیں (38) حقہ تک پہنچ جائے 'تواس کے ہمراہ ایک نرجانور بھی لیا جائے گا۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ آنُ يَكُونَ الْمَرْءُ مُصَّدِّقًا لِلْالْمَرَاءِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی حکمرانوں کے لیے زکو ہ وصول کرے

3270 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَلَّاثَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاُمَوِيُّ، حَلَّاثَنَا اَبِيْ، حَلَّاثِنِيُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

3270 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه البزار "898"، والمحاكم 1/399 من طريق سعيد بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرح أحمد 5/285، والطبراني "5363"، والبزار "897" من طريقين عن حميد بن هلال، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "قم على صدقة بني فلان، وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك، له رغاء يوم القيامة"، قال: يارسول الله، اصرفها عنى، فصرفها عنه. قال الهيثمي في "المجمع" 3/86: ورجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة.

(متن مديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً مُصَّلِّقًا، وَقَالَ: إِيَّاكَ يَا سَعُدُ اَنُ تَجِىءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، فَقَالَ: لَا آجِدُهُ وَلَا آجِيءُ بِهِ، فَاعْفَاهُ

کی معرب عبادہ کو رکو ہ وصول کرنے ہیں: نی اکرم مَا اَلَّیْ نے سعد بن عبادہ کو زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا کی می معربی میں اسے بیا کی میں اسے کے کا کوشش کرنا کہتم قیامت کے دن ایسااونٹ ساتھ لے کرآ وَجوآ واز نکال رہا ہوانہوں نے عرض کی: نہ تو میں اسے پاتا ہوں اور نہ ہی میں اسے لے کرآ وُں گا' تو نی اکرم مَا اِلَّیْنِ نے انہیں بیذہ مدداری نہیں دی۔

ذِكُرُ نَفْيِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَرْءِ فِي رَقِيقِهِ وَدَوَابِّهِ

آدمی کے غلام اور اس کے چوپائے (گھوڑے) میں زکو ۃ لازم ہونے کی فعی کا تذکرہ

3271 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عُمَّرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى غَيْلَانَ، اَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْجَعْدِ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَعَبُدُ الْعَبْدُ، اَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ الْجَعْدِ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ، اَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادٍ، يُحَدِّثُ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، وَعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث):لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِه، وَلَا عَبْدِه، صَدَقَةٌ

· صفرت ابو ہررہ و طالعین نبی اکرم منافیظ کا پیفر مان قل کرتے ہیں:

''مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام میں زکو ۃ لا زم نہیں ہوتی۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ لَمْ يُرِدُ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ اس بات كي بيان كا تذكره كه نبى اكرم مَنْ اليَّمْ كايفر مان 'نه بى اس كفلام ميں زكوة ہوتی ہے'' اس سے مرادیہ بیں ہے كہ سی بھی شم كاصد قد (ادائیگی) لازم نہیں ہوتا

"الجعديات" (1658"، ومن طريقه أخرجه البغوى في "شرح السنة". "1574" وأخرجه من طريق عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد: "1678، وعبد الرازق "6878"، والشافعي 1/226 – 227، وأحمد 2/242 و 254 و 470 و 147، وابن أبي شيبة 1311، مالك 1/277، وعبد الرازق "6878"، والشافعي 1468 – 227، وأحمد 2/242 و 254 و 470 وابن أبي شيبة 1311، والدارمي 1/384، والبخاري "1464" في الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ومسلم "982" في الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داو د "1595" في الزكاة: باب صدقة الرقيق، والترمذي "628" في الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والزقيق صدقة، والنسائي 5/35 في الزكاة: باب زكاة الخيل، و 36 باب زكاة الرقيق، وابن ماجه "1812" في الزكاة: باب محدقة الخيل والرقيق، وابن ماجه "1812" في الزكاة: باب محدقة الخيل والرقيق، والنسائي 5/35 وابن خزيمة "2282"، والسائي 15/35، وابن خزيمة "2282"، والبيهقي 15/4، والدارقطني 2/27، وابن خزيمة "3/50، وأحمد 2/27، والبيهقي 1417، والدارقطني 2/27، والنسائي 35/5، والطحاوي 2/29، والبيهقي 1417، والدارقطني 2/27 من طريق مكحول، عن سليمان بن يسار، به .وأخرجه عبد الرزاق "1463"، والدارقطني 1827، والنسائي 35/5، والطحاوي 2/24، والبيهقي 1417، والدارقطني 1463"، والنسائي 35/5، والطحاوي 2/24، والبخاري "1463"، ومسلم "982"، والنسائي 15/5، وأحمد 2/432، والبخاري "1463"، ومسلم "982"، والنسائي 2/5، والطحاوي 2/24، والبخاري "2/50"، والبخاري "982"، والنسائي 35/5، والنسائي 3/5، وأبيه، به.

3272 - (سندصديث) اَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِه، إلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ

تُوشِّى مَصنف: قَالَ اَبُولُ حَاتِمٍ: فِى هَلَا الْحَبَرِ دَلِيْلْ عَلَى اَنَّ الْعَبْدَ لَا يَهُلِكُ، اِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَبَرِ وَلِيْلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَبَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِى تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دُونَهُ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ والنفیوء نبی اکرم مَاللیکا کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

" آ دی پراس کے گھوڑے اور غلام میں ز کو ۃ لا زمنہیں ہوتی 'البتہ (غلام میں )صدقہ فطرلا زم ہوتا ہے۔ ''

(امام ابن حبان مِینَ الله مین اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ غلام (کسی بھی چیز کا) مالک نہیں ہوتا کیونکہ نبی اکرم مُنَافِینًا نے صدقہ فطر کو غلام پر لازم قرار دیا ہے کیک اس کی ادائیگی اس پر لازم نہیں ہے بلکہ اس کے مالک پر لازم ہے۔ ہے۔

> ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَمَانَةُ عَنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ صَدَقَةَ مَالِهِ المم كے ليے يہ بات مباح ہونے كاتذكره كه وه اپنى رعايا ميں سے كسى كے مال كى ذكوة كاخود ضامن بن جائے

3273 - (سندصديث): آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاعْرَبُ، آنَهُ سَمِعَ آبَا هُوَيُوتَهُ، يَقُولُ:

3272- إسناده صحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصرى. وأخرجه ابن خزيمة "3272" عن محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "982" "10"، وأبو داوُد "1954"، وابن خزيمة "2289"، البيهقي 4117من طريقين عن عراك، به.

3273 - إسناده صحيح. محمد بن مشكان، روى عنه جمع. ذكره العزلف في "الثقات" 9/127 وقال: مات سنة تسع ومن ومن وثلاث مئة، وكان ابن حبل رحمه الله يكاتبه، وذكره الأمير في "الإكمال" 7/250 وقال: شيخ من أهل سرخس، ومن فوقه على شرط الشيخين. شباية: هو ابن سوّار السمدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وقعه على شرط الشيخين وأو الزياد: هو ابن سوّار السمدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناة: هو عبد الله بن ذكوان، الأعرج: هو عبد الرحمان بن هرمز. وأخرجه أبو داؤد "1623" في الزكاة: باب في تمييل الزكاة والبيهقي 6/164 - 165، والدارقطني 2/123 باب في تقديم الزكاة ومنعها، عن زهير بن والدارقطني ين حفص، عن ورقاء ، به وأخرجه البخاري "1468" في الزكاة: باب قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ حرب، عن على بن حفص، عن ورقاء ، به وأخرجه البخاري "1468" في الزكاة: باب قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِي سَبِيلِ اللهِ) (التوبة: من الآية 60) ، والنسائي 5/33 من الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والبغوى "1578" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي 5/33 من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 2/123 من ابن إسحاق، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به .

(متن صديث) : بَعَث رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا اَنْ كَانَ جَمِيلٍ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا اَنْ كَانَ خَيلًا وَخَيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا اَنْ كَانَ فَقِيسًا فَاعَنَاهُ اللهُ، وَامَّا خَيلُهِ وَسَلّمَ اللهِ مَ وَامَّا الْعَبّاسُ فَقِيسًا فَاعَنَاهُ اللهُ، وَامَّا خَلِهُ وَسَلَّمَ فَهُو عَلَى وَمِثْلُهَا، ثُمَّ قَالَ: اَمَا شَعَرُتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ اوَ صِنُو البَّهِ اللهِ عَلَى وَمِثْلُهَا، ثُمَّ قَالَ: اَمَا شَعَرُتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ اوَ صِنُو البَّهِ اللهِ عَلَى وَمِثْلُهَا، ثُمَّ قَالَ: اَمَا شَعَرُتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ اوَ مِنْوُ البَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو عَلَى وَمِثْلُهَا، ثُمَّ قَالَ: اَمَا شَعَرُتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ اوَ

ﷺ خصرت ابو ہر یہ اللہ خالد بن ولیداور حضرت ہیں ۔ نبی اکرم مظافی نے حضرت عمر بن خطاب ڈالٹو کو کو قوصول کرنے کے لئے بھیجا تو ابن جمیل ، خالد بن ولیداور حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈالٹو نے نے کو قدینے سے انکار کردیا۔ نبی اکرم خالی کے ابن جمیل کوصرف اس بات کا عصہ ہے کہ وہ غریب تھا اور اللہ تعالی نے اسے خوش حال کردیا ہے جہاں تک کہ خالد کا تعلق ہے تو تم نے خالد کے ساتھ ذیادتی کی ہے اس نے تو پہلے بی اپنی زر ہیں اور ساز وسامان اللہ کی راہ میں مخصوص کرلیا ہے اور جہاں تک عباس کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ذیادتی کی ہے ہیں تو ان کی زکو ق کی اوا کیگی اور اس کی مانند مزیدادا کیگی میرے ذمے ہے پھر آپ مالی نے اس کی ارشاد فرمایا: کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ آدمی کا چھا آدمی کی جگہ ہوتا ہے (راوی کوشک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں ) آدمی کے باپ کی جگہ ہوتا ہے۔

(امام ابن حبان مُوَنَّلَةُ فرماتے ہیں:): نبی اکرم طُالِیْنِ کا بیفر مان جہاں تک خالد کا تعلق ہے تو تم لوگوں نے خالد کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ اس نے اپنی زر ہیں اور سازو سامان کو اللہ کی راہ ہیں مخصوص کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے نبی اکرم سَالُیْنِیْ کی مراد بیہ ہے: تم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو کیونکہ اس نے اپنے مال میں سے زر ہیں اور دیگر سازو سامان کوروک رکھا ہے بہاں نک کہ اس کے پاس کوئی مال باتی نہیں رہاجس پر زکوۃ کی ادائیگی لازم ہواور حضرت عباس ڈاٹیٹو کے بارے میں نبی اکرم شالٹیٹو کا بیہ کہنا کہاس کی مثل کی ادائیگی میرے ذہ ہے۔اس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہے: ان کے زکو ق کی ادائیگی میرے ذہ ہے اور میں ان کی طرف سے ضامن ہوں اور اس کے ہمراہ اس کی مانند صدقے کا بھی ضامن ہوں جوا گلے سال ان پرلازم ہوگا۔

شعیب بن ابومزہ نے بیروایت ابوزناد کے حوالے سے نقل کی ہے انہوں نے حصرت عباس ڈالٹوئئے کے بارے میں بیالفاظ نقل کے بین کہ یہ چیزان پرلازم ہے اوراس کے ہمراہ اس کی مانندلازم ہے تواس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کا مطلب بیہوا کہ بید چیزان کے لئے صدقہ ہے کیونکہ عرب اپنے محاورے میں بیہ کہتے ہیں اس پرلازم ہے تواس کا مطلب بیہوتا ہے کہ اس کو ملے گ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ہے۔

"موہ اوگ ہیں کہ ان کے لئے اعنت ہے اور ان کے لئے براٹھ کا نہ ہے۔"اس سے مرادیہ ہے: ان اوگوں پر اعنت ہے۔
حضرت عباس فالفوظ کے لئے ذکو ہ لینا جائز نہیں تھا۔ اس کی دووجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے: وہ خوشحال شخص تھے۔ ان کے لئے فرض ذکو ہ کو لینا جائز نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے: "حضرت ہاشم کی اولا دہیں سے ہیں تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ تبی اکرم مالی ہو ہمان کے فرض ذکو ہ کو لینا جائز نہیں ہے اور نبی اگرم مالی ہو ہمانا ہے کہ تبی افراد کو ذکو ہ کو لینا جائز نہیں ہے اور نبی اگرم مالی ہمانا کے خریب افراد کو ذکو ہ دینے سے منع کر دیں۔ جیسا کہ موئ بن عقبہ نے ابوز ناد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عباس ڈالٹوئے کے بارے میں یہ الفاظ ہیں۔

''توبیان کوسلے گی اوراس کی ماننداس کے ہمراہ آئیں ملے گئ'۔اس کے ذریعے مرادیہ ہے:ان کی طرف سے اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے۔جس طرح ورقاء بن عمرنا می راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ قل کئے ہیں۔

> ذِكُو مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَّدُعُو لِلْمُخْوِجِ صَدَقَةِ مَالِهِ بِالْخَيْرِ اس بات كا تذكره كمامام كے ليے بيات مستحب بے كہ جو تحص اپنے مال كى زكوة اداكرتا ہے اس كے ليے دعائے فيركرے

3274 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى اَوْفَى، يَقُولُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ رَجُلْ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلّى عَلَيْهِ، فَآتَيْتُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلّى عَلَيْهِ، فَآتَيْتُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ أَلِي اَلِي اَوْفَى

عنرت ابن ابواوفی و التفظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اللَّهُمْ کی خدمت میں جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوۃ لے کرآتا میں انتخاب کی خدمت میں حاضر ہوا تو جھا' تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ اس کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے میں اپنے مال کی زکوۃ لے کرآپ مَنْ اللّٰهِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مَنْ اللّٰهُ اللهِ الله

<sup>3274</sup> إستاده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث "918"، وهوفي "صحيح مسلم" "1078" في الزكاة: باب الدعاء لمن أتي بصدقة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإستاد.

# بَابُ الْعُشُرِ

#### باب عشر کابیان

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخُورُجُ مِنَ الْأَرْضِ الْعُشُرَ، قَلَّ ذِلِكَ أَوْ كَثُرَ اس روایت کا تذکره جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں عشر کی ادائیگی واجب ہوگی خواہ وہ کم ہویازیادہ ہو

3275 - (سندصديث) المُحْسَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمِنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمِنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث):كَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

🟵 🏵 حضرت ابوسعید خدری را تاثیر و نبی اکرم منافیر می کاریفر مان نقل کرتے ہیں:

'' پانچ اوقیہ سے کم (چاندی) میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی اور نہ ہی پانچ وس سے کم (اناج) میں زکو ۃ لازم ہوتی ہے اور نہ ہی پانچ سے کم اونٹوں میں زکو ۃ لازم ہوتی ہے۔''

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ فِي قَلِيْلِ مَا اَخُرَجَتِ الْاَرْضُ الْعُشْرَ كَمَا فِي كَثِيرِهَا

-3275 إسناده صحيح على شرطهما. بنذار: لقب محمد بن بشار. وأخرجه الترمذى "627" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي 5/17 في المزكاة: باب زكاة الإبل، عن ابندار بهلنا الإسناد. وهو في "الموطأ" لمالك 1/244، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1231 و 223، والبخارى "1447" في الزكاة: باب الورق، وأبو داود "3558" في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "2263" و ""2298"، والطحاوى 2/35، والبغرى . "759 "وأخرجه أحمد 3/44 باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "7253" و ""2263" و الطحاوى 1/231 و 232، وعبد الرزاق "7253"، وأحمد 3/6، والسن خزيمة "7755"، والمد 3/6، والسن خزيمة "775"، والمد 3/6 في الركاء: باب الإبل، وأبو يعلى "979"، وابن خزيمة "2263" و "2298"، والمحاوى 2/34 من طريق سفيان، به.

اس روایت کا تذکره جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ زمین کی تھوڑی پیداوار میں بھی اسی طرح عشر کی اوائیگی لازم ہوگی جس طرح زیادہ پیداوار میں ہوتی ہے 3276 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِیَادُ بُنُ یَحْیَی الْحَسَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ زُرینِع، قَالَ: حَدَّثَنَا وَوْحُ بُنُ الْقُاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ یَحْیَی الْمَازِنِیُّ، عَنُ اَبِیْه، عَنْ اَبِیْه، عَنْ اَبِیْه، عَنْ اَبِیْه، عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْحُدْرِیِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن حديثً): لا يَحِلُ فِي الْبُرِّ وَالتَّمُرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ يَبْلُغَ خَمْسَ اَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ

😌 😌 حضرت ابوسعید خدری والنفوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ النفور نے ارشاوفر مایا ہے:

''گندم اور کھجور میں اس وقت تک زکو ۃ لا زم نہیں ہوتی جب تک وہ پانچ وسق نہ ہو جائے۔ جاندی میں اس وقت تک زکو ۃ لا زم نہیں ہوتی جب تک اس کی تعداد پانچ او قیہ نہ ہو جائے۔اونٹوں میں اس وقت تک زکو ۃ لا زم نہیں ہوتی جب تک وہ یانچ اونٹ نہ ہو جائیں۔''

ذِكُو مَا يَجِبُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الْأَوْسَاقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا اس بات كاتذكره كهزين (كى پيدادار) بين اس وقت تك زكوة لازم نهين موتى جب تك وه يا في وس تك نه ينج جس كا مم نے ذكر كيا ہے

3277 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَمَارَةَ، اللهِ بُنِ اَمَيَّةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِعُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث):كَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ اَوَاقِ صَدَقَةٌ

🟵 😌 حضرت ابوسعيد خدري والنيء نبي اكرم مَاليَّيْمُ كايفر مان فقل كرت بين:

'' پانچ وسن سے کم اناج اور تھجوروں میں ز کو ۃ لازم نہیں ہوتی۔ پانچ سے کم اونٹوں میں ز کو ۃ لازم نہیں ہوتی۔ پانچ

3276- إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خريمة "2301" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد.

3277- إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه عبد الرزاق "7254"، ومسلم "979" "4" و"5" والطحاوى 2/35 من طريق سفيان الثورى، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق "7255" عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، به . وأخرجه أحمد 3/86، والنسائى 5/37 في الزكاة: باب زكاة الإبل، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

اوقیہ سے کم (جاندی میں) زکوۃ لازمہیں ہوتی۔''

رمتن حدیث) نَانَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَبْعَثُ عَلَی النَّاسِ مَنْ یُخُوصِ کُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمُ ادر پیدادارکا حساب لگالیتا تھا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْخَارِصُ فِي الْعِنَبِ كَمَا يَعْمَلُهُ فِي النَّخُلِ الْآخُصِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه انكورول كے بارے ميں اندازه لگانے والا تخص وہی كام كرے گاجووہ تحجورول كے بارے ميں كرتا ہے

2788 حديث صحيح سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئًا كما قال أبو داؤد، فإن عتابًا رضى الله عنه توفى فى السنة الشالفة عشرية من الهجرة، وابن المسيب ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضى الله عنه، وقال الحافظ فى "التهذيب" 4/77؛ وأما حديشه – أى ابن المسيب عن ببلال وعتاب بن أسيد فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده. وقال الذهبى فى "السير" 4/218؛ وروايته عن عتاب فى السنن الأربعة وهو مرسل. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، ولعله بشواهده. عبد الله ابن اف هو الصائغ المخزومي أبو محمد المدنى. وأخرجه الشافعي 2/243، ومن طريقه ابن خريمة "2316"، والبيهقى 4/121، والدارقطنى 12/33 عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد. واخرجه أبو داؤد "1604" فى الزكاة: باب فى خرص العنب، والبيهقى 194/21 و 112-121، والطحارى ما جاء فى الخرص، وابن ماجه "1819" فى الزكاة: باب فى خرص النخل، والعنب، والبيهقى 194/21 و 121-121، والطحارى 2/390 من طرق عن عبد الله بن نافع، به. وأخرجه ابن أبى شيبة 195%، وأبو داؤد "1603"، والنسائى 195%، والطحارى مراء الصدقة، وابن خزيمة "2317" و"الدارقطنى 2/133"، وابن الجارود "3515"، والحاكم 3595، والبيهقى 4/22"، والمارقطنى 1333"، وابن الفريئ، عن الزهرى، عن الزهرى، عن الزهرى، عن الزهرى، عن المرسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد.. ولواقدى ضعيف. وأخرجه مالك فى "الموطأ" 2/703، ومن طريقه عن سعيد المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد.. ولواقدى ضعيف. وأخرجه مالك فى "الموطأ" 2/703، ومن طريقه حميد بن زنجويه فى "الأموال" "1981" عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا. وقى الباب ما يشهد له عن عائشة عند أبى حميد من أماده صحيح، ففى رواية أحمد 1606"، وابن أبى شيبة 1944، والطحاوى 2/85، والبيهقى 12/3، وسناده صحيح، ففى رواية أحمد 1604، وابن أبى شيبة 1944، والطحاوى 2/85، والبيهقى 2/13، وسناده صحيح، ففى رواية أحمد 1604، وابن أبى شيبة 1944، والطحاوى 2/85، والبيهقى 12/4، وسناده صحيح، ففى رواية أحمد 1604، وابن أبى شيبة 1946، والمحاوى 2/85، والبيهقى 18/3، وسناده صحيح، ففى رواية أحمد 1604، وابن أبى طريق أبى الزبير من جابر وعن أبن عمر عند أحمد 2/24، والطحاوى 2/38، والبية من من حسن. فالحديث صحيح.

(متن مديث):الْكُرُمُ يُخُرَصُ كَمَا يُخُوصُ النَّخُلُ، ثُمَّ تُؤَدِّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدِّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُرًا ﴿ مَنْ صَدِيثٍ ﴾ : الْكُرُمُ يُخُونُ النَّخُلِ اللَّهُ النَّخُلِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْ

''انگور کے درخت کا اندازہ لگایا جائے گا'جس طرح محبور کے درخت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھرانگور کی شکل میں اس کی زکو قادا کر دی جائے گی'جس طرح محبور کے درخت کی زکو ق محبور کی شکل میں ادا کی جاتی ہے۔''

ذِكُرُ الْآمُو لِلْخَارِصِ آنُ يَّدَعَ ثُلُثَ التَّمُوِ آوُ رُبُعَهُ لِيَاكُلَهُ آهُلُهُ رُطَبًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ آوُ نِصُفَ الْعُشُو

اندازہ لگانے والے شخص کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ تھجوروں کے ایک تہائی جھے یا ایک چوشائی جھے والیہ چوشائی جھے کو چھوڑ دے تاکہ گھر والے تازہ تھجوریں کھالیں اور بیاس میں داخل نہیں ہوگا کہ جس میں سے اس نے عشریانصف عشری وصولی کے ج

3280 - (سندحديث): اَخُبَوْنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنَا خُبَرَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنَا خُبَرُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمانِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَائَنَا سَهُلُ بُنُ اَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَنْنُ صَدَيَثُ) إِذَا حَرَصْتُمُ فَخُذُوا وَدَعُوا النُّلُكَ، فَإِنْ لَّمْ تَدْعُوا النُّلُكُ، فَدَعُوا الرُّبُعَ تُوضِيح مَصنف قَالَ ابُو حَاتِمٍ: لِهِلَا الْحَبَرِ مَعْنَيَانِ: اَحَدُهُمَا اَنْ يُتُوكَ النَّلُكُ أَوِ الرَّبُعُ مِنَ الْعُشُو، وَالتَّانِي:

اَنْ يُتُوكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمُو قَبْلَ اَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطًا كَبِيرًا يَحْتَمِلُهُ

عبدالرطن بن مسعود بیان کرتے ہیں: حضرت بہل بن ابوحمہ والفئة بھاری اس مسجد میں تشریف لائے انہوں نے بہیں میں میں کا کے انہوں نے بہیں میں میں کا کے انہوں ہے۔ جمیں بیرحدیث بیان کی کہ نبی اکرم مَثَالِیَّا کِم نے ارشاد فرمایا ہے:

3279- رجاله ثقات لكنه منقطع، وهو مكرر ما قبله.

3280 إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يزو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن، وقال البزار: تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، واخطأ محقق "صحيح ابن خزيمة" فصحح إسناده، وفات الشيخ ناصر أن ينبه عليه البزار: تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، واخطأ محقق "صحيح ابن خزيمة" فصحح إسناده، وفات الشيخ ناصر أن ينبه عليه 3/448 أنه ذكره في ضعيف الجامع . وباقى السند رجاله ثقات على شرط الشيخين وأخرجه ابن أبي شيبة 3/195، وأحمد 3/448 و 4/2 وأخرجه ابن أبي شيبة 1605" وأحمد 3/448 والترمذي و 4/2 وأبو داؤد "1605" في المخرص، والطحاوي 2/39، وابن خزيمة "2319" و "2320" وابن الجارود "352" والحاكم "1/402 والمناد.

''جبتم پیدادار کااندازه لگاؤ' تو وصولی کرلواورایک تهائی حصے کو چھوڑ دواگرتم ایک تهائی کونہیں چھوڑتے' تو چوتھے حصے کو چھوڑ دو۔''

(امام ابن حبان بَيَنَامَةُ مَاتَ بِينَ) اس روايت كے دومفہوم ہوسكتے ہیں ایک بیہ وہ عشر میں سے ایک تہائی یا ایک چوتھائی کوڑک کر دے اور دوسرامفہوم بیہ ہے دوہ عشر لینے سے پہلے مجودوں میں سے ہی اسے ترک کر دے جبکہ وہ باغ بڑا ہو۔

ذِکُو الْإِخْبَارِ عَنْ قَدُرِ مَا تُخْرِجُ الْآرُضُ مِنَ الْآشُیاءِ الَّتِی یَجِبُ فِیْهَا الزَّکَاةُ
اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جواس چیز کی مقدار کے بارے میں ہے جوز مین سے
بیدا ہوتی ہیں جن پرزکوۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے

3281 - (سنرصريث): اَخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الضَّرِيُرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْدٍ، ثَنُ النَّالِ الضَّرِيُرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ وَرُيْعٍ، حَدُّ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْتُن مديثُ):كَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبُلُغَ حَمْسَ اَوَاقٍ، وَكَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبُلُغَ حَمْسَةً وَنَ الذَّوْدِ اوْسُقٍ، وَكَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَبُلُغَ حَمْسَةً مِنَ الذَّوْدِ

کی اکرم ملکی اوسعید خدری طالبین روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی اور ارشاد فر مایا ہے:

'' چاندی میں اس وقت تک زکو ة لازمنہیں ہوتی جب تک وہ پانچ اوقیہ تک نہ پہنچ جائے۔ کھجور میں اس وقت تک زکو ة لازمنہیں ہوتی جب تک وہ پانچ وتق نہ ہو جائے۔اونٹوں میں اس وقت تک زکو ة لازمنہیں ہوتی جب تک وہ پانچ اونٹ نہ ہوجائیں۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِى تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ اَمْثَالِهِ إِذَا اَخُرَجَتُهُ الْأَرْضُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ اللَّذِى تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ اَمْثَالِهِ إِذَا اَخُرَجَتُهُ الْأَرْضُ اس بات كى اطلاع كا تذكره جووس كى اس مقدارك بارے ميں ہے كہ جب وہ پانچ ہوتوان پر زكوة كى ادائيگى واجب ہوتى ہے اس وقت جب وہ چیزیں زمین سے بیدا ہوكى ہول 3282 - (سندحدیث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا دُرَّ عَرِيَّا بُنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَتْحْيَى بُنِ

3282 - (سندصديث): أَخَبَرَنَا أَبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحُيَى الْوَاسِطِيّ، حَدَّثنا هُشِيْمٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْاَنُصَارِيّ، عَنْ عَمُرِو بُنِ يَحْيَى الْاَنْصَارِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>3281 -</sup> إستاده صحيح على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعمرو بن يحيى: هوابن عمارة بن أبي حسن المازني المدنى. وأخرجه الطحاوي 2/35 عن ابن أبي داؤد عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. انظر الحديث . "3275"

(متن صديث): لَيْسَ فِيسَمَا دُونَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ اَوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ اَوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَالْوَسُقُ سِتُونَ صَاعًا

ﷺ حضرت ابوسعید خدری رہ گھٹڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سکھٹٹے کے ارشادفر مایا ہے: ''پانچ اوقیہ سے کم (چاندی میں) زکو ۃ لازم نہیں ہوتی۔ پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی۔ پانچ وس سے کم (غلے میں) زکو ۃ لازم نہیں ہوتی (راوی کہتے ہیں) ایک وس ساٹھ (60) صاع کا ہوتا ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ اَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُخُدِثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعُدَهُ السبات كى اطلاع كاتذكره كه صاع مصرادا الله مدينه كا صاعب

#### اس کے بعدسامنے آنے والےصاع مراز نہیں ہیں

3283 - (سندحديث): آخبَسَونَا عُسمَسُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ

3282 إسناده صحيح و كريابن يحيى الواسطى ذكره المؤلف فى "النقات" 8/253 في قال: وكريابن صبيح وحمويه، من أهل واسط، يروى عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوحنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين فى الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومنتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهشيم قد توبع عليه و أخرجه الطيالسى "1979"، وأبو عبيد فى "الأمول" ص 1388 و 1398 و 1408 و 140

#328 إسناده صحيح على شرطهما، أبو أحمد الزبيرى: هو محمد بن عبد الله، وسفيان: هو النورى. وأخرجه البزار "1262" من طريقين عن أبى أحمد الزبيرى، بهذا الإسناد. بلفظ "المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة." ولفظ المؤلف هو الصواب. فقد أخرجه أبو داؤد "3340" في البيوع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة "، والنسائي 5/54 في ألزكاة: باب كم الصاع، و 7/284 في البيوع: باب الرجحان في الوزن، والطبراني "13449"، والمبيقةي 6/31 وأبو نعيم في "الحلية" عن طاووس، عن ابن والمبيقةي 6/31، وأبو نعيم في "الحلية" و1/40 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر رفعه: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبوعبيد في "مشكل "الأموال" "1607، وطويقه البغوى "2063" عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/99 من طويق الفويابي، عن سفيان، به.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةً ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْهُلِ الْمَدِينَةِ

و المراج الله بن عباس فل الماروايت كرتے بين: نبي اكرم مَا الله الله بن عباس فل الماروايت كرتے بين: نبي اكرم مَا الله الله بن عباس فل الماروايت كرتے بين:

''وزن کرتے ہوئے اہل مکہ کے وزن کا عتبار کیا جائے گا اور ماپتے ہوئے اہل مدینہ کے بیانے کا اعتبار کیا جائے گا۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ اَرُطَالٍ وَّثُلُثُ عَلَى اَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ اَرُطَالٍ وَّثُلُثُ عَلَى مَا قَالَ اَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک صاع پانچ رطل اور ایک تہائی رطل جتنا

ہوتا ہے جبیبا کہ حجاز اور مصر سے تعلق رکھنے والے ہمارے آئمہ نے بیربات بیان کی ہے

3284 - (سندهديث): أَخِبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو

مَرُوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً،

(مشن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَاعُنَا اَصُغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُثَنَّا اَصُغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُثَنَّا اَصُغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُثَنَّا اَصُغَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي قَلِيْلِنَا وَصُخَرُ الْآهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي قَلِيْلِنَا وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلُ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ

تُوضَى مصنفُ: قَالَ ابُو حَاتِم رَضِى اللّهُ عَنهُ: فِى تَوْكِ اِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ قَالُوْا: صَاعُنا اَصْغَرُ الصِّيعَان، وَلَمْ يَخْتَلِفُ اَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ لَّدُنِ صَاعُ اهْلِ الْمَدِينَةِ اَصْغَرُ الصِّيعَان، وَلَمْ يَخْتَلِفُ اَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ لَكُنِ الصَّاعَ اللّهُ الْمَدِينَةِ اَصْغَرُ الصِّيعَان، وَلَمْ يَخْتَلِفُ اَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ لَكُنِ الصَّاعَ السَّحَابَةِ اللّي يَوْمِنَا هَذَا فِي الصَّاعِ وَقَدْرِهِ إِلّا مَا قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ وَالْعِرَاقِيُّونَ، فَزَعَمَ الْحِجَازِيُّونَ انَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ ارْطَالٍ وَثُلُقًا مِنْ الْمُعْرَاقِيُّونَ: الصَّاعُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ خَمْسَةَ ارْطَالٍ وَثُلُقًا، إِذْ هُوَ اصْغَرُ الصَّاعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ خَمْسَةَ ارْطَالٍ وَثُلُقًا، إِذْ هُوَ اصْغَرُ الصِّيعَان وَبَطَلَ قُولُ مَنْ زَعَمَ انَّ الصَّاعَ النَّهِ مَالِيهُ أَرْطَالٍ مِنْ غَيْرِ وَلِيْلِ ثَبَتَ لَهُ عَلَى صِحَتِهِ

3284- إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان بن خالد الأموى العثماني. وأخرجه البيهقي 4/171 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المديني، عن العلاء ، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك 2/885" ومسلم "1373"، والدارمي 2/106- 107، وابن ماجه. "3329" وعن أبي سعيد الخدري عند 33/14. ومسلم "1369": وسيأتي عند المصنف برقم. "3743" وعن أنس عند البخاري "1885"، ومسلم "1369"، وأحمد .3742" وعنده أيضًا عند مالك 2/884 – 885، والبخاري "2130" و "2889" و "2895" و "7331"، ومسلم "3361" وسيأتي عند المصنف برقم ."3745" وعن عائشة عند البخاري "1889" و "3926"، ومسلم ."3761"

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ عَلَیْتُوا ہمارا صاع ہے۔ بی اکرم مَثَاثِیْتُم کی خدمت میں عرض کی گئی یارسول اللہ عَلَیْتُم اِ ہمارا صاع سب سے چھوٹا مدہے۔ بی اکرم مَثَاثِیُّم نے ارشاد فرمایا۔

''اے اللہ! تو ہمارے لیے ہمارے صاع میں برکت رکھ دے ہمارے لیے ہمارے تھوڑے اور زیادہ میں برکت رکھ دے اور ہمارے لیے اس برکت کے ہمراہ مزید دوبرکتیں رکھ دے۔''

(امام ابن حبان بیستینز ماتے ہیں:): بی اکرم شکی گیا کا ان حضرات کے الفاظ پرانکار نہ کرنا جب انہوں نے بیکہا'' ہماراصاع سب سے چھوٹا ہے' تو سحابہ سب سے چھوٹا ہے' تو سحابہ کرام بڑنگئی کے زمانے سے لیے کہ اہل مدینہ کا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے' تو سحابہ کرام بڑنگئی کے زمانے سے لے کر ہمارے اس دور تک اہل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے' جواس صاع کے بارے میں ہے اوراس کی مقدار کے بارے میں ہے البتہ اہل تجاز اور اہل عراق کی رائے مختلف ہے۔ اہل ججاز ہیہ ہیں ایک صاع پانچ میں ہوا اوراس کی مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف پہنے ہیں کہ بیا کہ صاع آٹھ وطل کا ہوتا ہے' تو ہمیں اہل علم کے درمیان صاع کی مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف پہنیں چاتا۔ ماسوائے اس کے جوہم نے ذکر کیا ہے' تو یہ بات متند طور پر نابت ہوجائے گی کہ مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف پہنیں چاتا۔ ماسوائے اس کے جوہم نے ذکر کیا ہے' تو یہ بات متند طور پر نابت ہوجائے گی کہ خواس بات کا قائل ہے کہ ایک صاع آٹھ وطل کا ہوتا ہے اس نے کسی دلیل کے بغیر میہ بات بیان کی ہے جس کا عابت ہو جائے گا جواس بات کا قائل ہے کہ ایک صاع آٹھ وطل کا ہوتا ہے اس نے کسی دلیل کے بغیر میہ بات بیان کی ہے جس کا متند ہونا خاب ہوتا ہے اس نے کسی دلیل کے بغیر میہ بات بیان کی ہے جس کا متند ہونا خاب ہوتا ہے۔ اس بوجائے گا جواس بات کا قائل ہے کہ ایک صاع آٹھ وطل کا ہوتا ہے اس نے کسی دلیل کے بغیر میہ بات بیان کی ہے جس کا متند ہونا خاب ہوتا

ذِكُرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا آخُرَجَتُ آرُضُهُ مِمَّا سَقَتُهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا، آوُ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ

آ دمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہاس کی زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اگروہ زمین بارش کے پانی سے یااس طرح کے (قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے یااس کومصنوی طریقے سے سیراب کیاجا تا ہے تواس کا حکم کیا ہوگا)

3285 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، عَنْ اَبِيهِ: ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ اَبِيهِ:

3285 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم .وأخرجه البخارى "1483" في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجارى، وأبو داؤد "1596" في الزكاة: باب صدقة الزرع، والترمذى "640" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، والنسائي 5/41 في الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1817" في الزكاءة: باب صدقة الزروع والثمار، والطحاوى 2/36، والبيهقى 1/130 والبغوى "1580" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد .وأخرجه الطحاوى 2/36، والدارقطني 2/130 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، به.

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، اَوْ مَا كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُرَ، وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّصْح نِصْفُ الْعُشْرِ

ﷺ سالم بن عبداللہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جو (زمین یا پیداوار) بارش کے پانی یا نہریا چشمے کے ذریعے سراب ہوتی ہے یا جوعشری زمین ہواس میں نبی اکرم مُٹاٹیٹیم نے دسویں حصے کی ادائیگی لازم قراردی ہے اور جسے اونٹ پریانی لاکر سیراب کیا جاتا ہے اس میں نصف عشر کی ادائیگی لازم قراردی ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَوِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل سے کہ زہری

کے حوالے سے اس روایت کوفل کرنے میں پونس نامی راوی منفر دہے

3286 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِواهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديَّث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ بَعُلا، اَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، اَوْ عَثَرِيًّا يُؤُخَذُ مِنْ كُلِّ شَرَةِ وَّاحِدٌ

😁 🕾 حضرت عبدالله بن عمر وللطفهًا ، نبي اكرم مَلَا لليَّهُمُ كابيفر مان نقل كرتے بين :

''جوبعل ہویا جسے نہر کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہوجوعشری ہواس میں ہردس میں سے ایک کی وصولی کی جائے گی۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ الْعُشْرَ، إِذَا كَانَ سَقُيُهَا

بَعْدَ النَّضْحِ وَالسَّانِيَةِ، وَنِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ بِهِمَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ گندم تھجور میں عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے

جبدانہیں مصنوعی طریقے سے سیراب نہ کیا جائے اگر مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے تو پھراس میں نصف عشر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے

3287 - (سندحديث): الخُبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيهِ: ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيهِ:

(مَّتن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُونُ

3286- عناصبم بن عنمسر: هو ابن حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ العمرى. ضعيف، وبناقي رجال السند ثقات، وهو يتقوى بما قبله، وأخرجه الدارقطني 2/129 من طريق يحيى بن المغيرة، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.

#### الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِى بِالنَّصْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ

عفرت عبدالله بن عمر بی تختایان کرتے ہیں: جو (زمین یا پیدادار) بارش یا نہریا چشمے کے ذریعے سیراب ہوتی ہے اس میں نبی اگرم منگ پیٹا نے عشر کی ادائیگی لازم قرار دی ہے اور جسے اونٹ پرپانی لا کرسیراب کیا جاتا ہے اس میں نصف عشر کی ادائیگی لازم قرار دی ہے۔ لازم قرار دی ہے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنُوًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنَ آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے ہر باغ میں سے ایک خوشہ غریوں کے لیے متجد میں لاکائے

3288 - (سند صديث) آخبر آنا آخسَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ، بِبَعْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى مَرْيَمَ، عَنِ الدَّرَاوَرُدِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ، آخِيهِ كِلاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَثْنَ صديث) آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقَنَا

عفرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں: بی اکرم سالی استعمادیا تھا کہ ہر باغ میں سے (پھل کا) ایک خوشہ اس میں رکھا جائے۔ (پھل کا) ایک خوشہ اس میں رکھا جائے۔

(امام ابن حبان مُینینیفر ماتے ہیں:) عبداللہ نامی بیراوی عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہیں بیاہل مدینہ کے عبادت گزارلوگوں میں سے ایک ہیں۔ان پر دنیا سے بے رغبتی اور عبادت کارنگ غالب تھا۔اس لئے بیروایات کوالٹ پلٹ دیا کرتے تھے اور انہیں اس بات کا پیتنہیں چاتا تھا تو جب ان کی نقل کردہ روایات میں اس نوعیت کی غلطیوں کی کثر سامنے آئی تو ان کی نقل کردہ روایات سے استدلال کرنا باطل ہو جائے گا تو اس روایت کے بارے میں ہمار ااعتادان کے بھائی عبید اللہ کی نقل کردہ روایات پر ہوگا ان پرنہیں ہوگا۔

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنُ يُعَلِّقَ الْقِنُوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقَ

<sup>3288 -</sup> رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن في الدراوردى وهو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد كلامًا من جهة حفظه، وقد قال عبيد كلامًا من عبيد الله وقال عبيد الله وقال ورجاله رجال عليه عن عبيد الله العمرى منكر وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/77، ونسبه للطبراني في "الأوسط"، وقال ورجاله رجال الصحيح.

# اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے باغ میں سے مسجد میں خوشہ اس وقت الدکائے جب اس کے باغ کی پیداوار دس وسق ہو

3289 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُشَى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعُرُوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ السُّحَاق، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّدٍ، وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:

رمتن صديث): اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَاةٍ \* عَشَرَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنَ

していましています。

<sup>9289</sup> إسناده قوى، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه، وهو عند أبى يعلى ."2038" وأخرجه أجمد 3/359 - 360، وأبو داؤد "1662" في المزكاة: باب حقوق المال، من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1781"، وابن خزيمة "2496"، والطحاوى 4/30 من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به . وأخرجه أحمد 3/359، والبيهقى 5/311 من طريقين عن ابن إسحاق، به . والمَحَدَادُ: صِسرام النخل، وهو قطع ثمرتها، ولفظ أبى يعلى "جاد" وهو بمعنى المجدود، أي: نخل يُجدمنه ما يبلغ عشرة أوسق.

## بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ

### باب: زكوة كےمصارف

3290 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بُنُ يَخْيَى السَّاجِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بُكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْرٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَعِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

🟵 🤀 حضرت ابو ہر برہ ڈائٹنڈ ' می اکرم مُناٹیکٹم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

'' ز کو ۃ لیناکسی خوشحال شخص کے لئے اور کمانے کے قابل شخص کے لئے جائز نہیں ہے۔''

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفُى التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَي

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خوشحالی میں کوئی حد بندی نہیں ہے

**3291 - (سندصديث)** اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ:

(متن صديث): كُنتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بُنِ الْمُحَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحٍ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِه، فَابَى اللهُ عَلِيهُمْ اللهُ اللهُل

9329 إستاده قوى، عبد الرحمل بن غياث صدوق روى له أبوداؤد، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخارى، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، وقد توبع عليه. أبوحصين: هو عثمان بن عاصم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/207، والنسائي 99/5 في الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه "1839" في الزكاة: باب من سأل عن ظهر غني، والطحاوى 2/14، والبيهقي 7/14، والدارقطني 2/18 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1407من طريق على بن حرب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على شرطهما. وله شاهد من حديث عبد الله حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي البعد، عن أبي هريرة . وهذا سند صحيح على شرطهما. وله شاهد من حديث عبد الله بن عسن عسند قوى عند ابن أبي شيبة 3/207، والطيالسي "2271"، وعبد الرزاق "7155"، والدارمي 1/387، وأبي داؤد "1634"، والتومذي "1599"، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13، والدارقطني 2/118، والبغوى "1599"، وحسنه الترمذي، داؤد "1634"، والتومذي "1599"، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13، والدارقطني 2/118، والبغوى "1599"، وحسنه الترمذي، داؤد الحافظ في "التلخيص" 3/108.

شَيْنًا، قَالَ: اَمَّا فِي هَذَا، فَلَا اُعْطِى شَيْنًا، وَسَائُتُهُ اَنْ يُعِينِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُوَقِيهَا اِلنَهِمُ مِنْ اِبِلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَاخْبَرُتُهُ وَسَائُتُهُ اَنْ يُعِينِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُوَقِيهَا اِلنَهِمُ مِنْ اِبِلِ السَّدَقَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَسْالَةَ لَا تَحِلُّ اِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدُ حَلَّتُ لَهُ حَتَّى يُويِينِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُوقِيهَا اللهِمُ مِنْ اللهِ السَّدَقَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَسْالَةَ لَا تَحِلُّ اللَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدُ حَلَّتُ لَهُ حَتَّى يُومِينِ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوُ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، اَوْ رَجُلٍ اصَابَتُهُ فَاقَدُ حَلَّتُ لَهُ وَلَهُ مَنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ اَنْ حَلَّتُ لَهُ الْمَسْالَةُ، فَقَدُ حَلَّتُ لَهُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْالَةُ فِيمَا سِوى ذَلِكَ سُحْتٌ اللهُ سُذَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْالَةُ فِيمَا سِوى ذَلِكَ سُحْتٌ

<sup>2991 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" . "2008" ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" "946" (189%، والبغوى . "1625" وأخرجه أحمد 5/67 (و 5/60 ) والحميدى "819"، والدارمي 1/396 ومسلم "1044" في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنساني 5/89 في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنساني 5/89 في الزكاة: باب الصدقة لن تحمل بحمالة، و 5/96 - 97، باب فضل من لا يسأل الناس شيئًا، وأبو عبيد في "الأموال" "1722" و "1723"، وابن المجارود "367"، والمطحاوي 2/17 - 18، والمطبراني "947" و "948" و "949" و "949" و "959" و "959" و "959" و "959" و "959" و المدارق طني 2/119 و 18/90 و المخوى 18/73 و المحارود "3395" و المحارود "3395" والمعارون بن رئاب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف . "3395"

### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ آكُلِ الصَّدَقَةِ الْمَفُرُوضَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحُر اسبات كى ممانعت كاتذكره كه "آلِ مُحمُ" فرض ذكوة ميں سے چھھائيں

3292 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُ بِ قَالَ: ابْنُ وَهُ بِ قَالَ: مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن حديث) اِنِّنَى اَنْقَلِبُ اِلَى اَهُلِى فَاجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً ثُمَّ اَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ اَخْشَى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةٌ فَالُقِيهَا

😌 😌 حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹیڈ نبی اکرم مُٹائٹیٹم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں :

'' میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں وہاں مجھے کوئی تھجورگری ہوئی ملتی ہے' میں اسے کھانے کے لئے اٹھا تا ہوں پھر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں بیصدقے کی نہ ہو'تو میں اسے رکھ دیتا ہوں۔''

3293 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْبُوكِمِ عَنِ الْبُوكِمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث) إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ انْفُسِهِمُ

🟵 😌 حضرت ابورافع رهافينهُ نبي اكرم مَا لَيْنَا كايفر مان نقل كرتے ہيں:

" ہمارے لیے ذکو ہ حلال نہیں ہے کسی قوم کاغلام اس کا حصہ ہوتا ہے۔ "

3292 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1070" قبى الزكاة: باب تحريم الزكاة على رَسُوْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعلى آله - وهم بنو هاشم وبنو المطلب - دون غيرهم، عن هارون بن سعيد الأيلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/2من طريق هارون بن سعيد الأيلى، عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزاق "6944"، ومن طريقه الإسناد. وأخرجه البيهقي 1070" "1630"، والبغوى "1606" عن مَعْمَر"، عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهٍ، عَنُ آبِي هريرة، وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرجه البخارى "2431" في الملقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق، والطحاوى 2/10، وأبو نعيم في "الحلية" شرطهما وأخرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. قبال البغوى في "شرح السنة" 6/100 - 101: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحلال بين والحرام بين."

3293- إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبى رافع: هو عبيد الله بن أبى رافع، واسم أبيه: أسلم. وأخرجه بأطول مما هنا الطيالسي "972"، وابن أبى شيبة 3/214، وأحمد 6/10، والترمذي "557" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، والنسائي 5/107 في الزكاة: باب مولى القوم منهم، والطحاوي 2/8، وابن خزيمة "2344"، والحاكم 1/404، والبيهقي 7/32، والبغوى "1607" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/8 من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، به.

# ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِى مِنُ اَجُلِهِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ السَّبَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ السَّبِ كَا تَذَكَره جس كَى وجهت نبى اكرم مَنْ الْمِ اللهُ عَلَيْهِ التارشاد فرما فَي تَقَي

3294 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ اللهُ عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ اللهُ عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَلْعَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

<u>(متن حديث):</u>اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِى بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ تَمْرَةً، فَلَاكَهَا فِى فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِخْ كِخْ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

حضرت ابوہریرہ ڈلائٹوئیاں کرتے ہیں: نبی اکرم مُلاٹیؤم کی خدمت میں زکو قا کی تھجوریں لائی ٹمئیں حضرت امام حسن بن علی ڈلٹٹوئی نے ان میں سے ایک تھجوراٹھالی۔انہوں نے اسے اپنے منہ میں ڈال لیا' تو نبی اکرم مُلاٹیؤم نے فرمایا: تھوکوتھوکو ہمارے لیے زکو قاحلال نہیں ہے۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدُخَلَ اِصْبَعَهُ فِي الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدُخَلَ اِصْبَعَهُ فِي فِي فِي فِي الْحَسَنِ، فَاَخُرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعُدَمَا لَا كَهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم شائی آئے نے اپنی انگلی حضرت امام حسن ڈاٹٹز کے منہ میں داخل کی تقی اور ان کے منہ میں سے مجور باہر نکال دی تھی ٔ حالا نکہ وہ اسے چبا چکے تھے

3295 - سَـمِـعْـتُ اَبَا حَلِيُفَةَ، يَقُولُ: سَمِغْتُ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ بَكْرِ بُنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

(متن صديث) اتلى ابَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرٌ مِنُ تَمُو الصَّدَقَةِ، فَاخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ تَمُوةً فَلَاكَهَا، فَادُخَلَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبَعَيْهِ فِى فِيْهِ فَاخُورَجَهَا، وَقَالَ: كِخُ اَى بُنَىَّ اَمَا عَلِمُتَ آنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

9294 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/214، ومن طريقة أخرجة مسلم ."1069" محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدنى نزيل البصرة . وأخرجه أحمد 9/2/444 و 476 عن وكيع، بهذا الإسناد. وهو في "مسنسد علي بن الجعد" "1158"، ومن طريقة أخرجه الطحاوي 9/2، والبغوى "1605" عن شعبة، به . وأخرجه الطيالسي 2482"، وأحمد 9/2/2-410، والدارمي 1/386 = 387 والبخارى "1491" في الزكاة: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، و "3072" في المجهاد: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ومسلم "1069"، والنسائي في "الكبرى" كما فئ "التحفة" 10/324، والبيهقي 7/29من طرق عن شعبة، به . وأخرجه عبد الرزاق "6940"، وأحمد 9/279و 406، والبخارى "1485" في الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل، من طرق عن محمد بن زياد، به .

3295- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

حضرت ابو ہریرہ دخالفظ بیان کرتے ہیں:حضرت ابوالقاسم سُکھیٹی کی خدمت میں زکو قا کی تھجوریں آئیں حضرت امام حسن بن علی دخالفظ نے ان میں سے ایک تھجور کی اور منہ میں ڈال کی تو نبی اکرم سُکھیٹی نے اپنی دوانگلیاں ان کے منہ میں ڈال کراسے باہر نکالا اور فرمایا: اے میرے بیٹے اسے تھوک دوکیاتم ینہیں جانتے کہ ہمارے لیے ذکو قاحلال نہیں ہے۔

3296 - (سند حديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحُطَبَةَ، بِفَمِ الصُّلُحِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمُرَةِ سَاقِطَةً فَلَا يَمُنَعُهُ مِنْ اَخُذِهَا إِلَّا مَخَافَةُ الصَّدَقَةِ

ﷺ حضرت انس بن ما لک ڈالٹنٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناٹیٹ بعض اوقات کی گری ہوئی تھجور کے پاس سے گزرتے 'تو آپ مُناٹیٹ اے اس اندیشے کے تحت نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں وہ زکو ق کی نہ ہو۔

> ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ اَوْلَادَ الْمُطَّلِبِ وَاوْلَادَ هَاشِمٍ يَسْتَوُونَ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ زکو ہ وصول کرنے کے حرام ہونے کے حوام ہونے کے حوال کرنے سے جناب مطلب اور جناب ہاشم کی اولا دکا حکم برابر ہے

3297 - (سندمديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتْيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ،

(مُتُن حديث): أَنَّ جُبَيْرَ بُنَ مُطُعَمٍ، اَخْبَرَهُ آنَّهُ جَاءَهُوَ وَعُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ رَسُولَ اللهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنُ خُمْسِ خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَى عَبُدِ مَنَافٍ، وَقَرَابَتُهُمْ مِثُلُ قَرَابَتِهِمُ، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ قَسَمْتَ لِإِخُوانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَيَنِي هَاشِمٍ ابْنَى عَبُدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَسَمْتَ لِإِخُوانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَيَنِي هَاشِمٍ ابْنَى عَبُدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَا إِنَّ هَاشِمً وَالْمُؤلِبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرُ بُنُ مُطْعَمٍ: وَلَمْ يَقُسِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنِي عَبُدِ شَمْسِ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

3296 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داؤد والنسائي وابن ماجه وهو ثقة وأخرجه الطيالسي "1999"، وأحمد 3/184 و199 و199 وأبو داؤد "1651" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "2682" و "3094"، والطحاوى 2/9، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/29-292، ومسلم "1071" "166 "في الزكاءة باب تحريم الزكاة عَلي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، وأبو يعلى "2975" و "3011"، والبيهقي 7/30 معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس . وأخرجه أبو داؤد "1652" من طريق خالِد بُنِ قَيْس، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَس. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/214، وأحمد 11/3و 132، والبخارى "2055" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "2431" في الملقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "1071"، والبيهقي 6/195 البيوع: باب ما يتنزه من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.

حضرت جبیر بن معظم رٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ اور حضرت عثان غنی ڈائٹیڈ بی اکرم مکائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ خیبر کے خس کو نبی اکرم مکائٹیڈ کے بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم کیا تھا یہ دونوں عبد مناف کی اولا دہیں اس کے بارے میں نبی اکرم مُکائٹیڈ کے بات چیت کریں کی کوئکہ ان لوگوں کی بھی وہی قرابت تھی جوان لوگوں کی تھی ان دونوں نے عرض کی:

یارسول اللہ مُکائٹیڈ کے! آپ مُکائٹیڈ کے نبو مطلب اور بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائیوں میں (خیبر کاخمس) تقسیم کیا ہے 'لیکن آپ مُکائٹیڈ کے! آپ میں میں سے بھی اور مطلب ایک ہی جو باشم اور بنونول کواس میں سے بھی ہمی نہیں دیا جبکہ آپ مُکائٹیڈ کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کواس میں سے دیا تھا۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّى صَدَقَةَ الْمَسْتُورِيْنَ، وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّى صَدَقَةَ الْمَسْتُورِيْنَ، وَكُنْ السُّؤَالِ مِنْهُمُ

اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آوى پريه بات لازم ہے كه ان كوصدقه دينے كى كوشش كرے جن كا عال پوشيده موتا ہے اور جو كى سے چھ مانگتے ہيں بيں نہ كه ان لوگوں كے ليے كوشش كرے جو مانگتے ہيں 3298 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْآزْدِیُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ: اللّهُ صَدَّمَ اللّهُ عَبْدُ بُنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَدِّى اللّهُ اللّهُ عَبْدَنَا مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَدِّى اللّهُ

3297 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 94/83 والبخارى "4229" في المغازى: باب غزوة خيبر، وابو داؤد "2978" في المخراج: باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربي، والنسائي 7/130 في قسم الفيء، وابن ماجه "2881" في الجهاد: باب قسمة الخمس، والطبراني "1593"، والبيهقي 2/149 و 3340 من طرق عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/81، والبخارى "3140" في الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، و "3502" في المناقب: باب مناقب قريش، وأبو داؤد "2980"، والطبراني "1591" و "1592" و "1592"، والبيهقي 6/340 من طرق عن ابن شهاب، به.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

حضرت ابو ہریرہ فرقائنو 'نبی اکرم مُلَا قَیْم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: ' غریب وہ نہیں ہوتا جو کھانے کی ایک یادو چیزیں لے کریا ایک دو لقے لے کر جائے یا ایک یا دو کھجوریں لے کروا پس چلا جائے بلکہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات کی تحمیل کے لئے نہ ہواور وہ لوگوں سے لیٹ کر مانگ تا بھی نہیں ہے وہ اس بات سے شرما جاتا ہے کہ لوگوں سے لیٹ کر مانگے۔''

- metamin - metamin

## بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

### صدقه فطركابيان

ذِكُرُ الْآمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اللَّي الْمُصَلَّى

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہلوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطراد اکر دیا جائے

و 3299 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِى فُدَيُكٍ، حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

<u>(متن صديث):</u> إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِاِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ اَنُ تُؤَدَّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ، وَاَنَّ عَبُدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيُنِ

تُوضِّى مصنف: قَسالَ أَبُـوُ حَساتِسمٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبُلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيُنِ، وَيَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ اَوْ يَوُمَيْنِ

َ ﴿ وَهِ مَعْرِتَ عبدالله بن عمر وَ الله عن عمر الله عن عنها كرم مَنْ الله عَلَيْمَ في الله على الله عن عمر والم الله الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله الله الله الله عنها الله الله الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها ال

حضرت عبدالله بن عمر بلاتھناخود بھی (عید کے )ایک یا دودن پہلے اسے ادا کر دیتے تھے۔

(امام ابن حبان میسینیفر ماتے ہیں: ): حضرت عبداللہ بن عمر طافتها صدقه فطر کوعیدالفطر سے ایک یا دو دن پہلے ادا کر دیا کرتے

9299 إستاده صبحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. ذِكُرُ الْآمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبُلُ خُرُوجِ الناس إلى المصلى أخرجه مسلم "980" "22" في النزكادة: بياب الأمير بإخراج زكاة الفطر قيل الصلاة، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد 2/157و 154— 155، والدارمي 1/392، وابن خريمة "2421"، والدارقطني 2/152 من طرق عن ابن أبي فديك، به. أخرجه أحمد 1610 و 154 – 155، والدارمي 1/392، والبخاري "1509" في الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "980"، وأبو داؤد "670" في الزكاة: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، وابن الركاة: باب الوقت الذي يستحب أن تؤدي صدقة الفطر، والترمذي "677" في الزكاة: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، وابن خريمة "2422" و "2422"، والدارقطني 2/153 من طرق عن نافع، به. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/285 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

تھے اور وہ رمضان شروع ہونے سے ایک یا دودن پہلے روزے رکھنے شروع کردیتے تھے۔

### ذِكُرُ الْآمُرِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ اَوْ صَاعِ شَعِيرٍ

تحجوروں کاایک صاع یا جو کاایک صاع صدقہ فطر کے طور پر دینے کا تکم ہونے کا تذکرہ

حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنُ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

الله عبدالله بن عمر و المنظمة بيان كرتے بيں: نبي أكرم مُثَالِيَةٍ في مجور كا ايك صاع يا جو كا ايك صاع صدقه فطر كے طور . رہے

حضرت عبدالله بن عمر وللطبافر ماتے ہیں: لوگوں نے گندم کے دومداس کے برابرقر اردیجے ہیں۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفُظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطُر إِنَّمَا تَجِبُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ دُونَ غَيْرِهِمُ

ال تفصیلی روایت کا تذکرہ جوان مخضرالفاظ کی وضاحت کرتی ہے جوہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ صدقہ فطری ادائیگی مسلمانوں کی طرف سے لازم ہوتی ہے غیر مسلموں کی طرف سے لازم ہیں ہوتی ہے 3301 - (سند صديث) أَخْبَونَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: آخْبَوَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ

3300- إسناده صحيح شرطهما، وأخرجه الطحاوي 2/44 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1507" فيي الزكاة: باب صدَّقة الفطر صاعًا من تمر، ومسلم "984" "15" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشبعير، والنسائي في " الكبري " كما في "التحفة" 6/196، وابن ماجه "1825" فيي الـركـاة: باب صدقة الفطر، من طرق عن

3301- إسنباده صبحيح على شرطهما. وهو في "السموطأ" .1/284 ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/250 و 251، والدارمي 1/392، وأحمد 2/63، البخاري "1504" في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم "984" في الـزكـاـة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير، وأبو داؤد "1611" في الـزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والترمذي "676" فيي الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي 5/48 فيي الـزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي "الكبري" كما في "التحفة" 6/206، وابس ماجه "1826" في النركاة: باب صدقة الفطر، وابن خريمة "2399" و "2400"، والطحاوي 44"، واليهقي 4/161 و 161– 162 و 163، والبغوي ."1593"

رمتن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّامِ صَاعًا مِنُ تَمْرِ، اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ، ذَكْرٍ وَّانْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

ہ کی جھزت عبداً للہ بن عمر ٹھ کھنا ہیا ن کرتے ہیں ۔ نبی اکرم سکا کھی کے لوگوں پر تھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع صدقہ فطر کے طور پرادا کرنالا زم قرار دیا ہے جو ہرآ زاداورغلام نذکراور مونث مسلمان پرلازم ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاذِهِ اللَّفَظَةَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَكُنُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ بالمُنْفَرِدِ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیالفاظ در مسلمانوں کی طرف سے 'ان الفاظ کو قل کرنے میں امام مالک منفر ذہیں ہیں کہ دوسرے سی نے بیقل نہ کیے ہول

3302 - (سندهديث): آخبَوَ المُحمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْضَحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

(متن مديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَّكَاةَ الْفِطْرِ مِنُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حُرِّ اَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ اَوِ امْرَاةٍ، صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

> ذِکُو ْ خَبَوٍ ثَانِ یُصَدِّ عُ بِصِحَّةِ مَا ذَکَوْ نَاهُ قَبُلُ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس چیز کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے جے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

3303 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، قَالَ:

3302- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "984" "16" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. أخرجه البيهقي 4/162 من طريق أحمد بن سلمة، عن محمد بن رافع، به. أخرجه ابن خزيمة "2398"، والبيهقي 4/162، والدارقطني 2/141 و 152 من طرق عن ابن أبي فديك، به. أخرجه الدارقطني 2/141 من طريقين عن الضحاك، به.

3303- إستناده صنعين عبلى شرط البنخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن محمد بن السكن فمن رجال البخارى. وأخرجه البخارى " 1503 في الزكاة: باب فرض صدقة الفطر، وأبو داؤد "1612" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي 5/48 في الزكاة: باب فرض زكاة: رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي 4/162، والبغوى "1594"، والدارقطني 2/139 - 14، من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن حدیث): فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنُ تَمْرٍ، اَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ،
عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكِرِ وَالْأَنشَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَامَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ
عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكِرِ وَالْأُنشَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَامَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ
عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكِرِ وَالْأُنشَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَامَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ
عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّيْنِ اللهُ صَلَّى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْرِ اللهِ الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلِيقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَالِ اللهُ اللهِ الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَاللّهِ اللهِ اللهُ الل

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيّنُ صِحَّةً مَا أَوْمَانَا اللّهِ

اس تيسرى روايت كَالْمَ كُره جواس چيز كي مهون كوبيان كرتى هجس كى طرف مم في اشاره كيا به 3304 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشُقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصًا بِدِمَشُقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهُمُدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو حَيُوةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا اَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ اِسُمَاعِيْلَ الْمَدَنِيِّ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث): اَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطُو صَاعًا مِنُ تَمْوٍ، اَوْ صَاعًا مِنُ شَعِيدٍ،

عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيْدٍ اَوْ كَبِيدٍ، حُرِّ اَوْ عَبْدٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدُلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحِ

عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيْدٍ اَوْ كَبِيدٍ، حُرِّ اَوْ عَبْدٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدُلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحِ

عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيْدٍ اللهُ بَنَ عَمِ ثَنَّ فَيْهِ إِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

آزاد یا غلام مسلمان کی طرف سے صدقہ فطر کے طور پرادا کرنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر وللطفيايان كرتے ہيں: اس كے بعدلوگوں نے گندم كے دويداس كے برابر قرار دے ديے۔

### ذِكُرُ الْإَبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخُرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ اقِطٍ

آ دمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ صدقہ فطرمیں پنیر کا ایک صاع اداکرے

3305 - (سندحديث):أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

3004 إسناده حسن، المعلى بن إسماعيل المدنى ذكره المصنف في "الثقات" 7/493، وقبال ابوحاتم فيما نقله عنه أبنه 8/332 ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم يرو عنه غير أرطأة، بقية رجاله ثقات. وأخرجه الدارقطنى 2/140من طريق شريح بن 1/25 يريد، حدثنا أرطأة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/251، وأحمد 2/5 و 55 و 66 و 102، وابن أبي شيبة 3/72 والدارمي 1/392، والدارمي 1/392، والبخاري "1511" في المركاة: بباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، و "1512" بباب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم "984" "1614" في الزكاة: باب ركاة الفطر على المسلمين من النمر والشعير، وأبوداؤد "1613" و "1614" و "1614" و "1615" في الزكاة: بباب كم يؤدي في صدقة الفطر، وابن خزيمة "2393" و "2395" و "2409" و "2403" و "2403" و "2403" و "2405" و

عَنْ دَاؤُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

(متن صديت): كُنّا نُعُورِ جُ فِي صَدَقَةِ الْفِطُو إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنُ طَعَامٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلُ كَذَٰ لِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ اِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا اَرَى مُذَيْنِ مِنْ سَمُرَاءِ الشَّامِ إِلَى عَدْلُ صَاعًا مِنُ هَذِهِ فَانَاسُ بذَٰلِكَ

حضرت ابوسعید خدری و النیز بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُنافینی ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم صدقہ فطر میں اناج کا ایک صاع یا بھبور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا بیر کا ایک صاع دیا کرتے تھے بیہ معاملہ ای طرح چلتا رہا ' یہاں تک کہ حضرت معاویہ و کا نیخ عہد حکومت میں ) شام سے مدینہ منورہ آئے انہوں نے اس بارے میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے بیہ کہا میں بیس جھتا ہوں کہ شام کی گذرم کے دو مداس صاع کے برابر ہوتے ہیں' تو لوگوں نے اس بایت کو اختیار کرلیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولَ آبِی سَعِیْدِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ اَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ اس بِات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوسید خدری ڈاٹٹیئ کا بیکہنا''اناج کا ایک صاع'' اس کے ذریعے ان کی مرادگندم کا ایک صاع ہے

3306 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، فِيمَا انْتَخَبُتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

3305 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داوُد بن قيس -هو الفرَّاء - فمن رجال مسلم. واخرجه أحمد 3/98 والنسائى 5/51 فى الزكاة: باب الزبيب، وابن ماجه "1829" فى الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خزيمة "2418" من طريق وكيع، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي 1/252، وأحمد 3/23، والدارمى 1/392، ومسلم "985" "18" فى الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داوُد "1616" فى النزكاة: بأب كم يُؤدى فى صدقة الفطر، والنسائى 5/53 فى الزكاة: باب الشعير، والطحاوى 2/42، والبيهقى 4/165، والدارقطنى 2/146، والبغوى "1596" من طرق عن داوُد بن قيس، به.

بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُشُمَانَ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَرُح، قَالَ:

(متن صَريث): قَالَ ابُو سَعِيدِ الَّحُدُرِيُ: وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضاًنَ، فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ الْحُرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ الْحُرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ الْحُرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعَ تَمْرٍ، اَوُ صَاعَ حِنْطَةٍ، اَوُ صَاعَ شَعِيرٍ، اَوُ صَاعَ اَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اَوْ مُدَّيُنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا اَقْبَلُهَا وَلَا اَعْمَلُ بِهَا

حضرت ابوسعید خدری دلاتین کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ لوگوں نے ان کے سامنے صدقہ فطر کا ذکر کیا' تو انہوں نے فرمایا: میں' تو صدقہ فطر اس طرح نکالوں گا' جس طرح میں نبی اکرم منافین کے زمانہ اقدی میں نکالی تھا یعن تھجور کا ایک صاع یا گندم کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا نبیر کا ایک صاع یا شخر کا ایک صاع ہے میں سے ایک صاحب نے ان سے کہا: یا پھر گندم کے دومہ تو انہوں نے فرمایا: جی نہیں یہ حضرت معاویہ دلائین کی مقرر کردہ قیمت ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا اور اس پر عمل بھی نہیں کروں گا۔

## ذِكُرُ الْإِمَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْوِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْوِ صَاعَ زَبِيبٍ آوى كَ وَعَلَمُ الْإِمَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخُوجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطُو صَاعَ وَإِلَيْهِ الْرَحِ الْمُعَلِينِ اللَّهِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

3307 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: مَا تَثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ:

(متن صديث): لَا ٱخْرِجُ اَبَدًا اِلَّا صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمُوٍ، اَوُ صَاعَ شَعِيدٍ، اَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، اَوْ صَاعَ اَقِطٍ - يَعْنِى فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ -

ﷺ حضرت ابوسعیدخدری ولی فی این میں بمیشہ صاع کی شکل میں ادائیگی کروں گا، جس طرح ہم لوگ نبی اکرم منافیق کے حضرت ابوسعیدخدری ولی فی ایک ساع ہوتا تھا یا پنیر کا ایک صاع ہوتا تھا ان کی مرادیتھی کے صدقہ فطر کے طور پراسے اداکرتے تھے۔

7307 إست و مسلم متابعة. وأخرجه أبو يعلى "1227" عن أبي خيشه، وحاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد أخرج له البخارى تعليقًا ومسلم متابعة. وأخرجه أبو يعلى "1227" عن أبي خيشمة، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد "1618" في الزكاة: باب يؤدى في صدقة الفطر، ومن طريقه البيهقي 4/172 عن مسدد، عن يحيى القطان، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/123 -173، ومسلم "885" أو النزكاة: باب ركاة الفقر على المسلمين من النمر والشعير، والنسائي 5/52 في الزكاة: باب ركاة الدقيق، وابن خزيمة "241" و "2414" من طرق عن ابن عجلان، به . وأخرجه مالك 1/284، ومن طريقه الشافعي 1/251 و 252، والدارمي 1/392 و البخارى "1/392" من طرق عن ابن عجلان، به . وأخرجه مالك 1/284، ومسلم "985"، والطحاوى 2/42، والبيهقي 4/164، والبغوى والبخارى "1505" في الزكاة: باب صاع من والبخارى "1505" عن زيد بن أسلم، عن عياض، به . وأخرجه أحمد 3/7، والنسائي 1/392 باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، شعير، و "1508" باب صاع من زبيب، ومسلم "985" "19" والسائي 1/55 باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، والطحاوى 2/41 و 2/4 و 2/4 و 1/20 و 1/

# بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّ عِ السَّطَوُّ عِ السَّعَلَوُ عِ السَّعَلَوُ عِ السَّعَلَوُ عِ السَّعَلَوُ عِ

3308 - (سند مديث): آخبَرَكَ الْفَصُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ الْمُنْذِرَ بُنَ جَرِيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

َ (مَنْ صَدِيثُ): كُنّا عِنْدَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُواةٌ مُجْنَابِى النِّهِ عَلَيْهِ مَسْبُوفٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُّضَرَ، فَرَايَتُ وَجُهَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَيَّرُ لَمَّا رَآى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ: فَدَحَلَ، فَامَر بِلاً لا فَاذَنَ، ثُمَّ أَفَامَ، فَحَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا اللّهَ وَالْدَرْ عَلَمُ مِنْ نَفُس وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمْ اللّهَ وَلَيْرُا وَنِسَاءً وَاتَقُوا اللّهَ وَالْدَرْ عَلَمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا) (الساء: 1)، (اتّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرُ نَفُس مَا قَلَمَتْ لِغَلِي السَّاءَ : 1)، (اتّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرُ نَفُسْ مَا قَلَمَتْ لِغَلِي السَّاء : 1)، (اتّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرُ نَفُسْ مَا قَلَمَتْ لِغَلِي السَّاء : 1)، (اتّقُوا الله وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَا قَلَمَتْ لِغَلِي (العشر: 18) يَسَصَدَقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَامِ وَمِنْ تُولِهِ، وَمِنْ صَاعٍ بُرِّهِ، وَمِنْ صَاعٍ بُرِهِ، وَمِنْ مَا كُومَتُ لِعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَعُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنَ الْقِيَابِ وَالطَّعَامِ، فَلَقَدُ رَايَتُ وَجُعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرُدُهَا، وَوَرُ مَنْ عَمَلُ بِهَا مَنْ بَعُدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا، وَوَزُرُهَا، وَوَزُرُهَا، وَوَزُرُ مَنْ عَمَلُ بِهَا مَنْ بَعُدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا، وَوَزُرُهَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَزُرُهَا، وَوَزُرُهَا مَنْ بَعُدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا، وَوَزُرُهَا مَنْ بَعُدَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَزُرُهَا، وَوَزُرُهَا، وَوَزُرُهَا مَنْ بَعُدَهُ مَلْ بَعُهُ مَنْ بَعُدَهُ مَلَ بَعُهُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعُده مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعُدَه ، كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا، وَوَزُرُهُمْ عَمِلُ عَلَى اللهُ مَا مَنْ بَعُدَهُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعُدَهُ مَا مَا مُنْ مَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعُده وَرُولُهُ مَنْ يَعْمَلُ بَعْ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ وَلُولُ مَا مَا مُعَمِلُ بِهُ مَا مُنْ مَعْمَلُ بِهُ اللهُ عَلَ

3308 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير المنذر بن جرير فمن رجال مسلم. أخرجه الطحاوى في "مشكل الآثار" "243" بتحقيقنا، والطبراني "2372" من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. أخرجه الطيالسي "670"، وعلى بن الجعد "531"، وابن شيبة 2010- 110، وأحمد 4/357 و 358 و 359 و 359 و مسلم "1017" في المزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والنسائي 57/5 77 في الزكاة: باب التحريض على الصدقة، والبيهقي 4/175 المزكاة: باب التحريض على الصدقة، والبيهقي 175-4/17 و 166، والمغوى "1661" من طريق شعبة، به . وأخرجه الطحاري "244"، والطبراني "2373" و "2374" من طريقين عن عون بن أبي جحيفة، به . وأخرجه مسلم "1017" "70"، والترمذي "2675" في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، وابن ماجه "203" في الملم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، وابن ماجه "203" ويالملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، به مطولًا ومختصرًا.

تُوَ يَحَ مَصنف فَالَ البُو حَاتِمِ : هٰذَا الْحَبَرُ دَالٌ عَلَى اَنَّ قَوْلَ اللهِ جَلَّ وَعَلا (لَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُحْرَى) (الانعام: 164) اَرَادَ بِه بَعْضَ الْاَوْزَارِ لَا الْكُلُّ، إِذْ اَحْبَرَ الْمُبَيِّنُ عَنْ مُّرَادِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي كِتَابِهِ اَنَّ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلامِ سُنَّةً سَيِّمَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعُدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَكَانَّ الله جَلَّ وَعَلا الْاسْلامِ سُنَّةً سَيِّمَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدِهِ، فَكَانَّ الله جَلَّ وَعَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَهُ بِذَالِكَ حَيْثُ قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ اللهُ لَهُ بِذَالِكَ حَيْثُ قَالَ : وَلا حَصَّ عُمُومَ الْخِطَابِ بِهِ لَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ شَهِدَ اللهُ لَهُ بِذَالِكَ حَيْثُ قَالَ : عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَنْ اللهُ لَهُ بِذَالِكَ حَيْثُ قَالَ : (وَمَا يَنُطِقُ عَنِ اللهُ وَى إِنْ هُو اللهُ وَحَى يُوحَى) (النحم: 4) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلا: (وَاعْلَمُوا النَّهُ عَنِيمُتُم مِنْ شَيْءٍ فَانَّ لِلهِ خُمُسَهُ) (الأنفال: 11) فَهَاذَا خَطَّابٌ عَلَى الْعُمُومِ ، كَقَوْلِه تَعَالَى (لَا تَزِرُ وَاغُمُومَ الْمُعُومِ ، كَقَوْلِه تَعَالَى (لَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: 14) واللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَلَكُهُ سَلَهُ مُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَاكَ الْعُمُومِ الْمُطَلِقِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

کی منذر بن جریرا پنے والد کا بیریان نقل کرتے ہیں: وہ لوگ دن چڑھے نبی اگرم مَنَّاتِیْزَم کے پاس موجود تھے کچھ لوگ آپ مَنذر بن جریرا پنے والد کا بیریان نقل کرتے ہیں: وہ لوگ دن چڑھے نبی جو تے نہیں تھے انہوں نے کھالیں اوڑھی ہوئی تھیں تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق معنر قبیلے سے تھا بلکہ ان سب کا تعلق معنر قبیلے سے تھا جب نبی اکرم مَنَّاتِیْنِم نے ان کا فقر وفاقہ ملاحظہ فر مایا، تو آپ مُنَاتِیْزَم کی پریشانی آپ مُنَاتِیْزَم کے چرہ اقدس پر چھے نظر آئی۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مَنَّاتِیْزَم کھر میں تشریف ہے گئے آپ مُنَاتِیْزَم نے حضرت بلال ڈاٹٹیڈ کو تھم دیا انہوں نے اذان دی پھر انہوں نے اقامت کہی تو بی اکرم مَنَّاتِیْزَم کے میں تشریف ہے گئے آپ مُنَاتِیْزَم نے حضرت بلال ڈاٹٹیڈ کو تھم دیا انہوں نے اذان دی پھر انہوں نے اقامت کہی تو بی اکرم مَنَّاتِیْزَم تشریف لاے آپ مُنَاتِیْزَم نے نماز پڑھائی پھر آپ مُنَاتِیْزَم نے ارشادِفر مایا:

"(ارشاد باری تعالیٰ ہے) اے لوگو! اپنے اس پر وردگارہے ڈروجس نے تہمیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور پھران دونوں سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اس اللہ سے ڈروجس کے وسلے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہواور رشتے داری کا خیال رکھو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا گران ہے'۔ (ایک اور مقام پرار بٹا دِباری تعالیٰ ہے:)

''الله تعالیٰ سے ذیرواور ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہاس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔''

(نبی اکرم مَنْ اَلَیْمُ نے فرمایا ہے:) آدمی اپنے دینار میں سے اپنے درہم میں سے اپنے کیڑے میں سے گذم کا ایک صاع جو کا ایک صاع جو کا ایک صاع جو کا ایک صاع جو کا ایک صاع حو کا ایک صاع حو کا ایک صاع صدقہ کرتے ہیں:) انصار سے تعلق رکھنے والا ایک صدقہ کرتے ہیں:) انصار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ایک تھیلی لے کر آیا جنے وہ بمشکل اٹھار ہا تھا وہ آس سے اٹھائی نہیں جارہی تھی ' پھرلوگ کے بعد دیگرے چیز مہارک کو دیکھنا تو میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰ اِللّٰ کے سامنے کپڑوں اور اناج کے دوڑ ھیر دیکھنے تو میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰ اِللّٰ کے چیرہ مہارک کو دیکھنا کہ وہ سونے کی طرح دمک رہا تھا پھر آ یہ مُنافِقاً نے ارشاد فرمایا:

"جو شخص اسلام میں کسی اچھے طریقے کا آغاز کرے اور اس کے بعد اس پڑمل کیا جائے تو اس شخص کو اس اچھے کام بھی

اجر ملے گااوراس کے بعد جولوگ اس پڑمل کریں گے (ان کاسابھی) اجر ملے گااور جو شخص کسی برے طریقے کا آغاز ، کرےاوراس کے بعداس برے طریقے پڑمل کیا جائے تواہے (اپنے برے مل) کا بھی گناہ ہوگااوراس کے بعد جو لوگ اس برائی پڑمل کریں گےان کا بھی اے گناہ ہوگا۔''

(امام ابن حبان مُوات ہیں:): بیروایت اس بات پردلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چفر مان ''کوئی ہو جھا ٹھانے والا دوسرے کا ہو جھ نہیں اٹھائے گا' اس سے مراد بعض قتم کا ہو جھ ہے تمام اقسام کے ہو جھ مراد نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنے والی شخصیت (نبی اکرم) نے بیہ بات بتائی ہے کہ جو شخص اسلام میں برے طریقے کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طریقے پڑمل کیا جا تا ہے' تو اس برائی کا ہو جھ اس شخص پر بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو شخص اس برائی پڑمل کرے گا اس کا ہو جھ بھی اس شخص پر ہوگا تو گویا اللہ تعالیٰ نے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے کہ کوئی ہو جھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا ہو جھ نہیں اٹھائے گا۔ ماسوائے اس کے بروگا تو گویا اللہ تعالیٰ نے بیہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے رسول نے تہ ہیں بیا طلاع دے دی ہے کہ وہ بو جھ اٹھائے گا اور نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے بیہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت موص کیا ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کا مرفر مائی ہے اور آپ نے اس خطاب کے عموم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت محضوص کیا ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کا مرفر مائی ہے اور آپ نے اس خطاب کے عموم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تو تصوص کیا ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کو مرفر مائی ہے اور آپ نے اس خطاب کے عموم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت محضوص کیا ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کہ فرمان ہے۔

'' بیرسول اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا ہی صرف وہی کلام کرتا ہے جواس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔'' اس کی نظیر اللّٰہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے۔

''تم لوگ بیہ بات جان لوکہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرو گے اس کا پانچوں حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔''

توبیخطاب عمومی طور پرہے جس طرح اللہ تعالی کا یفر مان ہے:

'' کوئی بو جھا ٹھانے والاکسی دوسرے کا بو جھنہیں اٹھائے گا۔''

پھر نبی اکرم منگائی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جوشخص کسی کوتل کرے گا تو اس مقتول کا سامان اس شخص کول جائے گا۔ تو نبی اکرم منگائی آئے نے یہاں بیاطلاع دی ہے کہ مقتول کے جسم پرموجو دسامان مال نہیں شامل نہیں ہوگا اور اور تھوڑا مال بھی اس (قاتل) کو ملے گا تو بیاس مطلق عمومی تھم کی تخصیص ہوجائے گی۔

### ذِكُرُ اطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا صدقے كاپروردگاركِ غضب كونتم كردين كا تذكره

3309 - (سندصديث) اَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ اللهِ بنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، وَالْحُسَيْنُ بن عَبْدِ

9309- إسناده ضعيف، عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف كما في "التقريب"، والحسن قد عنعنه. وأخرجه الترمذي "664" في النزكاية: باب ما جاء في فضل الصدقة، ومن طريقه البغوي "1634" عن عقبة بن مكرم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه .! قبلت: وله من طريق اخر عند العقيلي في "الضعفاء " بلفظ "إن الصدقة ترد غضب الرب وتمنع البلاء وتزيد في الحياة " وفي سنده مجهولان . و آخر عند القضاعي في "مسند الشهاب" "1094" بلفظ "إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من المسوء " وفيه ثلاثة ضعفاء ، ولا يصلح الطريقان لتقوية الحديث.

اللّه بُنِ يَنِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَلَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِيسنى، حَلَّثَنَا يُؤنسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الصَّدَقَةُ تُطفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

﴿ حَرْت انس بن ما لك والتعنزروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْكُم نے ارشادفر مايا ہے:

"صدقه پروردگارے فضب کو بجهادیتا ہےاور بری موت کو پرے کرتا ہے۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ امْرِءٍ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ قیامت کے دن ہر مخص اپنے صدیقے کے سائے میں ہوگا

3310 - (سندحديث): اَخْبَوْنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، اَخْبَوْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، اَخْبَوْنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْوَانَ، اَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بُنَ اَبِي حَبِيبٍ، اَنَّ اَبَا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(مَتْنَ مَدَيثُ): كُلُّ امْرِءٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، اَوْ قَالَ: حَتَّى يُحُكَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ ابُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَّلَوْ كَعْكَةً وَلَوْ بَصَلَةً

الله عفرت عقبه بن عامر والتفويهان كرت بين من في مي اكرم ما الفوام كويدارشا وفر مات موئ سنا ب

''(قیامت کے دن) ہر مخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا'یبال تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا۔''

(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں) بہاں تک کہاوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔

یزیدنامی رادی نے یہ بات بیان کی ہےابوالخیرنامی رادی روزانہ کوئی چیز صدقہ کیا کرتے تھے اگر چہ کوئی روٹی یا پیاز ہی مدقہ کریں۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الاِتِّقَاءِ مِنَ النَّارِ - نَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنْهَا - بِالصَّدَقَةِ، وَإِنْ قَلَّتُ سدتِ عَنِي كَمْسَعْب بونْ كَاتذكره خواه وه سدتِ عَنِي كَمْسَعْب بونْ كَاتذكره خواه وه صدقة تقورُ ابو بهم (جهنم سے) اللّه كى پناه ما نگتے ہيں

3311 - (سندحديث): اَحُبَسُونَا ابُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُ، عَنُ اَبِي

3310- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/181من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وهو في "الزهد" لابن المبارك "645"، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/147- 148، وأبو يعلى "1766"، وابن خزيمة "2431"، وصحَّحه الحاكم 1/416 على شرطٍ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "771"/71 عن المطلب بن شعيب الأزدى، عن عبد الله بن صالح، عن حرملة بن عمران، به. اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: (مَتْن صَدِيث): مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ

ﷺ حضرت عدی بن حاتم و التفوار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّتَوْا نے ارشاد فرمایا ہے: ''جو شخص (کوئی بھی چیز صدقہ کرکے) جہنم سے نج سکتا ہوا سے اپیا کرنا چاہیے' خواہ وہ نصف کھجور کے ذریعے اپیا

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيْحِ الشَّحِيْحِ الْخَائِفِ الْفَقْرَ الْمُؤَمِّلِ طُولَ الْعُمُرِ اَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَّمُ يَكُنْ كَذَٰلِكَ اس بات كي بيان كا تذكره كه تندرت كي عالم ميں مال كي خوا ہش ركھتے ہوئے جبدآ دى كو مال ميں كى ہونے كا انديثہ بھى ہواور لمى عمر كى خوا ہش بھى ہوياس صدقے سے افضل ہے جس ميں يہ چيزين نيس يائى جاتى ہيں

3312 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَلَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، آخُبَرَنَا جَرِيْرٌ،

3311 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . محسد بن كثير: هو العبدى، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعى، وسماع الثورى منه قديم .أخرجه الطبراني في "الكبير" "707/17 عن أبي خليفة وعن معاذ بن المثنى، كلامها عن محمد بن كثير العبدى، بهذا الإسناد .أخرجه أحمد 4/256 عن عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، به .أخرجه الطيالسي "1036"، وابن البعد "477" وإبن البعد "475"، والبخارى "1417"، في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق "467" ، أحمد 4/258 -- 259 و 377، وابن أبي شيبة 3/10، والبخارى "1417"، في الزكاة: باب العث على الصدقة ولو بشق تمرة، والطبراني "208"/17، والبيهقي 4/176 من طرق عن أبي تعبد، عن أبي إسحاق به .أخرجه الطبراني "209" ، والطبراني "215" و "212" و 211" و 211" من طرق عن أبي إسحاق، به .أخرجه أحمد 4/258 و 379، والطبراني "215" من طريقين عن عبد الله ابن معقل، به . وانظر "7339"

3312 إستاده صحيح على شرط الشيخين . جريس: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله السجلى الكوفي مختلف في اسمه، فقيل: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير . وأخرجه أحمد 2/25، ومسلم "1032" في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ابن خزيمة "2454"، والبيهقي 1089م و 1419" في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، 190م طرق عن جرير، به وأخرجه أحمد 2/231 و 415، والبخاري "1419" في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و"2748" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب الصدقة أفضل، و 6/237 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماحه "2706" في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماحه "2706" في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، والبغري "1671" من طرق عن عمارة بن القعقاع، به . قوله "إذا الموصايا: باب الحلقوم" يريد الروح وإن لم يتقدم لها ذكر، وقوله "لفلان كذا" كناية عن الموصى له، وقوله "وقد كان لفلان " كانة عن الوارث. وفيه دليل على أن الموصى ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، لقوله "وقد كان لفلان " وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضرون وهو ما زاد على الثلث.

عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ آبِي زُرْعَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مُتُن مَديث): آتنى رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آئَ الصَّدَقَةِ آعُظَمُ؟ قَالَ: اَنُ تَصَدَّقَ وَانُتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلان كَذَا وَلِفُلان كَذَا، الله وَقَدُ كَانَ لِفُلان

ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَعَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ لِلُقِتَالِ نبى اكرم تَلَيْظُ كامد قد كرنے والے تخص كو جنگ كے ليے ڈھال استعال كرنے والے تخص سے تشبیہ دینا

3613 - ( سُنُد مديث): آخُبَونَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَرُدَانَ، بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسُلَّمَ، قَالَ: وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث): مَشَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَحِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَنَّانِ مِنْ لَّدُنْ تَرَاقِيهِمَا إلى ثَدْيَيْهِمَا، فَآمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يُنْفِقَ مَادَتُ عَلَيْهِ، وَاتَّسَعَتُ حَتَّى تَبُلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُو آثَرَهُ، وَآمَّا الْبَحِيلُ فَإِذَا ارَادَ اَنْ يُنْفِقَ اَحَدُنْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَا تَتَّسِعُ اللهُ وَلَا تَتَّسِعُ، فَهُو يُرِيدُ اَنْ يُوسِّعَهَا وَلَا تَتَّسِعُ

🟵 🤀 حضرت ابو ہر رہ و ڈالٹنڈ' نبی ا کرم منگائیکم کا پیفر مان تفل کرتے ہیں:

3313 - إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق. وأخرجه الشافعي 1/221، وأحمد 2/256، والحميدى "1064"، والبخارى "1443" في الزكاة: باب مثل المتصدق والبخيل، ومسلم "1021" في الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل، والنسائي 5/70 في الزكاة: باب صدقة البخيل، وأبو الشيخ في "الأمثال" "268"، والرامهرمزى في "الأمثال" ص1023، والبيهقي 4/186، والبغوى "1660" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" "267" من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وله طريق أخرى سترد عند المؤلف. "3332"تنبيه: وقع في رواية مسلم: عن عمرو الناقد، عن سفيان "مثل المنفق والمتصدق" وهو وهم صوابه مثل ما وقع في باقي الزوايات عنده وعند غيره "مثل المنفق والبخيل"، ووقع في هذه الرواية تصحيفات وتقديم وتأخير نبه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووى في "شرح مسل"

"خرج کرنے والے اور کنجوں کی مثال ایسے آدمیوں کی طرح ہے جن کے جسم پر دوزر ہیں ہوتی ہیں جوان کی گردن سے لے کرسینے تک ہوتی ہیں خرج کرنے والاشخص جب خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے اور کشادہ ہوجاتی ہے کہاں تک کہ (ڈھیلی ہو کے نیچ گرجاتی ہے ) اور اس کے قدموں تک آجاتی ہے اور اس کے پاؤں کے نشان کوڈھانپ لیتی ہے جہاں تک کنجوں شخص کا تعلق ہے جب وہ خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر طقہ اپنی جگہ پرجم جاتا ہے اور پختہ ہوجاتا ہے اور وہ اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی وہ اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی وہ اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی ۔"

### ذِكُرُ تَمْشِيلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ بِطُولِ الْيَدِ نبى اكرم مَنَّ اللَّهُ كاصدقه كرنے والے خص كولم باتھ سے تثبيه دينا

3314 - (سند صديث) الخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ:

(متن صديث): اَسْرَعُكُنَّ بِى لُحُوقًا اَطُولُكُنَّ يَدًا، قَالَتُ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلُنَ اَيُّهُنَّ اَطُولُ يَدًا، قَالَتُ: فَكَانَ اَطُولُكُنَّ يَدًا، قَالَتُ: فَكَانَ اَطُولُنَا يَدًا وَلَيْتُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم سَلَّیْتُوّا نے ارشاد فر مایا: تم (یعنی از واج مطہرات) میں ہے مجھ ہے۔ سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ تم سب سے لیے ہیں۔سیّدہ عائشہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں: از واج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کی پیائش کی کہ س کا ہاتھ زیادہ لمباہے؟ سیّدہ عائشہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں: توسیّدہ زینب ڈٹائٹا کا ہاتھ ہم سب سے لمباتھا' کیونکہ وہ اپنے اس ہاتھ کے ذریعے خود کام کاج کرتی ہیں اور صدقہ وخیرات کرتی تھیں۔

## ذِكُرُ تَمْشِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ الْيَدِ أَ نبى اكرم مَنَا يَنِيْمَ كازياده صدقه كرنے والے شخص كوليے ہاتھ سے تشبيه دينا

3315 - (سنرحديث) الخبرك عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَهُ،

(متن صديث) أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعُنَ عِنْدَهُ لَمْ تُعَادِرُ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، قَالَتُ: فَا خُذُنَ قَصَبَةً يَتَذَارَ عُنَهَا، فَمَاتَتُ فَصُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيَّنَا اَسُرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ فَقَالَ: اَطُولُكُنَّ يَدًا، قَالَ: فَاَخَذُنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعُنَهَا، فَمَاتَتُ

<sup>3314-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم "2452" في فضائل الصحابة: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/374 من طريق محمود بن غيلان، بهذا الإسناد

سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ، فَطَنَنَّا آنَّهُ قَالَ اَطُولُكُنَّ يَدًا بِالصَّدَقَةِ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ دی ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَالیّیْنِم کی ازواج آپ مَالیّیْم کے پاس جع تھیں ان میں سے کوئی بھی غیر موجود نہیں تھی۔ سیّدہ عائشہ دی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مَالیّیْم ا آپ مَالیّیْم کے سب سے پہلے ہم میں سے کون مطی کی جن ازواج مطہرات نے ایک ہم میں سے کون مطی کی جن ازواج مطہرات نے ایک کم میں سے کون مطی کی جن ازواج مطہرات نے ایک لکڑی لی اوراس کے ذریع اپنے ہم تھوں کی پیائش کرنے گیں تو سیّدہ سودہ بنت زمعہ دی تھیں (سیّدہ عائشہ دی ہم میں اسی کرتی ہیں) ہم نے میگان کیا کہ نبی اکرم مَالیّیْم کا پیفر مان کہ جس کا ہاتھ زیادہ لمباہواس سے کیا کرتی تھیں (سیّدہ عائشہ دی ہم میں) ہم نے میگان کیا کہ نبی اکرم مَالیّیْم کا پیفر مان کہ جس کا ہاتھ زیادہ لمباہواس سے مرادیہ ہے کہ جوزیادہ صدقہ کرتی ہو۔

ذِكُرُ تَمُثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ
فِى التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الْإِنْسَانِ الْفَلُوَّ أَوِ الْفَصِيلَ
نِى اكرم طَلَّيْظِ كاصدق مِن اضاف كواس چيزية تثبيه دينا جس طرح انسان
البخ جانوركو پالتا پوستا ہے

3316 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى، اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ مَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: وَسُلَّمَ:

(متن صديث): مَا مِنْ عَبُدٍ مُسُلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا كَانَ اللَّهُ يَا حُدُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رالتخذروایت کرتے ہیں: نبی اکرم تالیج کے ارشادفر مایا ہے:

''جوبھی مسلمان پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اس صدقے کو) اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے اور اسے بڑھانا شروع کرتا ہے' جس طرح کوئی شخص اپنے

3315 – إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن مدرك فمن رجال البخارى، قال النسائى: لا بأس به، وقال ابن عدى: هو من حفاظ البصرة، وقول أبى داؤد: كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيلقنها على يحيى بن حماد، ردَّه الحافظ بقوله: إن كان مستند أبى داؤد فى تكذيبه هذا الفعل، فهو لا يوجب كذبا، لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبى عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه، فحدثه به أولا، فكيف يحمون بنذالك كذابا وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وهما ما هما فى النقد، وقد أخرج عنه البخارى أحاديث يحيى بن حماد وفى غيره من شيوخه. والحديث أخرجه النسائى يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد، مع أنه شاركه فى الحمل عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 121/6، والبخارى "1420" في الزكاة، والبيهقى فى "دلائل النبوة" 6/371

جانور کے بچکو پالٹا پوستا ہے یہاں تک کدایک تھجور''احد'' پہاڑجتنی ہوجاتی ہے۔''

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنُ زَعَمَ اَنَّ هَاذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو الْحُبَابِ اس روایت کا تذکرہ جواس تُحض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوفل کرنے میں ابوحباب نامی راوی منفر دہے

3317 - (سند مديث) الحُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، الْخُبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، الْخُبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ اللَّهَ لَيُسرَبِّي لِاَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللَّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ

🟵 🤂 سيّده عا ئشصديقه ولا في أكرم مَالينيكم كايفر مان نقل كرتي بين:

"بِ شِكَ اللَّه تعالَىٰ تم مِيں سے كى ايك كى ايك كھبوريا ايك لقم كو بڑھا تا ہے جس طرح كوئی شخص اپنے جانور كے بي كو پالتا بوستا ہے بيہاں تك كدوه (ايك لقمه يا ايك كھبورا حد بہاڑكى ما نند ہوجا تا ہے)"۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَضْعِيفِ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَدَقَةَ الْمَرُءِ الْمُسُلِمِ لِيُوقِّرَ ثَوَابَهَا عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمان شخص کے دیئے ہوئے صدیے کو دوگنا کردیتا ہے تا کہ قیامت کے دن اسے اس کا ثواب زیادہ دے

3316 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن عمر: هو العدوى والعمرى، وأبو الحباب: هو سعيد بن يسار المدنى. وهو في "الزهد" لا بن المبارك "648" و من طريقة أخرجه النسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 10/75، وابن خزيمة . "كلات "كلات الحيب الطيب و تربيتها، والترمذى "فى . "2425" وأخرجه أحمد 2/538، ومسلم "1014" فى الزكاة باب قبل الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، والترمذى "فى الزكاة : باب الصدقة من غلول، وابن ماجه "لذكاة : باب الصدقة من غلول، وابن ماجه "1842" فى الزكاة : باب الصدقة من غلول، وابن ماجه "1842" فى الزكاة : باب فضل الصدقة ، والبغوى "1632" من طريق الليث، عن سعيد المقبرى، بهذا الإسناد . أخرجه أحمد 1410" في الزكاة : باب الصدقة من طريق مهيل بن أبي صالح، عن أبيه هريرة . وأخرجه البخارى "1410" في الزكاة : باب الصدقة من طريق أبي النضر، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة . وأخرجه أيضًا "7430" وقال خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة .

3317- إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد، هو ابن عبد الوارث وأخرجه أحمد 6/251 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد .وقال الهيثمى في "السمجمع" 3/111: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجال الصحيح. وفاته أن يعزوه لأحمد. وأخرجه البزار "931" من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قال الهيثمى 3/112: رجاله ثقات.

3318 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتُ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي كَفَهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُوْنَ فِي يَدِهِ جَلَّ وَعَلا مِثْلَ جَبَلٍ اللَّهُ فِي كَذِهِ جَلَّ وَعَلا مِثْلَ جَبَلٍ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ رہالتھ اور ایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالَیْکِم نے ارشاد فر مایا ہے:

"تم میں سے کوئی ایک شخص جب پا کیزہ کمائی میں سے کوئی تھجور صدقہ کرتا ہے ویسے اللہ تعالی صرف پا کیزہ کمائی کوئی قبول کرتا ہے اللہ تعالی اسے اپنے دست قدرت میں رکھتا ہے اور اسے بڑھانا شروع کرتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے جانور کے بچکو پالٹا پوستا ہے 'یہاں تک کہ اللہ تعالی کے دست قدرت میں وہ (ایک تھجور) پہاڑ کی مانند ہوجاتی ہے۔'

ذِ كُورُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوفل کرنے میں سعید مقبری نامی راوی منفر دہے

3319 - (سندصديث): آخْبَوَنَا آخْبَوَنَا آخْبَوَنَا آخْبَوَنَا آخْبَوَنَا بَنُ يَخْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو النَّنْصُوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شُعِيْدِ بُنِ يَسَادٍ آبِي الْحُبَابِ، عَنُ آبِي هُوَيُوةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدُلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ - فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَا کالٹیا کے ارشاوفر مایا ہے:

''جو شخص پاکیزہ کمائی میں سے ایک تھجور جتنا صدقہ کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف پاکیزہ چیز ہی پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اینے دست قدرت میں الٹما پلٹتا ہے بھروہ اس کرنے والے کے لئے بڑھا تا ہے جس طرح کوئی

3319- إستاده حسن، على بن شعيب صدوق روى له النسائي، وابن عجلان روى له مسلم متابعة والبخارى تعليقًا وهو صدوق، وباقى رجاله ثقات على شرطهما. أبو الننضر: هو هاشم بن القاسم، وورقاء: هو ابن عمر اليشكرى. وأخرجه أحمد 2/431، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

شخص اپنے جانور کے بچے کو پالتا پوستا ہے' یہاں تک کہوہ (ایک تھجور) بہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔''

3320 - (سند صديث): آخُبَوْنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ جَنَّادٍ الْحَلَيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى النَّهِ بُنِ رَفْعِي عَنْ حِزَامٍ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى النَّهِ عَنْ رَيْدِ بُنِ رُفَعْعٍ، عَنْ حِزَامٍ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: (مَتَن صديث): حَطَب السَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِتَقُولَى اللهِ وَالطَّاعَةِ لِآزُواجِهِنَّ، وَقَالَ: إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ - وَجَمَعَ بَيْنَ اصَابِعِه -، وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، - وَفَرَقَ وَالطَّاعَةِ لِآزُواجِهِنَّ، وَقَالَ: إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ - وَجَمَعَ بَيْنَ اصَابِعِه -، وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، - وَفَرَقَ بَيْنَ اصَابِعِه -، فَقَالَتِ الْمَارِدَةُ أَوِ الْمُرَادِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَكُفُونَ الْعَشِيرَ، وَتُكُثِرُنَ اللَّعْنَ، وَلِمَ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَكُفُونَ الْعَشِيرَ، وَتُكُثِرُنَ اللَّعْنَ، وَلِمَ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَكُفُونَ الْعَشِيرَ، وَتُكُثِرُنَ اللَّعْنَ، وَلِمَ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَكُفُونَ الْعَشِيرَ، وَتُكْثِرُنَ اللَّعْنَ،

حضرت حکیم بن حزام رہ النظامیان کرتے ہیں: بی اکرم مَنَّالَّیْمُ نے خوا تین کو خطبہ دیتے ہوئے انہیں وعظ وقیعت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور شوہر کی فرما نبرداری کی ہدایت کی آپ مَنْ اللّٰهُ نِیْمُ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے پچھ خوا تین جنت میں داخل ہوں گی۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ نے اپنی انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا: اور تم میں سے پچھ جہنم کا ایندھن بنیں گی پھر نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ نے اپنی انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا: اور تم میں سے پچھ جہنم کا ایندھن بنیں گی پھر نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوں کو جہ کیا ہے نبی انگلیوں کو کشادہ کر لیا 'تو مارد یا شاید مراد قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے عرض کی: یارسول اللہ مَنْ اللّٰهُ اِس کی وجہ کیا ہے نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

### ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلرِّجَالِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ مردول كوبكثرت صدقه كرنے كاحكم مونے كا تذكره

#### 3321 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ، حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ

2320 - عبيد بن جناد ترجمه المؤلف في التقات 8/432، فقال: عبيد بن جناد مولى بن جعفر بن كلاب من أهل حلب، يروى عن عبيد الله بن عمرو، وعطاء بن مسلم الحلبي، حدثنا عنه أبو يعلى مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وفي "الجرح والتعديل" 5/404: عبيد بن جناد الحلبي روى عن عطاء بن مسلم وابن المبارك، روى عنه أحمد بن أبي الحوارى وأبو زرعة أسئل أبي عنه، 5/404: عبيد بن جناد الحلبي روى عن عطاء بن مسلم وابن المبارك، روى عنه أحمد بن أبي الحوارى وأبو زرعة أسئل أبي عنه، فقال صدوق لم أكتب عنه، وزيد بن رفيع مختلف فيه، قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو داؤد: جزرى ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوة . وأحرجه الطبراني في "الكبير" "3109" عن محمد بن أحمد الوكيعي، عن عبيد بن جناد، بهذا الإسناد . وأورده الهيشمي في "المجمع" 4/314 ونسبه للطبراني وضعفه بيزيد بن رفيع.

3321 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داو د بن قيس فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق "5634"، وأحمد 3/187 و 24 و 54، ومسلم "889" في أول كتاب العيدين، والنسائي 3/187 في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، و 3/190 باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة، وابن ماجه "1288" في الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين، وأبو يعلى "1343"، وابن خزيمة "1449"، والفريابي في "أحكام العيدين" "101"، والبيهقي 3/297من طرق على داو د بن قيس، بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري "304" في الحيض: باب ترك الحائض الصوم، و "1462" في الزكاة: باب المائكة على الأقارب، و "1951" في الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، و "2658" في الشهادات: باب شهادة النساء، ومسلم "80" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عياض، به.

عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، آنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَرْحٍ، أنَّ ابَا سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوُمُّ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسْلِّسُمُ، فَيَنْصَرِفُ اللهَ النَّاسِ قَائِمًا فِى مُصَلَّاهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: تَصَدَّقُوا، فَكَانَ اكْثَرُ مَنْ يَتْصَدَّقُ النَّاسِ وَإِلَّا انْصَرَفَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّاسِ وَإِلَّا انْصَرَفَ

حضرت ابوسعید خدری را گفتانیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافینا عید الفطر اورعید الفخی کے دن تشریف لے جاتے تھے آپ مُنافینا دورکعات ادا کرتے تھے پھر سلام پھیرتے تھے پھر عیدگاہ میں لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے پھر آپ مُنافینا تشریف فرما ہوتے تھے اورلوگوں سے فرماتے: تم صدقہ و خیرات کرو تو زیادہ تر خوا تین اپنی بالیاں اورا گوٹھیاں وغیرہ صدقہ کرتی تھیں ۔اگر نبی اکرم مُنافینا نے کوئی مہم (روانہ کرنی ہوتی) تو اس کے بارے میں بات چیت کر لیتے ورنہ واپس تشریف لے جاتے۔

## ذِكُرُ الْكَمْرِ لِلنِّسَاءِ بِالْإِكْفَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ خُواتِين وَبَكُرُ الصَّدَقَةِ خُواتِين وَبَكُرُ الذَّكِرَة

3322 - (سندمديث) اَخبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، بِبُسْتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْبُسُرِيُ، حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

(متن صديث): اَشُهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

عطاء بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس فرانٹنا کے بارے میں گواہی دے کریہ بات بیان کرتا ہوں کہ مخترت عبداللہ بن عباس فرانٹنا کے بارے میں گواہی دے کریہ بات بیان کی ہے: آپ مُنْ اَلْتِیْزُم نے پہلے عید کے دن نمازادا کی پھر آپ مُنْ اِلْتِیْزُم نے خطبہ دیا پھرخوا تین کے پاس تشریف لائے اورانہیں صدقہ وخیرات کرنے کا تھم دیا۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجَلِهَا حَتَّ النِّسَاءَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ

اس علت كاتذكره جسى وجهس في وجهس ( نبى اكرم مَنْ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُعْبَةً،

-3322 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم . "2824"

3323 - وائل بن مهانة لم يوثقه غير المؤلف 5/495، وساقى رجاله رجال الشيخين. مىحمد: هو ابن جعفر غندر، والحكم: هو ابن عبيبة، وذر: ابن عبد الله المرهبى .وأخرجه النسائي في "عشرة النساء " "374"عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/433 و 425 و 425، وابن أبي شيبة 3/110 و 435، والدارمي 1/237 من طويقين عن ذرٍّ، به.

-2

عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ \*، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ،

(مَثَنَ صَدِيثُ) : عَنِ النَّهِ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّفُنَ فَإِنَّكُنَّ اكْثَرُ اهْلِ النَّارِ، قَالَتِ امْرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: بِمَ، اَوُ لِمَ؟، قَالَ: إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَا مِنُ المَّسَتُ مِنُ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: بِمَ، اَوُ لِمَ؟، قَالَ: إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَا مِنُ نَاقِصَانِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَ

🖘 😌 حضرَت عبداللہ بن مسعود و اللہٰ نبی اکرم مثالیم نام کی بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں : آپ مثالیم کی خواتین ہے رایا: رمایا:

''تم صدقہ وخیرات کیا کرو' کیونکہ اہل جہنم میں اکثریت تمہاری ہے ایک خاتون جو کسی بڑے خاندان کی نہیں تھی اس نے دریافت کیا: اس کی وجہ کیا ہے (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں) کیوں؟ نبی اکرم مُلَّ تَیْزُم نے فر مایا: تم لعنت بکشرت کرتی ہواور شو ہرکی ناشکری کرتی ہو'۔

حضرت عبداللہ ڈٹائنوڈ فرماتے ہیں :عقل اور دین کے امتبار سے ناقص خوا تین لوگوں کے معاملات میں سمجھدارلوگوں پر غالب آجاتی ہیں دریافت کیا گیا: ان خواتین کی عقل اور دین میں کیا کمی ہے تو انہوں نے فرمایا: جہاں تک ان کی عقل کا تعلق ہے اس کی صورت یہ ہے کہ دوخواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے جہاں تک ان کے دین کی کی کاتعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہر عورت پر کچھا یسے دن آتے ہیں جن میں وہ ایک بھی نماز ادانہیں کر سکتی۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمَرْءِ بِاطْعَامِ الْجِيَاعِ، وَفُكِّ الْاُسَارَى مِنْ اَيْدِى اَعُدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ آدمی کواس بات کے حکم ہونے کا تذکرہ کہ بھوکے کو کھانا کھلائے اور اللہ کے دشمن کا فروں کے ہاتھوں سے قید یوں کو نجات دلوائے (یعنی ان کا فدیدادا کرے)

3324 - (سندصديث) الحُبَوَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي مُؤسِّى الْاَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3324 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقى 9/226من طريق الفصل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأحرجه البنادي "5373" في أول الأطعمة، وأبو داؤد "3105" في المجنائز: باب الدعاء للمريض بالشفاء، والبيهقى 3/379، و10/3، و10/3، والبغوى "1407" في النكاح: باب حق إجابة والبغوى "1407" من طريق محمد بن كثير، به وأخرجه أحمد 4/394 و 406، والبخارى "5174" في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، و "الكبرى" كما في "التحفة" 6/418 من طرق عن منصور، باب إجابة الحاكم الدعوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3046/من طرق عن منصور، به.

(متن حديث): اَطُعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوُا الْعَانِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: الْعَانِي الْآسِيْرُ

🟵 😌 حضرت ابوموى اشعرى بالتفور وايت كرت بين: نبي اكرم ما كالفيام في استاوفر مايا ب

'' بھو کے کو کھانا کھلاؤ، بیار کی عیادت کرواور قیدی کور ہا کرواؤ''

سفیان نامی راوی کہتے ہیں: (روایت کے متن میں استعال ہونے والے لفظ)العانی سے مراد قیدی ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ سُؤَالَ رَعِيَّتِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِذَا عَلِمَ الْحَاجَةَ بِهِمُ اس بات كا تذكره كه امام كے ليے بيہ بات مستحب ہے كه وہ اپنى رعایا سے بيمطالبه كرے كه وہ غريبوں كوصدقه ديں جب اسے ان (غرباء) كے ضرورت مند ہونے كاعلم ہو

3325 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: عِمْرَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): حَرَجُتُ آنَا، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، يَوْمَ فِطْرٍ، وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا آَيُهَا النَّاسُ إِنَّ هَٰذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَسَصَدَقُوا، قَالَ: يَا آيُهَا النَّاسُ إِنَّ هَٰذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَسَصَدَقُوا، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَالرَّجُلُ يَنْزِعُ ثَوْبَهُ، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمُ يَرَ آحَدًا يُعْطِى شَيْنًا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُنَ، فَجَعَلُتِ الْمَرْاةُ تَنْزِعُ خُلُحَالَهَا، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ آحَدًا يُعْطِى شَيْنًا ٱقْبَلَ بِلَالٌ عُمْرَا لَيْ مَعْشَرَ الْإِسَاءِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْاةُ تَنْزِعُ خُلُحَالَهَا، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ آحَدًا يُعْطِى شَيْنًا ٱقْبَلَ بِلَالٌ وَقَبِلُالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ آحَدًا يُعْطِى شَيْنًا ٱقْبَلَ بِلَالٌ وَقَبِلُالًا عَلَى الْمَرْاةُ تَنْزِعُ خُلُحَالَهَا، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ آحَدًا يُعْطَى شَيْنًا ٱقْبَلَ بِلَالٌ وَقَبِلُالًا يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ آحَدًا يُعْطَى شَيْنًا ٱقْبَلَ بِلَالٌ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُمَالُولُ اللّهُ هُلَا اللّهُ مُ مَا لَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

طريق عطاء ، عن ابن عباس .وفي البـاب عـن جابر عند أحمد 3/318، والدارمي 1/377- 378، والبخاري "961"، والنساني 3/186-.187

عَـنُ سَـعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وأحرجه أحمد 1/220، وأبو داؤد "1141" و "1142" و "1144"، وابن ماجه "1273" منَ

سی نے اپنی پازیبیں اتاریں۔حضرت بلال رہائٹیڈانہیں وصول کرتے رہے یہاں تک کہ جب نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ملاحظہ کیا کہ کوئی دینے والا باقی نہیں رہا' تو حضرت بلال رہائٹیڈواپس آ گئے اور ہم بھی واپس آ گئے۔

ذِكُو الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِى الدُّنْيَا هُمُ الْأَفْضَلُوْنَ فِى الْعُقْبَى الْمُتَا مُن الْمُعَالِيَ الْمُعُونِ فِى الْمُقْبَى الْمُعُودِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَا هُمُ الْآفُضَلُونَ فِى الْمُقْبَى الْمُعُودِ اللَّهُ الل

3326 - (سندحديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، وَعِيسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ:

(مَتَّنَ مَدِينَةٍ مُمُسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ، يَقُولُ: كُنْتُ آمُشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمُسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ مَا أُحِبُّ آنَ لِى أُحُدًا ذَهَبًا أُمُسِى ثَالِغَةً وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ ارْصُدُهُ لِلدَيْنِ، إِلَّا اَنْ آقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِى مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنُ حَلْفِهِ، وَعَنُ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا آبَا ذَرِّ إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قَالَ لِى: لَا تَبُرحُ حَتَّى آتِيَكَ، فَانُطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فِى سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ انْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَهُ مَدْتُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِي كَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَهُ مَدْتُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ مَاتَ مِنُ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ مَاتَ مِنُ أُمَّتِى لَا يُشُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاتَ مِنُ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ مَاتَ مِنُ أُمَّتِي لَا يُشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِنْ مَانَ مَلُ وَلِكَ اللهُ عَمَلُهُ مَنْ مَا تَعْرَفُونَ قَلَ الْاَعْمَشُ عَنْ ابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُ مِثْلَ ذَلِكَ عَرْالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَل

تُوضِح مَصنف : قَالَ اَبُوْ حَاتِم رَضِى اللهُ عَنهُ: أَضُمِرَ فِى هٰذَا الْحَبَرِ شَرُطَانِ: اَحَدُهُمَا اَنَّ مَنُ مَاتَ لا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَحَلَ الْجَنَّة اِنْ تَفَصَّلُ اللهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ بِالْعَفُو عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِى لَهُ فِى وَارِ الدُّنْيَا، لِلاَّ الْمَرْءَ لا يَسُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَحَلَ الْجَنَّة اِنْ تَفَصَّلُ اللهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ بِالْعَفُو عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِى لَهُ فِى وَاللَّهُ مِنْ الْهُ بَلَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ وَلِي النَّهُ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ يُشْرِكُ بِعِلْ اللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ وَلَا اللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ وَلَى اللهُ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ وَلَا اللهُ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ وَلِي اللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَصَّلُ عَلَيْهِ بِالْعَفُو فَبُلَ وَلَا لَيْ اللهُ مِنْهَا وَلَى اللّهُ مِنْ النَّوْرِ مَعَ مَنْ الشَّرَكَ بِهِ فِى الدُّنْيَا، فَهِذَانِ الشَّرُطَانِ مُصْمَرَانِ فِى هذَا الْحَبَرِ، لَا الْقَالِ مَعْ مَنْ الشَّرُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالَى اللّهُ مِنْهَا مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

9326 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 5/152، والبخارى "2388" في الاستقراض: باب أداء الديون، و"6268" في الاستندان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، و "6444" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني أن عندى مثل أحد ذهبا"، ومسلم 2/687 "32" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة، والترمذي "2644" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والنسائي في "اليوم والليلة" "1119" و"1121" و"1122"، والبيهقي 10/189 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3222" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "6443" في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون، ومسلم "33"، والنمائي "1120" و"1122" عند المؤلف.

مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ لَا مَحَالَةَ

الاور مغاری الگانی و بید بات بیان کرتے ہیں: اللہ کے نام کی گواہی وے کر میں بد بات بیان کرتا ہوں میں نے ربذہ میں حضرت الاور فغاری الگانی کو بد بات بیان کرتے ہوئے ساالیہ مرتبہ ہیں شام کے وقت مدینہ منورہ کے بھر لیے علاقے میں نبی اکرم شاہی کی ساتھ جل رہا تھا ہمارے سامنے احد پہاڑ آگیا نبی اگرم شاہی کی ارشاد فرمایا: اے ابو ذرا جمی و بنار باتی ہوئا سوائے اس پاس احد پہاڑ بھتنا سونا ہواور پھراس سے تیمرے دن شام کے وقت میرے پاس ان میں سے ایک بھی و بنار باتی ہوئا سوائے اس و یئار کئے جے میں نے قرض کی واپسی کے لئے سنجال کے رکھا ہو میں اس سونے کے بارے میں اللہ کے بندوں کا گھر نبی کہتار ہوں گا گھر نبی کہتار ہوں گا گھر نبی کے حوالے کوگ قیامت کے دن (اجرو تو اب کے حوالے لے ) کمی رکھنے والے کوگ قیامت کے دن (اجرو تو اب کے حوالے لے ) کمی رکھنے والے ہوں گے پھرآپ ٹائین کی مرتب سے میں تبرارے باس آتا اور کیا ہوں ہوں ہوں کے بین اللہ کا بین جگھ بین اللہ کا بین جگھ بین اللہ کا بین کی بین اس کے ایک میں نے ایک میں نے ایک میں اس کے ایک میں نے ایک کوگونی فضان نہ بہنی ہو میں ہوں نے کے بعد تشریف اللہ کا شریع کی میں اس کی گھرآپ ٹائین کی مراپ ٹائین کی کرمت میں عرض کی: یارسول 'میں پھر آپ ٹائین کی کرمن میں کو میں کے اور کی کہ بین اس کوئی کی میں آتے انہوں نے جھے بتایا کہ میری امت کا جربھی شخص الیک حالت میں فوت ہو کہ وہ دون کا کرے بیات اس کوہ وہ بین میں والے کی وہ دون کا کرے بیات کی دریافت کیا: اگر چووہ زنا کرے یاوہ وہ بین میں والے دور دور زنا کرے بیا جوہ وہ جت میں واطل ہوگا میں نے دریافت کیا: اگر چووہ زنا کرے یاوہ وہ بین کی دور کیا تو کیا کہ کیا: اگر چووہ زنا کرے بیا چوری کرے۔

جریرنا می راوی کہتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابودر داء رٹی تینئے کے حوالے سے نبی اکرم سَلَقَیْم ہے اسی کی مانند منقول ہے۔

(امام ابن حبان موسند فرماتے ہیں:):اس روایت میں دو وضاحتیں پوشیدہ ہیں۔ان میں سے ایک ہے جوشن الی حالت میں مرجاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی اپنے فضل کے تحت اس کے ان میں مرجاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی اپنے فضل کے تحت اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کا ارتکاب اس نے دنیا میں کیا تھا۔اس کی وجہ ہے ہے: آدمی اس دنیا میں کسی نہ کسی ممنوعہ چیز کا ارتکاب کری لیتا ہے تو اس روایت میں بیشر طپوشیدہ ہوگی اور دوسری شرط ہے ۔ کوئی شخص الی حالت میں انتقال کرتا ہے کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ تھم راتا ہے وہ جنت میں واضل ہوگا۔اس سے مراد ہے ہے: اللہ تعالی اسے جہنم میں کچھ موصہ کے لئے عذاب وے گا۔ہم جہنم شریک نہ تھم راتا ہے وہ جنت میں واضل ہوگا۔اس سے مراد ہے ہے: اللہ تعالی اسے جہنم میں کچھ موصہ کے لئے عذاب وے گا۔ہم جہنم میں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالی اپنے فضل کے تحت اسے معاف نہ کرے۔ اس کی وجہ ہے ہتا کہ جہنم میں صرف وہ کی لوگ باتی رہ جا کیں جود نیا میں کسی کو اس کا شریک شہراتے تھے تو یہ دونوں شرطیں اس روایت میں پوشیدہ ہیں۔ اس سے یہ مراذ ہیں ہے کہ ہروہ شخص جوابی حالت میں انتقال کر جائے کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ شہراتا ہووہ لامحالہ طور پر جنت میں داخل ہوگا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ لَا بَقَاءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ، لِيَنْتَفِعَ بِه يَوْمَ فَقُرِهِ وَفَاقَتِهِ، بَارَكَ اللهُ لَنَا فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کے مال میں سے وہی باقی رہ جا تاہے

جے وہ اپنی ذات کے لیے آگے بھیج دیتا ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے اس دن فائدہ حاصل کرے جب اس کے فقر و فاقہ کا دن ہوگا (لیعنی قیامت کے دن فائدہ حاصل کرے) اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن میں برکت نصیب کرے

3327 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُّطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الشِّيِّخِيرِ، عَنْ آبِيُهِ، قَالَ:

َ (مَتْنَ صَدِيثُ): اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَاُ: ﴿ اللَّهَاكُمُ التَّكَاثُو) (التكاثر: 1) ، قَالَ: يَقُولُ الْهُ عَالَى مَالِى وَسَلَّقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْرَاُ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَالَاعُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَى اللّهُ عَ

ﷺ مطرف بن عبداللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَاثِینَا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مَثَاثِینا اس وقت بیآیت تلاوت کررہے تھے:

''کثرت تههیں غافل کردےگ''۔

نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا: آدم کا بیٹا کہتا ہے میرامال میرامال حالانکہ تمہارامال صرف وہ ہے جھے تم کھا کرفنا کردویا 'جھے تم پہن کریرانا کردوئیا صدقہ کرکے آگے بھیج دو۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أَوْلَادِهِ وَعُقْبَاهُ اسبات كى اطلاع كاتذكره كه آدى كے مال میں سے اس كی اولاد كے ليے اوراس كى آخرت كے ليے كيار ہتا ہے؟

3328 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا وَرَيْعٍ، حَدَّثَنَا وَرَيْعٍ، حَدَّثَنَا وَرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَ حُبُنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا اَكُلَ فَاَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَابُلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَامْضَى، وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

3327- إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير صحابي الحديث فمن رجال مسلم. وانظر ."701"

3328- إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ."3244"

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈللفیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِیْنِیْمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

'' بندہ کہتا ہے میرامال ٔ حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ صرف وہ ہے جسے وہ کھا کرفنا کردے یا پہن کر پرانا کردے یا صدقہ کرئے آگے بھیج دے اس کے علاوہ جو بھی ہے تو آ دمی چلا جائے گا اوراسے لوگوں کے لئے چھوڑ جائے گا۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ توقُّعِ الْخِلَافِ فِيْمَا قَدَّمَ لِنَفُسِه، وَتَوَقُعِ ضِدَّهِ إِذَا اَمُسَكَ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہ

اس نے اپنی ذات کے لیے جوآ گے بھیجا ہے اس میں برخلاف ہونے کی توقع رکھے اور جب وہ روک دیتا ہے تو اس کے متضاد ہونے کی توقع رکھے

3329 - (سندصديث): آخبَوَسَا آحُسَمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ خُلَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَصَرِيِّ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

الشَّقَ لَيْنِ: اَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إلى رَبِّكُمْ مَا قُلُّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَالْهَى، وَلَا غَرَبَتُ إلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ مَنُ عَلَى الْاَرْضِ غَيْرَ الشَّقَ لَيْنِ: اَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إلى رَبِّكُمْ مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَالْهَى، وَلَا غَرَبَتُ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلكَانِ يُنَادِيَان: اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَاعْطِ مُمُسِكًا تَلَفًا

🕲 🕏 حضرت ابودرداء رالتنونوني اكرم مالينيام كاييفر مان نقل كرتے ہيں:

''جب سورج نکاتا ہے' تواس کے دونوں طرف دوفر شتے ہوتے ہیں جو بیاعلان کرتے ہیں اوران کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام روئے زمین کو سنائی دیتی ہے اے لوگو! اپنے پر وردگار کی طرف آؤجو چیز تھوڑی ہواور کفایت کر جائے وہ اس سے بہتر ہے' جوزیادہ ہواور غافل کردے (نبی اکرم سُلُ ﷺ فرماتے ہیں:) سورج جب غروب ہوتا ہے' تو دوفر شتے اس کے پہلوؤں میں بیاعلان کرتے ہیں: اے اللہ! (اپنی راہ) میں خرج کرنے والے کومزید دے اور نہ کرنے والے کا نقصان کردے۔''

9329- إسناده صحيح على شرط مسلم. شيبان بن أبى شيبة: هو شيبان بن فروخ الحبطى مولاهم. وأخرجه الطيالسى "979"، وأحمد 5/197، والحاكم 2/445، والبغوى "4045" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وأورده الهيثمى فى "المجمع" 3/122، ونسبة لأحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح. وأورده أيضا 10/255 وقال: رواه أحمد والطبراني فى "الكبير" ... ورواه الطبراني فى "الأوسط" إلا أنه قال: "اللهم من أنفق فأعطه خلفًا، ومن أمسك فأعطه تلفًا" ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبراني فى "الكبير" رجال الصحيح. وذكره الحافظ فى "الفتح" 3/304 فيقال: أخرجه ابن أبى حاتم من طريق قتادة، حدثني خليد العصري، عن أبى الدرداء مرفوعًا.

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ نَظُرَةٍ لِآخِرَتِهِ، وَتَقُدِيم مَا قَدَرَ مِنْ هَاذِهِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ سلمان کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنی آخرت پیش نظر رکھے اور اس دنیا میں سے جس قدر بھی ہو سکے اپنے لیے (نیک اعمال) آگے بھیجے

3330 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا جَوِيُرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَ قَالُوا: عَا نَعْلَمُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

😁 🧐 حضرت عبدالله رفخافنزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافینِ نے ارشاوفر مایا ہے:

''تم میں ہے کون خض ایسا ہے' جے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله منگا الله میں ہے ہرا کی خض کواپنے وارث کے مال کے مقابلے میں اپنا مال زیادہ محبوب ہوگا۔ نبی اکرم منگا الله من الله منگا الله من الله منگا الل

### ذِكُرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَقُدِيمٍ مَا يُمَكِّنُ مِنْ هاذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ لِلاَّحِرَةِ الْبَاقِيَةِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پر بیہ بات ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو آ کے بھیج دے

3330- إسناده صحيح على شرط الشيخين: "جرير: هو ابن عبد الحميد": وهو في "مسند أبي يعلى" "5163"، وأخرجه البغوى "4057" من طريق المعلى " "5163"، وأخرجه البغوى "4057" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "6442" في الرقاق: باب: ما قدم من ماله فهو له، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به وأخرجه أحمد 1/382 والنسائي 6/237 - 238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والبيهقي 3/368، وأبو نعيم في "الحلية" 4/129 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

جوالله تعالى نے اس فنا مونے والى دنيا ميں سے اسے عطاكى ہوہ باقى رہ جانے والى آخرت كے ليے (اسے آ مَے بَصِج)

3331 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ وُمَيُلٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مَرْقَدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ ذَرِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

''(دنیامیں مال ودولت کے اعتبار سے ) کثرت رکھنے والے لوگ ہی (قیامت کے دن) نچلے مرتبے کے ہوں گے ماسوائے اس شخص کے جواپنے مال کے بارے میں اس طرح اور اس طرح کیے (لیعنی اسے صدقہ وخیرات کرے ) اور اس نے حلال طور پراسے کمایا ہو۔''

### ذِكُرُ الْحَبِرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ مَنْ لَّمْ يَتَصَدَّقْ هُوَ الْبَخِيلُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مخص صدقہ نہیں دیتاوہ بخیل ہے

3332 - (سندحديث) الحُبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِي هُويُوةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَتْنَ صديث): مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ اَوْ جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَّدُنُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّتَ نَفُسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ، حَتَّى تَعْفُو آثَرَهُ وَتَجُوزَ بَعُلَامًا اللّٰى تَرَاقِيهِمَا، فَامَّا الْمُنْفِقُ فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّتَ نَفُسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ، حَتَّى تَعْفُو آثَرَهُ وَتَجُوزَ بَهُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَضَّتُ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا، فَهُو يُوسِّعُهَا وَلا تَتَسِعُ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹیڈ کم نے ارشاد فر مایا ہے:

'' تنجوی کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کی مثال دوایے آ دمیوں کی طرح ہے جن پرلوہے کے بنے ہوئے دوجے یا دوزر ہیں ہوتی ہیں جوان کے سینے سے لے کران کی گردن تک ہوتی ہے خرچ کرنے والا تخص جب بھی صدقہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے' تواس کی جلد سے وہ زرہ ہٹ جاتی ہے' یہاں تک کدوہ اس کے پاؤں کے نشان کوڈھانپ لیتی ہے اور انگلیوں کے پوروں پر آجاتی ہے ( یعنی نیچ گرجاتی ہے ) اور تنجوں شخص جب بھی کوئی چیز خرج کرنے کا

3331- إسساده ضعيف، مالك بن مرثد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف والعجلى، وقال العقيلي في مرثد: لا يتابع على حديثه. أبو زميل: هو سماك بن الوليد.وأخرجه ابن ماجه "4130" في النرهد: باب في المكثرين، عن العباس بن عبد العظيم العبرى، عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة: ورقة 261: إسناده صحيح رجاله ثقات.!

3332- صحيح، ابن أبني السرى وهنو محمد بن المتوكل- وإن كانت له أوهام، قد تابعه أحمد بن يوسف السلمى عند البغوى "3313"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وتقدم الحديث عند المؤلف "3313" من طريق الأعرج، عن أبي هريرة . وقوله "جنتان" هذا شك من الراوى، وصوبوا " النون" لقوله: "من حديد" وقوله: "عضت كل حلقة منها."

ارادہ کرتا ہے اور وہ اس بارے میں سوچتا ہے تو وہ زرہ اور مضبوط ہوجاتی ہے اور اس کا ہر صلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہےوہ اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیکن وہ کشیدہ نہیں ہوتی ۔''

### ذِكُرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ

فرشتے کاخرچ کرنے والے شخص کومزید ملنے اور خرج نہ کرنے والے شخص کامال ضائع ہونے کی دعادینا

3333 - (سند صديث) اَخْبَونَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَوْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَوْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَدَّادٌ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِي عَمْرَةَ، عَنُ اَبِي طُولَةٍ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ: مَنْ يُقُرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكْ بِبَابٍ الْحَرَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقًا حَلَفًا، وَاعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

😌 🕾 حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹھ منی اکرم مٹائیٹیم کا یفر مان نقل کرتے ہیں:

''جنت کے ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہے کہتا ہے کون مخص آج قرض دے گا کہ کل اس کو بدلہ دیا جائے دوسرے دروازے پر فرشتہ ہے کہتا ہے کون مخرج کرنے والے کومزید عطا کراورنہ کرنے والے کا (مال) ضائع کردے۔''

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّتَصَدَّقَ فِي حَيَاتِه بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی زندگی میں سے اس چیز کوصدقہ کرے جووہ مال حاصل کرتا ہے

3334 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُكَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إلان يَّسَصَدَّقَ الْمَوْءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِه بِدِرْهَم خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَم عِنْدَ

3333- إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أحمد 2/305- 306، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/150 من طريق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1442"، ومسلم "1010"، والبغوي "1675" من طرق عن أبي هريرة، ولفظ البخارى: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا."

3334- إسناده ضعيف، شرحبيل وهو ابن سعد لم يوثقه غير المؤلف 4/364، وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين وأخرجه أبو داؤد "2866" في الوصيابا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، به.

مَوُتِه \*

الله عفرت ابوسعيد خدري طالفية على اكرم سَالِفَيْمُ كاية فرمان نقل كرت بين:

'' آدمی اپنی زندگی اور صحت کے دوران ایک درہم صدقہ کردے بیاس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مرنے کے قریب ایک سودرہم صدقہ کرے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ مَالَهُ فِي حَالِ صِحَّتِه تَكُونُ اَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِه عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی کاصحت کے دوران اپنے مال کوصدقہ کرنا اس صدقہ کرنے سے افضل ہے جو آدمی موت کے قریب کرتا ہے

3335 - (سندحديث): آخُبَونَا أَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي ذُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

رَمْتُن صَدَيث): اَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ، قَالَ: اَنُ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلان كَذَا وَلِفُلان كَذَا اللهِ وَقَدُ كَانَ لِفُلان

تَ حضرَت ابو ہریرہ رِ النّیٰؤبیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَثَلَّیٰؤِ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یارسول اللّه مَثَلِیْؤِ اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَیْ اللّه

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ مُقَصِّرًا عَنْ حَالَةِ مِثْلِهِ فِي حَيَاتِهِ اسبات كى اطلاع كاتذكره جواس صدقه كرنے والى صفت كے بارے ميں ہے جومرنے كے قريب صدقه كرتا ہے جبكه اس نے اپنى زندگى ميں اس حوالے سے كوتا ہى كى ہو

3336 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مِرْدَاسٍ، بِالْابُلَّةِ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ اللهِ بَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

-3335 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم "3312" من طريق جرير، بهذا الإسناد

(متن حديث) مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهُدِي بَعْدَمَا يَشُبَعُ

💝 😌 حضرت ابودرداء راللغيَّهُ؛ نبي اكرم مَثَالِيَّةُم كابيفر مان ُقُل كرتے ہيں:

'' بوقتص مرنے کے قریب صدقہ کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے' جس طرح وہ خودسیر ہونے کے بعد کوئی چیز دیتا ۔ سر''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْاقْرَبِ فَالْاقْرَبِ اَفْضَلُ مِنْهَا، عَلَى الْاَبْعَدِ فَالْاَبْعَدِ الْاَبْعَدِ اللَّائِمِينِ السَّابِ عَلَى الْاَبْعَدِ فَالْاَبْعَدِ الرَّوصِدَقَهُ دَيْخَ كَمَقَا بِلِي مِينِ السَّابِ عَلَى الْاَبْعَدِ فَالْاَبْعَدِ الرَّوصِدَقَهُ وَيَازِيادِهِ فَضَيلَت رَهَا مِي قَرْيب كِرشَةِ وَاركُوصِدَقَهُ وَيَازِيادِهِ فَضَيلَت رَهَا مِي قَرْيب كِرشَةِ وَاركُوصِدَقَهُ وَيَازِيادِهِ فَضَيلَت رَهَا مِي اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

3337 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ وَرُدَانَ الْبَزَّازُ، بِالْفُسُطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، اَخْبَرَنَا اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

(متن صديث): عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوُمَّا لِآصُحَابِهِ: تَصَدَّقُوا، فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوُمَّا لِآصُحَابِهِ: تَصَدَّقُوا، فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي اخْرَ، قَالَ انْفِقُهُ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي اخْرَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي اخْرَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي اخْرَ، قَالَ: انْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي اخْرَ، قَالَ: انْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي اخْرَ، قَالَ اللهُ عَلَى اخْرَ، قَالَ اللهُ عَلَى الْعَرْ، قَالَ اللهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي الْحَرَ، قَالَ: اللهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي الْحَرَ، قَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

الله حضرت ابو ہریرہ و ڈالفٹؤ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُنگاتی ہے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا: تم لوگ صدقہ کروایک صاحب نے عرض کی: یارسول الله مُنگاتی ہی ایس ایک دینار ہے۔ نبی اکرم مُنگاتی ہے فرمایا: تم اس کواپنے او پرخرج کروعرض کی کہ اگر میرے پاس ایک اور ہوئنی اکرم مُنگاتی ہے فرمایا: تم اسے اپنی نیوئ پرخرج کرواس نے عرض کی: اگر میرے پاس ایک اور ہوؤ تو

3336 - أبو حبيبة الطائى لم يوثقه غير المؤلف 5/577، لم يسرو عنه غير أبي إسحاق، وباقى السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "16740"، والمطيالسي "980"، وأخمد 5/197 و 6/448، والدارمي 2/413، وأبو الشيخ في "الأمثال" "327" والترمذي "1213" في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وأبو داود "3968" في العتق: باب في فضل العتق ف الصحة، والنسائي 6/238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والحاكم والمبائي 6/238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والحاكم 2/213، والبيهقي 19/273 و المبيهقي 10/273 من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. ومع كون أبي حبيبة لم يوثقه غير المؤلف، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، فقد صحح حديثه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" .5/374 وفي الباب عن جابر عند الشيرازي في "الألقاب" ذكره السيوطي في الجامع الكبير."

3337 إسناده حسن. وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأحمد 2/251 و 471، وأبو داؤد "1691" في الزكاة: باب في صلة الرجم، والنسائي 5/62 في الزكاة: باب تفسير ذلك "أي: الصدقة عن ظهر غني"، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 9/493، والطبرى "4170"، والحاكم 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوى "1685" و"1686" في طرق عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وصحّحه الحاكم على شرطٍ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد عند المؤلف برقم "3339"ى

نی اکرم مُنَافِیَّا نے فرمایا: تم اپنی اولا و پرخرج کرواس نے عرض کی: اگر میرے پاس ایک اور ہوئو فرمایاتم اس کواپ خادم پرخرج کرو اس نے دریافت کیا: اگر میرے پاس ایک اور ہوئو قو فرمایا: تم زیادہ سمجھ دار ہو۔ ( یعنی تنہیں خود اندازہ ہوگا اسے کسی پرخرج کرنا حاہتے )۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ آنُ يُخُرِجَ الْيَسِيْرَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى حَسْبِ جُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ صدقه كرنے والے كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه وه صدقه ميں سے تھوڑى سى چيز نكالے جواس كى تنجائش اور طاقت كے مطابق ہو

3338 - (سند مديث): آخبر رَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجيرٍ الْهَمُدَانِيُّ، بِالصُّغُدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ \*، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ، عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ: مَسْعُودٍ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ): كُنَّا نَتَ حَامَلُ عَلَى ظُهُورِنَا فَيَجِىءُ الرَّجُلُ بِالشَّىٰءِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَسَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ غَنِى عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَقَالُوا: هَذَا مُرَاءٍ، فَنَزَلَتِ: (الَّذِيْنَ يَلُمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ) (الوبه: 78)

حفرت ابومسعود ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ اپنی پشت پروزن لا داکرتے تھے (بعنی مزدوری کرتے تھے) اور پھر ہم میں سے کوئی شخص کوئی چیز لا تا تھا اسے صدقہ کردیتا تھا ایک شخص نصف صاع لے آتا تھا ایک شخص تھوڑی می زیادہ چیز لے آتا تھا اور دہ بیات تھے بید کھاوے کے طور پر ہے تو اللہ تعالیٰ تھا 'تو منافقین بیہ کہتے تھے بید کھاوے کے طور پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیر آیت نازل کی:

''وہ لوگ جواہلِ ایمان سے تعلق رکھنے والے افراد پران کے کئے گئے صدیقے کے حوالے سے نکتہ چینی کرتے ہیں' (وہ اہلِ ایمان جنہیں صدقہ کرنے کے لئے ) صرف اپنی محنت کی کمائی ملتی ہے'۔

<sup>3338 -</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن جرير الطبرى في "جامع البيان" 10/196، والبخارى "1415" في النزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و "4668" في التفسير: باب (اللّذِيْنَ يَلُمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ) (التوبة: من الآية 79)، ومسلم "1018" في الزكاة: باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، والنسائي 7/332 - 60 في الزكاة: باب جهد المقل، وفي التفسير كما في "التحفة 7/332"، وابن خزيمة "2453"، والطبراني في "الكبير" "532"/7 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأحرجه أحمد 5/273، والبخارى "4669"، وابن ماجه "4155" في الزهد: باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني "533" و "534" و "536" من طريف زائدة، عن الأعمش، به وأخرجه البخارى "1416" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و "2273" في الإجارة: باب من أخر نفسه ليحمل على ظهره ثم يتصدق به، من طريق سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن الأعمش، به وانظر "3376"

# ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثَرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى آبَوَيْهِ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ، ثُمَّ الْاقْرَبِ فَالْآقْرَبِ

آ دمی کے لیے بیہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنے صدقہ کی چیز کو پہلے اپنے ماں باپ پرخرچ کرے پھر قریبی رشتے داروں پر درجہ بدرجہ خرچ کرے

3339 - (سند صديث): آخبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ حِبَّانَ اَبُوْ جَابِرٍ ، بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ فَيَّاضِ الزِّمَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْانْصَارِيُّ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، يَخْيَى بْنِ فَيَّاضِ الزِّمَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْلاَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعْدُ وَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَاعَهُ ، وَدَفَعَ اللَّهِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، ثُمْ عَلَيْهَا ، فَيْ عَلَيْهَا ، فَيْ عَلَيْهَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي عَلَيْهَا الْمَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الللّ

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ اَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهٖ قَرَابَتَهُ دُونَ غَيْرِهِمُ صدقه كرنے والے خص كواس بات كاحكم ہونے كا تذكره كه وه اپنے صدقے كوتريبى رشتے دارول برخرج كرے نه كه دوسرے لوگول بركرے

3340 - (سندحديث): أَخُبَونَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُو، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ

9339-إسناده صحيح. محمد بن يحيى بن فياض، روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، ووثقه الدارقطني وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند الشافعي. الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى. أخرجه الشافعي 2/68، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، والبيهقي 10/309 من طريق الليث، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 16664"، وعنه أحمد 3/369 عن سفيان الثوري، والطيالسي "1748" عن هشام، كلاهما عن أبي الزبير، به.

3400 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/55-596، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/141، والدارمي 2/390، والبخارى "1461" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و "2318" في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و "2752" باب إذا وقف أرضًا ولم يبين المحدود، ضعه حيث أراك الله، و "2752" في النوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، و "2769" باب إذا وقف أرضًا ولم يبين المحدود، و"4554" في التفسير، و "5611" في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم "998" في الزكاة: باب فضل الصدقة على الأقربين، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 1/90، والبيهقي 6/164- 561و 275، والمغوى. "1683"

اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، آنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:

(متن حديث): كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةَ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمُوالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةُ (لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران: 92)، قَامَ اَبُو طَلْحَةَ الى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى بَنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران: 92)، وَإِنَّ اَحَبَّ اَمُوَالِي اِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ اَرْجُو بِرَّهَا وَذُخُرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدُ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهًا، وَاتِّي اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْآقُرِبِينَ، فَقَالَ اَبُو طَلْحَةَ: اَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا اَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

😂 😌 حضرت انس بن ما لک و النفوذ بیان کرتے ہیں: مدینه منوره میں حضرت ابوطلحہ انصاری والنفوذ کی زمینیں انصار میں سب ے زیادہ تھیں اوران کے نزدیک ان کی سب سے بیندیدہ ملکیت'' بیرحاءُ''نامی باغ تھا جومسجد کے بالکل مدمقابل تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْتُمْ اں باغ میں تشریف لایا کرتے تھے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے حضرت انس ٹٹائٹٹٹیان کرتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی۔ ''تم لوگ اس وقت تک نیکی کونبیں بہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کوخر چ نہیں کرتے جسےتم پسند کرتے ہو۔''

تو حضرت ابوطلحہ خالفیڈنی اکرم مُنافید کم م خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُنافید کی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیہ بات ارشاد فر مائی ہے۔

''تم لوگ اس وقت تک نیکی کوئیس پہنچ سکتے جب تک اس چیز کوخر چنہیں کرتے جسےتم پیند کرتے ہو۔''

میرے نزویک میراسب سے پیندیدہ مال'' بیرجاء'' ہے بیاللہ کے لیےصد قد ہے میں اس کے اجروثواب کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امیدوار ہوں یارسول الله مُنْاتِیمًا! آپ مُنَاتِیمً جہاں جا ہیں اسے خرج کرویں۔ نبی اکرم مُنَاتِیمً نے ارشاد فر مایا: بہت عمد دیہ فائدہ بخش مال ہے بہت عمدہ بیفائدہ بخش مال ہے تم نے اس کے بارے میں جو کہامیں نے وہ س لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہتم اس کواپنے ر شتے داروں میں بانٹ دو۔حضرت ابوطلحہ ڈائٹنڈ نے عرض کی : یارسول اللّٰد مَنْ اِنْتِیْمْ! **میں** ایسا ہی کروں گا ( حضرت انس ڈائٹنڈ بیان کر پہتے میں:)' تو حضرت ابوطلحہ رہائیڈنے اپنے قریبی رشتے داروں اور اپنے جچاز ادبھا ئیوں میں اسے قسیم کردیا۔

ِ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا اَرَادَ الصَّدَقَةَ بِاَنَّهُ يَبُدَأُ بِالْآدُنِي فَالْاَدُنِي مِنْهُ دُونَ الْاَبْعَدِ فَالْاَبْعَدِ عَنْهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ دوریرے کے عزیزوں کی بجائے قریبی رشتے داروں سے آغاز کرے

3341 - (سند صديث) الحُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيّ، قَالَ:

(متن صديت): ثُمَّمَ قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا، وَابُدَا بِمَنْ تَعُولُ، اُمَّكَ وَابَاكَ وَانْحَتَكَ وَاخَاكَ، ثُمَّ اَدُنَاكَ اَدُنَاكَ

ﷺ حضرت طارق محار کی ڈٹائٹٹُ بیان کرتے ہیں ، پھر میں مدینہ منورہ آیا وہاں نبی اکرم مُٹائٹٹِٹِ کھڑے ہوئے لوگوں کوخطبہ دے رہے تھے آپ ٹائٹٹِٹِ نے بیربات ارشا دفر مائی۔

''دینے والا ہاتھاو پروالا ہےاورتم اپنے زیر کفالت (پرخرچ کرنے) سے آغاز کروجوتمہاری والدہ ہمہاراباپ ہمہاری بہن ہمہارا بھائی ہےاور پھر درجہ بددرجہ قریبی عزیز ہیں۔''

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِمَنُ اَرَادَ الصَّدَقَةَ اَوِ النَّفَقَةَ اَنْ يَّبُدَا بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ جُوْخُصُ صدقه كرنے ياخرچ كرنے كااراده كرتا ہے تواسے اس بات كاحكم ہونے كا تذكره كه وه درجه بدرجة قريبي رشتة داروں سے آغاز كرے

3342 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلَّانَ، بِاَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْنَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْنَى الزِّمَّانِيُّ، عَنْ الْقِوْمُ الْعَنْ الْعَلَى الْوَقَالِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْوَقَالِ اللَّوْمَانِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

(مَتْنَصديثُ): اَنَّ رَجُلَّا يُقَالُ لَهُ اَبُو مَّذُكُورٍ دَبَّرَ عُلَامًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْعُلَامِ: يَعُقُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَّشُترِى هلذَا؟، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَدِيّ بُنِ كَعْبِ بِشَمَنِ مِائَةٍ دِرُهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبُدَا بِنَفُسِه، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضُلُّ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا

3341 - إسناده صحيح، يزيد بن زياد بن أبى الجعد وثقه أحمد و ابن معين و العجلى و الذهبى، وقال ابوحاتم: ما بحديثه بأس، صالح الحديث، وقال الحافظ فى "التقريب": صدوق، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث. و أخرجه و أخرجه النساني 5/61 فى الزكاة: باب أيتهما اليد العليا؟ عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 3/44 من طريق يزيد بن زياد، و الطبراني "8175" من طريق أبى جناب، كلاهما عن جامع بن شداد، به. و انظر . "6528" من طريق أبى جناب، كلاهما عن جامع بن شداد، به. و انظر . "6528" و عن رجل من المناهدة بن زهدم الحنظلي عند الطيالسي "1257"، و ابن أبي شيبة 3/212، و البيهقى .3/345 وعن رجل من يربوع عند أحمد .3/64

3342- إسناده صحيح، محمد بن يحيى ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه أحمد 3/305، ومسلم "997" في النوكدة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وأبو داؤد "3957" في المعتق: باب بيع المدبر، وابن خزيمة "2445"، والبيهقي 10/309- 310 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر "3339"

حضرت جابر ڈالنٹوئیان کرتے ہیں: ایک شخص کا نام ابوند کورتھا اس نے اپنے غلام کومد بر کے طور پر آزاد کر دیا اس شخص کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ غلام کا نام یعقوب تھا۔ نبی اکرم شکھی نے دریافت کیا: اسے کون خرید ہے گا، تو بوعدی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے آٹھ سودرہم میں اسے خرید لیا۔ نبی اکرم شکھی آئے نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص غریب ہو، تو اسے اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہئے؛ اگر اس کے پاس اضافی مال ہو، تو اپنی میوی پر خرچ کرے اگر اضافی مال ہو، تو اپنے قریبی رشتے داروں پر خرچ کرے اگر اضافی مال ہو، تو میہاں اور وہاں خرچ کرے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَادِبِ اَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقَةِ السَابِ عَلَى الْأَقَادِبِ اَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقَةِ السِبات كي بيان كاتذكره كقر بي رشة دارول كوصدقه ديناغلام آزادكرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے

3343 - (سندصديث): اَخْبَونَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ، عَنْ مُيمُونَةً بِنْتِ الْحَادِثِ عَنْ مُيمُونَةً بِنْتِ الْحَادِثِ

(مُمْنُنَ صديث): آنَهَا اَعْتَ قَلَتُ وَلِيُدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَوُ اَعْطَيْتِهَا اَحُوالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاجُولِكِ

ﷺ سیدہ میموند بنت حارث بھی بارے میں یہ بات منقول ہے۔ نبی اکرم مُلَّ الْفِیْم کے زمانداقدی میں انہوں نے اپنی کنیز کوآزاد کر دیا انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ مِن کیا تو نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ اللّٰ نہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ اللّٰ نہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ اللّٰ نہوں نہوں کودے دین تو تیم بارے لیے زیادہ اجرکا باعث ہوتا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ تَشُتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كرشتے داركوصدقہ دیناصلہ حى كرنے اور صدقہ دینے (دوشم كی نيكيوں پر) مشمل ہوتا ہے

3344 - (سندهديث): آخُبَونَا الْفَصُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفُصَةً بِنُتِ سِيرِيُنَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنُتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

3343- إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه مسلم "999" "44" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والنزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/495، والبيهقي 4/179 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/332، والبخارى "2592" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، و "2594" باب من يبدأ بالهدية، والطبراني في "الكبير" "7062" 23/10" والبغوى "1678" من طريقين عن بكير، به.

(متن صديث) الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

😌 😌 حضرت سلمان بن عامر ﴿ وَالْنَوْءُ نِي اكرمُ الْمَالِيَّةِ مُ كَايِهِ فِرمانِ نَقَلِ كرتے ہيں:

"فریب کوصدقه دیناصدقه ہےاوررشتے دار کوصدقه دینے میں دوپہلو ہیں صدقه کرنا اور صله رحی کرنا!"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى الْمَرْءِ.

الن بات کے بیان کا تذکرہ کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جسے کرنے کے بعد آ دمی خوشحال رہے معلقہ اللہ بنُ اَحْمَدَ بنِ مُؤسَى بنِ عَبُدَانَ، بِعَسْكَو مُكْرَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَوْسَى بنِ عَبُدَانَ، بِعَسْكَو مُكْرَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ اللهِ بنُ اَحْمَدَ بَنِ مُؤسَى بنِ عَبُدَانَ، بِعَسْكَو مُكْرَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ اللهِ بنُ اَحْمَدَ بَنِ مُؤسَى بنِ عَبُدَانَ، بِعَسْكَو مُكْرَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ اللهِ بنُ اَحْمَدَ بَنِ مُؤسَدِّ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنَ اللهِ بنُ اللهِ بن اللهِ اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن الل

مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيِّرِ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) أفضلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

''سب سے انضل صدقہ وہ ہے جوخوشحال کے عالم میں دیا جائے اورتم ان سے آغاز کروجوتمہارے زیر کفالت ہیں۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنُ اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ افضل صدقہ وہ ہے جوکوئی تنگدست شخص اپنے پاس

344 - حديث صحيح، أم الرائح بنت صليع، واسمها الرباب، لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث وما روى عنها سوى حفصة بنت سيرين، وباقى رجاله ثقات رجال السيخين. ابن عون: هو عبد الله . وأخرجه الطبراني "6211" من طريق معاذ بن المشنى، عن مسدد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة "2385" عن محمد عبد الأعلى الصنعاني، عن بشر بن المفضل، به وأخرجه أحمد 4/17 و 18 و 18 و 214 و 18 و 18 و 14/17 و الدارمي 1/397 و النسائي 5/92 في الزكاة باب الصدقة على الأقارب، وفي الوليمة كما في التحفة" 4/16 و ابن ماجه "1844" في الزكاة باب فضل الصدقة ، والطبراني "6212"، والحاكم 1/407 و البيهقي 4/17 من طرق عن ابن عون، به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .! وأخرجه أحمد 4/18 و 214، والجميدي "823"، والدارمي 7807. والترمذي "6208" و "6209" من طرق عن والترمذي "621 ألمن من طرق عن دالم عن دالم المربي عامر . وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود عند البخاري "4161"، ومسلم محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر . وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود عند البخاري في "الكبير" محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر . وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود عند البخاري في "الكبير" محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر . وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود عند البخاري في "الكبير" محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر . وفي الباب عن زينب الثقفية الصدق "، وعن أبي أمامة الباهلي عنذ الطبراني في "الكبير" أول الهيثمي في "المجمع" 3/112 فيه عيد الله بن رحر وهو ضعيف وعن أبي طلحة الأنصاري عند الطبراني أيضًا "4723" ولفظه: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصدة"، قال الهيشمي قال الهيشمي 3/116 وفيه من لم أعرفه.

3345- إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد . وأخرجه الشافعي 2/68، وأحمد 3/330، والبهقى 10/309 والبهقى 10/309 ونسبه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.

#### موجود چیز میں سے پچھٹرچ کرتاہے

3346 - (سندصريث): اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَّهُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتُنْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِى اللَّيُثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْدَى بُنِ جَعْدَةَ، عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ،

(متن حديث): آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آئُ الصَّدَقَةِ آفُضَلُ؟ قَالَ: جُهُدُ الْمُقِلِّ، وَابُدَا بِمَنْ تَعُولُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیؤیمان کرتے ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللّدمُٹالٹیؤم! کون سا صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نبی اکرم ٹاکٹیؤم نے فرمایا: جس شخص کے پاس پیسے تھوڑ ہے ہوں وہ محنت کر کے صدقہ کرے اورتم اپنے زیر کفالت سے آغاز کرو۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيْلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيْرِ اَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کتھوڑے مال میں سے تھوڑ اصدقہ دینازیادہ مال میں سے

#### زیادہ صدقہ کرنے سے زیادہ فضیات رکھتا ہے

3347 - (سندهديث) اَخُبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ اَرْكِيْنَ الْفَرْغَانِيُّ، بِدِمَشُقَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيسلى، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رُمْنَ مَدِيثُ): سَبَقَ دِرْهَمُ مِائَةَ ٱلْفِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ اَخَذَ مِنْ عُرُضِهِ مِائَةَ ٱلْفِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرُهَمَانِ فَاخَذَ اَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ

کی حضرت ابوہریرہ ڈللٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگٹی کے ارشاً دفر مایا بعض اوقات ایک درہم ایک لا کھ درہموں پر سبقت لے جاتا ہے۔ ایک صاحب نے دریادت کیا: یارسول الله مُنگٹی کے اوہ کیسے؟ نبی اکرم مُنگٹی کے فرمایا: ایک مخض کے پاس بہت

3346 إسناده صحيح. وأخرجه أبو داؤد "1677" في الزكاة: باب الرخصة في ذلك، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد. وقد قرن أبو داؤد فيه مع يزيد قتيبة بن سعيد. وأخرجه أحمد 2/358، وابن خزيمة "2444"، والحاكم 1/414، والبيهقي 1/480 من طرق عن الليث، به. وصحَّحه الحاكم على شرطٍ مُسلمٍ ووافقه الذهبي ! مع أن يحيى بن جعدة الراوى عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم.

-3347 إسناده حسن، ابن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة والبخارى تعليقًا، وباقى السند على شرط الصحيح. وأخرجه النسائى 5/59 فى الزكادة: باب جهد المقل، وابن خزيمة "2443"، والسحاكم 1/416، والبيهقى 4/181-182 من طرق عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد 2/379، والنسائى 5/59، عن قتيبة بن سعيد، عن اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ والقعقاع، عن أبى هريرة. عند أحمد "سبق درهم درهمين ...."

زیادہ مال ہوتا ہے وہ اپنے مال میں ہے ایک لا کھ درہم لیتا ہے اور انہیں صدقہ کر دیتا ہے اور ایک شخص کے پاس ضرف دو درہم ہوتے <sub>،</sub> ہیں وہ ان میں سے ایک لے کراسے صدقہ کر دیتا ہے۔

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْىَ الْمَاءِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کے مسلمان شخص کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والاصدقہ پانی پلانا ہے

3348 - (سند صديث): الخُبَسَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُّتُ: يَا رَسُولَ اللهِ آئُ الصَّدَقَةِ آفَصَلُ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَقَى المّاءِ

ﷺ حضرت سعد بن عبادہ ڈائنٹؤ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله منافیق اکون ساصدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہے۔ نبی اکرم منافیق کے فرمایا: یانی پلانا۔

ذِكُرُ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لِللهِ سِرًّا أَوْ تَهَجَّدَ لِللهِ سِرًّا الله تعالیٰ کاس صدقه کرنے والے شخص سے حبت کرنے کا تذکرہ جو پوشیدہ طور پراللہ تعالیٰ کی رضا

#### کے لیے صدقہ دیتا ہے اور پوشیدہ طور پراللہ کی رضا کے لیے نماز تہجدا داکرتا ہے

3349 - (سندحديث): أَخْبَونَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا

شُعُبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِيّ بَنِ حِرَاشٍ، عَنْ اَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ اَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (متن مديث):ثلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، اَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللهُ

بِاللَّهِ وَلَمْ يَسُالُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلْ بِاعْقَابِهِمُ، فَاَعْطَاهُ سِرََّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِى اَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيُسَلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ نَزَلُوا، فَوَضَعُوا رُءُ وسَهُمُ، وَقَامَ

"صحيح ابن خزيمة" "."449" وأخرجه النسائي 6/254 وي الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان، عن الحسين بن "صحيح ابن خزيمة " ."449" وأخرجه النسائي 6/254 وي الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان، عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/254، وابن ماجه "3684" في الأدب: باب فضل صدقة الماء، والطبراني "5379" من طرق عن وكيع، به. وأخرجه أبو داؤد "1679" و"1680" في المزكاة: باب فضل سقى الماء، وابن خزيمة "2496"، والحاكم المرق عن وكيع، به. وأخرجه أبو داؤد "1679، والحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا، فإنه غير متصل وأخرجه أحمد 5/258، و 6/5، وأبو داؤد "1680"، والطبراني "5383"، والبيهقي 4/185 من طرق عن الحسن، عن سعد بن عبادة، وعند أبى داؤد: عن سعيد والحسن. وهذا منقطع أيضًا. وأخرجه أبو داؤد "1681" من طريق أبى إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة. وأخرجه الطبراني "5385" من طريق ضرار بن صرد، عن أبى نعيم الطحان، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبى الصعبة مجهول، ثم هو لم يدرك سعد بن غادة.

يَتَ مَ لَمَ قُنِيى وَيَتُلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِى الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، وَاقْبَلَ بِصَدْرِهِ يَقْتُلُ اَوْ يُفْتَحُ لَهُ، وَثَلَاثُنَّةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ

🥯 😌 حضرت ابوذ رغفاری طِحاتُنْهُ؛ نبی اکرم مَناقِیْنِم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

" تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیند کرتا ہے اور تین لوگوں کو ناپیند کرتا ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جہہیں اللہ تعالیٰ بیند کرتا ہے نو ایک وہ اس کے ساتھ اپنی بیند کرتا ہے نو ایک وہ اس کے ساتھ اپنی بیند کرتا ہے نو ایک وہ سے پچھ نہ مانکے پھر ایک شخص النے قد موں واپس جائے اور پوشیدہ طور پراسے پچھ دید ہے۔ اس عطیے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جس نے اسے دیا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو علم نہ ہو۔ دوسر ہوہ لوگ جو رات بھرسفر کرتے رہے بیہاں تک کہ جب وہ پڑاؤ کریں' تو ان کے نزد کی نیند سب سے زیادہ بیاری ہواور وہ مرر کھ کرسوجا میں اور ایک شخص کھڑا ہوکر میری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) خوشا کہ کرے میری آیات کی تلاوت کرے اور ایک وہ شخص جو کسی مہم پرروانہ ہوان کا دشنوں سے سامنا ہو' تو وہ لوگ بسیا ہوجا کیں' لیکن وہ شخص آگے بڑھے اور پھریا قتل ہو جائے یا اسے فتح نصیب ہو جہاں تک ان تین لوگوں کا تعلق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپیند کرتا ہے ایک بوڑھا زانی' دوسرا خوشے اللہ خوشے الشخص۔'

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرُءِ سِرَّا إِذَا سُئِلَ بِاللَّهِ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ فَاعِلَهَا السابت كي بيان كا تذكره كه آدمى كا پوشيره طور پرصدقه دينا جب آدمى سے الله كنام پر مانگا گيا مو، بيان چيزوں ميں شامل ہے جنہيں كرنے والے كوالله تعالى پندكرتا ہے

3350 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآدُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا جَرِيُرٌ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ظَبْيَانَ، عَنْ اَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَتْنَ صَدِيثُ): ثَلَاثَةٌ يُبِحِثُهُ مُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: يُحِبُّ رَجُّلا كَانَ فِي قَوْمٍ فَاتَناهُمُ سَائِلٌ، فَسَالَهُمُ بِوَجُهِ اللهِ لَا يَسَالُهُمْ لَقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَحِلُوا، فَحَلَفَهُمْ بِاعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللّهُ وَمَنْ اَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ بِوَجُهِ اللهِ لَا يَرَاهُ إِلّا اللّهُ وَمَنْ اَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ

9349 حديث صحيح. أبو ظبيان: كذا كنّاه هنا، ولم ترد عند غيره، واسمه زيد بن ظبيان، ذكره المؤلف في "الثقات" بالمرافع وأخرجه وأخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه." وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الترمذي "2568" في صفة الجنة: باب رقم "25"، وابن خزيمة "2456" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا الاحديث صحيح. إو أخرجه أحمد 5/153، والنسائي 5/84 في الزكاة: باب ثواب من يعطى، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" حديث صحيح. إو أخرجه أحمد 5/153، والحاكم 2/113 من طريقين عن منصور، به. وصححه الحاكم 9/161 من طريقين عن منصور، به. وصححه الحاكم و افقه الذهبي . إو أخرجه أحمد 5/176، والطيالسي "468"، والطبراني "1637"، والبيهقي 9/160 من طرق عن الأسود بن شيبان، عَنُ يُزيدَ بُن عَبُدِ اللّهِ بُن الشِّخِير.

3350 هو مكرر ماقبله.

كَانَ فِى كَتِيبَةٍ، فَانْكَشَفُوا، فَكَبَّرَ فَقَاتَلَ حَتَى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِى قَوْمٍ فَادُلَجُوا، فَطَالَتُ دُلْجَتُهُمْ، فَنَزَلُوا وَالنَّوْمُ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ، فَنَامُوا، وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي، وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، وَالْبَخِيلَ الْمُتَكَبِّرَ، وَذَكَرَ الثَّالِكَ

🟵 🕲 حضرت ابوذ رغفاری والنُوُوُ من اکرم مَالَّاتِیْمُ کاییفر مان نقل کرتے ہیں:

" تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے اور تین لوگوں کو نا پند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے خص کو پند کرتا ہے جو پچھلوگوں میں موجود ہوکوئی ما تکنے والا ان کے پاس آئے اللہ کے نام پران سے مانکے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی کسی رشتے داری کی وجہ سے ان سے نہ مانکے ' تو وہ لوگ کنجوں کا مظاہرہ کریں (اوراسے پچھنہ دیں) ان میں سے ایک شخص انہیں جھوڑ کر واقی جائے ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہواور وہ شخص اسے پچھ دیدے ۔ ایک وہ شخص جو کسی مہم پر ہواور وہ لوگ بھر جا کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرد سے مہم پر ہواور وہ لوگ بھر جا ئیں ' تو وہ تکبیر کہتے ہوئے لڑائی میں کو دیڑئے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرد سے یا وہ شہید ہوجائے ۔ ایک وہ شخص جو بچھلوگوں کے ہمراہ رات کے وقت سفر کر رہا ہو جب رات زیادہ ہوجائے وہ لوگ کسی جگہ پڑاؤ کریں اس وقت نیندان کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری ہووہ لوگ سوجا ' میں اور وہ شخص کھڑا ہو کر نے اور اللہ تعالیٰ بوڑ ھے زانی ' تجویں متکبر کو پسند نہیں کرتا ۔ راوی آئیسر شخص کا بھی ذکر کیا تھا۔ "

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَّا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَ لَا غِنَاهُ عَنْهَا الْسِيْحُق اليصْحُف كوصدقه دينامستحب ہے جس كى حاجت كاپية نه چلتا ہواوروہ خوشحال بھى نه ہو

3351 - (سندمديث) اَخبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ

زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَتَن حديث):لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّـمُ رَتَان، وَالْاَكُلَةُ وَالْاَكُلَتان، وَللْحِنَّ الْمِسْكِيْنَ

الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسُتَّغْنِي بِهِ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَذَٰلِكَ الْمَحُرُومُ

🖼 🕲 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّتِیْرَ کے ارشاد فر مایا ہے:

"د نغریب وہ نہیں ہے جوایک یا دو تھجوریں کے کرایک یا دو لقے لے کر واپس چلا جائے غریب وہ تخص ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو جواس کی ضروریات کو پوری کرے اور اس کے حاجت مند ہونے کا پیتہ بھی نہ چل سکے کہ اسے صدقہ ہی کر دیا جائے ''محروم'' سے مرادیشخص ہے (جس کا ذکر قرآن میں ہے )۔''

3351- إسناده صحيح على شرط البخارى . وأخرجه أبو داؤد "1632" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وحدّ الغنى، عن عبيد الله بن عمر وأبي كامل ومسدَّد بن مسرهد، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 5/85-86 في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به . وانظر ما بعده، و . "3298"

#### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَّا يَسْاَلُ دُوْنَ مَنْ يَّسْاَلُ

ایسے خص کوصد قد دینے کامسخب ہونا جو مانگتانہیں ہے نہ کہاس کودینا (مستحب ہے) جو مانگتا ہے

3352 - (سندحديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَان، بِمَنْبِجَ، آخْبَرَنَا آحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ آلِكِ، عَنْ آلِكُ، عَنْ آلِكِ، عَنْ آلِكُ، عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ:

َ (مَثَنَ صِدِيثَ): لَيْسَ الْمِسُكِيْنُ بِهِ لَهَا الطَّوَّافِ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ، وَالتَّـمُ مَرَدَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ وَالتَّـمُ مَرَدَ وَلا يَقُومُ فَيَسُالُ النَّاسَ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رہائینو 'نبی اکرم مَالینیم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں :

''غریب وہ نہیں ہوتا جولوگوں کے گھر چگرلگا تا ہے ایک یا دو لقبے لے کرایک یا دو تھجوریں لے کرواپس چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا: یارسول الله مُنَالِیَّیْمُ اِ پھرغریب کون ہوتا ہے؟ نبی اکرم مُنَالِیُّیُمُ نے فرمایا: وہ خض جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہواوراس کی حالت کا پیۃ بھی نہ چل سکے کہ اسے صدقہ ہی کر دیا جائے اور وہ خود کھڑا ہوکرلوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے۔''

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيْمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب اس کا کوئی دوست یار شتہ دار فوت ہوجائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ کرے

3353 - (سندهديث): اَخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ،

(متن صديث): إَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا، وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ

3352 - إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "المؤطأ" .2/923 ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1479" في الزكاة: باب قول الله تعالى: (لا يَسْاَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَّا) (البقرة: من الآية 273) ، والنسائي 5/85 في الزكاة: باب تفسير المسكين، والبيهقي 7/11، والبغوى ."1602" وأخرجه مسلم "1039" في المزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه، من طريق المغيرة الحزامي، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر ماقبله.

3353 - إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" .2/760 ومن طريق مالك أخرجه البخارى "2760" في الوصايا: باب إذا مات الفجاء ة باب ما يستحب لمن توفي فجاء ة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا مات الفجاء ة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي 6/277، والبغوى ."1690" وأخرجه البخارى "1388" في الجنائز: باب موت الفجاء ة ومسلم "1004" في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة "2499" من طرق عن هشام، بهذا الإنسناد.

تَصَدَّقَتْ، اَفَاتَصَدَّقْ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ معنی کے مباح ہونے کی صراحت کرتی ہے

3354 - (سندصديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيْدِ بنِ سِنَانِ، قَالَ: آخبَرَنَا آخمَدُ بنُ آبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ سِنَانِ، قَالَ: سَعِيْدِ بنِ صَعْدِ بنِ صَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

(مُتُن صَدِيثُ) : خَرَجَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَغَاذِيهِ وَحَضَرَتُ اُمَّهُ الْمُوفَاءَةُ بِسَالُ مَدِينَةٍ، فَقِيلَ لَهَا: أُوصِى، فَقَالَتُ: فَبِمَ اُوصِى، إنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوفِّيَتُ قَبُلَ اَنُ يَتَقُدِمَ سَعُدٌ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَمْ، فَقَالَ سَعُدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، لِحَائِطٍ سَمَّاهُ

النظام المراق المراق المراق الدر حوالے سے اپن دادا کا بدیمان قال کرتے ہیں: حضرت سعد بن عبادہ و الله نظام کا کہم مانی کے دریاد کے انہوں نے ہمراہ کسی جنگ میں شرکت کے لئے ملے مدینہ منورہ میں ان کی والدہ کا انقال ہو گیا ان سے کہا گیا: آپ کوئی تلقین سیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں کس بات کی وصیت کروں سارا مال تو سعد کا ہے چھر حضرت سعد و النظام کے انہوں اللہ مانی ہوگیا جب حضرت سعد و النظام کی استان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا گیا تو حضرت سعد و النظام کی اس بات کا تذکرہ کیا گیا گیا ہے اس باغ ان کے سامنے اس باغ کا نام بھی لیا تھا۔

کی طرف سے صدقہ ہے انہوں نے اس باغ کا نام بھی لیا تھا۔

7354 حديث صحيح، سعيد بن عمرو بن شرحبيل ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ثقة، وأبو عمرو بن شرحبيل: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وشرحبيل بن سعيد روى عن أبيه وجده، وروى عنه ابنه عمرو، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وذكره المؤلف في "الثقات." والحديث في "الموطأ" 2/760، ومن طريقه أخرجه النسائي 6/276–251 في الموصايا: باب إذا مات الفجاء ة هل يستحب الأهله أن يتضدقوا، وابن خزيمة "2500"، والحاكم (الحاكم 1/420، والبيهقي 8/278 وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "5381" و "5382" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراور دى، عن وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "5381" و "5382" من طريقين عن ابن سعيد بن عبده عكرمة يقول: أنبأنا أبن عباس رضى الله عنهما أن سعد بن عبادة رضى الله عنه توفيت أن أنها أنه عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراب ضدقة عليها. وأخرجه البخاري "2770"، وأبو داؤد "2882"، والترمذي "669"، والنسائي 26/25—253

#### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَا يُسْتَفْضَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ أَمُلا كِهِ اس بات كاتذكره كه آدمى كے ليے بيہ بات مستحب ہے كه وه اپنی زیر ملکیت چیزوں سے ہرسال جو چیزیں اضافی ہوں اس كا ایک تہائی حصہ صدقہ كرے

3355 - (سندصديث): آخبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْآرْضِ اِذُرَاَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيُهَا صَوْتًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ فَافُرَعَ مَا فِيهِ فِي حُرَّةٍ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ فَإِذَا فِيهَا اَذْنَابُ شِرَاجٍ، وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلُكَ الشُّرَجِ قَدِ اللهِ، مَا السَّعَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتُهُ، فَانْتَهَيْتُ الله رَجُلٍ قَائِمٍ يَحُولُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبُدَ اللهِ، مَا السَّعَابَةِ، قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبُدَ اللهِ عَنِ السَمِي؟، قَالَ: إِنِّي السَّمَك؟، فَقَالَ: فَلانٌ، الاسمُ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبُدَ اللهِ عَنِ السَمِي؟، قَالَ: إِنِّي سَمِعَ فِي السَّعَابَةِ، قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبُدَ اللهِ عَنِ السَمِي؟، قَالَ: امّا إِذَا سَمِعُتُ فِي السَّعَابَةِ الَّذِي هَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ بِاسْمِكَ، فَاخْبِرْنِي مَا تَصْنَعُ فِيْهَا، قَالَ: امَا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِي اللّهِ مُؤْمًا لَلْهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيلُ اللّهُ مُ الْمُؤَمَّا وَلَيْ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعَابُةِ اللّهِ عَلَى السَّعَابُةِ اللّهِ عَلَى السَّعَابُةِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعَابُةِ اللّهُ عَلَى السَّعَابُةِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى السَّعَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى السَّعَالَةُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ

حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھ نی اکرم منگی کے کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک شخص ویران جگہ پر موجود تھا اس نے ایک بادل و یکھا جس میں اسے آواز سانگی دی ( یعنی کی فرشتے نے بادل کو تھم دیا ) تم فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر و پھروہ بادل و ہاں آیا اور وہاں اس نے ایک پتھر بلی زمین پر بارش نازل کی وہ تخص کہتا ہے جب میں اس جگہ پر پہنچا تو وہاں سے چھے الیاں نکل رہی تھیں ان میں سے ایک نالی پانی سے بھری ہوئی تھی جو کھر اہوا بیلی رہی تھیں ان میں سے ایک نالی پانی سے بھری ہوئی تھی جو کھر اور ایک تحص کے پاس پہنچا جو کھڑ اہوا بیلی کے ذریعے اپنے باغ میں کام کرر ہاتھا اور وہ پائی لگار ہاتھا میں نے اس سے دریافت کیا: اے اللہ کے بندے تم بھرے اس نے جواب دیا: فلاں۔ بیووی نام تھا جواس خص نے بادل میں سنا تھا اس شخص نے دریافت کیا: اے اللہ کے بندے تم بھرے ہو اس نام کیوں پو چور ہے ہو؟ اس نے بتایا: میں نے بادل میں جس سے یہ پائی آیا ہے اس میں بیستا تھا کہ فرشتہ ہے کہ درہا تھا کہ تم فلاں بندے کے باغ کوسر آب کرواس نے تبارانام لیا تھا 'تو تم مجھے بتاؤ کہتم اس باغ میں کیا کرتے ہواس نے کہا: اب جب تم ہی بیات کہدر ہے ہوئو میں تم ہوں پڑر چ کرتا ہوں اور ایک تھی بیراوار ہوتی ہے میں اس کے ایک تبائی حصے کوصد تھ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی حصد دوبارہ اس کی ایک تبائی حصور کو دریا ہوں۔ دیا دیا ہوں اور ایک تہائی حصد کو میں تاہوں۔ دیا جو اور ایک تاہوں۔ دیا دیا ہوں۔

<sup>3355 -</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2984" في الزهد: باب الصدقة في المساكين، عن ابن أبي شيبة وأبى خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/296 عن يزيد، به . وأخرجه أبو داؤد الطيالسي "2587"، ومن طريقه مسلم "2984"، والبيهقي 3/133، وأبو نعيم في "الحلية" 3/275-276 عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به، غير أنه قال "وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل."

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ اعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ اَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَ الاخِذُ اَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا، مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِى ذَٰلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ آدمی کاکسی بھی شخص کوصدقہ دینا مباح ہے اگر چەدەصدقە لىنے دالاشخص اسے الله تعالی کی نافر مانی کے کام میں خرچ کرے جبکہ دینے والے شخص کوشروع میں اس علام

3356 - (سند صديث) اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّعُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُشْكَانَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدِّثَنَا وَرُقَاءُ، حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ، حَدَّثَنَا الْاَغُرَجُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): قَالَ رَجُلٌ: لَاتَ صَدَّقَ قَنَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ، فَأَصِبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ، لَاتَصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى غَنِيٍّ، فَأْتِى، فَقِيلَ: اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَاَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِه، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى

😂 😌 حضرت ابو ہریرہ رہ التخذروایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملک النظم نے ارشاد فرمایا ہے:

''ایک شخص نے طے کیا کہ میں ضرورصد قد کروں گاوہ اپنے صدقے کو لے کر نگلا اور (اندھیرے میں لاعلمی کی وجہ ہے ) کسی زانیہ عورت کے ہاتھ میں رکھ آیا گلے دن لوگ آپس میں بات چیت کررہے تھے گز شتہ رات ایک زانیہ عورت کوکسی نے صدقہ دیا ہے تو اس محف نے کہا: اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے (اگر چدمیر اصدقہ ) زانیے ورت کوملا ہے میں ضرور پھرصدقہ کروں گا پھروہ تخص اپنے صدقے کو لے کرنکلا اوراس نے (اندھیرے میں لاعلمی کی وجہ ہے) کسی چور کے ہاتھ میں اسے رکھ دیا اگلے روز لوگ بات چیت کررہے تھے گز شتہ رات کسی چور کوصد قہ دیا گیا ہے' تو وہ تخص بولا: اے

3356- حمديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف في "الثقات" 9/127، ومن فوقة من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/322 عن على بن حفص، عن ورقاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1421" في الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم "1022" في الزكاة: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يدغير أهلها، والنسائي 5/5-56 في الزكاة: باب إذا أعطاها غنيًا وهو لايشعر، والبيهقي 4/191-192و 7/34 من طريقين عن أبي الزناد، به . وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابس لهيعة، عن الأعرج، به. وزاد الحافظ في "الفتح" 3/290 نسبت إلى الطبراني في "مسند الشاميين" والدارقطني في "غرائب مالك" وأبي نعيم في "المستخرج." اللہ! حمر تیرے لیے مخصوص ہے (اگر چہ میراصدقہ )ایک چور کے ہاتھ میں چلاگیا ہے میں آج بھی ضرورصدقہ کروں گا پھر وہ مخص اپناصدقہ لے کرنگلا اور اس نے اسے ایک خوشحال مخص کے ہاتھ پررکھ دیا اگلے دن لوگ بات کررہے تھے گزشتہ رات ایک خوشحال مخص کوصدقہ دے دیا گیا' تو وہ مخص بولا: اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے (اگر چہ میرا صدقہ )ایک خوشحال مخص کو ملا ہے بھراسے (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں )لایا گیا' تو اسے بتایا گیا' جہاں تک تمہارے صدقے کا تعلق ہے' تو وہ بول ہوگیا ہے زانیے مورت کو ملنے والآس لیے قبول ہوا کہ شاید وہ اس کے ملنے کی وجہ سے زنا کرنے سے باز آجائے، چور والا اس لیے قبول ہوا شاید وہ اس کی وجہ سے زنا کرنے سے باز آجائے، چور والا اس لیے قبول ہوا گیا ہے وہ اس میں سے بھوٹر چ کرے۔''

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُاةِ آنُ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفُ ذَلِكَ بِهِ عورت كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه وه اپنے شوہر كے مال ميں سے صدقہ كرسكتى ہے جبكہ وہ اس كے ذريعے كوئى خرابى پيدا نہ كرے

3357 - (سند صديث) اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُر، بَكُر،

رمتن صديث): آنَهَا جَائَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِى شَيْءٌ إِلَّا مَا اَدُخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِى شَيْءٌ إِلَّا مَا اَدُخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِى شَيْءٌ إِلَّا مَا اَدُخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي عَلَيْكِ النَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك

كن بي من الله على المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق الله الله الله الله الله المراق المراق الله المراق الله المراق المراق

خرچ کرلوں تو کیا مجھ پرکوئی گناہ ہوگا۔ نبی اکرم مُنَافِیَمُ نے فرمایا: تم سے جہاں تک ہو سکےتم خرچ کرواورتم (خرچ کرتے ہوئے) بندش کرنے کی کوشش نہ کرناور نہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندش کردےگا۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى الْمَرُ آقِ إِذَا تَصَدَّقَتُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا آجُرُّ، كَمَا لِزَوْجِهَا آجُرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا آجُرُ مَا نَوَتُ، وَلِلْحَاذِنِ كَذَٰلِكَ الله تعالیٰ کاعورت پریف ل کرنے کا تذکرہ کہ جب وہ کوئی خرابی پیدا کیے بغیرا پی شوہر کے گھر میں ہے کوئی چزصدقہ کرتی ہے تو اس عورت کواجر ماتا ہے جس طرح اس کے شوہر کو کمانے کا جرماتا ہے اور عورت کونیت کرنے کا اجرماتا ہے خزائجی کا بھی بہی تھم ہے

3358 - (سند صديث) الخبر آل المحمد بن يَحيى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رمتن مديث) ناذَا تَصَدَّقُتِ الْمَرْآةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا آجُرُهَا وَلِزَوْجِهَا آجُرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا آجُرُ مَا الْكَتَسَبَ، وَلَهَا آجُرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ

😌 😌 سِيّده عا كشه صديقه في الماكري من المرم مَنْ الله عنه الرم مَنْ الله من المرم مَنْ الله من المرام المالية المالية المالية المرام المالية المالية المالية المرام المالية المرام المالية المال

" جب کوئی عورت اپنشو ہر کے گھر میں سے 'کوئی خرائی پیدا کیے بغیر صدقہ کرتی ہے تو اس عورت کو اس کا اجرماتا ہے اس کے شوہر کو اس کا اجرماتا ہے آدمی کو کمانے کا اجرماتا ہے اور عورت کو اس کی نبیت کا اجرماتا ہے اور خزانچی کی مثال بھی اس کی مانند ہے۔''

وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه عبد الرزاق "7275" و "16619"، وأحمد 6/44 و 99، والبخارى "1425" في الزكاة: وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه عبد الرزاق "7275" و "16619"، وأحمد 6/44 و 99، والبخارى "1425" في الزكاة: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه، "1430" باب أجو الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و "1440" و"1440" و "1440" و "1440" و "1440" باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، و "2065" في البيوع: باب قوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَبِّبَاتِ مَا كَسُبُتُمُ) (البقرة: من الآية 267)، ومسلم "1024" في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داؤد "1685" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي "672" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والبغوي "1692" و "1693" من طريقين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/9، والترمذي "671"، والنسائي قي الزكاة: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن شقيق، عن عائشة.

#### ذِكُرُ صِفَةِ الْحَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الْأَجُرِ خزانِي كَى اس صَنِف كاتذكره جواجر ميس صدقه كرنے والے كاشراكت دار ہوتا ہے

وَّ 335 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بَرَيْدٌ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ آبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيث):الُحَازِنُ الْمُسُلِمُ الْآمِيُنُ الَّذِى يُنْفِقُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِى مَا اُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفُسُهُ، فَيَدُفَعُهُ اِلَى الَّذِى اُمِرَ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

🟵 😌 حضرت ابوموس اشعری دانشنان نبی اکرم سالینیم کایفر مان فل کرتے ہیں:

''امانت دارمسلمان خزانچی جوخرچ کرتا ہے(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) جو پچھوہ عطا کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور وہ اسے کامل طور پر پورااورا پنی رضا مندی کے ساتھ دیتا ہے اوراس شخص کے سپر دکرتا ہے' جسے دینے کا حکم دیا گیاتھا' تو وہ خزانچی بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ثار ہوتا ہے۔''

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَّتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْآجُرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ غلام كواس بات كاحكم مونے كا تذكره كهوه اپنے آقاكے مال ميں سے صدقه كرے اس بنيادير كه اجران دونوں كے درميان برابر برابر قسيم موگا

3360 - (سند صديث): آخبَرَنَا ابُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا ابُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّخِمِ، قَالَ:

رَمْتُن صَدِّيثُ ) كُنُتُ مَهُ لُو كَا، فَكُنْتُ اتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمٍ مَوْلَاى، فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ، فَقَالَ: تَصَدَّقُ وَالْاَجُرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَان

9359 إسناده صحيح . المحسن بن حماد روى له أبو داؤد والنسائى وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من زجال الشيخين . وأخرجه أحمد 4/394 عن أبى أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "1438" فى الزكاة: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و "2319" فى الوكالة: باب وكالة الأمين فى الخزانة ونحوها، ومسلم "1023" فى الزكاة: باب أجر الخازن، والقضاعى فى "مسند الشهاب" "302"، والبيهقى أجر الخازن الأمين ... ، وأبو داؤد "1684" فى الزكاءة: باب أجر الخارى "2260" فى الإجارة: باب استنجار الرجل الصالح، والبخارى "2260" فى الإجارة: باب استنجار الرجل الصالح، والنسائى 5/79 - 80 فى الزكاءة: باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، من طرق عن سفيان، عن بريد، به . وأخرجه القضاعى "303" من طريق أبى أحمد الزبيرى، عن بريد، به .

َ حضرت عمير ولا تفيظ جو حضرت آبی مم ولا تفیظ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں غلام تھا میں اپنے آقا کے گوشت میں سے کچھ گوشت صدقہ کر دیا کرتا تھا میں نے اس بارے میں نبی اکرم مُلَّا تَقِیْمٌ سے دریا فت کیا: تو آپ مِنْ اَلْتَیْمُ نے ارشا دفر مایا: تم صدقہ کرواجرتم دونوں کے درمیان برابر برابرتقسیم ہوگا۔

(امام ابن حبان مِیسَنی موانت ہیں:):اس روایت میں بیہ بات پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنے آقا کی اجازت کے تحت صدقہ کیا تھا۔ تو اجازت کا ذکر اس روایت میں پوشیدہ ہے۔ حضرت عمیر رٹائٹنڈ حضرت آئی کم رٹائٹنڈ کے غلام ہیں۔ بیہ بات بیان کی گئی ہے۔ حضرت آئی کم رٹائٹنڈ کا بینام اس کئے تھا کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں گوشت کھانا اپنے لئے حرام قرار دیا تھا اور گوشت کھانے سے انکار کردیا تھا۔ اسے لئے انہیں آئی کم کہا جاتا تھا (یعنی گوشت سے انکار کرنے والا شخص)

محدین زیدنا می راوی محمد بن زید بن مہاجر بن قنفز جدعانی قرشی ہیں۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈکا ٹھٹا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان ڈٹائٹٹؤ سے احادیث کا ساع کیا ہے جبکہ امام ما لک اُوراً اہل مدینہ نے ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْطِى فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنَ الْأَخِذِ اسبات كے بیان كا تذكرہ كه بعض حالتوں میں دینے والا شخص بھی لینے والے شخص سے بہتر ہوتا ہے۔ معدد حدد من سن مُن مُن مَا مَا عَدَا مَا مُن مُن مُن مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَا مَا مُن مَا مُن مَ

3361 - (سند صديث) الخُبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): الْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى

🟵 😌 حضرت عبدالله بن عمر طلح الماروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالِيَّا فِي ارشاوفر مايا ہے:

"اوپروالا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہے۔"

<sup>3360</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "1025" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيشمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/164، ومن طريقه مسلم "1025"، وابن ماجه "2297" في التجارات: باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق، والبيهقي 4/194 عن حفص بن غيات، به وأخرجه مسلم "1025" "83"، والنسائي 5/63-64 في الزكاة: باب صدقة العبد، والبيهقي 4/194 من طريق حَاتِمُ بنُ إِسُمَاعِيْلَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم.

<sup>3361-</sup> إسناده صحيح. عبيد البواحيد بين غيبات روى له أبو داؤد وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه البيهقي 4/198، والقضاعي "1230" و "1260" من طريقين عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث ."3364"

# ذِكُرُ الْإِنْحَبَارِ بِأَنَّ الْيَدَ السُّفُلَى هِيَ السَّائِلَةُ دُونَ الْاحِذَةِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ السَّائِكَةُ دُونَ الْالْحِذَةِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ السَّابِ اللَّامِ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي البُّنُ خُوزَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الطَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَى اللَّهِ عَلِي بُنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ وَالزَّعْرَاءِ، عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ آبِيهِ مَالِكِ بُنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): الْآيُدِى ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِى تَلِيهَا، وَيَدُ السُّفُلَى السَّائِلَةُ، فَاعُطِ الْفَضُلَ، وَلَا تَعْجِزُ عَنْ نَفْسِكِ

تُوضَى مصنفَ قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْحَبَرِ بَيَانٌ وَاضِعٌ بِاَنَّ الْاَحْبَارَ الَّتِي ذَكُرُنَاهَا قَبُلُ فِئ كِتَابِنَا هَلْذَا، اَنَّ الْيُكَ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلْي، اَرَادَ بِهِ اَنَّ يَدَ الْمُعْطِى حَيْرٌ مِنْ يَّدِ الْاَحِذِ، وَإِنْ لَمْ يَسُالُ، وَابُو النَّ عُرَاءِ هٰ ذَا: هُوَ الصَّغِيُرُ، وَاسْمُهُ عَمْرُو بُنُ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ اَحِى اَبِى الْاَحُوصِ، وَابُو الزَّعْرَاءِ الْكَبِيرُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللّهِ بُنُ هَانِءٍ، يَرُوى عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ

😂 😂 حضرت ما لک بن نصله والنفوز روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملا فیا نے ارشاد فر مایا ہے:

'' ہاتھ تین طرح کے ہوتے ہیں اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، دینے والا ہاتھ اس کے بعد ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگئے والے کا ہے' توتم اضافی چیز کودے دیا کر واور اپنی ذات کے حوالے سے عاجز نہ آؤ''

(امام ابن حبان میسینی ماتے ہیں:):اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ وہ روایات 'جنہیں ہم اس سے پہلے اپنی کتاب میں ذکر کر چکے ہیں۔اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔اس سے مرادیہ ہے: دینے والے کا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔اگر چہاس نے مانگانہ ہو۔

ابوزعراءنا می راوی صغیر ہے اس کا نام عمر و بن عمر و بن ما لک ہے۔ ( ما لک کا باپ) ابواحوص کا بھائی ہے جبکہ ابوزعراء کبیر کا نام عبداللہ بن ہانی ہے۔اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود وٹی تھیئے ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### 

3362- إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء، وهو ثقة . أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة . وأخرجه أحمد 3/473 و 4/137، وعنه أبو داود "1649" في الركامة: بناب الاستعفاف، عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم 1/407 ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 4/198 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة، به .

3363 - (سندصديث): آخُبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّاجِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ، عَنْ اَبِيُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): خير التقدقة مَا كَانَ عَنُ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، وَلَيْبُدَا أَحَدُكُمُ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ امْرَاتُهُ: اَنْفِقُ عَلَى، وَتَقُولُ اُمْ وَلَدِهِ: إلى مَنْ تَكِلُنِى؟، وَيَقُولُ لَهُ عَبُدُهُ: اَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى لَوَى مَعنف:قَالَ ابُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى عِنْدِى اَنَّ الْيَدَ السَّفُلَى عِنْدِى اَنَّ الْيَدَ السُّفُلَى عِنْدِى اَنَّ الْيَدَ السُّفُلَى عِنْدِى اَنَّ الْيَدَ السَّائِلَةِ، لَا الْاحِذَةِ دُونَ السُّوَالِ، إذْ مُحَالٌ اَنُ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِى الْبِيحَ لَهَا اسْتِعْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ إِنِيالُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ

🟵 🥯 حضرت ابو ہر رہ وہائٹنڈ می اکرم منافیظ کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جوخوشحالی کے عالم میں دیا جائے (یا جسے دینے کے بعد آ دمی خوشحال رہے) اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور تم میں سے برخض کو اپنے زیر کفالت سے آغاز کرنا چاہئے کیونکہ اس کی بیوی کہے گی تم مجھ پرخرچ کرواس کی اولا د کہے گی تم مجھے کس کے حوالے کر رہے ہواس کا غلام کہ گا مجھے کھانے کے لئے دو پھر مجھ سے کام لینا۔''

3363 - إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة . وأخرجه البيهقى 7/470 من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/476 و 524، والبخارى "5355" في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، والبيهقى 7/466 و 471 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به . وأخرجه أحمد 2/278 و 402، والبخارى "1426" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و "5356" في النفقات، والنسائي 5/69 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، والبيهقى 4/180 من طرق عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/212 من طريق عاصم بن كليب، عن أبي هريرة . عن أبي هريرة انظر . "4240"

اوقات کینے والاشخص جس کے لئے اس کومباح قرار دیا گیا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اوراس شخص سے زیادہ پر ہیز گار ہوتا ہے جو دے رہا ہے تو جب کسی ایک کوافضل قرار دیے بغیر پیاطلاق ناممکن ہوتو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صدقہ دینے والاشخص اس شخص سے افضل ہے جواسے مانگتا ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْحَبَرَ الَّذِى تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ اس روایت کا تذکرہ جو ہماری اس روایت کی ذکر کردہ تاویل کے حجے ہونے کی صراحت کرتی ہے جسے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

3364 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ صُلَيْحِ الْعَابِدُ، بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): الْيَدُ الْعُلْيَا حَيُرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفُلَى السَّائِلَةُ وَالْيَدُ السُّفُلَى السَّائِلَةُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفُلَى السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفُلَى السَّائِلَةُ ﴿ كَالَيْفُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ وَالْيَدُ السُّفُلَى السَّائِلَةُ ﴿ كَالِيفُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّفُلَى السَّائِلَةُ اللَّالَّالِيَةُ السَّفُلَى السَّائِلَةُ السَّفُلَى السَّائِلَةُ اللَّهُ السَّائِلَةُ اللَّهُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ اللَّهُ السَّائِلَةُ اللَّالِيَّةُ السَّائِلَةُ اللَّهُ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَالِمُ السَّائِلَةُ السَائِلَةُ السَّائِلَةُ السَائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَّائِلَةُ السَائِلْعُلِيلُولُولَةُ السَّائِلْطُ الْعَالِمُ السَّائِلَةُ السَائِلَةُ السَائِلَةُ السَائِلِيلَةُ السَائِلِيلِيلِيلَةُ السَّائِلِيلِيلِيلَةُ السَّلِيلَةُ السَّلِيلَةُ السَّلِيلَةُ السَلَّةُ السَلْمُ السَلَّالِيلِيلَةُ السَلِيلِيلَالِيلَةُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيلِيلِيلَةُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيلِيلُولُولُولُولُ السَّلِيلَةُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُل

''او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے او پر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے''

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کوئی چیز صدقہ کرتے ہوئے اس کی گنتی کرے

3365 - (سندصديث) الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، بِالْبَصْوَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْعُمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): جَانَهَا سَائِلٌ، فَامَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ، فَلَمَّا حَرَجَتِ الْحَادِمُ دَعَتُهَا، فَنَظَرَتُ الديه، فَقَالَ

3364 إسناده على شرط البخارى، وفضيل بن سليمان قد توبع. وأخرجه البيهقى 4/198، والخطيب فى "تاريخه" 3/435 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك فى "الموطأ" 2/998 عن نافع، عن ابن عمر .ومن طريق مالك أخرجه البخارى "1429" فى الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم "1033" فى الزكاة: باب بيان أن اليد المعليا خير من اليد السفلى، وأبو داؤد "1648" فى الزكاة: باب فى الاستعفاف، والنسائى 5/61 فى الزكاة: باب اليد السفلى، والبيعقى 3/479 والقضاعى "1231"، والبعوى ."1614" وأخرجه البخارى "1429"، وأحمد 2/67 و 98، والدارمى 1/389، والبيهقى 4/197 والقضاعى "1931"، والغوى ."1614" وأخرجه البخارى "1429"، وأحمد 1967 و 98، والدارمى 1/389،

3365- إسساده صحيح عملى شرط الشيخين ابن إدريس: هو عبد الله الأودى، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه أحمد -6/70 أو 7 6/70- 17 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/108، وأبو داؤد "1700" في الزكاة: باب في الشح، من طريقين عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة. لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُخُرِجِينَ شَيْنًا إِلَّا بِعِلْمِكِ، قَالَتُ: إِنِّي لَاعُلَمُ، فَقَالَ لَهَا: لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

ﷺ سیّدہ عائشہ فی بینا ہیں ایک مرتبدایک ما تکنے والا ان کے ہاں آیا سیّدہ عائشہ فی بینا نے اسے پجھ دینے کی ہدایت کی جب خادمداسے لے کر بابرنگل تو سیّدہ عائشہ فی بینا نے اسے بلوایا پھر سیّدہ عائشہ فی بینا نے اسے بلوایا پھر سیّدہ عائشہ فی بینا نے بی اکرم مثل بینا کی طرف دیکھا تو بی اکرم مثل بینا کے استاد فرمایا : تم اپنے علم کے ساتھ ہی چیز بابرنگالتی ہو ( یعنی تم جو بھی خیرات کرتی ہوا سے پہلے دیکھتی ہو پھر کرتی ہو ) سیّدہ عائشہ فی بینا نے عرض کی : میں پہلے جانتی ہول تو نبی اکرم مثل بینا کے ان سے فرمایا : تم شارنہ کروور نہ اللہ تعالی بھی گنتی کر کے تمہیں دے گا۔

#### ذِكُرُ نَفْي قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كَانَتُ مِنَ الْعُلُولِ

اليسة تحف كى طرف سے صدقہ قبول ہونے كى فى كاتذكرہ جب وہ صدقہ حرام مال ميں سے دياجائے مائے عن سِمَاكِ، عَنْ مِسَاكِ، عَنْ مِسَعَبُ بُن سَعُدٍ، قَالَ: مَنْ سِمَاكِ، عَنْ مِسَمَاكِ، عَنْ مَسْعَبُ بُن سَعُدٍ، قَالَ:

ُ ( مَثَنَ صَدِيث ): دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ آلَا تَدْعُوا لِى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصُرَةِ

صعب بن سعد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر والطبط حضرت ابن عامر والطبط کی عیادت کرنے کے لئے تشریف لائے انہوں نے فرمایا: اے ابن عمر! آپ میرے لیے دعانہیں کریں گئ تو حضرت عبداللہ بن عمر والطبطان فرمایا: میں نے نبی اکرم منابط کو کے بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔

''الله تعالیٰ وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا اور حرام مال میں سے دیئے گئے صدقے کو قبول نہیں کرتا اور تم بھرہ کے گورنررہ چکے ہو (جہاں سے تمہیں آمدن ہوئی تھی)''

<sup>3366</sup> إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن. وأخرجه مسلم "224" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" 1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به . وأخرجه الطيالسي "1874" وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد 2/19-20 و 37و و3، وابن ماجه "272" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك به. وانظر الحديث ."1706"

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنُ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ اس بات كے بیان كا تذكرہ جب مال یا كیزہ (حلال) نہیں ہوگا توصدقہ كرنے والے كواس پراجزئيں ملے گا

3367 - (سند مديث) : آخبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَلَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمُرَو بُنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: حَلَّثَنِى دَرَّاجٌ ابُو السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْنَ صديث) مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنُ لَّهُ فِيلِهِ آجُرٌ، وَكَانَ اِصُرُهُ عَلَيْهِ

😁 😌 حضرت الوہریرہ ڈالٹیٹروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹیٹی نے ارشا وفر مایا ہے:

'' جو شخص حرام طور پر مال جمع کرے اور پھراہے صدقہ کرنے اسے اس کا کوئی اجزئییں ملے گااس کا وبال اس شخص کے : نہ مربوط ''

ذِكُرُ تَهَضَّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْغَارِسِ الْغِرَاسَ بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ اكلِ كُلِّ شَرَتِهِ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ

الله تعالیٰ کا درخت لگانے والے شخص پر بیضل کرنے کا تذکرہ کہاس کے درخت لگانے کی وجہ سے

الله تعالیٰ اس کے لیے ہراس موقع پر نیکی نوٹ کرتا ہے جب اس درخت کے پھل میں سے کوئی چیز کوئی بھی کھا تا ہے

3368 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّمُ لُهُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُبَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ حَالِدَ بُنِ مَوُهَبٍ، حَدَّثَنَا وَلِيدُ بُنُ حَالِدَ بُنِ مَوُهَبٍ، حَدَّثَنَا وَلَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَعْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

الميت بن سعوية من بي مربير من بي من الله على أم مُبَشِّرٍ الانصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (متن حَرَسَ هلذَا النَّخُلَ؟ اَمُسُلِمٌ أُمْ كَافِرٌ ؟ فَقَالَتُ: بَلُ مُسُلِمٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْرِسُ الْمُسُلِمُ عَرْسًا وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ الَّا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةٌ

7367 إسناده حسن. ابن حجيرة: هو عبد الرحمن. والتحديث ذكره الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير" 2/770 ولم ينسبه إلى غير ابن حبان. وفي الباب عند الطبراني من حديث أبي الطفيل، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كسب مالًا من حرام، فاعتق منه ووصل منه رحمه، كان ذلك إصرًا. "قال الهيثمي في "المجمع" 10/293: .

 حضرت جابر رہی تھی ہے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ آب مُلَیْنِ میں انساریہ بی حضرت جابر رہی تا گئی ہے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ آب مُلَیْنِ میں ان کے ہاں تشریف لے گئے نبی اکرم مَلَیْنِ آنے ان سے فرمایا: یہ باغ کس نے لگایا ہے کسی مسلمان نے یا کافر نے ۔ انہوں نے جواب دیا: مسلمان نے ۔ نبی اکرم مَلَیْنِ آنے فرمایا: مسلمان جو بھی باغ لگا تا ہے یا کھیت لگا تا ہے تو اس میں سے جو بھی انسان یا جانوریا جو بھی چیز کچھ کھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ آجُرٌ اس بات كے بیان کا تذكرہ كه درندے اور پرندے مسلمان كے لگائے ہوئے درخت میں سے جو پچھ کھاتے ہیں بیچیزاس مسلمان کے لیے اجر کا باعث ہوتی ہے

3369 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ، بِعَسُكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَلِي بُنِ بَعْرَيْحِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن حديث) لا يَغُرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ وطيرٌ وَشَيْءٌ إلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ آجُرٌ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹائٹٹئاییان کرتے ہیں: میں نے نبی ا کرم ٹائٹٹٹٹم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''مسلمان جوبھی باغ لگا تا ہے اور اس میں سے کوئی بھی درندہ یا پرندہ جوبھی کوئی چیز کھاتے ہیں' تو اس شخص کو اس کا اجر ملتا ہے۔''

ذِكُرُ الْلاَمْوِ لِلْمَرْءِ بِتَوْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالْاقْتِصَادِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُو خَيْرٌ آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے سارے مال کوصدقہ کرے بلکہ بعض مال کوصدقہ کرنے پراکتفاء کرے کیونکہ بیزیادہ بہتر ہے

3370 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيْهِ، وَالزُّهُويِّ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: وَخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ:

<sup>3369</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد . وأخرجه مسلم "1552" "9" في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، وأبو يعلى "2245" من طريق روح، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 3/391، والطيالسي "1272"، ومسلم "1552" من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر . وأخرجه مسلم "1552"، وأبو يعلى "2213"، والبيهقي 6/420 من طريقين عن عطاء ، عن جابر . وأخرجه أحمد 6/420، والبغوى "1652" من طريق أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر.

(متن صديث): لَمُ اتَنحَلُّفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا، حَتَّى كَانَتُ غَزُوةَ تَبُوكَ إلَّا بَدُرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ، إنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ الْعِيدَ، وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ لِعِيرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللّهُ، وَلَعَمْرِى إِنَّ اَشُرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ، وَمَا أُحِبُّ آنِّي كُنتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَمَوَاثَفُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمُ اتَحَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا، حَتَّى كَانَتُ غَزُوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ الْحِرُ غَزُوَةٍ غَزَاهَا، آذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَارَادَ انْ يَّتَاهَّبُوا أُهْبَةَ غَـزُوهِمْ، وَذَٰلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلالُ وَطَابَتِ النِّمَارُ، وَكَانَ قَلَّمَا اَرَادَ غَزُوةً إلَّا وَرَّى غَيْرَهَا، وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرُبُ خُدْعَةٌ، فَاَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ أَنْ يَّتَاهَّبَ النَّاسُ اُهْبَتَهُ، وَاَنَا ايُسَرُ مَا كُنْتُ، قَسَدُ جُسمَعُتُ رَاحِسَلَتَيْسِ لِسي، فَلَمُ ازَلُ كَذٰلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادِيًا بِالْغَدَاةِ، وَذَٰلِكَ يَوْمُ الْخَمِيس، وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَتَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَاصْبَحَ غَادِيًا، فَقُلْتُ: انْطَلِقُ إِلَى السُّوقِ وَاشْتَرِى جَهَاذِى، ثُمَّ ٱلْحَقُ بِهَا، فَانْطَلَقُتُ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ، فَعَسُرَ عَلَىَّ بَعُضُ شَانِيْ فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: ٱرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَ ٱلْحَقُ بِهِمْ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَانِي أَيْضًا، فَلَمُ أَزَلُ كَذَٰلِكَ حَتَّى لَبَّسَ بِيَ الذَّنبُ، وَتَحَلَّفُتُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ آمُشِي فِي الْآسُواقِ وَاطْرَافِ الْمَدِينَةِ فَيُحْزِنُنِي اَنْ لَّا اَرَى اَحَدًا تَحَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا رَجُلًا مَغُمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، وَكَانَ لَيْسَ اَحَدٌ تَخَلَّفَ إِلَّا اَرَى ذَٰلِكَ سَيَخُفَى لَـهُ، وَكَـانَ الـنَّـاسُ كَثِيـرًا لَا يَجْمَعُهُمُ دِيوَانٌ، وَكَانَ جَمِيْعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضُعَةً

"1974 حديث صحيح . صحمد بن أبى السّرى قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين . وهو فى "المصنف" لعبد الرزاق "19744"، ومن طريقين أخرجه أحمد 5/387، والبرمذى "3102" فى التفسير : باب ومن سورة التوبة . وأخرجه ابن أبى شيبة 14/540 - 5/5، والبخارى "4418" فى التفسير : باب حديث كعب بن مالك، ومسلم "2769" فى التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، والطبراني فى "جامع البيان" "17447"، والبيهقى فى "دلائل النبوة" 5/273 - 279 من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد . وأخرجه قطعة منه أبو داؤد "3320" فى الأيمان والنبذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، وابن ماجه "1393" فى "المكبير" "90"/19 من طريق عبد الرزاق، به . "1393" فى "المكبير" "90"/19 من طريق عبد الرزاق، به . وأخرج بعضاً منه ابن أبى شببة 14/53، وأحمد 6/380، وأبو داؤد "2637" فى المجهاد: باب الممكر والخديعة، والطبرى "775" و "17449" من طرق عن معمر، به . وهو من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد عند أحمد 6/386 و 900، والبخارى "7757" و "7949" و "2949" و "7959" و "7979" و "797" و "797" و "797" و "797" و "797" و "797" و "997" و "907" و "101" و "104" و "104" و "104" و "105" و "104" و "105" و "104" و "105" و "105" و "105" و "105" و البغوى . "105" و "104" و "105" و "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و "105" و "105" و البغوى . "105" و "105" و "105" و "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و 105" و "105" و "105" و "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و البغوى . "105" و "105" و البغوى . "10

وَتُمَانِيُنَ رَجُلًا، وَلَمْ يَذُكُرُنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكَ، قَالَ: مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ ؟، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: حَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْه، فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَل: بنُسَ مَا قُـلُتَ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إذَا رَجُلٌ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنَّ ابَا خَيْثَمَةَ، فَإِذَا هُوَ اَبُوْ حَيْثَمَةَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ، وَقَـٰفَـلَ وَدَنَـا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ اتَّذَكُّرُ مَاذَا آخُرُجُ بِهِ مِنْ سَخَطِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَسْتَعِينُ عَلَى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ اَهُـلِ بَيْتِي، حَتَّى إِذَا قِيلَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَبِّحُكُمْ بِالْعَدَاةِ، رَاحَ عَيِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ آنِي لَا ٱنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنُ تَحَلَّفَ، فَيَسَحُلِفُونَ لَـهُ وَيَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْبَلُ عَلاِنِيَتَهُمْ، وَيَكِلُ سَوَائِرَهُمْ اِلَى اللَّهِ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب، فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَمُ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرًا، قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ عَنِيى ؟، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوُ بَيْنَ يَدَى اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِكَ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَىَّ بِعُذُرِ، وَلَقَدُ اُوتِيتُ جَدَلًا وَللكِيِّي قَدُ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آنِّي إِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلِ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ، فَانِّي ٱرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ، وَإِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ تَرْضَى عَنِّى فِيْهِ وَهُوَ كَذِبٌ أَوْشَكَ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَى، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَيُسَرَ، وَلَا اَحَفَّ حَاذًا مِنِّي، حَيْثُ تَخَلَّفُتُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَّا هِذَا فَقَدُ صَدَقَكُمُ الْحَدِيث، قُمُ حَتَّى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيكَ، فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى آثَرِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَيِّبُوْنَنِي، فَقَالُوْا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ اَذُنَبُتَ ذَنْبًا قَـطُّ قَبُـلَ هـٰـذَا، فَهَلَّا اعْتَـذَرْتَ اِلـٰى رَسُـوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُذْرِ يَرُضَاهُ عَنْكَ فِيْهِ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَقِفُ مَوْقِفًا لَا نَدُرِى مَاذَا يُقُصَى لَكَ فِيْهِ، فَلَمُ يَزَالُواْ يُؤَيِّبُونَنِيْ حَتَّى هَمَمْتُ اَنْ اَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، فَقُلْتُ هَلُ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَجَدٌ غَيْرى، قَالُوا: نَعَمُ، قَالَهُ هِكَالُ بُسُ ٱمَيَّةَ وَمُسرَارَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ شَهِدَا بَدُرًا لِيَ فِيهِمَا ٱسُوَةٌ، فَقُلُتُ: وَاللَّهِ لَا اَرْجِعُ اِلَيْهِ فِي هَاذَا اَبَدًا، وَلَا أَكَلِّهِ لَ فُسِي، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلامِنَا آيُّهَا الثَّلاثَةُ، فَجَعَلْتُ آخُرُ جُ إِلَى السُّوقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي آحَدٌ، وَتَنكَّرَ لَنَا النَّاسُ، حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِيْنَ نَعُرِفْ، وَتَنكَّرَ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّى مَا هِى بِالْحِيطَانِ الَّتِي نَعْرِثُ، وَتَنَكَّرَتُ لَنَا الْاَرْضُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْاَرْضِ الَّتِي نَعْرِثُ، وَكُنْتُ اَفُوى اَصْحَابِي، فَكُنْتُ آخُرُجُ فَأَطُوفُ فِي الْآسُواقِ فَآتِي الْمَسْجِدَ، وَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلِّمُ عَلَيْهِ، وَأَقُولُ: هَـلُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّكَامِ، فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إلى سَارِيَةٍ، وَٱقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي، نَظَرَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا نَظُرُتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَيِّي، وَاشْتَكَى صَاحِبَاىَ فَجَعَلا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَلَا

يُطُلِعَان رُءُ وسَهُ مَا، قَالَ: فَبَيْنَا اَنَا اَطُوفُ فِي الْاَسْوَاقِ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ قَدْ جَاءَ بِطَعَامٍ لَهُ يَبِيعُهُ، يَقُولُ: مَنْ يَّــُدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيْهَا: آمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَيْنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَٱقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارِ هَوَانِ وَّلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ: هٰذَا إَيْـضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَسَجَرُتُ لَهَا التَّنُورَ، فَآخَرَقُتُهَا فِيْهِ، فَلَمَّا مَضَتُ آرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آتَانِي، فَقَالَ: اعْتَزَلِ امْرَآتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا، وَللْكِنُ لَّا تَقْرَبُهَا، فَجَائَتِ امْرَآةُ هِلَالِ بُن إُمْيَّةَ، فَقَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ هَلالَ بُنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، فَهَلُ تَأْذَنُ لِي اَنُ اَخُدُمَهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَللْكِنُ لَّا يَـقُـرَبَـنَّكِ، قَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ لِشَيْءٍ، مَا زَالَ مُتَّكِينًا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُذْ كَانَ مِنْ آمُرِهِ مَا كَانَ، قَمَالَ كَعُبٌ: فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ الْبَلَاءُ، اقْتَحَمْتُ عَلَى آبِني قَتَادَةَ حَائِطَهُ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، فَـقُـلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا اَبَا قَتَادَةَ اَتَعْلَمُ آنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَسَكَّتَ، فَقُلْتُ: اَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا اَبَا قَتَادَةَ اَتَعْلَمُ آنِيىُ أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلُتُ: ٱنْشُدُكَ اللَّهَ يَا آبَا قَتَادَةَ ٱتَعْلَمُ آنِي ٱحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ، قَالَ: فَلَمْ اَمُلِكُ نَفْسِي اَنْ بَكَيْتُ، ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنَا، صَلَّيْتُ عَلى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَآنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ، قَدُ ضَاقَتُ عَلَيْنَا الْارْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْنَا ٱنْفُسُنَا، إذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرُوَةِ سَلْع آنُ ٱبْشِيرُ يَا كَغُبَ بْنَ مَالِكٍ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ آنَّ اللَّهَ قَدْ جَائَنَا بِالْفَرَجِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرُكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُبَشِّرُنِي، فَكَانَ الصَّوْتُ اَسُرَعَ مِنْ فَرَسِه، فَاعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بِشَارَةً، وَلَبِسَتْ ثَوْبَيْنِ الْحَرِيْنَ، وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُكَ اللَّيُلِ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ آلا نُبَشِّرُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: إِذًا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ، قَالَ: وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي، تُخْبِرُنِي بِامْرِي، فَ انْطَلَقُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارِ الْقَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْآمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا كَعُبُ بُنَ مَالِكٍ، أَبْشِرُ بِخَيْرِ يَـوُم اتَّى عَلَيْكَ مُنذُ وَلَدَتُكَ اثُّكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اَمِنُ عِنْدِ اللَّهِ اُمْ مِنْ عِنْدِكَ؟، قَالَ: بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ثُمَّ تَلا عَلَيُهِمُ (لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ) (التوبة: 117)، حَتَّى بَلَغَ (هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (التوبة: 118)، قَالَ: وَفِيسَا نَزَلَتِ (اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوُا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119)، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مِنُ تَـوْبَتِي آنِّي لَا أُحَدِّثُ إِلَّا صِدْقًا، وَأَنُ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَانِّي ٱمُسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِحَيْبَرَ، قَالَ: فَمَا اَنْعَمَ الله عَلَى مِنْ نِعُمَةٍ بَعُدَ الْإِسُلامِ اعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَاىَ، أَنُ لَا نَكُونَ كَذَبُنَا فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُوا، وَمَا تَعَمَّدُتُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ، وَإِنّي لَآرُجُو أَنُ يَتُحْفَظَنِيَ اللّهُ

فِيمَا بَقِيَ، قَالَ الزُّهُرِيُّ: فَهِلْدًا مَا انْتَهِى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ

😌 😌 عبدالرحمٰن بن كعب اپنے والد كابيان نقل كرتے ہيں: ميں تبھى بھى كسى جنگ ميں نبى اكرم مُثَاثِيَّةُ سے چيھے نہيں رہا' یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا موقع آگیا'البتہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہواتھا'لیکن نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ایسے کسی شخص پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا جوغز وہ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا نبی اکرم مَنْ النَّیْرُ دراصل ( قریش ) کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے اور قریش اینے قافلے کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے پہلے سے طےشدہ صورت حال کے بغیر دونوں لشکروں کا سامنا ہو گیا جس طرح اللَّہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اور مجھے اینی زندگی کی قتم! نبی ا کرم مُلَاثِیَّا کے غزوات میں لوگوں کے نزد کیک سب سے زیادہ باعث شرف بدر ہے ' لیکن میری بیخواہش نہیں ہے کہ میں اس میں شریک ہوا ہوتا اس کے بدلے میں کہ مجھے شب عقبہ میں بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے تو ہم نے اسلام پر ثابت قدم رہنے کا عہد کیا تھا اس کے بعد نبی اکرم مَثَاثِیْزَم نے جس بھی غزوہ میں شرکت کی میں پیچیے نہیں رہا' یہاں تک کیفزوہ تبوک کاموقع آیا'وہ آخری غزوہ ہے جس میں نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے شرکت کی۔ نبی اکرم مُثاثِیُّا نے لوگوں کوروا تکی کی اطلاع دی اور آپ مَنْ النُّرُمْ نے بیارادہ کیا کہوہ لوگ جنگ میں حصہ لینے کی پوری طرح تیاری کرلیں۔ بیاس وقت کی بات ہے جب سائے پاکیزہ ہو گئے تھے پھل تیار ہو چکے تھے۔ نبی اکرم مُلَا اللہ کا میمعمول تھا کہ جب بھی آپ مُلَا اللہ کا میں حصہ لیتے تھے تو اس کی ست کا تعین نہیں کرتے تھے آپ ملاقی کم ماتے تھے کہ جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے کیکن نبی اکرم مالی کی غزوہ تبوک کے بارے میں بیرجا ہے تھے کہ لوگ اچھی طرح سے تیاری کرلیں میں اس وقت پہلے سے زیادہ خوشحال تھا میں نے اپنی دوسواریاں بھی تیار کر لی تھیں میں اس حالت میں رہا' یہاں تک کہ نبی اکرم مُثَا فِیْزُم نے الکے دن جانے کی تیاری کر لی بیج معرات کے دن کی بات ہے۔ نبی اکرم مَا اَشْیَا کم حجمعرات کے دن روانہ ہونا پیند تھا آپ مَا اَشْیَا صبح کے وقت روانہ ہوئے میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں اورسامان خریدتا ہوں پھرنبی اکرم مُنافِیْنِ سے جاملوں گامیں اگلے دن بازار گیا وہاں میرا کوئی کام پورانہیں ہوامیں واپس آ گیامیں نے سوچا میں انشاء اللہ کل چلا جاؤں گا اورلوگوں ہے جاملوں گا پھرمیرا کوئی کام پھنس گیا ایسا ہی ہوتا رہا' یہاں تک کہمیرے لیے گناہ ر کاوٹ بنمآ چلا گیااور میں نبی اکرم مَنَاتِیْمُ سے پیچیے رہ گیا پھر میں بازار میں چلتا پھرتا تھا مدینہ منورہ کےاطراف میں چلتا پھرتا تھا مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ مجھے کوئی ایساشخص نظر نہیں آتا تھا جو نبی اکرم مَنالِیْزِ سے پیچپے رہ گیا ہوصرف وہی تحقی پیچپے رہا تھا جس کے بارے میں بیخیال تھا کہ وہ منافق ہے اور وہی شخص بیچےرہ سکتا تھا جس کے بارے میں میری بیرائے ہوگی کہ وہ نبی اکرم مَثَاثَیّا ہے مخفی رہ گیا۔لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی آج کی طرح ان کے نام نہیں نوٹ ہوئے تھے۔ نبی اکرم مَثَاثَیْکِمَ کے بیچھےرہ جانے والے تمام افرادای (80) کے لگ بھگ تھے۔ نبی اکرم مَالَيْظِ کو تبوک پہنچنے تک میرا خیال نہیں آیا جب آپ مَالَيْظِ تبوك پہنچ تو آ بِ مَا لَيْتِهُمُ نِهِ وريافت كيا: كعب بن ما لك كاكيا حال ہے؟ قوم كے ايك فرد نے عرض كى: يارسول الله مَنَا لَيُنِمُ اس كى دوجا دروں نے اوراس کی خود پسندی نے اسے پیچھے کر دیا ہے۔حضرت معاذ بن جبل و النفاذ نے کہا:تم نے بہت غلط بات کہی ہے اے اللہ کے نبی مُثَاثِیْظُ اللّٰدی قتم!(اس کے بارے میں) ہمیں صرف بھلائی کاعلم ہے۔راوی بیان کرتے ہیں: وہ لوگ ابھی اس حالت میں تتھے كەدور سے سراب كى مانندا يك شخص آتا ہوانظر آيا۔ نبي اكرم مَثَاتَيْنَا نے فرمايا ابوخيثمه ہوئتو وہ ابوخيثمه ہى تھے جب نبي اكرم مَثَاتَيْنَا نے

غزوہ تبوک کممل کرلیاوالیں تشریف لائے اور مدینه منورہ کے قریب پہنچے تو میں نے اس بات کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ میں نبی اکرم مَنَا اللَّهُ کی ناراضکی سے کیسے نیج سکتا ہوں میں نے اپنے خاندان کے ہرسمجھ دار مخص سے اس بارے میں مدولی بہال تک کہ جب یہ بات بیان کی گئی کہ نبی اکرم تَالیُّیّنِ کل صبح تشریف لے آئیں گئے تو باطل مجھ سے دور ہو گیااور مجھے یہ بات پیتہ چل گئی کہ میں صرف سیج بول کر ہی نجات حاصل کرسکتا ہوں۔ نبی اکرم مَثَالِيَّا عِياشت کے وقت (مديندمنوره) ميں داخل ہوئے آپ مَثَالَيْ المِ اللهِ عَامِيد میں دور کعات اداکیں آپ مَلَا قَيْلِم جب بھی کسی سفر سے تشریف لاتے تھے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے آپ مَلَاقَیْلِم معجد میں تشریف لاتے تھے وہاں دور کعات ادا کرتے تھے پھرتشریف فرما ہوجاتے تھے پیچھےرہ جانے والےلوگ آپ مَالَّيْنِكُم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اورآ پ مَنْ اللَّهِ إلى كسامن قتم اللهان كل عذرييش كرن كك- نبي اكرم مَنْ اللَّهُ إن كي ليه دعائ مغفرت كرت انهول في جو چيز ظاہری اسے قبول کرتے اوران کے پوشیدہ معاملے کواللہ کے سپر دکردیتے جب میں مسجد میں داخل ہوا ، تو نبی اکرم مَثَاثِیْزُم تشریف فرما تنے آپ مَن اللّٰ الله نے جب مجھے دیکھا تومسکرائے یوں جیسے کوئی شخص ناراضگی کے عالم میں مسکراتا ہے۔ میں آیا اور نبی اگرم مَن اللّٰهُ اللّٰہِ کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے دریافت کیا جم نے ﴿ مِنْ بِرِجانے کے لیے ) جانور خریز ہیں لیا تھا میں نے عرض کی: جی ہاں اے الله كے نبی مَا لَیْزِالم نبی اكرم مَالیُّزُان وریافت كيا: پهرتم بیچهے كيوں رہ گئے۔ میں نے عرض كى: الله كى قتم ! اگر میں آپ مَالیُّوا كے بجائے کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا' تو کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے نے جاتا' کیونکہ مجھے بات جیت کرنے کافن عطا کیا گیا ہے۔اے اللہ کے نبی مُلَا اللہ ہم میں یہ بات جانتا ہوں کہ آج اگر میں آپ مُلَا اللہ کے ساتھ کوئی الی بات کر لیتا ہوں جس کی وجہ ہے آپ مُلَا تَیْنِمُ کو مجھ پرغصہ آئے کیکن وہ بات سچ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کار اس کوٹھیک کرے گا اور اگر میں آج آپ مَا لَيْنَا كِي ساتھ الى بات كرتا ہوں جس كى وجہ سے آپ مَا لَيْنَا مجھ سے راضى ہو جا كىيں 'ليكن وہ بات جھوٹ ہو تو عنقريب میرے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ مَنْ اللّٰهِ کواطلاع دیدےگا۔اللّٰدی قتم!اےاللہ کے نبی مَنْ اللّٰهِ کِیْمُ اب جب میں آپ مَنْ اللّٰهُ اسے بیچےرہ كياتها، توميں اس ہے پہلے بھی اتنا خوشحال نہيں تھا اوراتنا فارغ البال نہيں تھا۔ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس شخص نے تم لوگوں کے ساتھ سچی بات بیان کی ہےتم اٹھ جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ بیں دے دیتامیں اٹھے گیا میری قوم کے پچھ افرادمیرے پیچھےآئے وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے اور کہدرہے تھے اللہ کی تنم! ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے تم نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تم نبی اکرم مَنَافِیْم کی خدمت میں کوئی عذر پیش کردیتے جس سے نبی اکرم مَنافِیْم تم سے راضی موجاتے اور نبی اکرم مَنافِیم اس کے بعد تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیتے تم ایسی جگہ پر کھڑے نہ ہوتے جس کے بارے میں ہمیں انداز ہنیں ہویا رہا کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ لوگ مسلسل مجھے ٹو کتے رہے یہاں تک کہ میں نے بیارادہ کیا کہ میں واپس جا کراپنی ہی بات کو جھٹلا دیتا ہوں میں نے کہا: کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی اس طرح سچی بات کہی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں۔حضرت ہلال بن امیہ ڈاٹنٹڈاور حضرت مرارہ بن ربیعہ ڈاٹنٹڈ نے بھی یہی بات کہی ہے۔لوگوں نے دوایسےافراد کا ذکر کیا تھا جوغزوہ بدر میں شر یک ہو چکے تھے میرے لیے ان دونوں کی پیروی میں نمونہ تھا میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں بھی بھی نبی اکرم مُلَا يَنْتُمُ کی طرف اس بارے میں واپس نہیں جاؤں گا اوراپی بات کوغلط قر ارنہیں دوں گا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے ہم تین آ دمیوں سے بات چیت کرنے سے

لوگوں کومنع کردیا میں بازار میں نکاتا تھا، لیکن کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھالوگ ہمیں پہچانا چھوڑ گئے بہاں تک کہ ان میں کوئی ایسا محف نہیں ایسا محف نہیں رہا جس کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ۔ باغات ہمارے لیے اجبنی ہو گئے بہاں تک کہ باغات میں کوئی ایسا محف نہیں تھا جے ہم جانتے زمین ہمارے لیے اجبنی ہوگئ بہاں تک کہ زمین ہمیں اجبنی محسوس ہوتی تھی میں اپنے ساتھوں سے زیادہ طاقتور تھا جسے ہم جانتے زمین ہمارے لیے اجبنی ہوگئ بہاں تک کہ زمین ہمیں اجبنی محسوس ہوتی تھی میں اپنے ساتھوں سے زیادہ طاقتور تھا میں گھرسے باہر نکاتا تھا اب منافیظ کو اس تھا میں گھرے باہر نکاتا تھا اب منافیظ کو سام کا جواب دیتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی ہے؟ جب میں ستون کی طرف دخ کر کے نماز ادا اور پھر دیکھا تھا اور نماز کی طرف د کھے لیتے تھے جب کرر ہا ہوتا تھا اور نماز کی طرف د کھے لیتے تھے جب میں آپ منافیظ کی خارف د کھی تھا تھا ۔ وہ رہا تھا تو آپ منافیظ ہم سے منہ پھیر لیتے تھے میرے ددنوں ساتھی بیار ہوگئے وہ رہات دن روتے رہتے میں آپ منافیظ کی کھی تھے دور اپنا میں انکالے تھے۔

ایک مرتبہ میں بازارگھوم رہاتھا' توایک عیسائی شخص وہاں پھے فروخت کرنے کے لیے آیا ہواتھا اوروہ بیدریافت کررہاتھا کہ کعب بن مالک تک مجھے کون پہنچا سکتا ہے؟ تولوگوں نے میری طرف اشارہ کردیا وہ غسان کے بادشاہ کا خط لے کرمیرے پاس آیا اس میں پتج ریتھا:

"امابعد! مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقانے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تمہیں پرے کر دیا ہے تم بے عزتی کروانے کے لیے اور ضالع کیے جانے کے لیے ہیں ہوئتم ہم سے ملوہم تمہاری خبر کیری کریں گے۔"

میں نے سوچا کہ میا یک اور مصیبت ہے میں نے تورجلایا اور خطاس میں جلادیا جب چالیس دن گزر گئے تو نبی اکرم مَنَا اَیْنِم کی طرف سے ایک پیغام رسال میرے پاس آیا اور بولا: تم اپنی ہوی سے الگ رہو میں نے دریافت کیا: کیا میں اسے طلاق دے دول۔ اس نے جواب دیا: جی نہیں کیکن تم اس کے قریب نہ جانا۔ حضرت ہلال بن امیہ ڈالٹوئو کی اہلیہ (نبی اکرم مَنَا اَیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئی) انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی مُنالِیم مصرت ہلال بن امیہ ڈالٹوئور ھے اور کمز ور محض میں کیا آپ مَنالِیم محصد میں حاضر ہوئی) انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی منالہ کی خدمت کرتی رہوں؟ نبی اکرم مَنالِیم کی نفر مایا: جی ہاں کی دو ترب نہ آنے پائے۔ اس کی اجازت دیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ نبی اکرم مَنالِیم کی ایسانہیں کیا وہ بس بیٹھے دن رات روت اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی مُنالیم کی اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی بیا ہوں نے پہلے بھی ایسانہیں کیا وہ بس بیٹھے دن رات روتے ہیں۔

 کعب دلائٹیڈیان کرتے ہیں: مجھے اپنے آپ پر قابونیس رہا میں رونے لگا اور میں باغ سے باہرآ گیا 'یہاں تک کہ جب نی اکرم کا نظافہ کے (لوگوں کو) ہم سے بات چیت کرنے سے منع کرنے کو بچاس دن گزرگئ نوایک دن میں اپنے گھر کی جیت پر فجر کی نماز اوا کر رہا تھا اور اس وقت میری بی حالت تھی جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے کہ ہمارے لیے زمین اپنی تمام ترکشادگی کے باوجو و تنگ ہو چک تھی اور ہماری اپنی جان ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی ای دور ان میں نے سلع پہاڑ کی چوٹی سے ایک شخص کی پکار تن اے کعب بن مالک! تہمیں خوشخری ہو میں بحدے میں گرگیا جھے اندازہ ہوگیا کہ اللہ تعالی نے فرانی عطاکر دی ہے ایک شخص کی پکار تن اے کعب بن ہوا مجھے خوش خری دینے کے لیے آر ہا تھا 'لیکن (دوسر شے محف کی) آواز اس کے گھوڑے سے زیادہ تیزی سے آگئی تھی میں نے اس خوشخری کی وجہ سے اپنی پڑے اسے دینے اور خود دوسر سے پڑر سے پہن لیے ہماری تو بہ کے قبول ہونے کا تھم نبی اگر میا گیا گھڑ پر ایک تہمیں سازی ہر اس مواقعا۔ سیدہ اُم سلمہ ڈی ٹھٹانے وریافت کیا: اے اللہ کے نبی تاریخ آبی کی تھی اور انہوں ویس سے دھٹری نہیں سے دوسر سے معاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس سے دھٹری نہیں ماری رات سونے نہیں دیس سے دوشخری نہیں ساری رات سونے نہیں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس سے دھٹرے میں محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اچھائی کی تھی اور انہوں دیس محاطم میں بڑی اپنے تاری تھی۔

میں نبی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ منافیظ اس وقت متجد میں تشریف فر ماتھ آپ منافیظ کے اردگر دمسلمان بھی موجود تھے۔ نبی اکرم منافیظ کا چیرہ مبارک چاند کی طرح چیک رہا تھا جب آپ منافیظ کسی بات پرخوش ہوتے تھے تو وہ اس طرح چیکا تھا میں آیا اور آکر آپ منافیظ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ منافیظ نے فر مایا: اے کعب تنہیں ایک ایسے دن کے بارے میں خوش فہری ہوجواس دن کے بعد (آنے والے دنوں میں) سب سے بہتر ہے جب تنہاری والدہ نے تنہیں جنم دیا تھا۔

حضرت کعب ڈاٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی مُٹاٹٹٹٹر بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا آپ مُٹاٹٹٹٹر کی کا طرف سے ہے۔ نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹر نے ان لوگوں کے سامنے بیرآ یت علاوت کی۔ علاوت کی۔

"الله تعالى في مهاجرين اورانصار برفضل كيا-"

یہ آیت یہاں تک ہے''وہ بہت زیادہ تو بقبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔'' حضرت کعب والتہ ان کا نے ہیں: ہمارے بارے میں سہ آیت نازل ہوئی تھی:

''تم لوگ اللہ سے ڈرواور پیجوں کے ساتھ ہوجاؤ۔''

حضرت کعب رٹائٹیؤ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی مُٹائٹیؤ میری توبہ میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ میں ہمیشہ سے بولوں گا اور بیہ بات بھی شامل ہے کہ میں ہمیشہ سے بولوں گا اور بیہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپناتمام مال اللہ اور اس کے رسول مُٹائٹیؤ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم مُٹائٹیؤ کے ارشاد فر مایا: تم اپنے کچھ مال کواپنے پاس رہنے دویہ تبہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔حضرت کعب رٹھائٹو کہتے ہیں: میں نے عرض کی: پھر میں موجود اپنا حصہ اپنے پاس رہنے دیتا ہوں۔

حضرت کعب رفی تفیق اللہ تعالی نے بچھے اسلام کی نعت عطا کرنے کے بعد کوئی ایسی نعت عطانہیں کی جومیر بے نود یک اس سے زیادہ برای ہو جومیں نے بی اکرم ساتھیوں نے بھی اور میر بے دونوں ساتھیوں نے بھی کے سامنے سے بولا تھا میں نے بھی اور میر بے دونوں ساتھیوں نے بھی کیونکہ اس کے نتیج میں ہم نے جھوٹ بول کر ہلاکت کا شکار ہوجانا تھا جس طرح دوسر بے لوگ ہلاکت کا شکار ہوگئے تھا س کے بعد میں نے بھی بھی جانتے ہوجھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا بچھ یہ امید ہے کہ باقی کی زندگی میں بھی اللہ تعالی بچھ (جھوٹ بولنے بعد میں نے بھی جھے نیں نیدوہ روایت ہے جو حضرت کعب بن مالک ڈاٹٹوئی کے واقعہ کے بار سے میں ہم تک پنجی ہے۔ یہ کو ٹوٹو کو اللہ خوبار عمل کے بیالہ الدا اکر الگھ ڈون اِلحقیت کے اِلے ماللہ کیلے ماللہ کیلے ماللہ کیلے ہے۔ ایکی اللّٰہ دُون اِلْحُواج مَالِلہ کُلِّیہ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک تہائی مال کو صدقہ کرنے پراکتفاء کرے جب وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرے ایسانہیں ہے کہ وہ اپنے سارے مال کوصد قد کردے

3371 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِتَّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ اَبِى لُبَابَةَ،

(متن صديث): اَنَّ جَدَّهُ اَبَا لَبَابَةً، حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلَّفِهِ عَنُ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنِّي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ صَلَّقَةً إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ النَّلُكُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ النَّلُكُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ النَّلُكُ

میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اس سے پہلے بھی الیے پھھا مور رونما ہو چکے تھے جس کی وجہ سے نبی اکرم مُنَا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اس سے پہلے بھی الیہ پہلے ہی البعة، وعبد الله بن أبی أحمد بن جحش، وجده أبی لبابة، روی عنه ابسته توبة بن المحسین بن أبی السائب روی عن أبیه السائب بن أبی لبابة، وعبد الله بن أبی أحمد بن جحش، وجده أبی لبابة، روی عنه ابنته ابنت حبان نسخة الظاهرية، ولفظ المطبوع: يروی عن أبیه المراسیل، وهو الذی نقله المزی فی "تهذیب الکمال"، وتبعه ابن حجر، ولفظ الذهبی فی "التذهیب" 1/148 قال ابن حبان فی ی "الثقات": يرسل عن أبیه، وباقی رجاله ثقات. محمد بن حرب: هو المخولانی، والزبیدی: هو محمد بن الولید. وأخرجه البیهقی 1818 من طریق روح، عن الزبیدی، بهذا الإسناد. و أخرجه أحمد المخولانی، والمؤبل فی "الموطأ" 502، والمخاری فی "التأریخ الکبیر" 2/385، والطبرانی "4509 و "4510" من طریق عن الزهری، به. وأخرجه أملك فی "الموطأ" 1842 عن عشمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن الزهری بلاغًا. وأورده أبو داؤد فی "سننه" بباثر حدیث "3320" فیقال: ورواه الزبیدی عن الزهری، عن حسین بن السائب بن أبی لبابة، مثله . وأخرجه المدارمی 1/390 من طریق السماعیل بن أمیة، عن الزهری، عن عبد الرحمٰن بن أبی لبابة، مثله . وأخرجه المدارمی 1/390 من عبد الرحمٰن بن أبی لبابة الله الله المناه عن أبیه أبی لبابة.

ناراض تھ (تو جب ان کی توبہ قبول ہوگئ) تو انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُنَائِیْنِم ! میں اپنے اس علاقے کو چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں میں نے گناہ کاارتکاب کیا تھا اور میں آپ مُنَائِیْنِم کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں اور آپ مُنَائِیْم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے تمام مال کو اللہ اور اس سے لاتعلق ہوتا ہوں تو نبی اکرم مَنائِیْم نے ارشاد فرمایا: اس میں سے ایک تہائی (صدقہ کرنا) تمہارے لیے جائز ہے (یا تمہارے لیے کافی ہوگا)۔

ذِكُو الزَّجْرِ عَنُ اَنُ يَّتَصَدَّقَ الْمَرُءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ يَبُقَى كَلَّا عَلَى غَيْرِهِ اس بات كى ممانعت كا تذكره كهوئي شخص اپنے سارے مال كوصدقه كردے اور پھردوسرے كا محتاج ہوجائے

3372 - (سند صديث) اَخْبَونَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَندَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ النُّعُمَانِ الظَّفَرِيِّ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن صديث): إِنِّى لَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبِ، قَدُ اللهِ، خُذُ هٰذِهِ مِنِّى صَدَقَةً، فَوَاللهِ مَا اَصْبَحَ لِى مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: اَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَاذِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذُ هٰذِهِ مِنِّى صَدَقَةً، فَوَاللهِ مَا اَصْبَحَ لِى مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَائَهُ مِنْ شِقِهِ الْاَحْرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَائَهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ، فَاحَدَهَا مِنْهُ، فَحَذَقَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ اَصَابَهُ عَقَرَهُ اَوْ اَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَائَهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ، فَاحَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَقَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ اَصَابَهُ عَقَرَهُ اَوْ اَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَائَهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ، فَاحَذَهَ مَا يَعْدُقُهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ اَصَابَهُ عَقَرَهُ اَوْ اَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَاكَفَّهُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذُ عَنَّا يَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَا يَمْلِكُ فَيْتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقُعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذُ عَنَّا مَالكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ

حضرت جابر بن عبداللہ ڈھا نئی بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم نگا نی کے پاس موجود تھااسی دوران ایک شخص سونے کا انڈہ کے کرآپ نگا نی کے خصرت عبیں حاضر ہوا جو کسی جنگ کے دوران اسے ملا تھا اس نے عرض کی: یارسول اللہ منگا نی کے اللہ کی تعدمت میں حاضر ہوا جو کسی جنگ کے دوران اسے ملا تھا اس نے عرض کی: یارسول اللہ منگا نی کے اللہ کی تعمر ایس سے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے۔ نبی اکرم منگا نی کے اللہ کے منہ پھیرلیا وہ دوسری طرف سے آپ منگا نی کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس کی مانند بات کہی تو نبی اکرم منگا نی کے اس سے کھرمنہ پھیرلیا چھروہ سامنے کی طرف سے آپ منگا نی کے خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم منگا نی کے اسے اس سے لیا اور پھروہ اسے کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم منگا نی کے اسے اس سے لیا اور پھروہ اسے لیوں مارا کہ اگروہ اسے لگ جاتا تو اسے زخمی کر دیتا یا اسے تکلیف پہنچا تا بھر آپ منگا نی کھرے۔ صدقہ وہ ہوتا ہے جوخوشحا لی مال کی طرف آتا ہے تا کہ اسے صدقہ کردے اور پھرخود میٹھ جاتا ہے تا کہ لوگوں سے مانگا بھرے۔ صدقہ وہ ہوتا ہے جوخوشحا لی کے عالم میں کیا جائے تم اپنامال ہم سے لے لوہ میں اس کی ضرور سے نبیں ہے۔

<sup>3372-</sup> رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. ابن إدريس: هو عبد الله الأو دى. وأخرجه أبو داؤد "1674" في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، وابن خزيمة "2441"، من طريقين عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/391، وأبو داؤد "1673"، وأبو يعلى "2084"، والحاكم 1/413، والبيهقي 4/181 من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عدهم بالتحديث، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.!

#### ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنُ يَّضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ صدقہ کرنے والے کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے صدقے کی چیز کواپنے ہاتھ کے ذریعے مانگنے والے کے ہاتھ میں رکھے

3373 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ بُجَيْدٍ،

(مُتَن صديث): وَكَانَتُ مِمَّنُ بَايَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهَ قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِى فَمَا آجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعُطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُ سَكِيْنَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِى فَمَا آجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعُطِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادُفَعِيهِ النَّهِ فِي يَدِهِ

ﷺ سیّدہ اُم بحید ظَافِیْا جونی اکرم مُلَافِیْا کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے والی خواتین میں سے ایک ہیں ان کے بارے میں سے بات منقول ہے۔ انہوں نے نبی اکرم مُلَافِیْا کی خدمت میں عرض کی: یارسول الله مُلَافِیا اِلعض اوقات کوئی غریب میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے جھے اسے دینے کے لئے بچھ ہیں ملتا 'نبی اکرم مُلَافِیا کے ارشاد فرمایا: اگر تہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جسے تم اسے دے سکو صرف جلا ہوا پایہ ملتا ہے تو تم وہ ہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔

فِ كُو الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَالَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ مانگنے والاشخص جب اس سے پچھ مانگتا ہے تو وہ اسے ( پچھ دیئے بغیر) نہ لوٹائے خواہ وہاں موجود کوئی بھی چیز اسے دیدے

3374 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث): رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَق

3373 إستاده صحيح، عبد الرحمٰن بن بجيد، مختلف في صحبته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، حديثه عند أهل السنن، وجدته أم بجيد، قيل: اسمها حواء . وباقي السند رجاله على شرطهما . وأخرجه أبو داؤد "1667" في الزكاة: باب حق السائل، والترمذي "665" في الزكاة: باب ما جاء في حق السائل، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب رد السائل، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه أحمد 3/382 –383 والبخارى في "التأريخ الكبير" وأخرجه أحمد 1/417، ووافقه الذهبي . وأخرجه الكبير" والبيهقي 4/177 من طرق عن الليث، به، وصححه ابن خزيمة "2473"، والحاكم 1/417، ووافقه الذهبي . وأخرجه الطيالسي "1659"، وأحمد 3/382 و 383 من طرق عن سعيد المقبري، به . وأخرجه أحمد 6/383، وابن أبي شيبة و "تاريخ" والبخارى في "التاريخ 5/262"من طريق منصور بن حيان، ابن بجاد، عن جدته ". وقع في المطبوع من ابن أبي شيبة و "تاريخ" البخارى: اس نجاد عن جدته " والظلف في اللغة: الظفر من ذوى الأظلاف كالغنم والبقر.

توضيح مصنف:قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا السَّائِلَ قَصْدُ زَجْرٍ بِلَفُظِ الْاَمْرِ، يُرِيدُ بِهُ لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ اللَّهِ عِلْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا السَّائِلَ اللَّهِ بِشَىءٍ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ

(امام ابن حبان مُرَّةُ الله فرماتے ہیں:): نبی اکرم مَّلَا لَیْنَمُ کا بیفر مان ''تم ما نگنے والے کولوٹا وُ''اس کے ذریعے آپ کا مقصد یہ ہے: لفظی طور پر حکم دیا گیا ہے کیکن اصل مقصود منع کرنا ہے۔ آپ کی مرادیہ ہے: تم ما نگنے والے کوکوئی چیز دے کرواپس لوٹا وُ۔خواہ جلا ہوا انہ کی دو

مَّ عَرَّانَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُلِمِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُلِمِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيهِ، عَنِ اَبُوعَمَشِ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نمن سَالَ بِاللهِ فَاعُطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَاعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ

'' جو شخص الله تعالیٰ کے نام پر مانگے اسے پچھ دواور جواللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دواور جو شخص تمہاری دعوت ''کرے' توایے تبول کرو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ تَرُكَ اسْتَقَلَالَ الصَّدَقَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِمُخْرِجِهَا

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ صدیتے کو کم سمجھنے کوترک کرے اور اسے دینے والے کے بارے میں برے گمان سے بیچے

3744 هو مكرر ماقبله، وهو في "الموطأ" .2923 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/435، والبخارى في "التاريخ الكبير" 5/262 والنساني 5/81 في الزكاة باب رد السائل، والطبراني في "الكبير" "555"/24، والبيهقي 4/177، والبغوى .. 1673 وأخرجه الطبراني "556"/24 من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به . وأخرجه أحمد 6/435، والبخارى في "التأريخ" 5/263، والطبراني "557"/25 و "558" من طريق زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ، عن جدته . وأخرجه عبد الرزاق "20019" عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ، عن جدته . وأخرجه عبد الرزاق "20019" عن زيد بن أسلم، عن رجل من الأنصار، عن أمه . وأخرج مالك في "الموطأ" 2/931

3375 إسناده صحيح على شرط الصحيح. إبراهيم التيمين: هو إبراهيم بن يزيد، وسيرد الحديث عند المصنف برقم "3408" باطول مما هنا، من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، وسنخرجه هناك. ولمه شاهد من حديث ابن عباس رفعه عند أبى داؤد "5108"، وأحمد 1/249 - 250، والخطيب 4/258 بلفظ "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه" وسنده حسن.

3376 - (سنرصديث) اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ آبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنُ اَبِيُ مَسُعُوْدٍ الْبَدُرِيِّ، قَالَ: مَسْعُودٍ الْبَدُرِيِّ، قَالَ:

رُمتْن مَدَيثَ): كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ بِنِصْفِ الصَّاعِ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لِغَنِينَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ فِي الصَّاعِ، فَيُ قَالُ: إِنَّ اللَّهَ لِغَنِينَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ) (التوبة: 19)

عفرت ابومسعود بدری ڈالٹھٹا بیان کرتے ہیں: ہم لوگ وزن اٹھایا کرتے تھے پھرکوئی شخص کوئی چیز صدقہ کرنے کے لئے لاتا تھا تو یہ کہا جاتا تاللہ تعالی اس سے بے لئے لاتا تھا تو یہ کہا جاتا تاللہ تعالی اس سے بے لئے لاتا تھا تو یہ کہا جاتا تاللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

ی ''وہ لوگ جواہلِ ایمان کے کیے گئے صدقے کے حوالے سے ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں''۔

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

### فَصُلُ ذِكْرِ الْحِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لِمُعَدِمِ الْمَالِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِبَاذِلِهَا فصل: ان چیزوں کا تذکرہ جواس شخص کے لیےصدقے کے قائم مقام ہوجاتی ہیں جس کے پاس مال نہ ہو

3377 - (سند صديث) الْحُبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِي هَلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِي هَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَعِيْدَ بْنَ اَبِي هَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتَنَ صَدَيثُ): لَيُسَ مِنُ نَفُسِ ابْنِ آدَمَ الَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتُ فِيهِ الشَّمُسُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمِنُ اَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟، فَقَالَ: إِنَّ اَبُوابَ الْحَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالتَّحْمِيهُ، وَالْتَهْلِيلُ، وَالْاَمْرُيْقِ، وَالْسَمِعُ الْاَصَمَّ، وَتَهُدِى وَالتَّهُ لِيسَدِّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

🟵 😌 حضرت ابوذ رغفاری دلانتینهٔ نبی اکرم مَناتینیم کاییفرمان نقل کرتے ہیں:

''انسال کی ہرایک سانس کے عوض میں اس پر روز انہ صدقہ دینالا زم ہوتا ہے جس میں سورج نکلتا ہے۔عرض کی گی:
یارسول الله منافی آیا اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لئے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے؟ نبی اکرم منافی آیا نے ارشاد فرمایا:
بھلائی کے درواز نے زیادہ ہیں سجان اللہ کہنا ، الحمد اللہ کہنا ، اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا ، برائی سے
منع کرنا ، تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹا دینا ، بہر فی خص کو بات سمجھا دینا ، نابینا شخص کی رہنمائی کر دینا ، کسی کام کے
سلسلے میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا ، اپنی نائلوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پریشان حال شخص
کے لیے کوشش کرنا ، اپنے باز دوئ کی مضبوطی کی وجہ سے کمز درخص کے لئے وزن اٹھا دینا ہی سب تمہاری طرف سے
تہار نفس کے لئے صدقہ ہیں۔''

<sup>3377-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو سعيد مولى المهرى، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وخرج نه مسلم في "صحيحه"، ووثقه الذهبي في "الكاشف." وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/613 ولم ينسبه لغير ابن حبان.

ذِكُو كُتُبَةِ اللهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِالْخِصَالِ الْمَعُرُوْفَةِ، وَإِنْ لَّمُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ الله تعالیٰ کامسلمان شخص کے لیے اچھی عادات کی وجہ سے صدقہ کرنے کا اجروثواب نوٹ کرنے کا تذکرہ اگر چہوہ مسلمان اپنے مال سے پچھٹر چنہیں کرتا

3378 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْسُحْبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنُ اَبِي مَالِكِ الْاَشُجَعِيِّ، عَنُ رِبُعِيٍّ، عَنُ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ

الله عفرت حذیفه و النفوایان کرتے ہیں جمہارے نبی النفوام نے یہ بات ارشادفر مائی ہے: "برنیکی صدقہ ہے۔"

ذِكُرُ كِتُبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَعُرُوْفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلًا وَفِعُلَا السَّدَقَةَ بِكُلِّ مَعُرُوفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلًا وَفِعُلَا اللهِ تَعَالَى كَابِرِيكَ كَرِينَ كَرِينَ كَرِينَ كَرِينَ كَاللهُ وَوَاهُ وَهُ آ دَى اللهُ تَعَالَى كَابِرِينَ كَا يَذَكُره خُواهُ وَهُ آ دَى اللهُ تَعَالَى طُور بِرَكْ مِن اللهُ عَلَى طَور بِرَكْ مِن اللهُ عَلَى طُور بِرَكْ مِن اللهُ عَلَى طُور بِرَكُ مِن اللهُ عَلَى عَلَى طُور بِرَكْ مِن اللهُ عَلَى عَلَى طَوْرُ بَلِكُ فَعَلَى عَلَى عَلَى

3379 - (سندصريث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِتُ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشَمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا اَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): كُلُّ مَعُرُوْفٍ صَدَقَةٌ

🟵 😌 حضرت جابر خلافقة روايت كرتے ہيں: نبي اكرم تَلْ ﷺ نے ارشاد فر مايا ہے:

''ہرنیکی صدقہ ہے۔'

3378- إسناده صحيح على شرط الصحيح . وأخرجه مسلم "1005" في النركاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف، والبيهقي 1/188 من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5/383 و 397 و 405، وابن أبي شيبة 8/548، ومسلم "1005"، والبخاري في "الأدب المفرد" "233"، وأبو داؤد "4947" في الأدب: باب في المعونة للمسلم، وأبو الشيخ في "الأمثال" "35"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/194 من طرق عن أبي مالك الأشجعي، به.

9379 إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه البخارى "6021" في الأدب: بناب كل معروف صدقة، وفي "الأدب المفرد " "224"، والبطبراني في "الصغير" "672"، والبغوى "1642" من طريق على بن عياش، عن أبي غسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/344 و 360، وابن أبي شيبة 8/550، والبطيالسي "1713"، والترمذي "1970" في البر والصلة: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، والقضاعي. "88" و "90"، وأبو يعلى "2040"، والحاكم 2/50، والبيهقي 10/242، والدارقطني 3/28، والبغوي "1646" من طرق عن صحمت بن المنكذر، به، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه أبو الشيخ في "الأمنال" "36" من طرق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن جابر. وسنده ضعيف.

ے کہاں نے اپنے آپ کوجہنم سے بحالیا ہوتا ہے۔

### ذِکُرُ نَفَاصِیلِ الْمَعُرُونِ الَّذِی یَکُونُ صَدَقَةَ الْمُسُلِمِ نیکیوں کی اس تفصیل کا تذکرہ جومسلمان کے لیے صدقہ کی حیثیت رکھتی ہیں

3380 - (سندصيث) اَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُخَدُ اللهِ بُنُ فَرُّوخٍ، آنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنَا مُخَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ اَخِيهِ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ جَدِّهِ اَبِي سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ فَرُّوخٍ، آنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صدیث): حَلَقَ اللّهُ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْ يَنِی آدَمَ عَلَی سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّهَ، وَحَمِدَهُ، وَامَرَ وَهَلَّ لَ اللّهَ، وَسَبِّحَ اللّه عُلْمَ اللّهَ، وَعَزَلَ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَامَرَ بِمَعُرُوفٍ، وَنَهٰی عَنْ مُنْکُو عَدَدَ تِلْكَ السِّتِینَ وَالثَّلاثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمُسِی يَوْمَنِذٍ وَقَدُ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ بِمَعُرُوفٍ، وَنَهٰی عَنْ مُنْکُو عَدَدَ تِلْكَ السِّتِینَ وَالثَّلاثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمُسِی يَوْمَنِذٍ وَقَدُ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ بِمَعُرُوفٍ مِنْ وَنَهٰی عَنْ مُنْکُو عَدَدَ تِلْكَ السِّتِینَ وَالثَّلاثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمُسِی يَوْمَنِذٍ وَقَدُ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ بَمَعُولُونِ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِینَ وَالثَّلاثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمُسِی يَوْمَنِذٍ وَقَدُ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّالِ وَعَنْ اللهُ عَنْ اللهُ يَرْحَتُ مِن سُوساتُهُ مَن يَن سُوساتُهُ مُ وَتَى اللّهُ يَرْحَتَ مِن اللّهُ يَلْ عَلَيْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَرْحَتَ هِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ يَوْمَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ يَرْحَتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

### ذِكُرُ الْاَشْيَاءِ الَّتِي يُكْتَبُ لِمُسْتَعْمِلِهَا بِهَا الصَّدَقَةُ

### ان اشیاء کا تذکرہ جن پر ممل کرنے والے خص کے لیے صدقہ نوٹ کیاجا تاہے

3381 - (سند صديث) : اَخْبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَونَا مَعُمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِي هُوَيُوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): كُلُّ سُكلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ

3380- إسناده صحيح، محمد بن شعيب روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1007" في الزكادة: بما بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 4/188 من طريق الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "1007"، والطحاوى في "مشكل الآثار " "97" بتحقيقنا، من طريقين عَنُ يَّحْيَى بُنِ أَيْدِ بُنِ سلام، به.

3381 صحيح، ابن أبى السرى، وهو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/316 والبخارى "2707" في الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس، و "2891" في الجهاد: باب فضل من حمل متاع صاحبه في البخارى "2707" في الصدقة يقع على كل نوع من في البفر، و "2989" باب من أخذ بالركاب ونحوه، ومسلم "1009" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والميهقى 4/187-188، والبغوى "1645" من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/328 من طريق الحسن، عن أبى هريرة.

الرَّجُلَ فِي دَاتَيْتِه، وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، وَيُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

🟵 🕏 حضرت ابو ہریرہ رٹالٹیوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹیو کم نے ارشاد فر مایا ہے:

''انسان کے ہر جوڑ پرصدقہ کرنالا زم ہے ہراس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ( لیعنی روزانہ ایسا کرنالا زم ہے) آدمی کا دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کروادینا اور آدمی کا کسی دوسر شخص کے جانور پرسوار ہونے میں اس کی مدد کرنا اور اس کا وزن اس پرلدوادینا اور اس کا سامان اس کے لیے اٹھوادینا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ( بیہ سب کام ) صدقہ ہیں۔''

بَابُ ذِكْرِ الْإِخْبَارِ عَنُ إِبَاحَةِ، تَعُدَادِ النِّعَمِ لِلْمُنْعِمِ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا اس بات كى اطلاع كا تذكره كه يه بات مباح ب كنعت عطاكر نے والے ان نعتوں كى تعدادگنوائى جائے جوآ دمى يرد نياميں كى گئى ہيں

3382 - (سندصديث): آخُبَوَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ ذَرَّاجًا حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِي الْهَيُثَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): اَتَسانِسَى جِسُرِيلُ، فَقَالَ: اِنَّ رَبِّى وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: كَيُفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟، قَالَ: اللهُ اَعُلَمُ، قَالَ: اِذَا ذُكِرُتُ ذُكِرُتَ مَعِى

😂 🕄 حضرت ابوسعید خدری والنفیه نبی اکرم منگانیه ما کامیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جرائیل علیهامیرے پاس آئے اور بتایا میرے اور آپ مُنگالیا کے پروردگارنے آپ مُنگالی کے میں نے آپ مُنگالی کے است آپ مُنگالی کے ذکر کو کیسا بلند کیا ہے؟ نبی اکرم مُنگالی کے فرمایا: اللہ بہتر جانتا ہے تو انہوں نے بتایا: (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ) جب میرا ذکر کیا جائے گا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا اَعْطَى فِيْ ذَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّاتِ كَا اللهُ عَنْ نَفْي دُاتِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ نَفْي دُاتِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الل

<sup>-3382</sup> إسناده ضعيف، دراج وهو ابن سمعان أبو السمح في حديثه عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو والليثي صعف. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان" 30/235 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/549 وزاد نسبته إلى ابن المنذر أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل." ونسبه الهيثمي في "المجمع" 8/254، كذا ابن كثير في "تفسيره" 8/452 إلى أبي يعلى من طويق ابن لهيعة عن دراج.

3383 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ، وَلا مَنَّانٌ، وَلا عَاقٌ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ

تَوْشَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: مَعُنى نَفِي الْمُصْطَفَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَ وَلَدِ الزِّنْيَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَوَلَدُ الزِّنْيَةِ كَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جُنَّةً يَدُخُلُهَا غَيْرُ ذِى الزِّنْيَةِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جُنَّةً يَدُخُلُهَا غَيْرُ ذِى الزِّنْيَةِ مَنْ لَمُ تَكُثُرُ جَسَارَتُهُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر و ڈلائٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مگائٹیڈم نے ارشاد فرمایا ہے: ''زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ،احسان جتانے والاشخص،(والدین کا) نافرمان، با قاعد گی سے شراب پینے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔''

(امام ابن حبان مِیسَنِی الله مان عبین): نبی اکرم مَنْ الله مِی کازناکے نتیج میں پیدا ہونے والے بچے کے جنت میں داخل ہونے کی نفی کرنا ، حالا نکہ زُناکے نتیج میں پیدا ہونے والے بچے پراس کے مال باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں ہونا چاہئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے: زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچے عام طور پرممنوعہ چیزوں کا زیادہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لئے اس کے ذریعے نبی اکرم مَنْ الله عَنْ کَمَا مَنْ الله عَنْ ا

ذِكُرُ حَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اَنَّ هلدَا الْإِسْنَادَ مُنْقَطِعٌ اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ) اس بات کا قائل ہے کہ اس کی سند منقطع ہے

3384 - (سندحديث): آخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُنُ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ،

3383 - إسناده ضعيف لجهالة جابان، قال ابن خريمة في "التوحيد": جابان مجهول، وقال الإمام الذهبي: لا يدرى من هو. وأخرجه أحمد 2/203، والدارمي 2/112، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/283، وابن خريمة في "التوحيد" ص 365 و 365 من طريق سفيان، والطحاوى في "مشكل الآثار" "914" بتبحقيقنا، من طريق شيبان، وابن خريمة ص 366 من طريق جرير، وأحمد 2/246 من طريق همام، أربعتهم عن منصور، بهذا الأسناد. وأخرجه أبو نعيم في "في الجلية" 3/309، والخطيب في "تأريخه" 12/239 من طريق مؤمل "وهو سيء الحفظ" عن سفيان، عن عبد الكويم، عن مجاهد.

3384- إسناده ضعيف. وأخرجه أحمد 2/201، والدارمي 2/112، والبخارى في "التأريخ الصغير" 1/262-263، وابن خزيمة في "التوحيد"ص 366 من طرق عن شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد، وأخرجه الطيالسي "2295" عن شعبة، به، إلا أنه قال "شميط بن نبيط"، وزاد في المتن "ولا ولد زنية." وقال البخارى في "التأريخ الكبير" 2/257 . عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنُ نُبِيُطِ بُنِ شَرِيطٍ، عَنُ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ:

(متن حديث) لا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدُمِنُ خَمْرٍ

تَوْتَى مَصَنف:قَالَ اللهُ حَاتِمِ: اخْتَلَف شُعْبَةُ، وَالتَّوْرِيُ فِي اِسْنَادِ هَلَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ التَّوْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابَانَ، وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظُانِ اللَّا التَّوْرِيَّ كَانَ اعْلَمَ بِحَدِيثِ اَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ شُعْبَةَ، وَاَحْفَظُ لَهَا مِنْهُ، وَلا سِيّمَا حَابَانَ، وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظُانِ اللَّا التَّوْرِيِّ كَانَ اعْلَمَ بِحَدِيثِ اَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ شُعْبَةَ، وَاَحْفَظُ لَهَا مِنْهُ، وَلا سِيّمَا حَدِيثَ الْاعْمَشِ، وَابِي إِسْحَاقَ، وَمَنْصُورٍ، فَالْخَبَرُ مُتَّصِلٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابَانَ، فَمَرَّةٌ رُوِى كَمَا قَالَ شُعْبَةُ، وَأَخْرَى كَمَا قَالَ شُعْبَةُ،

😂 🟵 حضرت عبدالله بن عمرو وظائفية عني اكرم مَا لَيْنَا كَمْ اللهِ مَا انْقَلَ كُرتْ مِينَ

''(والدين كا) نافر مان شخص، أحسان جتلانے والاشخص اور با قاعد گی ہے شراب چینے والاشخص جنت میں داخل نہیں نہوں گے۔''

(امام بن حبان مُیانیی فرماتے ہیں:): شعبه اور توری نے اس روایت کی سند میں اختلاف کیا ہے توری یہ کہتے ہیں یہ سالم کے حوالے سے جابان کے حوالے سے منقول ہے اور یہ دونوں ثقہ اور حافظ ہیں۔ البتہ توری اپنشہر کے افراد کی احادیث کے بارے میں شعبہ سے زیادہ بڑے حافظ ہیں۔ بطور خاص وہ روایات جواعمش میں شعبہ سے زیادہ بڑے حافظ ہیں۔ بطور خاص وہ روایات جواعمش ابواسحاتی اور منصور سے منقول ہیں۔ اس لئے سالم کے حوالے سے جابان سے منقول یہ روایت منصل ہوگی تو ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح روایت کردیا جس طرح سفیان نے بیان کیا ہے۔ اس طرح روایت کردیا جس طرح سفیان نے بیان کیا ہے۔ اس طرح روایت کردیا جس طرح سفیان نے بیان کیا ہے۔ اس کے قول بیہ مِنَ الْمُکَافَاقِ وَ الْتُنَاءِ وَ الشّکوِ

باب: ما نگنے اور لینے اوراس سے متعلق دیگر امور کا تذکرہ جس میں بدلہ دینا تعریف کرنا اور شکرییا دا کرنا (وغیرہ شامل ہیں)

ابُنُ وَهُب، قَالَ: حَدَّثَنَا حُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحِينَ عَنْ عَوْفِ ابْنُ وَهُب، قَالَ: حَدَّثَنِنيَ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي اِدْرِيسَ الْحَوْلَانِي، عَنْ عَوْفِ عَلَى شَرَطَ مَسَلَم أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلاني. هو عَانَدُ اللّه بن عبد الله، وأخرجه الطبراني في "الكبير "

3385 إستباده صحيح على شرط مسلم أبو إدريس الخولاني. هو عائد الله بن عبد الله. والخرجة الطبراني في "الكبير" [68] من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ( 1043) في الزكاة: كراهة المسألة للناس، وأبو داؤد (1642) في الزكاة: باب كراهة المسألة، والنسائي 1/229 في الصلاة باب البيعة على الصلوات الخمس، وابن ماجه ( 2867) في الجهاد باب البيعة، والطبراني /18 (67) من طرق عن سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَة بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْحُولاني، النحولاني، عن عوف بن مالك (فأبو إدريس سمعه من عوف بن مالك مباشرة وبواسطة أبي مسلم الخولاني) . وأخرجه بأخصر مما هنا أحمد 6/27، والطبراني /18 (130) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حيب، عن ربيعة بن لقيط عن عوف بن مالك

بُن مَالِكٍ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآصُحَابِهِ: اللا تُبَايعُونِي؟، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ بَايعُونِي عَلَى اَنْ لَا تُشُورُ كُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَاَنْ تُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَتُوْتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ اتْبَعَ ذَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً عَلَى اَنْ لَا تَسْالُوا النَّاسَ شَيْئًا

تُوضَى مَصنف فَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنُ لَّا تُشُوكُوا بِاللهِ شَيْئًا، اَرَادَ بِهِ الْاَمْرَ بِتَرُكِ الشِّرُكِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اَنُ لَّا تَسْالُوا النَّاسَ شَيْئًا اَرَادَ بِهِ الْاَمْرَ بِتَرُكِ الْمَسْاكَةِ

عنرت عوف بن ما لک مطلقط بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مطلقط نے اپنے اصحاب سے فر مایا: کیاتم لوگ میری بیعت منبیل کروگ است کر سے ہیں ہم کس بات پر آپ مطلقط کی بیعت کروگے ہیں ہم کس بات پر آپ مطلقط کی بیعت کروگ ہیں۔ نبیل کروگ اور بیعت کروگ اور بیعت کروگ اور کی اللہ کا شریک نبیل تھم راؤگ ہم نماز قائم کروگ اور زکو قادا کروگ اور کا تاکہ کروگ اور کروگ اور کو قادا کروگ اس کے بعد نبی اکرم مظلیل نے بست آواز میں بیالفاظ کیے:

"اوراس بات پر کہتم لوگوں سے کچھ مانگو گے ہیں۔"

(امام ابن حبان مونینی فرماتے ہیں:): نبی اکرم مُنگینی کا میفر مان 'اس بات پر کہتم اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں تھہراؤگے'۔اس سے آپ کی مراد شرک نہ کرنے کا تھم دینا ہے۔اس طرح کا میفر مان: 'اس بات پر کہتم لوگوں سے پھینییں مانگوگے'۔اس سے آپ کی مراد نہ ما تکنے کا تھم دینا ہے۔

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کونہ ما نگنے کا حکم ہے جوعمومی الفاظ کے ہمراہ منقول ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں تا ہم بیچکم استخباب کے طور پر ہے لا زمی طور پرنہیں ہے

3386 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيُم، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخمَدُ بْنُ الْمِعْدُ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخمَدُ بْنِ الْمِعْدُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ الْمِعْدُ مَا لَا الْمَائِقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ:

(متن صديث): قَالَ لَـهُ الْـحَجَّاجُ مَا مَنعَكَ آنُ تَسْآلَنِى؟، فَقَالَ:، قَالَ سَمُرَةُ بُنُ جُنْدُبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هاذِهِ الْمَسْآلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، فَمَنُ شَاءَ اَبُقَى عَلَى وَجُهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا اَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلُطَانِ آوُ يَنُزِلَ بِهِ آمُرٌ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدًّا نید بن عقبہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ تجاج نے ان سے کہا: کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے بچھ مانگتے نہیں ہیں تو انہوں نے بتایا: حضرت سمرہ بن جندب ڈالٹیڈ نے یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم مَثَالِیُّ اُنے یہ بات ارشاد فر مائی ہے۔
'' یہ مانگنا ایک خراش ڈالنا ہے' جو آ دمی اپنے چبر سے پر ڈال لیتا ہے' تو جو خص چاہے وہ اسے اپنے چبر سے پر باتی رہنے دے جو خص چاہے وہ ایسانہ کر ہے گر یہ کہ جو خص حاکم وقت (یا متعلقہ سرکاری اہل کار) سے مانگے یا وہ خص جے کوئی ایسی صورت حال پیش ہو کہ مانگنا اس کی مجبوری ہو۔''

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنَ فَتُحِ الْمَرُءِ عَلَى نَفُسِهِ بَابَ الْمَسْالَةِ بَعُدَ اَنْ اَغُنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنُهَا اس بات كى ممانعت كا تذكره كه آدى اپنى ذات كے ليے (ما تكنے كادروازه) كھولے اس كے بعد كه الله تعالى نے اسے ما تكنے سے بے نیاز كردیا ہو

3387 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَبِيُهِ هُوَيُورَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صَديث): لَا يُفتَحُ إِنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْاَلَةٍ إِلَّا فَتُحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرٍ، لَآنُ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبُّلا اللَّي جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهُرِهِ، وَيَا كُلَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّسُالَ النَّاسَ مُعْطَى اَوْ مَمْنُوعًا

🟵 🤁 حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹنڈ نبی اکرم مُٹائٹیٹا کا یہ فرمانِ نقل کرتے ہیں:

" ما تلئے کا درواز ہ جب بھی آ دمی اینے لیے کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا درواز ہ کھول دیتا ہے آ دمی ایک رسی لے کر

3386 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/208 والترمذي (681) في الزكاة: باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5/100 في الزكامة: بباب مسألة الرجل في أمر لا بدله منه، والطبراني (6766) و (6768) و (6769) و (6770) و (6770) ، والبغوى ( 1624) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5/10 عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمٰن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث ( 3398) . – إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد . وأخرجه من قوله " لأن يعمد ... " مالك وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد . وأخرجه من قوله " لأن يعمد ... " مالك الاستعفاف عن المسألة، والنسائي 5/96 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي 5/96 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي قريرة وأخرجه أحمد 2/243، والخميدي (1057) عن سفيان، عن أبي الزناد به وأخرجه أحمد 2/257 و 795 و 795 و 795 و 795 و 795 و 795 و 705 و

اس کے ذریعے کٹڑیوں کا گٹھا بنا کراپی پشت پررکھ کر (اسے بازار میں جا کر فروخت کر کے )اس کو کھائے یہ اس کے لیے اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے اوراسے چھودیا جائے یاند دیا جائے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُّجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بکثرت ما نگنے سے اجتناب کرے

3388 - (سند صديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانَ، قَالَ: آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث ) إِنَّ اللَّهَ يَرُضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرُضَى لَكُمْ أَنْ تَعُبُدُوهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ اَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ: وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

🟵 🤁 حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنڈ نبی اکرم مُناٹینیم کا یفر مان نقل کرتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتوں سے راضی ہے اور تمہارے لیے تین باتوں کونا پیند کرتا ہے تمہارے لیے اس بات سے راضی ہے راضی ہے اور تمہارے لیے اس بات کے راضی ہے کہ تم اس کی عبادت کر واور کسی کواس کا شریک نہ تھم ہراؤاور تم سب اللہ کی رسی کومضوطی سے تھا ہے رکھواور تم سب لوگ اس ( حکمران ) کی خیرخوا بی کرو جھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا نگران بنایا ہے اور وہ تمہارے لیے ان باتوں کونا پیند کرتا ہے کہ قیل وقال کرنا ، مال کوضائع کرنا اور بکٹر ت مانگنا۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْالَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مانگتے ہوئے ساتھ لیٹ جایا جائے اگر چہآ دمی انتہائی مجبور ہو

3389 - (سندصديث) أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَخْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ آبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَىنَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ آخِيهِ، سَمِعَهُ مِنُ مُّعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا تُلمِخُوا فِي الْمَسْالَةِ، فَوَاللهِ لا يَسْالُنِي اَحَدٌ مِنكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْالَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَاللهِ لا يَسْالُنِي اَحَدٌ مِنكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْالَتُهُ مِنِّي شَيْئًا،

<sup>9389-</sup> إسناده صحيح على شرطهما وهو في "الموطأ ". 2/990 ومن طريق مالكأخرجه البخارى في "الأدب المفرد " (442) والبغوى (101) وأخرجه أحمد 2/327 و 360 و 367، ومسلم (1715) في الأقضية: باب النهى عي كثرة المسائل من غير حاجة، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث عبد المصنف لرقم (5700) من طريق سعيد المقبرى عن أبي هريرة.

😅 🕲 حضرت معاویه والفیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَا لَیْزُ نے ارشاد فر مایا ہے:

'' مانگتے ہوئے چٹ نہ جایا کرواللہ کی قتم! تم میں سے جو تھی جیز مانگتا ہے اور اس کے مانگنے کی وجہ سے میں نا پہندیدگی کے عالم میں وہ چیز اسے دے دیتا ہوں' تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جائے گی۔''

### ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهَ يَصِيرُ السَّائِلُ مُلْحِفًا

### اس سبب کا تذکرہ جس کی وجہ سے مانگنے والاشخص لیٹ جانے والاشار ہوتا ہے

3390 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُحَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُحَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبُدِ فَالَ: صَدَّرَ بُنُ اَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبُدِ الْحُمْنِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

<u>(مَتَن حديث):</u>مَنْ سَالَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ، قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ نَاقِتِي خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالْاوِقِيَّةُ بِعُونَ دِرُهَمًا

کی حضرت ابوسعید خدری برانتیئیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم منائین کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جو شخص (دوسرے سے کچھ) مائیک عالانکہ اس کے پاس ایک اوقیہ (جاندی) موجود ہو تو وہ شخص لیٹ کرسوال کرنے والا ہے۔''

راوی کہتے ہیں: میں نے سوچا میری اومٹنی یا قو تہ تو ایک او قیہ سے زیادہ بہتر ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ایک او قیہ چالیس درہم کاہوتا ہے۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ يُرِيْدُ التَّكْثِيرَ دُونَ الاسْتِغْنَاءِ وَالتَّقَوُّتِ السَابِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ يُرِيْدُ التَّكْثِيرَ دُونَ الاسْتِغْنَاءِ وَالتَّقَوُّتِ السَابِ عَمَانِعت كَاتَذَكُره كَهَ وَى السَلِي مَا لَكُ كَه (الله الله على الفافه كرك (السليه ما لَكُ) كه وه ايني ضرورت كويوراكر عياايني خوراك حاصل كرك

3391 - (سند صديث) الخُبَرَنَا اَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاؤُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ السَّكَنِ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَطَّابِ: قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3900 صحيح. أحمد بن أبان القرشى ذكره المؤلف فى " الثقات " 8/32 فقال: من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة روى عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة، وغيره، ومن فوقه ثقات على شرطهما أخو وهب. هو همام. وأخرجه أحمد 4/98، والدارمى 1/387، والحميدى (604)، ومسلم (1038) في الزكاة: باب النهي عن المسألة، والنسائي 5/97–98 في الزكاة: بب الإنحاف في المسألة، والطبراني في " الكبير " /19 (808)، وأبو نعيم في " الحلية " 4/80 من طويق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 14/276 من طويق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

(متن صديث): مَنْ سَالَ النَّاسَ لِيُثْرِى مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضُفٌ مِنَ النَّارِ يَتَلَهَّبُهُ، مَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ

😌 😌 حضرت عمر بن خطاب رهانتيزروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْنِ في ارشاد فرمايا ہے:

" ''جوخص لوگوں سے اس لیے مانگتا ہے تا کہ اس کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرئے تو وہ جہنم کے انگارے جمع کررہا ہاب جوچاہے وہ تھوڑے اکٹھے کرے جوچاہے وہ زیادہ اکٹھے کرلے۔"

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ أَنُ يُّسَالَ الْمُسْتَغُنِي آحَدًا شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَاذِهِ الدُّنيَا الْفَانِيةِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ کوئی غیر ضرورت مند شخص کسی سے کوئی ایسی چیز مائے جس کا تعلق

### اس فناہونے والی دنیا کے ساز وسامان سے ہو

3392 - (سندحديث): أَخْبَونَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بْنُ اَبِي شُيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ السُّهِ بُنُ مُؤسَى، عَنُ اِسُوَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ

😌 🕏 حضرت جابر بن عبدالله را الله وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

''ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے' تو میں اسے دید یتا ہوں وہ چلا جاتا ہے' حالانکہ اس نے اين دامن ميں صرف آگ كوا تھايا ہوتا ہے۔''

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَاوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ ہم نے اس روایت کی

3391- إسناده قوى. وأخرجه أحمد 3/7 و 9، وأبو داوُد (1628) في الـزكـاـة: بـاب من يعطى من الصدقة وحدّ الغني، والنسائي 5/98 فيي الزكاة: باب مَن الملحف؟ وابن حزيمة ( 2447) من طرق عن عبد الرحمٰن بن ابي الرجال، بهذا الإسناد .وفي الباب عند أحمد 4/36 عن وكيع، حدثنا سفيان، عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عن رجل من بني أسد قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " من سأل وله أوقية أو عدلها، فقد سأل إلحاقًا " وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير صحابيه الرجل من بني أسيد.وأخرجه مالك 2/999، ومن طريقه أبو داؤد ( 1627) ، والنسائي 5/98 عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَوعن ابن عمر عند أبي يعلى كما في " المجمع " .3/95وعن عبد الله بن عمرو عند النسائي .5/98

3392- إسناده ضعيف، يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة، وقال ابوحاتم. ليس بالقوى، وباقى السند رجاله ثقات. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 2/782 وزاد نسبت إلى ابن شاهين وتمام والضياء .وأخرجه ابن أبي شيبة 3/209 عن أبي معاوية. عن داؤد عن الشعبي قال: قال عمر، فذكره موقوفًا عليه. وفي انقطاع، فإن الشعبي لم يدرك عمر.

### جوتاویل بیان کی ہے وہ سے جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

3993 - (سند صديث) الخُبَونَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) زَومَنُ سَالَ النَّاسِ مِنْ امْوالِهِمْ فَإِنَّمَا يَسْالُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُمْ او لِيَسْتَكُثِرُ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈللنٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْکُم نے ارشاوفر مایا ہے:

''جولوگوں سے ان کے مال میں سے مانگتا ہے وہ انگارہ مانگتا ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَسْاَلَةَ الْمُسْتَغُنِي بِمَا عِنْدَهُ اِنَّمَا هِيَ الاسْتِكْتَارُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس شخص کو مانگنے کی ضرورت نہ ہووہ آکر مانگتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے زیادہ کرتا ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں

3394 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ مُكْرَمِ الْبِرُتِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ يَزِيدَ بُنَ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى رَبِيعَهُ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

(متن صديث): أنَّ الْاقْرَعَ وَعُيَنُنَةَ سَآلًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا، فَآمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنُ يَّكُتُ بِهِ لَهُ حَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَرَ بِدَفْعِهِ اليَّهِمَا، فَآمَّا عُيَنْنَةَ فَقَالَ: مَا فِيهِ ؟، فَقَالَ: فِيُهِ لَهُ حَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَرَ بِدَفْعِهِ اليَّهِمَا، فَآمَّا عُيَنْنَةَ فَقَالَ: مَا فِيهِ ؟، فَقَالَ: فِيُهِ اللَّهِ عَامَلَ بِهِ، فَقَبَّلَهُ وَعَقُدَهُ فِى عِمَامَتِه، وَكَانَ آحُلَمَ الرَّجُلَيْن، وَآمَّا الْآقُورُ عُفَقَالَ: آخُمِلُ صَحِيفَةً لَا آذرِى مَا فِيها كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَآخُبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا، وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بَابِ الْمُسْجِدِ فِى آوَّلِ النَّهَ إِنْ مُعْوِيهِ الْمَعْمَ بِهِ فَى الْتُهُ الْمُعَلِى مَكَانِهِ، فَقَالَ: ايْنَ صَاحِبُ هَاذَا الْبَعِيرِ، فَابُعْنِى فَلَمْ يُوجَدُه فَقَالَ: اتَقُوا اللهَ فِى هذِهِ الْبَهَائِمِ،

3394- إسناده صحيح على شرطهما. ابُنُ فُصَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ بْنِ غزوان . وهو في "مصنف ابن أبي شببة " 3/208-209، وعنه ابن ماجه (1838) في الزكاة باب من سأل الناس عن ظهر غني . وأخرجه أحمد 2/231، ومسلم (1041) في الزكاة باب كراهة المسألة للناس، والقضاعي في " الشهاب " (525) ، والبيهقي 4/196 من طرق عن ابن فصيل، بهذا الإسند. ارْكَبُوْهَا صِحَاحًا، وَكُلُوهَا سِمَانًا، كَالْمُتَسَجِّطِ آنِفًا، إِنَّهُ مَنْ سَالَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيُهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: مَا يُغَدِّيهِ، إَوْ يُعَشِّيهِ

لَوْضَى مَصنف:قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُغَدِّيهِ، اَوْ يُعَشِّيهِ، اَرَادَ بِهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ فِى خَبَرِ اَبِى هُرَيُرةَ: لَا تَحِلُّ دَائِمٍ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى خَبَرِ اَبِى هُرَيُرةَ: لَا تَحِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى خَبَرِ اَبِى هُرَيُرةَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَجَعَلَ الْحَدَّ الَّذِى تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِهِ هُو الْغِنى عَنِ النَّاسِ، وَبِيقِينٍ الصَّدَقَةُ لِغَنِيهٍ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَجَعَلَ الْحَدَّ الَّذِى تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِهِ هُو الْغِنى عَنِ النَّاسِ، وَبِيقِينٍ نَعْلَمُ مَا لَا عَدُومَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، عَلَى اَنَّ الْحِطَابَ نَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، عَلَى النَّاسِ وَيَعْفِينٍ وَرَدَ فِى هَذِهِ الْاَحْدَاءِ أَوِ الْعِشَاءِ لَيْسَ مِمَّنِ اسْتَغْنَى عَنْ غَيْرِهِ حَتَّى تَحُرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، عَلَى اَنَّ الْحِطَابَ وَرَدَ فِى هَذِهِ الْاَحْدَاءِ الْحَلُولُ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفَرِيضَةِ دُونَ التَّطُوعُ

نبی اکرم منافیق کی میں کام کے سلسلے میں ہا ہرتشریف لائے۔ دن کے ابتدائی جھے میں نبی اکرم منافیق کی ایک اونٹ کے پاس سے گزرے وہ اسی گررے تھے جوم جدکے دروازے کے باہر بٹھا یا گیا تھا پھر دن کے آخری جھے میں نبی اکرم منافیق کی اس سے گزرے وہ اسی جگہ موجود تھا۔ نبی اکرم منافیق نے فر مایا: اس کا مالک کہاں ہے اسے تلاش کیا گیا، کیکن وہ نہیں ملائو نبی اکرم منافیق نے ارشاد فر مایا: ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈروان پر ایسی حالت میں سواری کروجب بیتندرست ہوں انہیں کھلا کرموٹا تازہ رکھو پھر نبی جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈروان پر ایسی حالت میں سواری کروجب بیتندرست ہوں انہیں کھلا کرموٹا تازہ رکھو پھر نبی اگرم منافیق کے اس کے پاس ایسی چیز موجود ہو ہو جسے اسے مائی کی ضرورت نہ ہوئو وہ مخص جہنم کے انگارے نیادہ کرر ہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ منافیق کی اس کو مائینے کی ضرورت نہ ہونے سے مراوکیا ہے؟ نبی اکرم منافیق نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس سے اورشام کا کھانا موجود ہو۔

اس کو مائینے کی ضرورت نہ ہونے سے مراوکیا ہے؟ نبی اکرم منافیق نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس شیخ اورشام کا کھانا موجود ہو۔

(امام ابن حبان مُنِيَّاتَ عَيْنَ ): نبی اکرم مَثَلَّقَيْمُ کا يفر مان 'جو پچھوہ ہن کرتا ہے اور شام کوکرتا ہے' اس ہے آپ کی مراد سے ہے جو وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے بے نیاز ہوجاتا ہے کیاتم نے دیکھانہیں ہے کہ نبی اکرم مَثَلَّقَیْمُ نے حضرت ابو ہریرہ رُٹائِفَۃُ کے حوالے مے منقول روایت میں یہ بات ارشاوفر مائی ہے۔

''صدقہ دیناکسی خوشحال شخص کے لئے اور کام کرنے والے تندرست شخص کے لئے جائز نہیں ہے۔'' تو نبی اکرم مُلَّاثَیَّا نے بہاں صدقہ حرام ہونے کی حداس چیز کوقرار دیا ہے جس کی وجہ سے آ دمی لوگوں سے بے نیاز ہوجائے۔ آپ بیہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ جس شخص کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہووہ ان افراد میں شامل نہیں ہوتا جود وسروں سے بے نیاز ہوجا کیں یباں تک کداس کے لئے صدقہ لینا حرام ہوجائے۔اس بنیاد پر کہ ان روایات میں روایت کے الفاظ عمومی طور پر منقول ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے مراد فرض صدقہ ہے۔نفی صدقہ مراد نہیں ہے۔

# ذِكُرُ الْحِصَالِ الْمَعُدُو دَةِ الَّتِي أَبِيحَ لِلْمَرْءِ الْمَسْالَةُ مِنْ اَجْلِهَا الْمَعْين خصوصيات كالذكره جن كى وجهت وى كے ليے مانگنا جائز ہوجاتا ہے

3395 - (سندحديث) اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ هَارُوْنَ بُنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ:

(متن صديث) : كُنُتُ عِنُد قَبِيصَة بُنِ الْمُخَارِقِ فَاسُتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِى نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِه، فَابَى اَنْ يُعْطِيهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِه، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَيّدُ قَوْمِكَ، وَآتُو لَا يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمُ شَيْئًا، قَالَ أَعْطِى شَيْئًا، وَسَانُحِبُرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلُتُ بِحَمَالَةٍ فِى قَوْمِى، فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَا خُبَرْتُهُ وَسَالُتُهُ اَنْ يُعِينِنِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةً، وَنُؤَ قِيهَا اللهِمْ مِنْ ابِلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبَرْتُهُ وَسَالُتُهُ اَنْ يُعِينِنِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةً، وَنُؤَ قِيهَا اللهِمْ مِنْ ابِلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَلْهُ لَا تَحِلُّ اللّا لِثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ حَتَّى يُؤَقِيهَا، اَوْ رَجُلٍ الطَسَدَقَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَسْالَةَ لَا تَحِلُّ اللّا لِثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ حَتَّى يُوجِيهِا، اَوْ رَجُلٍ اصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ الصَابَتُهُ عَالَى الْوَمُ اللهُ مَنْ عَيْشٍ، وَالْمَسْالَةُ فِيمَا سِوى فَا فَلَهُ حَلَّى لَهُ الْمَسْالَةُ، فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَالْمَسْالَةُ فِيمَا سِوى فَا ذَلِكَ سُحْتٌ

توضیح مصنف: قال اَبُو حَاتِم: قَوْلُهُ وَالْمَسْالَةُ فِيمَا سِوى ذَلِكَ سُحْتٌ اَرَادَ بِهِ اَنَّ الْمَسْالَةَ فِي سِوى هذِهِ الْحَصَالِ الشَّيْسَاءِ الشَّلاَيَةِ مِنَ السُّلُطَانِ عَنْ فَضُلِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سُحْتٌ، لِآنَ الْمَسْالَةَ فِي غَيْرِ هذِهِ الْخِصَالِ الشَّلْسَاءُ فَيْر السُّلُطَانِ عَنْ غَيْرِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْر مُسْتَغُنِ بِمَا عِنْدَهُ الْطَلاَيَةِ مِنْ غَيْرِ السُّلُطَانِ عَنْ غَيْرِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْر مُسْتَغُنِ بِمَا عِنْدَهُ الْطَلاَيَةِ مِنْ غَيْرِ السَّلُطَانِ عَنْ غَيْر بَيْنِ مِلَ الْمُسْلِمِيْنَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْر مُسْتَغُنِ بِمَا عِنْدَهُ الْمُسْلِمِيْنَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْر مُسْتَغُنِ بِمَا عِنْدَة عِنْ عَيْلَ مَعْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مُعْتَالِ الْمُسْلَقِيْنَ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ مُلِكَةً عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي اللَّهُ الْمُلُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

مانگناجائز ہوتا ہے بیہاں تک کہ وہ اس اوائیگی کو کرد ہے یا جے کوئی آفت لاحق ہوجائے اس کے نتیج میں اس کا مال ضائع ہوجائے تو جب تک اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا سامان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے مانگنا جائز ہے اور ایک وہ خض جے فاقہ لاحق ہوجائے اس کی قوم کے تین ہمحدار لوگ اس کے بارے میں گواہی وٹیں کہ اس کے لیے مانگنا جائز ہو گیا ہے تو اس خض کے لیے مانگنا جائز ہوجائے اس کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔ لیے مانگنا جائز ہوجا تا ہے بیہاں تک کہ اس کے لئے اپنی بنیا دی ضروریات کی تحمیل کا سامان ہوجائے اس کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔ (امام ابن حبان بُوشِینِ فرماتے ہیں:): بی اکرم شکھی گئے کا یہ فرمان ''اس کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔''اس کے ذریعے آپ کی مراد سے جے: حاکم وقت سے بیت المال میں سے اپنی خصوص جے سے اضافی طور پر ان تین چیزوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے: ان تین خصوصیات کے علاوہ کی صورت میں حاکم وقت کے علاوہ کسی اور سے مانگنا مسلمانوں کے بیت المال میں سے وصولی سے جان وقت حرام ہوگا جب انسان کے پاس اتنا کچھ موجود نہ ہوجس کی موجود گی میں (کسی سے مانگنے سے) بے نیاز ہو۔

3396 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ اَشُوسَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ اَشُوسَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ اَشُوسَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُوْنَ بُنِ رِنَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ:

کی میں نی اکرم مُنَّالِیُّنِم عدوی حضرت قبیصہ بن خارق ہلالی رُنَّاتُوْ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے ایک ادا یکی اپنے ذیے لیے میں نبی اکرم مُنَّالِیُّوْم کے فدمت میں حاضر ہوا' تا کہ اس کے بارے میں مدد ما تگوں' تو نبی اکرم مُنَّالِیُّوْم نے ارشاد فرمایا: اے قبیصہ تم تھہرے رہو جب ہمارے پاس (صدقے کا مال) آئے گا' تو ہم تمہیں دینے کا حکم دے دیں گے پھر نبی اکرم مُنَّالِیُوْم نے ارشاد فرمایا: اے قبیصہ ما نگنا تین میں سے کسی ایک شخص کے لئے جائز ہے ایک وہ شخص جس کے ذیے کوئی ادا یکی ہواس کے لیے ما نگنا جائز ہوجا تا ہے' یہاں تک کہ جب وہ اس ادا کیگی کوکر دے' تو اس (ما تکنے ) سے رک جائے۔ ایک وہ شخص جسے آفت لاحق ہو' جس کے منتجے میں اس کا مال ضا لکے ہوجا کے اس کے لیے ما نگنا جائز ہوجا تا ہے' یہاں تک کہ وہ اپنی بنیا دی ضروریا ہے کو پورا کرے ( یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) اور ایک وہ شخص جسے فاقہ لاحق ہو' یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین مجھدار لوگ اس بات

3996 إسناده صحيح، حوثرة بن أشرس ذكره المؤلف في "الثقات " 8/215، وروى عنه جمع وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . وأخرجه الطيالسي ( 1327) ، وابن أبي شيبة 3210-211، والدارمي 1/396، ومسلم (1044) في الزكاة: باب من تحل له المسألة، وأبو داؤد ( 1640) في الزكاة . باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/88 –89 في الزكاة : باب الصدقة لمن تحمل حمائة، وابن خزيمة (2361) ، والطحاوى 2/18، والبيهقي 7/21 و23 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (3291) من طريق اخر، وسيرد برقم (4820) .

کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ لاحق ہوا ہے اس کے لیے مانگنا جائز ہوجا تا ہے بہاں تک کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کر سکے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) اس کےعلاوہ مانگنا حرام ہے جسے مانگنے والاحرام کےطور پر کھا تا ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَّمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ

أَنَّهُ مُضَاَّدُّ لِخَبَرِ قَبِيصَةَ بَنِ مُخَارِقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت حضرت قبیصہ بن مخارق رٹائٹؤ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

3397 - (سند صديث) الخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدِ السَّعْدِثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَمٍ، قَالَ: الْحَبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) نِاتَّـمَا الْـمَسَـائِـلُ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، فَمَنُ شَاءَ اَبُقَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنُ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا اَنْ يَسْاَلَ ذَا سُلُطَانِ اَوْ فِى اَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدَّا

الله المرام المالية المرام الله المرام المالية المرام ال

'' مانگناخراش ڈالنا ہے جس کے ذریعے آدمی اپنے چہرے پرخراش ڈالتا ہے تو جو محض چاہے وہ اسے اپنے چہرے پر باقی رہنے دے اور جو محض چاہے اسے ترک کر دے البتہ تھمران (یا متعلقہ سرکاری اہل کارسے حکومتی آمدن میں سے ) مانگا جاسکتا ہے یاکسی ایک صورت میں مانگا جاسکتا ہے جوانتہائی مجبوری ہو۔''

> ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمَرْءِ بِالاسْتِغْنَاءِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا عَنُ خَلْقِهِ اذْ فَاعِلُهُ يُغْنِيْهِ اللهُ جَلَّ وَعَلا بِتَفَضُّلِهِ

آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اللہ کی مخلوق کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے بنیازی حاصل کرے کیونکہ ایسا کرنے والے کواللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم کے تحت (لوگوں سے) بنیاز کردےگا 3398 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا زَكَرِیَّا بُنُ یَحْیَی السَّاجِیُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِیَاتٍ،

3397- إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي ( 889) ، وأحمد 5/19 و22، وأبو داؤد (1639) في الزكاة: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة والترمذي ( 681)في الزكاة: بابمسألة الرجل الواحد من الزكاة والترمذي ( 681)في الزكاة: بابمسألة الرجل ذا سلطان، والطبراني (6767) ، والبيهقي 4/197 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

قَالَ: حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، آنَّ آبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي،

(متن صديث): اَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا أُرِيْدُ اَنُ اَسْاَلَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَخُطُبُ، وَهُوَ يَعُولُ اللهُ، وَمَنْ سَالَنَا اَعُطَيْنَاهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمُ اَسْاَلُهُ، فَانَا الْيَوْمَ اللهُ، وَمَنْ سَالَنَا اَعُطَيْنَاهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمُ اَسْالُهُ، فَانَا اللهُ وَمَنْ سَالَنَا اَعُطَيْنَاهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمُ اَسْالُهُ، فَانَا الْيَوْمَ اللهُ اللهُه

ﷺ حضرت ابوسعید خدری منگانٹیڈ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم منگانٹیڈم کی خدمت میں حاضر ہوا میرا بیارادہ تھا کہ میں آپ منگانٹیڈم سے کچھ مانگوں گامیں نے آپ منگانٹیڈم کوخطبے کے دوران بیابات ارشادفر ماتے ہوئے سنا:

''جو شخص بے نیازی اختیار کرنا جا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز رکھتا ہے' جو شخص مانگنے سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے محفوظ رکھتا ہےاور جو مخص ہم سے بچھ مانگے گاہم اسے دیے دیں گے''۔

حضرت ابوسعید رٹائٹٹڈ بیان کرتے ہیں: میں واپس آگیا اور میں نے آپ ٹائٹٹٹر سے پچھنیں ما نگااور آج انصار میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے۔''

ذِكُرُ الْبِيَانِ بِاَنَّ مَنِ اسْتَغُنَى بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَعَنُ خَلْقِهِ اَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو تخص مخلوق کوچھوڑ کراللہ تعالیٰ کی مدد سے (لوگوں سے ) بے نیازی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے تحت اسے (لوگوں سے ) بے نیاز کردیتا ہے

3399 - (سندُ مديث): آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَرُدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخُبَرَنَا النَّيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقُبُرِيّ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ،

(مُتَن صديث): أَنَّ اَهُ لَمَهُ شَكُوا اللَّهِ الْحَاجَةَ، فَخَرَجَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْالَهُ لَهُمُ شَيْئًا، فَوَافَقَهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْالَهُ لَهُمُ شَيْئًا، فَوَافَقَهُ عَلَى الْمِسْالَةِ، فَانَّهُ مَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِقُهُ اللَّهُ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدُ آنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَغُنُوا عَنِ الْمَسْالَةِ، فَانَّهُ مَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِقُهُ اللَّهُ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا رُزِقَ عَبُدٌ شَيْئًا اَوْسَعَ مِنَ الصَّبُرِ، وَلَئِنُ اَبَيْتُمْ إِلَّا اَنْ تَسْتَغُولِيَنَكُمْ مَا وَجَدُتُ

3398- إسناده حسن . وأخرجه الطيالسي ( 2211) ، وابن أبي شيبة 3/211 وأبو يعلى ( 1129) و (1267) من طرق عن الله سعيد . وأخرجه الطيالسي ( 2111) ، وأحمد 3/3 من طريقين عن أبي بشر جَعْفَر بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد. وأخرجه الطيالسي ( 2611) ، وأحمد 3/3 من طريقين عن أبي سَعِيْدٍ. وأخرجه عَنْ أبي سعيد. وأخرجه أحمد 3/12 و47 من طريقين عن هشام بن سعد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ. وأخرجه النسائي 3/98 في المزكماة باب من الملحف، عن قيبة عن ابن أبي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عبد الرحمٰن بن أبي سعيد، عن أبيه وانظر ما بعده.

3399- إستباده حسين، ابن عبجلان روى ليه مسيليم متابعة، والبخاري تعليقًا وهو صدوق وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وانظر ما قبله. حضرت ابوسعید خدری و النفوز بیان کرتے ہیں: ان کی اہلیہ نے ان کے سامنے کسی ضرورت کی شکایت کی تو وہ نبی اکرم مُثَالِیّنِ کم کا بیٹر کے سامنے کسی ضرورت کی شکایت کی تو وہ نبی اکرم مُثَالِیّنِ کم کا بیٹر کم مُثَالِیّنِ کے اللہ میں موجود میں موجود میں اور بیار شاد فر مار ہے تھے۔

''ا انوگو! تم پراییاوت آگیا ہے کہ تم مانگنے سے بے نیاز ہوجاؤ بے شک جو محض (مانگنے سے) بیچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اسے بوشحالی عطا کرتا ہے اس ذات کی میں اللہ تعالی اسے بوشحالی عطا کرتا ہے اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں محمر مُنالِقَیْم کی جان ہے بند کے کو صبر سے زیادہ کشادہ اور کوئی چیز نہیں دی گئ اگرتم مانگنے پراصرار کرتے ہوئو جو میرے پاس ہوگاوہ میں تہ ہیں دے دول گا۔''

ذِكُ الْاِخْبَادِ مِاَنَّ مَنِ اسْتَغُنى بِاللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَا يُغْنِهِ عَنْهُمْ بِفَضُلِهِ
اس بات كا طلاح كا تذكره جو خص مخلوق كوچيو ثرا لله تعالى كى مددست (لوگول سے) بنيازى
حاصل كرنا چا به تا ہے الله تعالى اپنے فضل كے خت اسے لوگول سے بے نياز كرديتا ہے
مامل - (سدحدیث) نَخْبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْاَنْصَادِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْدٍ، عَنُ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْحُدُدِيِّ،

ُ (مَثَّنَ مَدِّيثُ): اَنَّ نَاسًا مِنَ الْانُصَارِ سَالُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمُ، ثُمَّ سَالُوهُ فَاعَطَاهُمُ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: مَا يَكُنُ عِنْدِى مِنْ حَيْرٍ فَلَنُ اَذَّخِرَهُ عَنْكُمُ، وَمَنْ يَّسْتَعْفِفُ يُعِقُّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُعْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا اُعْطِى اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَاوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

کی حضرت ابوسعید خدری بڑا تھئے ہیان کرتے ہیں: پھھ انسار نے نبی اکرم مٹائٹی کے مانگا نبی اکرم مٹائٹی کے باس جو مال تھا وہ نہیں عطا کر دیا نبہاں تک کہ آپ مٹائٹی کے باس جو مال تھا وہ ختم ہو عطا کر دیا نبہاں تک کہ آپ مٹائٹی کے باس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ مٹائٹی نے نبر ارشا دفر مایا: میرے پاس جو پھر بھی بھلائی موجود ہے میں تم لوگوں سے بچا کراسے نہیں رکھوں گا کہ بھوٹن کو میں بھوٹن کی جوشن کرے گا اللہ تعالی اسے مانگنے سے بچا کے رکھے گا اور جوشخص (لوگوں سے) بے نیازی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی اسے مبر کرنا چاہے گا اللہ تعالی اسے مبر عطا کرے گا اور کھوٹن کو ایسی کوئی جومبر سے زیادہ بہتر اور مبرسے زیادہ کشادہ ہو۔

3400 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " . 997/2ومن طزيق ما " خرجه البخارى ( 1469) في الزكاة: باب الاستعفاف من المسألة، ومسلم ( 1053) في الزكاة باب فص انتعقف والصبر رأبو داؤد ( 1644) في الزكاة : باب في الاستعفاف، والترمذي ( 2024) في الروالصلة : باب ما جاء في الصبر، والنسائي 3/7 – 96 في الزكاة : باب في "استعفاف عن المسألة، ولذارمي 1/387، والبيهقي 4/195، والبغوى ( 1613) . وأخرجه عبد الرازق ( 20014) ومن طريق أحمد 3/93 ومسلم ( 1053) عن معمر، عن الزهرى، بهذا الإسناد واحرجه البخارى ( 6470) في الرقباق : باب المصبر عن محارم الله، وأبو يعلى ( 1352) ، من طريقين عن الزهرى، به.

ذِكُو الزَّجْوِ عَنْ أَنْ يَّأْخُذَ الْمَوْءُ شَيْئًا مِنْ حُطامِ هاذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ سَائِلٌ أَوُ شَوِهٌ اس بات كى ممانعت كا تذكره كه آدى اس دنيا كے ساز وسامان سے كوئى چيز الى حالت ميں حاصل كرے كه وہ اسے مائكنے والا ہويا اسے اس كالالچ ہو

3401 - (سند صديث) الخُبَوَ العِمْوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرٍ دِمِشْقَ:

رمتن صَدَيث) نِاتِسَاكُمُ وَاَحَادِيتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّمَا آنَا خَازِنٌ، فَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّمَا آنَا خَازِنٌ، فَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ يَسُلَكُ وَلا يَشْبَعُ

حفرت معاویہ والنفظ نے دمثق کے منبر پر بیہ بات بیان کی خبر دار نبی اکرم مُلَاثِیْکُم کی احادیث کے بارے میں احتیاط کر داوراس حدیث کے بارے میں لوگوں کوخوف دلایا کر داوراس حدیث کے بارے میں لوگوں کوخوف دلایا کرتے تھے دہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَلَاثِیْکُم کو بیہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

''الله تعالیٰ جس شخص کے بارے میں بھلائی کاارادہ کرلےاسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کردیتا ہے۔''

اور میں نے نبی اکرم مل الم الم اللہ کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔

''میں خزانچی ہوں میں اپنی رضا مندی کے ساتھ جس شخص کوکوئی چیز دوں گا' تو اس میں اس شخص کے لئے برکت رکھی جائے گی اور جس شخص کو مانگنے کی وجہ سے پچھ دوں گایا اس کے لاچ کی وجہ سے دوں گا' تو اس کی مثال ایسے شخص کی مانند ہوگی جو کھانے کے باوجود سیز نہیں ہوتا۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ اَحَذِ مَا اُعْطِى الْمَرُءُ مِنْ حُطَامِ هاذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ مُشُرِفُ النَّفُسِ اللَّهِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کواس دنیا کے ساز وسامان میں سے جو چیز دی جارہی ہو وہ اسے ایسی حالت میں حاصل کرے کہ اسے اس کے حصول کا لا کے ہو

3401 إسناده صحيح على شرط مسلم وهو فى "صحيحه " (1037) فى الزكاة: باب النهى عن المسألة، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/99 عن عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صالح، به. وأخرجه 4/97 من طويق جعفو بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد الدمشقى، به وقد تقدم برقم (89) من طويق الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ معاوية.

3402 - (سندمديث): آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنِ عَنْ عُرُوَةً، وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِينَ ): سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَانِى، ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعْطَانِى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَلَا الْمَالَ حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ اَحَلَهُ بِسَحَاوَةِ نَفُسٍ بُوْدِ كَ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا اَحْيَرُ مِنَ الْيَهِ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا اَحْيَرُ مِنَ الْيَهِ السُّفُلَى، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَا اَحَدًا بَعُدَكَ هَيْنًا حَتَّى اُفَادِقَ اللهُ نِيَا

حفرت حکیم بن حزام و النظامیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَالِیَّا سے پچھ مانگانی اکرم مُلَالِیُّا نے مجھے عطا کردیا میں نے پھر مانگا آپ مُلَالِیُّا نے پھر عطا کردیا ایسا تین مرتبہ ہوا تو نبی اکرم مُلَالِیُّا نے ارشاد فر مایا: اے حکیم یہ مال میٹھا اور سرسز ہے جو جو خص نفس کی سخاوت کے ہمراہ اسے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت رکھی جاتی ہے اور جو خص نفس کے لائے کے ہمراہ اسے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جاتی اور اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہوتی ہے جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا۔او پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

حضرت خکیم ولائٹوئیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مُلائٹوئم!اس ذات کی تنم! جس نے آپ مُلائٹو کو کو ت کے ہمراہ مبعوث کیا ہے اب میں مرتے دم تک آپ مُلائٹوئم کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔

ذِكُوُ الْبِيَانِ بِأَنُ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِى اَخَذِ مَا اُعْطِى مِنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ اس بات كي بيان كا تذكره كه آدى پراس حوالے سے كوئى حرج نہيں ہے كه جب وه كوئى الى چيز لے جواسے مائكے بغير يالا لچ كے بغير دى گئى ہو

3403 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْمَلَهُ بُنُ يَوْيِدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ يَوْيِدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ يَوْيِدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ يَوْيِدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ وَهُبٍ، عَنْ فَرُوبُهِ،

َ (مَنْنَ صَدِيثًا ِ أَنَّ عُـمَرَ بُنَ الْـحَطَّابِ، اعْطَى ابْنَ السَّعْدِىّ ٱلْفَ دِينَارِ فَاَبَى آنُ يَّقُبَلَهَا، وَقَالَ: آنَا عَنُهَا غَـنِـيَّ، فَقَـالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّى قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا سَاقَ اللهُ اِلَيْكَ رِزُقًا مِنُ غَيْرِ مَسْالَةٍ، وَلَا اِشْرَافِ نَفْسِ فَخُذُهُ، فَإِنَّ اللهَ اعْطَاكَهُ

<sup>3402</sup> صحيح، إسناده على شرط الشيخين أبو الربيع الزهراني . هو سليمان بن داوُد وفليح: هو ابن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد توبع عليه، فانظر (3220) و (3406) . وأخرجه الطبراني (3081) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

<sup>3403-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر (3404).

تعیصہ بن ذویب رہا تھی تا ان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہا تھی نے ابن سعدی کودو ہزار دینار دیئے تو انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور بولے: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رہا تھی نے ان سے فر مایا: میں تنہیں وہی بات بتانے لگا ہوں جو نبی اکرم مُنا تینی نے مجھے سے فر مائی تھی۔ ہوں جو نبی اکرم مُنا تینی نے مجھے سے فر مائی تھی۔

"جب الله تعالی مانگے بغیر تمہارے لالچ کے بغیر تمہیں کوئی رزق عطا کرئے تو تم اسے حاصل کرلو کیونکہ الله تعالیٰ نے وہ تمہیں عطا کیا ہے۔"

3404 - (سند صديث) : أَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقُوءُ، قَالُ: حَدَّثَنَا اللهُ عَدْيُهِ مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْاَهُ عَدِي اللهِ بُنِ الْاَهُ عَدِي اللهُ عَنْ بُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

<u>(متن حديث):</u>مَنُ بَلَغَهُ مَعُرُوُكٌ عَنُ آخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ وَّلَا اِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلُهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقْ سَاقَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

تُوضَى مَصنف قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى الله عَنهُ: هذا الامرُ الّذِى اُمِرْنَا بِاسْتِعْمَالِه هُو اَخُذُ مَا اُعْطِى الْمَرُءُ، وَالشَّيْسَانِ الْمَعْلُومَانِ الَّذِى اُبِيحَ لَهُ فَرَٰكَ عِنْدَ عَدَمِهِمَا هُوَ الْمَسْالَةُ وَإِشْرَاقُ النَّفْسِ، فَإِنْ وُجِدَ اَحَدُهُمَا فِى الْعَنِيِّ الْمُصْطَرِّينَ، وَالتَّارَةُ الَّتِى يُبَاحُ فِيهَا اَخُذُ مَا الْعَنِيِّ الْمُصْطَرِّينَ، وَالتَّارَةُ الَّتِى يُبَاحُ فِيهَا اَخُذُ مَا الْعَنِي الْمُصَلِّينَ، وَالتَّارَةُ الَّتِى يُبَاحُ فِيهَا اَخُذُ مَا الْعَنِي اللهَ مَسْالَةُ وَإِلْشُوافُ النَّفْسِ هِى حَالَةُ الاَضْطِرَادِ، وَالاَضْطِرَادُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اصْطِرَادٌ بِجُدَةٍ، وَاصْطِرَادٌ بِعُدْمٍ، وَإِلاَضُطِرَادُ الَّذِى يَكُونُ بِجِدَةٍ هُو اَنْ يَمْلِكَ الْمَرُءُ الشَّىءَ الْكَثِيرَ مِنْ حُطام الْشَعْرَادُ بَعِدَةٍ هُو اَنْ يَمْلِكَ الْمَرْءُ الشَّىءَ الْكَثِيرَ مِنْ حُطام اللهُ مُصَلِّقِ اللهُ الْعُلَى اللهُ الله

ﷺ حضرت خالد بن عدی جنی رفانتی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنالِیکی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''جَسِ شخص کو مائے بغیراور لالچ کے بغیرا پنے بھائی کی طرف سے کوئی بھلائی ملے' تو وہ اسے قبول کر لےوہ اسے واپس نہ کرے' کیونکہ بیدہ درزق ہے'جو، ملد تعالی نے اس کی طرف بھیجا ہے۔''

(امام ابن حبان موسینظر ماتے ہیں:) میر عمل کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، وہ اس چیز کولے لینا ہے، جوآ دمی کو دی گئ

3404- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي فمن رجال مسلم؛ وصححه الحافظ في "الإصابة." السقرء: هو عبد الله ابن يزيد، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل يتيم عروة. وهو في "مسند أبي يعلى " (925). وأخرجه أحمد 32/0-321، والطبراني ( 4124) ، والحاكم 2/62 من طريق عبد الله بن يزيد المقرء بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع " 3/100 وزاد نسبته إلى أبي يعلى وانظر (5097).

بو، اور دومتعین چیزیں ایسی ہیں جن کی عدم موجودگی میں (کسی سے کوئی چیز لینا) آدمی کے لئے مباح ہوتا ہے۔ وہ (دومتعین چیزیں) مانگنااورلالج ہیں، تو ایسا خوشحال شخص جوستقل طور پر (خوشحال ہو) اگران دونوں میں سے کوئی ایک چیزاس میں پائی جائے واس کے لئے دیئے جانے والے مال کو لیناممنوع ہوجائے گا۔ یہ تھم اضطرار کا شکار فقیر کے لئے نہیں ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے لئے ملنے والی چیز کو لینا مباح ہوتا ہے، اگر چواس میں مانگنے اور لا کچ کی صورت پائی جار ہی ہو، اور یہ حالت اضطرار میں ہوتا ہے۔

اضطراری دوصورتیں ہیں۔اییااضطرار جو (مال کی) موجودگی میں ہو،اوراییااضطرار (جو مال کی) عدم موجودگی میں ہو۔وہ اضطرار جو (مال کی) موجودگی میں ہو۔وہ اضطرار جو (مال کی) موجودگی میں ہوتا ہے،اس کی صورت ہیہ ہے کہ آ دمی اس دنیا کے بہت سے سازوسامان کا مالک ہو، (لیکن وہ سامان) کھانے پینے کی اشیاء سرے سے فروخت ہی نہ ہوتی سامان) کھانے پینے کی اشیاء سرے سے فروخت ہی نہ ہوتی ہوں۔ تو آپ اگر چداس کے پاس (مال) موجود ہے لیکن اس کا حکم اضطرار کے شکار خض کا ہوگا۔اسے جو کچھ دیا جائے وہ لینا اس کے لئے جائز ہوگا۔اگر چدو ہفتی ما تکنے والا ہویا اس میں لا چلے موجود ہواور (مال کی) عدم موجودگی کی صورت میں لاحق ہونے والا اضطرار واضح ہے۔اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِاَخُذِ مَا اُعُطِى الْمَرُءُ مِنُ حُطَامِ هٰذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ مَا لَمْ تَتَقَدَّمُهُ لَهَا مَسْالَةٌ

آدمی کواس فنا ہوجانے والی یااس زائل ہوجانے والی دنیا کے ساز وسامان میں سے جو چیز دی جاتی ہے۔ اسے مانگانہ ہو ہے

3405 - اخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ، عَنُ بُكْيُرِ بْنِ الْاَسْعِيْدِ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ:

ر (متن مديث):استُعُمَلَنِي عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَي الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَذَيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ،

3405 - إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما وأخرجه أحمد .1/50 والداومي 1/388 ومسلم (1045) (1045) في المزكاة: باب إباحة الأخذ لمن أُعُطِي مِن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، وأبو داؤد (1647) في الزكاة: باب إباحة الأخذ لمن أُعُطِي مِن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، وأبو داؤد (1647) في الزكاة : باب من آتاه الله عز وجل باب في الاستعفاف، و ( 2944) في الخراج والإمارة: باب أرزاق العمال، والنسائي 5/102 في الزكاة . باب من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة وابن خزيمة (2364) ، والبيهقي 7/15 من طريق عن الليث، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (2004) ، واحمد 1/17 و 40، والحميدي، (21) ، والبخاري (7163) في الأحكام . باب رزق الحاكم والعاملين عليها، والنسائي 5/103 و 104، وابن خزيمة (2365) من طرق عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ حويطب بن عبد العزي، عن عبد الله بن السعدي، عن عبد الله ابن عمر، وفي هذا الإسناد لطيفة، فقد اجتمع فيه أربعة من الصحابة هم: السائب وحويطب وابن السعدي وعمر. وأخرجه أحمد 1/1، والدارمي 1/388، ومسلم (1045) ، والنسائي 5/105، وابن خزيمة (2366) ، والبغوي (1629) من طرق عن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، نحوه و والمُمالة، بضم العين المهملة: رزق العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل.

فَـقُلُتُ لَهُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَآجُرِى عَلَى اللَّهِ، قَالَ: حُدُمَا اُعُطِيتَ، فَاتِنَى قَدُ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اُعُطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْاَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَلِى مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْاَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقْ

ابن ساعدی مالکی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب والنوز نے مجھے زکو ۃ وصول کرنے کا تکران مقرر کیا جب میں فارغ ہوکر آیا اور انہیں اوائیگی کردی تو انہوں نے مجھے تخواہ دینے کا حکم دیا میں نے ان سے کہا: میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہوا جا اور میر ااجراللہ کے ذہبوں نے فر مایا: جو تنہیں دیا جا رہا ہے اسے وصول کرلؤ کیونکہ نبی اکرم مُنافیق کے زمانہ اقدس میں میں نے بھی بیکام کر کے وہی بات کہی تھی جوتم نے کہی ہے تو نبی اکرم مُنافیق نے ارشا دفر مایا۔

"جبتمهارے مانے بغیرتمہیں کوئی چیزدے دی جائے او تم اسے خود بھی استعال کرواور صدقہ بھی کرو۔"

ذِكُرُ إِنْبَاتِ الْبَرَكَةِ لِآخِذِ مَا أُعْطِى بِغَيْرِ اِشْرَافِ نَفْسٍ مِنْهُ الشخص كے ليے بركت كے اثبات كا تذكرہ جودى ہوئى چيز كولا کچ كے بغير ليتا ہے

3406 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ النُّهُمِ حِنَّا الْمُعَا حَكِيمَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرُوهُ بُنُ الزَّبَيْرِ، الَّهُمَا سَمِعَا حَكِيمَ بُنَ حِزَام، يَقُولُ:

رمتن مديث): سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَانِى، ثُمَّ سَالْتُهُ فَاعْطَانِى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَلَا الْسُمَالَ حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، فَ مَنُ اَحَدَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنُ اَحَدَهُ بِاشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَمَنُ اَحَدَهُ بِاشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ اَحَدَهُ بِاشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ اَحَدَهُ بِالسَّفَلَى وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى

عفرت ملیم بن تزام ٹالٹوئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَالٹیکا سے بچھ مانگا آپ مَالٹیکا نے مجھے عطا کردیا میں نے پھرآپ مَالٹیکا نے اسلامان کے بھرا سے مانگا آپ مَالٹیکا نے پھر عطا کردیا پھرآپ مَالٹیکا نے ارشاد فرمایا۔

"بے شک بید مال میٹھا اور سرسبز ہے جو محض نفس کی رضا مندی کے ساتھ اسے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جاتی ہے اور جو محض نفس کے لا کچ کے ساتھ اسے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جاتی اس کی مثال ایسے محض کی مانند ہوتی ہے جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔"

<sup>3406-</sup> إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه الحميدى ( 553) ، وابن أبى شيبة 3/211، وأحمد 3/434 ومسلم -3406 ومسلم ( 1035) في الزكاة: باب أنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا . حَيِّرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى، والنسائي 5/60 في الزكاة: باب اليد العليا، و 5/100-101 باب مسالة الرجل في أمر لا بدله منه، والطبراني (3079) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (3220) و (3402) .

# ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنَ الشُّكُورِ لاَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْاِحْسَانِ اللَّهِ الْسُكُورِ الأخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْاِحْسَانِ اللَّهِ السَّارِياداكر اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

3407 - سَمِعْتُ اَبَا حَلِيْفَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ بَكُرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّحِمَٰنِ بْنَ بَكُرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن مديث) لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسِ

﴿ وَهُمُ حَمِّرِتِ اللهِ مِرِيهِ وَلِلْمُعَنِّمِيانَ كُوتِ بِين بِين فِي خَمِّرِت الوالقاسم مَا لَيْنِظُ كويه بات ارشاد فرمات موع سنا ہے۔ "وو مخص در حقیقت اللہ تعالی کا شکر ادانہیں کرتا جولوگوں کا شکریداد انہیں کرتا۔"

### ذِكُرُ الْكَمْرِ بِالْمُكَافَاةِ لِمَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفَ

جس شخص کے ساتھ بھلائی کی گئی ہوا سے بدلہ دینے کا حکم ہونے کا تذکرہ

3408 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا جَوِيْرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَنُ سَالَكُمْ بِاللهِ فَاعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمُ فَاجِيبُوهُ، وَمَنْ صَالَكُمْ بِاللهِ فَاعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمُ فَاجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ اللّهَ لَهُ حَتَّى تَرَوُا اَنْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ صَنَعَ اللّهُ لَهُ حَتَّى تَرَوُا اَنْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ وَمَنَعَ اللّهُ لَهُ حَتَّى تَرَوُا اَنْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ وَمَنَعَ اللّهُ لَهُ حَتَّى تَرَوُا اَنْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ وَمَنَ وَيُهِ لَا مَا تُعْلِيمُ اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ السَّادِهِ، لِلاَنَّهُ لَمْ يَحْفَظُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ فِيهِ

3407- إستناده صبحيت على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي ( 2491) ، وأحمد 2/258 و 303 و 388 و 461 و 492، والبخارى في " الأدب المفرد " (218) ، وأبو داؤد (4811) في الأدب: بناب في شكر المعروف، والترمذي ( 1955) في البر والصلة: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، والبيهقي 6/182، والبغوي (3610) من طرق عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد.

3408-إسناده صحيح على شرطهما، وقال البخارى فيما نقله عنه الترمذى: عددت للأحمش أحاديث كثيرة نحو من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد. وأخرجه أبو داؤد (1672) في الزكاة: بات عطية من سأل بالله، و (5109) في الأدب: باب في الرجل يستعيذ من الرجل، عن عثمان بن أبي شبية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ( 1895) وأحمد 2/68 و 99 و 127 في البخارى في " الأدب المفرد " (216) ، والنسائي 5/82 في الزكاة: باب من سأل بالله عز وجل، والحاكم 1/412 و 2/63-64-64 والبيهقي 4/199، والقضاعي (421) ، وأبو نميم في " الحلية " 5/9 من طرق عن أبي عوانة، عن الأعمش، به . وصححه الحاكم، وقال الإمام الذهبي: لم يخرجاه لاختلاف أصحاب الأعمش فيه. وأخرجه الحاكم 1/412 من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، به . وأخرجه ابن أبي سليم، عن مجاهد، به . وليث ضعيف .

⊕ حضرت عبداللہ بن عمر نگاہا روایت کرتے ہیں: نبی اکرم نگاہی ہے ارشاد فر مایا ہے:

''جو محض اللہ کے نام پرتم سے پناہ مائے اسے پناہ دے دواور جو محض اللہ کے نام پرتم سے بچھے مائے تم اسے بچھ دے دو

اور جو محض تمہاری دعوت کرئے تو اسے قبول کرلواور جو بھلائی کرئے تو تم اس کا بدلہ دواورا گرتم ہیں اسے بدلہ دینے کے

لئے بچھ نہیں ماتا' تو تم اس کے لیے اتن دعا کروجس سے تمہیں انداز ہوجائے کہ اب تم نے اسے بدلہ دے دیا ہے۔''

(امام ابن حبان مُؤسِدُ فرماتے ہیں:): جریر نے اس کی سند مختصر کردی ہے کیونکہ انہوں نے اس کی سند میں ابراہیم نیمی کا نام یاد

3409 - (سند صديث): آخَبَرَنَا آحَمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ زُهَيْرٍ، حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ \*، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عُبَرُ، عَنْ اَبْنِ عَمْرَ، قَالَ: قَالَ بَنُ اَبِي عُبَرُ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَنْ سَالَ بِاللَّهِ فَاعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَآجِيبُوهُ

😌 🕄 حضرت عبدالله بن عمر ولله الماروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالْفَيْمُ نے ارشا وفر مايا ہے:

''جو مخص اللہ کے نام پر مانگے' تو اسے دے دو جو مخص اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دے دواور جو مخص تمہاری دعوت کرئے تو اسے قبول کرو۔''

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُّجَازَاةِ الْحَيْرِ لِآخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى اَعُمَالِهِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ

السَبات كا تذكره كه آدمى كے ليے به بات ضرورى ہے كه وه اپنے مسلمان بھائى كے

الشَّامِ بابت كا تذكره كه آدمى كے اللہ بات ضرورى ہے كہ وہ اپنے مسلمان بھائى كے

الشَّامِ بابرے اعمال سے قطع نظرا سے بھلائى كابدلہ دے

3410 - (سندمديث) اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِیُّ، عَنُ آبِی اِسْحَاقَ عَنُ آبِی الْاَحْوَصِ، عَنُ آبِیْدِ، قَالَ:

(متن صديث):قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَوَرُثُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يُصَيِّفُنِى، وَلَمْ يَقُرِنِى، اَفَاَحْتَكِمُ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِ اقُرِهِ

ابواحوص اپنے والد کا بیر بیان فقل کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مُنْ اَلَّهُ اِمْرِ اگزرا کی مخص کے پاس سے 3409 صحیح، وهو مکرد (3375).

3410 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات وجال الشيخين غير آيِي الْآخُوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ الجشمى، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني /19 (606) من طريقين عن أحمد بن يونس، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذى (2006) في البر والصلة: باب منا جاء في الإحسان والعفو، من طرايق أبي أحمد الزبيرى، عن سفيان، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بأطول مما هنا برقم (5392) و (5393).

ہوااس نے مجھے مہمان بھی نہیں بنایا اور میری مہمان نوازی بھی نہیں گی نو کیا میں اس کے سر تھا ایبا ہی کرو۔ نی آ کرم تی کے نے فرمایا: (جی نہیں) بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کروکرو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكَ الْإِنْصَاءِ عَلَى الشَّكْرِ لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قَلَّتُ أَوْ كَثُرَتُ السَّاتِ فِي النَّهُ عَلَى الشَّكُو لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قَلَّتُ أَوْ كَثُرَتُ السَّاتِ فَي بِيانَ كَا تَذَكُره كَهُ وَي بِيهِ بات لاز م به كه وه دوسر فَحْص كى مهربانى بشكريدادا كرفة وه مهربانى تقورُى مويازياده مو

3411 - (سندصريث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ اَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): جَانَسَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَابُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ، فَاَطُعَمْنَاهُمْ دُطَبًا، وَسَقَيْنَاهُمُ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِى تُسْاَلُونَ عَنْهُ

عضرت جابر بن عبداللہ والم اللہ والم اللہ علی میں: نبی اکرم مُلِی اللہ مسترت ابو بکر والمنظ اور حفت عمر والمنظ ہورے ہاں تشریف لائے ہم نے ان کو کھانے کے لئے تازہ محبوریں پیش کیں اور انہیں پانی پیش کیا، تو نبی اکرم مُلِی پیش نے ارشاوفر مایا: بیان تشریف لائے ہم نے ان کو کھانے کے لئے تازہ محبوریں پیش کیں اور انہیں پانی پیش کیا، تو نبی اکرم مُلِی پیش کے ارشاوفر مایا: بیان تحتق میں شامل ہے جن کے بارے میں تم سے حساب لیاجائے گا۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرَٰ كِ ثَنَاءِ الْمَرُءِ عَلَى آخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا اَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعُرُوفِ
السبات كيممانعت كا تذكره كه آدمى الله بهائى كى تعريف نه كرك جب السبهائى ناس كساته كوئى نيكى كي مو

3412 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُهَيْرِ اَبُوْ يَعْلَى، بِالْأَبْلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

3411- إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/338 و 391 والنسائي 6/246 في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، وابن جرير 15/286 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الدر المنثور " 8/604 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في "الشعب."

3412 إسناده قوى، سلم بن جنادة روى له الترمذى وابن ماجه، وهو ثقة، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين غير أبى بكر بن عياش فبإنه من رجال البخارى وروى له مسلم فى مقدمة صحيحه .وأخرجه أحمد 3/4 و16، والبزار (925) ، والمحاكم 1/46 من طرق عن أبى بكر بن عياش، بهذا الإسناد وقال المحاكم . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبى . وأخرجه المحاكم من طريق داؤد بن رشيد، عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر، عَنِ الْآعَمَشِ، عَنْ آبِي سُفْيانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن عمر .وأخرجه أبو يعلى (1327) عن زهير بن خيثمة، والبزار (924) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبى سعيد الخدرى. وعطية ضعيف، لكنه محتمل فى المتابعات.

آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: (مَنْنَ مَدِيثُ): قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى رَايَتُ فُلانًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ خَيْرًا، وَيَذْكُرُ آنَكَ آعُطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، قَالَ: لَكِنْ فُلانٌ آعُطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إلَى كَذَا، فَمَا آثَنَى وَلَا قَالَ خَيْرًا

کی حضرت عمر بن خطاب دلاتنوئیمان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملاتیکم کی خدمت میں عرض کی میں نے فلال فخض کو دیکھا ہے؛ جو دعا کرتا ہے اور بھلائی کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ آپ ملاتیکی نے اسے دود بینار دیتے ہیں تو نبی اکرم ملاتیکم نے ارشاد فرمایا: لیکن فلاں کو تو میں نے اتنااورا تنا کچھ دیا تھا، لیکن نہ تو اس نے تعریف کی اور نہ ہی بھلائی کی بات کہی۔

ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعُرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدُرَةِ عَلَى الشَّيْءِ الشَّيْءِ اللَّهُ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي ثَوَابِهِ

اس چیز کا تذکرہ کہ جب آ دمی بھلائی کرنے والے مخص کووہ جملہ کہددےاس وقت جب اس کو بدلہ دینے کی قدرت حاصل نہ ہوتوالیشے مخص کو (بھلائی کا بدلہ دینے ) کا اجزمل جاتا ہے

3413 - (سندهديث): آخبرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيْدٍ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُوهُ مِنْ الْجُعُمْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ الْجُعُمْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ الل

(متن صديث) مَنْ صُنِيعَ إِلَيْهِ مَعُرُونَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ ابَّلَغَ فِي النَّنَاءِ

عضرت اسامه بن زيد والماروايت كرت بين: نبي اكرم مَا المُنظم في الراشادفر مايا ب:

"جس شخص کے ساتھ بھلائی کی جائے "تووہ بھلائی کرنے والے سے بیہ کہاللہ تعالیٰتہیں جزائے خیردے تواس شخص نے تعریف پوری کردی۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكُو لِمَنْ اَسْدَى إلَيْهِ نِعْمَةً السِّخْصَ اللهُ فَعُمَةً السِيات الرام الشَّخْصَ كَالْتُدُرِي إِيهِ بات الرام الشَّخْصَ كَالْتُكُرِيدِ بات الرام المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

3413 - إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الترمذى ( 2035) في البر والصلة: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في " اليوم والليلة " (180) وعنه ابن السنى (276) ، عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى، بهذا اللسناد. وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/345 من طريق أحمد بن يونس الضبي، عن الأحوص، به .وفي الباب عين أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 9/70 والمبزار (1944) ، ولفظه " إذا قبال المرجل لأخيه: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبَلَغَ فِي الثَّنَاءِ " وفي سنده موسى بن عبيدة وهو وإن كان ضعيقًا يصلح للشواهد.

### ادا کرے جس نے اسے کوئی نعمت دی ہو

3414 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ،

(مَتْنَ صَدِيثَ): آنَّهُ ذَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَايَتُ فَلانًا يَشْكُو، ذَكَرَ آنَّكَ آغُطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِنَةِ، فَمَا ذَكَرَ آنَّكَ آغُطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِنَةِ، فَمَا يَشُكُرُهُ وَلَا يَقُولُهُ، إِنَّ آحَدَكُمُ لَيَخُوجُ مِنْ عِنْدِى لِحَاجَتِهِ مُتَآبِطَهَا، وَمَا هِى إِلَّا النَّارُ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَشُكُرُهُ وَلَا يَقُولُهُ، إِنَّ آحَدَكُمُ لَيَخُوجُ مِنْ عِنْدِى لِحَاجَتِهِ مُتَآبِطَهَا، وَمَا هِى إِلَّا النَّارُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِنَا اللهِ مُنْ يَنْعُطِهِمْ؟، قَالَ: يَابُونَ إِلَّا انْ يَسْالُونِي، وَيَأْبَى اللهُ لِى الْبُخُلَ

حضرت عمر بن خطاب مخالت کو تین وہ نی اکرم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی:
یارسول اللہ منافیق ایمن نے فلاں محض کودیکھا ہے کہ وہ شکر گزار ہور ہا تھا اس نے یہ بات ذکر کی کہ آپ منافیق نے اسے دو دینا رعطا
کیے ہیں تو نی اکرم منافیق نے ارشاد فر مایا: فلاں مخص کو تو میں نے دس سے لے کرایک سو کے درمیان ادائیگی کی تھی اس نے تو اس کا شکر یہا دانہیں کیا نہ ہی اس کا ذکر کیا کوئی مخض میر سے پاس سے اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز لے کر نکلتا ہے جواس نے بغل میں لی ہوتی ہے وہ چیز صرف جہنم ہوتی ہے۔

حضرت عمر مُكَانْفُهٔ بیان كرتے ہیں: میں نے عرض كى: يارسول الله مُكَانْفِيْمُ! آپ مُكَانْفِيْمُ ان لوگوں كودے كيوں ديتے ہیں؟ تو نبی اكرم مَكَانْفِیْمُ نے فر مایا: وہ مجھ سے مائکتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ كومیر انجل منظور نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِى الْمَعْرُوْفَ يَكُونُ جَزَاءَ الْمَعُرُوفِ الْكَوْدُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُعُدُوفِ السَّالِ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللْمُعُلِّلُولُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعَالِمُ اللْ

3415 - (سندحديث) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ آبِي كَوْ الْمُعَمَّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بَنِ الْمِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ آبِي اُنْيَسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ كُورِيهُ مَا الْمُعَادِيّ، عَنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي اُنْيَسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ اللهُ الل

3415 – إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال الدراقطني يعتمر له، وباقي رجاله ثقات. واخرجه المقضاعي في "مسند الشهاب " (485) من طريق أبي جعفر بن نفيل، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى في " الأدب السمفرد " (215) من طريق عسمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر . وأخرجه أبو داؤد ( 4813) في الأدب: باب شكر المعروف والبيهقي 6/182 من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن رجل من قومه، عن جابر . وأخرجه الترمذي (2034) في البر الصلة: باب المتشبع بما لم يعط من طريق عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر . وأخرجه القضاعي ( 486) من طريق سعيد بن الصلة: باب المتشبع بما لم يعط من طريق عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر . وأخرجه القضاعي ( 486) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر . واخرجه ابن عدى في " الكامل " 1/356 عن محمد بن حسن بن حفص الأشناني حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبوب بن سويد عن الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه قال: " من أبلي خيرًا فلم يجد إلا الثناء فقد شكره ومن تحلي باطلا كلابس ثوبه زور " وهذا إسناد حسن في المتابعات، فلعل حديث الباب يتقوى به.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

وَمَنْ مَدِيثُ) : مَنْ أُولِي مَغُرُوفًا فَلَمْ يَجِدُ لَهُ خَيْرًا إِلَّا الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَّرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ

تَحَلّٰى بِبَاطِلٍ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُورٍ

کی جہار ہیں عبداللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ وہ ہوئے سام میں نے نبی اکرم میں ہے جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اسے بھلائی کرنے کے لئے صرف تعریف ملے تو وہ شکر گزار ہواور جو محض اس کو چھپا تا ہے وہ کفران نعت کرتا ہے اور جو محض باطل چیز سے خود کو آراستہ ظاہر کرتا ہے وہ جھوٹ کے دو کیڑے پہننے کی مانند ہے۔

- Designation - Designation

## كتاب الصّوم

كتاب: روزول كے بارے ميں روايات

بَابُ فَضُلِ الصَّوْمِ باب: روزه ركضے كى فضيلت

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ اِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ثُوَابَ الصَّائِمِيْنَ فِي الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه الله تعالى قيامت كه دن روزه ركضے والوں كو

کسی حساب کے بغیرا جروثواب عطا کرے گا

3416 - (سند صديث) الخبَسَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ آبِيهُ، عَنُ آبِيهُ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ):قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ اللَّى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِى وَآنَا اَجْزِى بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَمَنُ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمُهُ اَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلُ: إِنَّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ

💬 🟵 حضرت ابو مريره والتنفروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالْتَقِمُ في ارشاوفر مايا ب:

''الله تعالی فرما تا ہے: ابن آ دم جو بھی عمل کرتا ہے میں اس کا بدلہ دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک دیتا ہوں صرف روزے کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خوداس کی جزاء دوں گا۔روزہ ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہووہ بدزبانی اور جہالت کا مظاہرہ نہ کرے اگر کوئی شخص اسے برا کیجا سے تکلیف پہنچاہے تو وہ یہ کہہ دے: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔'' فَدِكُورُ تَبَاعُدِ الْمَرُءِ عَنِ النَّادِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِصَوْمِهِ يَوُمًّا وَاحِدًّا فِي سَبِيلِ اللهِ اس بات كاتذكره كه آدى الله كى راه ميں ايك دن روزه ركھنے كى وجه سے جہنم سے سر برس كى

#### مسافت جتنادور ہوجا تاہے

3417 - (سند حديث) : آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عُمْرَ بُنِ يَزِيدَ الْمُحَمَّدَ ابَاذِيُّ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْعُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمَتن حديث) : لا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجُهَهُ عَنِ النَّادِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

'' جوبھی شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کاروز ہ رکھتا ہے' تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے عوض میں اسے جہنم سے ستر برس کے فاصلے جتنا دور کر دیتا ہے۔''

ذِكُرُ إِفُرَادِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلصَّائِمِيْنَ بَابَ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ السَّابِ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ السَابِ اللَّاكَ اللَّالِ اللَّهِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ

### دروازهباب "ريان" بناياب

3418 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِثُّ الرَّاهِبُ، بِحِمْصَ، حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُشْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا اَبِي، حَلَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) : مَنْ ٱنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ ٱبُوابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبُدَ اللهِ،

3417 إسناده صحيح، سوار العبرى روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سهيل بن أبى صالح، فيمن رجال مسلم، وروى له البخارى مقرونًا وتعليقًا .وأخرجه أحمد 3/83، والبخارى "2840" في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم "1153" في الصوم: باب فضل الصوم، والترمذى "1622" في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، والنسائي 4/173 في الصيام: باب ثواب من صام يومًا في سبيل الله، والبيهقي 4/296 و9/179، والبغوى الصوم في سبيل الله، والنسائي 4/273 في الصيام، بهذا الإسناد .وأخرجه أخمد 3/26 و و67، ومن طريقه النسائي 4/174 عن ابن تثمير، عن سفيان الثورى، عن سمى، عن النعمان، به .وأخرجه الطيالسي "2186"، وأخمد 3/45، والنسائي 4/173 من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابي سعيد .وأخرجه النسائي 4/173 من طريق أبي معاوية الضرير، عن سهيل، عن سعيد المقبرى عن أبي سعيد .وأخرجه أبي صالح، سمعا النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد.

هَٰذَا خَيْرٌ، وَلِلْجَنَّةِ اَبُوَابٌ، فَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَاةِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الْجِهَادِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّيَامِ دُعِى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ صَرُورَةٍ، هَلُ يُدْعَى مِنْ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّدَةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقِقِ السَّدَقِقِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهُ اللهِ السَّدَةِ اللهِ الصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهِ الصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقِةِ اللهُ اللهِ الصَّدَقِقِ اللهِ السَّدِينَ اللهِ السَّالَةِ اللهِ اللهِ السَّالَةِ اللهِ السَّلَقِينَ اللهِ السَّدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّالِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهَا المُلْمُ اللهُ اللهِ المَا اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المَالِمُ اللهِ المُلْمُ اللهِي

حضرت الوہریرہ ڈالٹنئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم کالٹیڈ کو سارشادفر ماتے ہوئے ساہے:
''جوشف کسی بھی چیز کا جوڑا'اللہ کی راہ میں دیتا ہے قد جنت کے درواز وں سے ساعلان کیا جاتا ہے اساللہ کے بندے
سیبھلائی ہے جنت کے کئی دروازے ہیں جولوگ نمازی ہیں انہیں نماز والے دروازے سے بلایا جائے گاجو جہاد کرنے
والے ہیں انہیں جہادوالے دروازے سے بلایا جائے گاجو صدقہ کرنے والے ہیں انہیں صدقہ والے دروازے سے
بلایا جائے گاجوروزہ دارہوں گے انہیں باب'ریان' سے بلایا جائے گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رہائٹی نے عرض کی: یارسول الله مَنَّالِیُّیْمُ! ایسے محض کوکوئی نقصان نہیں ہوگا کہ جس محض کوان تمام دروازوں سے بلایا جائے۔ یارسول الله مَنَّالِیُّیْمُ! کسی محض کوان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ نبی اکرم مَنَّالِیُّمُ نے فرمایا: جی ہاں اور مجھے امید ہے تم ان میں سے ایک ہوگے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ اَبُوَابٌ يُدْعَى اَهُلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّ لَهُ بَابًا وَاحِدًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تمام نیکیوں کے لیے جنت کے مختلف دروازے ہیں جن درواز مے ہیں جن درواز ہے ہیں جن دروازوں سے ان نیکیاں کرنے والوں کو بلایا جائے گا البتہ روزے کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اس کا ایک (مخصوص) دروازہ ہے

3419 - (سندحديث) أخُبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةً، حَلَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3418- إسناده صحيح، عسمرو بن عثمان روى له أصحاب السنن وكذا أبوه، وكلاهما ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 5/9 في الزكامة: باب وجوب الزكاة: عن عمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "3666" في فيضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلًا "، والبيهقي في "السنن" 9/171 من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "308" من طريق مالك، عن الزهري، به. وسيرد بعده من طريق معمر، عن الزهري، به. سيرد برقم "4632" و. "6837"

3419- حديث صحيح، ابن أبى السرى، وهو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو فى "مصنف" عند الرزاق 11/107، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/268، ومسلم "1027" فى الركاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. وانظر ما قبله و "308" و "4632" و ."6837"

مَنْ عَدِينَ إِنْ اَنْفَقَ ذَوْ جَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِي مِنْ اَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ اَبُواب، فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنْ اَبُوابِ الصَّلَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنْ اَبُوابِ الصَّلَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنْ اَبُوابِ الصَّلَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ الصَّلَاةِ مُعِي مِنْ اَبُوابِ الصَّلَةِ مُنَ اللهِ الصَّلَةِ مُعْمَى مِنْ اَبُوابِ الصَّلَةِ مَنْ اَهُلِ الصِّلَامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ اللهِ اَكُونَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ الْمُعَلِينَ مَنْ اللهِ السَلَّةُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يو يح مصنف:قَالَ ابُو حَاتِمٍ: عَسلى مِنَ اللهِ وَاجِبٌ وَارْجُو مِنَ النَّبِيِّ - يَقُّ عضرت الوبريره المُعَاروايت كرتي بين: في اكرم تَا يُعَالَمُ فَا اسْتَا وَ فَر ما يا بِ

'' فخف الله كى راه ميں كى چيز كا جوڑا خرج كرتا ہے تو اسے جنت كے دروازوں ہے بلایا جاتا ہے جنت كے كى دروازوں ہے بلایا جاتا ہے جنت كے كى دروازے ہيں جولوگ تمازى ہيں آئيس تماز والے دروازے سے بلایا جائے گا جو جماد كرنے والے ہيں آئيس جہاد كے دروازے سے بلایا جائے گا جو جماد كرنے والے ہيں آئيس جہاد كے دروازے سے بلایا جائے گا جو دروازے سے بلایا جائے گا جو جماد كرنے والے ہيں آئيس جہاد كے دروازے سے بلایا جائے گا جو جماد كرنے والے ہيں آئيس جماد كے دروازے سے بلایا جائے گا جو جماد كرنے والے ہيں آئيس جماد كے دروازے سے بلایا جائے گا۔

حضرت ابوبكر والنفظ نے عرض كى: يارسول الله طَالَيْظ ! ايسے بھى تو ہوسكتا ہے كه سى خص كوان تمام دروا: ول سے بلايا جائے يارسول ؛ ارس النفظ كياكسى خص كوان تمام دروازوں سے بلايا جائے گا؟ نبى اكرم طَالْتَيْظ نے فرمايا: بى ہال اور جھے ياميد ہے تم ان ميں سے ایک ہوگے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ مِانَّ الصَّائِمِيْنَ إِذَا دَحَلُوا مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ اُغُلِقَ بَابُهُمُ وَكُرُ الْبَيَانِ مِانَّهُ اَحَدُّ غَيْرُهُمُ وَلَمْ يَذْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کرروزہ دارلوگ جب باب ''ریان' سے (جنت میں) داخل ہوجا کیں گے

توان كدرواز كوبندكرو ما جائ گااوران كعلاوه كوئى اورخض الدرواز سيدواخل نيس موگا 3420 - (سند صديث): اخبر آنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَحْمَّدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ سَعُدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ سَعُدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ مَحْدَدِ، عَنْ سَعُدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

َ ﴿ ثَنَ صَدِيثٌ ﴾ : انَّ فِي الْسَجَنَّةِ بَسَبًا يُفَالُ لَهُ: الرَّيَانُ يَدُّخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوُمَ الْفِيامَةِ، لَا يَذُخُلُ مِنْهُ الرَّيَانُ يَدُّخُلُ مِنْهُ الْخِرْهُمُ الْخِرْهُمُ الْخُلِقُ فَلَمْ يَدُّخُلُ مِنْهُ اَحَدٌّ عَيْرُهُمُ الْخِرْهُمُ الْخُلِقُ فَلَمْ يَدُّخُلُ مِنْهُ اَحَدٌّ عَيْرُهُمُ الْخِرْهُمُ الْخُلِقَ فَلَمْ يَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدٌّ

الله عضرت بهل بن سعد والتفوروايت كرت بين: نبي اكرم مَا لَيْفِمُ في ارشاوفر مايا بي:

"جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام"ریان" ہے قیامت کے دن روزہ دارلوگ اس سے داخل ہوں گے ان کے علاوہ اور کو کی شخص اس میں سے داخل نہیں ہوگا یہ کہا جائے گا روزہ دارلوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ اٹھیں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہوجائیں گے اور جب ان کا آخری فرداندرداخل ہوجائے گا' تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوسکے گا۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَابِ الرَّيَّانِ يُغْلَقُ عِنْدَ الْخِرِ دُخُولِ الصُّوَّامِ مِنْهُ حَتَّى لَا يَدُخُلَ مِنْهُ آحَدٌ غَيْرُهُمُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آخری روزہ دار کے داخل ہونے کے بعد باب ریان کو بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ روزہ داروں کے علاوہ کوئی شخص اس میں سے (جنت میں) داخل نہیں ہوسکے گا

3421 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، بِالرَّافِقَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ:

(متن صديث) فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، أُعِدَّ لِلصَّائِمِيْنَ، فَإِذَا دَحَلَ أُخْرَاهُم، أُغْلِقَ

النافرمايا عن معد والتوروايت كرتي بين نبي اكرم مَلَا تَقْيَمُ في ارشا وفرمايا ب

"جنت میں ایک دروازہ ہے جس کانام"ریان" ہے اسے روزہ داروں کے لیے تیار کیا گیا ہے جب ان کا آخری فرداس میں سے داخل ہوجائے گا تواسے بند کردیا جائے گا۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ
اس بات كي بيان كا تذكره كرروزه دار شخص كمنه كى بوالله تعالى كى بارگاه يس

3420 إستاده على شرط البحارى، محمد بن عثمان العجلى: هو ابن كرامة من رحال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخيين، وخالد بن مخلد قد توبع عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5- 6، والبخارى "1896" في الصوم: باب الريان للصائمين، ومسلم "1152" في الصيام: باب فضل الصوم، من طريق خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/168 في الصيام: باب فضل الصيام، وابن خزيمة "1902"، والبغوى "1709" من طرق عن سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن أبي حازم، به . وأخرجه البخارى "3257" في بدء المخلق: باب صفة أبواب الجنة، والبيهقي 4/305، والبغوى "1708" من طريق سعيد بن أبي مريم، عن المحمد بن مطرف، عن أبي حازم، به . وأخرجه الترمذي "765" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم، وابن ماجه "1640" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم، وابن ماجه "1640" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم، وابن ماجه "1640" في

3421- إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.

### مشک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔

3422 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ:

رمتن مديث): كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، وَالصِّيَامُ لِى وَانَا اَجْزِى بِهِ، وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ

''ابن آدم کا ہم اس کے لیے ہوتا ہے صرف روز ہے کا معاملہ مختلف ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزاء دول گا۔ روز ہ دار مخص کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَمَ الصَّائِمِ يَكُونُ اَطْيَبَ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس بات كي بيان كاتذكره كروزه دار شخص كامنه الله تعالى كنزديك

### قیامت کے دن مشک کی بوسے زیادہ یا کیزہ ہوگا

3423 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ تَسْنِيمٍ كُوفِيٌّ ثَبُتٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْبُرُسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمَتُن صديث): قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَآنَا آجُزِى بِهِ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ، لِلصَّاثِمِ فَرُحَتَانِ: إِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِعَلُوهِ مَا لَقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ، لِلصَّاثِمِ فَرُحَتَانِ: إِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطُوهِ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

تُوضَى مصنف: قَالَ اَبُوَ حَاتِم: شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْقِيَامَةِ التَّحْجِيلُ بِوُضُولِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَرَقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مِن رَيْحِ الْمِسُكِ لِيُعْزَفُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْجَمْعِ سَائِرِ الْاُمَم، وَشِعَارُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِصَوْمِهِمْ طِيبُ خُلُوفِهِمْ اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ لِيُعْزَفُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْجَمْعِ بِذَلِكَ الْعَمَلِ نَسْالُ اللهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

3422- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر "3416" وأخرجه مسلم "1151" في الصيام: باب فضل الصيام، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/162- 163 في الصيام: باب فضل الصيام، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. وانظر "4324" و "4325"

3423- إسناده صحيح، وهو في "صُّحيح ابن خريمة". "1896" وأخرجه أحمد 2/273، والبخارى "1904" في الصوم: باب هل يقول: إنى صائم إذا شتم، ومسلم "1151" "163" في الصيام: باب فضل الصيام والنسائي 4/163-164 في الصيام: باب فضل الصوم، من طرق عن ابن جرير، بهذا الإسناد.

ارشاد مرات ابو ہر یرہ واللہ وارت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

''اللہ تعالی فرما تا ہے: ابن آ دم کا ہر کمل اس کے لیے ہوتا ہے صرف روزے کا معالمہ مختلف ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جز ادوں گا (نبی اکرم سُلُ اللّٰی کُلُم ماتے ہیں: )اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں مجم سُلُ اللّٰی کُل جان ہے روز ہ دار خص کے منہ کی بوقیا مت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوگی۔ روزہ دار شخص کو دوخوشیاں نصیب ہوں گی ایک جب وہ افطاری کرے گا' تو افطاری کرنے کی وجہ سے اسے خوشی ہوگی اور ایک جب وہ افطاری کرے گا' تو افطاری کرنے کی وجہ سے اسے خوشی ہوگی اور ایک جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تو اینے روزہ رکھنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔''

(امام ابن حبان مُحَنَّ الله مان حبال مُحَنِّ الله مان حبال مُحَنَّ الله مان حبال مُحَنَّ الله مان حبال مُحَنَّ الله مان حبال محمد الله مان الله ما

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ قَدُ يَكُونُ أَيُضًا أَطُيبَ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ فِي اللَّنْيَا اس بات كيان كاتذكره كروزه دار شخص كمنه كى بوقت دنياميں مثك كى بوسے زيادہ يا كيزه موتى ہے

3424 - (سندهديث) : اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، بِحَرَّانَ، حَلَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَالَدٍ، وَسَلَمَ، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ اَبِي هُويُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ: (مَثَن مديث): كُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا ابُنُ آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ اللَّى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ، يَقُولُ اللَّهُ: إلَّا الصَّوْمَ فَهُو لِي وَالنَّدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ الصَّوْمَ فَهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

9424 إستاده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبى شيبة 3/5، وأحمد 2/443 و 477 و مسلم "1711" في الصيام: باب فضل الصيام، وابن ماجه "1638" في الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، والبيهقي 4/304، والبغوى "1710" من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7893" عن سفيان الثورى، والبخارى "7492" في التوحيد: باب قول الله تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَلامَ اللهِ) (الفتح: من الآية 15) من طريق أبى نعيم، كلاهما عن الأعمش، به وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5، وابن خزيمة "1897"، وأخمد 2/281 والبخارى "7927" وابن خزيمة "1897"، وأخمد 2/281، والبخارى "7927" في اللباس: باب ما يذكر في المسك، ومسلم "1511" "161"، والنساني 4/164، 4/304، البغوى "1711" من طرق عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ واخرجه مَالِكِ 1/310 عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخارى "7538" "1894"، والبيهقي 4/304، والبغوى "1712" وأخرجه الطيالسي "2485"، وأحمد 466/2—466 و504، البخارى "7538" من طرق عن أبي هريرة.

اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

ن الوَ مرره والله الله الرم مَا الله كالمراب المراب الله المرت من الله المراب ا

"ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بیفر ماتا ہے: صرف روزے کا معاملہ مختلف ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزادوں گاوہ میری وجہ سے کھانا چھوڑتا ہے میری وجہ سے اپنا بینا چھوڑتا ہے میری وجہ سے اپنا بینا چھوڑتا ہے میری وجہ سے اپنا بینا چھوڑتا ہے میری وجہ سے اپنی خواہش کوچھوڑتا ہے تو میں اس کی جزادوں گا۔ روزہ دار کو دوخوشیاں نصیب ہوں گی ایک خوشی اس وقت جب وہ افطاری کرے گا اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے پرورد گاری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ روزہ دار شخص کے منہ کی بؤجو کھانا چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی روزہ رکھنے کے برابزہیں ہے

3425 - (سندصديث) اَخْبَـرَنَـا عِـمُـرَانُ بْنُ مُوسى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، اَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اَبِى يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ، قَالَ:

رَمْتُنَ مِدِيثُ): اَنْشَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، فَاتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِي الشَّهَادَةِ، قَالَ: اللهُ مَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، فَاتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَوْاتِ، قَالَ: ثُمَّ اتَيْتُهُ، فَقُلْتَ: اللهُمَّ سَلِّمُهُمُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى اتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، اَسْأَلُكَ اَنُ تَدْعُو لِى بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: اللهُمَّ سَلِّمُهُمُ وَغَيْمُنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَمُرْنِى بِعَمَلِ ادْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَعَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَوْشَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: رَولى هذَا الْحَبَرَ مَهْدِيٌ بُنُ مَيْمُوْنَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةً، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ بُنِ حَيُوةَ

ﷺ حضرت ابوامامہ رفی تھیں اس کرتے ہیں: نبی اکرم منگاتی کی ایک تشکر تیار کیا میں آپ منگاتی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول الله منگاتی آپ منگاتی کی میرے لیے شہادت کی دعا سیجئے۔ نبی اکرم منگاتی کی فرمایا: اے اللہ! ان لوگوں کو

3425- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء بن حيوة، فمن رجال مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/255 و 258، النسائي 4/165 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب ..، والطبراني "7463" من طريقين عن مهدى بن ميمون، به .وأخرجه عبد الرزاق "7899"، ومن طريقه الطبراني "7464" عن هشام بن حسان، عن ابن أبي يعقوب، به.

سلامت رکھنا اور انہیں مال غنیمت عطا کرنا۔ ہم لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ہم سلامت بھی رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی مل گیا'
یہاں تک کہ راوی نے بین مرتبہ یہ بات ذکر کی۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر میں نبی اکرم سَلَّاتُیْکِمْ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے
عرض کی: یارسول الله سَلَّاتِیْکِمْ! میں تین مرتبہ آپ سَلِّاتِیْکِمْ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ سَلَّاتِیْکِمْ سے درخواست کی کہ آپ سَلَّاتِیْکِمْ
میرے لیے شہادت کی دعا سیجے' تو آپ مَلَّاتِیْکِمْ نے ارشاوفر مایا: اے الله! ان لوگوں کوسلامت رکھنا اور انہیں مال غنیمت بھی عطا کرنا۔

یارسول الله مَلَّاتِیْکِمْ! ہم سلامت بھی رہے ہیں ہمیں مال غنیمت بھی مل گیا ہے اب آپ مَلَّاتِیْکِمْ جھے کسی ایسے عمل کے بارے میں تھم
د سیجے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں۔ نبی اکرم مَلَّاتِیْکِمْ نے ارشادفر مایا: تم پرروزہ رکھنالازم ہے' کیونکہ اس کی ما ننداور
کوئی چیزنہیں ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: تو حضرت ابوا مامہ ڈاٹھنڈ کے گھر سے دن کے وقت بھی بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا ماسوائے ایک دن کے جب ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا تھا کہ ان کے گھر دن کے وقت دھواں نظر آتا' تو لوگوں کو پیعہ چل جاتا تھا کہ ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔

(امام ابن حبان مین الدین مین مین میری): مهدی بن میمون نے بیردوایت محد بن ابویعقوب کے حوالے سے رجاء سے نقل کی ہے جبکہ شعبہ نے بیردوایت محد بن ابولیعقوب کے حوالے سے حمید بن ہلال کے حوالے رجاء سے نقل کی ہے۔

3426 - (سند صديث) اَخْبَوَ اَ اَبُوْ عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَلَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نَصْرٍ الْهِلَالِيَّ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، قَالَ:

(مَتَّنَ صَريثُ):قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَالَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ

تَوْثَنَى مَصنف:قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: اَبُوْ نَصْرٍ هَذَا هُوَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، وَلَسْتُ اُنْكِرُ اَنْ يَكُوْنَ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى يَعْقُوبَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُو ظَان

عضرت ابوامامہ ر النفو بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثِیْنَا! آپ مَثَاثِیْنَا کسی عمل کی طرف میری رہنمائی سیجئے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنَا نے فرمایا: تم پرروزہ رکھنالازم ہے کیونکہ اس کے برابراورکوئی چیز نہیں ہے۔

3426 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله . أبو نصر الهالالى سماه المصنف هنا وفى "الثقات" 4/147 والحاكم فى "المستدرك": حسيد بن هلال، وهو ثقة روى له الجماعة، مذكور فى "التهذيب" فى الأسماء، وقد نسبه شعبه إلى "الهلالى" فيما نقله عن البخارى فى "تاريخه" 2/246، وذكره السمعانى فى "الأنساب" 8/410 فقال: أبو نصر حميد بن هلال بن هبيرة العدوى الهلالى. وهذه فائدة عزيزة من المصنف رحمه الله تستدرك على "التهذيب" وفروعه الذين ذكروا أبا نصر الهلالى فى الكنى، وعدوه فى المجاهيل . والإمام المذهبي مع كونه تابع المزى فى هذا الخطأ فى "التهذيب" و"الميزان"، فقد وافق الحاكم على أنه حميد بن هلال، وأقره عليه فى "مختصره." وأخرجه ابن خزيمة "1893" عن ابندار، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 1/421 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به . وصحح إسناده . وأخرجه النسائى 4/165 و 165 – 166

(امام ابن حبان میشد فرماتے ہیں:): ابونصر نامی بیر راوی حمید بن ہلال ہے۔ میں ایسا ہونے کا انکار نہیں کرنا کہ محمد بن اللہ ہے۔ میں ایسا ہونے کا انکار نہیں کرنا کہ محمد بن اللہ ہے۔ ابونوں کے دونوں طرق ابویعقوب نے بیروایت تفصیلی طور پر رجاء سے نی ہواور پھرانہوں نے اس کا پچھ حصہ حمید بن ہلال سے سنا ہوتواس کے دونوں طرق محفوظ ہول گے۔

3427 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ، عَنْ اَبِيْ هُوَيُرَةً، قَالَ:

َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطِّيَامُ جُنَّةً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ اَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ اَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطِّيَامُ جُنَّةٌ

ی حضرت ابو ہر آرہ و گاٹنڈ بیان کرتے ہیں: یہ وہ حدیثیں ہیں جو نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے ہمارے سامنے بیان کی تھیں پھر انہوں نے پچھاحادیث بیان کیں جن میں یہ بات بھی بیان کی نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے ارشاد فرمایا۔

"روزه دُهال ہے۔"

# ذِكُرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ اِفْطَارِهِ الصَّائِمِ عِنْدَ اِفْطَارِهِ الْفَارِي وَتَ رُوزُهُ وَالْتُحْصَى وَعَاكِمَ تَجَابِ مُونَ فَي الميدكا تذكره

3428 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، حَلَّثَنَا فَرَحُ بُنُ رَوَاحَةَ الْمَنْبِجِيُّ، حَلَّثَنَا زُهَيُرُ بَنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنُ آبِي الْمُدِلَّةِ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُعَاوِيَةَ، عَنُ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنُ آبِي الْمُدِلَّةِ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عَدِيثُ): ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفُطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ لَوَيَ مَ مَنْ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ، مَدَنِى ثِقَةٌ لَا تُرُو الْمُدِلَّةِ: السَّمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، مَدَنِى ثِقَةٌ

3427- صحيح، ابن أبي السَّرِي قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه احمد 2/313 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. انظر "3416"

3428- أبو المدلة. هو مولى عائشة، لم يوثقه غير المؤلف 5/72، وسماه عبيد الله بن عبد الله، وقال ابن المديني: أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبى مجاهد سعد الطائى، وباقى رجاله ثقات ، وأخرجه الطيالسى "2584"، وأخمد 2/305، والبيهقى 3/345 و8/162 و10/88 من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد .وأخرجه ابن أبى شيبة 3/6-7، والترمذى "3598" في الدعوات: باب في العفو العاقمة، وابن ماجه "1752" في الصوم: باب في الصائم لا ترد دعوته، وابن خزيمة "1901"، والبغوى "1395" من طرق عن سعدان الجهني، عن سعد الطائى، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رہالتھ کا رہے ہیں: نبی اکرم منافیظ نے ارشادفر مایا ہے:

'' تین لوگوں کی دعامستر ذہیں ہوتی روز ہ دار شخص جب تک وہ افطاری نہیں کر لیتا اور عادل حکمران اور مظلوم کی دعا۔' (امام ابن حبان مُحِینَ اللّٰی فرماتے ہیں:): ابوالمدلہ نامی راوی کا نام عبیداللّٰہ بن عبداللّٰہ ہے وہ مدینہ کار ہنے والا ہے اور ثقہ ہے۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِإعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِمًا مِثْلَ اَجْرِهِ فِي كُورُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِإعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِمًا مِثْلَ اَجْرِهِ اللهُ تَعَالَى كامسلمان شخص كوافطارى كروانے والے كواس (روزه دار)

کی مانندا جرعطا کرنے کا تذکرہ

3429 - (سند صديث) الخَبَوَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، عَنْ يَتْحَيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى سُلَيْمَانَ، حَدَّثِنِى عَطَاءٌ، عَنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَثْنَ صَدِيثُ) : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ اَجْرِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ شَىءٌ

🟵 🟵 حضرت زید بن خالد جهنی والفیون نبی اکرم مَالِیّیم کایدفر مان نقل کرتے ہیں:

'' جو خص روز ه دارکوافطاری کروا تا ہےاہے اس روز ہ دار کی ما نندا جرملتا ہےاوراس روز ہ دار کے اجرییں کوئی کمی نہیں ہوتی۔''

ذِكُرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكُلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفُرُغُوا

فرشتوں کاروز ہ دارشخص کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ جب اس کے پاس کوئی (دوسرا شخص) کچھ کھاتا ہے (یہ دعائے مغفرت) اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک وہ لوگ ( کھائی کر ) فارغ نہیں ہوجاتے ہیں

3430 - (سندحديث) إَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ

9429 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 4/114 - 115و 116و 5/192، والدارمي 2/7، والدارمي 2/7، والترمذي "807" في الصوم: باب صيام ما جاء في فضل من فطر صائمًا، وابن ماجه "1746" في الصيام: باب صيام ما جاء في فضل أشهر الحرم، وابن خزيمة "2064" من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الحرم، وابن خزيمة "1818" من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7905"، وابن ماجه "1746"، وابن خزيمة "2064"، والطبراني "5267" و"5268" و"5268" و"4624".

3430 ليلى مولاة أم عمارة لم يوثقها غير المؤلف 5/346، ولم يرو عنها غير حبيب بن زيد، وباقى السند رجاله ثقات. وهو فى "مسند على بن الجعد" "899"، و"مسند أبى يعلى " .23/31/وأخرجه البغوى فى "شرح السنة" "1817" من طريق أبى القاسم المبغوى، عن على بن الجعد، بهذا الإسناد .وأخرجه عبد الرزاق "7911"، وابن شيبة 3/86، والدارمى 2/7، وأحمد 6/439 النبغوى، عن على بن الجعد، بهذا الإسناد .وأخرجه عبد الرزاق "7911"، وابن شيبة 3/86، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" الترمذى "785" و "786" فى الصبوم، بياب: ما جماء فى فضل الصائم إذا أكل عنده، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 13/92، وابن ماجه "1748" فى الهيام: باب فى الصائم إذا أكل عنده، البيهقى 4/305 من طريق عن شعبة، به .وأخرجه الترمذى "784"، والنسائى عن على بن حجر، عن شريك، عن حبيب بن زيد، به وعند ابن الجعد وأحمد والدارمى وإحدى

الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيُلَى، تُحَدِّثُ عَنُ أُمِّ عُمَارَةً بِنْتِ كَعْبٍ،

(مَتَن مديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ: تَعَالَى فَكُلِى، فَقَالَ: إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ

جی حبیب بن زیدانساری بیان کرتے ہیں: ہم نے اپنی ایک کنیز کیلی کوسیّدہ اُم عمارہ بنت کعب فی کھانے کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّ اللّهِ اُن کے ہاں تشریف لائے انہوں نے نبی اکرم مُلَّ اللّهِ اُن کے کا دعوت کی محقی۔ نبی اکرم مُلَّ اللّهِ اُن کے اور کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی: میں روزہ دار ہوں۔ نبی اکرم مَلَّ اللّهُ اِن کے آؤاور کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی: میں روزہ دار ہوں۔ نبی اکرم مَلَّ اللّهُ اِن کے آؤاور کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی: میں روزہ دار ہوں۔ نبی اکرم مَلَّ اللّهُ اِن کے آؤاور کھاؤ۔ انہوں دورہ دار کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔

## بَابُ فَضُلِ رَمَضَانَ باب: رمضان کی فضیلت

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَشُرَ ذِى الْحِجَّةِ وَشَهْرَ رَمَضَانَ فِى الْفَضُلِ يَكُونَانِ سِيَّيْنِ الْحِكُولُانِ سِيَّيْنِ اللهِ عُكُولُانِ سِيَّيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

#### کے اعتبار سے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں

3431 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَذَّنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ حَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِيُ بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): شَهْراً عِيْدٍ لَا يَنْقُصَان: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

عبدالرحمٰن بن ابو بكره أپنے والد كے حوالے سے نبى اكرم مُثَاثِيْنَ كار فرمان فل كرتے ہيں: "عيد كے دوميني كمنہيں ہوتے ہيں رمضان اور ذوالج\_"

ذِكُرُ اِثْبَاتِ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِصَائِمٍ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ايمان کی حالت میں ثواب کی اميدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے والے شخص کے ليے الله تعالیٰ کی مغفرت کے اثبات کا تذکرہ

3432 - (سنر صديث) : اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْدِيثُ) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

3431- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطى، والثانى: هو خالد بن مهران الحذاء . والحديث تقدم تخريجه برقم ."325"وننزيد هنا أنه أخرجه الطحاوى فى "مشكل الآثار" "496" بتسحقيقنا، من طريق شعبة، عن خالد الحذاء ، بهذا الإسناد.وأخرجه أيضًا "497" من طريق حماد بن سلمة، عن سالم بن عبيد الله بن سالم، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، به. وانظر ."4349" تُوشِيح مصنف:قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِيمَانًا، يُرِيدُ بِهِ: إِيمَانًا بِفَرْضِهِ، وَاحْتِسَابًا يُرِيدُ بِهِ: مُخْلِصًا فِيْهِ

العرب الوهريره والتي والتكريّ بين: ني اكرم مَا لَيْنَ فَي ارشا وفر مايا ب:

''جو خص ایمان کی حالت میں تواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔''

(امام ابن حبان مین فرماتے ہیں:):ایمان کی حالت میں (کےالفاظ سے مراد) بیہے: جوشخص ان کی فرضیت پرایمان رکھتا ہواور'' ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے'' (کےالفاظ سے مرادیہ ہے) کہ دہ اپنے اس عمل میں مخلص ہو۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِمَغُفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذُنُوْبِ الْعَبْدِ لِعَمْ فَرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذُنُوْبِ الْعَبْدِ بِمَغُفِرةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِمِيامِهِ رَمَضَانَ إِذَا عَرَفَ حُدُودَهُ

الله تعالی کا فضل کرنے کا تذکرہ کہ جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اوراس کی حدود کو پہچا نتا

ہے(لینی ان پر مل پیرا ہوتا ہے) تو اللہ تعالی بندے کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کردیتا ہے

3433 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا الْبَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، اَخْبَوَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ يَخْيَى بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بَنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ، كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ

🟵 😌 حفرت ابوسعيد خدري رافعين ني اكرم مَا يَشِيمُ كايفر مان فقل كرت مين:

'' جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کی حدود کی حفاظت کرے اور جس چیز کی حفاظت کرنا جاہے اس کی حفاظت کرے تو اس مخفرت ہوجاتی ہے۔''

<sup>3432 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الباهلي من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي 3432 - إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الباهلي من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/2، وأحمد 2/232، والبحاري "88" في الإيمان: باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، والنسائي 1641" في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان، من طرق عن ثواب من قام رمضان بهذا الإسناد. وأحرجه أحمد 2/385، والبيهقي 4/304 من طويقين عن أبي سلمة، به. وانظر "2537" و."3682"

<sup>3433 -</sup> إسناده ضعيف، عبد الله بن قرط لَمْ يُورَقَقُهُ غير المؤلِّف 7/6، ولم يَرو عنه غير يحيى بن أيوب، وأورده ابن أبى حاتم 5/140 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحسيني في "رجال المسند": مجهول. وباقى جاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "الزهد" له "98" زيادات نعيم بن حماد. ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد 4/55، وأبو يعلى "1058"، واليهقى .4/304

ذِكُرُ فَتُحِ ٱبُوَابِ الْجِنَانِ، وَغَلْقِ ٱبُوَابِ النِّيرَانِ، وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ رمضان كم مهيني ميں جہنم كدرواز حكول ديئے جانے اور جہنم كدرواز بندكرويئے جانے اور شياطين كوجكڑ ديئے جانے كا تذكره

3434 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحُيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ اَنَسِ بْنِ اَبِى اَنَسٍ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ، اَنَّهُ شَمِعَ اَبَا هُوَيُوَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صديث) نِإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ لَهُ ابُوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ اَبُوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ لَوَصَى مَصنف قَالَ ابُو حَاتِمٍ: اَنَسُ بُنُ اَبِى اَنَسٍ هِذَا وَالِدُ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، وَاسُمُ اَبِى أَنَسٍ مَالِكُ بُنُ اَبِى عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَيْمَانَ بُنِ خُثَيْلِ بُنِ عَمْرٍو، عَامِرٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَيْمَانَ بُنِ خُثَيْلِ بُنِ عَمْرٍو، مِنْ فِقَاتِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَالِكُ بُنُ اَبِى عَامِرٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَيْمَانَ بُنِ خُثَيْلِ بُنِ عَمْرٍو، مِنْ فَقَالِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَالِكُ بُنُ اَبِى عَامِرٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَيْمَانَ بُنِ خُثَيْلِ بُنِ عَمْرٍو، مِنْ وَقَاتِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ، وَهُو مَالِكُ بُنُ اَبِى عَامِرٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَيْمَانَ بُنِ خُثَيْلٍ بُنِ عَمْرٍو،

😌 حضرت ابو ہریرہ وٹالٹنڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سَالْیْنِ اے ارشادفر مایا ہے:

''جب رمضان کامہینہ آتا ہے' تو جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں شیاطین کو یا ہندسلاسل کر دیا جاتا ہے۔''

(امام ابن حبان مُشِنَّةُ فرماتے ہیں:): انس بن ابوانس نامی راوی امام مالک بن انس کے والد ہیں۔ ابوانس نامی راوی کا نام مالک بن ابوعامرہے۔ بیاہل مدینہ کے ثقدراو یوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا نسب بیہے مالک بن ابوعامر بن عمر و بن حارث بن غیمان بن خثیل بن عمر و بن دواصحہ ان کا تعلق اہل یمن سے ہے۔

<sup>3434 -</sup> إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أنس بن أبى أنس، وهو والد مالك الإمام، روى عنه ابنه والزهرى، وذكره المؤلف في "ثقاته" 6/75، وابن أبى حاتم 2/286 - 287، وتابعه عليه أخوه نافع. وأخرجه مسلم "1079" "2" في الصيام: باب فضل شهر رمضان، عن حرملة بن يحيى، والبيهقى 4/303 من طريق الربيع بن سليمان، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، ابن شهاب، عن نافع بن أبى أنس، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/401 من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبى أنس، به وأخرجه البخارى "1899" في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، و "7327" في بدء المخلق: باب صفة إبليس وجنوده، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبى أنس، به . وأخرجه أحمد 2/357، والبخارى "1882"، ومسلم "1079"، والنسائي 4/126 و 126 – 127 في الصيام: باب فضل شهر رمضان، والدارمي 2/62، وابن خزيمة "1882"، والبيعقي 4/202، وابغوى "1703" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن نافع بن أبي أنس، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/1 – 2 من غريق الزهرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّيَاطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمُ اس بات كي بيان كا تذكره كه الله تعالى رمضان كي مهيني مين سرش شياطين كو قيد كرتا ہے دوسروں كوقير نہيں كرتا

3435 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بَنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو بُرُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ، عَنْ اَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رمتن صديث) نِإِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيُلَةٍ مِنُ شَهُرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَعُلِّقَتُ اَبُوَابُ النَّارِ فَلَمُ يُعُلَقُ مِنْهَا بَابٌ، وَمُنَادٍ يُنَادِى: يَا بَاغِى الْحَيْرِ اَقْبَلُ، وَيَا بَاغِى الْحَيْرِ اَقْبَلُ، وَيَا بَاغِى النَّارِ، وَفُلِكَ كُلَّ لَيُلَةٍ الشَّرِ اَقْصِرُ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيُلَةٍ

🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنو 'نی اکرم مثالیق کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے' تو شیاطین یعنی سرکش جنوں کوقید کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے درواز وں کو ہند کر دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی درواز ہ کھلانہیں رہتا۔ جنت کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی دروازہ بندنہیں رہتا اور ایک منادی بیداعلان کرتا ہے اے بھلائی کے خواہش مند آگے آؤاے برائی کے خواہش مند بچنے کی کوشش کر واللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلوگ ہم ہے آزادہوتے ہیں اور ایسا ہررات میں ہوتا ہے۔''

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ اللاجُتِهَادِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشُو الْآوَاخِوِ مِنُ رَمَضَانَ رَمِضَانَ مِضَانَ كَ آخرى عَشرَ عِينَ رَمَضَانَ مِنْ الْعَشُو الْآوَانِ عَلَى الْعَشُو الْآوَانِ الْعُسَانِ الْآوَانِ الْعُسَانُ الْآوَانِ الْرَانِ الْآوَانِ لَالْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِيِ الْآوَانِ الْآوَانِيِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِ الْآوَانِيُونِ الْآوَانِ الْآوَانِيِيِ الْآوَانِيِ الْآوَانِيُونِ الْآوَانِيِيِ الْمُولِيَّ الْمُوانِ

3435- إسناده قوى، رجاله ثقات رحال الشيخين غير أبى بكر بن عياش فمن رجال البخارى ولا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه الترمذى "682" في أول كتاب الصوم، وابن ماجه "1642" في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان، وابن خزيمة "1883"، والحاكم 1/421، والبغوى "1705" من طريق أبى كريب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهيمي 303 4/30 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن أبى بكر بن عياش به وله شاهد قوى من حديث رجل من الصحابة عند ابن أبى شيبة 3/1، وأحمد 4/311 و 5/411، والنسائي 4/130

3436- إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أبو داود "1376" في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، عن نصر بن على المجهضمي، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/41، والبخارى "2024" في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ومسلم "1174" في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والنسائي 3/217- 218 في قيام الليل: باب الاختيلاف على عائشة في قيام الليل، وفي الاعتكاف كما في "التحمّة" /2 وابن ماجه "1768" في الصيام: باب في فضل العشر الأواخر من شهر وابن خزيمة "2214"، والبيهقي 4/313، البغوى "1829" من طرق عن سفيان، به.

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُّسُلِمِ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كِانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ الْآوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ اَيُقَظَ اَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِنْزَرَ، وَآخِيَا اللَّيْلَ

🖼 🕾 سيّده عا تشرصديقه وللفياييان كرتى بين: جب رمضان كا آخرى عشره آجاتا تها و نبي اكرم مَالَّتُهُمَّ ابني الميه كوبهي بيدار كرتے تھے اورآ پ مُنَّافِيْزُم كمر ہمت باندھ ليتے تھے اور رات بھرعبادت كرتے رہتے تھے۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفِي صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ

نبی اکرم مَا لَیْنِا کم کا قتداء کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام سے (عبادت کرنے) کے مستحب ہونے کا تذکرہ

3437 - (سندحديث) الخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْكِ بُنِ نِسُطَاسٍ، عَنُ آبِي الضَّحٰي، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ آخْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِنْزَرَ، وَآيَقَظَ آهُلَهُ 😂 🕾 ستيده عا ئشه صديقه رفي النه كالتي المرتى مين جب (رمضان كا آخرى) عشره آجا تا' تو نبي اكرم مَا لَيْنَيْمُ رات بعرعبادت کرتے رہتے تھے آپ مُنافِیْزُم کمر ہمت باندھ لیتے تھے اورا بنی اہلیہ کوبھی بیدار کرتے تھے۔

ذِكُرُ كِتُبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَائِمَ رَمَضَانَ، وَقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ،

وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

الله تعالیٰ کارمضان کے مہینے میں روز ہ رکھنے اور نوافل ادا کرنے والے مخص کا (نام) صدیقین اور شہداء میں نوٹ کرنے کا تذکرہ جب کہ وہ اس کے ہمراہ نماز بھی قائم کرےاورز کو ہ بھی ادا کرنے 3438 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَ عَلَيْ الْحَدِيثِ عَلَيْ الْحَدِيثِ عَلَيْ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْعَلاء من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضحى: 3437 - إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضحى:

هو مسلم بن صبيح، وهو مكرر ما قبله.

3438- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار "25" عن محمد بن رزق الكلوذاني وعمر بن الخطاب نسبجستاني، كلاهما عن الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وقال: وهذا لا نعلمه مرفوعًا إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد.وأورده لهيثمي في "المجمع1/46" وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلاشيخي البزار، وأرجو إسناده أنه حسن أو صحيح. وزادالسيوطي نسبته في "الجامع الكبير" 2/582 إلى ابن منده وابن جرير وابن عساكر. الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَة، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ، قَالَ:

رَمِّن مَرِيثُ): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايُتَ إِنْ شَهِدْتُ اَنُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلُواتِ الْحَمْسَ، وَاَذَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنُ آنَا؟، قَالَ: مِنَ الصِّلِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

عرب عمره بن مره جهنی را التفظیریان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَثَلَیْظِم کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی:

ایر سول الله مَثَلِیْظِم! آپ مَثَلِیْظِم کی کیا رائے ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے

آپ مَثَلِیْظِمُ الله کے رسول ہیں میں پانچ نمازیں ادا کروں تو میں زکوۃ ادا کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں

نوافل بھی ادا کروں تو میر اشارکن لوگوں میں ہوگا؟ نبی اکرم مَثَلِیْظِم نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ قَوْلِ الْمَرْءِ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ حَذَرَ تَقْصِيرٍ لَوُ كَانَ وَقَعَ فِي صَوْمِهِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی ہے: میں نے پورارمضان روزے رکھے بیاس کوتا ہی سے نیخے کیلئے ہے کہ اگراس سے روزے کے دوران وہ سرز دہوئی ہو

3439 - (سند صديث): اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُكُرَمِ بُنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، بِبَغُدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ، عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

تَ رَمَّنَ عَدِيثَ): لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ: إِنِّى صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ، قَالَ: فَلَا اَدُرِى اَكُرِهَ التَّزْكِيَةَ، اَمُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رَقُدَةٍ اَوْ غَفَلَةٍ

🟵 🟵 حضرت ابو بكره والفيئو نبي اكرم مَثَالِينِيمُ كابيفر مان نقل كرتے ہيں:

'' کوئی بھی شخص بیہ ہرگز نہ کہے میں نے پورارمضان روز ہے رکھے اور پورارمضان نوافل ادا کرتار ہا۔''

راوی کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم نبی اکرم مَلَّا لِیَمَا الْحَبِي عبادت کا اظہار کرنے کونا پسند کیایا آپ مَلَا لَیْمَا نے یہ بات ارشاد فرمانا

9439 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المهلب بن أبي حبية، فقد روى له أبو داؤد والنسائي وهو ثقة، وللحسن وهو البصرى عن أبي بكرة عدة أحاديث في "صحيح البخارى" ليس فيها التصريح بالسماع، منها قصة الكسوف، ومنها حديث "زادك الله حرصًا ولا تعد." وأخرجه أحمد 5/3، وأبو داؤد "2415" في الصوم: باب من يقول: صمت رمضان كله، والنسائي 4/130 في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أخمد 5/40 و 5/40 و 5/40 من طريقين عن سعيد، عن الحمد 5/40 و 5/40 من طريقين عن سعيد، عن الحسن، وأنكر يحيى بن سعيد هذا الطريق، وقال: ليس هو من حديث قتادة عن الحسن، إنما هو عن المهلب. نقله الحافظ في "النكت الظراف" 9/41 عن البزار.

چاہے کرمفتان کے دوران آدمی کوسونا بھی چاہئے۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ الْإِفْضَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْعَطَايَا فِي رَمَضَانَ، اسْتِنَانًا بِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ الْإِفْضَانَ، اسْتِنَانًا بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کوسخاوت کرنے اوران کوعطیات دینے کے مستحب ہونے کا تذکرہ تا گیا میں مسلمانوں کوسخاوت کرنے اوران کوعطیات دینے کے مستحب ہونے کا تذکرہ مسلمانوں کی جائے تا کہ نبی اکرم سلامینی کی مستحب کی پیروی کی جائے

3440 - (سندصديث): آخُبَرَنَا يُوسُفُ بِنُ يَعْقُوبَ الْمُقُرِءُ، بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

(مَثْنِ صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ بِالْحَيْرِ، وَكَأْنَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ءَلَى بِيُسَلِخَ، يَعُرِضُ عَلَيْهِ الْقُرُآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جَبُرِيلُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْقُرُآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جَبُرِيلُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْهُرُسَلَةِ

کُون حضرت عبداللہ بن عباس ڈی نیکا بیان کرتے ہیں: نی اکرم مَالَّیْکُم بھلائی کے بارے میں سب سے زیادہ تمی تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ مَالِیْکُمُ اور زیادہ تمی ہو جایا کرتے تھے۔رمضان کی ہررات میں جبرائیل علیمِمَا آپ مَالَیْکُم کے پاس آتے تھے اور پورام ہینہ آتے رہتے تھے وہ آپ مَالَیْکُم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیمِمال کی جارے میں چلتی ہوئی ہواسے زیادہ تی ہوتے تھے۔

- Contract - Contract

<sup>9440</sup> إسناده ضعيف . محمد بن خالد عبد الله الطحان: ضعفه غير واحد، وذكره المؤلف ضعيف. في "ثقاته"، وقال: يخطء ويخالف، لكن تابعه عليه غير واحد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، فالحديث صحيح . فقد أخرجه أحمد . 2/363. والبخارى "1902" في الصوم: باب أجود مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون في رمضاوي، و "4997" في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2308" في الفضائل: باب كان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسلم "1889 في الفضائل: باب كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُورِدَةُ النَّم عَلَيْه والترمذي في "الشمائل" "346"، وابن خزيمة "1889"، والبيهقي 4/326 و 231، ومسلم "2308" من طريقين عن الزهري، به. وسيكرره المصنف برقم ."6346"

## بَابُ رُولَيَةِ الْهِلَالِ باب: يبلى كاجاندد كيفنا

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالْقَدْرِ لِشَهْرِ شَعْبَانَ إِذَا عُمَّ عَلَى النَّاسِ رُوْيَةُ هَلَالِ رَمَضَانَ شَعْبَان كِمْ مِهْنِ كَ الْمُدُولِ الْمُعْبَانِ كَمْ مَهْنِ كَى تَعْدَاو لِوَرِ مَ كَرَبْ حَكَم كَا تَذكره جبرمضان كَ يُهِلَى كَ جَانِد مِن لُولُول شَعْبَان كَ مَهْنِ كَى تَعْدَاو لِوَرِ مَ كَمَ كَمَ كَا تَذكره جبرمضان كَ يَهْلَى كَ جَانِد مِن لُولُول شَعْبَان كَ مُوتَ مُول لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

3441 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) إذَا رَايَتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَايَتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

ت اکرم النظام کے اللہ بن عمر والنظام ایان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم النظام کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: "جبتم اسے دیکھوئوروزہ رکھوجبتم اسے دیکھوئو عیدالفطر کرواگرتم پر بادل چھاجائے تو تم گنتی پوری کرلو۔"

ذِكُرُ الْبَيَّانِ بِأَنَّ قَولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْدُرُوا لَهُ ارَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلاثِينَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَالِیْا کا پیفر مان 'تم اس کی گنتی کرلؤ'

اسے آپ کی مراد 30 کاعددہے

3442 - (سند مديث): أَخْبَونَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

"1080" "8" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن حرملة فمن رحال مسلم. وهو في "صحيحه" المسائي 4/134 في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهرى، وابن خزيمة "1905"، والبيهقي 4/204 - 205 من طريق الربيع ين سليسمان المرادى، عن ابن وهب، به وأخرجه الشافعي 1/274، والطيالسي "1810" وابن ماجه "1654" في الصيام: باب في "صوموا لرؤيته وفطروا لرؤيته"، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخارى "1900" في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، من طريق عقيل، كلاهما عن ابن شهاب، به وانظر "3445"

اَبِيُ، عَنْ وَرُقَاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (متن حديث):صُومُوا لِرُوُيتِه، وَافْطِرُوا لِرُوْيَتِه، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ

🟵 🤁 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹھئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے ارشاوفر مایا ہے:

''اسے دی کھرروزے رکھنے شروع کرواوراسے دیکھ کرعیدالفطر کرواگرتم پر بادل چھائے ہوئے ہوں' تو تم تمیں کی گنتی پوری کرلو۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْدُرُوا اَرَادَ بِهِ اَعْدَادَ الثَّلاثِينَ اس بات كي بيان كا تذكره كه نبى اكرم مَنَّ اللَّهُ كاي فرمان " ثم شاركرلؤ" اس سے نبی اكرم مَنَّ اللَّهِ كی مراد 30 كاعدد ہے

3443 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثْنَ حَدِيثُ) إِذَا رَايَّتُمُ الْهِكُلُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَايَّتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَكَرُيْنَ وَسَلَّمَ قَالَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْهُكُلُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

ن کے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنو' نبی اکرم مُٹالٹیوُم کا پیٹر مان نقل کرتے ہیں: دورت برایں سے میں ہوتا ہے۔

"جبتم پہلی کا چاندد کھ لؤتوروزے رکھنا شروع کروجب اسے دیکھؤتو عیدالفطر کرواگرتم پر بادل چھائے ہوئے ہوئے ہوئ تو 30 کی گنتی پوری کرلو۔"

<sup>3442</sup> إستاده صحيح، محمد بن عبد الله المقرء ثقة، روى له النسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رحال الشيخين. وأخرجه النسائي 4/133 في الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2481"، وعلى بن الجعد "1154"، وأحمد 2/454 و 456، والبخارى "1909" في الصوم "باب قول النبي صلى الله الطيالسي: "إذا رأيت الهلال فصوموا وذا رأيتموه فأفطروا"، ومسلم "1801" و "19 في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفيطر لرؤية الهلال، والنسائي 4/133، والدارمي 2/3، وابين الجارود "376"، والبيهقي 4/205، والمدارقطني الهلال والفيطر لرؤية الهلال، والنسائي 2/413، والدارمي 4/20، وابين الجارود "376"، والبيهقي عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مسلم "1081" "108" من طريقين عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مسلم "1081" "108" من طريقين عن محمد بن بشر العبدي، عن 1084 عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد 2/422 من طريق حجاج، عن عطاء ، عن أبي هريرة . وانظر "3443" و "3443" و "3453" و "3455" و "3455" و "3455" و "3455"

<sup>3443-</sup> إسناده صحيح على شوط مسلم. وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهرى في هذا المحديث، وابن خزيمة "1908" عن إبراهيم بن سعد، عن المحديث، وابن خزيمة "3458" و "3459" عند المؤلف.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ الصَّوْمُ لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ اس بات كے بیان کا تذکرہ كه آدمی پریہ بات لازم ہے كہوہ شعبان كے 30 دن پورے كرے اوراس كے بعدرمضان كے روزے ركھنا شروع كرے

3444 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ اَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ اَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُدُلُ:

رمتن مديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنُ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنُ غَيْرِهِ، وُمَّا ثُمَّ يَصُومُ لِرُوْلِيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

کی سیدہ عائش صدیقہ وہ انہا ہیں کرتی ہیں: نبی اکرم طَالِیْ اِسْعان کا پہلی کا چاندد کھنے کا جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور چیز کا نہیں کرتے تھے پھر آپ مُنَا اُنْ اِللَّہُ کَا چاند دکھے کر روزے رکھنا شروع کرتے تھے اگر آپ طَالِیْ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

3445 - (سندحديث): اَخُبَرَتَا الْـحُسَيُنُ بُنُ اِدْدِيسَ الْاَنْصَادِّيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنُ لِكِ، عَنْ نَافِعْ، عَن ابُن عُمَرَ،

3444- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/149، وأبو داؤد "2325" في الصيام: باب إذا أغمى الشهر، السحاكم 1/423، والبيهقي 4/206، والدارقطني 2/156 - 157 من طريق عبد الرحمٰن بن مهدى، بهذا الإسناد. وصححه الدراقطني، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "377" من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.

- 3445 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان . وأخرجه من طريق مالك: الدارمي 2/3، والبخاري "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَايَتُمُوهُ فَاقُطِرُوا"، ومسلم "1800" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والبيهقي 4/204، والدارقطني 161/2، البغوى "1713" وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به . وأخرجه أبو داؤد "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، من طريق أيوب، عن ثافع، به .

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ، وَلَا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

ﷺ حفزت عبداللہ بن عمر ٹھا گھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا ﷺ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم لوگ اس وقت تک روزے رکھنا شروع نہ کرو جب تک پہلی کا جا ندنہیں دیکھ لیتے اور اس وقت تک عیدالفطر نہ کرو جب تک تم اسے دیکھنہیں لیتے 'اگرتم پر باول چھائے ہوئے ہوں' تو تم گنتی پوری کرلو۔

ذِكُرُ اِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدَّلًا عَلَى رُوْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ كَ ايك گواه كى گواهى كوهى برقر ارر كھنے كا تذكره جبكه و شخص عادل ہواور يہ گواہى رمضان ك بہلى كے جاند كے بارے ميں ہو

3446 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلَى، عَنْ جَدُرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوابِيٌّ، فَقَالَ: اَبْصَرْتُ الْهِلالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: تَشْهَدُ اَنُ لَا اِللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوابِيٌّ، فَقَالَ: اَبْصُرْتُ الْهِلالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: تَشْهَدُ اَنُ لِا اللهُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: قُمْ يَا فُلانُ، فَنَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا، وَانْجَرَنَاهُ اَبُو يَعْلَى مَرَّةً انْحُرى، وَقَالَ قُمْ يَا بَلالُ

عبد المحديث، فررى مرسلًا، وقد المحيح غير سماك، وهو صدوق، إلا أن في روايته عن عكومة اضطرابًا، وقد اختلفوا عليه في هذا السحديث، فررى مرسلًا، ورجيح المرسل غير واحد من الأئمة، لكن يشهد له حديث ابن عمر الآتى وهو صحيح فيتقوى به وائدة: هو ابن قدامة الثقفى، والحسين بن على: هو الجعفى. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/68، و "مسند أبي يعلى" " "2929" وأخرجه أبو داؤد "2340" في الصوم: باب في الشهادة الواحد على رؤية الهلال، والنسائي 4/132 في الصوم: باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال، والنسائي 4/132 في الصوم: باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، والترمذى "981" في الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والدارمي 5/5، وابن خزيمة "1924"، والسحاوى في "مشكل الآثار" "482" و"483"، وابن المجارود "380"، والحاكم 1/424، والبيهقي 1/421، والبيهقي 1/424، والبيهقي 1/424، والبيهقي 1/424، والمواحد على رؤية الهلال، وابن خزيمة "1923"، والدارقطني 2/58 من طرق عن أبي أسامة، عن زائدة، به . وأخرجه الترمذي "691"، والطحاوى "4/134"، وابن الجارود "778"، النسائي 1/314—132، والحاكم 1/424، والبيهقي 1/414، المدارقطني 1/424، والبعوى، "1734"، والسائي 1/342، والمحاوى "1/342"، والسائي عن عكرمة مرسلًا، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلًا، وأحرجه عبد الرزاق "7/42"، والنسائي 1/432"، والطحاوى "4/135"، والمحاوى "7/442"، والمحاوى 1/434"، والمحاوى 1/443"، والمحاوى 1/444"، و

اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مثل نیا اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں۔ نبی اکرم مثل نیا کے فرمایا: اے فلاں تم اٹھواور لوگوں میں بیاعلان کرو کہ وہ کل روز ہ رکھیں۔

یمی روایت ایک اورسند کے ساتھ بھی منقول ہے۔جس میں بیالفاظ ہیں 'اے بلال تم اٹھو۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَول مَنْ زَعَمَ انَّ هَلْذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِمَاكُ بَنُ حَرْبٍ، وَكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَول مَنْ زَعَمَ انَّ مَخْفُوظٍ فِيمَا زَعَمَ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کا مرفوع اس روایت کا مرفوع مونامخفو طنبیں ہے کہ ہونامخفوظ نہیں ہے کہ مونامخفوظ نہیں ہے کہ مونامخفوظ نہیں ہے

3447 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّمَرُقَنُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: عَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ وَهُبٍ، عَنُ يَخْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ مَمَرَ، قَالَ:

َ (َمَثَنَ صَدِيث): تَرَاقَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَرَايَتُهُ، فَآخُبَرُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ، وَامَرَ أُسَ بصِيَامِهِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر ٹانٹھئابیان کرتے ہیں: لوگوں نے پہلی کا جاند دیکھنے کی کوشش کی میں نے اصے دیکھ لیا میں نے نبی اکرم مَثَالِیَّالِم کواس بارے میں بتایا' تو نبی اکرم مَثَالِیَّائِم نے روز ہ رکھا اورلوگوں کوبھی روز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَّمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اَنَّ شَهُرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ تَمَام ثَلَاثِينَ فِي الْعَدَدِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوہم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہرمضان کامہینہ تعداد میں 30سے کم نہیں ہوتا

3448 - (سندحديث): آخُبَـزَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ

3447- إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الله بن عبد الرحمان السموقندى: هو الإمام الحافظ أبو محمد الدارمى " 2447- إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الله بن عبد الرحمان السموقندى : هو الإمام الحافظ أبو محمد الدارمى " 2742 و البيهقى 2/154 و البيهقى 2/156 و البيهقى 2/156 و الدارقطنى 2/156 و أخرجه الدارقطنى 2/156 من طريق إبراهيم بن عتيق العنسى، عن مروان بن محمد، بهذا الإسناد . وقول الدارقطنى: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة، فيه نظر، والبيهقى . 4/212 وصحّحه الحاكم على شرط مُسلمٍ ووافقه الذهبى.

سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي بَكُرٍ، عَنْ آبِي بَكُرَةَ، آنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَثَن صديث):شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَان، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

تُوضَى مَصنف:قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهِلذَا الْحَبَرِ مَعنكان، آحَدُهُمَا: آنَّ شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَان فِي الْحَقِيقَة، وَإِنْ نَقُصَا عِنْدَنَا فِي رَأِي الْعَيْنِ عِنْدَ الْحَائِلِ بَيْنَا وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْهِلالِ لِعَبَرَةٍ آوْ ضَبَابٍ، وَالْمَعْنَى النَّانِي: آنَّ شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَا عِنْدَا لَعَيْنِ عِنْدَ الْحَائِلِ بَيْنَا وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْهِلالِ لِعَبَرَةٍ آوْ ضَبَابٍ، وَالْمَعْنَى النَّانِي: آنَّ شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْ شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْ شَهْرًا عِيْدٍ لَا يَنْ شَهْرًا عِيْدِ لَا يَعْمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ عَشُرِ ذِى الْحِجَّةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْمِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى هَلُو لَيْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْمِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ﷺ حضرت ابوبکرہ ڈالٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّالِیَّا نے ارشاد فرمایا:عید کے دومہینے کم نہیں ہوتے رمضان اور ذوالحج۔

(اہام ابن حبان مُواللہ فرماتے ہیں:): اس روایت کے دومفہوم ہو سکتے ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے: عید کے دو مہینے درحقیقت کم نہیں ہوتے۔اگر چہ وہ ہمارے نزدیک آنکھ سے دیکھنے کے حوالے سے کم ہو جاتے ہیں۔اس وقت جب ہمارے اور چاندکودیکھنے کے درمیان غباریا بادل وغیرہ رکاوٹ بن جائیں۔

اس کادوسرامفہوم ہے۔ عید کے دومہینے فضیلت کے حوالے سے کمنہیں ہیں۔اس سے مرادیہ ہے: ذوالحج کے مہینے کے پہلے عشر ب کوفضیلت کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل ہے جورمضان کے مہینے کوحاصل ہے اوراس کی دلیل نبی اکرم مظالیق کا پیفر مان ہے۔ ''کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جن میں عمل کرنا ذوالحج کے پہلے عشر بے (میں عمل کرنے) سے زیادہ فضلیت رکھتا ہو۔عرض کی گئی: یارسول اللہ!اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نبی اکرم مَثَالِیَّا نِے فر مایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں۔

3449 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(مَتْنَ حَدِيثُ) أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ ﴿ مَتُنَ حَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ ﴾ ﴿ وَهِنُونُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

"مہینہ ( کبھی ) انتیس (**29**) دن کا بھی ہوتا ہے۔"

3448- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1089" "32" في الصوم، باب: بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان"، غن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه البخاري "1912" في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان، والبيهقي 4/250 من طريق مسدد، والبغوي "1717" من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، كلاهما عن معتمر بن سليمان، به. وانظر "325" عند المؤلف.

9449 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/272، والبخارى "1907" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"..، والبيهقي 4/205، وأبو نعيم في "الحلية" 6/347، والبيهقي 1714" وأخرجه مسلم "1080" "9" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وابن خزيمة "1907"، والبيهقي 4/205

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنُ لَّمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ آنَّ تَمَامَ الشَّهُرِ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ دُونَ آنُ يَّكُونَ ثَلَاثِينَ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (لیکن وہ اس بات کا قائل ہے) کہ تمام مہینے 29 دن کے ہوتے ہیں وہ 30 دن کے نہیں ہوتے

3450 - (سندصديث): الحُبَوَ اللهُ وَ حَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرَّهَدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

َ ( مَنْنَ مَدِيثَ) : كَمْ مِنَ الشَّهُو؟ - يَعْنِى رَمَضَانَ -، قُلُنَا: ثِنْتَانِ وَعِشُرُونَ، وَبَقِى ثَمَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَضَتُ ثِنْتَانِ وَعِشُرُونَ، وَبَقِى سَبْعٌ، فَاطُلُبُوهَا اللَّيُلَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهُرُ هِ كَذَا وَهِ كَذَا، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ عَشَرَةً عَشَرَةً مَرَّتَيْنِ، وَوَاحِدَةٌ تِسْعَةٌ

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیئی نے دریافت کیا: مہینہ (ختم ہونے میں) کتنے دن باتی رہ گئے ہیں۔ سے ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹیئی کے ہیں۔ بنی اکرم مُٹاٹیئی کی مرادرمضان کامہینہ تھا۔ ہم نے عرض کی: بائیس (22) دن گزر چکے ہیں اور آٹھون باتی رہ گئے ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹیئی نے ارشاد فر مایا: بائیس (22) دن گزر گئے ہیں اور سات دن باقی رہ گئے ہیں تم اسے آج کی رات میں تلاش کر و پھر نبی اکرم مُٹاٹیئی نے ارشاد فر مایا: مہینہ اتنااورا تناہوتا ہے۔ یہ بات آپ مُٹاٹیئی نے تین مرتبہ ارشاد فر مائی دومر تبدرس دس کااشارہ کیا اور اللہ موتا ہے۔ یہ بات آپ مُٹاٹیئی نے تین مرتبہ ارشاد فر مائی دومر تبدرس دس کااشارہ کیا اور اللہ موتا ہے۔ یہ بات آپ مُٹاٹیئی کے میں موتبہ ارشاد فر مائی دومر تبدرس دس کا اشارہ کیا اور اللہ موتا ہے۔ یہ بات آپ میں موتبہ اس کے میں موتبہ دس دس کا اسلام کیا دومر تبدرس دس کا اشارہ کیا اور اللہ موتبہ دس کی موتبہ دس کے میں موتبہ دس کی موتبہ کی موتبہ کی موتبہ کی موتبہ دس کی موتبہ دس کی موتبہ کی موتبہ کی موتبہ کر موتبہ کی کر موتبہ کی موتبہ کی کی موتبہ کی موتبہ کی موتبہ کی کر موتبہ کی موتبہ کی کر کر موتبہ کی کر موتبہ کی کر موتبہ کی کر موتبہ کی موتبہ کی کر موتبہ کی کر موت

ذِكُو الْبَيَانِ بِإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِسْعٌ وَعِشُرُوْنَ اَرَادَ بَعْضَ الشَّهْ لِلا الْكُلَّ اس بات كے بیان کا تذکرہ که نبی اکرم طَالِیْمُ کا پیفر مان '29 دن' اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ پچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں (آپ کی مرادیہ بیں ہے) کہ سارے مہینے ایسے ہوتے ہیں پچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں (آپ کی مرادیہ بیں ہے) کہ سارے مہینے ایسے ہوتے ہیں 3451 - (سند مدیث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْعِجُلِيُّ، قَالَ:

3450-إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد تعدم تخريجه برقم ."2548"

3451 حديث صحيح، الحسين بن على العجلى ذكره المُؤلِّف في "النقات" وقال: ربما أخطأ، وقال ابوحاتم: صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطء كثيرًا، ومن فوقه ثقات على شرطهما . ابن نمير: هو عبد الله . وأخرجه مسلم "1080" "5" في الصيام: باب وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/13، ومسلم "1080"، وابن خزيمة "1913" و"1918" من طرق عن عبيد الله، به . وأخرجه الدارمي 2/4، وأبو داؤد "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، والبيهقي 4/204 من طرق عن نافع، به وانظر "3454" و "3454" و "3454".

حَدَّثَنَا ابْنُ نُسَمَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الشَّهُرُ ثَلَاتُونَ، وَالشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

'' (مجھی)مہینۃ تمیں دن کا ہوتا ہے اور (مجھی)مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے ٔ اگرتم پر بادل چھائے ہوئے ہوں' تو تم تمیں کی گنتی بوری کرلؤ' ۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ اَرَادَ بِهِ بِعُضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ اس بات كيان كا تذكره كه نبى اكرم مَثَاثِيَا كايفرمان ' 29 دن'

اس سے آپ کی مراد بعض مہینے ہیں سارے مہینے مراز ہیں ہے

3452 - (سند صديث) اَخْبَوَ الْبُنُ خُزَيْمَةَ، وَالدَّغُولِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ بِشُو بُنِ الْحَكْمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: اَخْبَرَنِي اَبُو الزَّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِّرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:

(متن صديث):عَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ شَهُرًا، فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاحَ. تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا اَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِاَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا، وَالنَّالِثُ بِتِسْعِ مِنْهَا

3452- إسناده صحيح على شرطهما. وأحرجه أحمد "1084" "24" في الصيام: باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، وأبو يعلى "2249" من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/329 و334، ومسلم "1084" من طرق عن أبي الزبير، 3453 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): إنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

· صرت عمر بن خطاب رالنيو نبي اكرم ما اليوم كاليوم مانقل كرتے ہيں:

«مهیندانتیس دن کابھی ہوتاہے"۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدُ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْآخُوالِ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ الْآخُوالِ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ اسْبات كَى اطلاع كا تذكره كهمهين بعض صورتول ميں 29 دن كاموتا ہے

3454 - (سندحديث): آخُبَوَنَا اللَّفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ، وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، آخُبَرَنِيْ جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: وَايَتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الْاِبْهَامَ فِي التَّالِثَةِ

💮 😌 حضرت عبدالله بن عمر والمهماروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَافِيمَ نے ارشاد فر مايا ہے:

"مہیندا تنااورا تناہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ میں آپ نے اپنے انگو مھے کو بند کر لیا"۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِإِنَّ الشَّهُرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّمَامِ ثَلَاثِينَ فِي بَعْضِ الْآخُوالِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه مهينة بعض صورتوں ميں ممل يعنى 30 دن كا موتا ہے

3455 - (سنرحديث) : اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ مِنْ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابِيهُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَتَن حديث): الشَّهُ رُ هلكَذَا، الشَّهُ رُ هلكَذَا، يُثَبِّتُ الثَّلاثَةَ الْاوَلَ بِكُلِّ اَصَابِع يَدَيْهِ وَالثَّلاتَ الْاَوَاخِرَ

3453- إسناده حسن، من أحل سماك أبى زميل رجاله رحال مسلم. وهو فى "مسند أبى يعلى" ورقة 14/1 مطولًا، وفيه "عثمان بن عمر" بدل "عمر بن يونس"، وهو تحريف، فقد رواه المصنف والبيهقى 7/46 من طريق أبى يعلى، فقالا: عمر بن يونس، وكذلك هو فى مسلم وغيره وأخرجه مسلم "1479" فى المطلاق: باب الإيلاء واعتزال النساء وتنحييرهن، عن أبى خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1921" عن محمد بن بشار، عن عمر بن يونس، به. وانظر الحديث ."4266"

3454- إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحوضى: هو أبو محمد حفص بن عمر بن الحارث. وأخرجه البخارى "1908" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا "..، عن أبى الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/44 و 81، وعلى بن الجعد "722"، والبخارى "5302" في المطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم "1080" "1080" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ..، والنسائي 4/140 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير في خبر أبي سلمة، وابن خزيمة "1917"، "وقد تحرف فيه "جبلة" إلى "حياة"" من طرق عن شعبة، به. وانظر ما بعده.

بِكُلِّ اصَابِع يَدَيْهِ إِلَّا الْاخِرَ

"مهیندا تنااورمهیندا تناهوتای-"

ایک مرتبہ نبی اکرم مُنگِیِّزُم نے تینوں مرتبہ اپنی تمام انگلیوں کو کھلا رکھا اور دوسری مرتبہ نبی اکرم مُنگِیِّزُم نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو کھلارکھا'لیکن تیسری مرتبہ میں ایک انگلی کو ہند کرلیا (یعنی مہینہ کھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے )

ذِكُرُ قَبُولِ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلْعِيْدِ

اس بات کا تذکرہ کے عید کے جاند کے لیے ایک جماعت کی شہادت قبول کی جائے گ

3456 - (سند صديث) اَخبَرَكَ اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ:

(متن صديث): أَنَّ عُمُ ومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَّخُرُجُوا لِعِيُدِهِمُ مِنَ الْغَدِ

ﷺ حضرت انس بن ما لک ڈالٹھُؤ بیا ک رتے ہیں:ان کے چپاؤں نے نبی اکرم مُٹالٹیُؤ کے سامنے پہلی کا جاند دیمیے لینے کی گواہی دی' تو نبی اکرم مُٹالٹیُؤ نے لوگوں کو بیچکم دیا کہ وہ اسکلے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لئے لکلیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ رُوُيَةَ هِلَالِ شَوَّالٍ، إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمُ الْبَيَانِ بِاَنَّ رُوُيَةً هِلَالِ شَوَّالٍ، إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمُ الْتُعَانِ بَكُرُ الْبَيْنِ يَوْمًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ شوال کا جاند دیکھنے کے بارے میں تھم بیہے کہ جب لوگوں پر بادل چھائے ہوئے ہوں توان پر بیہ بات لازم ہوگی کہ وہ رمضان کے **30** دن مکمل کریں

3455- إسنباده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة "1909"، والبيهقي 4/205 من طريقين عن عاصم بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر "3449" و"3451" و."3453"

3456 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار "972"، البيهقى 4/249 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبى بشر عن أبى عمير بن أنس "وهو أكبر أولاد أنس" أنَّ عُمُو مَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم . وقال البيهقى: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبى بشر . وأخرجه على بن الجعد "1787" وأبو داؤد "1157" في الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والمبيهقى 4/50 والدارقطنى 2/170 من طريق شعبة وعبد الرزاق "7339"، وابن أبى شيبة 3/67، وابن ماجه "1653" في الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، من طريق هشيم بن بشير، والبيهقى 4/249 من طريق أبى عوانة، ثلاثتهم عن أبى بشرجعفر بن أبى وحشية، عن أبى عمير عبد الله بن أنس بن مالك، عن عمومة له من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم.

3457 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُحَاقُ، قَالَ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الرَّهُويِّ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَآبِي سَلَمَةَ آوُ آحَدِهِمَا، شَكَّ السُحَاقُ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث) ضومُوا لِرُؤلِيَّه، وَافْطِرُوا لِرُؤلِيِّه، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

😁 🟵 حضرت ابو ہرریہ والٹین نبی اکرم منگافین کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''اسے ( یعنی پہلی کے بیاندکو ) دیکھ کرروز ہے رکھنا شروع کرواوراسے دیکھ کرعیدالفطر کرؤاگرتم پر بادل چھائے ہوئے ہوں' توتمیں روزے رکھو''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُوْمُوا ثَلَاثِينَ، اَرَادَ بِهِ: إِنْ لَّمُ تَرَوَا الْهِلَالَ اسْبات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم طَالْیَا كا بیفر مان ' ثم لوگ 30روزے ركھو' اس سے آپ كى مراديہ ہے كہ اگرتم كوچا ندنظر نہيں آتا تو (تم 30روزے ركھو)

3458 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَن صديث): لا تَنق ذَمُوا الشَّهُ وَحَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِلَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ اَوْ مُنْ مَا مُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ اَوْ مَنْ مَنْ مَا مُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ اَوْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُولًا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

🕀 😌 حضرت حذیفه والتوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سکا تیکی نے ارشاد فرمایا ہے:

ر مہینے کا آغاز اس وقت تک نہ کرو جب تک پہلی کا جا ند نہ دیکھ لویا تیس کی تعداد بوری نہ کرلو۔ پھرتم روزے رکھنا شروع کرؤ یہاں تک کہ جب تم پہلی کا چاند دیکھ لویا تعداد پوری کرلو (توعیدالفطر کرو)

3457- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصيف عبد الرزاق "7305"، ومن طريقه أخرجه الدارقطنى 2/160. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصيف عبد الرزاق "7305"، ومن طريقه أخرجه الدارقطنى 2/160. وأخرجه مسلم "1081" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والنسائى 1343-1344 في الصيام: باب ذكر الاختىلاف على الزهرى في هذا الحديث، وابن ماجه "1655" في الصيام: باب ما جاء في "صوموا لرؤيته ... "، والبيهقى 4/206 من طرق عن إبراهيم بُنِ سَعُدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ. ونظر "3442" و "3443" و "3453"

3458-إسناده صحيح على شوط الشيخين. جريس: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه النسائى 4/135 في الصوم: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي، وأبو داؤد "2337" في الصوم: باب إذا أغمى الشهر، وابن غزيمة "1911"، والبزار "969"، والبيهقى 4/208 من طرق عن جريس بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7337"، والنسائى 4/135- 136، وابن الجار ود "396"، المدارقطنى 2/161 و 162 من طريق سفيان المورى، والدارقطنى 2/161 و 163 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور بن المعتمر، عن ربعى بن حراش، عن بَعْضُ أَصَحَابِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ. وأشار إلى هذه الرواية أبو داؤد والترمذى والبيهقى.

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنُ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالِ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ لوگوں پریہ بات لازم ہے کہ شوال کا جاند نظرنہ آنے کی صورت میں رمضان کے **30**روزے کممل کریں

3459 - (سندحديث): آخبَرَنَا آحُـمَـدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدِّيث): صُومُوا لِرُؤْيَتِه، وَٱفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوُمَّا، ثُمَّ ٱفْطِرُوا

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھٹار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالِثِیْم نے ارشاوفر مایا ہے:

اسے (یعنی پہلی کے چاندکو) دیکھ کرروزے رکھنا شروع کرواوراسے دیکھ کرعیدالفطر کرواورا گرتم پر بادل چھائے ہوئے ہول' تو تمیں کی تعداد پوری کرلو پھرتم عیدالفطر کرو۔

- September - Sept

<sup>3459-</sup> إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة .وأخرجه الشافعي 1/274 275، وأحمد 2/438، والترمذى 3459- أوالترمذى "684" في الصوم: باب ما جاء "لا تقدموا الشهر بصوم "، والدارقطني 2/159- 160 و160 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وانظر "3442" و "3443" و "3453"

## بَابُ السَّحُورِ

#### باب سحرى كابيان

3460 - (سندحديث): آخُبَرَنَا النَّصْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُبَارَكِ، بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسِى، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

(متن صديث): كان اصحابُ رسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَمَ الْأَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الْأَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الرَّهُ كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَهُ الْإِفْ طَارُ، فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُفُطِرَ لَمْ يَاكُلُ لَيُلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَى يُمُسِى، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْ طَارُ اتّلَى الْمُواتَّلَه، فَقَالَ: هَلُ عِنْدَكِ طَعَامٌ ؟، قَالَتْ: لا، وَللْكِنُ انْطَلِقُ فَاطُلُبُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبْتُهُ عَلَيْه، فَلَمَّا رَاتُهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَك، فَاصَبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ عُشِى عَلَيْه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِي عَلَيْه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِي عَلَيْه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ الله يَسَائِكُمُ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ) (المَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ الله يَسَائِكُمُ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ) (المَوْهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطُ الْاسُودِ مِنَ الْعَيْطُ الْاسُودِ مِنَ الْعَيْطُ الْاسُودِ مِنَ (المَوْدُ عَنْ (المَوْدُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْعَيْطُ الْاسُودِ مِنَ الْعَيْطُ الْاسُودِ مِنَ (المَوْدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُودِ مِنَ الْعَيْطُ الْاسُودِ مِنَ الْعَيْطُ الْاسُودِ مِنَ (المَوْدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْوَلْمُ الْعَالَةُ الْمَالِولِي اللهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَيْطُ الْاللهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْلُكُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْعَلَى الْعُلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

کی حضرت براء رہ التی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن الیّن کے اصحاب میں سے جب کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہوتا اور افطاری کا وقت قریب آ جا تا اوروہ افطاری کرنے سے پہلے سوجا تا 'تو وہ اس پوری رات میں پھی ہیں کھا سکتا تھا اور اس سے الگے دن شام تک بھی پھی ہیں کھا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قیس بن صرمہ رہ گائٹی نے روزہ رکھا ہوا تھا جب افطاری کا وقت قریب آ یا 'تو وہ اپی میں ہے بیس آ ئے اور دریا وقت کیا: کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے پھی ہے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں کیکن میں جا کر تلاش میں موں وہ اس دن کام کرتے رہے تھان کی آ کھ لگ گئی جب ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور اس نے انہیں اس حالت میں میں کہا تھی ہوں وہ اس دن کام کرتے رہے تھان کی آ کھ لگ گئی جب ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور اس نے انہیں اس حالت میں

3460 إسناده صحيح على شوط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلى. وهو ابن كرامة، فمن رجال البخارى. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد أخرجه الشيخان من رايته عن جده أبي إسحاق، وهو من أتقن أصحابه. وأخرجه الدارمي 2/5، والبخارى "1915" في الصيام: باب قول الله جل وعلا: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اللي نِسَائِكُمُ) ، والترمذى "2968" في التفسير: باب ومن البقرة، ومن طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/295، وابن جوير الطبرى في "جامع البيان" "2939"، وأبو داؤد 231"ى"4 في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام، والبيهقي 4/201 من طرق عن إسرائيل، به وأخرجه أحمد 4/205، والنسائي 4/147 – 148 في الصنوم: باب قول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ النفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/47 من طريقين عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، به.

دیکھا' تو بولی آپ کے لئے افسوں ہے۔اگلے دن دو پہر کے وقت ان پرغشی طاری ہوگئی اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا سے کیا گیا' تو بہآیت نازل ہوئی۔

''تمہارے لیےروزے (بعنی رمضان) کی راتوں میں اپنی ہیو یوں کے ساتھ صحبت کرنے کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ تمہارالباس ہیں''۔

تولوگاس سے بہت خوش ہوئے (ارشادباری تعالی ہے)

'' تم لوگ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سفید دھا گہتمہارے سامنے سیاہ دھاگے سے ممتاز نہیں ہوجا تا جوسج صادق ہے''۔

3461 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى عُبَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسُرَائِيْلُ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إَذَا كَانَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَحَضَر الإفطارُ، فَسَامَ قَبُلَ اَنْ يُفُطِرَ لَمْ يَاكُلُ لَيُلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمُسِى، وَإِنَّ قَيْسَ بُنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإفطارُ اللهُ عَلَىٰ اَمْ رَاتَهُ، فَقَالَ: اَعِنْ لَكُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمُسِى، وَإِنَّ قَيْسَ بُنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا خَضَرَ الإفطارُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعُمَلُ، فَعَلَبُهُ عَيْنُهُ، وَكَانَ يَوْمَهُ مَنْ يَعْمَلُ، فَعَلَبُهُ عَيْنُهُ، وَكَانَ يَوْمَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَجَانَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَتُ: خَيْبَةً لَكَ، فَاصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْايَةُ: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ وُ إِلى نِسَائِكُمْ) (القرة: 187) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَصَلَّمَ فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْايَةُ: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (القرة: 187) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَقَالَ: (وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابُيْصُ مِنَ الْخَيْطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَجُو) (القرة: 187)

کی کی حضرت براء رفتانیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگانیڈ کے اصحاب کا میمعمول تھا کہ جب اُن میں ہے کسی نے روزہ رکھا ہوتا اور افطاری کا وقت آجا تا اور وہ افطاری کرنے سے پہلے سوجاتا 'تو وہ اس رات میں اور اس سے اسکلے دن شام تک پھٹییں کھا سکتا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت قیس بن صرمہ ڈالٹنٹوئے نے روزہ رکھا ہوا تھا جب افطاری کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے دریا فت کیا: کیا تہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے اس نے جواب دیا: بی نہیں کین میں لے کر آتی ہوں وہ ان کے لئے کھانا لینے گئی وہ اس دن کام کرتے رہے تھان کی آ کھاگ گئی جب ان کی بیوی آئی تو اس نے کہا: آپ پر افسوس ہوان کے لئے کھانا لینے گئی وہ اس دن کام کرتے رہے تھان کی آئی تھاگ گئی جب ان کی بیوی آئی تو یہ بت نازل ہوئی ہے اگلے دن دو پہر کے وقت ان پر بے ہوئی طاری ہوگئی اس بات کا تذکرہ نبی اگرم منگا تی تھا ہے کیا گیا تو یہ آب پر لوگ بہت زیادہ خوش موجئ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فر مائی:

"اورتم لوگ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفیدوھا گدسیاه وھا گے ہے تمہارے سامنے نمایا ل نہیں ہوجا تا 3461 اسناده صحیح علی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر عبید بن سعید، فمن رجال مسلم. وهو مکرر ما فبله

جس کاتعلق فجرہے ہے'۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَيْطَ الْآبَيْضَ هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي اُفْقِ السَّمَاءِ السَ

3462 - (سنرحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، اَخُبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ، قَالَ:

(متن صديثَ): لَـمَّا نَوْلَتُ: (وَكُلُوا وَاشُرَبُوا خَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ) (القرة: 187)، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ

😌 🕃 حضرت عدى بن حاتم طالعني بيان كرتے ميں: جب بير آيت نازل موئی۔

''تم لوگ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سیاہ دھاگے کے مقالبے میں سفید دھا گرتبہارے سامنے نمایاں نہ ہو حائے''۔

> نى اكرم مَنَا يَّرِهُمْ فِي ارشاد فرمايا: اس مراددن كى سفيدى اوررات كى تاريكى ہے۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِمَانَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي آخَيائِهَا

اس بات كے بیان كا تذكرہ كه بعض اوقات عرب البنے محاور كومختلف معانى میں استعال كرتے ہیں معافی ميں استعال كرتے ہیں 3463 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ، قَالَ:

3463- إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أبو داوُد "2349" في الصوم: باب وقت السحور، والطبراني في "الكبير" /17 "176" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(متن صديث): لَـمَّا نَزَلَتُ هانِهِ الْآيَةُ: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ) (القرة: 187) مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ، اَخَـذُتُ عِـقَـالًا اَبَيْضَ وَعِقَالًا اَسُودَ، فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ وِسَادَتِى، فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَتَبَيَّنُ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، وَقَالَ: إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيُلُ

الله ولي: حضرت عدى بن حاتم والتنوييان كرت بين جب بية يت نازل مولى:

"يهال تك كدسياه دها كے كے مقابلے ميں سفيد دها كتمهار بسامنے نماياں ہوجائے".

'تومیں نے ایک سفید دھا گہلیا اور ایک سیاہ دھا گہلیا میں نے انہیں اپنے سر ہانے کے نیچے رکھ دیا۔ 'بن اس بات کا جائزہ لیتا رہا' لیکن وہ میرے سامنے نمایاں نہیں ہوا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم کا تیج اس کیا' تو آپ بنس پڑھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جمہارا تکیہ بڑالمباچوڑ اہے اس سے مرادرات ہے۔

#### ذِكُرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُوْرَ بِالْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ نِي الرَم مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورَ بِالْغَدَاءِ الْمُبَارَك

3464 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، بِالْفُسُطَاطِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، اللهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اَبِى الذَّرُدَاءِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ - يَعْنِي السَّحُورَ -

ت کے حضرت ابودرداء ڈلاٹھٹاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلاٹیٹم نے ارشادفر مایا ہے: ''بیمبارک ناشتہ ہے''نبی اکرم مُلاٹیٹم کی مرادسحری تھی۔

# ذِكُرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُوْرَ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ فَ خُرُ تَسْمِيَةِ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُوْرَ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمُ وَينا

3465 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ

3464 وقال عليه عليه خيرًا، وقال المنسسائي: ليست بن معين التي عليه خيرًا، وقال المنسسائي: ليس بشقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، قلت: وروايته هنا عنه، وعمرو بن الحارث هذا: هو ابن الضحاك الزبيدى لَمُ المنسسائي: ليس بشقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، قلت: وروايته هنا عنه، وعمرو بن الحارث هذا: هو ابن الضحاك الزبيدى لَمُ يُورِّفَ أُهُ غير السولِي في "الكبير" /18 يُورِّقُ أُهُ غير السولِي في "الكبير" /18 "322 عن جعفر بين أحمد الشامي الكوفي، حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن اسعد، عن عبد وأبي الدرداء، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحسروا من انحر الليل"، وكان يقول: "هو الغداء المبارك." وذكره الهيثمي في "المجمع" 3151 عن الطبراني وأعله بجبارة بن المغلس. ويشهد له حديث العرباض بن سارية لآتي عند المصنف، حديث المقدام بن معدى كرب عند أحمد 4/132، النسائي 4/146، وسنده صحيح، فيتقوى بهما.

بْنُ صَالِح، عَنُ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ آبِي رُهُمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ، قَالَ: (مَثْنَ صَدِيثُ): سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُو إِلَى السَّحُورِ فِى شَهُرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

۔ں۔ سسوری مصنیہ مسہورے ﷺ حضرت عرباض بن ساریہ ڈکاٹھؤیکان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَکاٹھٹِم کوسنا آپ رمضان کے مہینے میں سحری کی طرف بلارہے تھے۔آپ نے ارشاد فرمایا: مبارک ناشتے کی طرف آجاؤ۔

#### ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالسَّحُورِ لِمَنْ اَرَادَ الصِّيَامَ جُوْخُص روزه ركھنے كااراده كرتا ہے اسے سحرى كرنے كاحكم ہونا

3466 - (سند حديث): أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْن مديث): تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُوْدِ بَرَكَةٌ

💮 😙 حضرت انس والنفؤروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالِثَيْمُ نے ارشادفر مايا ہے:

«سحری کرو' کیونکہ تحری میں برکت ہے''۔

## ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا، وَاسْتِغُفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُتَسَجِّرِيْنَ الله تعالیٰ کاسحری کرنے والوں کی مغفرت کرنا اور فرشتوں کا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا

3465 صحيح بما قبله، الحارث بن زياد في عداد المجاهيل، لَمْ يُوثِقَهُ غير المؤلِّف ولم يَرو عنه غير يونس بن سيف، وباقى السند رجاله ثقات. القواريرى: هو عبيد الله بن عمر، وابن مهدى: هو عبد الرحمان، وأبو رهم: هو أحزاب بن أسيد، قال الحافظ في "التقريب": مختلف في صحبته، الصحيح أنه مخضره ثقة . وأخرجه أحمد 4/127، النسائي 4/145 في الصيام: باب دعوة السحور، وابن خزيمة "1938"، والبيهقي 4/236 من طرق عن عبد الرحمان بن مهدى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/3، السحور، وأبو داود "2344" في الصيام: باب من سمى السحور الغداء، والبزار "977"، والطبراني /18 "628" من طرق عن معاوية بن صالح، به.

م 3466 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخارى. أبو عوانة: الموضاح اليشكرى. وأخرجه الطيالسي "2006"، وأحمد 2439 و243، ومسلم "1095" في الصيام: باب في فضل السحور، والبرهذي "708" في الصوم: باب في فضل السحور، وأبو يعلى "2848"، والنسائي 4/141 في الصيام: باب الحث على السحور، والترمذي "708" في الصوم: باب في فضل السحور، وأبو يعلى "2848"، والبيهقي 4/236، والبغوي "7272" و "7728" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/215 عن محمد بن بكر، والبيهقي 3/3، وأخرجه عبد الرزاق "7598"، وابن أبي شيبة 3/8، وأحمد 9/9 و229 و258 و281 والدارمي 6/2، والبخاري "1923" في الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، ومسلم "1905"، والترمذي "780"، وابن ماجه "1692" في الصيام: باب ما جاء في السحور، وابن خزيمة "1937"، وابن الجارود "383"، والبيهقي 4/236، والبغوي "1728" من طرق عن عبد العزيز ابن مهيب، عن أنس. وأخرجه البزار "976" من طريق محمد بن ثابت، عن أنس.

3

3467 - (سند صديث): اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الصَّغِيْرِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُنْقِدٍ، حَدَّثَنَا اِدُرِيسُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ اللَّهَ وَمَكْرِثُكَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَجِّدِينَ

🟵 🕄 حضرت عبدالله بن عمر فل المهاروايت كرت بين: نبي اكرم مَاللهُ إنه ارشاد فرمايا ب:

"بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں"۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِاكُلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَّسُمَعُ الْآذَانَ لِلصَّبَعِ بِاللَّيُلِ سحرى كھانے كاتكم ہونے كاتذكرہ الشخص كے ليے جورات ميں ہى (يعنى ضبح صادق ہونے سے پہلے ہى) صبح كى اذان س ليتا ہے

3468 - (سندحديث): آخُبَونَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُنْثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْوَاهِيْسَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

3467 حديث صحيح. إدريس بن ينحيى قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: رجل صالح من أفاضل المسلمين، وعبد الله بن عياش خرج له مسلم في الشواهد، وقال الحافظ: صدوق يغلط، وعبد الله بن سليمان روى عنه جسمع، وذكره المؤلف في "الثقات." وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/320 من طريقين عن إدريس بن يحيى النحولاني، بهذا الإستناد، وقال: غريب من حديث نافع، لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان، وهو المعروف بالطويل، وعنه عبد الله بن عياش، وهو السن عياش القتباني، تفرد به إدريس فيما قاله سليمان. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/150 ونسبه على الطبراني في "الأوسط"، وقال: تفرد به يحيى بن يزيد النحولاني. قلت: وهذا تحريف صوابه: إدريس بن يحيى النحولاني كما نقله أبو نعيم عنه. وبني على هذا التحريف خطأ اخر هو قوله: لم أجد من ترجمه. وله شاهد عند أحمد 3/12 و 44 من طريقين عن أبي سعيد التحدري مرفوعًا بلفظ "السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملاكته يصلون على المتسحرين. "وثالث من حديث السائب بن يزيد عند الطبراني في "الكبير" "6689" ولفظه "هم السحور التمر" وقال: " يرحم الله المتسحرين. "وثالث من حديث أبي سويد عند البزار "974"، والطبراني في "الكبير" (22 "845"، والدولابي في "الكني" 1/36 ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم على المتسحرين. فالحديث قوى بها.

3468 إسناده صحيح على شرطهما . أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عليه، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدى . وأخرجه مسلم "1093" في الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/335، ومن طريقه البيهقي 1/381 عن إسماعيل بن عليه، به وأخرجه أحمد 1/392، وابن أبي شيبة 9/3، والبخارى "621" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و "5298" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق و الأمور، ومسلم "1093" وأبو داود "2347" في الصوم: باب وقت السحور، والنسائي 2/11 في الأذان قبي غير وقت الصلاة، وابن خزيمة "4/218 و"1928"، والطبراني "10558"، وابن الجارود "382"، والبيهقي 4/218 من طرق عن سليمان التيمي، به وانظر "3472"

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْنَ مَدِيثُ) : لَا يَـمُنَعَنَّ آحَدًا مِنْكُمُ آذَانُ بِلالٍ، آوُ قَالَ: نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، آوُ قَالَ: يَدَاءُ بِلالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، آوُ قَالَ: يُنَادِى بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمُ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمُ، وَقَالَ: لَيْسَ الْفَجُرُ آنُ يَّقُولَ هَكَذَا وَهَٰكَذَا، وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَيْنَ آصَابِعِهِ

الله بن مسعود والتنوروايت كرتے بين نبي اكرم مَالَيْنَ ارشادفر مايا ہے:

"بلال کی اذان تم میں ہے کسی ایک شخص کو ہر گزنہ رو کے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) بلال کی اذان آ دمی کواس کی سحری سے نہ رو کئ کیونکہ وہ اس لیے اذان دیتا ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) اعلان کرتا ہے تا کہ نوافل ادا کرنے والا (نوافل کوچھوڑ کرسحری کرنے کے لئے) واپس چلا جائے اور وہ تمہارے سوئے ہوئے خص کو بیدار کردے۔

نبی اکرم مَنْ الْیُنْ نِے ارشاد فرمایا : صبح صادق اس طرح اوراس طرح نہیں ہوتی ہے نبی اکرم مَنْ الْیُنْ نے اپناہاتھ مارااوراسے بلند کیا بلکہ وہ اس طرح ہوتی ہے نبی اکرم مَنْ الْیُنْ نے اپنی انگلیوں کوکشادہ کر کے پیفر مایا۔

3469 - (سندمديث): آخُبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

ُ (مَنْنَ مِدِيثُ) إِنَّ بِكَلَّلَا يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا اَعْمَى، لَا يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ: قَدْ اَصْبَحْتَ، قَدْ اَصْبَحْتَ

لَّ وَشَيْحُ مُصْنَف: قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَرُو هِلْذَا الْحَدِيثَ مُسْنِدًا عَنْ مَالِكٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيَّ وَجُوَيُرِيَةُ بُنُ اَسْمَاءٍ، وَقَالَ اَصْحَابُ مَالِكٍ وَسَلَّمَ ...

"3469 إسداده صحيح على شرط الشيخين وهو في "الموطأ" برواية القعني ص .205 وأخرجه البخارى "617" في الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، والطحاوى 1/137، والبيهقى 1/380 و 246 – 424 من طريق القعنيى، والبغوى "438" من طريق أبي مصعب، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد قال الدارقطني: تفرج القعنبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولًا عن مالك، ولم بذكر غيره من رواه "الموطأ" فيم ابن عمر، وولفقه على وصله عن مالك خارج "الموطأ" عبد الرحمٰن بن مهدى، وعبد الرزاق، وروح بن عبادة، وأبو قرة، وكامل بن طلحة و آخرون. قلت: ويستدرك على الدارقطني أن أبا مصعب وأحمد بن أبي بكر أحد رواة "الموطأ" رواه عن مالك موصولًا، وكذلك جويرية بن أسماء فيما ذكره المؤلف. وقد وصله عن الزهرى جماعة من حفاظ أصحابه وأخرجه الشافعي 2/275، والطياليس "1819"، وابن أبي شيبة 3/9، وأحمد 2/2 و 62، والدارمي 2/26 أو الدارمي 1/269 والبخارى "2656" في الشهادات: باب شهادة الأعمى، ومسلم "1902" "37" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل والبخارى "4255" في الأفوان: باب الأذن قبل الفجر، بطلوع الفجر، وابن خزيمة "1094"، والطحاوى 1/378، والطراني "13108" والبخارى "6272 في الأؤان: باب الأذن قبل الفجر، وأبيه، وأخرجه أحمد 2/25، وابن أبي شيبة 9/3، والدارمي 1/270، والبخارى "6272" في الأؤان: باب الأذن قبل الفجر، و"1918" في الصوم: بأب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحور كم أذان بلال "، وابن خزيمة "1931" من طريق ويد بن أسلم، عن ابن عمر. وانظر ط"7370" من طرق عن عبيد الله بن عمرن عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/123 من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وانظر ط"7470" و"7478"

🟵 🤀 خضرت عبدالله بن عمر فاللها ، في اكرم مَا الله على المرم المالي من الرق من المرابع الله المرابع ا

''بلال َرات میں ہی اذان دے دیتا ہے' تو تم لوگ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن اُمّ مکتوم اذان نہیں دیتا''۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں: ابن اُمّ مکتوم ایک نابینا شخص تھے۔وہ اس وقت کے اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ کہا نہیں جاتا تھا کہ ضح صادق ہوگئ ہے صادق ہوگئ ہے۔

(امام ابن حبان مُنِينَة فرماتے ہیں:) اس روایت کوامام مالک کے حوالے ہے مند (لیعنی متصل) حدیث کے طور پر صرف قعنبی اور جو پر یہ بن اساء نے نقل کیا ہے امام مالک کے تمام دیگر شاگر دول نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ روایت زہری کے حوالے ہے سالم کے حوالے سے سالم کے حوالے سے نبی اکرم مُثَاثِینًا ہے منقول ہے (لیعنی میرسل روایت ہے متصل نہیں ہے)

3470 - (سندحديث): اَخُبَوَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَثَن حَدِيثُ) ذِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشُرَبُواْ حَتَّى تَسْمَعُوا اَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكُتُومٍ (مَثَن حَدِيثُ) ذِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشُرَبُواْ حَتَّى تَسْمَعُوا اَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

''بلال رات میں ہی (یعنی صح صادق ہونے سے پچھ پہلے ہی) اذ ان دے دیتا ہے' تو تم لوگ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن اُمّ مکتوم کی اذ ان نہیں سنتے''۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

ال دوسرى روايت كا تذكره جو بهار \_ ذكركر ده مفهوم كي بح بون كي صراحت كرتى به 3471 - (سندحديث) انحبَر نَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَاَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَوَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3470 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو ثقة. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والترمذي "203" في الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل، والطحاوي 1/137، والبيهقي 1/380 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. انظر ما قبله.

3471 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/74 في الصلاة: باب قدر السحور من النداء، ومن طريقه أحمد 2/64، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والطحاوى 1/138، وأخرجه أحمد 2/10، والبخارى "7248" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان ...، من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأخرجه أحمد 2/73 و 79، والطحاوي 1/138 من طريق شعة، وأخرجه عبد الرزاق "7614" عن الثورى، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(متن صديث) إِنَّ بِكِلَّا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر فلا مناوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مالی فی ارشاوفر مایا ہے:

''بلال رات میں ہی (یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے ہی) اذان دے دیتا ہے تو تم لوگ اس وقت تک کھاتے پیتے رہوجب تک ابن اُمّ مکتوم اذان نہیں دیتا''۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ آجُلِهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ بِلَيُلٍ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے حضرت بلال ڈالٹیؤرات میں ہی ( یعنی ضبح صادق ہونے سے کچھ پہلے ہی )اذان دے دیتے تھے

3472 - (سندحديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيِّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيِّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ آبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

ُ (مَثْنَ صَدِيثُ) نِانَّ بِلَاَّلَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ لِيُنَبِّهَ نَاثِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَاثِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجُرُ اَنْ يَّقُولَ هَكَذَا، وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَلٰكِنَّ الْفَجْرَ اَنْ يَّقُولَ هَكَذَا وَاَشَارَ بِكَفِّهِ

تُوضَى مَصنف قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ بِلَاَّلا يُوَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُسَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَوْجِعَ قَائِمَكُمْ، فِيْهِ ابَيْنُ الْبَيَانِ عَلَى اَنَّ بِلَاَّلا كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِانْتِبَاهِ النُّوَّامِ، وَرُجُوعِ الْهُجَدِ، عَنِ الْقِيَامِ لَا لِصَلَا قِ الْفَجُدِ، فَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ مُؤَذِّنَانِ، وَاذَّنَ اَحَدُهُمَا بِلَيْلٍ لِمَا وَصَفْنَا، وَالْاَحْرُ عِنْدَ عَنِ الْقِيَامِ لَا لِصَلَاقِ الْفَجُدِ، كَانَ وَلاَحَرُ عِنْدَ الْفَجُورِ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَامًّا مَنُ آذَنَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُورِ لِصَلاقِ الصَّبُحِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلٍ اللهُ مُؤذِّنَانِ، لَا مُؤذِّنَ وَاحِدٌ

😌 😌 حضرت عبدالله بن مسعود رفاطنهٔ نبی اکرم تلافیر م کالیفر مان نقل کرتے ہیں۔

''بلال رات میں ہی ( یعنی صبح صادق ہونے سے کچھ پہلے ہی ) اذان دے دیتا ہے تا کہ سوئے ہوئے مخص کو متنبہ کرے اور نوافل ادا کمرنے والا مخص واپس جائے ( اور سحری کرے ) صبح صادق یوں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے اپنی شہادت کی دوالگلیوں کے ذریعے اشارہ کیا بلکہ صح صادق یوں ہوتی ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے اپنی تصلی کے ذریعے اشارہ کیا۔

(امام ابن حبان وشافلة فرمات بين:):حضرت عبدالله بن مسعود رفاتفيُّهُ كا نبي اكرم مَا لَقِيْرُمُ كا بيفر مان نقل كرنا-

3472 - إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر . "3468" وأخرجه النسائى 4/146 فى الصيام: باب كيف الفجر، عن عمرو بن على الفلاس، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/386 والبخارى "7247" فى أخبار الآحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد، وأبو دارُد "2347" فى الصوم: باب وقت السحور، وابن ماجه "1696" فى الصيام: باب ما جاء فى تأخير السحور، من طريق يحيى بن سعيد، به.

"بلال رات میں ہی (لیعنی صبح صادق ہونے سے کچھ پہلے ہی) اس لئے اذان دے دیتا ہے تا کہ وہ سوئے ہوئے مخص کومتنبہ کردے اور نوافل اداکرنے والافخص (سحری کرنے کے لئے) واپس چلا جائے۔"

چکے ہیں جبکہاس کے ہمراہ دوسری شرط موجود ہو

3473 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

<u>(متن مديث):</u>اِنَّ ابْـنَ أُمِّ مَـكُتُـومٍ يُوَدِّنَ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَدِّنَ بِلَالٌ، وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ حِينَ يَرَى الْفَجُوَ

🕀 🕀 سيده عائش صديقه وللهابيان كرتى بين: نبى اكرم مَاللين ارشاد فرمايا ب

''ابن اُمِّ مکتوم رات میں ہی (لیمنی صبح صادق ہونے سے پہلے بچھ پہلے ہی) اذان دے دیتا ہے' تو تم لوگ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک بلال اذان نہیں دیتا''۔

حضرت بلال دلافتواس ونت اذان دیا کرتے تھے جب وہ صبح صادق دیکھ لیتے تھے۔

<sup>3473 —</sup> إسناده قوى على شرط البخارى. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب الزبيرى، وعبد العزيز بن محمد: هو المدراوردى. وهو في "صحيح ابن خزيمة". "406" وأخرجه ابن أبي شيبة 9/3، والدارمي 1/270، والبخارى "623" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و "1919" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال "، ومسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب هل يؤذنان جميماً أو فرادى، وابن خزيمة "403" و "1932"، والطحاوى 1/138، والبيهقي 1/382 و 4/218 من طرق عن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/185 م 186 من طرق الأسود بن يزيد، عن عائشة.

جهانگیری **صدیم ابد مبار** (جلدچهارم)

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3474 - (سند مديث) : أَخْبَرَنَا ٱبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ، عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنُ عَمَّتِهِ ٱنْيُسَةَ بِنُتِ خُبَيْبٍ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا اَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكُتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا اَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا، فَإِنْ كَانَتِ
الْوَاحِدَةُ مِنَّا لَيَبُقَى عَلَيْهَا الشَّيْءُ مِنْ سَحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ: اَمْهِلُ حَتَّى اَفْرَعَ مِنْ سَحُورِي

تُوْثَى مَصنف قَالَ ابُو حَاتِم رَضِى الله عَنهُ: هَذَان خَبَرَان قَدْ يُوهِمَان مَنُ لَّمُ يُحْكِمُ صِناعَة الْعِلْمِ اللهُ مَكُوهِ مُن وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، لِآنَ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَعَلَ اللَّيْلَ بَيْنَ بِلالٍ، وَبَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكُوهِ مَن نَوبًا، فَكَانَ بَلالْ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِى مَعْلُومَةً لِيُنبِّهَ النَّائِمَ ويَرُجِعَ الْقَائِمُ، لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكُومٍ نَوبًا، فَكَانَ بِلالْ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِى مَعْلُومَةً لِيُنبِهِ النَّائِمِ وَيَرُجِعَ الْقَائِمُ، لَا لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكُومٍ فِي يُولِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّاةِ الْعَدَاةِ، فَإِذَا جَائَتُ نَوْبَةُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِى فَعْدَاقِهُ وَلَا جَائَتُ نَوْبَةُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِى مَعْلُومَة اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ الل

الله على المراس المالية المالية المراس المرا

"جب ابن أم مكتوم اذ ان دے توتم لوگ كھاتے پيتے رہواور جب بلال اذ ان دے توتم كچھ كھاؤ بيونييں "۔

وہ خاتون بیان کرتی ہیں بعض اوقات ہم میں سے کسی عورت کی سحری میں سے پچھ باتی ہوتا تھا' تو وہ حضرت بلال ڈٹاٹٹھؤ سے کہتی تھی ابھی آپٹھ ہر جائیں میں پہلے سحری کر کے فارغ ہوجاؤں۔

(امام ابن حبان عمین نفر ماتے ہیں:): یہ دونوں روایات اس خص کوغلط نہی کا شکار کرتی ہیں جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور وہ یہ مجتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے کیونکہ نبی اکرم سکا لیٹی ان نے صبح صادق سے پہلے اذان دینے کہ باری حضرت بلال بڑا لیٹی میں حضرت بلال برا صدی کرنے کے لئے اور ان دے دیتے تھے تا کہ سویا ہواش میں بیدار ہوجائے اور نوافل پڑھنے والا شخص (سحری کرنے کے لئے کے واپس چلاجائے۔ وہ فجرکی نماز کے لئے اذان نہیں دیتے تھے اور ان راتوں میں حضرت ابن اُم مکتوم بڑا گئی ہے کہ نماز کے لئے صبح

3474- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أنيسة رضى الله عنها، ما روى لها غير النسائى. وأخرجه أحمد 6/433 والنسائى 2/10 أله عنها من المرادي، وابن خزيمة "404" "وتحرف فيه "هشيم" إلى "هشام"، والطحاوى 1/138، والطبرانى في "الكبير" /24 "482" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأحرجه الطيالسي "1661"، وأحمد 6/433، وابن خزيمة "405"، والطحاوى 1/138، والطبرانى "480"، والبهقى 1/382 من طريق شعبة، عن

صادق ہوجانے کے بعداذان دیا کرتے تھے اور جب حضرت ابن اُمّ مکتوم ڈاٹٹنؤ کی باری آتی تھی تو وہ تعین را توں میں صبح صادق ہونے سے پہلے ہی اذان دے دیتے تھے جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اور ان راتوں میں حضرت بلال ڈالٹھ من صادق ہونے کے بعد صبح کی نماز کے لئے اذان دیا کرتے تھاس صورت میں ان دونوں روایات کے درمیان کوئی تضاداورا ختلاف نہیں

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِمَنُ ارَادَ الصِّيَامَ اَنُ يَّجْعَلَ سَحُوْرَهُ تَمُرًا جو تخص روز ہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی سحری میں تھجوریں کھائے

3475 - (سندحديث): آخُبَـرَنَـا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(متن حدیث) نِعُمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ الله مِريه وَلَا لَيْنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

"مومن کی بہترین سحری تھجورہے"۔

ذِكُرُ الْكَمْرِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى شَرِبِ الْمَاءِ لِمَنْ ارَادَ السَّحُورَ جو خص سحری کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے یانی پینے پراکتفاء کرنے کا حکم ہونا

3476 - (سندحديث): آخَبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحُيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيَّ،

3475- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. إبراهيم بن أبي الوزير: هو ابن عمر ابن أبي الوزير، أبو إسحاق، وأخطأ الشيخ ناصر في "صحيحته" "562" فظن ابن أبي الوزير الذي جاء في "سنن البيهقي" هو إبراهيم الذي في ابن حبان، مع أن البيهقي كنمي ابس أبيي الوزير بابي المطرف، وهي كنية محمد أخي إبراهيم، وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داؤد، والتي نفي الشيخ وجودها، ووهم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه. وأخرجه أبو داوٌد "2345" في الصيام: باب من سمي السحور الغداء، والبيهقي 4/236 237 من طريقين عن محمد بن أبي الوزير، عن محمد بن موسى، بهذا الإسناد. ومحمد بن أبي الوزير ثقة. وفي الباب عن جابر عند البزار "978"، وأبي نعيم في "الحلية" .3/350

3476- إسناده حسن. إبراهيم بن راشد الأدمى، أورده المؤلف في "الثقات" 8/84 وقال: كان من جلساء يحيى بن معين، وابن ابي حاتم 2/99 وقيال: كتبينًا عنه ببغداد، وهو صدوق، وعمران القطان: هو عمران بن داور القطان البعيري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم.وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/471 ولم يعزه إلا لابن جبان. وفي الباب عن انس عند أبي يعلى ."3340" وعن أبي سعيد عند أحمد 3/12 و 44 ولفظه "السيحور أكله بركه، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين." قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِكُلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ وَسَّاجٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) تستحرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ

🟵 🥸 حضرت عبدالله بن عمرو والتفيُّزروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَلَ عَبُرُ نے ارشاد فر مايا ہے:

"تم لوگ سحري كروخواه بإنى كاايك گھونٹ (پيلو)"

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجَلِهَا اُمِرَ بِهِلْذَا الْأَمْرِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهت بيتكم ديا كيا

3477 - (سند صديث): آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَلَّيْنِي حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى، قَالَ: آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: عَنْ مُّوسَى بُنِ عَلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، عَنْ آبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

(متن مديث) فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيامِنَا وَصِيامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَهُ السَّحُورِ

ت اکرم مَا النَّا نَا العاص الما تَعْدُروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَا النَّا الله ارشادفر مايا ہے: "مارے روزه ركھنے اور الل كتاب كے روزه كے درميان فرق سحرى كو كھانا ہے"۔

-

<sup>3477-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أبو داوُد "2343" في الصوم: باب في توكيد السحور، ابن خزيمة "1940" من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7602"، وابن أبي شيبة 3/8، وأحمد 4/202، والمدارمي 2/6، ومسلم "1096" في الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي "709" في الصيام: باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وابن خزيمة "1940"، والبغوى "1729" من طرق عن موسى بن على، به.

# بَابَ آدَابِ الصَّوْمِ

#### باب: روزے کے آداب کابیان

3478 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُتَيَبَةُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ، بَنُ مُضَرَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْآشَةِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ، قَالَ:

(منن َصديث) : لَـمَّا نَزَلَتُ: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ) (البقرة: 184)، كَانَ مِنُ اَرَادَ مِنَّا اَنُ يُفُطِرَ اَفُطَرَ وَافْتَدَى حَتَّى نَزَلَتِ الْاَيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا

🟵 🤂 حضرت سلمه بن اکوع دلاهندیمان کرتے ہیں:جب بیآیت نازل ہوئی۔

''اور جولوگ روز ه رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فعد بیددینالازم ہے' جوسکین کوکھا نا کھلا نا ہوگا''۔

تو ہم میں سے جس مخض نے روز ہ نہ رکھنا ہوتا تھاوہ روز ہ چھوڑ دیتا تھااور فدیددے دیتا تھا'یہاں تک کہاس کے بعدوالی آیت نازل ہوگئی اوراس نے اسےمنسوخ کر دیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الْآكُلَ وَالشُّرُبَ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه آدمی پرروزے كے دوران كم ازكم كھانے اور پینے سے اجتناب كرنالازم ہے

3479 - (سندمديث) اَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ

3478 إسناده على شرط الشيخين. واخرجه البخارى " "4506 في التفسير: باب (فَمَنُ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ) ، ومسلم "1145" في الصوم: باب بيان نسخ قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدُيَةٌ طُعَامُ مِسْكِيْنٍ) بقوله: (فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ) ، وأبو داؤد "2315" في الصوم: باب نسخ قوله: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدُيَةٌ طُعَامُ مِسْكِيْنٍ) ، والترمذى "798 في الصوم: باب تأويل قول الله عز وجل: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدُيَةٌ طُعَامُ وَسُكِيْنٍ) ، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/43 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدُيَةٌ طُعَامُ مِسْكِيْنٍ) ، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/43 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/200 من طريق أبى عمرو والمستملى، عن قتيبة، به. وأخرجه الدارمي 2/15 عن عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، به. وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان" "2747"، والطبراني في "الكبير" "6302" والحاكم 1/423، والبيهقي 4/200 من طرق عن عمرو بن الحارث، به.

اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي ذُبَابٍ، عَنُ عَمِّهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صريت) إِنَّ السِيسَامَ لَيْسَ مِنَ الْآكُلِ وَالشُّرُبِ فَقَطُ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ اَحَدُ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلُ: إِنِّى صَائِمٌ

تُوضِح مُصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ عَيِّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ اَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ اَبِي ذُبَابٍ

🟵 🥸 حضرت ابو ہر برہ ڈلائٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلاٹیئی نے ارشا دفر مایا ہے:

''روزے کاتعلَق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ روزے کاتعلق لغو باتوں اور بدز بانی سے بچنے سے بھی ہے اگر کوئی شخص تمہیں برا کہے یا تمہارے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرئے تو تم یہ کہومیں نے روزہ رکھا ہواہے''۔

(امام ابن حبان عمیلینز ماتے ہیں:): (خالد بن عبدالرحمٰن نامی راوی) کے چپاکا نام عبداللہ بن مغیرہ بن ابوذ باب دوسی ہے اور راوی کا نام حارث بن عبدالرحمٰن بن مغیرہ بن ابوذ باب ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطُ

اس روایت کا تذکره جواس بات پرولالت کرتی ہے کہ روزه اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آدی ممنوعہ چیزوں سے اجتناب کرئے یہ صرف کھانے پنے یاصحت کرنے ساجتناب کرنے (سے کمل ہیں ہوتا)

3480 - (سند صدیث) اُخبَر دَنیا اِسْ حَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ اِسْمَاعِیْلَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بُنُ یَعْقُوبَ الطَّالُقَانِیُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ آبِی ذِنْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِیِّ، عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ:

9479 - إسناده ضعيف. عم الحارث: سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 5/304 عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيْرَةِ بُنِ آبِي ذُبَابٍ، ولم يوثقه أحد غيره. وأخرجه ابن حزيمة "1996"، والبيهقى 4/270 من طريقين عن ابن وهب، والحاكم 1/430 من طريق إسّحاق الحنظلي.

ع 3480 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد الطالقاني، فقد روى له اصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه 3480 محمد 2/452 554 و 505، والبخارى "1903" في الصوم: باب مَنْ لَمْ يَدَعُ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ في الصوم، و "6057" في الصوم، و "6057" في الصوم: باب الغيبة للصائم، الأدب: باب قول الله تعالى: (وَاجُتَبِبُواْ قُولَ الزُّورِ) (الحج: من الآية 30)، وأبو داؤد "2362" في الصوم: باب الغيبة للصائم، والترمذي "707" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 10/308، وابن ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، وابن خزيمة "1995"، والبيهةي 4/270، والبغوى "1746" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

(متن صديث) : مَنْ لَكُمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهُلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ الله عَرْت ابو بريره وَ الْمُعْذَر وايت كرت بين: ني اكرم مَا يَعْنَا لَهُ اللهُ عَالَمَهُ وَالْمَعْنَا فِي ال

'' جو خص جھوٹی بات کہنا اور اس پڑمل کرنا اور جہالت کا مظاہرہ کرنانہیں جھوڑتا' تو اللہ تعالیٰ کواس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا بینا چھوڑ دیے''۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ اَنْ يَنْحُرِقُ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ لِللهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا السَّابِةِ وَيُهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا اللهِ عَنْ النَّهُ وَيُهِ اللهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقُولِ وَالْفِعْلِ مَعًا اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

3481 - (سند حديث): الخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَفِيْدِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْدُ وَبُنُ اَبِي عَمْرُو بُنُ اَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(متن صدیث) نِقُولُ: رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِیَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِهِ الْجُوعُ عُ ﴿ حَفْرت الوہریرہ ﴿ الْمُعْنَامِان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مَنْ اَلْمُؤَّمِ کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہ: '' کی نوافل اداکر نے والے ایسے ہیں جن کے (رات کے وقت) قیام کرنے میں صرف جا گنا نصیب ہوتا ہے (اجرو تو ابنیں مت) اور کی روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزے میں سے حصہ صرف بھوکے رہنا ہوتا ہے (انہیں اس کا اجرو قوان نہیں ماتا)''

ذِكُرُ الْآمُو لِلصَّائِمِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَّقُولُ: إِنِّى صَائِمٌ روزه دارشخص کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب اس کے خلاف جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے

3482 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسِلي، حَدَّثَنَا ابُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ

3481 إسناده حسن لغيره، أحمد بن أبان ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/32، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة يروى عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي 4/270 من طريق يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/373، وابن خزيمة "1990"، والقضاعي "1426" من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد 2/441، وابن ماجه "1690" الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، والقضاعي "1425" من طريق أسامة بن زيد، والدارمي 1/301 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن عمرو بن أبي عمرو، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

سُلَيْمَانَ، حَلَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ آبِى حَازِم، عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (متن حديث) نِإِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمِ آحَدِكُمْ، فَلَا يَرُفُتُ وَلَا ىَ جُهَلْ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ آحَدٌ فَلَيْقُلْ إِنِّى امْرُوْ صَائِمٌ ﴿ حَرْتَ الِو بِرِيهُ وَلِمَا عِنْ الرَمَ مَا النِّيْمَ كَايِهِ مِانَ قَلَ كُرِيّ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَن

"جبتم میں سے کی مخص نے روز ہ رکھا ہوئتو ہ بدر بانی کا مظاہرہ نہ کرے جہالت کا مظاہرہ نہ کرے اگر کوئی مخص اس کے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرے تو وہ یہ کہد ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے '۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عَلَيْهِ: إِنِّى صَائِمْ، إِنَّمَا أُمِرَ أَنُ يَّقُولَ بِقَلِبِهِ دُونَ النَّطْقِ بِهِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو تخص روزہ دار شخص کے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے روزہ دار کا یہ کا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو بیتکم اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ آدی دل میں بید کہاں سے بیمراز نہیں ہے کہ وہ زبانی طور پر بیہ کے

3483 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلانَ، مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مُتن صديث) : لا تسابٌ وآنت صَائِمٌ، وَإِنْ سَابِّكَ آحَدٌ فَقُلُّ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنتَ قَائِمًا فَاجْلِسُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈھائنڈ نبی اکرم مائنٹی کا بیفر مان فقل کرتے ہیں:

''جبتم روزہ رکھے ہوئے ہوئو کسی کو برانہ کہوا گرکو نی مختص تمہیں برا کیے تو تم یہ کہددو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اگرتم کھڑے ہوئے ہوئو بیٹھ جاؤ''۔

#### ذِکُرُ خَبَرٍ ثَانٍ یَدُلَّ عَلیٰ صِحَّةِ مَا اَوْمَانَا اِلَیْهِ اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے اشارہ کردہ مفہوم کے سیح ہونے پر دلالت کرتی ہے

- 3482 صحيح، فيضيل بن سليمان مع كونه من رجال الشيخين في حفظه شيء، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما . أبو كامل الجحدرى: هو فضيل بن حسين، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي . وأخرجه ابن خزيمة "1992" من طريقين عَن الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، وأخرجه أيضاً "1993" من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وانظر 3416"

3483- إسنباده قوى، رحاله ثـقـات رجال الشيخين غير عجلان مولى المشمعل، فقد روى له النساتي، وقال: لا بأس به. عشمان بن عمر: هو ابن فازس العبدى . وهو في "صحيح ابن خزيمة " ."1994" وأخرجه أحمد 2/428، والنسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/505 من طريق ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/505 من طريق ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، شَوْيَةٍ الْمُسَادِيُّ الْمَقْبُوِيِّ، عَنْ أبي هويرة.

3484 - (سنرصريث): اَخْبَرَنَا اِسْحَاقْ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْرِيْمِ الْمُعَيِّلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُسَيِّبِ، الرِّهُ مُرَيِّدَةً بَنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَمِوٍ، حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ، اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) إِنْ سُبّ آحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، يَنْهِى بِذَلِكَ عَنْ مُرَاجَعَةِ الصَّائِمِ

العرب ابو برره والتعنيان كرت بين بين في اكرم مالينا كويدار شاوفر مات بوك سام:

''اگرتم میں سے کی شخص کوالی حالت میں برا کہا جائے کہاس نے روزہ رکھا ہوا ہو تواسے یہ بتادینا چاہئے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے''۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) نبی اکرم ملاقیم نے اس کے ذریعے اس بات سے منع کیا ہے کہ روزہ دار محف (برا کہنے والے کو) جواب دے۔

<sup>3484-</sup> رجاله ثقات رحال الشيخين إلا أن الوليد بن مسلم لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/31 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

# بَابُ صَوْمِ الْجُنُبِ باب:جنبی شخص کاروزه رکھنا

3485 - (سندهديث): آخُبَوَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اَخْبَوْنَا عَبُدُ اللّهِ صَلَّى اللهُ مَلَّهُ مُن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلْهُ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) إِذَا نُودِي بِالصَّلاةِ، صَلاةِ الصُّبْحِ، وَاحَدُكُمْ جُنُبٌ، فَلاَ يَصُومُ يَوْمَنِذٍ

😌 🕃 حضرت الو ہریرہ والتنظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

" بب نماز کے لئے یعنی مبح کی نماز کے لئے اذان دی جائے اور تم میں سے کوئی ایک شخص جنابت کی حالت میں ہؤتو وہ اس دن روز ہندر کھے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَلْذَا الْحَبَرَ مِنَ الْفَصْلِ بُنِ الْعَبَّاسِ اس بات كے بيان كا تذكره كه حضرت ابو بريره وُلِالْمُؤْفِ في بيحديث حضرت فضل بن عباس وُلِيْهُاست في ہے

3486 - (سنده ريث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ خُزِيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنِ الْمُعِعُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هَشَاهِ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّهُ سَمِعَ 3485 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. واخرجه أحمد 2/314 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وعلقه البخارى باثر حديث "1926"، وقال الحافظ في "الفتح" 4/146؛ وصله أحمد وابن حبان من طريق معمو عن همام. وأخرجه عبد الرزاق "7399"، وأبن ماجه "1702" من طريق عَمْوو بُنِ ذِينَادٍ، عَنْ يَتْحْيَى بُنِ جَعُدَةَ، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القارى، عن أبى هريرة. 3486 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسلم "109 " في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 12/341 من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7398"، ومن طريقه مسلم "1109"، والبيهقي 4/214 - 215 عن ابن جريج، به. وأخرجه مالك 1/290 في الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جبًا في رمضان، ومن طريقه الشافعي 1/259 والمخارى "1855"، و "شرح معاني الآثار" 2/102"، والبيهقي 4/214 وانظر "3488" و "355"، و "شرح معاني الآثار" 34/200" والبيهقي 4/214 وانظر "3488" و "3498" و "3498"

آبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ:

(مَنْنَ صَدِيثُ): مَنْ اَصُبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ اَبُو بَكُرٍ وَّابُوهُ، حَتَّى ذَخَلا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، فَكِلاهُ مَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ اَبُو بَكُرٍ وَعَائِشَةَ، فَكِلاهُ مَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ ابْو بَكُرٍ وَابَدُوهُ حَتَّى اتَيَا مَرُوانَ، فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَّا انْطَلَقُتُمَا اللي آبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمَا اَعْلَمُ، اَخْبَرَنَا بِهِ الْفَضُلُ بُنُ الْعَبَّاسِ

ت عبدالملک بن ابو بکراپ والد کا بیر بیان قل کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ و گافٹو کو بیر بیان کرتے ہوئے ساجو خص صبح صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہووہ روزہ نئر کھے (راوی کہتے ہیں: ) ابو بکرنا می راوی اور ان کے والد گئے اور سیّدہ اُم سلمہ واقعی کی اور ان میں حاضر ہوئے (اور ان سے اس بارے میں دریا فت کیا) تو ان دونوں نے بیر سیّدہ اُم سلمہ واقعی کی خدمت میں حاضر ہوئے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے کیکن آپ پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بیان کی نبی اکرم مَا اُن اُلِی بعض اوقات صبح صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے کیکن آپ پھر بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔

پھر ابو بکرنا می راوی اوران کے والد مروان کے پاس آئے اوراسے بیصدیث بیان کی تو وہ بولا: میں آپ دونوں کوتا کید کرتا ہوں کہ جب آپ دونوں حضرت ابو ہر برہ ڈالٹیڈ کے پاس جا کیں تو انہیں بھی بیہ بات بیان کریں پھر بید دونوں حضرت ابو ہر برہ ڈلٹلٹڈ کے پاس گئے اور انہیں یہ بات بیان کی تو انہوں نے فر مایا: وہ خوا تین زیادہ علم رکھتی ہیں مجھے اس بارے میں حضرت فضل بن عباس ڈلٹٹٹنانے بتایا: تھا۔

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يُصْبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يَصُومُ اَرَادَ بِهِ بَعُدَ الْاغْتِسَالِ
اسبات كى بيان كاتذكره كدراوى كايد كهناكُ "آپ جنابت كى حالت ميں صح كرتے تھاور پھر
روزه ركھ ليتے تھے "اس سے ان كى مراديہ ہے كہ آپ شل كرنے كے بعداييا كرتے تھے
1887 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتُيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِيُ
بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ،

َ (مَنْ صَدِيثُ) : آنَّهَ قَالَ: آخُبَرَنِنَى عَالِشَهُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

الويكر بن عبد الرحمن بيان كرتے بين: سيّده عا تشرصد يقد وَ الله الله الله على الله وَ الله الله الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ

مطہرات ہیں۔انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ بعض اوقات نبی اکرم مُنَافِیْنِ صبح صادق کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ (صحبت کرنے کی وجہ سے ) جنابت کی حالت میں ہوتے تھے پھر آپ خسل کر لیتے تھے اور روز ور کھ لیتے تھے۔

# ذِكُرُ فِعُلِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْذَا الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

اس منوعہ چیز کے بارے میں نبی اکرم مَثَالِیًّا کِفعل کا تذکرہ

3488 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى بَنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَلَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَة، قَالَ: حَلَّثَنَا ابُو اُسُامَة، قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ: اُخْبِرُنَا عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ،

ُ (مَتْنَ صَدِيثً): آنَّـهُ آتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُفْتِينَا آنَهُ مَنُ اَصُبَحَ جُنُبًا فَلَا صِيَامَ لَهُ، فَمَا تَقُولِينَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ؟، فَقَالَتُ: لَقَدُ كَانَ بِلَالٌ يَأْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤُذِنُهُ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ، فَيَقُومُ وَيَغُتَسِلُ، وَإِنِّى لَارَى جَرُى الْمَاءِ بَيْنَ كِينِفَيْهِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا

ابو ہر یہ الوبکر بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: وہ سیّدہ عائشہ رفاقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بتایا کہ حضرت ابو ہر یہ وفاقیا ہمیں یہ فتو کا دیتے ہیں کہ جو خصص صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہواس کا روز ہمیں ہوتا ۔ آ پ اس بارے میں کہا تھی ہیں کہ جو خصص صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتا ہے جو اور نہی کہا ہمی ہوتے تھے اور نہی اگر م مُلا اللہ کا میں کہا ہمی ہوتے تھے۔ پھر آ پ اٹھ کو سل کرتے تھے اور میں آ پ کے دونوں کندھوں کے درمیان یانی کو بہتا ہواد کھے رہی ہوتی تھی کیر بھی آ پ روزہ رکھ لیتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذَا الْفِعُلَ قَدُ أُبِيحَ اسْتِعُمَالُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَوَاءً كَانَ السَّبَبُ إِيقَاعًا أَو احْتِكَامًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس فعل بڑمل کرنے کورمضان میں اور رمضان کے علاوہ

میں مباح قرار دیا گیاہے خواہ اس کا سبب صحبت کرنا ہویا حتلام ہو

3489 - (ستدحديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بَنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَلِيهِ عَنْ اللهُ عَبْدِ رَبِّيهِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ آبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ، آنَّ عَائِشَةَ، وَأَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا:

<sup>3488-</sup> إسناده صحيح على شرطهما . أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعامر: هو الشعبى . وأخرجه النسائي في الصوم كما في "التحفة" 12/341 من طريق يسحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 2/342 من طرق عَنِ الاَعْمَشِ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ آبِي بكر بن عبد الرحمٰن، بِه .

(متن صدیث): گان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ

﴿ مَنْ صَدِيثَ ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ

﴿ مَنْ سَيْدِهِ عَا كَثْنَ صَدِيقَةَ فَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَاذَا الْفِعْلِ الْمَزُجُورِ عَنْهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ میمنوع فعل کرنامباح ہے

3490 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسُرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيَقُومُ فَيَقُومُ فَيَعُسِلُ، فَانْ ظُرُ الْى الْمَاءِ يَنْ حَدِرُ مِنْ جِلْدِهِ وَرَاسِه، ثُمَّ اَسْمَعُ قِرَانَتَهُ فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا قَالَ مُطَرِّقٌ: فَقُلُتُ لَهُ اَفِى رَمَضَانَ؟، قَالَ: سَوَاءٌ عَلَيْهِ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹاٹھنا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹینے ابعض اوقات جنابت کی حالت میں رات بسر کرتے تھے پھر حضرت بلال ڈلٹٹنڈ صبح کی نماز کے لئے بلانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے 'تو نبی اکرم مُٹاٹینے ہم اٹھ کرخسل کر لیتے تھے میں نبی اکرم مُٹاٹینے کی جلداور سر پر پانی کے چسلنے کا منظر دیکھ رہی ہوتی تھی اور پھر میں فجر کی نماز میں آپ کی تلاوت بھی س لیتی تھی اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔

مطرف نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استاد ہے دریافت کیا: کیا بیرمضان میں ہوتا تھاانہوں نے جواب دیا: اس کا تھم برابر ہے(خواہ رمضان ہویارمضان کے علاوہ ہوتھم یہی ہے)

#### ذِكُرُ حَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَةٍ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس تیسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

9489 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في "الموطأ" 1/289 في الصيام، باب: ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان . ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1109" "78" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وأبو داؤد "2388" في الصوم: باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والنسائي في الصيام من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/341، والطحاوي 2/105، والطبراني في الكبير" /23 "588"، والبيهقي 4/214 .

3490- إستباده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم السامي فقد روى له النسائي، وهو ثقة . مطرف: هو ابن طريف، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/80، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة12/314" وانن ماجه "1703" في الصيام: باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام، من طريقين عن مطرق، بهذا الإسناد . 3491 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آسُبَاطٌ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن مديث) إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيثُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَرَايَتُ تَحَدُّرَ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَظَلُّ يَوْمَهُ صَائِمًا قَالَ مُطَرِّفٌ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فِى شَهْرِ رَمَضَانَ؟، قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ مٹائٹا ہیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَٹائٹا ہم بعض واوقات جنابت کی حالت میں رات بسر کرتے تھے بھر حصرت بلال مٹائٹا آپ کو فجر کی نماز کے لئے بلانے آتے 'تو آپ اٹھ کرغسل کرتے تھے میں آپ کے بالوں سے پانی کے پھسلنے کا منظر و کیور ہی ہوتی تھی' لیکن آپ اس دن روز ہ رکھ لیتے تھے۔

مطرف نامی راوی کہتے ہیں: میں نے امام معنی سے دریافت کیا: کیارمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے فر مایا: اس بارے میں رمضان کامہینداور دوسرے مہینے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فِ كُو الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ اِبَاحَةَ هَلْذَا الْفِعْلِ الْمَزُجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ اُمَّتِه، وَإِنَّمَا هِمَ اِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ اُمَّتِه، وَإِنَّمَا هِمَ اِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ اُمَّتِه، وَإِنَّمَا هِمَ اِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ وَمَعْ لَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

3492 - (سندصديث): الحُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى اُنْيَسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ مَعْمَرِ بُنِ حَزْمِ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ اَبِى يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(مَتْنَ صَدَيَثُ): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدُرِكُنِي الصُّبُحُ وَانَا جُنُبٌ، اَفَاصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رُبَّمَا اَدُرَكِنِيَ الصُّبُحُ وَانَا جُنُبٌ،

3491- إستناده صحيح على شرط الشيخين ـ أبو سعيد الأشيج: هو عبد الله بن سعيد الأشج، وأسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمٰن القرشي ـ وهو مكرر ما قبله ـ

9492 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبى كريمة، فقد روى له النسائى وقال عنه: لا باس به وقال مرة: صالح، وقال غيره: صدوق، ووثقه المؤلف واخرجه مالك 1/289 فى الصيام: باب ما جاء فى صيام الذى يصبح جنباً فى رمضان، ومن طريقه أحمد 6/67 و156 و245، الشافعي 1/258، وأبو داؤد "2389" فى الصيام: باب فيمن أصبح جنباً فى شهر رمضان، والطحاوى قى "شرح معانى الآثار" 3/106، و"مشكل الآثار" "540"، والبيهقى 4/213 عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْمَرِ بن حزم الأنصارى، بهذا الإسناد . ونُطر "3405" و"3501" .

فَ اَقُومُ وَاَغْتَسِلُ، وَاُصَلِّى الصَّبْحَ، وَاَصُومُ يَوْمِى ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، اِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَسَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّى اَرْجُو اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّى اَرْجُو اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَاعْلَمَكُمْ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّى اَرْجُو اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَاعْلَمَكُمْ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْ

تُوشَى مَصنف:قَالَ اَبُو ْ حَاتِمٍ: فِى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّى اَرُجُو وَلِيْلٌ عَلَى إِبَاحَةِ رَجَاءِ الْإِنْسَانِ فِى الشَّنِيءَ الَّذِى لَا يُشَكُّ فِيُهِ بِالْقَوُلِ، وَفِيْهِ وَلِيُ لَ عَلَى إِبَاحَةِ الْاسْتِثْنَاءِ فِى الْإِيمَانِ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِى وَصَفْنَاهُ فِى اَوَّلِ الْكِتَابِ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں۔ایک خض نبی اکرم مَالیّیْ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس نے عرض کی:

یارسول اللّہ مَالیّیْ اِبعض اوقات میں صح صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں 'تو کیا میں اس دن روزہ رکھلوں 'تو میں نے

نبی اکرم مَالیّیْ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بعض اوقات میں بھی صح صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں کیکن
میں اٹھ کو خسل کر لیتا ہوں اورضح کی نماز ادا کرتا ہوں اوراس دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اس شخص نے عرض کی آپ ہماری ماننز نہیں
میں اٹھ کو خسل کر لیتا ہوں اورضح کی نماز ادا کرتا ہوں اوراس دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اس شخص نے عرض کی آپ ہماری ماننز نہیں
میں ۔اللہ تعالی نے تو آپ کے گزشتہ اورآ کندہ ذنب کی مغفرت کردی ہے تو نبی اکرم مَالیّی ہمارے در مایا: مجھے یہ امید ہے کہ میں
میں ۔اللہ تعالی نے در تا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہوں جس کے در لیعے پر ہیز گاری
اختیار کی جا کتی ہے۔

(امام ابن حبان ﷺ فرماتے ہیں:): نبی اکرم مُلَّاتِیُّمُ کا بیفر مان' جھے بیاُ مید ہے''اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ آ دمی کسی ایسی چیز کے بارے میں لفظی طور پرامید کا اظہار کرسکتا ہے جس کے جس کے بارے میں اسے شک نہ ہو۔اس میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہتم میں اس طریقے سے اسٹنی کرنا مباح ہے جس کا ہم نے کتاب کے آغاز میں ذکر کیا ہے۔

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا اَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ

آدمی کاروز ہ رکھنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جبکہوہ جنابت کی حالت میں صبح کرے

3493 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنيَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

(مَتْن صديث):اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا عَنُ طَرُوقَةٍ، ثُمَّ يَصُومُ تُوشِيَّ مَصنف:قَـالَ اَبُـوُ حَـاتِـمٍ: عَبُـدُ الـلهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هِذَا هُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ اَبُو طُوَالَةَ مِنْ اَهْلِ لُمَدِينَةِ، ثِقَةٌ

﴿ ﴿ سَيّده عَا نَشْرَصَد لِقِمْ وَ فَيْ اللّهُ عَالِمَ مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ صَحِبَ كَرْ فَى الصّوم من "السنن الكبرى " / 1 ورقة 368، وكما فى التحفة" 2/353 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه "كان يصبح جنباً من غير طروقة ثم يصوم" والصواب رواية المؤلف.

كرتے تھے پھرآپ روزہ ركھ ليتے تھے۔

جانگیری صدیع ابو دبان (طنهار)

(امام ابن حبان میشینفر ماتے ہیں:):عبداللہ بن عبدالرحمٰن نامی راوی معمر بن حزم ابوطوالہ ہے جواہل مدینہ سے تعلق رکھتا ہے اور ثقہ ہے۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا اَصْبَحَ اَنُ يَّصُومَ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ

جنبی شخص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ جس کر نواس دن روزہ رکھ سکتا ہے 3494 - (سند حدیث) اَخبَرَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَدِ، بِبُسْت، قَالَ: حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَائِشَةَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَائِشَةَ: (متن حدیث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ طَرُوقَةٍ، ثُمَّ یَصُومُ صَدِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ طَرُوقَةٍ، ثُمَّ یَصُومُ صَدِی اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ طَرُوقَةٍ، ثُمَّ یَصُومُ صَدی وقت جنابت کی حدیث کرنے کی وجہ سے جسے صلاحات کے وقت جنابت کی

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ آدمی كروزه ركھنے كے مباح ہونے كا تذكره جب وہ الي حالت ميں صبح كرے كه وہ جنبی ہوتو وہ اس دن كاروزه ركھ سكتا ہے

3495 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ هاجكٍ الْعَابِدُ، بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَعْمَرٍ، اَنَّ اَبَا يُونُسَ، مَوْلَىٰ عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ، عَنُ عَائِشَةَ،

(متن صديث): أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِى تَسْمَعُ مِنُ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانَا عُنُبٌ اَفَاصُومُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانَا تُدُرِكُنِى الصَّلاةُ وَانَا جُنُبٌ فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولُ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تُخَرِّمُ فَالَ: لَسُتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولُ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَنَحَرَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّى لَارْجُو اَنْ اَكُونَ اَخْشَاكُمُ لِلهِ، وَاعْلَمَكُمُ بِمَا اتَّقِى

ﷺ سیّدہ عائشہ میں ایک جی سے ایک میں: ایک میں ایک میں ایک عاصر میں مسلدوریا فت کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ سیّدہ عائشہ میں اوقات مجھے (فجری)

3494- إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله .

حالت میں ہوتے تھے پھر بھی آپ روز ہ رکھ کیتے تھے۔

3495- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "3492" .وأخرجه مسلم "1110" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والنسائي في المصوم والتفسير كما في "التحفة" 12/381، وابن خزيمة "2014"، والبيهقي 4/214 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد . وانظر "3501" . نماز کا وقت الی حالت میں ہوتا ہے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں' تو کیا میں اس دن روزہ رکھ لوں؟ نبی اکرم مُلَا لَیْمُ نے ارشاد فرمایا: بعض اوقات نماز مجھے بھی الی صالت میں پاتی ہے کہ میں جنبی ہوتا ہوں' تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں اس نے عرض کی:

یارسول اللہ مُلَا لِیُمُ اللہ عَلَا لِیْمُ اللہ عَلَا اللہ عَلَا لَا اللہ عَلَا لَیْمُ اللہ عَلَا لَا اللہ عَلَا ہُوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ علی جانے ہوں جو یہ ہم گاری ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ اَنْ يَّكُوْنَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَصُوْمَ يَوْمَئِذٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ اس کا شنا جنابت کرنا صبح صادق کے بعد ہو جبکہ اس نے اس دن روزہ رکھنے کی نیت کی ہو

<u>3496 - (سندصديث):</u>اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّلَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ اَبِىُ بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، آنَّهُ قَالَ: اَخْبَرَتُنِیُ عَائِشَهُ، وَاُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) ِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجُو وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ مُنْ ﷺ اور سیّدہ اُمّ سلمہ مُنْ ﷺ یہ نبی اکرم مَنْ ﷺ کی از واج ہیں' وہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنْ ﷺ بعض اوقات صبح صادق کے وقت اپنی بیوی (کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے) جنابت کی حالت میں ہوتے تھے'لیکن پھر بھی آپ خسل کرکے روز ہ رکھ لیتے تھے۔۔

3497 - (سند صديث): آخُبَ رَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِى، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ النَّحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

3497- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/80، والنسائي في الصيام كما في "التحقة" 13/22، وابن خزيمة "2013"، والطحاوى في "مشكل الآثار" "536"، والطبراني /23 "596" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد .

كے بغير جنابت كى حالت ميں ہوتے تھے ليكن پھر بھى آپ اس دن روز ہ ركھ ليتے تھے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ آنَّ آبَا بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمِنِ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَبُدِ الرَّحُمِنِ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نبی کا شکار کیا جو ملم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے ) کہ ابو بکر بن عبد الرحلٰ نے بیروایت سیدہ اُمّ سلمہ واللہ اسے بیں سی ہے

3498 - (سندصيث): آخُبَرَنَا الْفَصُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بَنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَامٍ، عَنُ آبِي، عَنُ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَامٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، اللَّهُمَا حَدَّثَاهُ:

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنَ اَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ ڈھا تھا اور سیّدہ اُم سلمہ ڈھا تھانے یہ بات بیان کی ہے۔ بعض اوقات نبی اکرم مُلَّا لَیْم صبح صادق کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور پھر آپ روزہ رکھتے تھے۔

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ اَبَا بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ سَمِعَ هَلَا الْخَبَرَ، وَكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَيْدِ عَنْهُمَا عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ اَبِيْدِ عَنْهُمَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن نے بیروایت سیدہ اُم سلمہ فاہا اور

سيده عائشه وللشاورايخ والدكحوالے سے ان دونوں خواتين سے سی ہے

3499 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: عَبُدُ الرَّحْمَٰ فِي بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ اَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِي بْنِ الْمُعِيْرَةِ الْمُغِيْرَةِ الْمُعَمِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

- 3499 صحيح، ابن أبى السرى متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7396" . وانظر "3486" عند المؤلف .

<sup>3498-</sup> إستباده صبحيح على شرط الشيخين . واخرجه الطحاوى 2/105 من طريق أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد . واخرجه عبد الرزاق "7397"، والدارمي 2/13، والطحاوى 2/104- 105 من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، به . وأخرجه الطحاوى 2/103 من طريق شعبة، عن الحكم، عن أبى بكر بن عبد الرحمٰن، بِه . وانظر "3487" .

(متن صديث): مَنْ آذركَ له الصّبُعُ جُنبًا فكلا صَوْمَ لَهُ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَابَى، فَلَ حَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ وَجَائِشَةَ وَجَي النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِعُ جُنبًا وَوَجَي النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِعُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُوْمُ، فَلَ حَلْنَا عَلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فَاخْبَرُنَاهُ بِقَولِهِمَا وَبُقُولِ آبِي هُويَوَةَ، فَقَالَ مَرُوانُ: عَن مَن عَلَيْكُمَا اللهَ فَعَيْدَهُ أَبِي هُويَوْمَ وَهُو عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ عَزَمَ عَلَيْكُمَا اللهَ فَعُن اللهُ عَلَيْكُمَا اللهَ وَهُو عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ عَزَمَ عَلَيْكُمَا اللهَ وَمُ اللهُ عَلَيْكُمَا اللهَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَعَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمَا اللهَ وَعُلْمَ اللهُ عَلَيْكُمَا اللهُ وَعُرُومَ عَلَيْكُمَا اللهِ اللهُ عَلَيْكُمَا اللهُ وَعُرُومَ وَعُلْمَ اللهُ عَلَيْكُمَا اللهُ وَعُرُومَ وَعُلْمَ اللهُ عَلَيْكُمَا اللهُ وَعُمْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَعُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قَالَ الزُهْرِيُّ: فَجَعَلَ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ

عضرت ابو ہریرہ مخاصی التی کرتے ہیں: نبی اکرم مالی التی استاد فر مایا ہے: جو مض صادق کے وقت جنبی ہواس کا رزوہ نہیں ہوتا۔

(راوی کہتے ہیں) میں اور میرے والدروانہ ہوئے ہم سیّدہ اُم سلمہ ڈھٹھٹا اور سیّدہ عائشہ ڈھٹھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو نبی اکرم مُٹاٹیٹٹ کی از واج ہیں۔ہم نے ان دونوں سے اس بارے میں دریافت کیا: تو ان دونوں نے یہی بتایا کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹٹ (لبحض اوقات) صبح صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے کیکن وہ احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔

(راوی کہتے ہیں) پھرہم لوگ مروان بن عکم کے پاس گئے اور اسے ان دونوں خواتین کے بیان کے بارے میں اور حضرت ابو ہریرہ ڈالٹٹوئکے بیان کے بارے میں اور حضرت ابو ہریرہ ڈالٹٹوئکے بیان کے بارے میں بتایا تو مروان نے کہا: میں آپ دونوں کوتا کید کرتا ہوں کہ آپ دونوں حضرت ابو ہریرہ ڈالٹٹوئٹ ہوئی۔ وہ اس وقت مسجد کے پاس جا کمیں اس بارے میں بتا کمیں راوی کہتے ہیں: پھر ہماری ملا قات حضرت ابو ہریرہ ڈالٹٹوئٹ ہوئی۔ وہ اس وقت مسجد کے دروازے کے پاس موجود تھے۔ ہم نے ان سے کہا: گور زصاحب نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کریں۔ انہوں نے دریافت کیا: وہ کیا ہے تو میرے والد نے آئیں پوراواقعہ بیان کیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈالٹٹوئٹ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوگیا اور وہ بول نے دریافت کیا: وہ کیا ہے گئے ہوں گے۔

امام زہری بیان کرتے ہیں: انہوں نے حدیث کامفہوم غلط مرادلیا تھا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنُ زَعَمَ آنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو بَكُرِ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ

اس روایت کا تذکرہ جوائ شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے کہ جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کا تذکرہ جوائی ہے کہ

اس روایت کفقل کرنے میں ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث منفر دہیں

3500 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: اَخْبَوَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِى، قَالَ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَوَنَا شُغْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بُنِ اَبِى اُمَيَّةَ اَحِى اُمِّ سَلَمَةَ، اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ:

(متن حدیث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنَبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَرَدَّ أَبُو هُرَيُوةَ فُتُياهُ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنَبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَرَدَّ أَبُو هُرَيُوةَ فُتُياهُ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ صَحَادِقَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ صَادِقَ كَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ صَادِقَ كَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(راوی کہتے ہیں) تو حضرت ابو ہر رہ داللین نے ان صاحب کے بیان کومستر دکر دیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اِبَاحَةَ هَاٰذَا الْفِعُلِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ لَمْ يَكُنُ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ دُونَ اُمَّتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یعظل مباح ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے اور بیصرف نبی اکرم مُلِیَّیِّم کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی امت کے لیے نہ ہو

3501 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحُملِ بُنِ مَعُمَرِ بُنِ مُعُمَرِ بُنِ حَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُملِ بُنِ مَعُمَرِ بُنِ حَبْدِ الْآنُ عَنُ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُملِ بُنِ مَعْمَرِ بُنِ حَرْمِ الْآنُصَادِيّ، عَنُ اَبِى يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

مَّنَ رَمَنْ مَدَيثُ): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدُرِكُنِى الصَّبُحُ وَآنَا جُنُبٌ، خَنُبٌ، فَاصُومُ يَوْمِى ذَلِكَ؟، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: رُبَّمَا اَدُرَكِنِى الصَّبُحُ وَآنَا جُنُبٌ، فَاقُومُ، وَاَغُتَسِلُ، وَاصلِّمُ الصَّبُحَ، وَاصُومُ يَوْمِى ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسُتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنِّى اَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَاعْلَمَكُمْ بِمَا اتَّقِى

الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله

<sup>-3500</sup> منده صحيح على شرطهما . عبد الله: هو ابن المبارك . واخرجه الطيالسي "1606"، واحمد 6/306 و 310- 310، والسطحاوى 2/105، والسطبراني /23 "669 و "670" و "672" من طريق شعبة، بهذا الإسناد . واخرجه أحمد 6/304 و 311، والطحاوى 2/105، والطبراني /23 "671" من طرق عن قتادة، بِه . واخرج ابن أبي شيبة 3/81 - 82، 3/51 و 3/50 إسناده صحيح، هو مكرر "3492"، وانظر "3495" .

# بَابُ الْإِفْطَارِ وَتَعْجِيلِهِ

#### باب: افطاری کرنے کا بیان اور جلدی افطاری کرنا

3502 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بَنِ سِنَانِ الطَّائِقُ، آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِی بَکُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِی حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صَديث) لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

عَرِّتُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن سعد ساعدي رَثَالْتُوَّهُ نِي الرَّمِ مِنْ اللَّهِ مَا كَالِيفِرِ مان قُل كرتے ہيں:

''لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کرتے رہیں گے''۔

#### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجَلِهَا يُسْتَحَبُّ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے روزہ داروں کے لیے جلدی افطاری کرنے کوستحب قرار دیا گیا ہے

3503 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اللهِ اللهِ عَمْدِ مَنْ اَبِى سَلَمَةً، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجْلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

😂 😂 حضرت ابو ہر رہ وہ اللغزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِينَامُ نے ارشاد فرمایا ہے:

3502- إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو حازم: هو سلمة بن دينار . وهو في "الموطأ" 1/288 في الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/277، وأحمد 5/337 و 339، والبخارى "1957" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، والطبراني "5768"، والبيهقي 4/237 جاء في تعجيل الإفطار، والطبراني "5768"، والبيهقي 5987" والبغوى "1730" . وأخرجه أحمد 5/331، والطبراني "5981" و "5995" من طرق عن أبي حازم، بِه .

3503 - إسناده حسن . المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليشي . وأخرجه ابن خزيمة "2060" عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 2/450، وابن أبي شيبة 3/11 وأبو داؤد "2353" في الصوم: باب ما يستحب من تعجيل الفطر، والحاكم 1/431، والبيهقي 4/237، من طرق عن محمد بن عصرو، به، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه بن ماجه "1698" في الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، عن ابن أبي هريرة بلفظ حديث سهل بن سعد المتقدم .

'' دین اس وقت تک غالب رہے گا' جب تک لوگ افطاری جلدی کرتے رہیں گئے کیونکہ یہودی اورعیسائی اسے تاخیرے کرتے ہیں''۔

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِب روزه دارا فراد کے لیے بیہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ مغرب کی نمازادا کرنے سے پہلے ہی افطاری کرلیں

3504 - (سندهديث) اَحُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَلَّاثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ،

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْجُعُفِيُّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: (مَنْ مَدِيث): مَا رَايُتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغُوبِ حَتَّى يُفُطِرَ، وَلَوُ

المعرَّت انس والتُعَنِّيان كرتے ہيں: ميں نے بھی نبي اكرم مُثَالِيَّم كوافطارى سے پہلے مغرب كى نماز اداكرتے ہوئے نہیں دیکھاخواہ آپ یانی کا ایک گھونٹ لے کر (افطاری کرلیں)

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ التَّعُجِيلِ لِللِافَطَارِ، وَلَوْ قَبُلَ صَلاةِ الْمَغُرِب اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہوہ جلدی افطاری کرلے خواہ وہ مغرب کی نمازے پہلے ہی کرلے

3505 - (سند مديث) الخُبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعُفِيُّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ:

(متن صديث) : مَا رَايُّتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى الْمَغُرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ 😥 🖰 حضرت انس ڈالٹنڈیمیان کرتے ہیں: میں نے مجھی نبی اکرم مَلْالْتِیْم کوافطاری سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے تہیں دیکھاخواہ آپ (افطاری میں) پانی کاایک گھونٹ لیں۔

3504- إسساده صحيح على شرط الشيخين . زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وهو في "مسند أبي يعلى " "3792" . وأخرجه ابن خزيمة "2063"، والبزار "984"، والحاكم 1/432، والبيهقى 4/239، مـن طـريـقين عَنْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس . قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . وتضعيف الشيخ ناصر لسند ابن خزيمة بالقاسم بن غصن فيه نظر، لأنه قد تابعه عليه عنده شعيب بن إسحاق، فهو عنده من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة . وذكره الهيشمي في "المجمع" 3/155 وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ـ

3505- إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله .

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْحَيْرِ بِالنَّاسِ مَا دَامُوا يُعَجِّلُونَ الْفِطُرَ

لوگوں کے لیے بھلائی کے اثبات کا تذکرہ جب تک وہ جلدی افطاری کرتے رہیں گے

3506 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْخَلِيُلِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): لا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطُرَ

عفرت بهل بن سعد والتيه من اكرم منافية كايدفر مان نقل كرتي بين:

''لوگ اس وقت تک بھلائی پرگامزن رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنُ آحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ آعُجَلَ إِفُطَارًا اللهِ عَنْ كَانَ آعُجَلَ إِفُطَارًا اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ كَانَ آعُجَلَ إِفُطَارًا اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

3507 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنِ الْاَهْرِيِّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ، قَالَ: الْوَلِيْدُ، عَنِ الْاَهْرِيِّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ، قَالَ: (مَتْن صديث) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَحَبُّ عِبَادِى اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطُرًا لَمَّن صديث) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَحَبُّ عِبَادِى اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطُرًا لَوَ عَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَنْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا أَوْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَنْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ وَلَا مَلْمَ مَلْمُ مَلْهُ وَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا لَا اللهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ مِنْ مِنْ وَلَا مِنْ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہر میرہ والتفظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِّیَا فیم ارشاد فرمایا ہے:

''الله تعالی فرما تا ہے: میرے بندوں میں میرے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جوجلدی افطاری کرلیں''۔

(امام ابن حبان میشد فیرماتے ہیں:):قرہ بن عبد الرحمٰن نامی راوی قرہ بن عبد الرحمٰن بن حیو ٹیل ہے۔اس کا نام یحیٰ ہے اور قرہ

#### اس کالقب ہے اور بیمصر سے تعلق رکھنے والا ثقدراوی ہے۔

3506- إسناده حسن، وقد تقدم برقم "3502" ـ ابن أبى حازم: هو عبد العزيز \_ وأخرجه بن ماجه "1697" فى الصوم: باب مـاجـاء فى تعجيل الإفطار، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد ـ وأخرجه مسلم "10998" فـى الصوم: باب ماجاء فى تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "2059"، والطبرانى "5880"، والبيهقى 4/237 من طرق عن ابن أبى حازم، بِه \_

3507 فيه علتان: عنعنة الوليد وهو ابن مسلم -، وضعف قرة بن عبد الرحمٰن، لكن يتقوى بأحاديث الباب . وأخرجه الترمذى "700" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، ومن طريقه البغوى "1733" عن إسبحاق بن موسى الأنصارى، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقال الترمذى: حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد 2/329، والترمذى "701"، والبيهقى 4/237، والبغوى "1732" من طرق عن الأوزاعي، به .

ذِكُو مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ التَّعْجِيلُ لِلْإِفْطَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ اَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ اس بات كاتذكره كهروزه دار خُص كے ليے بيہ بات مستحب ہے كه وہ جلدى افطارى كرلے بيہ بات اس خُص كے موقف كے خلاف ہے جس نے تاخير سے (افطارى كرنے كا) حَكم ديا ہے 3508 - (سنده بيث) ذَخْرَ مَا عَدُ اللّٰه مُنْ مُحَمَّد مُن سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَدُ الدَّحْمِيٰ بُنُ اِبْرَاهِمُهُ، قَالَ:

3508 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْاُهُوزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثِنِى قُرَّةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) قَالَ الْغَنِيُّ جَلَّ وَعَلا: اَحَبُّ عِبَادِي إِلَّيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطُرًا

😙 حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹوننی اکرم مائٹون کا پیفر مان فل کرتے ہیں:

''غنی (یعنی الله تعالی) فرما تا ہے: میرے بندوں میں میرے سب سے زیادہ مجبوب وہ لوگ ہیں جوجلدی انظاری کریں''۔ فِح ذِکُو الْعِلَّةِ الَّتِی مِنُ اَجْلِهَا کَانَ یُحِبُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَعْجِیلَ الْإِفْطَارِ اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَثَالِیَّا عَجلدی افطاری کرنے کو پسند کرتے تھے۔

3509 - (سندحديث): اَخْبَرَكَ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْاَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

😌 🕾 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَا کالٹی کے ارشاوفر مایا ہے:

'' دین اس وقت تک غالب رہے گا'جب تک لوگ جلد افطاری کرتے رہیں گے' کیونکہ یہودی اور عیسائی اسے تاخیر ہے کرتے ہیں''۔

ذِكُرُ الْعَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ اَبُطَلَ مُرَاعَاةَ الْأَوْقَاتِ لِآدَاءِ الطَّاعَاتِ بِالْحِيلِ وَالْأَسْبَابِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے حیلوں اور اسباب کے ذریعے نیکیوں کی ادائیگی میں وقت کا خیال رکھنے کو باطل قرار دیا ہے

3508- هو مكرر ما قبله .

<sup>3509-</sup> إسناده حسن، وهو مكرر "3503" .

مَهُدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) َلا تَدَوَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَتِي مَا لَمْ تَنْتَظِوْ بِفِطُوِهَا النُّجُوْمَ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا آمَرَ رَجُلًا فَأُوفِي عَلَى شَيْءٍ \*، فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ أَفُطَر

😌 😌 حضرت مهل بن سعد وللفؤروايت كرت مين: نبي اكرم مَا لفيكم نه ارشاوفر مايا ہے:

جهانگیری صدیم ابو دباو (طدچارم)

''میریامت اس وقت تک میری سنت پرگامزن رہے گی جب تک وہ افطاری کے لئے ستاروں ( کے نکلنے ) کا انتظار

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْزُ نے جب روز ہ رکھا ہوا ہوتا تھا' تو آپ کسی مخص کو یہ ہدایت کرتے تھے وہ کسی بلند چیزیر چڑھ کردیکھا تھا جب وہ بیر بتا دیتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو نبی اکرم مُثَافِیْزُمُ افطاری کر لیتے تھے۔

> ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا آ دمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ افطاری میں اہتمام کرے جبکهاس نے روز ہ رکھا ہوا ہو

3511 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

3510- إسسناده صحيح، محمد بن أبي صفوان الثقفي: هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان، روى له أبو داؤد والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رحال الشيخين، سفيان: هو الثوري . وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2061"، وقال: هكذا حدثنا به ابن أبي صفوان، وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد، لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في الحديث . وأخرجه الحاكم 1/434 من طريق عبد الله الأهووازي، عن محمد بن أبي صفوان بهذا الإسناد . وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياقة، إنما خرجا بهذا الإسناد للثورى "لا يـزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فقط، ووافقه الذهبي . قىلىت: وهىذه الرواية التبي ذكرها الحاكم أخرجها عبد الرزاق "7592"، وأحمد 5/331 و 334و 336، وابن أبي شيبة 3/13، والدارمي 2/7، ومسلم "1098" في النصوم: بناب فيضل السحور وتأكيد استحبابه واستجاب تأخيره وتعجيل الفطر، والترمذي "699" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "2059"، والطبراني "5962"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/136 من طريق سفيان الثورى، بهذا الإسناد . وانظر "3502" و "3506" .

3511- إستباده صحيح على شرط الشيخيس . جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان .وأخرجه مسلم "1101" "54" في النصوم: بناب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسسناد .وأخرجه البخاري "5297" في السطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومن طريقه البغوي "1734" عن على بن عبد الــــه، عـن جرير بن عبد الحميد، به .وأخرجه أحمد 4/380 و 382، وابن أبي شيبة 3/11–12، والبخاري "1956" في الصيام: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، و "1958" باب تعجيل الإفطار، ومسلم "1101" في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داؤد "2352" في الصوم: وقت فطر الصائم، والبيهقي 4/216 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، يه . وقد جاء التصريح باسم الصحابي في رواية أبي داؤد وهو بلال قوله "فاجدح لنا" الجدح: هو أن يخاض السويق بالماء، ويحرك حتى يستوى، والمجدوج: العود الذي تخاص به الأشربه لترق وتستوى.

جَرِيْرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي اَوْفَى، قَالَ:

رَمَّنَ صَدِيثُ): بَيُّنَ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذْ قَالَ لِبَعْضِ اَصْحَابِهِ: انْزِلُ فَاجُدَحُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، لَوُ اَمْسَيْتَ، قَالَ: انْزِلُ فَاجُدَحُ لِى، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَائِيْهُ اللَّيْلُ قَدْ اَقْبَلُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّائِمُ، - يَعْنِيُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ -

حضرت عبداللہ بن ابواوفی و النظابیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُثانیکی سفر کررہے تھے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اصحاب میں سے کسی سے فرمایا: تم سواری سے نیچا تر واور ہمارے لیے ستو گھول دؤانہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مَثانیکی آپ شام ہو لینے دیں۔ نبی اکرم مُثانیکی نے فرمایا: تم اتر واور ہمارے لیے ستو گھول دو۔ راوی کہتے ہیں: وہ صاحب اللہ مَثانیکی آپ شام ہو لینے دیں۔ نبی اکرم مُثانیکی نے فرمایا: جب تم رات اترے۔ انہوں نے نبی اکرم مُثانیکی کے لئے ستو کھول دیے۔ نبی اکرم مُثانیکی نے انہیں پی لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: جب تم رات کودیکھوکہ وہ اس طرف سے آب تا وروزہ دار شخص افطاری کر لئے'۔ نبی اکرم مُثانیکی کی مراد دیتھی کہ شرق کی طرف سے آئے۔

#### ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ

اس وقت کا تذکرہ جس میں روزہ دارافراد کے لیے افطاری کرنا جائز ہوجاتا ہے

3512 - (سندحديث): اَخْبَـرَنَـا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُولِيَّةُ بِنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُولُ: سُفِعَانُ، حَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ اَبِيُ اَوْفَى، يَقُولُ:

(متن مديثُ): كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا، قَالَ: الشَّمُسُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا، فَالَ: الشَّمُسُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا، فَالَنَ الشَّمُسُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا، فَنزَلَ فَجَدَحَ فَشَوِبَ، فَقَالَ: إِذَا رَايَتُمُ اللَّيْلَ قَدُ اَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّائِمُ

اجْدَحْ: خَوِّضِ السَّوِيقَ، قَالَهُ اَبُو حَاتِمٍ

حفرت عبدالله بن ابواو فی التفنی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم منافی کی ہمراہ سفر کررہے تھے۔ آپ نے ایک صاحب سے فر مایا: اثر واور ہمارے لیے ستو گھول دو۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله منافی کی ابھی سورج (غروب نہیں ہوا) نبی اکرم منافی کی اثر واور ہمارے لیے ستو گھول دو۔ وہ صاحب نیچ اترے اور انہوں نے ستو گھول دیے اور نبی اکرم منافی کی اثر مار منافی کی اندو کو کیمو کہ وہ اس طرف سے آئی ہے اور دن کو دیکھو کہ وہ اس طرف سے آئی ہے اور دن کو دیکھو کہ وہ اس طرف سے آئی ہے اور دن کو دیکھو کہ وہ اس طرف سے چلا گیا ہے 'تو روز ہ دار شخص افطاری کرلے''۔

اس روايت كمتن مين شامل بونے والے لفظ اجدح سے مرادستوؤل كو بھگونا ہے۔ يہ بات امام ابوحاتم نے بيان كى ہے۔ 3512 واسناده صحيح . سفيان: هو ابن عينه . واخرجه الحميدی "714"، عن عبد الرزاق "7594"، واحمد 4/381، والبخاری "1941" في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/282 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد .

#### ذِكُو الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتُ حُلَّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ اس بات كى اطلاع كا تذكره جب سورج غروب ہوجائے توروزه داركے ليے افطارى كرناجائز ہوجاتا ہے

3513 - (سندصديث) المُحبَرَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِ هَامِ بَنِ عُرُو قَ، عَنُ اَيِئِهِ، عَنُ عَمَرَ بَنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِ هِ هَامِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ ٱلْعُطرَ الصَّائِمُ

😌 😌 حضرت عمر بن خطاب رالفئزروايت كرتے بين نبي اكرم مَالْفَيْز ان ارشاد فر مايا ہے:

"جبرات آجائے اور دن رخصت ہوجائے اور سورج غروب ہوجائے توروز ہ دار مخص افطاری کرے"۔

#### ذِكُرُ ٱلإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ ٱلإِفْطَارُ عَلَيْهِ

اس چیز کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس کے ذریعے افطاری کرنامستحب ہے

3514 - (سنرصريث) الخُبَونَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، حَدُّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

### (متن صديث) مَنْ وَجَدَ تَمُرًا فَلْيُفُطِرُ عَلَيْه، وَمَنْ لا يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

3513 - إسناده صحيح على شرط الشيخين عاصم بن عمر: هو أخو عبد الله بن عمر، ولد في أيام النبوة، وكان من أحسن الناس خلفاً، وكان نبلاء الرحال ديناً خيراً صالحا، وكان بليغاً قصيحاً شاعراً، جدُّ الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه، مات سنة 70ه . وأخرجه مسلم "1100" في النصوم: باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، والترمذي كما في "التحفة" 8/34 "ولم يرد في المطبوع منه "، وابن خزيمة "2058" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "7595"، والحميدي "20"، وأحمد 1/35 وابن خزيمة "3/16، والدارمي 2/7، البخاري "1954" في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، ومسلم وأحمد 1100"، وأبو داؤد "2351" في الصوم: باب وقت فطر الصائم، والترمذي "898" في الصوم: باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/34، وأبو يعلى ""240"، وابن خزيمة "2058"، وابن الجارود "393"، والبيهقي 4/216 و 237 و (ابن الجوي في "شرح السنة" "1735"، وفي "التفسير" من طرق عن هشام بن عروة، به .

3514- رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع بين حفصة بنت سيرين وبين سلمان بن عامر، والواسطة هي الرباب كما في الإسناد الآتي .وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/25 عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 4/18-19 و 215، النسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير" "6197" من طرق عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة، به .

۔ ﴿ حضرت سلمان بن عامر رہ النفیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سکالیٹی نے ارشاد فرمایا ہے: '' جس شخص کو مجور ملے وہ اس کے ذریعے افطاری کرے اور جسے وہ نہ ملے وہ پانی کے ذریعے افطاری کرئے کیونکہ پیرطہارت کے حصول کا ذریعہ ہے'۔

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ آدمی کے لیے بیربات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ تھجور کے ذریعے افطاری کرے اگر تھجورنہ ہوتو یانی کے ذریعے کرے

3515 - (سندمديث): أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ بُنِ آبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفُصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا الْفَطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَحْسُ حَسُوةً مِنْ مَاءٍ ﷺ حضرت سلمان بن عامر ملافئي روايت كرتے ہيں: أَبى اكرم سَلَّا فَيْمَ نِه ارشاد فرمايا ہے: ''جب كوئى شخص افطارى كرے' تواسے مجورسے افطارى كرنى چاہئے'اگروہ نہيں ملتی' توپانى كا گھونٹ بھر لينا چاہئے''۔

3515- رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرباب وهي أم الرائح بنت صليع فإنه لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا المحديث، وماروي عنها غير حفصة بنت سيرين .وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7586"، ومن طريقه اخرجه أحمد 4/18، والطبراني "6192" .وأخرجه أحمد 4/17و 213، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/25، من طرق عن هشام بن حسان، عن حفصة، الرباب، عن سلمان .واخرجه عبد الرزاق "7587"، وعلى بن الجعد "2244"، والطيالسي "1181"، والحميدي "823"، وأحسمند 4/17و 18و 18-19و 214، وابن أبي شيبة 3/107-108، والدارمي 2/7، وأبو داؤد "2355" في النصوم: باب ما يفطر عليه، والترمذي "658" في النزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، و "695" في الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، والنسائي في "الكبري"، وابن ماجه "1699" في الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، وابن خزيمة "2067"، والمطبراني "6193" و "6194" و "6196" و"6196"، والسحاكم 1/431–432، والبيهـقي 4/238 و239، والبغوى "1684" و "1743" من طرق عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان . قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، ونقل الحافظ في "التلخيص" 2/198 تصحيحه عن ابن أبي حاتم الرازي .وفي الباب عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات، فتـمـراتــفإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " أخرجه أحمد 3/164، أبو داؤد "2356"، والترمذي "696"، والدارقطني 2/185، والمحاكم 1/432، والبيهقي 4/239 كلهم من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح، قال الترمذي: حسن غريب ـ

## بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ باب:روزے کی قضا کرنا

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُاةِ اَنُ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ اللَّي اَنُ يَّأْتِي شَعْبَانُ عورت كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه وه اپنے فرض روزے ك قضاء كوا تناموخركردے كه اگلاشعبان آجائے

3516 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَالِمَةَ، اللهَ قَالَتُ:

(متن صديث): إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفُطِرُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَقُدِرُ اَنْ تَقُضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِى شَهْرٍ مَا كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِى شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ

به مسلم، وروى له البخارى مقروناً، ومن فوقه من رجال الشيخين .وأخرجه مسلم "1146" "152" في الصوم: باب قضاء رمضان في شعبان، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن الدراوردي، بهذا الإسناد .وأخرجه النسائي 1400" في الصوم: باب قضاء رمضان ألاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، وابن المجارود "400" من طريقين عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به .وأخرجه دون قولها: "ما الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، وابن المجارود "400" من طريقين عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به .وأخرجه دون قولها: "ما كان صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصُومُ فِي شَهْرٍ . . . "مالك 1308 في الصيام: باب جامع قضاء الصيام، وعبد الرزاق "7676" و"7676"، وابن أبي شيبة 8/8، والبخارى "1950" في الصوم: باب متى يقضى رمضان، ومسلم "1146"، وأبو داوُد "2099" في الصوم: باب تأخير قضاء رمضان، والنسائي 14/19 في الصيام: باب وضع الصيام عن الحائض، وابن خزيمة "2046" وإخرجه في الطيالسي "1709"، وابن شيبة 8/8، وأخمد 1770" من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، به .وأخرجه والطيالسي "1509"، وابن شيبة 8/8، وأخمد 1704 و 131و 179، والترمذي "783" في الصوم: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن خزيمة "2049" و "2050" و "2050" و "2050" و "2050" و "3650" و "3650" وابن خزيمة "2049" و "3650" و "

وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم مُنَالِیُظِم کسی اور مہینے میں استے روز نہیں رکھتے تھے جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ اس کے صرف چند دنوں میں روز نے نبیں رکھتے تھے۔ ا

#### ذِكُرُ الْآمْرِ بِالْقَضَاءِ لِمَنْ نَواى صِيَامَ التَّطَوُّع، ثُمَّ اَفُطَرَ

جو خص نفلی روزے کی نیت کرتا ہے اور پھراس کوتو ڑدیتا ہے اسے قضاء کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ میں معرف کا تذکرہ میں 3517 - (سندحدیث) اَخْبَرَا اَبْنُ فُتَیْبَةَ، حَذَّنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ، اَمْلَاهُ عَلَیْنَا، حَدَّیْنِی جَرِیْرُ بُنُ

حَازِمٍ، عَنْ يَكْحَيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

َ (مَتْنَ مَدِيثَ): اَصْبَحْتُ آنَا وَحَفُصَةُ، صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأَهْدِى لَنَا طَعَامٌ، فَافُطُرُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُوْمًا مَكَانَهُ يَوْمًا الْحَرَ

کی سیّدہ عائشہ ڈاٹھ کی ہیں: ایک مرتبہ میں نے اور حفصہ نے نفلی روز ہ رکھا ہوا تھا۔ ہمیں تحفے کے طور پر کھانا بھیجا گیا' تو ہم نے روز ہ ختم کردیا۔ نبی اکرم مَنَا لِیُمُ نے ارشا وفر مایا: تم اس کی جگہ کسی دوسرے دن روز ہ رکھ لینا''۔

> ذِكُرُ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتقِىءِ عَامِدًا مَعَ نَفْي إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ

جان بوجھ کرتے کرنے والے تخف پر (روزے کی) قضاء کے لازم ہونے کا تذکرہ اور جس تخف کو جان بوجھ کرکے بغیرخود بخو دقے آجائے اس پر قضاء کے واجب ہونے کی فی کا تذکرہ

3517 - إسناد صحيح على شرط مسلم، حرملة: هو ابن يحيى، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، ابن وهب: هو عبد الله، ويحيى بن سعيد: هو الأنصارى . وأخرجه النسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 12/427، والطحاوى 2/109 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوى 2/109 من طريق أحمد بن عبد الرحمٰن، عن ابن وهب، أله الإسناد . وأخرجه الطحاوى 2/109 من طريق أحمد بن عبد الرحمٰن، عن ابن وهب، أخرجها أحمد 6/263، والترمذى "735" فى الصوم: باب ما جاء فى إيجاب القضاء عليه، من طريق جعفر بن برقان، والطحاوى أخرجها أحمد 6/263، والترمذى "735" فى الصوم: باب ما جاء فى إيجاب القضاء عليه، من طريق جعفر بن برقان، والطحاوى 2/108 أمن طريق عبد الله بن عمر العمرى، كلاهما عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة . وقال الترمذى: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه "عن عروة، وهذا أصح .قلت: رواية مالك فى "الموطأ" 1/306 فى الصوم: باب قضاء التطوع، ومن طريقه أخرجه الطحاوى 2/108 . ورواية معمر عند عبد الرزاق "7790" . وفى "مصنف عبد الرزاق "7791" عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه سلم قال: "من أفطر فى تطوع فليقضه"؟ قال: لم أسمع من عروة فى ذلك شيئاً، ولكن حدثنى فى خلافة سليمان النبى صلى الله عليه سلم قال: "من أفطر فى تطوع فليقضه"؟ قال: لم أسمع من عروة فى ذلك شيئاً، ولكن حدثنى فى خلافة سليمان عرب عبد عروة، عن عائشة . وأخرجه ابن أبى شيبة 2/29" فى الصوم: باب من رأى عليه القضاء، من طريق زميل طريقة، عن عورة، عن عائشة . وأخرجه ابن أبى شيبة 2/30"

3518 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَالِدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَيِّى اَبُو وَهُبِ الْوَلِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْمَسَلِكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيُنَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) مَن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ ، فَلْيَقُضِ

🕸 عفرت ابو ہریرہ ڈالٹھ دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُالٹھ کے ارشاوفر مایا ہے:

''جِسْ خَصْ كُوخُود بَخُو دِقْے آ جائے اوراس نے روزہ رکھا ہوا ہو 'تواس پر قضاء لازم نہیں ہوگی' کیکن جو مخص جان بوجھ کر قرک میں موقد اکر سرگا''

ذِكُرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَصَاءِ عَنِ الْأَكِلِ وَالشَّارِبِ فِي صَوْمِهِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِمَا يَأْتِي مِنْهُ روزے كروران بحول كركھانے پينے والے خص پرقضاء لازم ہونے كى فى كا تذكره

3519 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِمُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ

9/227 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال السيخين غير الوليد بن عبد الملك، فقد أورده المؤلف في "المقات" 9/227، وقال: يروى عن ابن عيينة وعيسى بن يونس وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه آخمَدُ بُنُ خَالِد بُنِ عَبِّد الْمَلِكِ آبُو بهر بحران وغيره من شيو عنا ابن عيينة وعيسى بن يونس وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه آخمَدُ بُنُ خَالِد بُنِ عَبِّد الْمَلِكِ آبُو بهر بحران وغيره من شيو عنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات . وقال أبو حاتم: صلوق . وأخرجه أحمد 4/498، والدارمى 2/14، والبخارى في "التاريخ الكبير " 1/91—92 وأبو داود "0380" في الصوم: باب الصائم يستقىء عامداً، والترمذى "720" في الصوم: باب ما جاء في جاء في من استقاء عمداً، والنسائي في "الكبوى" كما في "التحفة" 10/354، وابن ماجه "1676"، في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء وابن خزيمة "1960" والطحاوى 2/97، والمدارقطني 1844، والمحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا . وقال أبو داود بإثر حديث "2380": رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله . وهذه الرواية وصلها ابن ماجه "1676"، وابيهقي عزيمة "1676"، والحاكم 1426، والبيهقي 1679،

9519 إستاده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وهشام: هو ابن حسان الردوسي، ووهم الحافظ في "الفتح" 4/156 فقال: هو الدستوائي، ورده عليه القسطلاني في "شرحه" 3/27 فقال: هو القردوسي كما صرح به مسلم في "صحيحه" لا المدستواءي، وإن قاله لحافظ ابن حجر، ومحمد هو ابن سيرين . وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/354 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/42 و 491 و 513 – 514، والدارمي 2/13، والبخاري "1938" في الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ومسلم "1555" في الصوم: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داؤد "3989" في الصوم: باب أكل الناسي وشربه وجماعه والبغوي "1737" من طرق عن هشام بن حسان، به . وأخرجه عبد الرزاق "7372"، وأحمد 2/180 و 513 والبهقي 5149، والترمذي "721" في الصوم: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً، والدارقطني 2/178 و 180، والبيهقي 4/229 من طرق عن محمد بن سيرين، به . وأخرجه أحمد 2/395، والبخاري "6669" في الأيمان والمنذوز: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، والترمذي "722"، وبن ماجه "1673" في الصيام: باب فيما جاء فيمن أفطر ناسياً، والدارقطني 2/180، والبيهقي 2/180 والبيهقي 4/229 من طرق طريقين عن عوف الأعرابي، عن خلاس بن عمرو وابن سيرين، عن أبي هريرة . وأخرجه ابن الجاود "898"

يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنُ مُّحَمَّدٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ، قَلَ: (متن مديث): إِذَا اكلَ الصَّائِمُ نَاسِيًّا وَشَرِبَ نَاسِيًّا، فَلَيْتِمٌ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

🕀 🕾 حضرت الو برريه ولالثنة عني اكرم مَالليَّا كايفرمان نقل كرت مين:

'' جب روز ہ دارشخص بھول کر بچھ کھالے یا بھول کر پچھ پی لئے تو اسے اپناروز ہکمل کرنا جا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا ہا اور ہلایا ہے'۔

3520 - (سنْدحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متَّن حديثٌ) إِذًا اكلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَلُيتِمٌ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا اطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

😌 😌 حضرت الو ہر رہ والشخار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملک فیا نے ارشا وفر مایا ہے:

'' جب روزہ دار مخص بھول کر پچھ کھا لے' تو اسے اپنا روزہ کمل کرنا جاہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ''

ذِكُرُ نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا رَمْضان نَاسِيًا رَمْضان كَ مَهِن مِي مِي مِي اللهِ عَلَى الْأَكِلِ الصَّائِمِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

3521 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَوْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ، بِالْبَصْرَةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ، جَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي الْبَاهِلِيُّ، بِالْبَصْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) من الفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قصاء عليه، ولا كَفَّارة

'' جو خض رمضان کے مہینے میں بھول کر کچھ کھا لئے تواس پر قضالا زمنہیں ہوگی اور کفارہ بھی لا زمنہیں ہوگا''۔

<sup>3520-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين عبد الله: هو ابن المبارك، وهو مكرر ما قبله ـ

<sup>3521</sup> إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1990" عن إبراهيم ومحمد ابني محمد بن مرزوق الباهليين، به محمد بن محمد بن مرزوق أخرج له مسلم الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في التقريب": وأخرجه الدارقطني 2/178 عن محمد بن محمود السراج، عن محمد بن مرزوق البصري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 1/430، وعنه البيهقي 4/229 من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الله الله الأنصاري، به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي! . وذكره الهيثمي في "الأوسط"، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث .

ذِكُرُ الإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا اكلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِيًا اَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ روزه دار خص كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه جب وه بھول كر چھكھا في كتووه اپنے روزے كوكمل كرلے اس حوالے سے اس كوكوئى گناه نہيں ہوگا

3522 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ النَّصْرِ بُنِ عَمْرٍ و الْقُرَشِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آيُّوْبَ، وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيُنَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ،

رمتن صديث): اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّى كُنْتُ صَائِمًا، فَا كَلْتُ وَسَوْبَتُ نَاسِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ، اَتِمَّ صَوْمَكَ

عضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹئیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مُلائٹٹئے سے دریافت کیا: اس نے عرض کی: یارسول اللہ مُلائٹٹئے! میں نے روزہ رکھا ہوا تھا پھر میں نے بھول کر کھا ہی لیا" تو نبی اکرم مُلاٹٹٹٹے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے تہمیں کھلا یا ہے اور تہمیں پلایا ہے تم اپنے روزے کو کمل کرو۔

- BUSH - BUSH - BUSH

<sup>2522 -</sup> إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث وثقه المؤلف والخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم . أيوب: هو ابن أبى تميمة السختيانى، وهشام: هو ابن حسان . وأخرجه أبو داؤد "3398" في الصوم: باب من أكل ناسياً، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب الشهيد وهشام، عن ابن سيرين، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقى 4/229 من طريق قريش بن أنس، عن حبيب الشهيد، عن ابن سيرين، به . وأخرجه الدارقطنى 2/179 من طريق سعيد بن بشير، والترمذى "721"، وأبو يعلى "6038" من طريق حجاج بن أرطاة، كلاهما عن قتادة، عن ابن سيرين، به .

# بَابُ الْكُفَّارَةِ

#### باب: كفاره كابيان

3523 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ بُنِ الْمُبَارَكِ بُنِ الْهَيْثَمِ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ،

(مَنْ صَدِيث): إَنَّ رَجُلًا الْفَطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ، اَوُ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ، اَوُ اِطُعَامٍ سِتِّينَ مِسُكِيْنًا، قَالَ: لَا آجِدُ، فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذُ هَا أَجِدُ، فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذُ هَذَا أَخُوجَ مِنِّى، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَخُوجَ مِنِّى، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلُهُ

تُوضِيح مصنف:قَالَ اَبُو حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمْ يَقُلُ اَحَدٌ فِي هَلَا الْنَحَبَرِ، عَنِ الزُهْرِيّ: اَوْ صِيام شَهُرَيْنِ،

3523- إستباده صحيح على شرطهما، حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف. وهو في "الموطأ" 1/296 في الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/260- 261، ومسلم "1111" "83" في الصيام: باب تغليظ تسحريسم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داوُد "2392" في البصوم: بساب كفارة من أتي أهله في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحقة" 9/328، والدارمي 2/11، والبطحاوي 2/60، وأخبرجه عبد الرزاق "7457"، وأخمد 2/281، والبخاري "2600" فيي الهبة: بـاب إذا وهـب هبة فـقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، و "6710" فيي كـفـارت الأيمان: باب من أعان الممعسر في الكفارة، ومسلم "1111" "84"، وأبو داؤد "2391" من طريق معمر، والدارمي 2/11، والبخاري "5368" في النفقات: باب يقفة الممسر على أهله، و "6087" في الأدب: باب التبسم والضحك، من طريق إبراهيم بن سعد، وأحمد 2/208، والبيهقي 4/226 من طريق إبراهيم بن عامر، والبخاري "1937" في الصوم: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كاتوا محاويج، ومسلم 81""1111"، وبن خزيمة "1945" و"1950" من طريق منصور، والبخاري "6821" في الحدود: باب من أصاب ذنباً دون الحد فاخبر الإمام، ومسلم "1111" "82" من طريق الليث، والبخاري في "التاريخ الصغير" 1/290 من طريق يحيى بن سعيد، والبيهقي 4/226 من طريق عبد الجبار بن عمر، وابن خزيمة "1949" من طريق عقيل، والطحاوي 2/60 و61 من طريق عبد المرحمين بن خالد بن مسافر وشعيب وسفيان بن عيينة ومنصور ومحمد بن أبي حفصة والنعمان بن راشد والأوزاعيء كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد بلفظ "جماء رجـل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: "أتجدما تحرر رقبة؟ "قال: لا قال: "فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "قال: لا قال: "أفتحد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ " قبال: لا قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: "أطعم هذا عنك" . قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت احوج منا قال: "فيأطعمه أهلك" وأخرجه أبو داؤد "2393"، وابن خزيمة "1954"، والدارقطني 2/190، والبيهقي 4/226-227 من طريقين عن هشام بن سعد، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف.

اَوْ اِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، اِلَّا مَالِكْ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: اَفْطَرُتُ، اَىُ: وَاقَعْتُ، ذِكُو الْبَيَانِ بِاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَمَرَ الْمُجَامِعَ فِى شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَبِاطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ، لَا آنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ هاذِهِ الْاَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ

حضرت الوہریہ ڈالٹوئیاں کرتے ہیں: ایک مضان میں روزہ تو ردیا۔ نبی اکرم مُلاَلُوْئی نے اسے ہدایت کی حصرت الوہریہ ڈالٹوئی ان کرتے ہیں: ایک محص نے رمضان میں روزہ تو ردیا۔ نبی اس میں سے کچھ بھی نہیں کر کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا دو ماہ کے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس نے کہا: میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم مُلاِلٹِوُم کی خدمت میں کھجور کا ٹوکرالایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا: اسے لوا ورصد قد کر دو۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ مُلاِلٹِوم اللہ میں ماتا جو مجھ سے زیادہ (ان کا) محتاج ہوئو نبی اکرم مُلاِلٹِوم مسکرا دیے؛ یہاں تک کہ آپ کے اطراف کے دانت نظر آنے لگے آپ نے ارشاد فرمایا: تم اسے کھالو۔

(امام ابن حبان مُوَنِّقَةً عِنْ ماتے ہیں:):اس روایت میں زہری کے حوالے سے امام مالک اور ابن جریج کے علاوہ اور کسی راوی نے بیالفاظ فالنہیں کئے ہیں۔

''یاوہ دوماہ کے روزے رکھ لے پاساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔''

اس مخض کایہ کہنا کہ میں نے روز ہ تو ڑلیا ہے۔اس سے مرادیہ ہے: میں نے (روزے کے دوران)صحبت کر لی ہے۔

3524 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا حَامِدُ بُنُ مُ حَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، بِبَغُدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُويْرَةَ، يَقُولُ:

(متن صديث): جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكَتُ، فَقَالَ: وَمَا شَانُكَ ؟، قَالَ: وَمَا شَانُكَ ؟، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الشَّعْطِيعُ اَنْ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: البَّلِسُ، فَأَتِى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرٌ، وَهُوَ الْمِكْتَلُ قَالَ: لَا، قَالَ: البَلِسُ، فَأْتِى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرٌ، وَهُوَ الْمِكْتَلُ الشَّخُمُ، قَالَ: خُذُ هِ لَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا اَهُلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ، قَالَ: خُذُهُ وَاطُعِمْهُ عِيَالَكَ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ وُگانُونَا بیان کرتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم مُلَانِیْنَا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی: میں ہلاکت کا شکار ہوگیا ہوں۔ نبی اکرم مُلَانِیْنَا نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا ہے اس نے جواب دیا: میں نے (روزے کے دوران) اپنی بیوی

3524 إسناده صحيح على شرطهما \_ سفيان: هو ابن عيينة . واخرجه أحمد 2/241 وابن أبى شيبة 3/106 والحميدى "3524 وابنخارى "6709" في كفارت الأيمان: باب قوله تعالى: (قَدُّ فَرَضَ اللهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ) (التحريم: من الآية 2)، والبخارى "6709" في كفارة عشرة مساكين، ومسلم "1111" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داؤد "2390" في الصيام: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي "724" في الصيام: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/327، وابن ماجه "1671" في الصيام: باب ما جاء في كفارة من الفطر يوماً من رمضان، وابن خزيمة "1944"، والطحاوى 2/61، وابن الجارود "384"، والبغوى "1752" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد .

کے ساتھ صحبت کرلی ہے۔ نبی اکرم مُلَاثِیْنِم نے فرمایا: کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لئے غلام ہیں اس نے جواب دیا: بی نہیں۔
نبی اکرم مَلَّاثِیْم نے دریافت کیا: کیا تم مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو۔ اس نے جواب دیا: جی نہیں۔ نبی اکرم مَلَّاثِیْم نے فرمایا: تم بیٹے جاو پھر آپ کی خدمت میں کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ اس نے جواب دیا: جی نہیں۔ نبی اکرم مَلَّاثِیْم نے فرمایا: تم بیٹے جاو پھر آپ کی خدمت میں ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس میں کھجوری تھیں یہ ایک بڑا پیانہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے فرمایا: تم اسے لواور ساٹھ مسکینوں کو صدقہ کر دو۔ اس نے جواب دیا: پورے شہر میں ہمارے گھر سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُلَّاثِیُم مسکراد ہے ' یہاں تک کہ آپ کے اطراف کے دانت نظر آنے گئے۔ آپ نے فرمایا: پھر تم اسے لواور اپنے گھروالوں کو کھلاؤ۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِى وَصَفْنَاهُ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَاتِى، اَرَادَ بِهِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ اس بات كى بيان كا تذكره كه سائل كے جوالفاظ ہم نے ذكر كيے ہیں ''میں نے اپنی بیوی ك ساتھ صحبت كرلی''اس سے اس كی مرادیہ ہے كہ میں نے رمضان كے مہینے میں ایسا كيا

3525 - (سنرمديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَالَكٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُحَاقُ بْنُ بَكُرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

رُمتُن صديث) : آنَّ رَجُلًا اَتِنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرَهُ اَنَّهُ وَقَعَ بِامُراَتِهِ فِى رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُ تَجُدُ رَقَبَةً ؟، قَالَ: لا، قَالَ: تُطُعِمُ سِتِّينَ مِسُكِينًا ؟، قَالَ: لَا قَالَ: تُطُعِمُ سِتِّينَ مِسُكِينًا ؟، قَالَ: لا أَقَالَ: تُطُعِمُ سِتِّينَ مِسُكِينًا ؟، قَالَ: لا أَعَلَهُ وَسُلَّمَ تَمُرًا، وَامَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا، وَامَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا، وَامَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُواً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهُ، فَامَرَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هُوَ

حضرت ابو ہریرہ دفائٹی بیان کرے ہیں ایک شخص نبی اکرم مُناٹی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے روز ہے کہ دوران اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرلی ہے۔ نبی اکرم مُناٹی کی خدمت کیا: کیا تمہارے پاس غلام ہے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں۔ نبی اکرم مُناٹی کی اس نے جواب دیا: جی نہیں۔ نبی اکرم مُناٹی کی اس نے جواب دیا: اس کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم مُناٹی کی اس فرمایا: تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا: اس کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم مُناٹی کی اس نے حاجت مند کھجوریں عطاکیں اور اس محم کیا کہ وہ آئیں صدقہ کردے۔ راوی کہتے ہیں: اس نے نبی اکرم مُناٹی کے سامنے اپنے حاجت مند ہونے کا ذکر کیا 'تو نبی اکرم مُناٹی کی اس کے اسے کھم دیا کہ وہ خود انہیں حاصل کرے۔

3525 - إسناده صحيح، مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبِّدِ الْحَكَم: هو ابن أعين بن ليث، أبو عبد الله المصرى الفقيه، وثقه النسائى، وابن أبى حاتم ومسلم بن قاسم، وقال ابن خزيمة: ما رأيت فى فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه، روى له النسائى، وإسحاق بن بكر بن مضر: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه النسائى فى الصيام من "الكبرى" كما فى "التحفة" 9/328 عن الربيع بن سليمان بن داؤد وأبى الأسود النضر بن عبد الجبار، عن إسحاق بن بكر بن مضر، بهذا الإسناد .

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا اَرَادَ الْإِطْعَامَ لَهُ اَنْ يُعْطَى سِتِينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ الْمُدُّ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رمضاًن کے مہینے میں صحبت کرنے والاشخص

جب کھانا کھلانے کا ارادہ کرتا ہے تواسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے جس میں سے ہر ایک مسکین کوایک چوتھائی صاع دیا جائے جوایک مُدہوتا ہے

3526 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْرِيْءَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنُ اَبِي هُوَيُوةَ، قَالَ:

(متن صديث) قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتُ، قَالَ: وَيُحَكَ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَآتِي فِي يَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: مَا اَمْتِطِيعُ، قَالَ: مَا اَجِدُ، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ، قَالَ: مَا اَمْتَطِيعُ، قَالَ: مَا اَجِدُ، قَالَ: مَا اَجِدُ، قَالَ: مَا اَجِدُ، قَالَ: فَالَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا اَطُعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا اَجِدُ، قَالَ: فَالِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَسَمُّو، فَقَالَ لَهُ: فَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: عَلَى اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِى، مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ اَحُوجُ مِنْ اَهْلِى، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ اَنْيَابُهُ، وَقَالَ: خُذُهُ وَاسْتَغْفَرِ اللّهَ، وَاطْعِمْهُ اَهُلَكَ

اکرم مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ الْمُوَاقِعَ اَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ بالْكَفَّارَةِ مَعَ الاستِغْفَار

<sup>3526-</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى . عبد الرحمٰن بن إبراهيم: ثقة من رجال البخارى، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه الدارقطنى 2/190، والبيهقى 4/227 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد .وأخرجه البخارى "6164" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، والطحاوى 2/61 من طريقين عن الأوزاعي، به .

# اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَلَّ اللَّیُمُ نے رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے والے شخص کو استغفار کے ہمراہ کفارہ اداکرنے کا بھی تھم دیا تھا

3527 - (سند صديث) المُخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْاَوْرَاعِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ:

(مَنْ صَدِيثُ): قَالَ: رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكُتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَآتِى فِى يَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: كَا اَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَاطَعِمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا اَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطُعِمُ سَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: كَا أَجُدُ، قَالَ: فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ، فَقَالَ: خُذُهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ، فَقَالَ: خُذُهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي الْمَدِينَةِ أَحَدٌ اَفْقَرُ مِنِّى، فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي بَدَتْ اَنْكَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: خُذُهُ وَاسْتَغْفَرُ رَبِّكَ

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئیان کرتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ مٹائٹیڈا! میں ہلاکت کا شکارہوگیا ہوں۔ نبی اکرم مٹائٹیڈا نے دریافت کیا: کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے۔ نبی اکرم مٹائٹیڈا نے فرمایا: تم غلام آزاد کرواس نے جواب دیا: میرے پاس نہیں ہے۔ نبی اکرم مٹائٹیڈا نے فرمایا: تم مسلسل دو ماہ کے روزے رکھو۔ اس نے جواب دیا: میں میٹیس کرسکتا۔ نبی اکرم مٹائٹیڈا نے فرمایا: تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے جواب دیا: میرے پاس تعبیات کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے جواب دیا: میں میٹیس کرم مٹائٹیڈا کی خدمت میں مجودوں کا ٹوکرا پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: تم اسے لواور آئیس صدقہ کردواس نے عرض کی: یارسول اللہ مٹائٹیڈا! کیا اپنے گھر والوں کے علاوہ کی اورکودوں؟ اس ذات کو تم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ ضرورت منداور کوئی نہیں ہے تو نبی اکرم مٹائٹیڈا مسکرا دیے کہ دست قدرت میں میری جان ہے۔ پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ ضرورت منداور کوئی نہیں ہے تو نبی اکرم مٹائٹیڈا مسکرا دیے کہاں تک کہ ہے کہارت کے دانت نظر آنے گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تم نہیں لواورا پنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔ یہاں تک کہ آپ کا طراف کے دانت نظر آنے گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تم نہیں لواورا پنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔

ذِكُرُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُوَاقِعِ آهُلَهُ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

3528- إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد: هو الأنصارى، وعبد الرحمن ابن القاسم: هو ابن محمد بن ابى بكر الصديق . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/106، والدارمي2م11-12، والبخارى "1935" في الصوم: باب إذا جامع في رمضان، والمطحاوى 2/59- 60، والبيهقى 4/223 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى في "التاريخ الصغير" 1/289 ومسلم "1112" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، والنسائي في " الكبرى" كما في "التحفة" 11/432، والبيهقي 4/224 من طرق عن يحيى بن سعيد، به .

حَـدَّنَـنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

ُ (مَثْنَ صِرَيثُ): اَتَىٰى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ انَّهُ الْحَتَرَقَ، فَسَالَهُ عَنُ اَمُرِهِ، فَذَكَرَ انَّهُ الْحَتَرَقَ، فَسَالَهُ عَنُ اَمُرِهِ، فَذَكَرَ انَّهُ الْمُرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدُعَى الْعَرَقُ فِيهِ تَمُرٌ، فَقَالَ: اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَصَدَّقُ بِهِذَا

کی سیدہ عائش صدیقہ فی بنا بیان کرتی ہیں: ایک محف نی اکرم مَالیّنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ ذکر کیا کہ وہ جل گیا ہے نی اکرم مَالیّنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ ذکر کی کہ اس نے رمضان جل گیا ہے نی اکرم مَالیّنی نے اس سے اس کے معاطے کے بارے میں دریافت کیا: تو اس نے یہ بات ذکر کی کہ اس نے رمضان میں (روزے کے دوران) اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرلی ہے۔ نبی اکرم مَالیّنی کی خدمت میں ایک پیانہ لایا گیا جے عرق کہا جاتا تھا۔ اس میں مجود یں تھیں۔ نبی اکرم مَالیّنی نے دریافت کیا: جلنے والا محض کہاں ہے؟ وہ صاحب کھڑے ہوئے نبی اکرم مَالیّنی نے دریافت کیا: جلنے والا محض کہاں ہے؟ وہ صاحب کھڑے ہوئے نبی اکرم مَالیّنی کے دریافت کیا: جلنے والا محض کہاں ہے؟ وہ صاحب کھڑے ہوئے نبی اکرم مَالیّنی کے دریافت کیا: جلنے والا میں کہاں ہے؟ وہ صاحب کھڑے ہوئے نبی اکرم مَالیّنی کے دریافت کیا: جلنے والا میں کہاں ہے؟ وہ صاحب کھڑے ہوئے نبی اکرم مَالیّن کے دریافت کیا: جلنے والا میں کہاں ہے؟ وہ صاحب کھڑے دوران

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ هَلْذَا بِالْإِطْعَامِ بَعُدَ اَنُ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ، وَعَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَا تُعَلِّم نے اس شخص کو کھانا کھلانے کا حکم اس وقت دیا تھا جب اس نے غلام آزاد کرنے اور مسلسل دوماہ کے روزے رکھنے سے عاجز ہونے کا اظہار کیا تھا

3529 - (سندصريث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُشَدَ بُنُ اَبِى حَمْزَةَ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْن، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْن، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): بَيْنَمَا نَجُنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِذْ جَاثَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِذْ جَاثَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلُ تَسْتَطِيعُ اَنْ تَصُومَ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟، قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَلُ تَجُدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُرَقِ فِيهِ تَمُرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمُرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ،

9529- إسناده صحيح . عمر بن عثمان بن سعيد وأبوه ثقتان روى لهما أبو داوُد والنسائي وابن ماجه، ومن فوقهما من رجال الشيخين .وأخرجه البخاري "1936" في الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فليكفر، والطحاوى 2/61 من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد . وانظر "3523" و "3524" و "3526" و "3526" . فَقَالَ: اَيُنَ السَّائِلُ آنِفًا؟، خُذُ هٰذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى اَفْقَرَ مِنُ اَهْلِى يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا بَيُنَ لَا بَتَيْهَا يُرِيْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يُرِيْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ اَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اَطُعِمْهُ اَهْلَكَ

حضرت الو ہریرہ دفائقی ان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نجا کرم خائی ایک ہوئے ہوئے سے۔ ای دوران ایک مخف نجی اکرم خائی ایک عدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ خائی ایس ہلاکت کا شکار ہوگیا ہوں۔ نجی اکرم خائی ایک فرمایا: کیا ہوگیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے روزے کے دوران اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے۔ نجی اکرم خائی ایک فرمایا: کیا تہ ہمارے پاس آزاد کرنے کے لئے کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا: بی نہیں۔ نبی اکرم خائی ایک اس مسلل دو مایا: کیا تہ ہمارس نے جواب دیا: بی نہیں۔ اللہ کا ایک کا کرم خائی ایک ہمسلل دو مایا: کیا تم ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا: یا رسول اللہ خائی ایک نہیں۔ نبی اکرم خائی کا خاموش رہے۔ نبی اکرم خائی کے خاموش رہے۔ خواب دیا: یا رسول اللہ خائی کا ایک نہیں۔ نبی اکرم خائی کا خاموش رہے۔ مسلم مسلم کی اگرم خائی کے خاموش رہے۔ کیا گیا جس میں مجبور یں تھیں۔ عرف کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم خائی کے ایک دوران نبی اکرم خائی کے کہا ہے؟ (پھر کے دوران نبی اکرم خائی کے ایک دوران نبی اکرم خائی کے کہاں ہے؟ (پھر کی خاموش کے دوران نبی اکرم خائی کے کہاں ہے؟ (پھر کی خاموش کے دوران کی اکرم خائی کے اس میں مجبور یں تھیں۔ عرف کی نبیر سے فرمایا) تم اے لواور انہیں صدقہ کردو۔ اس خص نے عرض کی: یارسول اللہ خائی کے ایک میں اپنے کھروالوں سے زیادہ غریب لوگوں کوصدقہ کروں۔ اللہ کا تم اپورے شہر میں ہم سے زیادہ غریب اورکوئی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم خائی مسکراد سے نبیاں تک کہ آپ کے کا طراف کے دانت نظر آپ نے گھروالوں کو کھلادو۔

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقِعَ اَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ اِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ، فَفَرَّطَ فِيهِ اللَّى أَنْ نَزَلَتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ قُضِى الصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
اس روایت کا تذکره جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ
صحت کرنے والے محض پر جب مسلسل دوماہ کے روزے رکھنا واجب ہواوروہ اے موفر کردے یہاں تک کماس کا

انقال بوجائة السكم في كابعداس كاطرف سان روزول كى تضاءكى جائكى التقال بوجائى المعتنى المُعَنَّى المُعَنِّمِ المُعَنَّمِ المُعَنِّمِ المُعَلِمُ المُعَنِّمِ المُعَمِّمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِ المُعِمِمِ المُعَمِمِ المُعِمِمِمِ المُعَمِمِمِ المُعَمِمِمِ المُعْمِمِمِ المُعْمِمِمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِمِ المُعَمِمِ المُعَمِمِم

وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متنَ حدَيث): جَانَتِ امْرَادَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِى مَاتَتُ، وَعَلَيْهَا صِيَامُ

<sup>3530-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين . وسيأتي برقم "3570" .

شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ، قَالَ: اَرَايَتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُخْتِكِ دَيْنَ، اكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟، قَالَتْ: نَعَمُ، قَالَ: فَعَقُ اللهِ اَحَقُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ، قَالَ: فَعَمُ، قَالَ: فَعَقُ اللهِ اَحَقُ شَهُرَى فَنَ مَتَ مِعْنَالِهُ مَعْنَالِهُ مَعْنَا لَا مَ عَلَيْهِ مَعْنَالِهُ مَعْنَا لَا مَعْنَالُهُ مَ مَعْنَالُهُ مَا مَعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مَعْنَا لَعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مُعْنَالُهُ مُعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مُعْنَالُهُ مَعْنَالُهُ مُعْنَالُهُ مِعْنَالُهُ مَا مُعْنَالُهُ مَا مُعْنَالُهُ مِعْنَالُهُ مُعْنَالُهُ مِنْ مُعْنَالُهُ مَا مُعْنَالُهُ مُعْنَالُ مُعْنَالُهُ مُعْمُعُ مُعْنَا لِلْمُعُلِمُ مُعْمُ مُعْنَالِمُ مُعْمُعُمُ اللّهُ مُعْمُعُولُ

# بَابُ حِجَامَةِ الصَّائِمِ

# باب: روزه دار شخص کا تجھنے لگوانا

3531 - (سندحديث) اَخْبَونَا اَبُوْ خَلِيْفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و المِنْقَرِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

(متن صديث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس والتنظيمان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا النظيم نے روزے كى حالت ميں مجھنے لگوائے تھے۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الشَّىءِ الَّذِى يُخَالِفُ الْفِعُلَ الَّذِى ذَكَرُنَاهُ فِى الظَّاهِرِ اس چيز سے ممانعت كاتذكره جو بظاہرات فعل كے خلاف ہے جسے ہم ذكر كر حكے ہيں

3532 - (سندحديث): آخُبَونَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ إِبُواهِيْمَ، قَالَ:

3531- إستاده صحيح على شرطهما . أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني .وأخرجه البخاري "1939" في الصوم: باب الحيجامة والقيء للصائم، و "5694" في البطب: باب أي ساعة يحتجم، وأبو داوّد "2372" في الصوم: باب الرخصة في ذلك، والطحاوي 2/101، والبيهقي 4/263 من طريق أبي معمر، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي "775" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، عن بشر بن هـ لال البصري، عن عبد الوارث، به، وعنده: وهو محرم صائم .واخرجه البخاري "1938"، والطبراني "11860" من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، به . زاد البخارى: واحتجم وهو محرم .وأخرجه الطبراني "11592" و "11596" و "11895" و "12024" من طرق عن عكرمة، بِــــــ واخرجــه الشافعي 1/255، وعــلــي بــن الجعد "3104"، وعبد الرزاق "7541"، وابن أبي شيبة 3/51، وأحمد 21/215 و 222و 286، وأبو داوُد "2373"، والترمذي "777"، وابن ماجه "1682" في الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم، و "3081" في السناسك: باب الحجامة للمحرم، وأبو يعلى "2471"، والبطبراني "12137" و "12139"، والبطحاوي 2/101، والبدارقطني 2/239، والبيهقي 4/263 و 268، والبغوي "1758" مـن طـرق عـن يـزيد بن أبي الزناد، عن مقسم، عن ابن عباس، وهو عندهم بلفظ "وهـو صائم محرم". واخـرجه الطبراني "12138" من طريق شريك، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس، وقال "وهو صائم" واخرجه أحمد 1/244، وابن الجارود "388"، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 5/244 من طريق الحكم، والطحاوي 2/101، والطبراني "12087" من طريق حجاج، والطحاوى 2/101 من طريق ابن أبي ليلي، ثلاثتهم عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس وإخرجه الترمذي "776"، والطحاوي 2/101 من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق "7536"، وابن أبي شيبة 3/51، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/110 من طرق عن أيوب، عن عكرمة، مرسلا .

حَـدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاوُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَبُو قِلابَةَ، اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحِبِیَّ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(متن صريث): آنَّهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ حَلَتُ مِنُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

#### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ اَنَّ خَبَرَ اَبِي قِلَابَةَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ مَعْلُولٌ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور (اس

بات كا قائل ہے) كما بوقلابہ كے حوالے سے منقول وہ روايت جوہم ذكر كر يچكے ہيں بيمعلول ہے

3533 - (سندحديث) أخبر كنا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِى، قَالَ: آخبر كَا عَبْدُ اللهِ،

قَالَ: آخُبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنُ آبِي قِكْلَبَةً، عَنْ آبِي الْاَشْعَثِ، عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ، قَالَ:

<u>(متن صديث):بَيْنَسَمَا</u> أَنَا اَمُشِسى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَمَانِ عَشُرَةَ خَلَتُ مِنُ رَمَصَانَ، اِذُ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ، فَاَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

تُوشِي مصنف:قَالَ أَبُو حَاتِم رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هلذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ تَوْبَانَ،

3532 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمٰن بن إبراهيم فمن رجال البخارى . أمو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى، وأبو أسماء الرحبى: هو عمرو بن مرثد . أخرجه ابن خزيمة "1962"، والطحاوى 2/98 و 2/99 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5/280، وابن خزيمة "1963"، والطحاوى 2/98، والحاكم 1/427 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وأخرجه المحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وأخرجه عبد الرزاق "7522"، والطيالسى "989"، وأحمد 5/277 و 282 و 283، والدارمي 2/14 – 15، وأبو داؤد "366" في الصوم: باب الصائم يحتجم، وابن ماجه "1680" في الصيام: باب ما جاء في الججامة للصائم، والطبراني "1447"، وابن الجارود "386"، والحاكم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به . وأخرجه أبو داؤد "2371"، والبيهقي 4/266 من طريقين عن أبي أسماء الرحبي به . وأخرجه من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به . وأخرجه أبو داؤد "2370"، والبيهقي 4/266 و 2820، وأبو داؤد "2370"، والنسائي كما في "التحفة" 2/129 عبد الرزاق "7525"، وابن أبي شيبة 3/50، وأحمد 5/276 و 282، وأبو داؤد "2370"، والنسائي كما في "التحفة" 2/129 عبد الرزاق "7525"، وابن أبي شيبة 3/50، وأطعراني "1406" من طرق عن ثوبان .

وَسَمِعَهُ عَنُ آبِى الْاشْعَثِ، عَنُ آبِى اَسُمَاءَ، عَنْ شَلَّادِ بْنِ اَوْسٍ، وَهُمَا طَرِيْقَانِ مَحْفُوظَانِ، وَقَدْ جَمَعَ شَيْبَانُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْسَٰنِ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَعَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ، عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ

ﷺ حَفرت شداد بن اوس طَالْتُوَنِياً ن كريَّت بين: ايك مرتبه ميں رمضان كى اٹھارہ تاریخ كو نبی اكرم مَالْقَيْمُ كے ساتھ جار ہا تھا اى دوران نبی اكرم مَالْقَیْمُ نے توجہ كی تو آپ كی نظر ایک شخص پر پڑى جو چھنے لگوار ہاتھا' تو نبی اكرم مَالْقَیْمُ نے ارشاد فر مایا: چھنے لگانے والے اورلگوانے والے كاروز ہ ٹوٹ گیا۔

(امام ابن حبان مین فرماتے ہیں:): ابوقلاب نے بیروایت ابواساء سے حوالے سے حضرت ثوبان رفی نفیز سے بھی سنی ہے اور انہوں نے بیروایت ابواشعث کے حوالے سے ابواساء کے حوالے سے حضرت شداد بن اوس رفی نفیز سے بھی سنی ہے تو اس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

شیبان بن عبدالرحمٰن نے بیلی بن ابوکشر کے حوالے سے منقول اس روایت کی دونوں سندوں کو جمع کر دیا ہے جوابوقلا بہ کے حوالے سے ابواساء کے حوالے سے حضرت شداد بن حوالے سے ابواساء کے حوالے سے حضرت شداد بن اوس دلائے سے منقول ہے۔

## ذِكُرُ مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِيْ رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا وه روايت جوہم نے ذکر کی ہے اس میں خالد حذاء کا عاصم سے برخلاف نقل کرنے کا تذکرہ 3534 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا

- 3533 إسنادة صحيح على شوط مسلم عاصم: هو ابن سليمان الأحول . وأخرجه أحمد 4/124، والدارمى 2/14، لطبرانى "7151" و"7152"، والبيهقى 4/265 من طريقين عن عاصم، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق "7519"، وأحمد 4/123 و124، والطبرانى "7147" و"7149" من طرق عن أبى قلابة، يه . وأخرجه أحمد 4/24، وابن أبى شبيبة 93-3-50، والطبرانى "7150" و "7154" من طريقين عَنُ أبِي قَلابَة، عَنْ أَبِي اَسْمَاءَ، عَنْ شداد . بإسقاط أبى الأشعث من السند . وأخرجه أحمد 4/125، وابن أبى شبيبة 9/4 عن إسماعيلُ بُن عُليّة، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أبِي قلابة، عمن حدثه عن شداد . . وأخرجه أبو داؤد "2368" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/144 من طريقين عن أبي قلابة، عن شداد . وأخرجه شداد . وأخرجه الطبرانى "7184" و "7188" و "7188" من طريقين عن شداد .

3534- إسناده صبحيح على شرط مسلم . عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء . وأخرجه الشافعي 2/255، وعبد الرزاق "7521"، والطحاوى 2/99"، والطبراني "7124" و "7127" و "7127" و "7129" و "7129" و "7130" و المحادة المنافعي 1759"، والبغوى "7539" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4/124، وأبو داؤد "2369" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والبيهقي 4/265 من طريق أيوب، وعبد الرزاق "7520"، والطيالسي "1118"، وأحمد 4/124، والطحاوى 2/99، والطبراني "7131" و "7132" و الطحاوى 2/99، والطبراني "7131" و "7132" من طرق عن أبي قلابة، به .

35

خَالِدٌ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ، قَالَ:

(متن صديث): كُنستُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْبَقِيعِ ذَمَانَ الْفَتْحِ، فَنَظَرَ اِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

کی جھزت شداد بن اوس ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُنگائی کے ساتھ بقیع کی طرف جارہا تھا۔ یہ فتح کے زمانے ۔ کی بات ہے نبی اکرم مُنگائی کے ایک شخص کودیکھا جو تجھنے لگوارہا تھا' تو نبی اکرم مُنگائی نے ارشاد فرمایا: تجھنے لگانے والے اور لگوانے والے ایک باروز وٹوٹ گیا۔

## ذِكُرُ حَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ قَبْلُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس فعل کی ممانعت کی صراحت کرتی ہے جسے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

3535 - (سندحديث): اَخْبَونَا عُمَوُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَوْ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اِبُواهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) الفطر الحاجم والمحجوم

تُوضَى مصنف: قَالَ ابُو حَاتِم رَضِى الله عَنه: هذان حَبَرَان قَدُ اَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ انَّهُمَا مُتَطَادًان، وَلَيْسَا كَذَلِكَ، لِآنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحُرِمٌ، وَلَمْ يَرُو عَنهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَبَرٍ صَحِيْحٍ انَّهُ احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ دُونَ الْاحْرَامِ، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُرِمًا قَطُّ إِلَّا وَهُو مُسَافِرٌ، وَلُهُ مَسَافِرٌ، وَلَهُ مَسَافِرٌ، وَلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُومًا قَطُّ إِلَّا وَهُو مُسَافِرٌ، وَالله مَسَافِرٌ قَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لَفُظُةُ إِخْبَادٍ عَنْ فِعْلٍ مُوَادُهَا النَّرُجُرُ عَنِ الله عَمَالُ ذَلِكَ الله عُلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الله عَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الله عَلْه وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله والله وال

﴿ حَصْرَتُ رافع بن خدى التَّنَوُ روايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَّلَيْنَةُ فِي ارشادفر مايا ہے: " حَصِيْنِ لگانے والے اور لگوانے كاروز ولوٹ جاتا ہے"۔

(اہام ابن حبان مُشِیِّفر ہاتے ہیں:):ان دونوں روایات نے ایک عالم کوغلط فہمی کا شکار کیا کہ بید دونوں متضاو ہیں' حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جب نبی اکرم مُثَاثِیْرِ ہے کچھنے لگوائے تھے۔اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے احرام باندھے ہوئے تھے۔

3535- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم، وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وهو في "مصنف عبد الرزاق " 7523" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/465، والترمذي "774" في الصوم: باب كراهية المحجامة للصائم، والطبراني "4255"، وابن خزيمة "1964"، والحاكم 1/428، والبيهقي 4/265 وقال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت على بن عبد الله "وهو المديني" يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثا أصح من ذا .

پیر سیب و میسی است. نبی اکرم شانیز کم کا بیفرمان' سیجینے لگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہٹوٹ گیا''لفظی طور پرکسی فعل کے بارے میں اطلاع دینا ہے کین اس کے ذریعے مرادبہ ہے: اس فعل پڑمل کرنے ہے منع کیا جائے۔

## ذِكُرُ وَصَفِ مَا يَحْتَجِمُ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا

اس بات کا تذکرہ کہ جب آ دمی روز ہ دار ہوتو وہ کس طرح سے تجھنے لگوائے گا

3536 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِ مَعْدُ بُنُ بُرُقَانَ، عَنُ آبِي الزَّبِيُّرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ:

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَّاْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَامَرَهُ اَنْ يَّضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ اِفْطَارِ الصَّائِمِ فَحَجَمَهُ، ثُمَّ سَالَهُ: كُمْ خَرَاجُكَ، قَالَ صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ صَاعًا

توضيح مصنف: قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى يُعْرَفُ بِسَعْدَانِ، مِنْ اَهْلِ دِمَشُقَ، ثِقَةٌ، مَامُونْ، مُسْتَقِيمُ الْاَمْرِ فِي الْحَدِيثِ

۔ رِدی ۔ ۔ ۔ ۔ وَدی کے حضرت جابر بن عبداللہ وُلِی ایان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالی کی خصرت ابوطیبہ کو تھم دیا کہ وہ سورج غروب ہونے کے وقت نبی اکرم مَالی کی خدمت میں حاضر ہوں پھر آپ نے انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ افطاری کے وقت مجھنے لگانے کے اوزاروں کے ہمراہ نبی اکرم مَالی کی کے گائے کے انہوں نے اوزاروں کے ہمراہ نبی اکرم مَالی کی اگر دے پھر نبی اکرم مَالی کی ایک صاع معاف کروادیا۔ جواب دیا: دوصاع نبی اکرم مَالی کی ایک صاع معاف کروادیا۔

ر ب ریاد در ایا میں میں اور میں استعباد میں کی نامی راوی کوسعدان کے نام سے پیچانا جاتا ہے۔ بیاہل ومثق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیر تقداور مامون ہیں اور حدیث میں متنقیم الامر ہیں۔

# بَابُ قُبُلَةِ الصَّائِمِ

## باب: روزه دارشخص کا (بیوی کا) بوسه لینا

ذِكُرُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ امْرَاتَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا

آدمی جبروزے کی حالت میں ہوتواس کے لیے اپنی بیوی کا بوسہ لینے کے جائز ہونے کا تذکرہ من جبرون کے حائز ہونے کا تذکرہ من عن مالك، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ مَالْلِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالْلِكِ مَالْلِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالْلِكِ مَالْلِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالْلِكِ مَالْلِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالْلِكِ مَالِكِ مِلْكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مِلْلِكِ مِلْلِكِ مَالِكِ مَالِكُ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُ مَالِكِ مَالِكُ مَالِكِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَ

هِ شَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا كَانَتُ تَقُولُ:

(متن حدیث) نِانْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ نُمَّ ضَحِکَتُ

(متن حدیث) نِانْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُو صَائِمٌ نُمَّ ضَحِکَتُ

(متن حدیث الله عَنْ اللهُ عَلَیْهِ مَا سَلُهُ عَلَیْهِ مِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اوقات این کسی زوج محر مدکاروز کی حالت میں بوسہ لے

المت سے پھرسیّدہ عائشہ وَ اللهُ عَلَیْهُ مسکراویں۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ آهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

اس بات كى اطلاع كا تذكره كريم بات جاكر آومى روز \_ كى حالت بيل الي بي يبوى كا بوسه لے 3538 - (سندحديث): آخبرَن عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنِ كَعُبِ اللهِ بُنَ كَعُبِ اللهِ بُنَ كَعُبِ اللهِ بَنَ كَعُبِ اللهِ بَنَ عَبُلِ اللهِ بَنَ عَبُلِ اللهِ بَنَ المَعْمَى مَنْ المَعْمَ على شرط الشيخين . وهو في "لموطا" 1929 في الصيام: باب ما جاء في الرحمة في القبلة المسائم، والبيعلى "1750"، والمحميدي "1758" والبيعلى "1758" والبيعلى "1758" ووالمحاوى 1921، والبيعلى المولم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وأبو يعلى "1748" و"1754" والمطالسي والمحاوى 1921، والبيعلى 4/23، وابن أبي شيبة 1759، وأحسمد 1759 و 100 و 104 و 104 و 104 و 104 و 105 و

عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ،

رَمَتَنَ مديث): آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُ هَلِيْهِ، أُمَّ سَلَمَةَ، فَاَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَ لَهُ عَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِكَ وَمَا تَا خَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: وَاللهِ إِنِّى اَتُقَاكُمُ لِلهِ وَاخْشَاكُمُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت عمر بن ابوسلمہ و النفو بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنَا سے دریافت کیا: کیاروزہ دارشخص ( بیوی کا )

بوسہ لے سکتا ہے نبی اکرم مَثَاثِیْنَا نے ان سے فرمایا: تم اُمّ سلمہ فُلُ کُٹا سے اس بارے میں دریافت کرنا توسیّدہ اُمّ سلمہ فُلُ کُٹا نے حضرت
عمر بن ابوسلمہ و کُلُٹو کُو بتایا کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِا ایسا کرلیا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیْنَا الله تعالی نے تو آپ کے
گزشتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت کردی ہے تو نبی اکرم مَثَاثِیْنَا نے ان سے فرمایا: الله کی قتم! میں تم سب سے زیادہ الله تعالی سے ڈرتا
ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی خشیت رکھتا ہوں۔

#### ذِکُرُ الْاِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ أَنُ يُقَبِّلَ امْرَأَتَهُ روزه دار شخص کے لیے اپنی بیوی کے بوسہ لینے کے مباح ہونے کا تذکرہ

3539 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِٰى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيُزِ، اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ:

(متن حديث) أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

🟵 🤁 سیّده عا کشه صدیقه و النهابیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَا النیم اردزے کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے بچے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3540 - (سندحديث): آخُبَوَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

3538-إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "1180" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليس محرمة على من لم تحرك شهوته، والبيهقي 4/234 من طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، بهذا الإسناد . 3539- إسناده صحيح، رحاله ثقات رجال الشيخين غير على بن المديني فمن رجال البخارى . شيبان: هو ابن عبد الرحمن المتيمي النحوى . وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/20 عن محمد بن سهل بن عسكر، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2/12، ومسلم "1106" "69" من طريقين عن شيبان، بم . وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 12/233، والطحاوى 2/91 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز . وانظر والمصنف بإثر الحديث "3547"

سَعِيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُزْوَةً، عَنْ آبِيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ:

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ

<u>مرسق میں ہیں۔ ہن وسوں معوصلی مصوب سے رہیں ہیں۔ انبی اکرم مُثَافِیْن</u> روزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ محتر مہ کا بوسہ لے لیا تر تھ

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلْذَا الْنَحْبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کوفل کرنے میں عروہ بن زبیر منفرد ہے

3541 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُسَافِرِ التِّلِيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: (مَثَن حديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ

🚭 🕾 سیّدہ عاکشہ ڈلافٹا ہیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَالیّنظِ کروزے کی حالت میں میرابوسہ لےلیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ هَاذَا الْفِعُلَ لَمْ يَكُنُ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ وَحُدَهَا دُونَ سَائِرِ اَزُوَاجِهِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَثَالِیَّامُ کا یغل صرف سیدہ عا کشہ ڈٹائٹا کے ساتھ مخصوص نہیں تھا کہ دیگراز واج کے ساتھ نہ ہو

3542 - (سندصديث) اَخْبَوَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مُسُلِمٍ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنُ شُتيُرِ بُنِ شَكْلٍ، عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ، قَالَتُ:

(مَثْن صِدِيَّت) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

🟵 🤀 سیده هصه بنت عمر فخانفاییان کرتی ہیں: نبی اکرم مَا لینی آمر م کالی آمر کا میں اوسہ لے لیا کرتے تھے۔

<sup>3540-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد 6/192، والبخارى "1928" في الصوم: باب القبلة للصائم، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد .

<sup>3541-</sup> إستناده قوى، جعفر بن مسافر التنيسي روى له أبو داوُد والنسائي بن ماجه، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخيين غير يحيى بن حسان وهو التنيسي، فمن رجال البخارى وأخرجه الطحاوى 2/92 من طريق سعيد بن أسد، عن يحيى بن حسان، بهذا الإسناد .

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَلْذَا الْفِعُلَ مُبَاحٌ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ، وَآمِنَ مَا يَكُرَهُ مِنْ مُّتَعَقَّبِهِ اس روایت کا تذکره جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ بیعل اس شخص کے لیے مباح ہے جواپی خواہش پرقابور کھتا ہواور اسے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ اس کے بعد نا پہندیدہ چیز کا مرتکب ہوگا 3543 - (سندمدیث) آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْفَنْدَوَرِقُ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحْمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: (متن مديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَتَقُولُ: آيُّكُمُ آمُلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ سيّده عائش صديقه وللفياييان كرتى بين: نبى اكرم مَاليَّيْمَ روز كى حالت بين بوسه ليا كرتے تھے۔ و فرماتی بين: تم بين سے كے اپنى خوائمش پر نبى اكرم مَاليَّيْمَ سے زيادہ قابو حاصل ہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنُ وَرَائَهُ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ لِخ روزه دارُخُض کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ

لےسکتا ہے جبکہ اس کے بعدوہ چیز نہ ہوجو جا ترجہیں ہے

3544 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْفَصُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ

2542- إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير شتير بن شكل، فمن رجال مسلم . أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر . وهو في "مسند أبي يعلى" 2/327 . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/60، ومسلم "1107" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/280، والطبراني في الكبير " "351"/22 و "393" من طرق عن جرير، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "1586"، والحميدي "287"، وأحمد 6/286، والطبراني /23 "349" و "350" من طرق عن منصور، بهزوأخرجه النسائي كما في "التحفة" 11/281، والطبراني /23 "348" من طريقين عن منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن شتير، به . وأخرجه مسلم "1107"، وابن ماجه "1685" في الصوم: باب ما جاء في القبلة للصائم، والطبراني "393"/23، والبيهقي 4/234 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير، به .

3543- إسناده صحيح على شرط البخارى . النفيلى: هو عبد الله بن محمد بن على، ثقة حافظ من رجال البخارى، ومن فوقه على شرطهما .وأخرجه أحمد 6/44، والبيهقى 4/233 من طريق يحيى القطان، ومسلم "1106" "64" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست حرمة على من لم تحرك شهوته، وابن ماجه "1684" في الصيام: باب ما جاء في القبلة للصائم، من طريق على بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد .وأخرجه عبد الرزاق "7431" من طريق عبد الرحمٰن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، به .

بُن عَبُدِ اللَّهِ،

(متن صديث): اَنَّ عُسَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، قَالَ: هَشَشُتُ، فَقَبَّلْتُ وَآنَا صَائِمٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَقَدُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمُرًا عَظِيْمًا، قَالَ: وَمَا هُوَ، قُلْتُ: قَبَّلْتُ وَآنَا صَائِمٌ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرَايَتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ، قُلْتُ: إِذًا لَا يَضُرُّ، قَالَ: فَفِيمَ

حضرت عمر بن خطاب ر النفئيان كرتے ہيں: ايك مرتبه مير عمراج ميں شوخى آئى تو ميں نے روز ہے كى حالت ميں (اپنى بيوى كا) بوسه لے ليا ميں نبى اكرم مُنَّا النِّنِ اكرم مُنَّا النِّنِ اكرم مُنَّالِيَّا كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے عرض كى: آج ميں نے ايك براجرم كيا ہے نبى اكرم مَنَّالِیَّا نے دريافت كيا: وہ كيا۔ ميں نے جواب ديا: ميں نے روز ہے كى حالت ميں (اپنى بيوى كا) بوسه لے ليا ہے۔ نبى اكرم مَنَّالِیُّا نے فرمایا: تمهارا كيا خيال ہے اگرتم پانى كى كى كرلو('توروز ہے كوكيا ہوگا) ميں نے جواب ديا: اس صورت ميں كوئى نقصان نہيں ہوگان نبى اكرم مَنَّالِیُّا نَنْ نِنْ الرم مَنَّالِیُّا نِنْ نِنْ الرم مَنَّالِیْنِ نَنْ نِنْ اللَّهِ مِنْ كي كيل كيل كيل كولوں نوروز ہے كوكيا ہوگا) ميں نے جواب ديا: اس صورت ميں كيسے ہوا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاٰذَا الْفِعُلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ فِی صَوْمِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مَعًا الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاٰذَا الْفِعُلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ فِی صَوْمِ الْفَرْضِ وَالتَّطُوُّعِ مَعًا اسْ بات کے بیان کا تذکرہ کہ فرض روز ہے اور نفل روز ہے دونوں میں آدمی کے لیے یہ فعل کرنا مباح ہے حالتوں میں آدمی کے لیے یہ فعل کرنا مباح ہے

3545 - (سندحديث): آخُبَوَكَ ابُنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّوِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَخَبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهُوِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، قُلُتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟، قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي كُلِّ ذِلِكَ، فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّع

لَوْضَى مَصْنُ قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى الله عَنهُ: سَمِعَ هلذَا الْحَبَرَ اَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَوْرِيُنِ مَا لَكُ عَنْ عُمَرًا، قَالَ: عَنِ عَبْدِ الْعَزِيْرِ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ نَفْسِهَا، وَاللَّذِلِيُلُ عَلَى صِحَتِهِ اَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: عَنِ

3544- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن سعيد فمن رجال مسلم . وأخرجه الدارمي 2/13، والحاكم على شرط الدارمي 2/13، والحاكم الحاكم على شرط الدارمي 2/13، والحاكم الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد 1/21، وابن أبي شيبة 3/60- 61، وأبو داؤد "2385" في الصوم: باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/17، والبيهقي 4/261 من طرق عن الليث، يِه .

"7408" . واخرجه النسائى فى الصوم من "الكبرى" كما فى "التحفة" 12/368 من رجال الشيخين، وهو فى "مصنف عبد الرزاق " "7408" . واخرجه النسائى فى الصوم من "الكبرى" كما فى "التحفة" 12/368 من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد واخرجه النسائى كما فى "التحفة" 12/351 من طريقين عن ابن وهب، وأخرجه النسائى كما فى "التحفة" 6/241 من طريقين عن ابن وهب، عن ابى سلمة، به وأخرجه احمد 6/241 و 252، والنسائى كما فى "التحفة" 73333 وانظر "3537" والطحاوى 2/91 من طريق يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، به وانظر "3537"

الزُهْرِيّ، عَنُ اَبِى سَـلَـمَةَ، قَالَ: قُلُتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟، فَمَرَّةً اَذَى الْحَبَرَ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُخْرَى اَذَى الْحَبَرَ عَنْهَا نَفْسِهَا

ر - بر این کسی دوجہ محتر مدکا بوسہ لے لیا اس کر مٹائیٹی موزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ محتر مدکا بوسہ لے لیا ا کرتے تھے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ ڈھا ٹھا سے دریافت کیا: فرض روز سے میں یانفلی روز سے میں؟ سیّدہ عائشہ ڈھا ٹھانے فرمایا: ہرایک میں فرض میں بھی اور نفلی میں بھی۔

(امام ابن حبان مینینز ماتے ہیں:):ابوسلمہ بن عبدالرحن نے بیر وایت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے عروہ کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فی اللہ علیہ معرسیّدہ عائشہ فی اللہ علیہ ہے۔ اور اس کے حجے ہونے کی دلیل بیہ ہم معمر نے بیہ بات بیان کی ہے بیر وایت نہری کے حوالے سے ابوسلمہ کے حوالے سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیّدہ عائشہ فی ایشہ فی ایک کے بارے میں؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ بیر وایت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فی ایشہ فی ایک کے حوالے سے عروہ کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فی ایک کے حوالے سے میں کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فی ایک کہ دی اور دوسری مرتبہ بیر وایت براہ راست سیّدہ عائشہ فی ایک حوالے سے سیّدہ عائشہ فی ایک کے حوالے سے میں کہ دی اور دوسری مرتبہ بیر وایت براہ راست سیّدہ عائشہ فی ایک حوالے سے میں کہ دی اور دوسری مرتبہ بیر وایت براہ راست سیّدہ عائشہ فی کہ کو الے سے میں کہ دی۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَقْبِيلَ الصَّائِمِ امْرَاتَهُ غَيْرُ جَائِزٍ اس روایت کا تذکره جس نے اس شخص کوغلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور (وہ

اس بات کا قائل ہے) کہروزہ دار تخص کا پی بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے

3546 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بِنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، عَنْ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ مَّحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ مَّحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، عَنْ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ الْعَبْسِ، قَالَتُ:

رمتن صدیث): کَانَ النّبِیُّ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا یَلْمِسُ مِنْ وَجْهِی مِنْ شَیْءٍ وَّاَنَا صَائِمَةٌ

﴿ مَتْنَ صَدِیثُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا یَلْمِسُ مِنْ وَجْهِی مِنْ شَیْءٍ وَآنَا صَائِمَةٌ

﴿ مَتْنَ صَدِیثُ سِیْدہ عَا نَشْرِصَدیقَه وَیُّ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِی خِرے کے سی صے

﴿ وَجِمُوتَ نِہِیں تَھے۔ ﴾ وَجِمُوتَ نِہِیں تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِي الظَّاهِرِ

<sup>3546-</sup> سنده قوى، محمد بن الأشعث وثقه المؤلف، وروى عنه جمع، وباقى رجاله ثقات واخرجه بلفظ "لا يمتنع" ابن أبى شيبة 3/60، وأحمد 6/213، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/296 عن وكيع، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/213، والنسائي من طريق يحيى ب زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن صالح الأسدى، عن الشعبي، به .

اس روايت كا تذكره جو محربن اشعث كحوالى سيمنقول بمارى ذكركرده روايت كى بظام مخالف به 3547 - (سند مديث) أخبَر نَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَادِيُّ، قَالَ: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:

(متن صديث) نان كان رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ لَوَ مَنْ مَصْفُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امْلَكُ النَّاسِ لِإِرْبِهِ، لَوَ مَنْ مَعْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امْلَكُ النَّاسِ لِإِرْبِهِ، وَكَانَ يُقَبِّلُ نِسَانَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا، ارَادَ بِهِ التَّعْلِيْمَ انَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مِمَّنُ يَّمْلِكُ إِرْبَهُ وَهُو صَائِمٌ جَائِزٌ، وَكَانَ يَتَنِكُ بُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتُ هِى صَائِمَةٌ، عِلْمًا مِنهُ بِمَا رُكِّبَ فِى النّسَاءِ مِنَ الشّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتَوْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقتہ ڈاٹھ ایان کرتی ہیں : نبی اکرم مُثَالِیْ اوزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ محتر مہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے پھروہ مسکرادیں۔

(امام ابن حبان عیشہ فرماتے ہیں:): نبی اکرم مُن الیّن خواہش پرسب سے زیادہ قابو حاصل تھا۔ اس کے باوجود آپ روزے کی حالت میں اپنی ازواج کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اس کے ذریعے اس بات کی تعلیم دینامراد ہے کہ جوخص اپنی خواہش پر قابور کھتا ہو۔ اس کے لئے روز ہر کھا ہوا ہوتا تھا تو نبی قابور کھتا ہو۔ اس کے لئے روز ہر کھا ہوا ہوتا تھا تو نبی اگرم مُنا اللّٰهِ اس نوعیت کے کسی فعل کو کرنے سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ میہ بات جانتے تھے کہ خواتین کے لئے اس نوعیت کی صورت حال میں خود پر قابو یا نامشکل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم مُنا اللّٰهِ اس فعل کو ترک کرکے ان کی حالت کو باقی رہنے دیتے تھے۔ جب وہ اس حالت میں ہوتی تھیں اس صورت میں ان دونوں روایات کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف باقی نہیں رہے گا۔

<sup>3547-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "3537".

# بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ باب: مسافر شخص كاروزه ركهنا

3548 - (سندصيث): الخبرك الدحسن بن سفيان بن عامر الشيباني، بنسا، وعُمَر بن سعيد بن سِنان الطَّائِيُ بِمَنْ بِمَ نَبِحَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بن يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَةِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ قُتَيَبَةَ اللَّحْمِيُّ بِعَسْقَلانَ، وَعَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بَنِ سَلْمٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْص، وَمُحَمَّدُ بنُ الْمُعَافَى بنِ اَبَى حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ بِصَيْدًا فِي الْحَرِيْنَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُصَفَّى وَهِذَا حَدِيثُهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُصَفَّى وَهِذَا حَدِيثُهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر فالمجاروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالْفِيمُ نے ارشاد فر مايا ہے:

''سفر کے دوران روز ہ رکھنا نیکی نہیں ہے''۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرٌ جَائِزِ اس روایت کا تذکره جس نے اس خص کوغلط فہمی کا شکار کیا جو کم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے) کہ سفر کے دوران روز ہ رکھنا جائز نہیں ہے

3549 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ،

(متن مديث) : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ،

3548- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن المصفى، فقد روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه، ووثق مسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق وقال النسائى: صالح، وقال الذهبى فى "الكاشف": ثقة ـ وأخرجه ابن ماجه "1665" فى الصيام: باب ما جاء فى الإفطار فى السفر، والطحاوى 2/62، والطبرانى "13387" و "13403" من طريق محمد بن المصفى، بهذا الإسناد وقال البوصيرى فى "مصباح الزجاجة" ورقة 2/109: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات ـ وأخرجه الطبرانى "13618" من طريق رواد بن الجراح "وقد اختلط" عن الأوزاعى، عن عطاء، عن ابن عمر .

وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

(امام ابن حبان مُشِنْ فِرَماتے ہیں:): نبی اکرم مُنَا تَنْفِیْ کا بیفر مان ' وہ لوگ نافر مان ہیں' نبی اکرم مَنَا تَنْفِرَا نے ان کے لئے بیلفظ اس لئے استعال کیا ہے کیونکہ نبی اکرم مَنَا تَنْفِیْم نے جب انہیں بیتھم دیا تھا تو انہوں نے اس پڑھل نہیں کیا تھا اور وہ تھم روزے کوختم کرنے کا تھا۔اس سے بیمراز نہیں ہے کہ وہ لوگ سفر کے دوران روز ہ رکھنے کی وجہ سے نافر مان ہوگئے۔

# ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ اَمَرَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِفْطَارِ

اس سبب کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے ان لوگوں کوروزہ ختم کرنے کاحکم دیا تھا۔

3550 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ،

رَمْتُنَ مَدِيثُ) : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، وَهُوَ عَلَى بَعُلَةٍ لَهُ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَقَالَ: اشْرَبُوا، فَإِنِّى رَاكِبٌ وَإِنِّى أَيَسَرُكُمْ، وَٱنْتُمْ مُشَاةٌ،

9549 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم "2707" من طريق أبى يعلى بأطول مما هنا \_ عبد الوهاب: هو ابن عبد السحيد الشقفى، وجعفر: هو ابن محمد بن على الصادق الإمام \_ وهو فى "صحيح بن خزيمة" "2019" \_وأخرجه مسلم "1114" فى الصيام: باب جواز القطر والصوم فى شهر رمضان، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفى، بهذا الإسناد \_وأخرجه الشافعى 1/270، والحميدى "1289" عن سفيان، والشافعى 1/268، و269-270، ومسلم "1114" "91"، والترمذى "710" فى الصوم: باب فى كراهية الصوم فى السفر، والبيهقى 4/241 و 246 من طريق الدراوردى، والنسائى 4/177 فى الصوم: باب ذكر اسم الرجل، والطحاوى 2/65 من طريق ابن الهاد، والطيالسى "1667" عن وهيب، أربعتهم عن جعفر بن محمد، به \_

3550 إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة - فمن رجال مسلم، وعبد الله وهو ابن المبارك روى عن الجريرى قبل الاختلاط وأخرجه أحمد 3/21 عن يزيد بن هارون، عن الجريرى، بهذا الإسناد وانظر "3556" .

#### فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ

شی حضرت ابوسعید خدری و و النفیز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُل النیز انی پانی کی نہر کے پاس ہم سے فرمایا:
آپ اس وقت اپنے خچر پرسوار تھے اور لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ پانی پی لو ۔ لوگ نبی اکرم مُل النیز کی کے مرف در کھنے گے۔ نبی اکرم مُل النیز کی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ پانی پی لو کیونکہ میں تو سوار ہوں میں تم سے زیادہ آسان حالت میں ہوں تم لوگ پیدل چل رہے ہولوگ پھر نبی اکرم مُل النیز کی طرف دیکھنے لگئے تو نبی اکرم مُل النیز کی نے بہلوکو حرکت دی۔ آپ نے پانی بیا تو لوگوں نے بھی یانی پی لیا۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ اَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عَاصِيًا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ

اس بات کا قائل ہے ) کہ سفر کے دوران روز ہ رکھنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے

3551 - (سند صديث) اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الرَّهَابِ، قَالَ: حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ،

(مَتْنَصديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّجَ عَامَ الْفَتْحِ، وَاَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ وَصَامَ النَّاسِ، قَالَ: أُولِئِكَ الْعُصَّاةُ

تُوشَى مَصنف: قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: سَمَّاهُمُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ الْاَمْ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُصَاةَ بِصَوْمِهِمُ فِى السَّفَرِ، إِذِ الصَّوْمُ وَالْإِفُطَارُ فِى السَّفَرِ جَمِيعًا طَلُقٌ مُبَاحٌ السَّفَرِ جَمِيعًا طَلُقٌ مُبَاحٌ

ﷺ امام جعفرصادق رفی تنظار امام محمد با قر رفی تنظیہ کے حوالے سے حضرت جابر رفی تنظیہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں افتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم مَلِ تنظیم روانہ ہوئے۔ کراع العمیم سی پینچنے تک آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اسے بلند کیا لوگ آپ کی طرف دیکھنے گئے تو آپ نے اسے پی لیا اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کی تی بعض لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی اکرم مُلا تنظیم نے فرمایا: وہ نا فرمان لوگ ہیں۔

(اہام ابن حبان ﷺ من اکرم مَثَلَیْمُ نے انہیں نافر مان کا نام اس لئے دیا تھا کیونکہ نی اکرم مَثَلَیْمُ نے جب سفر کے دوران انہیں روزہ ختم کرنے کا تھم دیا تھا۔ تو انہوں نے اس تھم پڑھل نہیں کیا تھا۔ اس سے بیمرادنہیں ہے کہ وہ لوگ سفر کے 3551۔ اسادہ صحیح علی شرط مسلم، وہو مکور ما قبلہ "3549". دوران روزه رکھنے کی وجہ سے نافر مان ہو گئے کیونکہ سفر کے دوران روزه رکھنا یا نہ رکھنا دونوں مطلق طور پرمباح ہیں۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا كُرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے سفر کے دوران روزہ رکھنے کونا پیندیدہ قرار دیا

3552 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِٰنِ بُنُ مَهْ دِيِّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ بْنِ اَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الرَّحْمِٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْاَفْصَارِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(مَثَن صديث): رَاَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوُا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

حضرت جابر بن عبداللہ ڈھ نیکا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلاٹیؤ کم نے ایک محض کودیکھا جس کے گر دلوگ استھے تھے اور اس پر سامید کیا جار ہاتھا۔ نبی اکرم مُلاٹیؤ کم نے دریافت کیا: کیا معاملہ ہے لوگوں نے بتایا: اس محض نے روز ہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم مُلاٹیؤ کم نے فرمایا: پیربات نیکی نہیں ہے کہتم لوگ سفر کے دوران روز ہ رکھو۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةَ آنُ يَّضُعُفَ الْمَرْءُ دُونَ آنُ يَّكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدًّا لِلْبَرِّ

سعد كما سياتى عند المصنف "355"، وهو ثقة معروف أخرج له الستة، وبعضهم ينسبه لجده لأمه فيقول: مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ اَسْعَدَ بْنِ زَرَارة كما في رواية المصنف هذه، وسعد بن زرارة، ، أخوه أسعد بن زرارة صحابيان معروفان أنصاريان من بنى النجار . ومحمد بن عمرو بن الحسن: هو ابن على بن أبى طالب . وأنخرجه أحمد 929/3، وابن خزيمة ( 2017)، والطبرى في "جامع المبيان" "2892" من طريق محمد بن جعفو، بهذا الإسناد، وقالوا: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زرارة . وأخوجه الطيالسي 1721"، وأحمد 1898 و 1898، وابن أبى شيبة 14/3، والدارمي 9/2، والبخارى "1946" في الصوم: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن ظلِل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، ومسلم "1115" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في عليه وسلم لمن ظلِل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم أي السوم: باب اختيار الفطر، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم المرجل، والطحاوى 26/2، وابن الجارود "998"، والبيهقي 4/242 و 242—243، والبغوى "1764" من طرق عن شعبة، به . وأخرجه النسائي 4/176 من طريق يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمٰن، عن رجل، عن مجمد بن عبد الرحمٰن، عن جابر . وأخرجه النسائي 4/176، والطحاوى 26/2—63 من طريقين عن يعبى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن جابر . وأخرجه النسائي 1764، والطحاوى 2/62—63 من طريقين عن يعبى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن جابر . قال المزى في "الأطراف" 2/2/2: وهذا وهم من النسائي رحمه الله، عن يعبى ظن أن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان فلم يسمع من شعبة ولا لقيه . ونقل ابن أبى حاتم في "العلل" 1/2/1 عن أبيه بأن من قال فيه: عن حيث ظن أن محمد بن عبد الرحمٰن الذي روى عنه شعبة ولا لقيه . ونقل ابن أبى حاتم في "العلل" 1/2/1 عن أبيه بأن من قال فيه: عن حيث عبد الرحمٰن بن ثوبان فلم يسمع من شعبة ولا لقيه . ونقل ابن أبى حاتم في "العلل" 1/2/1 عن أبيه بأن من قال فيه: عن عبد الرحمٰن بن ثوبان فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمٰن بن سعد . وانظر "الفتح" 1/185.

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھنے کو اس لیے ناپندیدہ قرار دیا گیا ہے کوئکہ بیاندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کمزور ہوجاتا ہے ایمانہیں ہے کہ بیٹل نیکی کے برخلاف ہو

3553 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةً، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ زُرَارَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

ُ (مَّتَن صَديث): حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةِ تَبُوكَ، وَكَانَتْ تُدُعَى غَزُوةُ الْعُسُرَةِ، فَبَيْنَمَا نَسِيْرُ بَعُدَمَا اَضْحَى النَّهَارُ، فَإِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ صَامَ فَجَهَدَهُ الصَّوْمُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ

حضرت جابر بن عبداللہ ڈھ ہناہیاں کرتے ہیں :غزوہ تبوک کے موقع پر ہم لوگ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کوغر بت کی جنگ کا نام بھی دیا جا تا ہے۔ ابھی ہم دن چڑھنے کے بعد چل رہے تھے ایک جگہ کچھ لوگ ملے جوایک درخت کے سائے کے نیچے جمع تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ مُلَاثِیْنِ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا روزہ اس کے لئے دشواری پیدا کر رہا ہے۔ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے فرمایا : یہ بات نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ سفر کے دوران روزہ رکھو۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3554 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَعُدِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ، بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى بَعْضِ اَسُفَادِهِ، وَرَاَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى وَرُاَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى رَجُلٍ . فَصَالَ، فَقَالُوا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوْمُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَر

کَ 😌 😌 حضرت جابر بن عبدالله را 🕳 بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَانِیَا مِنے ایک سفر کے دوران کچھلو گول کوایک شخص کے پاس

3553- رجاليه ثبقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية فمن رجال مسلم، وأشار الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 271-2/270 إلى رواية المصنف هذه، فقال: وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن زرارة \_ انظر ما بعده \_

3554- رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله . واخرجه النسائي 4/175 في الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 3/352 من طريق بكر بن مضر، بِه . ا کھے دیکھا آپ نے اس بارے میں دریافت کیا: تولوگوں نے بتایا: اس مخص کے لئے رزوہ رکھنا دشواری کا باعث ہور ہا ہے تو نبی اکرم مَنافِیْنِ اِنْ ارشاد فرمایا: سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفُطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ مسافر شخص كے ليے بيات مباح ہونے كا تذكره كهوه كى علت (ليمنى بيارى) كاحق ہونے كى وجہ سے روزے كوختم كردے

عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

(مَتْنَ مِدِيثُ): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْاَحْدَث، فَالْاَحْدَث مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْاَحْدَث، فَالْاَحْدَث مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْاحْدَث، فَالْاَحْدَث مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْاَحْدَث، فَالْاَحْدَث مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْاَحْدَث، فَالْاَحْدَث مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ الْاَحْدَث، فَالْاحْدَث مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُوالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَ

۔ ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس رہے ہیں اور جی ہیں : فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم مَثَّلِقَیْمُ ارمضان کے مہینے ہیں روانہ ہوئے۔آپ نے کدید بہنچنے تک روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھرآپ نے روزہ ختم کردیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْم کے اصحاب آپ کے بعد والے عمل کی پیروی کیا کرتے تھے۔

## ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمُسَافِرِ الْمَاشِي آوِ الضَّعِيفِ بِالْإِفْطَارِ

پیدل چلنے والے مسافر یا کمز ورشخص کو (سفر کے دوران) روزہ ختم کردینے کا حکم ہونے کا تذکرہ

3556 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ٱبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ اَبَى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

#### (متن مديث): مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ وَّهُوَ عَلَى بَعْلَتِه، وَالنَّاسُ صِيَامٌ،

3555 إستناده صبحيح، يزيد بن موهب: روى له أبو داؤد والنسائى وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وأخرجه البخارى "4275" فى السمغازى: باب غزوة الفتح فى رمضان، ومسلم "1113" فى الصوم: باب جواز الصوم والفيطر فى شهر رمضان للمسافر، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "7762"، والبطيالسى "2716"، والحميدى "514"، وابن أبى شيبة 3/15، وأحمد 1/219 و 334، والبخارى "2954" فى الجهاد: باب الخروج فى رمضان، و"4276" فى المغازين ومعيلم "1113"، والنسائى 4/189 فى الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعصاً ويفطر بعصاً، وابن خزيمة "2035"، الطحاوى 2/64، والبيهقى 4/240 و 246 من طرق عن الزهرى، به .

3556- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "3550" . خالد: هو ابن عبد الله الواسطى الطحان، وهو ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط .

وَالْـمُشَـاـةُ كَثِيـرٌ، فَـقَـالَ: اشْرَبُوْا، فَجَعَلُوا يَنظُرُونَ اِلَيْهِ، فَقَالَ: اشْرَبُوْا، فَاِنِّى آمُرُكُمْ، فَجَعَلُوا يَنظُرُونَ اِلَيْهِ، فَقَالَ: اشْرَبُوا، فَانِّى آمُرُكُمْ، فَجَعَلُوا يَنظُرُونَ اِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ

حضرت ابوسعید خدری و التنظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگانی کی نہر کے پاس سے ہوا۔ آپ اپنے خچر پر سوار تھے۔ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ پیدل چلنے والے لوگ بہت زیادہ تھے۔ نبی اکرم منگانی اس نے اگر منگانی الوگ پائی پی لو۔ لوگ آپ کی طرف دیھنے آپ کی طرف دیھنے آپ کی طرف دیھنے سے۔ نبی اکرم منگانی اس کے منزہ کر مایا: تم لوگ پائی پی لو۔ میں تمہیں تھم دے رہا ہوں۔ لوگ پھر آپ کی طرف دیھنے گئے۔ نبی اکرم منگانی اس کی طرف دیھنے کیے۔ نبی اکرم منگانی اس کی اور آگے بڑھ کر) پائی پی لیا، تولوگوں نے بھی پائی پی لیا۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْءِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ يُضْعِفُهُ حَتَّى يَصِيرَ كَلَّا عَلَى اَصْحَابِهِ اس بات كى مما نعت كا تذكره كه آدمى سفر كے دوران روزه ركھے جبكه اسے يعلم موكه وه كمزورمو

جائے گا یہاں تک کراپنے ساتھیوں کے لیے بوجھ بن جائے گا

3557 - (سنرمديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآوُزِيُّ، عَنِ الْآوُزَاعِيِّ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى مُلَمَةً، عَنْ اللهِ وَزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةً، عَنْ اَبِى مُلَمَةً، عَنْ اللهِ مُرَيْرَةً، قَالَ:

رُمْتُن صديث): أيسى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَقَالَ لِآبِي بَكُو وَعُمَرَ: كُلا، فَقَالَ: إِنَّا صَائِمَان، فَقَالَ: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، ادُنُوا فَكُلا

تُوَضَى مُصَنفَ: قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: يُرِيدُ بِهِ: كَانِّي بِكُمَا وَقَدِ احْتَجْتُمَا إلَى النَّاسِ مِنَ الضَّعُفِ إلى اَنْ تَقُولُوا: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا

حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: مرانظہر ان کے مقام پر نبی اکرم مُلَاثِیْم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ مُلَاثِیْم نے حضرت ابو بکر ڈلائٹوئا ور حضرت عمر ڈلائٹوئا سے فرمایا: تم دونوں بھی کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کی: ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم مَلَاثِیُم نے فرمایا: اپنے ان دونوں ساتھیوں کا سامان لدواؤ 'ان دونوں کے کام کاج کرو(پھران دونوں سے فرمایا: ) تم دونوں آگے ہواور کھانا کھاؤ۔

(امام ابن حبان وشالله فرماتے ہیں:):اس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہے: مجھے تمہارے بارے میں بیاندیشہ ہے کہ کمزوری کی

3557 إسناده صحيح على شوط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى داود الحفرى واسمه عمر بن سعد بن عبيد فمن رجال مسلم . وأخوجه أحمد 2/336، وابن أبى شيبة 3/15، والنسائى 4/177 فى الصوم: باب ذكر اسم الرجل، وفى "الكبرى" كما فى "التحفة" 11/75، وابن خزيمة "2031" والحاكم 1/433، والبيهقى 4/246 من طرق عن أبى داود الحفرى، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شوط الشيخين ولم يخوجاه! . وأخوجه النسائى 4/178 من طويق الأوزاعى - وعلى، كلاهما عن يحيى، عن أبى سلمة مرسلاً . قوله: "ارحلوا" أى: ضعوا لهما الرحل على البعير .

وجہ سے تہہیں لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک کہ تہہیں ہے کہنا پڑے گا کہ اپنے دوساتھیوں کے لئے پالان رکھواور اپنے دونوں ساتھیوں کے لئے کام کرو۔

# ذِكُرُ السَّقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ وَجَدَ وَجَدَ وَجَدَ وَجَدَ وَجَدَ وَجُدَ وَجُدَ وَجُدَ وَخُدَ وَتُعُفَ عَنْهُ وَلَا ضَعُفَ عَنْهُ

سفر کے دوران روز ہ رکھنے والے اس شخص سے حرج کے ساقط ہونے کا تذکرہ جب وہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے والے شخص کی ہی قوت محسوں کرے (جس دوسر مے شخص نے) کمزوری کی وجہ ہے (سفر کے دوران روزہ ختم کردیا تھا)

3558 - (سندحديث): الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: الحُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زَرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ، قَالَ:

بَى رَبِي فِي رَمَضَانَ، فَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفُطِرُ، (مَّتَن مَديث): كُنَّا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَا الصَّائِمُ وَمَنُ وَجَدَ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفُطِرِ، وَلَا الْمُفُطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ آنَّ مَنَ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَهُو حَسَنٌ، وَمَنُ وَجَدَ ضَعُفًا فَافُطَرَ فَهُوَ حَسَنٌ

۔ حضرت ابوسعید خدری ڈالٹیڈیمیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مٹالٹیڈ کے ہمراہ رمضان کے مہینے میں ایک جنگ میں شرکت کے حضرت ابوسعید خدری ڈالٹیڈیمیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مٹالٹیڈ کے اور فاہوا تھا ہوا وروہ دوزہ دوزہ دوزہ ہوا وروہ دوزہ نہر کھنے والے کوروزہ دار گھنے والے کوروزہ دار کھنے تو یہ بہتر ہے۔

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ بَعُضَ الْمُسَافِرِيْنَ اِذَا اَفْطِرُوا قَدُ يَكُونُونَ اَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصُّوَّامِ فِي بَعْضِ الْاَحْوَالِ

3558 إسناده صحيح على شرط الشيخين . يزيد بن زريع روى عن الجريرى قبل الاختلاط . وأخرجه الترمذى "713" فى الصوم: باب ما جاء فى الرخصة فى السفر، عن نصر بن على الجهضمى، بهذا الإسناد . وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد 3/12، ومسلم "1116" "96" فى الصيام: باب جواز الصوم والفطر فى رمضان، والنسائى 4/188 فى الصوم: باب ذكر الاختلاف على أبى نضرة، وابن خزيمة "2030"، والبيهقى 4/245 من طرق عن الجريرى، به . وأحمد 3/50، وابن أبى شية الاختلاف على المنافى 1116" "95" و "711"، والترمذى "712"، والنسائى 4/188 و و189، وابن خزيمة "3029" والبيهقى 4/244 من طرق عن أبى نضرة، به . وأخرجه مطولاً مسلم "1120"، وأبو داؤد "2406" فى الصوم: باب الصوم فى السفر، وابن جزيمة "2038"، والبيهقى 3562"، والبيهقى 1356".

# اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بعض مسافر جب روزہ ہیں رکھتے تو وہ بعض حالتوں میں بعض روزہ اس بات کے بیاں دار (مسافروں) سے افضل ہوتے ہیں

3559 - (سندحديث): اَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلُمُ بُنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلُمُ بُنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ، عَنْ مُّورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ:

(مَثْنَ مَدِيثَ) : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفُطِرُ، وَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ الْحَرِّ، فَمِنَّا مِنْ يَنَّقَى الشَّمُسَ بِيَدِه، وَاكْفَرُنَا ظِلَّا صَاحِبُ كِسَاءٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ الصَّائِمُونَ، وَقَامَ الْمُفُطِرُونَ عَضْرِبُونَ الْاَبْنِيَةَ وَيُصُلِحُونَ الرَّكَائِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ الْمُفُطِرُونَ الْكَبْنِيةَ وَيُصُلِحُونَ الرَّكَائِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ الْمُفُطِرُونَ الْكَبْحُر

کی کی حضرت انس بن ما لک دفاتین بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَثَلَیْنِ کے ہمراہ سنر کررہے تھے ہم میں سے کچھلوگوں نے روز ہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روز ہنمیں رکھا ہوا تھا۔ ایک شدیدگرم دن میں ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپن ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے نی رہا تھا اور اس دن زیادہ سایہ اس شخص کے پاس تھا جو چا دروالا تھا اور اسکے ذریعے روزہ دارلوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اسٹھے انہوں نے خیمے وغیرہ لگائے اور سواریاں وغیرہ بٹھا کیں 'تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے ارشادفر مایا: آج وہ لوگ اجر لے گئے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا اس بات كي بيان كا تذكره كه آدمى كواس بارے ميں اختيار ہے كه جبوه سفر كرر ما موتو وه روزه ركھ ياندر كھے

3560 - (سند صديث): آخبتر مَا مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ بنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بَنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ عَنْ عَالِشَةَ:

(متن صديث): اَنَّ حَمُزَةَ الْاَسُلَمِيَّ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: اَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرُ

2559 إستاده صحيح، سلم بن جنادة روى له الترمذى وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين . أبو معاوية: هو محمد ب خازم الضرير . وأخرجه ابن خزيمة "2033" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/14، ومسلم "1119" "100" في الصيام: باب أخر المفطر في السفر إذا تولى العمل، والنسائي 4/182 في الصيام: باب فضل الإفطار في السفر على الصيام، والطحاوى في "شرح معانى الآثار " 2/68 من طريق أبى معاوية، به . وأخرجه البخارى "2890" في الجهاد: باب فضل النخدمة في الغزو، من طريق إسماعيل بن زكريا ومسلم "1119" "101"، وابن خزيمة "2032" من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم، به .

ﷺ سیده عائش صدیقہ فی ای ان کرتی ہیں حضرت حمزه اسلمی فی ایک م می ای ایک میں اسلام میں اور میں میں میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جمہیں اختیار ہے اگرتم چا ہوئوروزہ رکھ اور اگر چا ہوئو ندر کھو۔

فی کو گو الْبَیان بِاَنَّ الصَّوْمَ وَ الْإِفْطَارِ جَمِیْعًا فِی السَّفَرِ طَلَقٌ مُبَاحٌ

اس بات کے بیان کا تذکرہ سفر کے دوران روزہ رکھنا اور روزہ ندر کھنا دونوں مطلقی طور پرمباح ہیں

3561 - (سندحديث): اَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، آنَهُ قَالَ:

ُ ( مَنْ صديث ): سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَافَعَرَ مُفُطِرُنَا، فَلَمُ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفُطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

ا کی حضرت انس بن ما لک دفائظ بیان کر علے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم منافظ کے ہمراہ رمضان میں سفر کررہے تھے ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ دار نے روزہ ندر کھنے والے پر اور روزہ ندر کھنے والے نے روزہ دار نے روزہ دار پرکوئی اعتر اض نہیں کیا۔

وهو 3560 إسناده صحيح، محمد بن العسن بن تسنيم روى له أبو داؤد وهو ثقة، ومن قوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو ي "صحيح ابن خزيمة" "2028" وإخرجه أحمد 46/6و 193 و 202 و 207، وابن أبي شيبة 3/16، والمدارمي 2/8-9، والبخارى "1942" في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، ومسلم "1121" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داؤد "2042" في الصوم: باب الصوم في السفر، والترمذي "711" في الصوم: باب ما أجاء في الرخصة في السفر، والنسائي 4/187 في الصوم: باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، وابن ماجه "1662" في الصيام: باب ما السفر، والنسائي 1862" والطحاري 2/189 في الصيام: باب ما والسطر، والنسر أنسي "2962" و"2972" من طريق عنه هم بهذا الإسناد واخرجه الماك 2955 في الصيام في السفر، والطبر والطبر والمعادي عن همام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو وأنه قال . . . قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، وقال سائر اصحاب مالك: عن همام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو أنه قال . . . والطبر اني "2962" من طريق عبد الرحيم بن عمرو أنه قال . . . وانظر "2962" من طريق عبد العزيز الدراودي، كلاهما عن همام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو أنه قال . . . وانظر "3565" .

3561 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مالك 1/295 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر، عن حميد، بهذا الإسناد . ومن طريق مالك أخرجه البخارى "1947" في الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، والطحاوى 2/68، والبيهقي 4/244، والبغوى "1761" . وأخرجه مسلم "1118" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأبو داؤد "2405" في الصوم: باب الصوم في السفر، والبيهقي 4/244 من طرق عن حميد، به .

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيْعًا طَلْقٌ مُبَاحٌ

ر متن صديث): خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعَ عَشُرَةَ حِينَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَصَامَ صَائِمُوْنَ، وَافْطَرَ مُفْطِرُوْنَ، فَلَمْ يَعِبُ هَوُلَاءِ عَلَىٰ هَوُلَاءِ، وَلَا هَوُلَاءِ عَلَى هَوُلَاء

ﷺ حضرت ابوسعید خدری و الفیزیان کرتے ہیں: ہم لوگ (رمضان کی) سترہ تاریخ کو نبی اکرم مُنافیز کی ہمراہ روانہ ہوئے بیاس موقع کی بات ہے جب مکہ فتح ہواتھا' تو پچھلوگوں نے روزہ رکھا ہواتھا اور پچھلوگوں نے روزہ نبیس رکھا ہواتھا' تو انہیں ان لوگوں پرکوئی اعتراض نہیں تھا اور انہیں ان لوگوں پرکوئی اعتراض نہیں تھا۔

## ذِكُرُ جَوَازِ إِفُطَارِ الْمَرْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ

رمضان کے مہینے میں سفر کے دوران آ دمی کے لیے روز ہندر کھنے کے جائز ہونے کا تذکرہ

3563 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ الْانْصَادِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزَّهُوِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

َ مَثَنَ مَدِيثُ) اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى اللَّهُ بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ اَفُطَرَ وَافُطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَاخُذُونَ بِالْآخُدَثِ، فَالْآخُدَثِ مِنْ آمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

کی کی حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ بیان کرتے ہیں: فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم مٹاٹیڈی رمضان کے مہینے میں روانہ ہوئے۔آپ نے کدید پنچنے تک روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھرآپ نے روزہ ختم کردیا اورآپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی روزہ ختم کردیا تو لوگ نبی اکرم مٹاٹیڈیم کے بعد میں پیش آنے والے معاطے کواختیار کیا کرتے تھے۔

3562- إسنباده صحيح على شرط مسلم . أبو حليفة: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة .وأخرجه مسلم "1116" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، والطحاوى 2/68 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد .وأخرجه الطيالسي "2157"، وابن أبي شيبة 3/17، وأحمد 3/45 و 6.7، ومسلم "1116" "93" .

- 3563 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "الموطأ" 1/294 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر .ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/271، والدارمي 2/9، والبخارى "1944" في الصوم: باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، والطحاوى 2/64، والبيهقي 4/240، والبغوى 4/240 . وانظر "3555" و "3566" و "3566" .

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفُطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ مسافرك ليه بيه بات مباح ، وف كا تذكره كهوه سفرك دوران فرض روزك كونه ركع مسافرك ليه بيه بات مباح ، موف كا تذكره كهوه سفر كودوران فرض روزك ونه ركع عَلَيْنُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

(مَتْنَصَرَيث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجٌ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ الْآخِدَت، فَالْآخِدَت مِنُ الْكَافِرِية، ثُمَّ اَفُطَرَ، قَالَ: وَكَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ الْآخِدَت، فَالْآخِدَت مِنُ المُحدِيد، ثُمَّ اَفُطَرَ، قَالَ: وَكَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ الْآخِدَت، فَالْآخِدَت مِنْ المُرهِ

کی حضرت عبداللہ بن عباس ولی المان کی ایک کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم مَثَالِیُّ ارمضان کے مہینے میں روانہ ہوئے کد ید پہنچنے تک آپ نے روز ہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے روزہ ختم کردیا۔

رادى بيان كرتے بيں: نبى اكرم كَانَّيْمُ كاسحاب آپ كے بعد ميں نپيش آنے والے معاطى بيروى كيا كرتے ہے۔ فِ كُو ُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا اَفْطَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ السَّفَرِ اس علت كا تذكرہ جس كى وجہ سے نبى اكرم مَانَّيْمُ نے سفر كے دوران روزہ ختم كرويا تھا 3565 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(متن صديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ فِى رَمَضَانَ، فَاشْتَلَا الصَّوُمُ عَلَى رَجُلِ مِنُ اصْحَابِهِ، فَجَعَلَتُ نَاقَتُهُ تَهِيْمُ بِهِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَهُ فَافَطَرَ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِه، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شَرِبَ شَرِبُوا

حفرت جابر رفی تفظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّافِیْنِ نے رمضان کے مہینے میں سفر کیا۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب کے حفرت جابر رفی تفظیم کیا۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب کے لئے روزہ رکھنا و شواری کا باعث ہو گیا۔ اس کی اونٹنی اسے لے کرایک درخت کے سائے میں چلی گئی۔ نبی اکرم مُلَّافِیْنِ کے لئے روزہ رکھنا و شواری کا باعث ہو کی اسے روزہ ختم کرنے کا تھم دیا۔ پھر نبی اکرم مُلَّافِیْنِ نے ایک برتن منگوایا جس میں پانی موجود تھا آپ نے اسے اورڈ کھرایا کہ آپ نے پانی پی لیا ہے تو لوگوں نے بھی پانی پی لیا (اورروزہ ختم کردیا)

3564- إسناد صحيح، وهو مكرر الحديث "3555" .

3565- حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم . وهو في "مسند أبي يعلى" "1780" . وأخرجه الطحاوى 2/65 من طريق روح، والحاكم على شرط مُسلم والحاكم على شرطِ مُسلم والعاكم على شرطِ مُسلم وافقه الذهبي . وانظر "3549" و "3552" و "3553" و "3554" .

ذِكُرُ خَبَوٍ قَدُ يُوهِمُ مَنْ لَكُمْ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ آنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَوِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ اس روایت کا تذکره جس نے اس خض کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ یہ حضرت جابر ٹاٹنڈ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

3566 - (سند صديث): آخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ النَّضُرِ بُنِ عَمْرٍ و الْقُرَشِيُّ اَبُو زَيْدٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَالَةَ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن مديث): حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى مَكَّةَ النَّيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفُطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدُ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافُطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ افْطَرَ

صرت عبدالله بن عباس الحافظ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم طافيظ مديند منورہ سے مكہ جانے كے لئے روانہ ہوئے۔ آپ نے روزہ ركھا ہوا تھا جب آپ عسفان كے مقام پر پنچ تو آپ نے پانی منگوایا۔ آپ نے اپنے دست مبارك كو بلندكيا، تاكہ لوگ آپ كود كير ليس پھر آپ نے روزہ ختم كرديا اور مكة شريف لانے تك (آپ نے روزہ نہيں ركھا) بيرمضان كے مہينے ك بات ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھنا فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنگائی کے (سفر کے دوران) روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا' تو جو شخص چاہے وہ (سفر کے دوران) روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمُو بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ آمُو اِبَاحَةٍ لَا آمُو حَتْمٍ مُتَعَرِ عَنْهَا اسبات كيبان كاتذكره كه فرك دوران روزه ندر كفئ كاحكم بوناايك مباح حكم به يلازم حكم بيك الرفح كم بيك المن وهب قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ:

اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بِنُ الْحَادِثِ، عَنْ اَبَى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوهَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِي مُرَاوِح، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرُو بِ

-3566 إسناد صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داؤد، وقد وثقه المؤلف والخطيب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين وأخرجه أحمد 1/291، والبخارى "1948" في النصوم: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، وأبو داؤد "4402" في الصوم: باب الصوم في السفر، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1/259 و البخارى "4279" في المغازى: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم "1113" "88" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، والنسائي 4/184 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور، والطبراني "10945"، وابن خزيمة "2036"، والطحاوى 2/67، والبيهقي 4/243 من طرق عن منصور، به وأخرجه مسلم "1113" "89" من طريق عبد الكريم، عن طاووس، به وأخرجه ابن ماجه المنافر، من طريق مجاهد، عن ابن عباس مختصرا وانظر "3555" و "3555" و "3565" و 3565" و 3565"

الكشكييء

وَ مُسْرِي وَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هِيَ رُخُصَةٌ مِنَ اللّهِ، فَمَنُ آخَذَ بِهَا فَحَسَنْ، وَمَنُ آحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فِلَا جُنَاحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هِيَ رُخُصَةٌ مِنَ اللّهِ، فَمَنْ آخَذَ بِهَا فَحَسَنْ، وَمَنْ آحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هِيَ رُخُصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ آخَذَ بِهَا فَحَسَنْ، وَمَنْ آحَبُ اَنْ يَصُومُ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

<u>تُوشَى مَصنف:</u> قَالَ اَبُو حَاتِسٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: سَمِعَ هلاَ اللّٰهَ عَرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ عَائِشَةَ، وَابَى مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍو، وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ

قَ حَفرت مِن عَمر واسلَى وَلَا تَعَزَیان کرتے ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول الله مَالَیْمُ اِیم اینے اندرسفر کے دوران روزہ رکھنے کی قوت یا تاہوں نو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا (اگر میں روزہ رکھنوں) نبی اکرم مَالَیْمُ نِیْمَ نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رخصت ہے جواسے اختیار کرلیتا ہے تو یہ اچھاہے اور جوفحض روزہ رکھنے کو پہند کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(امام ابن حبان مُوسِّلَةِ فرماتے ہیں:):عروہ بن زبیر نے بیروایت سیّدہ عائشہ ٹاٹھا سے نی ہے اور ابومراوح نے بیروایت حضرت حمزہ بن عمرو دلالٹیو سے نی ہے توان دونوں کے الفاظ مختلف ہیں۔

> ذِكُرُ الْحَبَرِ اللَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ اَفُضْلُ مِنَ الصَّوْمِ الروایت کا تذکره جوال بات پردلالت کرتی ہے کہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھناروزے رکھنے یوفضیلت رکھتاہے

3568 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوُلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

3567 إستساده صحيح على شرط مسلم . أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وأبو مرواح: هو الغفارى . وأخرجه مسلم "1121" "107" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، والنسائي 1126-187 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، وابن خزيمة "2026"، والطبراني "2980"، والبيهقي 4/243، من الصيام: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، وابن خزيمة "2026"، والطبراني حيوة، عن أبي الأسود، طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبرى في "جامع البيان" "2891"، والطحاوى 2/71 من طريق حيوة، عن أبي الأسود، به . وأخرجه الطيالسي "1175"، وأحمد 4/186، والنسائي 4/185 و "1175"، وأحمد 4/186" و "2982" و "2983" و "2984" و "2985" و "2986" من طريق سليمان بن يسار، والنسائي 4/185 و 1869"، والطبراني "2986" و "2988" من طريق أبي سلمة، والنسائي 4/186، من طريق حنظلة بن على، والنسائي 18/4، والطبراني "2966" و "2978" و "2989" و "2989"، وأبو داؤد "2403" في الصوم في السفر، والحاكم 1/433 من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، خمستهم عن حمزة بن عمرو الأسلمي .

كرتاب كهاس كى لازم كرده چيز يمك كيا جائے"-

(متن صدیث) نِانَّ اللَّهَ یُحِبُّ اَنْ تُؤُتی دُ حَصُهُ، کَمَا یُحِبُّ اَنْ تُؤُتی عَزَائِمُهُ ﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِدَاللّٰہ بِنَ عُرِ ثُلْكُمُ ' بِي اکرم مَنْ الْفِیْمُ کا پيفر مان نقل کرتے ہیں: '' بِ شِک اللّٰہ تعالیٰ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصت پڑمل کیا جائے جس طرح وہ اس بات کو پہند

- BUNNET -

3568 إسناده قوى، وتقدم برقم "2742" .3569 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم "1147" فى الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو دود "2400" فى الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، و "3311" فى الأيمان والنذور: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام عنه وليه، والبيهقى 4/255 و6/279 والدارقطنى 2/195 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى "1952"، والدارقطنى 2/195، والبغوى "1773" من طريق مُوسَى بُنُ أَغْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، بِهِ . وأخرجه أحمد 6/69، والبيهقى 4/255، والدارقطنى 2/194 من طريقين عن عبيد الله بن أبى جعفر، بِه . وأخرجه أحمد 6/69 من طريق يزيد، عن عروة، بِه .

# · بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ باب: دوسر شِحْص كى طرف سيروزه ركهنا

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجُوزُ مِنْ اَحَدٍ عَنْ اَحَدٍ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ سی ایک شخص کا کسی دوسر ہے شخص کی طرف سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے

3569 - (سندحديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، الْحُبَرَنِي عَنْ عُبُولَةً بُنُ يَحْدَى مَعْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ عَائِمَ مَعْدَدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ عَائِمَ مَا اللهُ عَنْهَا، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) : مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيُّهُ

ذِکُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازِ صَوْمِ اَحَدِ عَنْ اَحَدِ اس روایت کا تذکرہ جواس خص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جس نے سی ایک شخص کے سی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنے کے جائز ہونے کی فی کی ہے

3570 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ الْاَصْبَهَانِيُّ، بِالْكَرْخِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو خَمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسُلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(مَنْنَ حَدِّيثُ): جَائَتِ امُرَا ۚ قُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، اِنَّ اُحْتِى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيُنِ مُتَنَابِعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرَايُتِ لَوَ كَانَ عَلَى الْحُتِكِ دَيْنٌ اكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟، قَالَتْ: نَعَمُ، قَالَ: فَحَقُ اللهِ اَحَقُ

حفرت عبدالله بن عباس و المهنابيان كرتے بيں: ايك خاتون ني اكرم مَثَاثِينَمُ كى خدمت ميں حاضر موكى اس نے عرض كى: يارسول الله مَثَاثِينَمُ الله مِن الله مَثَاثُةُ الله مَثَاثُةُ الله مِن ا

-のようとうしのようからうしのようからし

3570 إستاده صحيح على شرط الشبخين . أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدى، والحكم: هو ابن عتيبة . وأخرجه مسلم "1148" "155" في الصيام: باب قضاء عن الميت، والترمذي "716" في الصوم: باب ما جاء في الصوم عن السميسة، وابن ماجه "1758" في الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، والبيهقي 4/255، والدارقطني 2/195، والبغوى "1774" من طريق أبي سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكنذي، بهذا الإسناد، وليس في سند الترمذي والبغوي "المحكم بن عتيبة" . وأخيرجه أحمد 1/258، والبخاري "1953"، ومسلم "1148" "155"، والترمذي "717"، والطبراني "12330"، والدارقطني 2/195 و196 من طريقين عن زائدة عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكره . قال الأعمش: فقال المحكم ومسلمة بن كهيل جميعاً ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس . وأخبرجه أحمد 1/224و 227 و 362، ومسلم "1158" "154"، وأبو داؤد "3310" في الأيسمان: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والطبراني "12331"، والبيهقي 4/255 و 6/279- 280 من طرق عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير وإخرجه الطيالسي "2630"، وأحمد 1/338، والنسائي 7/20 في الأيمان: باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، والطبراني "12329"، والبيهقي 4/255 من طريق شعبة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ركبت امرأية البحر، فنذرت أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فأنت أحتها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فأمرها أن تنصبوم شهراً عنها .وأخرجه باللفظ السالف أحمد 1/116، وأبو دادو "3308" في الأيسميان: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي 4/256 من طريق أبي بشر، عن صعيد بن جبير، عن ابن عباس .وأخرجه البخاري "1953" تعليقاً عن عبيد الله بن عمرو، عـن زيـد بـن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووصله مسلم "1148" ط"156، والبيهقي 4/255- 256 من طرق عن زكريا بن عدى، عن عبيد الله بن عمرو .وعلقه البخاري "1953" من طريق أبي حريز، عن عكومة، عن ابن عباس، ووصله البيهقي 4/256 من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حديثا المعتمر عن الفضيل، عن أبي حريز

# بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ باب: وه روزه جس سے نع کیا گیاہے

ذِكُرُ الزَّجْوِ عَنْ حَمْلِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصِّيَامِ مَا عَسلَى يَضُعُفُ عَنْهُ السِبات كَلْمَانُعت كَا تَذَكُره كَرَّ وَكُلَ اللَّهِ مِنَ الصِّيامِ مَا السِبات كَلْمَانُعت كَا تَذَكُره كَرَّ وَكُلَ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدِ مُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُحَمَّدِ مُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ فِنُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَمْره، قَالَ: حَدَّثَنَا المَوْ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَمْره، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن عَمْره، قَالَ:

َ (مَنْ صَدِيثُ) : قَالَ لِنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: اَلَمْ اُخْبَرُ اَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، قَلُتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: فَلَا تَفُعلُ، نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَاَفُطِرُ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنِّي مُحَيِّرُكَ اَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اليَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنةٍ عَشَرَةُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَاوَدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْه، قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِي اللهِ وَاوَدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْه، قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِي اللهِ وَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْه، قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِي اللهِ وَاوُدَ؟، قَالَ: يَصُفُ اللّهُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ الل

2571 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد فقد روى له أبو داؤد والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة وأخرجه أحمد 2/19 البخارى "1975" في السحوم: باب لزوجك عليك حق، والبيهقي 4/299، طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "1974" في الصوم: باب حق الضيف في عليك حق، والبيهقي 4/299، طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "1974" في الصوم: باب حق الضيف، ومسلم "1599" و"1898" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وابن خزيمة "2110"، والطحاوى 2/85 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به وأخرجه أحمد 2/189 و 200، الطحاوى 2/86 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به وأخرجه أحمد 2/199 و البخارى "1531" في التهجد: باب رقم "20"، و"797" في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، و "7869" باب صوم داؤد عليه السلام، و "3419" في الأنبياء: باب قول من حروة عن أبي الصوم: باب حق الأهل في الصوم: و"153" باب صوم داؤد عليه السلام، و "2159" والأنبياء: والبيهقي 3/16 و4/299 من طرق عن أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر، عن عبد الله بن عمرو وأخرجه أحمد 2/200 من طريق مجاهد، والمحارى "1978" باب صوم يوم وإفطار يوم، و "2505" في فضائل القرآن: باب قول المقرىء للقارىء طريق مطرف بن عبد الله بن عمرو، والطحارى "2/86" باب صوم يوم وإفطار يوم، و "2505" في فضائل القرآن: باب قول المقرىء للقارىء ونظر "3638" و"3640" و 3648" و "3648" و "3648" و "3648" و "3650" و "3

تُوشِح مَصنف:قَالَ آبُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّ لِزَوُدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لَيْسَ فِي خَبَرٍ إِلَّا فِي هَذَا النَّحَبَرِ، وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ لِضَيْفٍ يَنْزِلُ بِهِ، وَزَائِرٍ يَزُورُهُ

(اہام ابن حبان وَ وَاللّٰهُ فَرِماتِ بین:): نبی اکرم مَاللَّهُ کا بیفر مان "تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔ "بیدالفاظ صرف اسی روایت میں منقول بین اور اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ گھر میں کسی مہمان یا ملاقاتی کے آنے پر آدمی کے لئے (نفلی روزے) کوختم کرنامباح ہے۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ أَنُ تَصُومُ الْمَرُ أَةُ إِلَّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا اس بات كى ممانعت كاتذكره كه عورت البين شوهركى اجازت كے بغير (نفلى) روزه رکھے جبكه اس كاشو هرموجود هو

3572 - (سند مديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ مَحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) : لا تَصُومُ الْمَرْاةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ

3572- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7886" . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "1026" في النواة باب المرأة تصوم بغير أحمد 2/316، ومسلم "1026" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي 4/192 و303، والبغوى "1694" . وأخرجه البخارى "5192" في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، والبيهقي 7/292 من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به . وانظر ما بعد .

الله عفرت ابو ہریرہ دلائٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے: ''جب عورت کا شوہر گھر میں موجود ہوئتو وہ اس کی اجازت کے بغیرروز ہندر کھ'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الزَّجُرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْاَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِولى شَهْرِ رَمَضَانَ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الزَّجُر إِنَّمَا وُجِرَتِ الْمَرْاَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِولى شَهْرِ رَمَضَانَ السَّابِ عَلَى اللَّهُ الْفَرْهُ كَهِيمِمانعت السَّورت مِين ہے جبورت اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

)باب سے بیان کا کر رہ کہ کیا ہا گئی میں خورت یں ہے جب رمضان کے مہینے کےعلاوہ ( کوئی نفلی روز ہ) رکھتی ہے

3573 - (سند صديث) الحُبَوَ الْمِيْمُ بُنُ آبِي أُمَيَّةَ، بِطَوْطُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ مُّوسَى بُنِ آبِي عُثْمَانَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) كَل تَصُومُنَ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِولى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئر دوایت کرتے ہیں: بی اکرم مَثَالْیُمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

''جس عورت کاشو ہرموجود ہوئتو وہ رمضان کےعلاوہ کسی بھی دن کاروز ہاس کی اجازت کے بغیر ندر کھے''۔

- Butter - B

<sup>3573</sup> إستناده قنوى، موسى بن أبى عثمان روى عنه جمع، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وقبال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان، وأبوه روى عنه غير ابنه موسى منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم، ووثقه المؤلف، وروى البخارى له ولأبيه تعليقاً، وبناء وبالورد وبالمؤلف، وروى البخارى له ولأبيه تعليقاً، وبناق رجاله ثقات . أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان . وعلقه البخارى بإثر الحديث "1955" فى النكاح: باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لآخر إلا بإذنه، عن أبى الزناد، عن موسى، عن أبيه عن أبي هريرة، ووصله أحمد 2/245 و 444و 506 و 500، والحميدى "1016"، والدارمي 2/12، والحاكم 1753 من طريق سفيان، عن أبى الزناد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم وولفقه النهبي . وأخرجه أحمد 2/245 و 464، والدارمي 2/12، والترمذي "782" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، من طريق سفيان بن عيينة، والبخارى "5195"، ومن طريقه البغوى "1695" من طريق شعيب، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة . وانظر ما قبله .

# فَصُلٌ فِی صَوْمِ الْوِصَالِ فصل: صوم وصال کا تذکرہ

عَلَمُ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيُو، عَلَى الْمُنْهَالِ الضَّرِيُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيُو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْنَ مَدَيثُ) : لَا تُواصِلُوا، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنِّي كَسْتُ كَاحَدِكُمُ، إِنَّ رَبِّي عِمُنِي وَيَسُولُ اللهِ، قَالَ: إِنِّي كَسْتُ كَاحَدِكُمُ، إِنَّ رَبِّي عِمُنِي وَيَسْقِينِي

سوسی ویسترسی ویسترسی کی حضرت انس بن ما لک دی افزیریان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّینیم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ صوم وصال ندر کھولوگوں نے عرض کی: یارسول الله مَالیّینیم! آپ بھی تو صوم و صال رکھتے ہیں نبی اکرم مَالیّینیم نے فرمایا: میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ میرا رپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور پلادیتا ہے۔

3575 - (سندُ عديث): آخُبَ رَنَا عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: آخُبَرَنَا

3574- إسناده صحيح على شرطهما . يزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبى عروبة قبل اختلاطه .وأخرجه أحمد 3/235، والترمذى "778" في المصوم: باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن طريق عن سعيد بن أبى عروبة، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 3/128 و 2879، وأبو يعلى "2874" و "3099" من طريق عن قتادة، به . وأخرجه أحمد 3/124 و 253، وأبن أبى شيبة 3/82، والبخارى "7241" في التمنى: باب ما يجوز من اللو، ومسلم "1104" في الصيام: باب النهى عن الوصال في الصوم، وأبو يعلى "3282"، وابن خزيمة "2070"، والبيهقى 4/282، والغوى "1739" من طريق عن ثابت، عن أنس بنحوه . وانظر "3579" .

3575 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7753"، وعنه احمد 2/281 . وانحرجه البخارى "7299" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، من طريق هشام، عن معمر، بهذا والبخارى "7955" في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، و "6851" في الصدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم "1103" "57" في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، والبيهقي 4/282 من طرق عن الزهرى، به واخرجه احمد 2/261 من طريق أبي سلمة، به واخرجه عبد الرزاق "7754"، واحمد 2/315، والبخارى "1966"، والبيعقي 4/282 من طريق عممر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة واخرجه ابن أبي شببة 288، وأحمد 2/21 و 253 و 257 و 495 و 495 و 495 و 495 و 1730" و البغوى "1734" في التمنى: باب ما يجوز من اللو، ومسلم "1103" "1103" وابن خزيمة "2071" و "1738" من طرق عن أبي هريرة . قوله "كالمنكل لهم": يريد أنه عليه السلام قال لهم ذلك عقوبة، كالفاعل بهم ما يكون عبرة لغيرهم .

عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، قَـالَ: اَخْبَونَا مَـعُـمَرٌ، عَنِ الزُهُوِيِّ، عَنُ اَبِىُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِىُ هُوَيُوَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): لا تُواصِدُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُواصِلُ، فَقَالَ: إِنِّى لَسُتُ مِثْلِكُمُ، إِنِّى آبِيتُ يُسُطّعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى، فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، أَمْ رَاوَا الْهِكَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَاَخَّرَ الْهِكَالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ

🟵 🟵 حفرت ابو بريره والثين ني اكرم مَاليَّيْنَ كايفر مان قل كرت بين:

''تم لوگ صوم وصال ندر کھولوگوں نے عُرض کی: یار سول الله مَثَالِیُّمُ اِ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں نبی اکرم مَثَالِیُّمُ اِ آپ بھی تو صوم وصال در کھتے ہیں نبی اکرم مَثَالِیُّمُ اِ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں نبی وی میں ایس حالت میں رات بسر کرتا ہوں کہ میر ایروردگار مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ لوگ صوم وصال رکھتے ہے باز نبیس آئے۔ نبی اکرم مَثَالِیُّمُ نے دودن اور دورا توں تک انبیس صوم وصال رکھوایا۔ پھر لوگوں نے بہلی کا جاند و کھے لیا' تو نبی اکرم مَثَالِیُّمُ نے ارشاد فرمایا: اگر بہلی کا جاند نظر آنے میں تا خیر ہوتی موتی موتی میں مرزنش کی'۔

#### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجَلِهَا نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ

اس علت كاتذكره جس كى وجهس (نبى اكرم مَنْ النَّيْمُ نے) صوم وصال سے منع كيا ہے

3576 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْزُو بُنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةَ،

عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْآعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

َ ( مَثَنَ مِدِيثُ ) نِايَّا كُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّى لَسْتُ فِى ذَٰلِكَ مِثْلَكُمْ، إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ

حصرت ابو ہریرہ و الفرنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَا لَیْنَم الله عَنا الله مَنالِیْنَا الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِن الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِن الل

3576- إسناده صحيح، عسرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصى، وهو وأبوه روى لهما أصحاب السنن، وهما شقتان، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مالك 1/301 في الصيام: باب النهى عن الوصال في الصيام، ومن طريقة أحمد 2/237 و 2/24 و 257 و 418 أحمد 2/237، والمدارمي 2/7 -8، والبغوى "1737" عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/244 و 257 و 418 والحميدي "1009"، ومسلم "1103" "58" في الصيام: باب النهى عن الوصال في الصوم، وابن خزيمة "2068" من طرق عن أبي الزناد، به . وانظر ما قبله .

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَوِ إلَى السَّحَوِ السَّكِوِ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَوِ اللَّهِ السَّعَودة السَابِ اللَّهُ مِنَ السَّعَودة السَّعَانِ السَّعَودة السَّعَانِ السَّعَودة السَّعَانِ السَّعَودة السَّعَانِ السَّ

3577 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخُبَرَنِى حَيْوَةُ، وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ، وَذَكَرَ، عُمَرُ الْحَرَ مَعَهُمَا، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَمْنَن مديتُ): آنَّهُ نَهِلَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي، إِنِّى آبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطُعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِينِي، فَآيُكُمْ وَاصَلَ فَمِنْ سَحَرٍ إلى سَحَرٍ

ق ق حَفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئنی اکرم مالی آئے ہارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں آپ نے صوم وصال رکھنے سے منع کیا' تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئ آپ بھی' تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ نبی اکرم مالی آئے اوگ میری ماننز نبیں ہو میں رات بسر کرتا ہو' تو مجھے کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے۔ اگرتم میں سے کسی نے صوم وصال رکھنا ہو' تو وہ ایک صبح سے اگلی صبح سے اگلی صبح کے رکھ لے دلا ہو تا تاعدہ پھے کھائے پیئے میں اور بین ایک سحری سے اگلی سحری تک صوم وصال رکھے یعنی افطاری کے وقت با قاعدہ پھے کھائے پیئے نہیں )۔

#### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ اسْتِعُمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدى روزه ركھتے ہوئے صوم وصال ركھے

3578 - (سندَمديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ السَّمَاعِيُلَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ

7577 إسناده صبحيح على شرط البخارى . أبو الربيع: هو سليمان بن داؤد بن حماد، وحيوة: هو ابن شريح، وابن الهاد: هو يزيد بَن عَبِّ اللهِ بِن السادة وسحيح على شرط البخارى . أبو الربيع: هو الأنصارى النجارى، وعمر بن مالك المقرون بحيوة فى هذا السند: روى له مسلم حديثاً واحد مقروناً بغيره، وذكره المؤلف فى "ثقاته"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن يونس: كان فقيهاً ووثقه أحمد بن صالح . وأخرجه بن خزيمة "2073" من طريق ابن وهب، عن عمر بن مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/8 و 87، والدارمي 2/8، والبخارى "1963" فى الصوم: باب الوصال، و"1967" باب الوصال إلى السحر، وأبو داؤد "2361" فى الصوم: باب الوصال، والبيهقي 2/282 من طرق عن أبن الهاد، به . وأخرجه عبد الرزاق "7755"، وأحمد 3/30 و 57 و 59 و 69 و أبو يعلى "1133" و"1407" من طريق بشر بن حرب أبى عمرو الندبى، عن أبى سعيد الخدرى .

ر . ري . 3578 إسـنـاده قـوى، مـؤمـل- وإن كـان سىء الحفظ- قد توبع . عبد لله بن الوليد: هو ابن ميمون الأموى، وسفيان: هو الثورى، وقزعة: هو أبو الغادية البصرى .وأخرجه أحمد 2/62 عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، بهذا الإسناد .

الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) لا وِصَالَ فِي الصِّيامِ

﴿ حضرت الوسعيد خدري والنفيَّة نبي الرم مَا لَيْنِيمُ كايفر مان نقل كرتے ميں: "روز عيس ملايانهيں جاسكتا (يعني صوم وصال نهيں رکھا جاسكتا)"۔

# ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنِ الْوِصَالِ فِی الصِّيَامِ السِّيَامِ السَّيَامِ السِّيَامِ السِّيَامِ السِّياتِ كَيْ مُمانِعت كا تذكره كه ومي وصال ركھ

3579 - (سند صديث): الخُبَونَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديثَ): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُوَاصِلُوْا، قَالُوْا: اِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: اِنِّى لَسْتُ كَاحَدِكُمْ، إِنِّى اُطْعَمُ وَاُسْفَى

توضَّى مَصنف:قَالَ ابُو حَاتِم: هاذَا الْحَبَرُ وَلِيْلٌ عَلَى اَنَّ الْاَحْبَارَ الَّتِى فِيهَا ذِكُرُ وَضَعِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ فَكَيْفَ يَتُرُكُهُ جَائِعًا مَعَ عَدَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ فَكَيْفَ يَتُرُكُهُ جَائِعًا مَعَ عَدَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ فَكَيْفَ يَتُرُكُهُ جَائِعًا مَعَ عَدَمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا يُغْنِى الْحَجَرُ عَنِ الْجُوْعِ؟ \*

'' تم لوگ صوم وصال نەر كھو۔لوگوں نے عرض كى: آپ بھى تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ نبی ا كرم مَثَاثِیْرُ آنے فر مایا: میں تمہاری ماننز نبیں ہوں مجھے كھلا يااور پلايا جا تاہے''۔

(امام ابن حبان ﷺ فرماتے ہیں:): بیروایت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمام روایات جن میں بیہ بات مذکورہے کہ نبی اکرم مُنالِیْکُم نے اپنے پیٹ پرپھر باندھا تھا یہ تمام روایات جھوٹی ہیں۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ نبی اکرم مُنالِیُکُم نے وہاں تہبند باندھا تھا۔اس سے مراد پھر باندھانہیں اور لفظ جر سے مراد تہبند کا سرا ہے اس کی وجہ بیہ ہے: اللہ تعالی اپنے رسول کو کھلا بھی دیتا تھا۔اس میں دیتا تھا۔اس وقت جب آپ میں وصال بھی نہیں رکھا تھا اور آپ کو پیٹ پر پھر باندھنے کی ضرورت پیش آئی تھی طالانکہ پھر بھوک کو کیا ختم کرسکتا ہے۔

- Separation - Sep

<sup>9579</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى . وأخرجه البخارى "1961" في الصوم، باب: الوصال، عن مسدَّد بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى "2972 و 202 و 276، والدارمي 2/8، وأخرجه أحمد 3/17 و 202 و 276، والدارمي 2/8، وأبو يعلى "3052" و "3215"، وابن خزيمة "2069" من طرق عن شعبة .

# فَصُلٌ فِي صَوْمِ الدَّهُرِ

فصل: ہمیشئروز ہ رکھنے کا تذکرہ

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ وَرَى كُورُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ وَدَى كَرَكَ رَكَ كَرَكَ كَرَكَ كَرَكَ كَرَكَ كَرَكَ لَكُونَ كَرَكَ كَرَكَ كَرَكَ لَكُونَ كَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَقَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

3580 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْخَلِيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَتُ:

و متن صديث): مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا قَطُّ كَامِّلًا إِلَّا رَمَطَانَ، وَلَا أَفْطَرَ شَهُرًا كَامِلًا قَطُّ، وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا اكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ

کی سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَثَالِیُٹِم نے رمضان کےعلاوہ اور کسی بھی مہینے میں پورامہینہ روزے نہیں رکھے اور نہ ہی کبھی کسی مہینے میں پورامہینہ روز ہے چھوڑے ہیں۔

نبی اکرم مَالیّنیَا کسی اورمہینے میں اپنے روز نے ہیں رکھتے تھے جتنے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔

3581 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بُنُ اَبِي رَبَاحٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:

3580 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة . وحماد سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، وعبد الله بن شقيق: هو العقيلي . وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم "150" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم، والنسائي 4/152 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ النباقيلين لخير عائشة فيه، من طريق إسماعيل بن عليه، ويزيد بن زريع وهما ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط عن سعيدين إيباس المجريري، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/157 و 711و 222 و 228 و 246، ومسلم "156" "175" و "174"، والترمذي "768" في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، والنسائي 4/152، و19 بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به . وأخرجه الطيالسي "1497"، وأحمد 2077، والنسائي 4/159، وابن خزيمة "2077" والبيهقي 4/292 و 4/29، وابن خزيمة "2077" و البيهقي 4/292 من طريق عبد الله بن قيس، عن عائشة . وانظر "3648" و "3648" .

(متن صديث) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ الْابَدَ فَلَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ

😌 🕾 حضرت عبدالله بن عمر و راللهٰ نبی اکرم مَاللهٔ کار مان فقل کرتے ہیں:

'' جو خض ہمیشہ ( لینی روز انہ )نفلی روز ہ رکھئے تو اس نے ( در حقیقت ) نہ روز ہ رکھااور نہ ہی روز ہ چھوڑا''۔

ذِكُو الْحَبَوِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَلْذَا الزَّجُو اِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهُو لَا الْكُلُّ اس روایت كا تذكره جواس بات پردلالت كرتی ہے كماس ممانعت سے

مرادیکھز مانہ ہے تمام زمانہ مراذبیں ہے

3582 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: آخُبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ الْبَعَلَاءِ، عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،

(متن صديث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ اللَّهُ بِ إِلَّا لَيَّلَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ

تُوشِيَ مَصْنَفُ:قَالَ اَبُوْ حَاتِم وَصِى اللهُ عَنْهُ: فِى هٰذَا الْحَبَرِ كَالذَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ اللَّفُظَةَ الَّتِي فِى خَبَرِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَـمُ وِهَ الْآبَدَ وَفِيْهِ الْآبَدَ وَفِيْهِ الْآبَدَ وَفِيْهِ الْآبَدَ نُهِى عَنْهَا عَنُ صِيَامِهَا، مِثْلُ آيَّامِ التَّشُويْقِ وَالْعِيْدَيُنِ

یو و ریسان کی خطرت عمران بن حصین رفیانشوز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَانِیْوَم کی خدمت میں عرض کی گئی فلاں شخص دن کے وقت کھی افظاری نہیں کرتا صرف رات کے وقت کرتا ہے (یعنی روزانہ فلی روز ہ رکھ لیتا ہے)' تو نبی اکرم مَنَائِیْوَم نے ارشاد فر مایا:''اس نے نہ' توروز ہ رکھااور نہ بی روز ہ چھوڑ ا''۔

3581 – إستاده صحيح على شوط البخارى . رجاله ثقات رحال الشيخين غير عبد الرحمٰن بن إبراهيم، من رحال البخارى الموليد: هو ابن مسلم القرشى الدمشقى .وأخرجه أحمد 2/198، والنسائى 4/206 فى الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء فى المدير فيه، من طريقين عن الأوزاعى، بهذا الإسناد .وأخرجه عبد الرزاق "7863"، وابن أبى شيبة 3/78، وأحمد 2/164 و 188 – 189 و 190 و 199 و 2/16 البخارى "1977" فى الصيام: باب حق الأهل فى الصوم، ومسلم "1159" "186" فى الصيام: باب المنهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو قوت به حقاً . .، والنسائى 4/206، وابن ماجه "1706" فى الصيام: باب ما جاء فى صيام المدهر، من طريقين عن أبى العباس الشاعر – وهو السائب بن فروخ عن عبد الله بن عمرو بن العاص .وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائى 4/205 و 206، أخرجه من طرق عن عطاء بن أبى رباح، عنه .

3582 - إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد: هو ابن عبد الله الواسطى، والجريرى: هو سعيد ين إياس، وأبو العلاء: هو يزيد ين عبد الله بن الشخير، ومطرف: هو أخو يزيد .وأخرجه أحمد 4/426 و 431"، والنسائى 4/206 فى الصيام: باب النهى عن صيام المدهر، وابن خزيمة "2151"، والحاكم 1/435 من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن إياس الجريرى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى . قلت: وإسماعيل بن علية سمع من سعيد قبل الاختلاط .

(امام ابن حبان مینینیفر ماتے ہیں:):اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ وہ الفاظ جوحضرت عبداللہ بن عمر و دلائفیئو کے حوالے سے منقول روایت میں ہیں''جس شخص نے ہمیشہ روز ہ رکھا تو اس نے در حقیقت نہ روز ہ رکھا اور نہ ہی روز ہ چھوڑا۔''اس سے مراد ہمیشہ ایسا کرنا ہے اور اس میں وہ دن بھی آ جاتے ہیں جن میں روز ہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے جیسے ایا تشریق اور عیدین کے دن۔

#### فِکُرُ الْإِنْحَبَارِ عَنْ نَفِّي جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صَوْمَ اللَّهُوِ اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جوآ دمی کے سکسل روزہ رکھنے کی ففی کے بارے میں ہے

3583 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) من صام الآبكة فلا صام ولا افطر

تَوْضَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ صَامَ الْإَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ، يُويُدُ بِهِ: مَنُ صَامَ الْآبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ، يُويُدُ بِهِ: فَلَا صَامَ الْآبَدَ وَفِيْهِ الْآبَامُ الَّتِيى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعِيْدَيْنِ فَلَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ، يُويُدُ بِهِ: فَلَا صَامَ اللَّهُ وَيُهُ فَيُو مَفَارَقَتِهِ الْإِنْمَ الَّذِى ارْتَكَبَهُ بِصَوْمِ الْآيَّامِ الَّتِيى نُهِى عَنْ صِيَامِهَا، وَلِهِلْذَا صَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ مُفَارَقَتِهِ الْإِنْمَ الَّذِى ارْتَكَبَهُ بِصَوْمِ الْآيَّامِ الَّتِيى نُهِى عَنْ صِيَامِهَا فِي دَهُوهِ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ عَلَيْهِ تِسْعِينَ، يُويُدُ بِهِ: صُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ اللَّهُ مِنْ عَنْ صِيَامِهَا فِي دَهُوهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ عَلَيْهِ تِسْعِينَ، يُويُدُ بِهِ: صُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ صَامَ الدَّهُ رَحُنْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَاكُذَا وَعَقَدَ عَلَيْهِ تِسْعِينَ، يُويُدُ بِهِ: صُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعُ مَنْ صِيَامِهَا فِي دَهُوهِ

﴾ الله مطرف بن عبدالله الله عن والد كرحوالے سے نبى اكرم مَثَالِيَّةِ كاميفر مان نقل كرتے ہيں: ''جو شخص ہميشہ (لينى روزانه) نفلى روز ه ر كھاس نے درحقیقت نه روز ه ركھااور نه ہى روز ه چھوڑا''۔

(امام ابن حبان مین فیلیستر ماتے ہیں:): نبی اکرم منگالی کا یفر مان' جوش ہمیشہ دوزہ رکھے اس نے در حقیقت نہ دوزہ رکھا اور نہ ہی روزہ چھوڑا۔' اس سے مرادیہ ہے: جوش ہمیشہ دوزہ رکھے اور اس میں وہ دن بھی آ جا کیں جس میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے ایام تشریق اور عیدین کے دن (روایت کے بیالفاظ) اس نے نہ دوزہ رکھا اور نہ ہی چھوڑا۔' اس سے مرادیہ ہے: اس نے نہ تو ہمیشہ روزہ رکھا کہ اس کواس بات پر اجر دیا جائے کیونکہ وہ اس گناہ سے نہیں نج سکا جس کا ارتکاب اس نے ممنوعہ دنوں میں روزہ رکھنے سے کیا ہے۔ اس لئے نبی اکرم منگالی کے بیفرہ ایا ہے کہ

3583- إستباده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو بكر عبد الله بن أبى شيبة 3/78 عن عبيد بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر عبد الله بن أبى شيبة 3/78 عن عبيد بن سعيد، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "1147"، وأحمد 4/24 و 25 و 26، والنسائي 207 في الصيام: باب النهى عن صيام الدهر، وابن خزيمة "2150"، والحاكم 1/435 من طريق شعبة، به وأخرجه أحمد 4/25، والدارمي 2/18، والنسائي 4/26- 207 من طرق عن قتادة، به .

''جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس پر جہنم اس طرح تنگ ہو جاتی ہے'' نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے نوے کا عدد بنا کریہ بات بتائی۔اس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہے: جہنم اس کے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے جن دنوں میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے''۔

3584 - (سندحديث): آخبُونَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنُ آبِى تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنُ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث): مَنْ صَامَ الدَّهُرَ صُيِّقَتُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هِ كَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ، آخُبَرَنَاهُ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ مَرَّةً انخُرى، قَالَ: وَضَمَّ عَلَى تِسْعِينَ

تُوشَى مُصنف فَ اللهُ مُو حَاتِمٍ: الْقَصْدُ فِى هَذَا الْحَبَرِ صَوْمُ الدَّهُ وِ الَّذِى فِيهِ آيَّامُ التَّشُويُقِ وَالْعِيدَيُنِ، وَاَوْقَعَ التَّغُلِيظَ عَلَى مَنُ صَامَ الدَّهُ وَمِنْ اَجُلِ صَوْمِهِ الْآيَّامَ الَّتِي نُهِى عَنْ صِيَامِهَا، لَا اللهُ إِذَا صَامَ الدَّهُ وَقَوِى عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْآيَّامِ الَّتِي نُهِى عَنْ صِيَامِهَا يُعَذَّبُ فِى الْقِيَامَةِ، وَابُو تَمِيمُهَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ: طَوِيفُ بُنُ مُجَالِدٍ بَصُرِى عَلَيْهِ مَن سَنَةَ خَمُسٍ وَيَسْعِينَ

😌 🕾 حَفْرت ابوموى اشعرى والنَّهُ أنبي اكرم مَا النَّيْمُ كاييفر مان قل كرت بين:

'' جوشخص ہمیشہ ( یعنی روز انفلی روز ہ ) رکھے اس پرجہنم کواس طرح تنگ کردیا جائے گا''۔ نبی اکرم مَگاہِیَمُ انے نوے کا ہندسہ بنا کریہ بات بتائی۔

فضل نامی راوی نے دوسری مرتبہ بیالفاظفل کئے"نبی اکرم مَلَاثِیمُ نے نوے پرمٹھی کو ہند کرلیا"۔

(امام ابن حبان مینشینفر ماتے میں:):اس روایت میں ہمیشہ روز ہ رکھنے سے مرادیہ ہے: ایام تشریق اور عیدین کے دن بھی
روز ہ رکھ لیا جائے اوراس شخص کی شدید فدمت کی گئی ہے جو ہمیشہ روز ہ رکھتا ہے اوران دنوں میں بھی روز ہ رکھ لیتا ہے جن دنوں میں
روز ہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔اس سے بیمراد نہیں ہے جوشخص ہمیشہ روز ہ رکھتا ہے۔اور وہ اس کی قوت بھی رکھتا ہے لیکن وہ ان
دنوں میں روز ہ نہیں رکھتا جن دنوں میں روز ہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے تواسے بھی قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔
ابوتمیرہ جیمی کانا مطریف بن مجاہد سے یہ بھرہ کا رہنے والا ہے۔اس کا انتقال 95 جمری میں ہوا۔

"النقات" وقد تابعه قتادة كما سيأتي، وباقى رجاله ثقات رجال البخارى .وأخرجه الطيالسى "514" وقد تحرف فيه "أبو تميمة" النقات" وقد تابعه قتادة كما سيأتي، وباقى رجاله ثقات رجال البخارى .وأخرجه الطيالسى "514" وقد تحرف فيه "أبو تميمة" إلى: أبى غنيمة"، وأحمد 4/414، وابن أبى شيبة "3/78، والبزار "1041"، والبيهقى 4/300 من طريق الضحاك بن يسار، بهذا الإسناد . لفظ أحمد "وقبض كفه"، ولفظ ابن أبى شيبة "هكذا وطبق بكفه" . وأخرجه أحمد 4/414، والبزاز "1040"، وابن خزيمة "2154" وابن أبى شيبة 3/78، والبيهقى خزيمة "2154" وابن أبى شيبة 3/8، والبيهقى ما طريق شعبة، عن قتادة، عن أبى تميمة، به يو أخرجه الطيالسى "513"، وابن أبى شيبة 3/80، والبيهقى تميمة، عن أبى موسى، موقوفا .وأخرجه عبد الرزاق "7866" عن الثورى، عن أبى تميمة، عن أبى موسى، موقوفا ولفظه "هكذا وعقد عشوا" .وذكره الهيئمى فى "المجمع" 3/193

# فَصُلٌ فِي صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ

## فصل: شک والے دن میں روز ہ رکھنے کا بیان

3585 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآحُمَرُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ فَأَتِي بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي

صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کمری لائی گئی۔انہوں نے فر مایا: آ گے ہوجاؤ' تو ایک صاحب پیچیے ہٹ گئے۔انہوں نے بتایا: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے' تو حضرت عمار بن یاسر ٹالٹیئو نے فر مایا: جو شخص اس دن میں روزہ رکھے جس کے بارے میں بیشک ہو (کہوہ رمضان کا دن ہے یانہیں)' تو اس شخص نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی۔

# ذِكُرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَاذَا الْفِعْلِ الْمَزُجُورِ عَنْهُ السِّعْمَالُ هَاذَا الْفِعْلِ الْمَزُجُورِ عَنْهُ السوقت كاتذكره جس كهمراه السمنوع فعل يُمل كرنے كومباح قرار ديا كيا ہے

2585 - حديث صحيح رجاله ثقات رجال السيخين غير عمرو بن قيس رجال مسلم، وله طريق انحر يشد منه . أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدى، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعى . وأخرجه الدارمى 2/2، والترمذى "686" في الصوم: باب صام يوم الشك، والطحاوى 2/111، وابن الصوم: باب صام يوم الشك، والطحاوى 2/111، وابن خزيمة "1914"، والدارقطنى 2/157 من طريق عبد الله بن سعيد الكندى، بهذا الإسناد، وقال الترمذى: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقال الدارقطنى: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات . وأخرجه الحاكم 1/423 - 424، والبيهقى 8/208 من طريق ابن أبى شيبة، عن أبى خالد الأحمر، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى! وانظر "3558" و"3568" . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/72 عن عبد العريز بن عبد الصمد العمى، عن منصور، عن ربعى "وقع في المطبوع من ابن أبى شيبة عن منصور، وهو خطأ استدرك من "الفتح" "4/120؛ أن عممار بن ياسر وناساً معه أتوهم بمسلوخة من ابن أبى شيبة عن منصور، وهو خطأ استدرك من "الفتح" " وهذا سند صحيح على شرطهما، وحسنه الحافظ في "الفتح" . مشوية في الدعمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل . وهذا سند صحيح على شرطهما، وحسنه الحافظ في "الفتح" . وأخرجه عبد الرزاق "7318" عن المورى، عن مسماك، عن حكرمة قال: وأيته أمر رجلاً بعد الظهر فافطر، وأخرجه عبد الرزاق "7318" عن الشورى، عن سماك، عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلاً بعد الظهر فافطر، وقال: من صام هذا اليوم فقد عصى رسول الله صلى الله على وسلم .

3586 - (سندصديث) : آخبَونَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُو سَلَمَة، عَنُ اَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّمة، عَنُ اَبِى هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ: صَدَّقَنَا اللهِ صَلَّمة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صدیث) نکا تفک مُوا صِیام شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِیامِ یَوْمٍ اَوْ یَوْمَیْنِ، اِلّا رَجُلٌ کَانَ یَصُومُ صِیامًا فَلْیَصُمْهُ

﴿ مَن صَرت الوہریہ دُلِّ الْفَرُروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَلْ الْفَرْمُ نے ارشاد فرمایا ہے درمضان کامہید شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا دودن روز نے درکھا ہوئو وہ اس دن روز وہ کو سکتا ہے۔ ایک دن یا دودن روز نے درکھا ہوئو وہ اس دن روز وہ کو کھا کہ کے دیث آنکه مُضَادُ ھلذا الْفِعُلَ الْمَزْ جُورَ عَنْهُ اِسْروایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو غلط ہمی کا شکار کیا جو کم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو غلط ہمی کا شکار کیا جو کم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور اس بات کا قائل ہے ) کہ بیاس ممنوع قعل کے برخلاف ہے (وہ اس بات کا قائل ہے ) کہ بیاس ممنوع قعل کے برخلاف ہے

3587 - (سندحديث): أَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاج السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

3586 إستناده صبحيت عملى شرط البخارى . الوليد: هو ابن فسلم الدمشقى، وهو وإن عنعن متابع . وأخرجه النسائى 4/149 في الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان، عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه "1650" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقد تابع الوليد بن مسلم عند ابن ماجه عبد الحميد بن حبيب . وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/275، والنسائي 4/149 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير، و 4/154 بساب التسهيل في صيام يوم الشك، والبغوى "1718" من طرق عن الأوزاعي، به وأخرجه عبد الرزاق "7315" والبطيالسي "2316"، وابن أبي شيبة 3/2، وأحمد 2/234 و 347 و 640 و 774و 150 و 615 و 615، والدارمي 4/4، والبخارى "1984" في الصوم: باب لا يتقدم ومضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم "1882" في الصوم: تقدموا رمضان يصوم يوم ولا يومين، والميوني، وأبو داؤد "2335" في الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، والترمذي "685" في الصوم: باب مما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، والنسائي 4/154، والطحاوي 4/28، وابن الجارود "378"، والبيهقي 7/20 من طرق عن أبي كثير، به . وأخرجه الشافعي 7/27، وأحمد 4/208، والترمذي "684"، والبطحاوي 4/20، والبيهقي يحيى بن أبي كثير، به . وأخرجه الشافعي 7/25، وأحمد 2/43، والترمذي "685"، والمطحاوي 4/20، والبيهقي يحيى بن أبي كثير، به . وأخرجه الشافعي 7/25، وأحمد 2/43، والترمذي "685"، والمطحاوي 4/20، والبيهقي

3587- إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، فقد روى له النسائي وهو ثقة . ثابت: هو ابن أسلم البنساني، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير . وأخرجه احمد 4428 و 642 و 649 و 640، والدارمي 2/18، والبخارى "1983" في الصوم: باب الصوم من اخر الشهر، ومسلم "1161" "200" و "201 في الصيام: باب صوم سرر شعبان، وأبو داؤد "2328" في الصوم: باب في التقدم، والبيهقي 4/210 من طرق عن مطرف، بهذا الإسناد . قال الخطابي في "معالم السنن " 9/2 تعليقاً على هذا الحديث وحديث ابن عباس عند أبي داؤد وهو بمعني حديث أبي هريرة السابق: هذان الحديثان متعارضان فيك الظاهر، ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره، فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور، فتركه لاستقبال الشهر، فاستجب له صلى الله عليه وسلم أن يقضيه . وأما المنهى عنه في حديث ابن عباس "وكذلك في حديث أبي هريرة " فهو أن يبتدىء المرء متبرعاً به من غير إيجاب نذر و لا عادة قد كان تعودها فيما مضي، والله أعلم . وسرر الشهر: اخره، وفيه لغتان، يقال: سرر الشهر، وسراره .

مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،

(متن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَوْ لِرَجُلٍ: اَصُمْتَ مِنْ سَرَدِ هلذَا الشَّهُوِ شَيْئًا؟، قَالَ: كَا، قَالَ: فَإِذَا ٱفْطَرُتَ فَصُمْ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ

عفرت عمران بن حصین والتنظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالِیَّا نے ان سے یا شاید کسی اور شخص سے فرمایا: کیا تم نے اس مہینے کے آخر میں سے پچھروزے رکھے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں۔ نبی اکرم مُثَالِثِیْمُ نے فرمایا: جب تم (کسی مہینے میں کوئی نفلی روزہ) ندر کھو توایک یا دودن روزہ رکھ لیا کرو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصُمْتَ مِنُ سَرَدِ هٰذَا الشَّهُرِ؟، اَرَادَ بِهِ سِرَارَ شَعْبَانَ

اسبات کے بیان کا تذکرہ کہ نی اکرم مالی کا بیفر مان ' تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے ہیں' تواس سے نبی اکرم مالی کی مراد شعبان کے آخر کے روزے ہیں

3588 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُّطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ

(متن مديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوَ لِرَجُلٍ اَصُمْتَ مِنُ سَرَدِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ: فَإِذَا اَفُطُرُتَ فَصُمْ يَوْمَيُنِ.

توضَّى مصنف: قَالَ ابُو حَاتِم: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُمْتَ مِنُ سَرَدِ هِلْنَا الشَّهُو لَفُظَةُ اسْتِخْبَادٍ عَنُ فَعَلِ مُرَادُهَا الإعْلَامَ بِنَفِي جَوَازِ اسْتِعُمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ وَهَٰذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ اتَسُتُويْنَ الْجِدَارَ اَرَادَ بِهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفُظِ الاسْتِخْبَادِ وَامَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمٍ يَوْمَيُنِ مِنْ شَوَّالٍ اَرَادَ بِهِ الْهُ السِّرَارُ وَذَلِكَ اَنَّ الشَّهُ وَإِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشُويْنَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلْمَ وَاذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشُويْنَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْمَالِي وَالْوَقْتُ الَّذِى خَاطَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْلَا وَالْمَالُولُ مَا مُلْعُمَالُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مَا مُعَلِي مِنْ مَنْ وَالْوَقَتُ الْعَلَيْهِ وَاللهُ الْمُؤْلِلُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُعَلِيْهُ الْعُمْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ الْعُلَالُ الْعَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ الْعُلَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللهُ الْعُلِهُ الْعُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِهُ اللهُ الْعُلِي اللهُ اللهُ الْعِلْمُ اللهُ الْعُلَالَةُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلَالَةُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

ﷺ حضرت عمران بن حصین الله علی ال کرتے ہیں: نبی اکرم مَا لَيْ اَلَّا اَن سے ياکسی اور حض سے بيفر مايا: کياتم نے شعبان کے آخر میں کوئی روزہ رکھا ہے۔انہوں نے جواب دیا: جی نہیں۔ نبی اکرم مَا لَیْ اِلْمُ نے فرمایا: جبتم روزہ ندر کھؤ تو دودن

3588- إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد 4/443 و4444 و1161" "1161" في الصيام: باب ضوم سرر شعبان، وأبو داؤد "2328" في الصوم: باب في التقدم، والطحاوى 2/83- 84، والبيهقي 4/210 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .

روزے رکھ لیا کرو۔

اس وجدے نبی اکرم مَالَيْرُمُ فِي شوال کے دودن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔

ذِكُرُ خَبَوٍ اَوْهَمَ غَيْرٌ الْمُتَبَحِّو فِي صِناعَةِ الْعِلْمِ اللهُ مُضَادُّ لِلَاخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا السروايت كا تذكره جس في السخص كوغلط بهي كاشكاركيا جوعم حديث مين مهارت بمين ركا اور وه السبات كا قاكل هـ ) كه بيان روايات كي برخلاف هـ جنهين بهم السب پهلے ذكر كر چكے بين السبات كا قاكل هـ ) كه بيان روايات كي برخلاف هـ جنهين به قال: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُ حَدِيثِ بُنِ نُدُبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ، عَنُ آبِيْدِ ، عَنُ آبِيْدٍ ، عَنْ آبِيْدِ ، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ:

(متن صديثً) إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَٱفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

🟵 🕄 حضرت ابو ہررہ والنين نبي اكرم مَالَيْظِم كايفر مان تقل كرتے ہيں:

''جب شعبان کا نصف ہوجائے'تو روز ہے رکھنا ترک کردؤیہاں تک کہ رمضان آ جائے''۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجَلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْآخِيرِ مِنُ شَعْبَانَ اسعلت كاتذكره جس كى وجه سے شعبان كة خرى نصف حصے ميں روز ه ركھنے سے منع كيا گيا ہے

3589 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/442، وعبد الرزاق "7325"، وابن أبي شيبة 3/21، والدارمي 2/17، وأبو داوُد "333" في الصوم: باب في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان "2337" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحار رمضان، وابن ماجه "1651" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، والبيهةي 4/209 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمٰن، بهذا الإسناد .

3590 - (سندصريث) اَخْبَونَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، قَالَ: جَدَّثَنَا مُعْبَهُ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:

(مَّمَنْ صَديث): وَخَدلُتُ عَلَى عِكُومَةَ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيْهِ مِنُ رَمَضَانَ وَهُوَ يَاكُلُ، فَقَالَ: اذْنُ فَكُلُ، قُدلُهُ اللهُ صَلَّى اللهُ قَدْتُ: فَحَدِّثِنِى، قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهُرَ اسْتِقْبَالًا، صُوْمُوا لِرُؤْيَتِه، وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سَحَابٍ، اَوْ قَتَرَةٌ فَاكْمِلُوا الْعِلَةَ ثَلَاثِينَ

ساک بن حرب بیان کرتے ہیں: میں عکر مہ کے پاس ایک ایسے دن میں آیا جس کے بارے میں بیٹک تھا کہ کیا یہ رمضان کا دن ہے وہ اس دن کھانا کھارہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: آگے آؤاور کھانا کھاؤ میں نے کہا: میں نے تو روزہ رکھا ہوا۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی شم ابتم ضرور آگے آؤ گے۔ میں نے کہا: پھر آپ (اس بارے میں) جھے کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے بتایا: حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹو کی نے جھے بی حدیث بیان کی ہے۔ نبی اکرم مُثالِثِی نے بیا بیان ارشاوفر مائی ہے:

درمضان کے ) مہینے سے پہلے اس کا استقبال نہ کرو (یعنی اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی روزے رکھنا شروع کے نہیں درمیان سے کہوروں کے کہوروں کے کہا نہیں کی تعداد کو پورا کر اور اس دیکھنے میں) دشواری ہوتو تم تمیں کی تعداد کو پورا کر اور اس (چاند) کے درمیان بادل کی رکاوٹ آجائے یا (چاند کو دیکھنے میں) دشواری ہوتو تم تمیں کی تعداد کو پورا کر اور اس کو کہا

3590 إستاده حسن، سماك قد توبع، وباقى رجاله على شرط البخارى . يحيى بن كثير: هو العنبرى، وهو فى "صحيح ابن خزيمة" "1912" . وأخرجه الحاكم 424-425 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشىء عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد . وصححه ووافقه الذهبى . وأخرجه أحمد 1/226 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشىء عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد . فى حديث ربعى فيه، والبيهقى 4/207 ، واللغوى "1716" من طريق حاتم بن أبى صغيرة، والنسائى 4/252 – 154 باب صيام يوم الملك، من طريق أبى يونس، والطبرانى "1755"، والبيهقى 1757" من طريق زائدة، والطيالسى "2671" والبيهقى 11755" من طريق الوليد بن أبى ثور والحسن بن صالح، ستتهم عن سماك بن حرب، طريق أبى عوانة، والطبرانى "11756" و"11755" من طريق الوليد بن أبى ثور والحسن بن صالح، ستتهم عن سماك بن حرب، الهدل المصوم والفطر فى رمضان، عن ثور بن زيد الديلى، عن أبى عباس . وهو منقطع . وأخرجه الشافعي 11704، وعبد الرزاق "7302"، والدارمى 273، والدارمى 4/207 من طريق عمرو بن دينار، عن محمد حنين "وتحرف فى المطبوع من "مسند الشافعي" إلى: خبير، و"سنن الدارمي" إلى: جبير "عن ابن عباس . وأخرجه النسائى 4/135 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس . وأخرجه النسائى 1385 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/22، ومسلم "1088" فى الصيام: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/23، ومسلم "1088" فى الصيام: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس رصى الله عنه يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة" .

فِ كُوُ الزَّجُرِ عَنُ إِنَشَاءِ الصَّوْمِ بَعُدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ السَّوْمِ بَعُدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ السَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

3591 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إلا صَوْمَ بَعُدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهُرُ رَمَضَانَ

الله عفرت الوهريره والنفية والرم مَا لَيْمِ كاليفر مان قل كرت مين:

''نصف شعبان گزرجانے کے بعدروز ہٰہیں رکھا جائے گا' یہاں تک کہ رمضان کامہینہ آ جائے''۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ أَنُ يَّتَقَدَّمَ الْمَرُءُ صِيامَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ مُبْتَدَايَنِ اللهُ لَا يُحرُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### دن پہلے روزے رکھنا شروع کردے

3592 - (سند مديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُ مَنَا هِ مَنَا هِ مَنَا مَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(مْتَن حديث) لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ

🟵 🕄 حضرت ابو ہریرہ ری اللیخ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مالی فی خ نے ارشاوفر مایا ہے:

''رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے رکھنا شروع نہ کردو' ماسوائے اس شخص کے جو (کسی اور معمول کے مطابق) روزہ رکھتا ہو'تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے''۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ اَنُ يَّصُومُ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ اَمِنُ شَعْبَانَ، أُمْ مِنُ رَمَضَانَ
اس بات كى ممانعت كا تذكره كه آدى اس دن ميں روزه ركھ جس كے بارے ميں

3591- إستناده صحيح على شرط مسلم، أبو عامر العقدى: هو عبد الملك بن عمرو، وزهير بن محمد: هو التيمي ـ وانظر "3589" ـ

3592- إسسناده حسسن، وجباله وجبال المسخبارى غيسر الحميد وهو ابن حبيب بن أبى العشرين الدمشقى- وهو صدوق . وأخرجه ابن ماجه "1650" في البصيام: باب ما جاء في النهى أن يتقدم ومضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد . وانظر "3586" .

#### بیشک ہوکہ کیا بیشعبان کادن ہے یارمضان کادن ہے

3593 - (سندصريث): آخبَرَكَا اَبُوْ حَلِيُ فَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّا لَمُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ، فَإِنْ أُغْمِى كُمُ فَاقْدُرُوا لَهُ

😌 😌 حفرت عبدالله بن عمر فللها عني أكرم مَا لَقَيْمَ كايفر ما نقل كرتے مين:

''مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے'اگرتم اس وقت تک روزے رکھنا شروع نہ کروجب تک (پہلی کے جاند کو) نہیں دیکھ لیتے اوراس وقت تک عیدالفطر نہ کروجب تک اسے دیکھنہیں لیتے اورا گرتم پر بادل چھائے ہوئے ہوں' تو تم گنتی پوری کرلو''۔

#### ذِكُو حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ شک والے دن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے

3594 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْجُنَدِدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثَنَا ابُو الْاحُوصِ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدیث): لا تَسَصُومُ وا قَبُلَ رَمَ ضَانَ، صُومُ وا لِرُؤْيَتِه، وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ حَالَتُ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَاكُمِلُوا ثَلَالِينَ

2593 إسناده صحيح على شرط البخارى، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فعن رجال البخارى . إسماعيل هو ابن علية، وايوب: هو ابن ابى تميمة السختيانى . واخرجه احمد 2/5، ومسلم "1080" "6 فى الصيام: باب وجوب صوم رمضان لوؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والمدارقطنى 2/161، والبيهقى 4/202 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق "7307" من طريق معمر، وأبو داؤد "2320"، والبيهقى 4/204 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به . وأخرجه مالك 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، عن نافع، به . ومن طريق مالك أخرجه أحمد مالك 1/286 والبخارى "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، ومسلم "1080" والبخارى "1080"، والنسائى 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهرى في هذا الحديث، والبيهقى فأفطروا"، ومسلم "1080"، ومسلم "1080"، والنسائى 1014، والدراء والمسلم المريق نافع، به . وأخرجه أحمد 2/14، والداراغي 1080"، والمنائم عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، والبيهقى 2/204 من طريق نافع، به . وأخرجه أحمد 4/214، والشائم 1/27، والبخارى "1900" باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، ومسلم "1080" "8" والنسائى 4/134، وابن عامد 1/27، وغد البخارى "1090" باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، ومسلم "1080" "8" والنسائى 4/134، وابن عمر وأخرجه البيهقى 4/305" من طريق عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر وأخرجه البيهقى 4/305 من طريق عاصم بن محمد، عن ابن عمر وأخرجه البيهقى 4/305 من طريق عاصم بن محمد، عن ابن عمر وأخرجه البيهقى 4/305 من طريق عاصم بن محمد، عن ابن عمر وأخرجه البيهقى 4/305 من طريق عاصم بن محمد، عن ابن عمر وأخرجه البيه عن ابن عمر وأخرو الموسلم وأخرو الموسلم وأخرو الموسلم وأخرو الموسلم الموسلم الموسلم الموسلم الموسلم وأخرو الموسلم وأخرو الموسلم الموسلم الموسلم الموسلم وأخرو الموسلم الموسلم

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عباس فالمهاروايت كرت بين: ني اكرم مَاليفيم في ارشادفر مايا ب:

''رمضان سے پہلے روز بے رکھنا شروع نہ کر دواس کو ( تینی پہلی کے جاند کو ) دیکھ کر روز بے رکھنا شروع کرواور اسے دیکھ کرعیدالفطر کرواور اگراس سے پہلے بادل رکاوٹ بن جائیں 'توتم تمیں کی تعداد کو پورا کرلؤ'۔

(PAG)

دی رحیدالفطر ارواورا ارائی سے پہلے بادل رکاوے بن جائیں کو ہم میں کا تعداد کو پورا ارکو۔

فِ کُورُ الْبَیّانِ بِاَنَّ مَنُ صَامَ الْیَوُمَ الَّذِی یَشُکُّ فِیْهِ اَمِنُ شَعْبَانَ هُو اُمْ مِنُ رَمَضَانَ، کَانَ

آثِمًا عَاصِیًا، اِذَا کَانَ عَالِمًا بِنَهِی الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے جس کے بارے میں

یشک ہوکہ کیا یہ شعبان کا حصہ ہے یا رمضان کا تو ایہ شخص گنا ہگار اور نافر مان ہوتا ہے جبکہ اسے اس بارے میں نی

اکم مَنْ اللّٰهُ کی ممانعت کا علم بھی ہو

3595 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ ذُفَرَ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ فَأْتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّى صَابَمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ صلد بن زفر بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت عمار بن یاسر دلی تھڑ کے پاس موجود سے وہاں ایک بھٹی ہوئی بکری لائی گئ انہوں نے فرمایا: تم لوگ کھانا کھاؤ تو ایک شخص پیچے ہٹ گیااس نے کہا: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت عمار بن یاسر دلی تھڑ نے فرمایا: جوشخص ایسے دن میں روزہ رکھے جس کے بارے میں اسے شک ہؤتو اس نے حضرت ابوالقاسم مُلَّاثِیْمُ کی نافرمانی کی۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيْهِ آمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ الْأَجُرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ آمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى

بیشک ہوکہ کیا بیشعبان کا حصہ ہے یارمضان کا حصہ ہے

3596 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: الْاَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ، قَالَ:

3594- إسناده حسن، سيماك قيد تنوبع، وبناقي رجاله على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وأخرجه الترمذى "688" في الصوم: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، والنسائي 4/136 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، عن قتيبة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/20، والطبراني "11756" من طريق أبي الأحوص، به . وانظر "3590".

3595- صحيح، وهو مكرر "3585" ـ

رمتن صديث): كُنّا عِنْدَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأْتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ

کی صله بن زفر بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عمار بن یاسر رہ النفؤے پاس ایک ایسے دن میں موجود تھے جس کے بارے میں بیشک تھا کہ کیا بیرمضان ہے یانہیں۔ایک بکری لائی گئ توایک مخص چیچے ہٹ گیا۔حضرت عمار بن یاسر رہ النفؤ نے فر مایا: جو محض آج کے دن میں روز ورکھے گااس نے حضرت ابوالقاسم سکا لیکھ کی نافر مانی کی۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ آمِنُ رَمَضَانَ فِي الْمَاسِ الرُّوُيةُ هُو أُمْ مِنْ شَعْبَانَ، إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّوُيةُ

آ دمی کے لیے اس دن روز ہ رکھنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جس کے بارے میں پیٹنک ہوکہ کیا ید کرہ جس کے بارے میں پیٹنک ہوکہ کیا ید مضان کا حصہ ہے بیاس وقت ہے جب بادل چھائے ہوئے ہوں (پہلی کا جاند کے عاما سکے) نند کے عاما سکے)

مَرَدَك بِ مَدَّ مَنَا يَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَاخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ، آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

(مَتَن صديث): لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ، إِلَّا اَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاقْدُرُوا لَهُ

していますしていますしています

3596- رجاليه ثقات رجال الصحيح، وهو في "مسند أبي يعلى "1644" .وأخرجه أبو داوُد "2334" في الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، وابن ماجه "1645" في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم الشك، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد . وانظر "3585" و "3595" .

3597 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1080" "9" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1080" "9"، والبيهقي 4/205 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به وأخرجه مالك 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، ومن طريقه المشافعي 1/272، والبخاري "1907" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، والبيهقي 4/205، والبغوى "1714" عن عبد الله بن دينار، به .

# فَصُلٌ فِی صَوْمِ یَوْمِ الْعِیْدِ فصل:عیدکے دن روزہ رکھنا

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَيَّدُ فِيهِمَا

#### ذِکُو الزَّجْرِ عَنُ صِیَامِ یَوُمِ الْعِیْدِ لِلْمُسْلِمِیْنَ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ سلمانوں کی عید کے دن روزہ رکھا جائے

3599 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالُقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرُ

3598- إسنساده صبحيح على شوط الشيخين . الأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هرمز . وهو في "الموطأ" 1/300 في الصيام: باب يوم الفطر والأضحى والدهر .ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/511 و529، ومسلم "1138" في الصيام: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبيهقى 4/297، والبغوى "1794" .وأخرجه البخارى "1993"

959- حديث صحيح، رجال ثقات إلا أن المغيرة وهو ابن مقسم الضبى – مع اتفاق الأئمة على توثيقه، ضعف الإمام أحمد روايته عن إبراهيم النخعى خاصة، قال كان يدلسها وإنما سمعها من حماد . قزعة: هو ابن يحيى . واخرجه أبو يعلى "1166" عن أبى خيك مة، عن جرير، بهذا الإسناد . واخرجه أحمد 3/7 و و و 52 – 52، والحميدى "750"، وابن أبى شيبة 3/104، والدارمى 2/20، والبخارى "1197" في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و "1864" في جزاء الصيد: باب حج النساء، و "1995" في الصوم: باب صوم يوم الفطر ويوم حج النساء، و "1995" في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/79 "140" في الصيام: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وأبو يعلى "1160" في الصيام: به . واخرجه الأصحى، وأبو يعلى "1160" من طرق عن عبد المملك بن عمير، عن قزعة، به . وأخرجه الطيالسي "2238"، وأخمد 3/5و 55 – 46 من طريق قتادة، عن قزعة، به . وأخرجه الطيالسي "2248"

بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ سَهُمِ بُنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ، قَالَ:

(متن مديث): قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَوْمَ فِي يَوْمٍ عِيلًا \*

(2003 حد مدادمون مَن عَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَوْمَ فِي يَوْمٍ عِيلًا \*

﴿ حَضرت ابوسعید خدری و التفائد وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَا اللَّهِ اسْ او ارشا و فر مایا ہے: "عید کے دن روز و نہیں رکھا جائے گا"۔

ِ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِلْمَ وَكُو مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ ارَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالْاَضْحٰى

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُنافیظ کا یفر مان' عید کے دن روز ہبیں رکھا جائے گا''اس سے آپ کی مرادعیدالفطر کا دن اور عیدالفطی کا دن ہے

3600 - (سند مديث): اَخْبَوَنَا عُمَوُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ اَبْنِ شِهَابِ، عَنُ اَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ، قَالَ:

(مثن صديثُ) : شَهِدُتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ : إِنَّ هِلْ أَيْنِ يَوْمُ اِن نَهْ يَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْاَخُو يَوُمُ مَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْاَخُو يَوْمُ يَوْمُ كُمُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَف، فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ الْجُنَسَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمُ هِذَا عِيْدَانِ، فَمَنْ اَحَبَ مِنْ اَهْلِ الْعَالِيةِ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَة فَلَيْرُجِعُ، فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ، قَالَ ابُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدُتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِيّ بُنِ اَبِي فَلَيْ بُنِ اَبِي اللهِ مَوْمُونُ "، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَف، فَخَطَبَ النَّاسَ طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ مَحْضُورٌ "، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَف، فَخَطَبَ النَّاسَ

تی ابوعبید جوابن اظہرے آزاد کردہ غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں عید کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رہا تھا کہ مراہ شریک ہواوہ تشریف لائے انہوں نے نماز اداکی ۔ انہوں نے نماز کا کا تیک ہواوہ تشریک ہواوہ تشریف لائے انہوں نے نماز اداکی ۔ انہوں نے نماز کھل کی پھرلوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: بیدود ن ایسے ہیں جن میں روز ورکھنے سے نبی اکرم مُناہی کا کوشت کھاتے ہو۔
دو نمراوہ دن جس دن میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

3600- إستناده صبحيب عبلى شرط الشيخين . وأبو عبيد مولى ابن أذهر: هو سعد بن عبيد الزهرى . وهو في "الموطأ" 1/178- 179 في العيدين: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، ومن طريقه أخرجه البخارى "1990" في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم "1137 في الصيام: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبغوى "1795" . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/103 - 104- والبخارى "5571" في الأضاحى: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود مها، وأبو داؤد "2416" في الصوم: بناب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، وابن ماجه "1722" في الصيام: باب في النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى، وابن المجارود "402"، والبيهقى 4/297 من طرق عن الزهرى،

ابوعبیدنای راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عثان غی رہائٹو کی اقتداء میں بھی عید کی نماز میں شرکت کی وہ تشریف لائٹو کی اقتداء میں بھی عید کی نماز میں شرکت کی وہ تشریف لائٹو کا سے ۔ انہوں نے نماز ادا کی جب انہوں نے نماز کمل کی تو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: آج کے دن تم لوگوں کی دوعیدیں اسمی ہوگئی ہیں (بعنی آج عید کے دن جمعہ بھی ہے) تو نواحی علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں سے جو شخص جمعہ کا انتظار کرنا چاہے وہ اس کا انتظار کرے اور جو شخص واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔

ابوعبیدنامی رادی بیان کرتے ہیں: پھر میں نے حضرت علی بن ابوطالب رہائٹی کی اقتداء میں نمازعید میں شرکت کی اس وقت حضرت عثمان رہائٹی کو گھر میں محصور کر دیا گیا تھاوہ تشریف لائے انہوں نے نماز ادا کی۔ جب انہوں نے نماز کمل کی تو لوگوں کو خطبہ دیا۔

# فَصُلٌ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشُرِيْقِ فصل: ايام تشريق ميں روز هر كھنا

3601 - (سندعديث): اَخْبَوَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ بَكُرِ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُو بَكُرِ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: عَدُّ الرَّحِيمِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَتْنُ حَدَيث) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيَّامُ مِنَّى آيَّامُ اكْلٍ وَّشُرْبٍ

تَوْشَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَّامُ مِنَّى آيَّامُ اكْلِ وَشُرْبٍ، لَفُظَهُ اخْبَارٍ عَنِ اسْتِعْمَالِ هِلْذَا الْفِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجُوعَنُ ضِدِّهِ، وَهُوَ صَوْمُ آيَّامِ مِنَّى، فَقَيَّدَ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ هلهِ الْحَبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هِلْذَا الْفِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجُوعَنُ عَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ صَوْمُ آيَّامِ مِنَّى، فَقَيَّدَ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ هلهِ الْآيَامِ بِلَفُظِ الْآمُو بِالْآكِلِ وَالشَّرْبِ فِيهِ هَا

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم تالی م ارشادفر مایا ہے:

"منى كون كھانے پينے كون ہيں"۔

3601 إستباده حسين من أجيل محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثي- روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهـو صـدوق، وبـاقـي رجاله على شرط الشيخين . وهو في "مـصنف ابن أبي شيبة" 4/21، وعـنـه أخـرجه ابن ماجه "1719" في الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق . وقال البوصيرى في "مسباح الزجاجة" 2/26: هذا إسناد صحيح! رجاله ثقات واخرجه أحمد 2/513 و535، والطبري في "جامع البيان" "3912"، والطحاوي 2/244 من طريق روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم أمر عبد الله بن حذافة أن يـطوف في أيام منى "ألا لا تـصـومـوا هـذه الأيام، فإنها أيام أكلُ وشرب وذكر الله"، وحسالــح بـن أبــى الأخضر مع ضعفه يعتبر به ـ وأخرجه الدارقطني 4/283 مـن طـريق عبد الله بن بديل، عن الزهرى، به بلفظ: بعث رسول الله صلى الله عليه سلم بديل بن ورقاء المخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مني . . . وذكر منها "وأيام مني أيام أكل وشرب وبعال " .وفي الباب عن نبيشة الهذلي غند مسلم "1141"، وأحمد 5/75 و76، وأبي داؤد "2813"، والنسائي 7/170، والطحاوي 2/245، والبيهقي 4/297 ـ وعن كعب بن مالك عند مسلم "1142" .وعن عبد الله بن حذافة عند أحمد 3/450- 451، وابن أبي شيبة 4/21، والـطحاوي 2/244 . وعن بشر بن سحيم عند الطيالسي "1299"، وابن أبي شيبة 4/20- 21، والدارمي 2/23-24، والنسائي 8/104، وابن ماجه "1720"، والطحاوي 2/245، والبطري "3914"، والبيهي 4/298 .وعن على بن أبي طالب عند الشافعي 1/265، وأحمد 1/92 و 104، وابن أبي شيبة 4/19، والبطري "3916"، والبطحاوي 2/243- 244، وابن خزية "2147"، والمحاكم 1/434-435، والبيهقي 4/298 .وعن عمرو بن العاص عند مالك 1/376و 377، وأحمد 4/197، والدارمي 2/24، وأبي داؤد "2418"، والحطاوي 2/244، والحاكم 1/435، والبيهقي 4/297- 298 .وعن سعدين أبي وقاص عند الطحاوي 2/244 .وعن عائشة عند الطحاوى 2/244 . وعن أم الفضل عند الطحاوى 2/245 . وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عند أحمد 2/39 .

(امام ابن حبان وَ الله عبی از بین اکرم سَلَطَیْمُ کا بیفر مان ' دمنی کے دن کھانے چینے کے دن ہیں' اس میں لفظی طور پر اس فعلی طور پر اس فعلی علی اس فعلی علی اس فعلی علی اس فعلی علی اس فعلی پر میں روزہ کی گئی ہے لیکن اس سے مراداس کے متضاد سے نع کرنا ہے اور وہ متضاد منی کے مضاوص دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت کوان دنوں میں کھانے اور چینے کے حکم کے الفاظ کے ہمراہ مقیر ( لعنی بیان ) کیا ہے۔

3602 - (سند صديث) : أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُشَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيُمَ الدَّوُرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:

(متن صديث) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ: آيَّامُ النَّشُرِيْقِ آيَّامُ طَعْمٍ وَّذِكْرٍ

تَوْضَى مَصنف: قَسَلَ اَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَّامُ طَعَمٍ، لَفُظَةُ اِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجُرُ عَنُ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشُوِيُـقِ، فَزَجَرَ عَنُ صِيَامٍ هاذِهِ الْآيَّامِ بِلَفُظِ إِبَاحَةِ الْآكُلِ فِيهًا، فَقَالَ: آيَّامُ طَعْمٍ وَّقَوُلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرِ قَصَدَ بِهِ النَّدُبَ وَالْإِرْشَادَ

عض حضرت ابو ہریرہ و التفار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّیْقُلِم نے ارشاد فر مایا ہے: "ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر کرنے کے دن ہیں"۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا نَهِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صِيَامِ هَانِهِ الْآيَّامِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهس نبى اكرم مَا لَيْهِمُ فَانِهِ عَالِهِم مِيں روزه ركھنے سے منع كيا ہے 3603 - (سندحدیث):اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى

3602- إسناده حسن، عسمر بن أبي سلمة قال ابن عدى: حسن الحديث لا بأس به، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في السرواية السمتقدمة، وباقى رجاله ثقات على شرطهما .وأخرجه الطبرى في "جامع البيان " "3911" عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 2/378، والطبرى، والطحاوى 2/245 من طريق هشيم، يِه .وأخرجه أحمد 2/378 .

3603 حديث صحيح . سعد بن يزيد الفراء ذكره المؤلف في "الثقات" 8/283، وقد توبع عليه، وباقى رجاله على شرط مسلم .وأخرجه أحمد 4/152، وابن أبي شيبة 3/104 وفي هذا الموضع "عن أمه عن عتبة بن عامر " وهو تحريف"، مسلم .وأخرجه أحمد 2412، وابن أبي شيبة 4/21 وفي هذا الموضع "عن أمه عن عتبة بن عامر " وهو تحريف"، والدارمي 2/23، وأبو داؤد "2419" في المصوم: باب صيام أيام التشريق، والترمذي "773" في المصوم في أيام التشريق، والنسائي 5/252 في مناسك الحج: باب النهي عن صوم يوم عرفة، والطبراني "803"/11، وبن خزيمة "2100"، والطحاوي 2/71، والحاكم 4/298، والبيهقي 4/298، والغوى "1796" من طرق عن موسى بن على، بهذا الإسناد . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا .

بُنُ عَلِيِّ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حدیث) نِیوُمُ عَرَفَةَ، وَیَوُمُ النَّحْرِ، وَآیَّامُ التَّشُونِیْ هُنَّ عِیْدُنَا آهُلَ الْاِسْلَامِ، هُنَّ آیَّامُ آکُلِ وَشُرُبِ

(متن حدیث) نِیوُمُ عَرَفَةَ، وَیَوُمُ النَّحْرِ، وَآیَّامُ التَّشُونِیْ هُنَّ عِیْدُنَا آهُلَ الْاِسْلَامِ، هُنَّ آیَّامُ آکُلِ وَشُرُبِ

(عرض حضرت عقبہ بن عامر اللَّهُ وَ بَي الرَم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَارى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَارِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

- Children - Children

فَصُلٌ فِی صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ فصل: عرفہ کے دن روزه رکھنا ذِکُرُ مَا یُسْتَحَبُّ لِلُمَرْءِ مُجَانَبَةُ الصَّوْمِ یَوْمَ عَرَفَةَ اِذَا کَانَ بِعَرَفَاتٍ لِیَکُونَ اَقُولِی عَلَی الدُّعَاءِ اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے

، ن بات ما حدہ رہ ہے والے میں ہو جا کہ وہ دعا مانگنے کے لیے زیادہ قوی ہو اس دن جب وہ عرفات میں ہو جا کہ وہ دعا مانگنے کے لیے زیادہ قوی ہو

3604 - (سندهديث): اَخْسَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَدِيُّ \*، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَدِيُّ \*، قَالَ: وَلَكَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ):سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَـصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ ابَى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَع عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَآنَا لَا اَصُوْمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا انْهَى عَنْهُ

عبدالله بن الوقی عبدالله بن الوقی این والد کابیان قل کرتے ہیں۔ میں نے حضرت عبدالله بن عمر ڈاٹھ سے وقد کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فر مایا: میں نے نبی اکرم مُلَاثِیْم کے ساتھ جج کیا ہے۔ آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت عمر ڈاٹھ کے ساتھ جج کیا ہے۔ انہوں میں نے حضرت عمر ڈاٹھ کے ساتھ جج کیا ہے۔ انہوں نے بھی بیروزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت عمر شکا تو میں بھی بیروزہ نہیں سے انہوں نے بھی بیروزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت عمر کھا۔ میں نے حضرت کیا ہے۔ انہوں نے بھی بیروزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت عمان ڈاٹھ کے ساتھ جج کیا ہے۔ انہوں نے بھی بیروزہ نہیں رکھا، تو میں بھی بیروزہ نہیں

-3604 إستاده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدرى: هو فضيل بن حسين بن طلحة .وأخرجه الدارمى 2/23 والترمذى "751" فى الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، والغوى "1792" من طرق عن ابن عليه، بهذا الإسناد، وقال الترمذى: حديث حسن .وأخرجه الترمذى "751"، ومن طريقه البغوى "1792" من طريق سفيان بن عيبنة، عن ابن أبى نجيح، به . وأخرجه عبد الرزاق "7829"، والحميدى "681"، والطحاوى 2/72 من طريقين عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح، عَنُ أَبِيهُه، عَنُ رجل، عن ابن عمر .وأخرج الطحاوى 2/72 من طريق من أبيّة، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يصم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عمر .وأخرج الطحاوى 2/72 من طريق منفيان، عَنْ إسْمَاعِلُلَ بُنِ أُمَيَّة، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يصم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَم وَلَا أَبُوبِهُ وَسَلَّم وَلا عَمْر ولا عثمان ولا على رضى الله عنهم يوم عرفة .وأخرج الحميدى "682" عن سفيان، عن عمرو، عن أبى الثورين الجمعى قال: سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفة فيهانى .

رکھوں گا اور نہ ہی اے رکھنے کا حکم دوں گا'البتہ میں اس مے تع بھی نہیں کروں گا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُفُطِرَ يَوُمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ آقُواى عَلَى الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ عرفہ کے دن عرفات میں روزہ نہ رکھے تاکہ وہ اس دن میں دعا مانگنے کے لیے زیادہ قوی ہو

3605 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ النَّصْرِ بُنِ عَمْرٍو بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

رمتن مديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّى بِرُمَّانِ يَوْمَ عَرَفَةً فَاكَلَ قَالَ: وَحَدَّثَيْنِى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّى بِرُمَّانِ يَوْمَ عَرَفَةً بِلَبَنِ فَشَرِبَ مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُتِى يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ مِنْهُ

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس وللهُنابيان كرتے ہيں َ عرفہ كے دن نبى اكرم مَالَ لَيْنِ كَمَا عَدمت مِيس انار پيش كيا كيا كو آپ نے اسے کھاليا۔

راوی بیان کرتے ہیں:سیّدہ اُم فضل رہی گھانے مجھے یہ بات بتائی ہے عرفہ کے دن نبی اکرم مُلی ایُرِیم کی خدمت میں دورھ پیش کیا گیا تھا' تو آپ نے اسے پی لیا تھا۔

ذِكُرُ مَا يُسُتَحَبُّ لِلُوَاقِفِ بِعَرَفَةَ الْإِفُطَارُ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى دُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ اس بات كاتذكره عرفه ميں وقوف كرنے والے خص كے ليے يہ بات مستحب ہے كہ وہ روزہ ندر كھے تاكہ وہ دعاما نگنے اور گريہ وزارى كرنے كے ليے زيادہ قوت حاصل كرلے

(متن صديث) أَنَّ نَاسًا تَمَارَوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ

3605- إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داؤد، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ـ وأخرجه أحمد 3608 و 340، وابن خزيمة "2102"، والبيهقى 4/284 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، لفظ البيهقى: أن ابن عباس أفسطر بعرفة، أتى برمان فأكله وقال: حدثتنى أم الفضل . . . وأخرجه عبد الرزاق "7814"، وأحمد 1/360، والترمذى "750" فى المصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، من طريقين عن أيوب، يم . وأخرجه أحمد 1/217 و 278 و 259، والبيهقى "750" فى المصوم: باب كراهية من غير ابن عباس . وأخرجه أحمد 1/344 من طريق صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس أنهم تماروا فى صوم النبى صلى الله عليه وسلم يلم عوفة، فأرسلت أم الفضل إلى النبى صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب .

صَائِم، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتُ اللَّهِ أُمُّ الْفَصْلِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَوِبَ

﴿ وَهُ سَيَّه أُمِّ صَيْده أُمِّ فَصَلَ بنت حارث رَبِّ عَلَيْهِ أَمُّ الْفَصْلِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَوِبَ وَمَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى الرَمِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

فَذِكُو الْحَبَوِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَاذَا الْحَبَوَ تَفَوَّدَ بِهِ عُمَيْوٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ السروايت كا تذكره جواس محص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كہاس روایت كوفیل كرنے میں عمیرنا می راوی منفر دہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رفی الله عالم ہے مورو منفر دہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رفی الله عالم ہے مورو منفر و محد من من منه وقال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُنُ الْحَادِثِ، عَنْ بُكُيْدِ بْنِ الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

› <u>(متن مديث) ن</u>انَّ النَّاسَ شَـنُّكُوا فِي شَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عَرَفَةَ، فَارُسَلَتُ الكَهِ مَيْمُوْنَةُ بِحِكلابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

تُوَثَّى مَصْنَفَ قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، وَكَذَٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَرَايَتِهِ، فَيُشْبِهُ اَنْ تَكُونَ أُمُّ الْفَصْلِ، وَمَيْمُونَةُ كَانَتَا بِعَرَفَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَّاحِدٍ، حَيْثُ حُمِلَ الْقَدَحُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ اللَّى أُمِّ الْفَصْلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ إلَى أُمِّ الْفَصْلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى مَنْ عِنْدَهُمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ إلَى أُمِّ الْفَصْلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى مَنْ عَنْدَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ إلَى أُمِّ الْفَصْلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ إلَى أُمِّ الْفَصَلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ إلَى أُمِّ الْفَصَٰلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْتَتُهُ إلَى أُمِّ الْفَصْلِ فِي خَبَرٍ، وَإلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْ فِي الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُنُوبَ الْقُلْدُ عُولِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفَصْلِ فِي الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلَهُ الْعُنْ الْعُلْقُولُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

😌 😌 نبی اکرم مَثَاثِیْلُم کی زوجہمحتر مسیّدہ میمونہ ڈاٹٹٹا بیان کرتی ہیں: لوگوں کوعرفہ کے دن نبی اکرم مثاثِیْلُم کے معاملے میں

3606- إسناده صحيح على شرطهما . أبو النضر: هو سالم، وعمير: هو ابن عبد الله الهلالي . وهو في "الموطأ" 1/375 في المحج: باب صيام يوم عرفة ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/340، والبخارى "1988" في المصوم: باب صوم يوم عرفة، ومسلم "1123" في المصوم: باب في صوم يوم ومسلم "1123" في المصوم: باب في صوم يوم عرفة، وأبو داوّد "2441" في المصوم: باب في صوم يوم عرفة، والبيهقي 4/283 في المصوم: باب في صوم يوم عرفة، والبيهقي 4/283 ، والبغوى "1791" . وأخرجه عبد الرزاق "7815"، وأحمد 6/339 و 340، ومسلم "1123" "110" "111" من طرق عن أبي النضر، يه .

3607 إسناده صحيح على شرط مسلم . عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصارى المصرى .وأخرجه البخارى "1989" فى الصوم: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، والبيهقى 4/283 من طريق هارون بن سعيد الأيلى، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد .والحلاب: هو الإناء الذى يحلب .

شک ہوا' توسیّدہ میمونہ ڈی شائے نی اکرم تا پیلی کی خدمت میں (دودھ کا) پیالہ بھیجانی اکرم تا پیلی اس وقت موقف میں وقوف کئے ہوئے نی اکرم تا پیلی جبکہ لوگ (آپ کو) دیکھ رہے تھے۔

(امام ابن حبان مین مین فرات بین:): جمته الوداع کے موقع پر نبی اکرم کا فیل کی از داج آپ کے ساتھ تھیں۔ ای طرح آپ کے رشتہ داروں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ سیّدہ اُم فضل بھی اُلا اور سیّدہ میمونہ بھی تا ہے جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ سیّدہ اُم فضل بھی مقام پر موجود ہوں اور دودھ کا وہ پیالہ ان دونوں خواتین کے پاس سے نبی اکرم مظافی کی خدمت میں لے جایا گیا ہوتو ایک روایت میں اس پیالے اور اس کو بھیجنے کی نسبت سے سیداُم فضل بھی کی طرف کر دی گئی اور دوسری روایت سیّدہ میمونہ بھی کی طرف کر دی گئی اور دوسری روایت سیّدہ میمونہ بھی کی طرف کر دی گئی اور دوسری روایت سیّدہ میمونہ بھی کی طرف کر دی گئی اور دوسری روایت سیّدہ میمونہ بھی کی طرف کر دی گئی اور دوسری روایت سیّدہ میمونہ بھی کی طرف کر دی گئی اور دوسری روایت سیّدہ میمونہ بھی کی طرف کر دی گئی ۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُءِ تَوَكُ صَوْمِ الْعَشْوِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، وَإِنْ آمِنَ الضَّعْفَ لِلْإِلْكَ آدى كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه وه ذى الْح كئشرے كروزوں كو ترك كردے اگر چه وه ان كى وجہ سے كمزورى سے محفوظ ہو

3608 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنِ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ، وَيَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

رَمتن صدیث) نما رَایْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشُو قَطُّ ﴿ مَنْ صدیق اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشُو قَطُّ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

- profession - profession - profession -

<sup>3608-</sup> إستناده صحيح على شوط مسلم . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/41، ومسلم "1176" "9" في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة، والترمذي "756" في الصوم: باب ما جاء في صيام العشر، والبغوى "1793" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "1176"، وأبو داؤد "2439" في الصوم: باب في فطر العشر، وابن خزيمة "3103" من طرق عن الأعمش، به . وأخرجه ابن ماجه "1729" في الصيام: باب صيام العشر، من طريق منصور، عن إبراهيم، به .

### فَصُلٌ فِي صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فصل: جمعه کے دن روز ہر کھنا

3609 - (سند مديث) أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

رير يروي روي (متن حديث) نما آنا نهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ نَهَى عَنْهُ (متن حديث) نما آنا نهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ نَهَى عَنْهُ ﴿

عَرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِ الْكَعْبَةِ نَهِى مِن فِي جَعِد كَ دن روزه ركن سيمن نبيل كيا بلكرب كعبر كاتم! حضرت الإمريه وَلَيْ اللهُ عَبْلِ مِن مِن فَي جَعد كَ دن روزه ركن سيمن نبيل كيا بلكرب كعبر كاتم إحضرت محر مَنْ النَّيْمُ نِي أَلِي سِي مِنْعُ كِيابٍ.

### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا نَهِي عَنْهُ

اس علت كاتذكره جس كى وجه ب ( نبى اكرم مَثَالَيْنَمُ فِي السيمنع كيام مَثَالَيْنَمُ فِي السيمنع كيام مَثَالَة عَنْ عَدْنَا اللهُ عَنْ عَدْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْنَا عَدْنَا اللهُ عَدْنَا اللهُ عَدْنَا اللهُ عَدْنَا اللهُ عَدْنَا عَدْنَا عَدْنَا اللهُ عَدْنَا عَالِي عَدْنَا عَدْنَا عَدْنَا اللهُ عَدْنَا اللهُ عَدْنَا عَدُونَا عَدْنَاعِلَا عَدْنَا عَدْنَا عَدْنَا عَدُونَا عَدْنَا عَدْنَا عَدْنَا ع

3609- إسناده صحيح، عبد الله بن عمرو ذكره المؤلف في "الثقات" 5/49، وأخرج له مسلم متابعة "455"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن جعدة وهو ثقة .وأخرجه أحمد 2/248، والحميدي "1017"، وابن خزيمة "2157" من طريق سفيان، بهذا الإسناد "وقد سقط من المطبوع من "مسند الحميدي": سفيان" .وأخرجه عبد الرزاق "7807"، وعنه أحمد 2/286 عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، بِهِ وَاخْرَجِهُ أَحْمَدُ 2/286 عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، اخبرني عمرو بن دينار، عن يحيي بين جعدة، عن عبد الرحمن بن عمرو القارى، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/392 عن يونس بن محمد المؤدب، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/363 من طريق حالم بن الحارث، كلاهما عن المستور بن عبادالهنائي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن أبي هريرة . وهذا سند صحيح .وانظر "3610" و "3612" و "3613" و "3614" .

3610- إستساده صبحيت، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأوبر: واسمه زياد الحارثي، كذا سماه النسائي والدولابي 1/117 وأبو أحسم الحاكم وغيرهم، ووثقه ابن معين والمصنف وأخرج عبد الرزاق "7806"، والطيالسي "2595"، وعلى بن الجعد "533"، وابن أبي شيبة 3/45، وأحمد 2/365 و 422 و 458، 526، والطحاوي 2/78 من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهمذا الإمسناد .وأخرجه بنحوه أحمد 2/303 و532، والطحاوى 2/78، وابن خزيمة "2161"، والحاكم 1/437 من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي هريرة .وأخرجه أحمد 2/407 عن عفان، همام، عن قتادة، عن صاحب له، عن أبي هريرة . وانظر "3609" و "3612" و "3613" و "3614" .

(متن صديث): عَنُ رَجُلٍ مِنُ بَنِى الْحَارِثِ بَنِ كَعُبٍ يُقَالُ لَهُ اَبُو الْآوْبَرِ، قَالَ: كُنتُ قَاعِدًا عِنْدَ آبِيُ هُرَيُرَةَ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ اَنْ يَصُوْمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ اَنْ يَصُوْمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَصُوْمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيْدِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيْدِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيْدِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَاللّهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تُوضيحَ مَصنَّف:قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيَّامٍ يُرِيْدُ بِهِ بَعْضَ الْآيَّامِ

تام ابواو برتھا۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا:
آپ نے لوگوں کو جعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں نے لوگوں کو جعہ کے دن رزوہ رکھنے سے منع نہیں کیا بلکہ میں نے نبی اکرم مُناٹیؤ کم کویہ بات ارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

"م لوگ جمعہ کے دن روزہ ندر کھو کیونکہ میے عید کا دن ہے البتہ اگرتم اس کے ساتھ دوسرے دن کو ملالو (تو حکم مختلف ہے) (امام ابن حبان میں اللہ علیہ ماتے ہیں:): نبی اکرم مثل تی کا کہ فرمان 'بِالیّام ''اس سے مراد کوئی ایک دن ہے۔

3611 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:

(متن صديث): دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُويْدِيَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِى صَائِمَةٌ ، فَقَالَ: اَصُمْتِ اَمْسِ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: اَفَتُرِيْدِينَ اَنْ تَصُوْمِى غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَافْطِرِى

حضرت عبدالله بن عمرو رفات بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْنَا سیّدہ جویریہ بنت حارث وفاتھا کے ہاں جمعہ کے دن تشریف لائے ۔ انہوں نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: بی تشریف لائے ۔ انہوں نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: بی نہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: کیا کل تمہاراروزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی: بی نہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْم نے فرمایا: پھر روزہ تو ژدو۔

<sup>3611 -</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين عبده بن سليمان: هو الكلابى، وقد سمع من سعيد بن أبى عروبة قبل اختلاطه، وسعيد: هو ابن أبى عروبة . وهو فى "مصنف ابن أبى شيبة" 3/43 . وأخرجه الطحاوى 2/78، وابن خزيمة "2162" من طريق عبدة، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة "2162" من طريق ابن أبى عدى، وعيد الأعلى، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، أربعتهم عن سعيد بن أبى عروبة، به . وأخرجه أحمد 6/324 و 430 من طريق شعبة وهمام، وابن أبى شيبة 3/44 - 45، والبخارى "1986" فى الصوم: باب يوم الجمعة، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 11/276، والبيهقى 4/302، والبغوى "1805" من طريق شعبة، وأخرجه أبو داؤد "2422" فى الصوم: باب الرخصة فى ذلك، من طريق همام، والطحاوى 2/78 من طريق همام وحماد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتادة، عن أبى أيوب العتكى المراغى، عن جويرية بنت الحارث .

## ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ آنُ يَّخُصَّ الْمَرْءُ لَيُلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الْآيَّامِ وَاللَّيَالِي

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی باقی دنوں اور باقی راتوں کوچھوڑ کر جمعہ کی رات اور اس کے دن کوکسی بھی قتم کی عبادت کے لیے مخصوص کرلے

3612 - (سند صديث) : اَخْبَوْنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث) لَا تَسُخُصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الثَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الثَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ

ﷺ حضرت ابوہریرہ رٹیالٹنڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹیڈانے ارشادفر مایا ہے: ''جعد کی رات کو ہاتی راتوں کوچھوڑ کرنوافل ادا کرنے کے لئے مخصوص نہ کروادر جمعہ کے دن کو ہاتی دنوں کے درمیان روزہ رکھنے کے لئے مخصوص نہ کرو''۔

ذِکُرُ الزَّجُرِ عَنُ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن اوراس کی رات کوروزہ رکھنے اور نوافل اداکرنے کے لیے مخصوص کرلیا جائے

3613 - (سند صديث) : اَخْبَوَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ السُّمَسُرُ وقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

9612 إست اده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمان المسروقي، فقد روى له الترمذى النسائى وبن ماجه، وهو ثقة . حسين بن على: هو الجعفى، وزائدة: وهو ابن قدامة الثقفى، هشام: هو ابن حسان . وهو فى "صحيح ابن خزيمة "1176" . وأخرجه الحاكم 1/311 من طريق موسى بن عبد البرحمان، بهذا الإسناد، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى . وأخرجه مسلم "1444" فى الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والبيهقى 4/302 من طريق حسين بن على، به . وفى الباب عن أبى الدرداء عند أحمد 6/444 . وانظر "3609" و "3610" و "3610" و "3618"

3613- إسناده صحيح . وهو مكرر ما قبله .

(متن صديث): لا تَخُصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْآيَّامِ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْآيَّامِ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلائٹی نے ارشاد فرمایا ہے: '' ہاتی دنوں کے درمیان جمعہ کے دن کوروز ہے کے لئے مخصوص نہ کرواور باتی راتوں کے درمیان جمعہ کی رات کونوافل ادا کرنے کے لئے مخصوص نہ کرو''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مُبَاحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْحَمِيسَ أوِ السَّبْتَ اسبات كي بيان كا تذكره كه جمعه ك دن روزه ركهنا مباح به جب آ دى اس كهمراه جمعرات يا مفته ك دن روزه ركھ

3614 - (سند صديث): اَخْبَوَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدْثُنَا اَبُو مُنَا مُسَدِّدُ بُنُ مَسَرُهَدٍ وَسَلَّمَ: مُنَاوِيَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَدِيثُ): لَا يَصُومُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا اَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ

۞۞ حفرت ابو ہریرہ دفائٹوئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے: '' جوبھی شخص جمعہ کے دن روز ہ رکھے' تو وہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے بعد (ایک دن ) بھی روز ہ رکھے'۔

- Marian - M

<sup>. 3614</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى، مسدد من رجاله، ومن فوقه من رجالهما .وأخرجه أبو داؤد "2420" فى الصوم: باب النهى عن أن ينخص يوم الجمعة بصوم، عن مسدد، بهذا الإسناد .وأخرجه ابن أبى شيبة 3/43، ومسلم "1144" فى الصوم: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة منفرداً، والترمذى "743" فى الصوم: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة وحده، وابن ماجه "1723" فى الصيام: باب فى صيام يوم الجمعة، وأبو القاسم البغوى فى "الجعديات" "1820" وابن خزيمة "2610" وابن خزيمة "1804" من طريق أبى معاوية، به .وأخرجه أحمد 2/495، وأبو محمد البغوى فى "شرح السنة" "1804" من طريق أبى معاوية، به .وأخرجه أحمد 2/495، وابن خزيمة "2158" من طريق ابن نميز، والبخارى "1985" فى الصوم: باب صوم يوم الجمعة، ومسلم "1144" "1747" وابن ماجه "1723"، وابن خزيمة "2755" من طريق حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش، به .وأخرجه عبد الرزاق "7805"، الطبحاوى 2/78، و77 من طرق عن أبى هريرة موقوفاً .

# فَصْلٌ فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ فَصَلْ فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ فَصَل: مِفته كدن روزه ركفنا

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفُرَدًا اس بات كى مما نعت كهرف ہفتہ كے دن روز ه ركھا جائے

3615 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ نُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ بُسُرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ نُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ بُسُرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

مَنْن مديث): تَسَرَوُنَ يَسِدى هٰ فِهِ ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ لَمْ يَجِدُ اَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهِ

معلو موا یوم اسبب یوم رسید الله بن بسر مازنی جونی اکرم مَانی فیا کے صحابی ہیں۔وہ یہ فرماتے ہیں تم نے میرے یہ ہاتھ دیکھے ہیں میں نے ان کے ذریعے نبی اکرم مَانی فیام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی میں نے آپ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے: ''تم لوگ ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو' ماسوائے اس روزے کو جوتم پر فرض ہے اورا کر کسی شخص کو ( ہفتے کے دن) چبانے کے لئے درخت کی جڑملتی ہے' تو وہ اس کے ذریعے ہی افطار کر گئے'۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا نَهِى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِاللَّهُ إِذَا قُونَ بِيَوْمِ الْحَرَ جَازَ صَوْمُهُ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے (نبی اکرم مُلَاثِیَم نے ) ہفتہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے

3615 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح فقد روى له النسائي، وهو ثقة . إلا أن الحديث قد أعله غير واحد من الأئمة، فقد قال الطحاوى في "شرح معانى الآثار" 2/81: ولقد أنكر الزهرى حديث الصماء في كراهة صوم يوم و السبت، ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به، حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، حديثا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، قال: سسئل الزهرى عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كراهته، فقال: ذاك حديث حمصى، فلم يعده الزهرى حديثاً يقال به وضعفه .

• الى كهمراه الى بات كابيان كه جب الى كهمراه ايك اورون كاروزه ملاديا جائة الى دن كاروزه ركهنا جائز بوگا معراه الكه و المَوْوَزِيُّ عَلَى اللهِ مَنْ مَنْصُورِ الْمَوْوَزِيُّ وَالْحَالَ بَنْ خَزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَنْصُورِ الْمَوْوَزِيُّ وَالْحَالَ بَنْ مُحَمَّد بَنْ مُحَمَّد بَنْ عُمَر بَنِ عُمَر بَنِ عَمَر بَنِ عَمَر بَنِ عَمَر بَنِ عَمْر بَنِ عَمْر بَنِ عَمْر بَنِ عَمْر بَنِ عَمْر بَنِ عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ كُرِيبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ اَخْبَرَهُ،

(متن صديث): أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّنَاسًا مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُونِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ السَّائِلُهَا عَنْ آيِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالَتُ: يَوْمَ السَّبُتِ وَالْآحَدِ، السَّائِلُهَا عَنْ اَيِّ الْآيَامِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا اللّهِ عَلَا فِى كَذَا فَلَا اللهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ فَاخْبَرُتُهُم، فَكَانَّهُمُ انْكُرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِاجْمَعِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْآيَامِ يَوْمُ السَّبُتِ وَالْآحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا عِيْدَانِ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَآنَا أُدِيدُ انْ أَخَالِفَهُمْ

کی کریب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈھا ہیں اکرم ما گائی کے چندد گر جی ابکرام تو گائی نے مجھے سیدہ اُم سلمہ ڈھا ہی خدمت میں بھیجا' تا کہ میں ان سے بیددریافت کروں کہ نبی اکرم ما گائی کی خدمت میں بھیجا' تا کہ میں ان سے بیددریافت کروں کہ نبی ان لوگوں کے پاس واپس آیا اور انہیں اس بارے میں بھی توسیّدہ اُم سلمہ ڈھا ہی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور انہوں نے بہ بتایا' تو انہوں نے اس بات کو سلیم نہیں کیا۔ وہ سب لوگ اٹھ کرسیّدہ اُم سلمہ ڈھا ہی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور انہوں نے بہ بتایا کہ ہم نے اس شخص کو آپ کی خدمت میں اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے بھیجا تھا' اس نے تو یہ بات بتائی ہے بتایا کہ ہم نے اس شخص کو آپ کی خدمت میں اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے بھیجا تھا' اس نے تو یہ بات بتائی ہے کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے تو سیّدہ اُم سلمہ ڈھا ہی اُن کے میں کہ اس میں کو میں یہ دونوں مشرکیوں کی عید کے دن ہیں (وہ اس دن کھاتے ہیں )' تو میں یہ جا بتا ہوں کہ میں ان کے برخلاف کروں۔

- Marin - Mari

<sup>3616-</sup> إسناده قوى عبد الله بن محمد بن عمر وأبوه ذكرهما المؤلف في "الثقات"، وروى عنهما جمع، ووثقهما الإمام المذهبي في "الكاشف"، وباقى السند رجاله ثقات رجال "الصحيح ابن خزيمة" "2167". وأخرجه أحمد 6/323-6/324 والطبراني "6/316" وعنه البيهقي 4/303، من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وسيرد برقم "3646" .

## بَابُ صَوْمِ التَّطُوَّعِ باب نفلی روزه رکھنا

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ لَا يَكُونُ صَوْمًا اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ دن کے کھے کاروزہ نہیں ہوتا

3617 - (سندصديث): اَخْبَوْنَا اَبُوْ خَلِيُفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الشَّغِبِيِّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ صَيْفِيِّ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثَ) : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: هَلُ مِنْكُمُ اَحَدٌ طَعِمَ الْكَيُومَ؟، قَالُونَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ مِنْكُمُ فَلْيَصُمُ، وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ وَآذِنُوا اَهُلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ

حضرت محمد بن صنی انصاری دخاتین بیان کرتے ہیں: عاشورہ کے دن نبی اکرم مُلَا تَشِخُ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دریافت کیا: کیاتم میں سے کھولوگوں نے کچھ کھایا ہے اور کچھ نے دریافت کیا: کیاتم میں سے کچھ کھایا ہے اور کچھ نے کے دریافت کیا: کیاتم میں سے کچھ کھایا ہے اور کچھ نے کہ خیبیں کھایا وہ روزہ رکھ لے اور جس نے کچھ کھایا ہے تو وہ بقید دن (کا کو کھایا ہے تو وہ بقید دن (کا کورڈہ) کم کی کریں (یعنی کچھ نے کھائیں)

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ قَدْ يَكُونُ صِيَامًا اسبات كيبيان كاتذكره كردن كي يجه حصكاروزه موجاتا ہے

7617 إسناده صحيح على شرطهما غير صحابيه فقد روى له النسائى وابن ماجه محمد بن كثير: هو العبدى، وسفيان: هو الشورى، وحصين بن عبد الرحمن: هو السلمى وأخرجه أحمد 4/388، وابن أبى شيبة 3/54 - 55، والنسائى 4/192 فى الصيام: باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر فى رمضان: هل يصوم بقية يومه، وابن ماجه "1735" فى الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2091" من طرق عن حصين، بهذا الإسناد، زاد ابن أبى شيبة وابن ماجه "يعنى أهل العروض من حول المدينة". قوله "العروض" قال ابن الأثير: أراد من بأكناف مكة والمدينة، يقال لمكة والمدينة واليمن: العروض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض، واحدها: عرض بالكسر

3618 - (سندصديث) الحُبَونَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَرِّمَلَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَسْمَاءِ بُنِ حَارِثَةَ،

(مَتَن صديث): آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ الى قَوْمِه، قَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَاذَا الْيَوْمَ، قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُهُمُ قَدُ طَعِمُوا قَالَ: فَلْيُتِمُّوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ

فِ كُرُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُوْرَاءَ لِمَنْ غَفَلَ عَنْ اِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ عَاشوره كِونَ عَاشوره كِونَ عَاشوره كِونَ عَاشوره كِونَ عَلَيْ مِن عَاشوره كِونَ عَلَيْ مِن مِن اللهِ عَاشوره كِونَ عَلَيْ مِن مِن مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَل

3619 - (سندصديث) اَخْبَونَا عُمَرُ بُنُ مُحِمَّدٍ الْهَيْمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي عُبَيُدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِى النَّاسِ: اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ اَكُلَ فَلَا يَاكُلُ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهُ، وَمَنْ لَمُ يَكُنُ اكْلَ اَوْ شَوِبَ فَلْيَصُمُ

السنن، وهو مختلف فيه، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به باس، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يعطيء، وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به باس، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يعطيء، وقال المحقط عدى: لم أر في خديشه حديشه مسكرا، وضعفه يبحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال المحقظ في "التقريب": صدوق رسد خطا، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح .وأخرجه الطبراني "869" من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب "وقد تحرف فيه إلى: وهب "، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، حدثني يحيى بن هند بن حارثة، عن عقه أسماء بن حارثة .قال الهيشمي 3/185: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح .وأخرجه أحمد 3/484 عن أسماء بن حارثة .قال الهيشمي 1855، وواه الطبراني في "الكبير" و الأوسط" ورجاله رجال الصحيح .وأخرجه أبي معشر البراء، عن ابن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أبيه، وكان من أضعاب الحديبية، وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر خرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه . . . والإسناد لأسماء بن حارثة .وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/322، والحاكم 3/528 وكان من طريق محمد بن عمر، عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن ابن سعد في "الطبقات" 3/423، والحاكم 3/528 و 5/29 من طريق محمد بن عمر، عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي . "سقط "عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه . . وصححه ووافقه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن يدي بن هند بن أسماء الأسلمي، عن هند بن أسماء قال: بعثنى . وأخرجه أحمد الطبراني وقال: بعثنى "الكبير" ورجال أحمد ثقات .

ﷺ حضرت سلمہ بن اکوع ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹیڈ کم نے اسلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کولوگوں کے درمیان بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا آج عاشورہ کا دن ہے جس شخص نے کچھ کھالیا ہوئتو وہ باتی دن کچھ نہ کھائے اور جس شخص نے کچھ نہ کھایا ہویا کچھ نہ بیا ہوئتو وہ روزہ رکھ لے۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ بِكَمَالِهِ عَاشُوره كَ دَن روزه ركف كم ستحب مون كا تذكره اورا كرآ دمى الله دن كالممل روزه من عاشوره كف سے عاجز ہوتو دن كے يجھ حصے (ميں روزے كمستحب ہونے كا تذكره)

3620 - (سندحديث):اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَثُ:

(متن صديث): اَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ الى قُرَى الْاَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْسَعَدِينَةِ: مَنْ كَانَ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ، قَالَتُ: فَكُنَّا الْسَعَدِينَةِ: مَنْ كَانَ اَصْبَحَ مُفُطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ، قَالَتُ: فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذُهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

ﷺ سیّدہ رہے بنت معوذ بن عفراء ڈیا ہیاں کرتی ہیں: نبی اکرم سُلَّ الیَّا نے عاشورہ کے دن مبح کے وقت مدینہ منورہ کے اردگردموجودانصاری آبادیوں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہووہ اپناروزہ کمل کرے اور جس شخص نے پھھا کیا ہوئتو وہ بقیدن کاروزہ رکھے (بعنی مزید پھھائے ہے نہیں)

سیّدہ رئع فی میں ایک کرتی ہیں: ہم لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے جھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے ہم انہیں ساتھ لے کرمسجد آجاتے تھے اور ان کے لئے آٹے گی گڑیا بنا لیتے تھے جب ان میں سے کوئی ایک بچہ کھانے کے لئے روتا تھا' تو ہم وہ اسے دے دیتے تھے یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہوجا تا تھا (تو ہم روزہ کھولتے تھے)

- 3619 إسناده صحيح على شرط الشيخين . الدورقى: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد . وأخرجه أحمد 4/50، والبخارى "2007" باب صيام يوم عاشوراء، و "7265" في أخبار الآحاد: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، ومسلم "1135" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والنسائي 4/192 في الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، وابن خزيمة "2092"، والبيهقي 4/288، والبغوى "1784" من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به .

3620- إسناده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه البخارى "1960" في الصيام: باب صوم الصيان، ومن طريقه البغوى "1783"، وأخرجه مسلم "1136" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والبيهقي 4/288، والطبراني "1783"، وأخرجه مسلم "1136"، ومسلم "1136" "137"، وأخرجه أحمد 6/359 و 359-360، ومسلم "1136" "137"، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 2/73 من طرق عن خالد بن ذكوان، به .

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرُضَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورُاءَ اس بات كي بيان كا تذكره كمسلمانول پررمضان كروز فرض مونے سے پہلے عاشوره كاروزه فرض تھا

3621 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا الْـحُسَيُسُ بُنُ اِدُرِيسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ:

<u>ُ (مَثْنَ صَدِينُ )</u> : كَانَ يَوُمُ عَاشُوْرَاءَ يَوُمَّا تَصُومُهُ قُرَيُشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ الْـمَـدِينَةَ صَامَهُ وَامَرَ بِصِيَامِه، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ يَوُمُ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنُ شَاءَ صَامَ، وَمَنُ شَاءَ تَرَكَهُ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹائٹی بیان کرتی ہیں: عاشورہ کا دن ایک ایسا دن تھا جس میں قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے جب نبی اکرم مُٹائٹی کم مینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن روزہ رکھا اوراس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا جب رمضان فرض ہوا' تو وہ فرض قرار پایا اور عاشورہ کے دن کوترک کر دیا گیا' تو جوشخص چاہتا تھا وہ (عاشورہ کے دن) روزہ رکھ لیتا تھا اور جوشخص چاہتا تھا وہ ترک کر دیتا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِی صِيامِه يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بَعُدَ صَوْمِه رَمَضَانَ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کوعاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اختیار دے دیا گیا ہے اس کے بعد کہوہ (آدمی) رمضان میں روزے رکھتا ہے

الإسناد .وهو في "المعوطا" 1799 في الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء، وأبو داؤد "2442" في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/288 في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/288 في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/288 .وأخرجه عبد الرزاق "7844" و "7845"، وابس أبي شيبة 3/5، وأحمد 6/162، والبيخاري "3831" في مناقب الأنصار: باب أيام المجاهلية، و "5404" في التفسير: باب (يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِيّامُ كَمَا كُتِب عَلَيْكُم القِيّامُ كَمَا كُتِب والترمذي "753" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ترك يوم عاشوراء، وابن خزيمة "7842" وقد تحرَّف فيه "عروة" إلى الهمذاني في "الاعتبار" ص1343" وقد تحرَّف فيه "عروة" إلى "عبدة"، والشافعي 1/262 وأحمد 6/244، والبخاري "1592" في السحج: باب قول الله تعالى: (جَعَلَ اللهُ الْكُعَبَة الْبُيْتُ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَانَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ السحراءَ والطحاري 1753، والبهقي 1828 و189، والهمذاني في "الاعتبار" ص135 من طرق عن عروة، به . و"111"، والطحاري 2/74، والبهقي 8/288 و 200، والهمذاني في "الاعتبار" ص135 من طرق عن عروة، به .

3622 - (سندحديث) اَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحَلِيْلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ، حَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(مَتْن حديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُوْرَاءَ بَعُدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَهُ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ اللَّیُمُ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں بیفر مایا ہے بیرمضان کے روزوں کا حکم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔

''جو خص حاہے وہ اس دن روز ہ رکھ لے اور جو خص حاہے وہ روز ہ نہ رکھ'۔

3623 - (سند مديث): اَعُبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): يَوُمُ عَاشُورَاءَ يَوُمْ كَانَتْ تَصُومُهُ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنُ اَحَبَّ مِنْكُمُ اَنُ يَّصُومَهُ فَلْيَصُمُهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعُهُ

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلَا اللافْتِدَاءَ وَالتَّخْيِيرَ كَانَ فِي صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ لَا فِي رَمَضَانَ

2622 إسناده صحيح، عبد الله بن معاوية - وهو ابن موسى الجمحى -: روى له أبو داؤد والترمذى وابن ماجة، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم . وأخرجه أحمد 2/57 و 143 و 143 و ابن أبى شيبة 3/55 و البخارى "4501" في التفسير: باب (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَلِكُمُ تَقُونَ) والبخارى "112" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، وأبو داؤد "2443" في الصوم: باب صوم يوم عاشوراء، وأبو داؤد "2443" في الصوم: باب صوم يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2082"، والبيهقي 2/289 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمرى، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2/22، وعبد الرزاق "7848"، والبخارى "1892" في الصوم: باب وجوب صوم رمضان، ومسلم "1126" و "120"، والطحاوى موامن عن نافع، يه . وأخرجه البخارى "2000" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم "1266" الله، عن سالم بن عبد الله، عن عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه . وانظر الحديث الآتي .

3623 - إستناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الشافعي 1/264، ومسلم "1126" "118" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء وابن ماجه "1737" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، والطحاوى 2/76، والبيهقي 4/290 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد . وانظر الحديث السابق .

اس روایت کا تذکرہ جواس خص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ فدیہ دینے اور اختیار کا بی کم عاشورہ کے روز ہے کہ بارے میں ہے رمضان کے بارے میں ہے معنی ہیں ہے معنی بارے میں ہے معنی بارے میں ہے 3624 - (سند صدیث): آخب رَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ یَحْیٰی، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ الْحَادِثِ، عَنْ بُکیُرِ بُنِ الْاَشَۃِ، عَنْ یَزِیدَ مَوْلٰی سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَة بُنِ الْکُورَ عَنْ الْکُورِثِ، عَنْ بُکیرِ بُنِ الْاَشَۃِ، عَنْ یَزِیدَ مَوْلٰی سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَة بُنِ الْکُورَ عَنْ اللهِ قَالَ:

رَّمَتْن صديث): كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ وَافْتَذَى بِاطْعَامِ مِسْكِيْنٍ، حَتَّى نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ) (القرة: 185)

﴿ حَضرت سلّم بن الوع وَ النَّهُ عَيان كرتے ہيں: نبى اكر مَ مَنَّ النَّهُ كَان مَان مِيں ہم لوگ رمضان ميں يوں روز بر كھتے تھے كہ جو خص چاہتا تھا اور جو خص چاہتا تھا وہ روز ہ جھوڑ دیتا تھا اور غریب كو كھانا كھلانے كافديد ديد ياكرتا تھا' يہاں تك كدير آیت نازل ہوئی۔

''تم مین سے جس شخص کورمضان کامہینہ ملے تو وہ اس میں روزے رکھ'۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذِ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلا نَجَى فِيْهِ كَلِيْمَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَهْلَكَ مَنْ ضَادَّهُ وَعَادَاهُ

عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہونے کا تذکرہ کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم (یعنی حضرت موٹ علیہ السلام) کو نجات عطا کی تھی اور جن لوگوں نے ان کی خالفت کی تھی اور ان سے دشمنی رکھی تھی انہیں ہلاکت کا شکار کیا تھا

3625 - (سندحديث): اَخُبَوَنَا عَبُدُ السُّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

-3624 إسناده صحيح على شرط مسلم، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، ويزيد: هو ابن أبي عبيد .وأخرجه مسلم "1145" "150" في الصيام: بهاب بيان نسخ قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ) (البقرة: من الآية 184)، بقوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ) (البقرة: من الآية 1145" (البقرة: من الآية 1145" الإسناد .وأخرجه البخارى "4507" في التفسير: باب: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ) (البقرة: من الآية 185" ومسلم "1145" "149"، والنسائي البخارى "4507" في التفسير: باب: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ) (البقرة: من الآية 185) ومسلم "1145" والنسائي (البقرة: 184)، وأبو داؤد "2315" في الصيام: باب تأويل قول الله عز وجل: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ) (البقرة: من الآية 184)، والترمذى "798" في الصوم: باب ما جاء: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ وَلَدِيْنَ وَلِيلِقُونَهُ وَلَيْكُمْ مِنْ طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد مولى سلمة، به . وأخرجه الدارمي 2/15 من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد مولى سلمة، به .

(متن صديث): قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ يَوُمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمُ: مَا هِلْذَا، قَالُوا: يَوُمْ عَظِيْمٌ نَجَى اللهُ فِيْهِ مُوسِى وَاغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسِى شُكُرًّا لِلهِ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَا اَوْلَى بِمُوسِى، وَاحَقُ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَامَرَ بِصِيَامِهِ

حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹی کر کے بین کوروں کو سے دوروں کو سے مفردہ ) تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو پایا کہوہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم مٹالٹی کے ان سے دریافت کیا: اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا: یہ ایک عظیم ون ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبودیا تھا، تو حضرت موسی علیہ اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کے لئے اس دن روزہ رکھا تھا، نبی اکرم مٹالٹی کے ارشاوفر مایا: تمہارے مقابلے میں ہم حضرت موسی علیہ اللہ کا شکر اوا کرنے کے لئے اس دن روزہ رکھا تھا، نبی اکرم مٹالٹی کے ارشاوفر مایا: تمہارے مقابلے میں ہم حضرت موسی علیہ اللہ کا شکر اور اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقد ارجیں۔

نی اکرم مَثَالِیْنِ نے اس دن روز ہ رکھااور آپ نے اس دن روز ہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ أَنَّ الْأَمُرَ بِصِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمُرُ نَدَبِ لَا حَتْمِ السَّابِ الْأَمُرُ الْكَمُ اسْتَبابِ السَّابِ عَلَيْ مَا تَذَكَره كَهُ عَاشُوره كَدُن روزه ركف كالمَّم اسْتَبابِ السَّابِ عَلَيْ مَا تَذَكَره كَهُ عَاشُور بِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ كَالْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

3626 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ،

(متن صديث): أَنَّ مُعَاوِيَة حَطَبَ بِالْمَدِينَةَ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوُمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هلذا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَآنَا صَائِمٌ، فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُومُ فَلْيَصُمُ

3625 - إسناده صحيح على شرط الشيخين، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن سعيد: هو عبد الله . وأخرجه مسلم "1130" "129" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1291 و 3000 والبخارى "2004" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، و "3397" في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى: (وَهَلُ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) (طه: 9) (وَكَدَّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيماً) (النساء : من الآية 164)، ومسلم "1130"، وابن ماجه "1734" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، والبيهقي 4/286 من طرق عن أيوب، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/56، والدارمي 2/22، والبخاري "4680" في التفسير: باب: (وَجَاوَزُنَا بِيَئِي إِسُرائيلَ الْبُحْرَ فَاتُبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعُياً وَعَدُواً) (يونس: من الآية 90)، و"773" باب (وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلى مُوسَى أَنُ اللهِ يعِبَادِى فَاصُوبُ لَهُمُ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً) (طه: من الآية 77)، ومسلم "1300" "179" باب (وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنُ اللهِ عَلِيه وسلم عين قدم المدينة، ومسلم "1300" وأخرجه البخاري "3943" في الصوم: باب في صوم والطحاوي 2775، الطبراني "2084" في الصوم: باب في صوم عاشوراء، وابن خزيمة "2084"، والبغوي "1782" من طريق هشيم، كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به . وأخرجه الطبراني "1236" (1236" عن طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، ه .

کی حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت معاویہ رفائق کدینہ منورہ تشریف لائے۔انہوں نے عاشورہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی اکرم مُلَّاثِیْنِم کویہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے ساہے۔

'' بیعاشورہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھناتم پر لا زم قرار نہیں دیا گیا' لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے' تو جو خض (اس دن میں )روزہ رکھنا پیند کرےوہ روزہ رکھ لئے''۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذْ الْيَهُو دُكَانَتُ تَتَّخِذُهُ عِيْدًا فَلَا تَصُوْمُهُ عَاشوره كِي دِن روزه ركف كا كن كره كيونكه يهودى الله دن كوعيد كطور پر عاشوره كي دن روزه بين دن روزه بين ركھتے بين مناتے بين اوروه الله دن روزه بين ركھتے بين

3627 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَمِّدِ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِيُ، عَنُ اَبِيُ عُمَيْسٍ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ اَبِيُ مُوسَى، قَالَ:

مَّن مديث): كَانَتْ يَهُودُ تَشَخِلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيْدًا، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوهُمُ، صُوْمُوا أَنْتُمُ

ﷺ حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹیؤ بیان کرتے ہیں: یہودی عاشورہ کے دن کوعید قر اردیتے تھے نبی اکرم مَثَالِیُؤُم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ان کے برخلاف کروتم لوگ (عاشورہ کے دن) روزہ رکھو۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنَ يُنْشِىءَ الصَّوْمَ التَّطَوُّ عَ بِالنَّهَارِ، وَإِنْ لَّمُ يَكُنُ تَقَدَّمَ الْعَزُمُ لَهُ مِنَ اللَّيُلِ مِنْهُ

3626- إسناده صحيح على شرط مسلم .وهو في "صحيحه" "1129" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد .وأخرجه مالك 2085"، والطبراني "744"/19 من طريق يونس، به . وأخرجه مالك 1/299 في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، ومن طريقه الشافعي 1/265، البخاري "2003" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم "1129"، والطبراني "7429"، والبيهقي 4/290، والبغري "1785" .

3627 إسنادة صحيح على شرط البخارى، محمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامرى، وأبو عميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة الهذلي وأخرجه أحمد 4/409، وابن أبى شيبة 3/5، والبخارى "2005" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، و "3942" في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسلم "1131" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/289 من طريق جماد بن أسامة، عن أبي عميس، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "1131" "1130" من طريق حماد بن أسامة، عن صدقة بن أبي عمران، عن قيس، به

## آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ دن کے وقت نفلی روزہ رکھنے کی نیت کر اللہ کے دفت اس کا پختدارادہ نہ کیا ہو

(air)

• 3628 - (سندصديث): آخبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيِي، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ:

(متن صديث): دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَىءٌ؟، قُلُتُ: لَا، فَقَالَ: فَالِدِّى صَائِمٌ، قَالَتُ: فَقَالَ: اَدْنِيهِ، قَالَ: اَدْنِيهِ، فَعَالَ: اَدْنِيهِ، فَاصَبَحَ صَائِمًا، ثُمَّ اَفْطَرَ

کی اُم المونین سیّدہ عائشہ صدیقہ فی بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَالیّنی میرے پاس تشریف لائے آپ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس تشریف لائے آپ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے مجھے۔ میں نے جواب دیا: بی نہیں۔ نبی اکرم مَالیّنی نہیں دوسری مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کی: یارسول الله مَالیّنی الله مَالیّن کی اکرم مَالیّنی نے کے طور پر دیا گیا ہے وہ ہم نے آپ کے لئے سنجال کررکھا ہے۔ نبی اکرم مَالیّتی نے فرمایا: اسے پیش کرونو نبی اکرم مَالیّنی نے بہلے روزہ رکھا ہوا تھا بھر آپ نے روزہ خم کردیا۔

ذِكُرُ اِبَاحَةِ اِنْشَاءِ الْمَرُءِ الصَّوْمَ التَّطُوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ يه بات مباح مونے كا تذكره كرات كوفت پہلے سے نیت نه كرنے كے با وجود آدمی فلی روزہ رکھلے

3629 - (سندحديث): آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

3628 إسناده صحيح على شرط مسلم، طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمى المدنى . وأخرجه أبو داؤد "2455" في الصوم: باب في الرخصة في ذلك، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم "1154" قي الصوم: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، والترمذى "733" في الصوم: باب صيام المتطوع بغير تبييت، والنسائي 4/195 في الصيام: باب النية في الصيام ولاختلاف على طلحة بن يحيى في خبر عائشة فيه، وابن خزيمة "2142" من طريق وكيع به . وأخرجه الشافعي "706"/1، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد 6/40و 707، ومسلم "1154" "1154" من طريق وكيع به . وأخرجه الشافعي "734"، والنسائي 14/30، والطحاوي 10/2، وأبو يعلى "7363"، والنسائي 1742"، والطحاوي 10/2، وأبو يعلى "7793"، والنسائي 1742"، والنسائي 1742"، والنسائي 1742"، وأخرجه عبد الرزاق "7792"، والنسائي 1742"، وأخرجه عبد الرزاق "7792"، والنسائي 1742"، وأخرجه النسائي 1742"، وأخرجه النسائي 1742"، وأخرجه النسائي 1742"، وأبو يعلى "7743" من طريق أم كلثوم، عن عائشة . وأخرجه النسائي 1743"، والحيش، عن عائشة . وأخرجه النسائي 1743"، والحيث دفي وسمن طريق عكرمة، عن عائشة، وانظر الحديث رقم "3629" و"3630" . ولحيس: هو مخلوط من دقيق وسمن وتمر وفي الحديث دليل جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر"

جانگيري صديد ابو دبان (مدجارم)

الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَلَّثْنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْلِى، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتُ:

(متن حديث): كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ طَعَامَنَا، فَجَانَنَا يَوْمًا، فَقَالَ: هَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ ذلك؟، فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

🟵 🟵 سیّدہ عائشه صدیقه و الله ایان کرتی ہیں: نبی اکرم مَالیّی مارے کھانے کو پسند کرتے تھے۔ ایک دن آپ ہمارے یاں تشریف لائے آپ نے دریافت کیا: کیا تہارے یاس (میچھ کھانے کے لئے ) ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ نی اکرم مُثَالِيُكُم نے فر مایا: پھر میں روز ہ رکھ لیتا ہوں۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ إِذَا عَدِمَ غَدَائَهُ أَنْ يُنْشِءَ الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ اگراسے کھانے کے لیے مجرمتہیں ملتا تو وہ اس دن میں روز ہ رکھ لے

3630 - (سندحديث):آخُبَوَنَا ٱبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ زَكِرِيًّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتُ:

(متن حديث) إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدُخُلُ عَلَيْنَا، فَيَقُولُ: اَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟، فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: وَدَحَلَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، حَيْسٌ الهُدِي لَنَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ اَصْبَحْتُ وَانَا صَائِمٌ ثُمَّ دَعَا بِهِ فَطَعِمَ

🟵 🟵 أمّ المونين سيّده عا ئشه صديقه ولا تخابيان كرتى بين بعض اوقات نبي اكرم مَنْ النُّهُمُ جارے ہاں تشريف لاتے آپ دریافت کرتے کیاتہارے پاس (کھانے کے لئے) کچھ ہے؟ اگرہم جواب دیتے: جی نہیں کو آپ فرماتے پھر میں روزہ رکھ لیتا موں۔سیدہ عائشہ فی کھا بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مالی کی مارے ہاں تشریف لائے۔آپ نے دریافت کیا: کیا تمہارے یاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی : جی ہاں! ہمیں' حسیں' تحفے کے طور پر دیا گیا ہے نبی اکرم مُثَاثِیُن نے فرمایا جب و میں نے روز ہ ر کھنے کی نیت کی تھی۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا اوراہے کھالیا۔

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ ذُنُونَ سَنَةٍ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَتَفَصَّلِهِ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوْبِ سَنَتَيْنِ بِصِيام يَوْم عَرَفَةَ

3629 - إسسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة " وأخرجه ابن خزيمة "2141" من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم "3628" و"3630" .

3630- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" "4596" . وانظر الحديثين لسابقين .

# الله تعالیٰ کااس مسلمان کے ایک سال کے گنا ہوں کی مغفرت کرنے کا تذکرہ جوعاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کااپنے فضل وکرم کے تحت اس مخفرت کردینا جوع رفد کے دن روزہ رکھتا ہے

3631 - (سندحديث): آخُبَوَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الطَّوِيُّوُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ،

<u>(مَتْن صديث):</u> أَنَّ رَجُّ إلا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَرَايَتَ رَجُّلا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: يُكَيِّرُ السَّنَةَ، وَمَا قَبَلَهَا عَاشُورًاءَ؟؛ قَالَ: يُكَيِّرُ السَّنَةَ، وَمَا قَبَلَهَا

کی حضرت ابوقادہ مخافظ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مُلَا اللّہ اس نے عرض کی: یارسول اللّہ مُلَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُ مُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُلّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُلّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُلّٰ مِلْمُلْمُ مُلّٰ اللّٰ مُلْمُلْمُ مُلِنّٰ اللّٰ مِلْمُلْمُ مُلِّلْمُلْمُ مُلِمِلًا مُلْمُلِمُ مُلِمِ مُلْمُلِمُ مُلِمِلًا مُلْمُلِمُ مُلِمِ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلِّلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلِّلْمُ مُلِّلْمُ مُلّٰ مُلْمُلْمُلْمُ مُلّٰ مُلّٰ مُلْمُلْمُلْمُ مُلّٰ مُلْمُلْمُ مُلّٰ مُلْمُلْمُلْمُ مُلّٰ مُلّٰ مُلْمُلًا مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلُمُ مُلِمُلًا مُلْمُلْمُلًا مُلْمُلًا مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمِلًا مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَكُرُ النَّنَةَ وَاحِدَةً فَقَطُ وَمَا قَبْلَهَا سَنَةً وَاحِدَةً فَقَطُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ کا بیفر مان 'وہ ایک سال اور اس سے پہلے کے (گناہوں کوئم کرتا ہے)

(گناہوں کو) ختم کردیتا ہے 'اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ اس سے پہلے کے ایک سال (کے گناہوں کوئم کرتا ہے)

3632 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا آخْبَدَ بُنُ عَلِیّ بُنِ الْمُثَنَّی، حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِیْرِیُّ، حَدَّتَنَا عُبَدُدُ بُنُ ذَیْدِ، عَنُ عَبُلانَ بُنِ جَرِیْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ، عَنْ آبِی قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ، قَالَ:

3631 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن معبد - وهو الزماني - فمن رجال مسلم، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة واخرجه عبد الرزاق "7826" و"7831" و"7836" من طريق معمر، والبيهقي 4/286 و310 و311، والبيهقي 4/286 من طريق هشام، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد واخرجه احمد 5/308 و 310 و 311، والبيعقي 4/286 وأبو داؤد "2426" في الصوم: باب في صوم اللهر تطوعاً، من طريق مهدى بن ميمون، واحمد 5/297، ومسلم "1162" "1162" في الصيام: باب استجاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس، والطحاوى 2/72 و 77، والبيهقي 4/286، والبغوى "1789" من طريق شعبة، والطحاوى 2/72 و 77 من طريق جرير، ثلالتهم عن غيلان بن جعفر، به واخرجه احمد 5/296، وعلى ين الجعد في "مسنده" "1816" و "1817"، وعبد الرزاق "7827" و "7832"، وابن جعفر، به واخرجه احمد 5/296، واخرجه احمد 5/296 من طريق أبي حرملة، عن أبي قتادة موقوفاً . وانظر الحديث الآتي .

(متن مديث): صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى آحُتَسِبَ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعُدَهُ، وَصِيَامُ بَرُمِ عَاشُوْرَاءَ إِنِّى آخُتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ

حضرت ابوقادہ دولائی کی اکرم ملائی کا یہ فرمان قل کرتے ہیں: عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالی سے یہامید ہے کہ یہاں کے ایک سال کے اوراس کے بعد کے ایک سال کے (اوراس ایک سال کے) گناہوں کو ختم کردیتا ہے اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالی کے ضل سے یہامید ہے کہ یہاں سے پہلے کے ایک سال کے گناہوں کو ختم کردیتا ہے۔

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرُءِ آنُ يَّصُومَ يَوُمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ الْحِذَّا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِه يَوْمَ عَاشُورَاءَ

آدمی کے لیے بیہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ عاشورہ کے دن سے پہلے ایک دن روزہ رکھے تاکہوہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں مضبوط ہوجائے

3633 - (سندهديث) اَخْبَوَكَ اَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَذَّتَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، حَذَّتَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ، حَذَّتَنَا الْحَكُمُ بُنُ لَاعْرَج، قَالَ:

ُ مَثْن صديث):انْتَهَيْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُ وَ مُتَوَسِّدٌ دِ دَالَهُ عِنْدَ زَمُزَمَ، فَجَلَسْتُ اِلَيْه، وَنِعُمَ الْجَلِيْسُ كَانَ، فَسَالْتُهُ عَنْ عَاشُوْرَاءَ؟، فَاسْتَوى جَالِسًّا، ثُمَّ قَالَ: عَنْ اَيِّ بَابِهِ تَسْاَلُ؟، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ صِيَامِه، اَتَّ يَوْمِ

2632- إسناده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه مسلم "1162" "196" في الصيام: باب استجاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرف وعاشوراء والاثنين والخميس، والترمذي "752" في الصوم: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، وأبو داؤد "2425" في الصيام: باب صيام يوم عرفة، و "1738" باب صيام يوم عاشوراء، والطحاوي 2/77، وابن خزيمة "2087"، والبيهقي 4/286، والبغوى "1790" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وانظر لحديث السابق .

3633-إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، والحكم بن الأعرج: هو الحكم بن عبدا لله بن إسحاق بن الأعرج البصرى . وأخرجه أحمد 1/239 و 280 و 344، وابن أبي شيبة 3/58 ومسلم "1333" في الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء، وأبو داؤد "2446" في الصوم: باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع، والترمذي "754" في الصوم: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، وابن خزيمة "2098"، والمطحاوي 2/75، والبيهقي 754، والبيهقي 1786" من طرق عن حاجب بن عمر، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/246- 247، ومسلم "1333"، وابن خزيمة "2096" من طريق معاوية بن عمرو، وعبد الرزاق "7940"، وأحمد 1/360 من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحكم، به . قال البيهقي في "السنن الكبرى" 4/278: وكانه رضى الله عنه أراد صومه مع المعاشر، وأراد بقوله في الجواب: "نعم" ما روى من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه، والذي يبين هذا . . . فذكر حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود" – وأخرجه عبد الرزاق "7839" وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لنن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده" .

نَصُوْمُهُ؟، قَالَ: إِذَا رَايَتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُهُ، ثُمَّ آصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِمًا، قُلْتُ: اكَلَالِكَ كَانَ يَصُوْمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمُ

کویں کے پاس اپنی چا در کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیں ان کے پاس بیٹھ گیاہ ہو جہ ہے۔ بہترین ہم نشین تھے بیں نے ان کویں کے پاس بیٹھ گیاہ ہوئے بہترین ہم نشین تھے بیں نے ان کویں کے پاس اپنی چا در کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیں ان کے پاس بیٹھ گیاہ ہوئے بہترین ہم نشین تھے بیں نے ان سے عاشورہ کے بارے بیں کسی حوالے سے عاشورہ کے بارے بیں کہون سے دن ہمیں روزہ رکھنا چا ہے تو انہوں نے سے بوچھنا چا ہے ہو بیں نے دریافت کیا: اس کے روزے کے بارے بیں کہون سے دن ہمیں روزہ رکھنا چا ہے تو انہوں نے فرمایا: جسبتم محرم کا چا ندد کھوئو تو گئتی شروع کر دو پھرتم اس کی نو تاریخ کوروزہ رکھنا میں نے کہا: کیا حضرت محم کا گائی ہمی اس طرح روزہ رکھنا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں۔

ذِكُرُ كِتُبَةِ اللهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنُ شَوَّالٍ رَمْضَانَ بِسِتٍّ مِنُ شَوَّالٍ رَمْضَانَ كَابَمِيشَهِ (سال بَعر)روزه رمضان كے بعد شوال كے چهروزے دكھنے كؤاللہ تعالى كابميشہ (سال بعر)روزه ركھنے كے طور يرنوٹ كرنے كاتذكره

3634 - (سندحديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، آخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيْدِ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّانِي الْآنُصَادِيِّ، عَنُ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْآنُصَادِيِّ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث): مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَٱتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ اللَّهُوِ اللَّهُ عَمْرَت الوالوب الصارى وللمُنْ عَلَيْهُ بَي اكرم مَنْ اللَّيْ كايفر مان قَل كرتے ہيں:

'' جو خص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے' توبیہ ہمیشہ ( مینی سال بھر ) روزہ رکھنے

7634 إسناده صحيح على شرط مسلم . وسعد بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو الأنصارى، وهو وإن كان سيء الحفظ، قد تابعه عند المصنف صفوان بن سليم، وهو ثقة . وأخرجه الدارمي 2/21، وأبو داؤد "2433" في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "2114" من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى، بهذا الإسناد . "وقد تحرف في ابن خزيمة "سليم" إلى "سليمان" . وأخرجه ابن أبي شيبة 79/3، وعبد الرزاق "7918"، وأحمد 7417 و 419، والطيالسي "594"، ومسلم "1164" في الصيام: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، والترمذى "759" في الصوم: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، والطحاوى في "مشكل الآثار" 3/118، والبيهقي 4/292، شوال، والطحاوى في "مشكل الآثار" 3/118، والبيهقي 1792، والبيهقي 1780" من طرق عن سعد بن سعيد، به . وأخرجه الطحاوى في "مشكل الآثار" 3/118 و 119 من طريق صفوان بن سليم، وزيد بين أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وعبد ربه بن سعيد الأنصارى، عن عمر بن ثابت، به . وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/308 و 3/48 و 146، والبزار "1600"، والبيهقي 24/29 . وقال الهيثمي في "المجمع" 3/183: وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف . وعن أبي هريرة عند البزار "1060" وقال الهيثمي: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح . وعن ثوبان وهو الآتي .

كمترادف بياك

#### ذِکُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوُلَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بَنُ ثَابِتٍ، عَنْ آبِی اَیُّوْبَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے کہاس روایت کوابوایوب کے حوالے سے قال کرنے میں عمر بن ثابت نامی راوی منفردہے

3635 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ اللِّمَارِيُّ، عَنُ اَبِى اَسْمَاءَ الرَّحِبِيِّ، عَنُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ

ﷺ حضرت ثوبان والتُؤجوني اكرم مَالِيَّةُ كَيَّ زادكرده غلام بين - نبي اكرم مَالِيَّةُ كايد فرمانُ قُل كرتے بين: "جوخص رمضان كے روزے ركھے اور شوال كے چھروزے ركھے تواس نے سال بھرروزے ركھے"۔

ذِكُرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ اَفْضَلِ الصِّيَامِ

محرم کے مہینے میں روز ہ رکھنے کی ترغیب دینے کا تذکرہ کیونکہ بیسب سے افضل (نفلی) روزے ہیں

3636 - (سندصديث): آخبركا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ اَبِى هُويَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ:

3635- إسنباده صحيح، أبو أسماء الرحبى: هو عمرو بن مرثد .وأخرجه أحمد 5/280، والدارمى 2/21، والطحاوي في المشكل الآثار " 3/119-120، وابن ماجه "1715" في الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال، والبيهقى 4/293، والنسائي في الكبرى" "كما في "التحفة" "2/138، والخطيب في تأريخه 2/362 من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري، بهذا الإسناد .

3636- إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكرى، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس . وأخرجه مسلم "1163" "202" في الصيام: باب في صوم المحرم، وأبو داؤد "2429" في الصوم: باب في صوم المحرم، والنسائي 2076-3/20 في قيام الليل: باب فضل صلاة الليل، والترمذي "438" في الصلاة: باب ماجاء في فضل صلاة الليل، والبيهقي 2/20-201 في قيام الليل: باب فضل صلاة الليل، والبيهقي 2/20-201 من طريق قيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داؤد "2429"، وأحمد 2/344، والدارمي 2/22، والبيهقي 2/30-4/290 من طرق عن أبي عوانة، يم . وأخرجه أحمد 2/303 و 228 و 535 "وسقط من سند الأخير: محمد بن المنتشر"، ومسلم "1163" والبيهقي 2/301"، والمحاوي في "مشكل الآثار" 2/101، والبيهقي 4/291 من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمٰن، يم . وأخرجه النسائي 3/207 من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن حميد مرسلا .

(متن صديث): اَفْ ضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَاَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ للَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَاَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ للَّيْلِ لللهِ الْمُحَرَّمُ، وَاقْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةً للَّيْلِ

الله مريه والتنزروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالَيْنِمُ نے ارشادفر مايا ہے:

"رمضان کے مہینے کے بعدسب سے افضل روزے اللہ تعالی کے مہینے محرم کے بیں اور فرض نماز کے بعدسب سے افضل نماز رات کے وقت اداکی جانے والی نماز ہے"۔

## ذِكُرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومُ مَرَّةً، وَيُفْطِرَ مَرَّةً

آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ بھی (نفلی روزے)رکھے اور بھی ندر کھے

3637 - (سند صديث) الخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنٍ، حَلَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِی كَبِيدٍ، عَنْ اَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحُمانِ، قَالَ:

(مَنْنَ حَدِيثَ): اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْأَلُهَا عَنُ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ خَتَّى نَقُولَ قَدْ اَفُطُرَ، وَمَا رَايَّتُهُ بَعُدَ شَهْرِ رَمَضَانَ اكْتُورَ صِيَامًا عِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں : میں سیّدہ عائشہ فی خاکہ کی خدمت میں حاضر ہوا' تا کہ ان سے نی اکرم مَا اللّٰی کا خدمت میں حاضر ہوا' تا کہ ان سے نی اکرم مَا اللّٰی کے دوزہ رکھنے میں کے دوزہ رکھنے میں کا استے نعلی روزے رکھتے تھے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے پھر آپ (کسی مہینے میں ) نفلی روزے ترک کردیتے تھے بہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ روزہ نہیں رکھنے رہیں گے۔ میں نے نبی اکرم مَا اللّٰی کے درمضان کے علاوہ اور کسی جمینے میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں دیکھا۔ نبی اکرم مَا اللّٰه میان کے بچھ دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے باتی پورام ہینے روزہ رکھتے تھے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِى عَلَى اَكْثَرِ مِنْ صِيَامِ اَيَّامِ الْبِيضِ جُوْخُص ايام بيض كروزول سي زياده روز رح كفى طاقت ركھتا ہوا سے نصف عرصہ

3637 إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن كاسب-وهو يعقوب بن حميد بن كاسب- فروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع وأخرجه أحمد 6/39، وابن أبي شيبة 3/103، ومسلم "156" "176" في الصيام: باب صيام السنن، وهو صدوق، وقد توبع وابن ماجه "4/150 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لنجر عائشة فيه، وابن ماجه "1710" في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لنجر عائشة فيه، وابن ماجه "1710" في الصيام: باب ماجاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 128، و 165 و 165 و 189 و 233 و 189، وابن أبي شيبة 3/103، والبخارى "1970" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم "782" ص 181، والنسائي 14/5 و 195-200 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، وابن خزيمة "2078" و "2078" و "2078" و "3580" و "3580".

## (لینی ایک دن چھوڑ کرایک دن) روز ہ رکھنے کے حکم ہونے کا تذکرہ

3638 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْكَرْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْانُ، حَدَّثَنَا سُعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث) : يَا عَبُدَ اللّٰهِ بُنَ عَمُرٍو، بَلَغَنِى آنَكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفُعَلُ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفُسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمُ وَافُطِرُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، صَوْمُ اللَّهْرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّى آجِدُ قُوَّةً، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَافُطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو يَقُولُ: يَا لَيُتَنِى كُنْتُ آخَذُتُ الرُّخِصَةَ

حضرت عبداللہ بن عمرو دلا تعزیبان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ النِیْم نے ارشاد فر مایا: اے عبداللہ بن عمرو! مجھے پہ چلا ہے کہ تم روز انتفلی روز ہ رکھ لیتے ہو۔ رات بھر نفل پڑھتے رہتے ہو۔ تم ایسانہ کروتمہارے جسم کا تم پر فق ہے۔ تمہاری جان کا تم پر فق ہے۔ تم اروز ہ رکھا بھی کروا ور چھوڑ بھی دیا کرو۔ تم ہر مہینے میں تین روز ہے رکھ لیا کرو تو یہ ہمیشہ (یعنی پورا مہینہ) روزہ رکھنے کے متر ادف ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ دلائٹو بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ بی قوت کو پاتا ہوں۔ نبی اکرم مُلَالِیْنِم نے فر مایا: پھرتم حضرت واؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھو۔ تم ایک دن روزہ رکھا کرواور ایک دن نہ رکھا کرو۔

حفرت عبدالله بن عمرو دلالتُوْفر ماتے بین: کاش میں نے رخصت کواختیار کرلیا ہوتا۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَّ إِفْطَارِ يَوْمٍ إِذْ هُوَ صَوْمٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، اَوْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَّ إِفْطَارِ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ ایک دن روزه رکھنے اورایک دن روزه ندر کھنے کے ستحب ہونے کا تذکره کیونکہ پر حفزت داؤد عَلَیْه کاروزه رکھنے کاطریقہ ہاور جو تحض ایبانہیں کرسکتا ہاں کے لیے ایک دن روزه رکھنے اور دودن روزه ندر کھنے (عے ستحب ہونے کا تذکره)

3639 - (سندعديث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلانَ

3638- إسناده صحيح، أحمد بن الوليد الكرخى: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/45 فقال: من أهل سامرا، يروى عن أبى نعيسم والمعراقيين، حدثنا عنه حاجب بن أركين وغيره . وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين . عفان: هو ابن مسلم الباهلى . وأخرجه أحمد 2/194 الشيخين . عفان: هو ابن مسلم الباهلى . وأخرجه أحمد 2/194، ومسلم "1159" في الصيام: باب النهى عن صوم المدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، من طريق عبد الرحمن بن مهدى، عن سليم بن حيان، به . وانظر الحديث رقم "3571" و "3640" و "3660" و "3660" .

بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ،

(مُمْن صديث): آنَّ رَجُلًا آتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا رَآى ذَلِكَ عُمَرُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رِبًا، وَبِالْاِسُلامِ دَيُنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا رَآى ذَلِكَ عُمَرُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رِبًا، وَبِالْاِسُلامِ دَيُنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَبيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَضِبِ اللهِ وَعَضِبِ رَسُولِه، وَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ مِنْ عَضِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟، قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ آحَدٌ؟، قَالَ: فَكَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفَعِلُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفَعِلُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفَعِلُ يَوْمَا وَيُفَعِلُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفَعِلُ يَوْمًا وَيُفُولُ يَوْمًا وَيُفَعِلُ يَوْمَا وَيُفُولُ يَوْمَا وَيُفُولُ يَوْمًا وَيُفُولُ يَوْمَا وَيُفُولُ يَوْمَا وَيُفَعِلُ يَوْمًا وَيُفُولُ يَوْمَا وَيُفَعِلُ يَوْمَا وَيُفَعِلُ يَوْمَا وَيُفَعِلُ يَوْمًا وَيُفَعِلُ يَوْمَا وَيُفَعِلُ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَيُعْمَلُ و يَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمُ لَا عَيْفِولُولُ يَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُولُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ ع

توضيح مصنف: قَالَ ابُوُ حَاتِمِ: لَمْ يَكُنُ غَضَبُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْالَةِ هِذَا السَّائِلِ عَنْ كَيْفِيّةِ السَّائِلَ سَالَهُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ تَصُومُ؟، كَيْفِيَّةِ السَّائِلُ سَالَهُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ تَصُومُ؟، قَالَ: فَكُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلِ وَالْمَتِهِ جَمِيْعًا اَنْ يَّفُوضَ عَلَيْهِمُ ذَلِكَ فَيَعْجِزُوا عَنْهُ السَّائِلِ وَالْمَتِهِ جَمِيْعًا اَنْ يَقُوضَ عَلَيْهِمُ ذَلِكَ فَيَعْجِزُوا عَنْهُ

کنی کی جسرت ابوقیادہ دی گئی نیان کرتے ہیں: ایک خص بی اکرم مُنافیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی: اے اللہ کے بی! آپ کیے روزہ رکھتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں: تو بی اکرم مُنافیخ غصے میں آگئے جب حضرت عمر دی اللہ نی اور می رائی کی ہیں ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مُنافیخ کے بی ہونے سے راضی ہیں ( یعنی اس برایمان رکھتے ہیں) اور ہم اللہ کے خضب اور اس کے رسول کے خضب سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں۔ حضرت عمر دی اللہ کے خضب اور اس کے رسول کے خضب سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں۔ حضرت عمر دی اللہ کے خصر اس برایمان رکھتے ہیں) اور ہم اللہ کے خضب اور اس کے رسول کے خضب سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں۔ حضرت عمر دی اللہ کے خصب اور اس کے دین روزہ رکھتے ہیں اور ہم اللہ کا خصر ختم ہوا۔ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی السون کے دریا فت کیا: کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے دریا فت کیا: کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے دریا فت کیا: ایسے خص کا کیا تھم ہوگا جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور دودن میں اس کی طاقت ہو۔

علیہ السلام کا روزہ رکھتا کو نم مایا: میری بیخواہش ہے کہ مجھ میں اس کی طاقت ہو۔

(امام ابن حبان مِیَشَیِفر ماتے ہیں:): نبی اکرم مَنَائِیُمُ اس سائل کے روزے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کرنے کی وجہ سے فضب ناک نہیں ہوئے تھے۔ نبی اکرم مَنَائِیُمُ اس بات پر غضب ناک ہوئے تھے کہ اس سائل نے آپ سے بیسوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیسے روزے رکھتے ہیں تو نبی اکرم مَنَائِیُمُ نے اس چیز کو ناپند کیا کہوہ نبی اکرم مَنائِیمُ کے روزے کی کیفیت کے اے اللہ کے نبی آپ کیسے روزے رکھتے ہیں تو نبی اکرم مَنائِیمُ نے اس چیز کو ناپند کیا کہوہ نبی اکرم مَنائِیمُ کے روزے کی کیفیت کے

3639- إسسناده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه مسلم "1162" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كبل شهير وصوم ينوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داؤد "2425" في النصوم: بناب صوم الدهر تطوعا، وابن ماجه "1713" في النصينام: بناب ما جاء في صيام داؤد عليه السلام، وابن خزيمة "2111" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم "3642" . بارے میں دریافت کرے۔ نبی اکرم تَلْقِیْلُم کو بیاندیشد تھا کہاگرآ بنے اس کواس بارے میں بتادیا تووہ اس کی مانندروزہ نہیں رکھ سکے گایا پھر نبی کواس سائل اورآپ کی اُمٹ کے بارے میں بیاندیشہ تھا کہ نہیں بیان لوگوں پر لازم نہ ہوجائے اوروہ اسے ادانہ یا کمیں گے۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرُءِ عَلَى صِيَامِ نَبِيّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدى الله تعالى كے نبى حضرت داؤد عَلَيْهِ كَ روزه ركھنے كے طريقے يراكتفاء كرے

3640 - (سندصديث): آخُبَرَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: آخُبَرَنَا حَالِدٌ، عَنُ حَالِدٍ، عَنُ آبِي قِلَابَةَ، عَنُ آبِي الْمَلِيح، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا،

رَمَّنَ صَدَيَ ): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِى، فَدَحَلَ عَلَى وَأَلْقَيْتُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمِ حَشُوهُ الِيف، فَ جَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: اَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاكْ، قُدلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: حَمْسٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: سَبْعٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : يَسُعٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : اللهِ، قَالَ : يَسُعٌ، وَافْطَارُ يَوْمِ اللهِ، قَالَ : إِحْدَى عَشُرَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ، شَطُرُ النَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ اللهِ، قَالَ: إِنْ مَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ، شَطُرُ النَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

<sup>9640 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم . خالد الأول: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطحان الواسطى، وخالد الآخر: هو ابن مهران الحداء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد وقيل: زياد . وأخرجه البخارى "6277" في الاستئذان: باب من ألقى له وسادة، ومسلم "1159" "191" في الصيام: باب النهى عن صوم المدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوى 2/86 من طريق خالد الحذاء، بهذا وانظر الحديث "3571" و "3638" و "3638" و "3668" .

4

### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنُ يَّصُومَ مِن كُلِّ شَهْرٍ آيَّامًا مَعْلُومَةً

اس بات کا تذکرہ کہ آ دی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہوہ ہرمہینے میں متعین دنوں میں روزہ رکھ لے

3641 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ آبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، حَلَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَلَّثَنَا اَخُمَدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ، حَلَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

(متن حديث) زَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَائَةَ آيَّامٍ

ﷺ حسرت عبداللہ ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیو ہم مہینے کے تین چمکدار دنوں میں (یعنی تیرہ) چودہ 'پندرہ تاریخ کو) روز ہ رکھا کرتے تھے۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ، لِأَنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ أُنُولَ عَلَيْهِ الْبَتِدَاءُ الْوَحْي پيركدن روزه ركھنے كے متحب ہونے كاتذكره كيونكه اس دن ميں نبى اكرم سَلَيْقِمُ اللهِ كَان مُولَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

3642 - (سندصريث) المُحَسَرُ الْسُحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الطَّرِيُّرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ وَرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ ابِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ، وَرُوبَةٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ، (مَثْنَ مِنْ مَا اللهُ مُنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

(متن صديث): اَنَّ اَعُرَابِيًّا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمِ الدَّهُو؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمِ الدَّهُو؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ وَلَا صَامَ فَقَامَ عَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ رَجُلًا يَصُومُ مِنْ

3641 - إسناده حسن . رجاله رجال مسلم غير عاصم وهو ابن بهدلة - فإن الشيخين رويا له مقرونا، وهو صدوق . أبو داؤد دود الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوى .وهو في "مسند الطيالسي" "360" ومن طريقه أخرجه أبو داؤد "2450" في الصوم: باب في صوم الثلاثة من كل شهر، وابن خزيمة "2129"، والبيه في 4/294 . وأخرجه أحمد 1/406، والترمذي "742" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، والبغوى "1803" من طرق عن شيبان، به . وقال الترمذي: حديث حسن غريب . انظر الحديث رقم "3645" .

3642 إسناده صحيح على شرط مسلم عبد الله بن معبد: هو الزّماني وأخرجه ابن خزيمة "2117" من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد وأخرجه البيهقي 4/286 من طريق هشام عن قتائدة، به وأخرجه أحمد 5/296 و 307-310، وابن أبي شيبة 3/8، ومسلم "1162" "197" "198" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داؤد "2426" في الصوم: باب في صوم المدهر تطوعا، والنسائي 4/207 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه، وإبن خزيمة "2117" و "2126"، والبيهقي 4/286 و 300، والمغوى "1789" و "3639" .

كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ: اَرَايَتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدُتُّ فِيهِ، وَيَوْمٌ انْزِلَ عَلَى قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ اَخِى دَاوُدَ

#### ذِكُرُ تَحَرِّى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ ثَبَى اكرم مَثَاثِيمُ كا امتمام كے ساتھ پيراور جمعرات كے دن روز ہ ركھنا

3643 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةَ، حَدَّثَنَا ثَوُرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ الْغَاذِ،

(مثن مديث): آنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ عَنُّ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ

ارے جبین غازبیان کرتے ہیں: انہوں نے سیّدہ عائشہ رہا تھا کہ جبیات ہیں اکرم تا تھی کے اندے میں دریافت کیا: تو سیّدہ عائشہ رہا تھا کہ تایا: نبی اکرم ما تھی ہی ان کی تقریباً پورامہینہ ہی نفلی روزے رکھتے تھے بہاں تک کہ آپ اسے درمضان کے ساتھ ملادیتے تھے البتہ آپ اہتمام کے ساتھ پیراور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔

3643 – إسناده صحيح على شرط البخارى غير ربيعة، وهو ثقة . وأخرجه ابن ماجه "1739" فى الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، من طريق هشام بن عمار عن يحيى، عن ثور، عن خالد، عن ربيعة بن الغاز، عن عائشة . وأخرجه النسائى 4/153 فى الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان فى هذا الحديث، و 202-4/202 باب صوم النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأمى و ذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك، والترمذى "745" فى الصوم: باب ما جاء فى صوم يوم الاثنين والخميس، من طريق عمو و أمى و ذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك، والترمذى "745" فى الصوم: باب ما جاء فى صوم يوم الاثنين والخميس، من طريق عمو و بين على الفلاس، عن عبد الله بن داؤد، عن ثور بن يزيد، به . وقال الترمذى: حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأخرجه أحمد 8/80، والنسائى 2015-51 و 202 من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عائشة . وأخرجه النسائى 6/80، والنسائى 106، والنسائى 4/203 من طريق سفيان، عن خالد بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عائشة . وأخرجه النسائى 4/203 من طريق أحمد بن سليمان، عن أبى داؤد، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن عائشة .

ذِکُرُ فَتْحِ اَبُوابِ الْجَنَّةِ فِی کُلِّ اثْنَیْنِ وَخَمِیْسٍ وَعَرُضِ اَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَی بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِیهِمَا ہر پیراورجعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھول دیئے جانے اور بندوں کے اعمال ان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان دودنوں میں پیش کیے جانے کا تذکرہ

3644 - (سندصريث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى التَّمِيْمِيُّ، بِالْمَوْصِلِ، حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اللَّهِ عَرُقَ الْمُثَنَّى التَّمِيْمِيُّ، بِالْمَوْصِلِ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرِّ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) تُفْتَحُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ الْنَيْنِ وَحَمِيْسٍ، وَتُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِي كُلِّ الْنَيْنِ وَحَمِيْسٍ فَيَعُرَضُ الْاَعْمَالُ فِي كُلِّ الْنَيْنِ وَحَمِيْسٍ فَكَا الْمُعَالِّيَّةُ عَلَى الْمُعَالِّيَّةُ عَلَى الْمُعَالِّيَةُ عَلَى الْمُعَالِّيَةُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُل

'' ہر پیراور جمعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں اور ہر پیراور جمعرات کے دن (لوگوں کے )اعمال (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ) پیش کئے جاتے ہیں''۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِفْلِهِ

جعہ کے دن با قاعد گی سے روز ہ رکھنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ جواس کے مثل کے ہمراہ ملا ہواہ

الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعُتُ اَبِى، يَقُولُ: اَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْ بَنِ النَّصُرِ الْخُلُقَانِيُّ، بِمَرُوَ، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ النَّصُرِ الْخُلُقَانِیُّ، بِمَرُوَ، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعُتُ اَبِى، يَقُولُ: اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (مَثْنَ حَدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ آيَامٍ، وَقَلَّمَا يُفْطِرُ (مَثْنَ حَدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ آيَامٍ، وَقَلَّمَا يُفْطِرُ

عرعرة: قال الذهبي في "الميزان" 3/3: وثقه ابن حمد: هو ابن عرعرة بن البرند القرشي السامي ثقة من رجال مسلم والنسائي، وأبو عرعرة: قال الذهبي في "الميزان" 3/6: وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه على بن المديني، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم . وقد توبع، وباقي رجاله على شرط الصحيح . وهو في "المصنف" "7914"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/26 . وأخرجه مالك 2/908، في حسن المخلق: باب ماجاء في المهاجرة، وأحمد 2/329، والدارمي 2/20، ومسلم "2565" في البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر، والترمذي "747" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك 2/909، ومن طريقه مسلم "2565" "36"، وابن خزيمة "2120"، وأخرجه عبد الرزاق "7915"، ومسلم "2565" "36" من طريق مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، به وأخرجه أحمد 2/483 + 4/29 من طريق يونس بن محمد، عن الخزرج بن عثمان السعدي، عن أبي أبوب، عن أبي هريرة . وفي الباب عن أسامة بن زيد عند عبد الرزاق "7917"، وابن أبي شيبة 2/4–43، وأبو داود "3436"، والنسائي عن أبي هريرة . وفي الباب عن أسامة بن زيد عند عبد الرزاق "7917"، وابن أبي شيبة 2/4–43، وأبو داود "3436"، والنسائي عن أبي هريرة . وفي الباب عن أسامة بن زيد عند عبد الرزاق "7917"، وابن أبي شيبة 2/4–43، وأبو داود "3436"، والنسائي حدث أبي وابن خزيمة "219"، والبيهقي 2/20"،

بَوُمَ الْجُمُعَةِ

عضرت عبدالله بن مسعود والتُونيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ اللهُ كُم ہر مہينے كے چىكدار دنوں ميں تين روز بے ركھا كرتے عصادر بہت كم اييا ہوتا كر آپ جعدك دن روز ونہيں ركھتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْآحَدِ إِذْ هُمَا عِيْدَانِ لِآهُلِ الْكِتَابِ
اس بات كا تذكره كه آدى كے ليے به بات مستحب ہے كه وہ بفتے اور اتوار كے دن
روزہ رکھے كيونكہ بيدوودن اہل كتاب كى عيد كے دن ہيں

3646 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ كُريُّبٍ مَوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ كُريُّ مِ مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ، (متن صديث): قَالَ: آرُسَلَنِي ابُنُ عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِّنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنُ آسَالُهَا: آيُّ الْآيَامِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْفَرُهَا صَوْمًا؟، وَقَالَتْ : يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْآ حَدِ، فَآتَيْتُهُمُ فَآخُرُتُهُمْ، فَآنُكُو وا ذَلِكَ عَلَىّ، فَظُنُوا آنِى لَمْ آخُفَظُ فَرَدُونِى، فَقَالَتْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَكُورُ هَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا، فَزَعَمَ آنَكِ قُلُتِ كَذَا وَكَذَا، فَزَعَمَ آنَكِ قُلُتِ كَذَا وَكَذَا، فَزَعَمَ آنَكُ قُلُتِ كَذَا وَكَذَا،

فَـقَالَتُ:صَدَقَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ اكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْآيَامِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا عِيْدَانِ لِلْمُشْرِكِيْنَ، فَأُحِبُّ اَنُ أَخَالِفَهُمُ

3645 إسناده حسن عاصم وهو ابن أبي النجود -: صدوق، وباقي رجاله ثقات أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السمروزى السكرى وأخرجه النسائي 4/204 في الصيام: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من طريق مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، بهذا الإسناد وأخرجه البيهقي 4/294 من طريق العباس بن محمد الدورى عن على بن الحسن بن شقيق، به وأخرج القسم الأخير منه: الطيالسي "359"، وابن أبي شيبة 3/46، والبيهقي محمد الدورى عن على بن الحسن بن شقيق، به وأخرج القسم الأخير منه: الطيالسي "359"، وابن أبي شيبة 3/46، والبيهقي 4/294 من طريق شيبان عن عاصم، به ولفظه: "مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم الجمعة" وانظر الحديث رقم "3641" .

3646- إسناده حسن وقد تقدم برقم "3616" .

خدمت میں بھیجا تھااس نے بیہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے بیہ جواب دیا ہے تو سیّدہ اُم سلمہ وُٹائِفا نے فرمایا: اس نے ٹھیک کہا ہے نمی اکرم مُٹائِنِیْم زیادہ تر ہفتے کے دن اور اتوار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ بیفر ماتے تھے: بید دونوں مشرکین کے عید کے دن بیں (وہ ان دنوں میں کھاتے بیتے ہیں) تو میں بیچا ہتا ہوں کہ میں ان کے برخلاف کروں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ عَالَمًا مِّنَ النَّاسِ آنَهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَائِشَةَ وَكُرُ خَبَرٍ قَالِبُنِ مَسْعُودٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرُنَاهُمَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلطہ ہی کا شکار کیا کہ بیروایت سیدہ عائشہ رُگا ﷺ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رُلا ﷺ کے حوالے سے منقول ان روایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں عبداللہ بن مسعود رُلا ﷺ کے حوالے سے منقول ان روایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں 3647 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ، بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا عُمْمَانُ بُنُ اَبِی شَیْدَة، حَدَّثَنَا جَریُرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ:

(متن مديث): سَالُتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسُتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ؟

کی علقمہ بیان کرتے ہیں: میں نے اُمّ المونین سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈھٹا سے دریافت کیا: میں نے کہا: اے اُمّ المونین! نبی اکرم مُلَّیْنِ کا عمل کس طرح کا ہوتا تھا۔ کیا آپ کسی دن کوخاص کر لیتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں! نبی اکرم مُلَّیْنِ کا عمل با قاعد گی ہے ہوتا تھا اورتم میں ہے کون فخص اس کی استطاعت رکھتا جس کی استطاعت نبی اکرم مُلَّیْنِ کم رکھتے۔

ذِکُو خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالإِيمَاءِ الَّذِي اَشُونَا اِلَيْهِ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواشارے کے ذریعے اس بات کی صراحت کرتی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے

3648 - (سندحديث):اَخُبَسَوَنَا عُسَمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانَ، اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى النَّصْوِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيِّدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

7647 إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخمى، وعلقمة: هو ابن قيس . وأخرجه البخارى "6466" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، وأبو داؤد "1370" في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/43، ومسلم "783" في الصلاة المسافرين: باب فضيلة العمل المدائم من قيام الليل وغيره، من طريق جرير، به . وأخرجه أحمد 6/55 و174 و189، والطيالسي "1398"، والبخاري "1987" في الصوم: باب هل يخص شيئاً من الأيام، والبيهقي 4/299 من طرق عن منصور، به .

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفَطِرُ، وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفُطِرُ، وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَايَّتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَايَّتُهُ اكْتَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ ڈگا نیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلُا اَلَّیْ (نفلی) روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اب کہ آپ کوئی نفلی روزہ ترک نبیں کریں گے اور بعض اوقات آپ نفلی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اب آپ کوئی نفلی روزے نبیس رکھیں گے۔ میں نے رمضان کے علاوہ اور کسی جھی مہینے میں نبی اکرم مُلَا اِلَّیْ کم کھیا۔
رکھتے ہوئے نبیس دیکھا۔

#### ذِكُوُ استِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهْرٍ برمهينے كتين دن كروز ركف كمستحب مونے كا تذكره

3649 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحٍ، حَلَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، اَنَّ مُطَرِّفًا مِّنْ يَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ حَلَّثَهُ:

(مَتْن صديثُ): أَنَّ عُفْمَ انَ بُنَ اَبِى الْعَاصِ دَعَا بِلَبَنِ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ عُفُمَانُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الطِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ اَحِدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الطِّيامُ جُنَّةٌ كَجُنَّة اَحِدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهْدٍ

کی مطرف بیان کرتے ہیں: حضرت عثان بن ابوالعاص ڈالٹھٹٹے نے دودھ منگوایا تا کہ انہیں بلوائیں ۔مطرف نے کہا: میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت عثان ڈاٹٹوئنے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُلٹٹیٹم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جس طرح کسی مختص کی جنگ میں حصہ لینے کے لئے ڈھال ہوتی ہے میں نے نبی اکرم مُلٹٹیٹم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

3648- إسناده صبحيح على شرط الشيخين، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية .وأخرجه البغوى "1776" من طريق أبي مصبعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد .وهو في "الموطأ" 1/309 في الصيام: باب جامع الصيام، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/107 و 153 و 153 و 14/29 و 159 و البخارى "1969" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم "1556" "175" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه بأبي هو وأمي و ذكر اختلاف الناقلين للخبر، والبيهقي 4/292 و 299 . وانظر الحديث رقم "3580" و "3637" و

9649-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح، فمن رجال مسلم . مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير وأخرجه ابن مأجه "1639" في الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، على طريق محمد بن رمح المصرى، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 9/4/22، والنسائي 4/167 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و 4/219 باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وابن خزيمة "2125"، والمطبراني "8360" ومن طرق عن المليث بن سعد، به وأخرجه ابن أبي شيبة 3/4، والنسائي 7/4-4/16 والطبراني "8361" و "8363" من طرق عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، به وأخرجه أحمد 4/217-218، والطبراني "8364" من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد المجريري، عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء، عن مطرف، به .

''عمدہ روزے ہر ماہ کے تین دن کے ہیں''۔

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرُءِ أَنُ يَجْعَلَ هَلْدِهِ الْآيَّامَ الشَّلاثَ آيَّامَ الْبِيضِ آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ ان تین دنوں کوایام بیض کر لے

3650 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوُ عُوانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) : جَاءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَرُنَبٍ قَدُ شَوَاهَا، وَجَاءَ مَعَهَا بِاَدَمِهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَامُسكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَاكُلُ، وَامَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَّاكُلُوا، وَامْسَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهَا بَادُنُ يَاكُلُ، وَامْرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَأْكُلُوا، وَامْسَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَمُنَعُكَ اَنْ تَاكُلُ؟ ، قَالَ : إِنِّى اَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنَ الشَّهُ وَسَلَّمَ : مَا يَمُنَعُكَ اَنْ تَاكُلُ؟ ، قَالَ : إِنِّى اَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنَ الشَّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تُوضَى مصنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ:سَمِعَ هلذَا الْحَبَرَ مُوْسَى بُنُ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنُ اَبِى ذَرِّ، وَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعَانِ مَحُفُوظَانِ

حضرت البوہریہ وہ کانٹھ بیان کرتے ہیں: ایک دیباتی گوشت بھون کر بی اکرم منگی کے خدمت میں لے کرآیا وہ اس کے ہمراہ اس کا سالن بھی لے کرآیا تھا اس نے اسے نبی اکرم منگی کے ہمراہ اس کا سالن بھی لے کرآیا تھا اس نے اسے نبی اکرم منگی کے سامنے رکھا تو نبی اکرم منگی کے اسے کھا یا نبیس کھایا۔ نبی اکرم منگی کے اس نے اسے کھا یا تبیس کھایا۔ نبی اکرم منگی کے اس نے دریافت کیا: تم کیوں نبیس کھا رہے؟ اس نے جواب دیا: میں ہرمہینے کے تین دن روزے رکھتا ہوں نبی اکرم منگی کے ارشاد فرمایا: اگرتم نے روزہ رکھنا بی ہوتا ہے تو چیکدار دنوں میں روزے رکھا کرو۔

(امام ابن حبان مُوسِیْ فرماتے ہیں:): موسیٰ بن طلحہ نے بیروایت حضرت ابو ہریرہ رفیاتیئئے سے اور انہوں نے بیروایت ابن حوتکیہ کے حوالے سے حضرت ابوذ رغفاری والٹیئے سے بھی سی ہے تو اس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتُبَةِ صَائِمِي الْبيضِ لَهُمْ اَجُرُ صَوْمِ الدَّهْرِ ایام بیض کاروزه رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کرنے کا تذکرہ کہ ان کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے (یعنی پورام ہینہ روزہ رکھنے) کے اجرکونوٹ کیا جاتا ہے

3650- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو وضاح اليشكرى. وأخرجه أحمد 2/336 و 346، والنسائي 4/222 في الصيد: باب 4/222 في الصيد: باب ذكر ولاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، و 7/196 في الصيد: باب الأرنب، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. والغر، أي: البيض وأخرجه النسائي 4/224 من طريق موسى بن طلحة مرسلاً . وانظر الحديث رقم "3655" و"3656".

3651 - (سندحديث): أَعْبَرَنَا آبُوْ خَلِيفَة، حَدَّثَنَا آبُوْ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثِنِي آنَسُ بُنُ سِيرِيْنَ، سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ الْمِنْهَالِ، عَنُ آبِيُهِ:

رمتن صديث): آنَّة كانَ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُهُمُ الْبَعْنِ، وَيَقُولُ: هِيَ صِيَامُ الدَّهُرِ

تُوضِح مَصنف قَالَ أَبُو حَاتِم الْمِنْهَالُ هُو ابْنُ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ لَهُ صُحْبَةً ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ غَيْرُهُ

﴿ وَ عَبِدَالْمُلِكَ بَنَ مَنْهَالَ اللّهِ عَلَالَ كُرتَ مِن الرَمْ طَلِّيْنَا كَ سَاتِه سَحَد وه بيان كرتے ہيں: وه نبي اكرم طَلِّيْنَا كَ ساتھ تھے وه بيان كرتے ہيں: نبي اكرم طَلِّيْنَا روش دنوں كروزه ركھنے كاحكم ديتے تھے۔ آپ يورام بينہ روزه ركھنے كے مترادف ہے (يعنى پورام بينہ روزه ركھنے كے مترادف ہے (يعنى پورام بينہ روزه ركھنے كے مترادف ہے (يعنى پورام بينہ روزه ركھنے كے مترادف ہے)

(امام ابن حبان مینشیغرماتے ہیں:): منہال نامی راوی ملحان قیسی کے صاحب زادے ہیں۔ بیصحابی رسول ہیں صحابہ کرام میں ان کے علاوہ اور کسی کا نام منہال نہیں ہے۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ، وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الْآيَّامَ الثَّلاثَةَ مِنَ الشَّهْرِ جَوْض مِرمِينِي مِين تين دن روز رحركتا جاس پرالله تعالى كايف كرنے كا تذكره كه

(اس کے لیے) ہمیشہ روزہ رکھنے اورنوافل اواکرنے (یعنی بورام بیندروزے رکھنے اورنوافل اواکرنے کا جرنوٹ کیا جاتا ہے) 3652 - (سندحدیث): اَخْبَوَنَا اَبُو یَعْلی، حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَوَ الْقَوَادِیُویُ، حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیْدٍ،

قدامة بدل قتادة، ويقال: عبد الملك بن المنهال، ويقال: ابن أبي المنهال. عن أبيه مرفوعاً في صوم الأيام البيض، وعنه أنس بن سيرين، قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن حجر: قال البخارى: عداده في البصريين قال اسيرين، قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن حجر: قال البخارى: عداده في البصريين قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي: وهم شعبة في قوله: "ابن المنهال" يعني أن الصواب: ابن ملحان، والله أعلم، وأما ابن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داؤد الطيالسي "1225"، وأحمد 5/28، والنسائي 4/224 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، وابن ماجه "1707" في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي 4/294 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/27 جاء في صيام ثلاثة أيام من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/27 وابو داؤد "2449" في الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهر، والنسائي 4/225، وابن ماجه "1707"، والطبراني /19 "22"، والبيهقي 4/294" في الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهر، والنسائي 4/225، وابن ماجه "1707"، والطبراني /19 "22"، والبيهقي 4/294" في المريق همام، عن أنس بن سيرين، به وفي الباب عن جرير بن عبد الله عند النسائي 4/236"، وعن قرة وهو الآتي -

3652 إسناده صحيح على شوط الشيخين غير صحابيه قرة - وهو ابن إياس بن هلال المزنى - فقد روى له أصحاب السنن يحيى بن سعيد: هو القطان . وأخرجه البزار "1059" من طريق عمرو بن على، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/435 و 4/19 و 5/35 و الدارمي 2/19 و الطبراني "53"/19، والبزار "1059" من طرق عن شعبة، به . ولفظه عندهم: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام اللهر وإفطاره" . وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/196 وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح . ونظر الحديث الآتي .

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ آبِيُه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (متن صديث):قَالَ:صَوْمُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ اللَّهْرِ وَقِيَامُهُ

الناس معاوید بن قرة این والد کے حوالے سے نبی اکرم منافیظ کا پیفر مان قل کرتے ہیں:

" برمینے میں تین روز ہے رکھ لینا پورامہیندروز ہ رکھنے اور اس کے نوافل اداکرنے کے متر ادف ہے"۔

#### ذِكُرُ حَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

<u>(متن مدَيثُ)</u>: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى رَاْسِهِ، قَالَ:قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِّنَ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ

تُوشَى مَصنف:قَالَ اَبُو حَاتِسمٍ:قَالَ وَكِيسَعٌ، عَنْ شُعْبَةَ فِى هٰذَا الْخَبَرِ: وَاِفُطَارُهُ ، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ: وَقِيَامُهُ ، وَهُمَا جَمِيْعًا حَافِظَان مُتْقِنَان

کی معاویہ بن قرق مزنی اپنے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ النِّیْمُ نے ان کے سر پراپناوست اقدس پھیراتھا، وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ النِّیْمُ نے ارشاد فرمایا ہے: ہر مہینے کے تین روزے رکھ لینا پورامہیندروز و رکھنے اور افطار کرنے کے مترادف ہے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں شایدراوی کو فلوقہی ہوئی ہے)

(امام ابن حبان مُشِنَّة فرماتے ہیں:): وکیع نے شعبہ کے حوالے سے اس روایت میں الفاظ فقل کئے ہیں ''اور اس کا روز ہ رکھنا'' جبکہ کیلی قطان نے شعبہ کے حوالے سے بیقل کیا ہے: ''اس کا قیام کرنا'' اور بیدونوں حضرات حافظ اور متقن ہیں۔ بیٹر ور جب سے سے جب جب ویہ جو سے ویس ویس ویس سے مسیسی سے بھی ہے۔ بھی ہے۔ ویس سے بھی ہے۔ اس میں میں میں میں میں

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هَلِذِهِ الْآيَّامَ الثَّلَاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شَاءَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہے کہ وہ مہینے میں

جب جا ہے ان تین دنول کے روزے رکھ لے **3654 -** (سند عدیث) اَخْبَر نَا الْمُحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَلَّثَنَا اَبِي، عَنْ

مُعْبَةً، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةً، قَالَتُ: شُعْبَةً، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةً، قَالَتُ:

(متن صديث) فُلْتُ لِعَائِشَةَ: أكانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهُو بَلَاثَةَ آيَّامٍ؟ ، قَالَتْ: نَعَمُ،

3653- فياض بن زهير: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/11 فيقال: فياض بن زهير من أهل نساء يروى عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منَّ شيوخنا، مات بهد سنة خمسين ومثين . وباقي رجاله ثقات .

قُلْتُ: مِنْ آيِدٍ؟ ، قَالَتْ: لَمْ يُبَالِ مِنْ آيِدٍ صَامَ

😌 😌 معاذہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں: میں نے سیدہ عائشہ بھانھا سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم ملائیظ ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ میں نے دریافت کیا: کون سے؟ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مَثَالَيْنِ اس بات كی برواہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کون سے دن میں روز ہ رکھر ہے ہیں۔

#### ذِكُرُ الْكَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ایام بیش کے روزے رکھنے کا حکم ہونے کا تذکرہ

**-3655 - (سندمديث)** أَخْبَونَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ

يَّحْيَى بُنِ سَامٍ، عَنُ مُوْسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ آبِى ذَرِّ، قَالَ:

(مَثَن صَدِيث): اَصَرَنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمٍ ثَلَاثَ عَشُرَةَ، وَارْبَعَ عَشُرَةَ، وَخَمْسَ
عَشُرَةً

توضيح مصنف قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: يَحْمَى هلْذَا يُقَالُ لَهُ يَحْمَى بْنُ سَامٍ، وَيُقَالُ يَحْمَى بْنُ سَالِم، وَالصَّوَابُ سَامٍ وَتُقَالُ يَحْمَى بْنُ سَالِم، وَالصَّوَابُ سَامٍ ﴿ وَيُقَالُ يَحْمَى بَنُ سَالِم، وَالصَّوَابُ سَامٍ ﴿ وَيَعَالَى مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ سَامٍ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعَالَى مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعْلَى مَعْمَ وَيَعْلَى مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَ وَيَعْلَى مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمَلِ مُعْمِلُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمُلُولُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُلُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْم

(امام ابن حبان میشد فرماتے ہیں:): یکی نامی راوی کا نام یکی بن سام ہاور ایک قول کے مطابق یکی بن سالم ہے لیکن درست لفظ سام ہے۔

3654- إسساده صحيح على شرط الشيخين . يزيد: هو ابن أبي يزيد الضبعي، ويعرف بالرشك، ومعاذة: هي بنت عبد الله العدوية وأخرجه الطيالسي "1572"، والترمذي "763" في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وابن خزيمة "2130"، وأبو القاسم البغوي في "مسند على بن الجعد " "1565"، والبغوي "1802" من طريق شعبة، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "1160" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داوُد "2453" في الصوم: باب من قال لا يبالي من أي الشهر، والبيهقي 4/295 من طريق عبد الوارث عن يزيد الرشك، به . وانظر الحديث رقم "3657" .

3655- إسنساده حسن . يحيى بن سام: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقسال أبو داؤد: لا بأس به . فطر: هو ابن خليفة المخزومي .وأخرجه البيهقي 4/294 من طريق فطر، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 5/152، والترمذي "761" في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والنسائي 4/222 و 222 -223 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، والبيهقي 4/294، والبغوى "1800" من طريق الأعمش عن يحيي بن سام "وقد تحرف في والترمذي إلى: بسام "، بم . وقال الترمذي والبغوي: حديث حسن .وأخرجه عبد الرزاق "7873" من طريق معمر، عن يزيد أبي زياد، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر . وانظر الحديث الآتي والتعليق رقم "2" من ص 411 .

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3656 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبِي وَرُمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ مُوسِى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ آبِي ذَرِّ، قَالَ:

رمتن صديث): اَصَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ آيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشُرَةَ، وَخَمْسَ عَشُرَةَ

ﷺ حضرت ابوذرغفاری دلاتین میان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلاَین کے جمیں سیتھم دیا تھا کہ ہم ہرمہینے میں تمین دن ایام بیض کے روزے رکھیں۔ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الْآيَامِ الثَّلاثَةِ مِنَ الشَّهْرِ، أَيَّ يَوْمٍ مِّنْ آيَامِهِ صَامَ اس بات كيان كا تذكره كمهينے كتين دنوں كے بارے مِس آ دمى كواختيار ہے كہ

#### وہ جن دنوں میں جاہے روز ہر کھلے

3657 - (سندحديث): اَخْبَـرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَلَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاقَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ هَهْ ، فَلُتُ: مِنْ آيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ آيِّهِ كَانَ

ﷺ سیده عائش صدیقه فی این کرتی ہیں: نبی اکرم تا ایکی مین میں دن روزه رکھا کرتے ہے (راوی خاتون کہتی ہیں) میں نے دریافت کیا: کون سے دن میں توسیّده عائشہ فی ایک انداز میں ایک میں اور میں کرتے ہے کہون سا دن ہے۔

ذِكُرُ كِتُبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاقَةِ آيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ اَجْرَ مَا بَقِيَ الله تعالى كابر مبينے میں تین دن روزے رکھے والے خص کے لیے باقی دنوں

3656- إسناده حسن كسابقه .وأخرجه النسائي 4/222 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، من طريق محمد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد . وانظر الحديث السابق والتعليق رقم "2" ص 411 .

3657- إستاده صحيح على شرط الشيخين . يزيد: هو ابن أبى يزيد الضبعى .وأخرجه ابن ماجه "1709" في الصيام: باب ما جـاء فـى صيام للالة أيام من كل شهر، من طريق ابن أبى شيبة، بهذا الإستاد .وأخرجه أحمد 6/145-146 من طريق غندر، بِهِ . وانظر الحديث رقم "3654" .

#### (میں روز ہ رکھنے ) کے اجر کونوٹ کرنے کا تذکرہ

3658 - (سندحديث): آخبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ، عَنُ آبِي عِيَاضٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو، قَالَ:

(متن حديث): آتَيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: صُمْ يَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّلَكَ ٱجْسُرُ مَا بَقِيَ ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ ٱكْتُوَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَّلَكَ ٱجُرُ مَا بَقِيَ ، قُلْتُ :إِنِّي ٱطِيقُ ٱكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّلَكَ آجُرُ مَا بَقِيَ ، قُلْتُ: إِنِّى أُطِيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ : إِنَّ اَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

تُوشِيح مصنف:قَـالَ اَبُـوُ حَـاتِسمٍ:قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:صُمْ يَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّلَكَ اَجُرُ مَا بَقِى يُرِيدُ آجُرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِيْنِ، وَكَذَٰلِكَ فِي الثَّلَاثِ إِذْ مُحَالٌ أَنَّ كَلَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَنْقُصَ ِلَاجُرِهِ \*

🤫 😘 حضرت عبدالله بن عمر و دلاتنونه بيان كرتے ہيں: ميں نبي اكرم مَا النِّيْمَ كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ ميں نے آپ سے روز ہ ر کھنے کے بارے میں دریافت کیا: تو آپ نے فرمایا: تم ہرمہینے میں ایک دن روزہ رکھلیا کرو تہمیں باقی کا اجرال جائے گا۔ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم مَا النظام نے فرمایا: تم برمبینے میں تین دن روزہ رکھ لوتمہیں باقی کا اجرال جائے گا۔ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طافت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم مَثَاثِیمُ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نزد یک روزہ رکھنے کا سب سے پندیدہ طریقہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کاطریقہ ہے وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔

(امام ابن حبان مُعَشَيْفر ماتے ہیں:): نبی اکرم مَنَاتَیْكِم كا بيفر مان "تم ہر مينے میں ایک دن روز و ركھ لوتم كو باقی كا اجرال جائے گا۔''اس سے مرادیہ ہے: تمیں دنوں میں جو باقی رہ جائے گااس کا اجرال جائے گااوران کا بھی اس طرح تھم ہوگا کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آ دمی کی محنت جیسے جیسے زیادہ ہوتی جائے اس کا اجرا تناہی کم ہوتا جائے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَاوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شعبہ کے حوالے سے منقول وہ روایت جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کی میں نے جوتاویل بیان کی ہے وہ ٹھیک ہے 3659 - (سنرصديث) الخُبَرَنَا آخُمَدُ بنُ عَلِيّ بنِ الْمُثنّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى بنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ

3658- إسناده صحيح على شرط مسل . أبو عياض: هو عمر بن الأسود العنسي . وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2106"، و أخرجه مختصراً برقم "2121" .و أخرجه مسلم "1159" "192" ".

3659- إستناده صبحيت عبلي شبرط مسلم . ثنابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو عثمان: هو عبد الرحمُن بن مل النهدي . واخرجه النسائي 4/218 -219 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ: "شَهْرِ الصَّبْرِ وَلَلاَقَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ صوم الدهر" .

سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آبِي عُثُمَانَ،

(متن صَدَيث): أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً كَانَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَوُضِعَتِ السَّفَرَةُ بَعَثُوا اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَلَمَّا كَادُوا آنُ يَّفُرُغُوا جَاءَ، فَجَعَلَ يَاكُلُ فَنَظَرَ الْقَوْمُ اللَّهِ رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ اللَّهِ قَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ اَبُو هُرَيُوةَ: صَدَقَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِنِّى الشَّهُرَ كُلَّهُ صَائِمٌ، وَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِنِّى الشَّهُرَ كُلَّهُ صَائِمٌ، وَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِنِّى الشَّهُرَ كُلَّهُ صَائِمٌ، وَقَدْ صَامَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَشْرُ اَمْتَالِهَا) (الانعام: 160)

ابوعثان بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ وظائفت سفر کررہ سے جب ان لوگوں نے پڑاؤ کیا اور دستر خوان بچھادیا گیا، تولوگوں نے حضرت ابو ہریرہ وظائفت کو بلانے کے لئے کسی کو بھیجاوہ اس وقت نماز ادا کررہ سے انہوں نے بتایا: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رٹھنٹیئہ تشریف لے آئے ۔ انہوں نے کھانا شروع کردیا۔ لوگوں نے اپنے بیغام رساں کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا: آپلوگ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کی تم ! انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رٹھنٹی نے فرمایا: اس نے بچ کہا تھا میں نے بی اکرم مُلا اللّٰ کو سے بات ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے۔

''جو خص ہرمہینے کے تین روزے رکھ لے' تویہ پورامہینہ روزے رکھنے کے برابر ہیں'۔

تو میں ہرمہینے کے تین روز سے رکھتا اس طرح میں پورامہینہ روزہ رکھ لیتا ہوں اور میں نے اس بات کی تقیدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی پائی ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

"جشخص نے ایک نیکی کی تواہے اس کا دس گناا جر ملے گا"۔

فِحُورُ خَبَوٍ قَانِ يُصَوِّحُ بِمَعُنى مَا تَاوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِى فَكُونَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جواس بات كى صراحت كرتى ہے كہ شعبہ كے حوالے سے منقول وه

روايت جوميں پہلے ذكر كر چكا ہول اس كى ميں نے جوتا ويل كى ہے اس كا وہى مفہوم ہے

3660 - (سند صدیث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ

عُشْمَانَ، حَدَّنَا آبِي، حَدَّنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُهُويِّ، اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّب، وَابُو سَلَمَةَ بُنُ

3660 - إسناده صحيح عمرو بن عنمان وهو ابن سعيد بن كثير الحمصى وابوہ نقتان، وباقى رجاله نقات على شرط

3660 إسناده صحيح عمرو بن عثمان وهو ابن سعيد بن كثير الحمصى وأبوه ثقتان، وباقى رجاله ثقات على شرط الشيخين وأخرجه البخارى "1976" فى الصوم: باب صوم اللهر، من طريق أبى اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "7862"، ومن طريقه أحمد 2/187 - 188، وأخرجه أحمد 2/188، والبخارى "3418" فى الأنبياء: باب قوله تعالى: (وَآتَيْنَا دَاوَدَ زَبُوراً) (الاسراء: من الآية 55) ومسلم "1159" "181" فى الصيام: باب النهى عن صوم اللهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، والطحاوى 2/85 - 88 من طرق عن الزهرى، بِه وانظر الحديث رقم "3571" و"3638" و "3648" و "3658" و "3668".

عَبُدِ الرَّحْمٰن،

رمتن صدیث): اَنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمُ وِ بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: اُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

- BUSHIN - BUSHIN

## بَابُ الاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ

#### باب اعتكاف اورشب قدر كابيان

3661 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَ**الِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ،** عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ اَبِىُ نَضْرَةً، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ):اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو يَلْتَمِسُ لَيْلَةً الْقَدْرِ، ثُمَّ آمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ، ثُمَّ أَبِينَتُ لَهُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ، فَآمَرَ بِهِ فَأُعِيْدَ فَخَرَجَ الْكِنَا، فَقَالَ: إِنَّهَا أَبِينَتُ لِى لَيُلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّى خَرَجْتُ لِابِينَهَا لَكُمْ، فَتَلاحَى رَجُلانِ، فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْمَابِعَةُ وَالْمَابِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْمَابِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْمَعْدُ وَالْمَابِعَةُ وَالْمَابِعَةُ وَالْمَعْدِينَ، ثُمَّ وَعُ لَيْلَةً وَالْمَعْدُ وَالْمَابِعَةُ وَالْمَعْدُومِينَهُ مَا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْدُ وَالْمَابِعَةُ وَالْمَابِعَةُ وَالْمَعْدُومِينَهُ مَا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ الْمِعْدُ وَالْمَابُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِيْةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِكُةُ وَالْمَالِكُولُومُ وَالْمَالِيلُهُ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِينَةِ وَالْمَالِينَةِ وَالْمَالِينَةِ وَالْمَالِكَةِ وَالْمَالِينَةِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِمُ وَاللهُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينَالِينَالِينَةِ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلَةُ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِي وَالْمَالِينَالِينَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِينَالِي وَالْمَالِمُ مَا مَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَال

تُوشَى مَصنف: قَالَ اَبُوْ حَاتِهِ : الْاَمْرُ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى اللَّيَالِى الْمَعْلُوْمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِى الْعَبَرِ الْمُرُ نَـفُـلٍ، أُمِرَ مِنُ اَجُلِ سَبَبٍ، وَهُوَ مُصَادَفَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَمَتَى صُودِفَتُ فِى اِحُدَى اللَّيَالِى الْمَذْكُورَةِ سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُهَا فِى سَاثِرِ اللَّيَالِى

عنرت ابوسعید خدری دفاتنظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگافیظ نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا آپ شب قدر اللّ کررہ سے بھر آپ کے حت آپ کے خیے کوا تارلیا گیا۔ پھر نبی اکرم نگافیظ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوگی تو آپ کے حتم کے تحت دوبارہ خیمہ لگادیا گیا۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے ارشاد

- 3661 إسناده صحيح على شرط مسلم . خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطى، والجريرى: هو سعيد بن إياس، وروى الشيخان له من رواية خالد بن عبد الله، وأبو نضرة: هو المنفر بن مالك بن قطعة . وهو في "مسعد أبي يعلى" "1070" . وأخرجه ابن خزيمة "2170" من طريق إسحاق بن شاهين أبي بشر الواسطى، عن خالد، بهذا الإمناد . لم ذكر إمناد البحريرى الآخر إلا أنه أسنده إلى أبي هريرة . وأخرجه أحمد 3/10، والطيالسي مختصرا "1366"، ومسلم "1167" في السلاة: باب: فيمن قال: الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، وأبو داؤد "1373" في الصلاة: باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، وأبو يعلى "1324"، والبيهقي 4/308 من طرق عن الجريرى، به . وأخرجه عبد الرزاق "3684" و "7684" و "3676" و "3676" و "3676" و "3676" و "3676" و "3684" و "3685" و "3676" .

فرمایا: میرے لیے شب قدر کے بارے میں بیرخیمہ لگایا گیا تھا میں اس لیے باہر آیا تھا کتہبیں اس کے بارے میں بتاؤں کیکن دو آ دی آپس میں بحث کررہے تھے تو یہ جھے بھلا دی گئ تواسے نویں ٔ ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: اے (حضرت) ابوسعید (ڈالٹنؤ)! آپ گنتی کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔نوین ساتویں اور پانچویں رات سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جب اکیسویں رات ہوگی تو پھرا یک رات کوچھوڑ دو۔پھراس کے بعد والی رات ہوگی تو وہ ساتویں ہوگی۔پھرتم ایک رات کوچھوڑ دؤتو اس بعد والی پانچویں ہوگی۔

جریری نامی رادی کہتے ہیں: ایک اور سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے: حضرت معاویہ ڈلٹٹٹؤنے یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم مُلاٹٹٹٹر نے پیلفظ بھی ارشادفر مائے تھے:

''تیسری رات میں''۔

(اہام ابن حبان میں شین فرماتے ہیں:):اس روایت میں فدکور متعین راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا تھم فل تھم ہے۔اور سیہ تھم سبب کی وجہ سے دیا گیا ہے اوروہ (سبب) شب قدر کا ملنا ہے۔تو ان فدکورہ راتوں میں سے جب بھی شب قدر آ جائے تو باق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا تھم آ دمی سے ساقط ہوجائے گا۔

## ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومَ الاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ رمضان کے مہینے میں لازمی طور پراعتکاف کرے مہینے میں لازمی طور پراعتکاف کرے 3662 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَنْ مَعْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: اِنْ اَبِی عَدِیْ، عَنْ حُمَیْدٍ، عَنْ اَنْسٍ، قَالَ:

رَمَّنَ مَّرَيَّ مَدِيثَ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ فِى الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكُفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِيْنَ

عرت انس والتنظیران کرتے ہیں: نبی اکرم کا اللہ جب مقیم ہوتے سے تو آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہے۔ اعتکاف کیا کرتے ہے۔ اعتکاف کیا کہ حضال ہیں دن اعتکاف کرتے ہے۔ اعتکاف کیا کہ خبر اللہ کہ حکمید السطویل من زعم آن ھلڈا النحبر تفر کو به حکمید السطویل اس روایت کا تذکرہ جواس محصل کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ

3662-إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن أبى عدى: هو محمد بن إبراهيم بن أبى عدى . وهو فى "مسند أحمد" 3/104 وقال: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبى عدى، عن حميد، عن أنس . وأخرجه الترمذى "803" فى الصوم: باب ما جاء فى الاعتكاف إذا خرج منه، ومن طريقه البغوى "1834"، وأخرجه البيهقى 4/314، وابن خزيمة "2226" و "2222"، والحاكم 1/439 من طريقين عن ابن أبى عدى، بهذا الإسناد . قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، وصححه الحاكم على شرط الشيخين .

#### اس روایت کوفل کرنے میں حمید طویل منفر دیے

3663 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا

ﷺ حضرت ابی بن کعب را النظامیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیظ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ منافیظ نے سفر کیا 'تو اعتکاف نہیں کیا جب الگل سال آیا 'تو آپ نے بیں دن اعتکاف کیا۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ تَوَٰ كِ الْمَوْءِ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذُرٍ يَقَعُ آدمی کے لیے سی عذروا قع ہوجانے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کو ترک کرنے کے میاح ہونے کا تذکرہ

3664 - (سند مديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَنْبَلٍ، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عَدِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن مديث ): كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْآوَاخِرَ مِنُ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِيْنَ

ﷺ حضرت انس بن ما لک رفائقۂ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَا لَیْنَا جب مقیم ہوتے تھے تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور جب آپ (رمضان کے آخری عشرے میں) سفر کررہے ہوتے تھے تو اس سے اسلے سال ہیں (20) دن اعتکاف کرتے تھے۔

#### ذِكُرُ مُدَاوَمَةِ المُصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الاعْتِكَافِ فِي الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

نی اکرم مَنْ اللَّهِ کابا قاعدگی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا تذکرہ

3663 - إسناده صحيح على شرط مسلم . ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ .وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 5/141 من طرق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد .وأخرجه الطيالسي "553"، وأحمد 5/141، وأبو داؤد "2465" في الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف، وابن خزيمة "2225"، والحاكم 1/439، والبيهقي 4/314 من طريق حماد بن سلمة، بِه . وقد تحرف "أبو رافع" في الطيالسي إلى "أبي نافع" .

3664- إسناده صحيح وهو مكرر "3662".

3665 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيْسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْحٍ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ:

رَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ (مَتَن مديث): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشُوِ الْآوَاحِوِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹا ٹھا اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئو نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (آپ کی روح مبار کہ کو) قبض کرلیا۔

#### ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِى يَدُخُلُ فِيهِ الْمَرُءُ فِي اعْتِكَافِهِ اس وقت كا تذكره جس مين آدى اينے اعتكاف گاه ميں داخل ہوگا

3666 - (سند مديث): آخبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُـوُسَى بُنِ مُـجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ ﴿ ﴿ سَيِّهُ عَالَثُهُ صِدِيقَهِ فَيْ عَلِيهِانِ كُرِقَ مِينَ: نِي الرَمِ عَلَيْهِمُ جِبِ اعْتِكَافَ كَارَادُه كرتے تَحْ تُو آ پِ فَجر كَي نمازاداكرنے

3665 - إسناده صحيح على شرط الشيخين .وهو في "مصنف عبد الرزاق " "7687" ومن طريقه أخرجه أحمد 6/281 والترمذى "790" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف، ولم يذكرا ابن جريج، واخرجه البغوى "1831" من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ البِّنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ أبى هريرة .وأخرجه أحمد 6/169، وابن خزيمة "2223" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن الزهرى، بهذين الإسنادين .وأخرجه أحمد 6/168، والدارقطنى 2/201 من طريق ابن جريج عن الزهرى، عن عروة وسعيد بن بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة .وأخرجه الدارقطنى 2/201 من طريق ابن جريج، عن الزهرى، عن عروة وسعيد بن المسيب، عن أبى هريرة .وأخرجه أحمد 6/92، والبخارى "2026" في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم "1172" "5" في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأبو داؤد "2462" في الصوم: باب الاعتكاف، والبيهقى 3154 و 320، والبغوى "1832" من طريق عن الليث، عن عقيل، وأحمد 6/279 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة .وأخرجه مسلم "1172" "4"، والبيهقى 4/314 من طريق هشام بن عروة، عن عائشة .وأخرجه مسلم "1172" "6"، والبيهة عن عائشة .

3666 إستاده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمٰن الأنصارية . وأخرجه أبو داؤد "2464" في الصوم: باب الاعتكاف، من طريق عثمان بن أبي شببة، بهذا الإستاد مطرلاً بذكر الحديث الآتي . وأخرجه مسلم "1172" "6" في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، والترمذي "791" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف، والبيهقي 4/315 من طريقين عن أبي معاء ته ، به . وأخرجه أحمد محكفه، والنسائي 2/44 - 45 في المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، وابن ماجه "1771" في الصيام: باب ما جاء فيمن يبتدىء الاعتكاف وقضاء الاعتكاف، وابن حزيمة "2217" من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، به . وسقط "عمرة" من إسناد إبن ماجه . وانظر الحديث الآتي .

کے بعداء تکاف گاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔

## ذِكُرُ جَوَازِ اغْتِكَافِ الْمَرُاوَقِ مَعَ زَوْجِهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

باجهاعت نماز والی مسجد میں عورت کا اپنے شوہر کے ہمراہ اعتکاف کے جائز ہونے کا تذکرہ

رمتن مديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ الاعْتِكَافَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَا وَسَنَّمَ ارَادَ الاعْتِكَافَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَا وَسَنَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ غَسُلَ رَأْسِه، وَالْاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ اعتكاف كرنے والے تخص كے ليے به بات مباح ہونے كا تذكره كه وه اپنے سركودهوسكتا ہے اوراس سلسلے ميں كسى دوسرے سے مدد لے سكتا ہے

3668 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْجَرُجَرَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

3667 إسناده صحيح على شرط مسلم . عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصارى المصرى، يحيى بن سعيد: هو الأنصارى . وأخرجه مسلم "1172" "6" في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، وابن خزيمة "2224" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/84، والبخارى "2033" في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء و "2034" باب الأخبية في المسجد، و "2041" باب الاعتكاف في شوال، و "2045" باب من أراد أن يعتكف، ثم بدا له أن يخرج، ومسلم "1172" "6" والبيهقي 4/322، والبغوى "1833" من طرق عن يحيى بن سعيد، به . وأخرجه مالك 1/316 في الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف، من طريق الزهرى، عن عمرة، به . وانظر الحديث السابق .

(متن صدیث): کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُخْرِجُ رَاْسَهُ وَهُوَ یَعْتَکِفُ، فَاَغْسِلُهُ

﴿ مَنْ صَدِيثَ عَنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهِ عَلَیْكُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْهُ وَسَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَا لَمُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ اَنَ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ، وَاَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ
اعتكاف كرنے والے كے ليے بيبات مباح ہونے كاتذكره كه وه اپنے بال سنوار لے
جباس كے بال موجود ہول اوروہ اس حوالے سے سى دوسر سے مدد لے سكتا ہے
عور 3669 - (سند مدیث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ
ابْن شِهَاب، عَنْ عُرُوةَ، وَعَمْرَةً، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ:

(مَثَّن صديث) نِإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ اِلَىَّ رَاْسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدُخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَتِهِ

3668- إستناده قبوى . متحمد بن الصباح الجرجراني: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال "الصحيحين" غير عبد الله بن رجناء فيمن رجنال مسلم عبيد الله بن عمر: هو العمرى، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر . وانظر الحديث رقم "3669" و "3672" و "3672" .

3669 إسناده صحيح على شرط الشيخين . القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب .وأخرجه أبو داؤد "2468" في المصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، من طريق القعبي، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 6/81، والبخاري "2029" في الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم "279" "7" في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داؤد "2468"، وابن ماجه "1776" في الصيام: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، وابن خزيمة "2231"، والبيهقي 4/315 و 320 من طريق الليث بن سعد، بِم . وأخرجه ابن خزيمة "2230" و "2231"، والبغوى "1837" من طريق يونس، عن ابن شهاب، يم وأخرجه أحمد 6/231 و 234 و 247 و 264 و 272، وابن أبي شيبة 3/88 و 94، والبخاري "2046" في الاعتكاف: بـاب الـمعتـكف يـدخل رأسه البيت للغسل، والنسائي 1/193 فـي الـحيـض: بـاب تـرجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المستجد، من طرق عن ابن شهاب، يه . ولم يذكروا عمرة .وأخرجه أحمد 6/50 و100 و204، والبخاري "296" في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، و "301" باب مباشرة الحائض، و "2028" في الاعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف، ومسلم "297" "9"، وأبو داؤد "2469"، وابن ماجه "633" في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، و "1778" في النصيام: بناب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، والنسائي 1/193، وابن خزيمة "2232" من طريق هشام، وأحمد 6/32، والنسائي 1/193 من طريق تميم بن سلمة، والبيهقي 1/308 من طريق أبي الأسود، ومسلم "297" "8" من طريق محممة بن عبد الرحمن بن نوفل، أربعتهم عن عروة، عن عائشة وأخرجه البخاري "301" في الحيض: باب مباشرة الحائض، و "2031" في الاعتكاف: باب غسل المعتكف، ومسلم "297" "10"، والنسائي 1/193، والبيهقي 4/316، والبغوي "317" من طريقين عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة .وأخرجه أحمد 6/170 عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة . وانظر "3668" و "3670" و "3672" . ﴿ سَيّدہ عائش صديقة وَ اللّٰهُ ابيان كرتى ہيں: نبي اكرم مَنْ اللّٰهُ ابعض اوقات اپناسرميرى طرف بوھاديتے تھے۔ آپ اس وقت مسجد ميں اعتكاف كيے ہوئے ہوتے تھے ميں اس ميں تنگھى كرديا كرتى تھى نبى اكرم مَنْ اللّٰهُ (صرف) قضائے حاجت كے لئے گھر ميں تشريف لاتے تھے۔

3670 - (سند صديث) : اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُرُ بَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُهُرِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عُرُولَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن مديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَتَّكِءَ عَلَى عَتَبَةِ بَابِي، وَانَا فِي حُجُرَتِي، وَسَائِرُهُ فِي الْمَسْجِدِ

وَ اللَّهُ صَيْده عا كَشُرِصِد يَقِه وَ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذِكُرُ جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرُ أَةِ زَوُجَهَا الْمُعُتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِى اعْتَكُفَ فِيهِ فاتون كے ليے اپنے معتکف شوہر سے ملنے کے ليے رات کے وقت اس جگہ جانے کے جائز ہونے كا تذكرہ جہال اس كے شوہر نے اعتكاف كيا ہوا ہو

3671 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ

3670- إستناده صبحيح رجاليه ثقات رجال الصحيح، غير عمر بن عبد الواحد، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة . وأخرجه أحمد 6/86 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد .وانظر "3668" و "3670" و "3670" و "3672" .

7671 حديث صحيح . ابن أبى المسرى متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو فى "مصنف عبد الرزاق" " 8067 و. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو فى "مصنف عبد الرزاق" " 8065" . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/337 والبخارى "3281" فى بندء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم " 2175" " فى السيلام: باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بأمرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلائة، ليدفع ظن المسوء به، وأبو داؤد "2470" فى الصوم: بناب المعتكف يدخل البيت لحاجته، و "4994" فى الأدب: بناب حسن الظن، وابن خزيمة "2038" .

الرَّزَّاقِ، قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهُويِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى، قَالَتُ:

(متن صديث): كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُعْتَكِفًا، فَاتَيْتُهُ اَزُورُهُ لَيَّلَا فَحَدَّثُتُهُ، ثُمَّ جِنْتُ كَانُهُ مَعْنَ مَعْنِي يَقُلِينِى وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِى دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَرَانَا رَجُلانِ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَلَمَّا رَايَا النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ام زین العابدین رفاقیئوسیده صفیه رفاقیئا کاید بیان قل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَالیّیْ نے اعتکاف کیا ہوا تھا ہیں آپ کے ساتھ بات چیت کرتی رہی پھر جب میں واپس آنے زیارت کے لئے رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتی رہی پھر جب میں واپس آنے کے لئے اُٹھی تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تا کہ مجھے رخصت کریں۔ سیّدہ صفیه رفاقیئا کا گھر حضر ت اسامہ بن زید رفاقیئا کے گھر کے لئے اُٹھی تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں: انصار سے تعلق رکھنے والے دوآ دمیوں نے ہمیں دیکھا جب انہوں نے نبی اکرم مَالیّنِیْم کودیکھا تو انہوں نے اپ تو انہوں نے ابی ان دونوں نے کودیکھا تو انہوں نے اپ سرجھکا لئے۔ نبی اکرم مَالیّنِیْم نے فرمایا: مُقہر وا یہ صفیہ بنت جی ہے (جومیری زوجہ ہے) ان دونوں نے عرض کی: یارسول اللّٰد مَالیّنِیْم نے فرمایا: شیطان انسان کی عرض کی: یارسول اللّٰد مَالیّنِیْم نے معالم میں ایساسوچ سکتے ہیں) نبی اکرم مَالیّنِیْم نے فرمایا: شیطان انسان کی میں خون کی جگہ دوڑ تا ہے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ہیں وہ تہارے دل میں خیال نہ ڈال دے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہے) براخیال نہ ڈال دے۔

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ يَدُخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ

اس سبب كا تذكره جس كى وجهت آدمى است اعتكاف كدوران استي كَمْ مِيْن داخل موسكات ب 3672 - (سند صديث) أَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

مَّنَّ صَرِيثُ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ اَدْنَى اِلَىَّ رَاْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ، فَكَانَ لَا يَدُخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَان

3672 إسناده صحيح على شرط الشيخين و أخرجه الترمذى "804" في الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والبغوى "1836" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد و إلا أن البغوى: عن عروة عن عمرة و قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح و حكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وهو في "الموطأ" 1/312 في الاعتكاف: باب ذكر عروة عن عمرة عن عائشة و و عمرة عن عائشة و الموطأ" 1/312 في الاعتكاف: باب ذكر الاعتكاف و الاعتكاف و الاعتكاف و المائض والسيقى المائمة و الموطأة عن عمرة و أحمد 1/40 و 262 و 281، ولم يذكل البيت لحاجته، والبيهقي 3618 و المائة و "3670" و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و "3668" و "3668" و "3670" و البيهقي 3658" و "3668" و "3670" و المائة و "3668" و "3670" و المائة و المائ

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ ایان کرتی ہیں: نبی اکرم کا الیا جہا اعتکاف کے ہوئے ہوتے ہوئے تو آپ اپنا سرمیری طرف برحادیتے ہے میں اس میں تکھی کردیتی تھی آپ گھر میں صرف تضائے حاجت کے لئے تشریف لایا کرتے ہے۔

ذِکُو الْحَبَوِ اللّذَالِّ عَلَى اَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخُو مُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لا مَسَاءً

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا تخص صبح کے اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا تخص صبح کے وقت نہیں نکلے گا

• 3673 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عِبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمَعْدِ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، اَنَّهُ قَالَ:

(مَثَن صريَثَ): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْوُسُطَى مِنُ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيُلَةَ إِحُدَى وَعِشُرِيْنَ، وَهِى اللَّيُلَةُ الَّتِى يَخُرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِه، قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ مَا عَلَيْهُ اللَّيْكَةُ الَّتِى يَخُرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِه، قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ مَعِى فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشُرَ الْآوَاخِرَ، وَقَدُ رَايَّتُ هَلَهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ انْسِيتُهَا، وَقَدُ رَايَّتُنِى اَسُجُدُ مِنُ صَبِيحَتِهَا فِى مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَعِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ، وَالْتَعِسُوهَا فِى كُلِّ وِتُرِ.

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِى: فَامُطَرَّتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشِ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ: فَابُصَرَتُ عَيْنَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَبُهَتِهِ وَانْفِهِ آثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشُرِيْنَ

کی حَفرت ابوسعید خدری رکی النفونیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَالَّیْفِی رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف کیا' یہاں تک کہ جب اکیسویں رات آئی' توبیدہ رات ہے' جس کی صبح آپ نے اعتکاف گاہ سے واپس آنا تھا' تو نبی اکرم مُلَاَّیْفِیْ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے' کیونکہ میں نے اس رات کود یکھاتھا' لیکن یہ جمھے بھلادی گئی میں نے خودکود یکھا ہے کہ میں اس رات کی صبح پانی اور مٹی میں عجدہ کر رہا تھا' تو تم لوگ اے آخری عشرے میں تلاش کرواس کو ہر طاق رات میں تلاش کرنا۔

3673 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/319 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر. ومن طريقه أخرجه البخارى "2027" في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، وأبو داؤد "1382" في الصلاة: باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، وابن خزيمة "2243"، والبيهقي 4/309، والبغوى "1825". وأخرجه البخارى "2018" في فضل ليلة القدر: باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، من طريق ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، به وأخرجه أحمد 3/7 و 24، والحميدى "756"، والبخارى "2040" في الاعتكاف: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح، من طرق عن أبي سلمة، به .

حضرت ابوسعید خدری والتینئیان کرتے ہیں: اسی رات بارش ہوگئی۔ مبجد کی جیت تھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی وہ نکینے گئی۔ حضرت ابوسعید خدری والتینئیان کرتے تھے میں نے خوداپی ان دونوں آئکھوں سے نبی اکرم مظالین کی کودیکھا کہ جب آپ نے نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف رخ کیا تو آپ کی مبارک بیشانی اور مبارک ناک پر پانی اور مٹی کانشان موجود تھا یہ اکیسویں رات کی سبح کی بات ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنْ يَّطُلُبَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ فِى اغْتِكَافِهِ فِى الْوِتْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اس بات كاتذكره كه آدمى كے ليے يہ بات مستحب ہے كہوہ اپنے اعتكاف كے دوران آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں شب قدركو تلاش كرے

3674 - (سنرمديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصَعِيْدٍ بَنُ الْجَادِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ بَنُ الْجُدُرِيّ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الرَّحُمٰنِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ النَّحُمُرِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ النَّحُمُرِيّ، قَالَ:

(مَنْنَ صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الَّذِى فِى وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنُ حِينَ يَمُضِى عِشْرُونَ لَيُلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ لَمْ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِه، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ اَقَامَ فِى شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ حَتَّى كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِى يَرُجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَامَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى كُنْتُ أَجَاوِرُ هاذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِى اَنَ أَجَاوِرَ هاذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِى اَنَ أَجَاوِرَ هاذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاحِرَ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى اللّهُ مَا يَقِهُ، وَقَدُ أُرِيتُ هاذِهِ اللّيُلَةَ فَانُسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ فِى كُلِّ وِتُو، وَقَدُ رَايُتُنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَنَظَرْتُ النَّيْلَةَ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُمْتَلِءٌ طِينًا وَمَاءً رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَنَظَرْتُ اللّهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُمْتَلِءٌ طِينًا وَمَاءً رَسُولًا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَنَظَرْتُ اللّهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُمْتَلِءٌ طَينًا وَمَاءً وَسُلُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَنَظَرْتُ اليَّهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُمْتَلِءٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَنَظَرْتُ الْيُهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُمْتَلِءٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَنَظُرْتُ الْيُلُهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَنَظُرْتُ الْيُلُهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَا عَلَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللْعُرْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

3674- إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد . وأخرجه مسلم "1167" "213" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والنسائي 3/79-80 في السهو: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم، والبيهقي 4/319 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد .

کی طاق را توں میں تلاش کرومیں نے خود کو ( اس رات میں ) پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت ابوسعیدخدری رہ النظریان کرتے ہیں: ہم نے اکیسویں رات کودیکھا کہ سجد میں نبی اکرم مُنا النظم کی نماز کی جگہ سے پانی مُکینے لگا ہے میں نے نبی اکرم مُنا النظم کو دیکھا کہ جب آپ سے کی نماز پڑھ کرفار خ ہوئے تو آپ کے چیرہ مبارک پر پانی اور مٹی لگا ہوا تھا۔

# ذِكُرُ الْآمُوِ بِطَلَبِ لَيُلَةِ الْقَدُو لِمَنُ اَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الْآوَاخِوِ آخرى سات دنول ميں شب قدركوتلاش كرنے كا تمكم ہونے كا تذكره جو مخص اسے (تلاش كرنے كا) اراده ركھتا ہے

3675 - (سندحديث) اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمُرَ،

ُ ( مَنْنَ صَدِيثُ): اَنَّ رِجَالًا مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرُوا لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِى السَّبْعِ الْآوَاخِوِ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّى اَرَى رُوْيَاكُمْ قَدُ تَوَاطَاَتُ عَلَى السَّبْعِ، فَعَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلَيَ السَّبْعِ، فَعَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ

کی حضرت عبداللہ بن عمر رفی کھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکا کیا کے کچھا صحاب کو شب قدر آخری سات راتوں میں دکھائی گئ تو نبی اکرم سکا کی نئی کے است راتوں میں سنفق ہیں توجس شخص نے اسے تلاش کرنا ہووہ آخری سات راتوں میں اسے تلاش کرے۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْاَمْرَ بِطَلَبِ لَيُلَةِ الْقَدْرِ فِى السَّبُعِ الْآوَاخِرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنُ عَجَزَ عَنُ طَلَبِهَا فِى الْعَشُرِ الْغَوَابِرِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه آخرى سات دنوں میں شب قدر كوتلاش كرنے كا حكم

3675 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "الموطأ" 1/321 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري "2015" في فيضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم "2015" وعبد الرزاق الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والبيهقي 4/310 و 311، والبغوي "1823" . واخرجه أحمد 2/17، وعبد الرزاق "7688"، والبخاري "2182"، والبيهقي 4/310 من المال فصلي، وابن خزيمة "2182"، والبيهقي 4/310 من المرق عن نافع، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/3، والدارمي 2/28، والبخاري "6991" في التعبير: باب التواطؤ على الرؤيا، ومسلم "1165" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن ومسلم "1165" ومسلم "1165" والبيهقي 4/311 "208"، من طريق -3681 " والحمد 2/8 و 36، ومسلم "1165" "208"، من طرق عن الزهري، عن سالم، وفيه: "فالتمسوها في العشر الغوابر" . وانظر "3676" و "3681".

#### اس شخص کے لیے ہے جوآخری پورے عشرے میں اسے تلاش کرنے سے عاجز ہو

3676 - (سنرصديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: صَلَّى مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَدٍ، قَالَ: صَعْمَدُ بَنُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَن حديث) لَيلَهُ الْقَدْرِ الْسَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ، وَإِنْ ضَعُفَ اَحَدُكُمُ اَوْ عَجَزَ فَلا يُغْلَبَنَّ عَنِ السَّبْعِ الْبَوَاقِي

الله بن عمر الله بن عمر في المهاروايت كرتے بين: نبي اكرم مَا الله الله ارشاد فر مايا ہے:

''شب قدر کوئم آخری عشرے میں الاش کروا در اگر کوئی شخص کمزور ہویا عاجز آجائے تو وہ باقی رہ جانے والی سات را توں کے حوالے سے ہرگز مغلوب نہ ہو''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ لَا فِي الْيَقَظَةِ
اس بات كي بيان كا تذكره كه نبي اكرم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ نيندك عالم مِين شب قدركود يكها تقا
بيداري كي عالم مِين نبيس ديكها تقا

3677 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:

رَمَّن صديثُ): تَـذَاكُرُنَا لَيُلَةً الْقَدْرِ، فَآتَيُتُ اَبَا سَعِيْدِ الْحُدْرِيَّ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْاَوْصَطَ مِنْ شَهْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَّضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا مَعَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا مَعَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمَاعُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَامُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

3676- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم . وأخرجه ابن خزيمة "2182" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد .وأخرجه مسلم "1165" "209" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق محمد بن جعفر، يه وأخرجه الطيالسي "1912"، وأحمد 2/44 و 75 و 91، والبيهقي 4/311 من طريق شعبة، يه .وأخرجه ابن أبي شيبة 3/75، ومسلم "1165" "210" و "211" .

آ 3677- إسناده حسن، وهو حديث صحيح . محمد بن عمرو - وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ - صدوق روى له البخارى مقرونا ومسلم في المتابعات، وقد توبع عليه، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين . وهو في "مسند أبي يعلى" "1280" . وأخرجه مسلم "1167" "214" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق عبد العزيز الدراوردى، عن يزيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة "2238" من طريق سليمان الأحول، عن أبي سلمة، به .

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ شب قدر کا تذکرہ کررہے تھے میں حضرت ابوسعید خدری دلائٹو کی خدمت میں حضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ نے بی اکرم سُلُٹیو کی خدمت میں حضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ نے بی اکرم سُلُٹیو کی حشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ کے ہمراہ ہم نے بھی اعتکاف کیا نے جواب دیا: بی اکرم سُلُٹیو کی اور کی میانے کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ کے ہمراہ ہم نے بھی اعتکاف کیا جب بیسویں رات کی صبح آئی، تو نبی اکرم سُلُٹیو واپس جانے کے لئے تیار ہوئے آپ کے ہمراہ ہم لوگ بھی تیار ہوئے۔ پھر نبی اکرم سُلُٹیو کی میں شب قد رکود یکھاتھا، لیکن پھروہ آپ کو بھلادی گئی۔

**3678 - (سندحديث)**:اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ:حَلَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ:حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبِ، قَالَ:اَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ،

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أُرِيتُ لَيُلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ اَيَقَظَنِيُ اَهْلِي فَنَسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُرِ الْغُوَابِر

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رانتین نبی اکرم مَالیّتِیم کا میفر مان نقل کرتے ہیں:

'' مجھے شب قدر دکھائی گئی پھرمیری ہوی نے مجھے بیدار کر دیا' تو میں اسے بھول گیا' تو تم باقی رہ جانے والے عشر ہے میں اسے تلاش کرؤ'۔

ذِكُو السَّبَ الَّذِى مِنُ اَجُلِهِ نَسِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ اسبب كاتذكره جس كى وجه ني اكرم طَاليَّا اللهِ عَدركو بَعول كَرُ عَظِي

3679 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا انْسُ بُنُ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، اَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا انْسُ بُنُ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، اَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث): حَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلان مِنَ

3678- إسنناده صنعيب عملى شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وهو في "صنعيخه" "1166" في الصعيحة" خويمة بن الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. واخرجه مسلم "1166"، وابن خويمة "2197"، والبيهقى 4/308 من طرق عن ابن وهب، بِه. واخرجه الدارمي 2/28 من طريق الليث، عن يونس، بِه. واخرجه أحمد 2/291 عن يزيد، عن المسعودي وأبي النضر، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة.

9679 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخارى "2023" في فيضل ليلة القدر: باب رفع معرفة ليلة القدر التلاحي النساس، عن محمد بن المشي، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "576"، وأحمد 5/313 و (313 و ابن أبي شيبة 3/73 و الدارمي 2/72 –28، والبخارى "49" في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، و "6049" في الأدب: بناب ما ينهي عن السباب واللعن، وابن خزيمة "2198"، والبيهقي 4/311 والبغوى "1821" من طرق عن حميد، به . وأخرجه الطيالسي "576"، وأحمد 5/313 من طريق عمر بن عبد الوحمن، عن عبادة بن الصامت . واخرجه مالك 1/320 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، عن حميد، عن أنس . لم يذكر فيه عبادة، قال الحافظ في "الفتح" 4/268؛ وقال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة، وأن الحديث من مسنده .

الْـمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: خَرَجُتُ لِلْخُبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى فَلَانٌ وَفَلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى آنُ يَّكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

الله المستعباده بن صامت را التفويريان كرتے ہيں۔ نبي اكرم مَا التي ميں شب قدر كے بارے ميں بتانے كے لئے تشریف لائے دومسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا نبی اکرم مُلَاثِیّا نے ارشاد فرمایا: میں تہبیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لئے آیا تھا فلاں اور فلاں شخص کے درمیان جھگڑا ہوگیا' تو اس کاعلم اٹھالیا گیا ہو۔ ہوسکتا ہے بیٹمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتم اسے نویں' ساتویں' یانچویں رات میں تلاش کرو۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ الْمَرْءِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ لَيْكَةِ الْقَدْرِ فِيهَا

رمضان کے مہینے کی 21ویں رات کوآ دمی کے جاگتے رہنے کے متحب ہونے کا تذکرہ

بہامیدر کھتے ہوئے کہ شب قدراس رات میں ہوسکتی ہے

3680 - (سندحديث) الحُبَوَ اعِمْ وَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ،

قَالَ: حَلَّاثَنَا اَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ،

(متن صديث): عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُلَهُ الْقَدْرِ لَيْلَهُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ

🟵 🖰 حضرت معاويه والتوكون نبي اكرم مَا لِينْكِم كاييفر مان قل كرتے ہيں:

"شب قدرستائيسوين رات بين"-

ذِكُرُ إِبَاحَةِ تَحَرِّى الْمَرَّءِ مُصَادَفَةَ لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي رَمَضَانَ

رمضان کے مہینے میں شب قدر کے حصول کی جنتو میں آدمی کے اہتمام کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ

3681 - (سندصديث): آخبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوُبَ الْمَقَابِرِيُّ،

3680- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داؤد "1386" في الصلاة: باب من قال: سبع وعشرون، والطبراني "813"/19، والبيهقي 4/312 مـن طريق عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد .وأخرجه الطبراني "814"/19 من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، بِم . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/76 عن عفان، والبيهقي 4/312

3681- إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مالك 1/320 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، عن عبد الله بن دينار، بِه رومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، ومسلم "1165" "206" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وأبو داؤد "1385" في الصلاة: باب من روى في السبع الأواخر، والبيهقي 4/311 .وأخرجه أحمد 2/27 و 157، والبيهقي 4/311 من طريق شعبة، وأحمد 2/62، وابن أبي شيبة 3/77 من طريق سفيان، وأحمد 2/74 من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، يه . وانظر "3675" .

قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَآخُبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ،

<u>(متن صديث):</u>آنَّـهُ سَسِمِـعَ ابُـنَ عُـمَـرَ، يَـقُـوُلُ:سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَيْلَةِ الْقَدُرِ، فَقَالَ:تَحَرُّوهَا فِى السَّبُعِ الْاَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ

عفرت عبداللہ بن عمر واللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّا اُلہِ سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا: آپ نے ارشاد فرمایا: اسے رمضان کی آخری سات را توں میں تلاش کرو۔

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبُدِ بِقِيَامِهِ لَيُلَةَ الْقَدُرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ

الله تعالیٰ کاس بندے کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کرنے کا تذکرہ جوایمان کی حالت میں ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں نوافل ادا کرتا ہے

**3682 - (سندحديث)** اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

<u>(متن صديثُ):</u> مَنُ قَـامَ رَمَـضَـانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنُ ذَنْبِه، وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

العربية والنفوان بي اكرم مَا النفواكم المربية والنفواكرت بي:

''جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان میں نوافل ادا کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے اس شخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے' جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں نوافل ادا کرتا ہے اس شخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔

3682 إسناده حسن، والحديث صحيح . غسان بن الربيع الأزدى البصرى نزيل الموصل روى عن حماد بن سلمة والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة بن الماجشون وجماعة، وروى عنه أبو يعلى الموصلى وغيره من أهل بلده، وقدم بغداد وحدث بها، فحدث عنده من أهلها أحمد بن جنبل ويحيى بن معين وعباس الدورى وإبراهيم الحربى وخلق، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/2، وقال الخطيب 12/330: وكان نبيلاً فاضلاً ورعا، واختلف قول الدارقطنى فيه، فقال مرة: صالح، وأخرى ضعيف، وأورده ابن أبى حاتم 7/52 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . ومحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات . وأخرجه ابن ماجه "1326" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، من طريق محمد بن بشر، والبغوى "1707" من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد . وانظر "2537" و"3432" .

#### 

3683 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ ابِي مَرْثَدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

رُمْتَنَ صَدِيثُ) : جَلَسُتُ عِنْدَ آبِى ذَرِّ عِنْدَ آلْجَمْرَةُ الْوُسُطَى، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى كَادَتُ رُكَيَتِى تَمَسُّ رُكُبَتِيَهِ، فَقُلْتُ: اَخْبِرْنِي عَنُ لَيُلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: آنَا كُنْتُ آسُالَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي زَمَانِ الْاَنْبِيَاءِ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْوَحُيُ، فَإِذَا قُبِضُوا رُفِعَتْ؟ فَقَالَ: بَلُ هِي إِلَى يَوْمِ الْفِيسَامَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَآخُبِرُ نِي فِي الشَّهْرِ هِي؟، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَوْ آذِنَ لَاخْبَرُتُكُمْ بِهَا فَالْتَمِسُوهَا الْقِيسَامَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَآخُبِرُ نِي فِي الشَّهْرِ هِي؟، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَوْ آذِنَ لَاخْبَرُتُكُمْ بِهَا فَالْتَمِسُوهَا الْقِيسَامَةِ، فَقُلْتُ: وَاقْبَلَ عَلَى اَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَلْدُهِ ، قَالَ: وَاقْبَلَ عَلَى اَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمُ، فَالسَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَطُلَقَ بِهِ الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ: اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَى الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اسْتَطُلَقَ بِهِ الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ: اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعُلُقَ بِهِ الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ: اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبُع اللهُ وَقَالَ: لَا أَمَّ لَكَ، هِيَ تَكُونُ فِي السَّبُع الْا وَاحِرِ

کُونی مرتد بن ابوم ثد اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: میں درمیانی جمرہ کے پاس حفرت ابوذ رخفاری رڈاٹٹوئے کے آریب بیٹھا ہوا تھا میں ان کے قریب ہوا' یہاں تک کہ میرے گھٹے ان کے گھٹوں کو چھونے لگے۔ میں نے کہا: آپ مجھے شب قدر کے بارے میں نبی اکرم مُناٹٹوئی سب سے زیادہ دریافت کیا ہے: میں نے بارے میں نبی اکرم مُناٹٹوئی سے سب سے زیادہ دریافت کیا ہے: میں نبی کے عرض کی: یارسول اللہ مُناٹٹوئی آپ مجھے شب قدر کے بارے میں بتا کیں کیا یہ صرف انبیاء کے زمانے میں ہوتی ہے۔ جن پر وہی نازل ہوتی ہے اور جب ان کا انتقال ہوجائے' تو اسے اٹھالیا جاتا ہے نبی اکرم مَناٹٹوئی نے فرمایا نبیس بلکہ یہ قیامت تک ہوتی رہے نازل ہوتی ہے اور جب ان کا انتقال ہوجائے' تو اسے اٹھالیا جاتا ہے نبی اکرم مَناٹٹوئی نے فرمایا نبیس بلکہ یہ قیامت تک ہوتی رہے

3683- إسناده ضعيف، مرثد بن عبد الله الزماني لم يوثقه غير المؤلف 5/440، والعجلي ص 423، ولم يرو عنه سوى ابنه مالك، وقال الإمام اللهبي في "الميزان" 4/87؛ فيه جهالة، ذكره العقيلي في "الضعفاء " وقال: لا يتابع على حديثه، هكذا وجدت بخطى فلا أدرى من أين نقلته، إلا أنه ليس بمعروف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/74 عن وكيع، وابن خزيمة "2169"، والبزار "1035" من طريق أبي عاصم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد . وقال الهيثمي في "المجمع" وابن خزيمة والبزار، ومرشد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك، وبقية رجاله ثقات . وأخرجه أحمد 5/171، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/183، وابن خزيمة "2170"، والبزار "1036"، والحاكم على شرط مُسلم ووافقه الذهبي! .

گ ۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ طَالَیْتِیْمَ ! آپ جھے بتا کیں یہ کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ نبی اکرم طَالِیْتِمَ ان ارشاد فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو میں تہمیں اس کے بارے میں بتا دوں گاتم اسے آخری عشرے میں سات راتوں میں سے کسی ایک میں علاش کرواس کے بعدتم جھے سے اس کے بارے میں دریافت نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم طَالِیْتِمَ اپنے اصحاب کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوگئے جب میں نے دیکھا کہ نبی اکرم طَالِیْتَمَ بات چیت میں مشغول ہیں تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ مَالَیْتَمَ بات چیت میں مشغول ہیں تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ مَالَیْتَمَ بات میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ جھے اس بارے میں بتا کیں کہ ان دوہفتوں میں سے کس میں ہوتی ہے؟

(aar)

نبی اکرم مَنَاتِیَّا مِجھ پرشدیدغضب ناک ہوئے آپ اس طرح مجھ پر نبھی غصے نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا :تمہاری ماں نہ رہے بیآ خری ہفتے میں ہوتی ہے۔

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رمضان كے مہینے كے آخرى عشرے میں شب قدر موجود ہونے كے اثبات كا تذكرہ

3684 - (سندصديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْبُرَاهِيْمَ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَمَّدُ بْنُ الْبُرَاهِيْمَ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي سَلِمَةً، عَنْ اَبِي سَلِمَةً عَنْ اللهَ الْخُدْرِيّ،

(مثن صريت) : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُولَ مِنُ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْآوُلِ الْآوُلِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ الْقَبَّةِ، ثُمَّ الْعَشْرَ الْآوُلِ الْتَمِسُ هانِهِ اللَّلُلَة، ثُمَّ اعْتَكَفَتُ فِى الْعَشْرِ الْأُولِ الْتَمِسُ هانِهِ اللَّلُلَة، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْآوُلِ الْتَمِسُ هانِهِ اللَّلُلَة، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْآوُلِ الْتَمِسُ هانِهِ اللَّلُلَة، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ اللَّعَشْرَ الْآوُلِ الْرَولِ الْتَمِسُ هانِهِ اللَّلُلَة، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ اللَّعَشْرَ الْآوَلِ الْآوَلِ الْرَحِي الْمَاءُ وَالْمَلْمِ اللَّالَةِ الْحَبْرِ الْآوُلِ الْمَسْعِدُ اللَّهُ الْمُلْعِ الْمُعْتَكِفُ الْمُسْعِدُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُسْعِدُ، فَاللَّهُ الْمُلْعِ الْمُلْعِ الْمُسْعِدُ، فَالْمُولُ السَّمَاءُ فَوَكُفَ الْمُسْعِدُ، فَالْمُولُ الطِّينَ ظَاهِرًا، فَخَرَجَ وَعَشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ وَقَلْهُ الْمُسْعِدُ، فَاللَّهُ الْمُسْعِدُ، فَاللَّهُ الْمُسْعِدُ، فَا الْمُسْعِدُ، فَالْمُولُ اللَّهُ الْمُسْعِدُ، فَالْمُولُ اللَّهُ الْعَشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْمُعْتَلِ الْمُسْعِدُ، فَالْمُ الْمُلِينَ عَلَاهِ الْمُسْعِدُ، وَالْمُلُولُ الْمُسْعِدُ، فَالْمُ الْمُلُولُ الْمُسْعِدُ، فَالْمُلُولُ الْمُسْعِدُ، فَالْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلْعُ الْمُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَ اللْمُلْعِ الْمُلْعَلِينَ الْمُسْعِدُ، فَالْمُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُلُهُ الْمُلْعُلُ الْمُلْعُلُهُ الْمُلْعُولُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

طلها، وابن خزيمة "2171"، والبيهقي 4/314-315 من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

الماش میں پہلے عشرے میں عنکاف کیا پھر میں نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور جھے بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی تو تم میں سے جو خص اعتکاف کرنا چاہوہ اعتکاف کر لے (راوی کہتے ہیں) لوگوں نے آپ کے ہمراہ اعتکاف کیا' تو نبی اکرم مُثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: میں نے اس رات کودیکھا ہے کہ اس کی صبح میں پانی اور مٹی میں بحدہ کر رہا ہوں۔ ایک سویں رات کی صبح جب نبی اکرم مُثَاثِیْم صبح کی نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو بارش شروع ہوگئ مبحد کی حجت شکنے گئی میں نے مٹی کو گیلا ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب نبی اکرم مُثَاثِیْم صبح کی نماز پڑھ کرفارغ ہوکر تشریف لائے' تو آپ کی مبارک پیشانی اور مبارک ناک پر پانی اور مٹی کا نشان موجود تھا ہے تری عشرے کی ایسویں رات (کی اگلی صبح) کی بات ہے۔

€rar}

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيُلَةَ الْقَدُرِ تَكُونُ فِي الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ اس بات كي بيان كا تذكره كمشب قدررمضان كة خرى عشر كى طاق را تول ميں ہوتى ہے جفت را تول ميں نہيں ہوتى ہے

3685 - (سندهديث): اَخْبَولَنا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: عَدْ اللّٰهِ مَا اللَّهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّ

(متن صديث): اتبت اب سعيد النحدري، فقلت: يا ابك سعيد النحدري، فقلت: يا ابك سعيد الخرَّج بِنَا إِلَى النَّخُلِ نَتَحَدَّث، قَالَ: نَعَم، فَدَعَا بِخَمِيصَةٍ يَلْبَسُهَا ثُمَّ خَرَج، فَقُلْتُ: يَا ابكا سعيد: هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُو لَيُلَةَ الْقَدْرِ، قَالَ: نَعُم، اعْتَكَفُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرِينَ وَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحة عِشْرِينَ فَالَ : مَنْ كَانَ جَوَجَ فَلْيَرُجِع، فَإِنِّى أُرِيتُ لَيُلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّى فَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: مَنْ كَانَ جَوَجَ فَلْيَرُجِع، فَإِنِّى أُرِيتُ لَيُلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: مَنْ كَانَ جَوَجَ فَلْيَرُجِع، فَإِنِّى أُرِيتُ لَيُلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: مَنْ كَانَ جَوَجَ فَلْيَرُجِع، فَإِنِّى أُرِيتُ لَيُلَةً الْقَدْرِ، وَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: مَنْ كَانَ جَوَجَ فَلْيَرُجِع، فَإِنِّى وَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ السَّعَابُ امْثَالُ الْجَبَالِ، فَمُطِرُنَا حَتَّى سَالَ سَقَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى مَا عَرْعَةً، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا السَّحَابُ امْثَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى مَا عِلْهُ مَعْدُ فِى مَا عِيدٍ النَّحُلِ، حَتَّى رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى مَا عِلْمَا عَلَيْه وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى مَا عِلْ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ سَجَدِه فَى مَا عِنْ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى مَا عِلْهُ الْقَالُ الْمَاسِلِي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى مَا عِلْهُ السَّمَاءِ فَقَالَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَلَا السَّمَاءِ فَى مَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجِدَه فِى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ السَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

3685-إسناده صحيح على شرط البخارى، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخارى، ومن فوقه على شرطهما .وأخرجه مسلم "1167" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والبيهقى 4/320 من طريقين عن الأوزعى، بهذا الإسناد .وأخرجه الطيالسي "2187"، وأحمد 3/60، وابن أبي شيبة 3/76-77، والبخارى "669" في الأذان: باب هل يصلى الإسمام بمن حضر . .، و "836" باب من لم يسمح جبهته وأنفه حتى صلى، و "2016" في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم "1167" وابن ماجه "1766" في الصيام باب في ليلة القدر، وأبو يعلى "1158" من طريق في السبع الأواخر، وعبد الرزاق "8685" من طريق معمر، وأحمد 3/74، والبخارى "813" في الأذان: باب السجود على الأنف والسجود على الأسبع دعلى الطين، من طريق همام، وأحمد 3/94 من طريق الزهرى، أربعته، عن يحيى بن أبي كثير، به .

وَّطِينٍ، حَتَّى رَايَتُ الطِّينَ فِي أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ی ابوسلمہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھٹ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا: اے ابوسعید! آپ
ہمارے ساتھ باغ میں چلیں تا کہ ہم بات چیت کریں۔ انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے چادر منگوائی تا کہ اے اوڑ ھ
لیں۔ پھروہ تشریف لائے میں نے کہا: اے ابوسعید! کیا آپ نے نبی اکرم مُلٹیٹی کوشب قدر کے بارے میں کوئی بات ذکر کرتے
ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ہم نے نبی اکرم مُلٹیٹی کے ہمراہ رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب
ہیسویں رات کی صبح ہوئی تو نبی اکرم مُلٹیٹی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا: جو محض جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا
جائے جھے شب قدرد کھائی گئ کین پھریہ جھے بھلادی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں بجدہ کر رہا ہوں تو تم رمضان کے
مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اے تلاش کرو۔

حضرت ابوسعیدخدری و التی بیان کرتے ہیں: اس وقت ہمیں آسان میں بادل کا کوئی کلز انظر نہیں آر ہا تھاجب رات ہوئی او پہاڑوں جسے بادل نمودار ہوئے اور بارش شروع ہوگئ یہاں تک کہ مجد کی جست میکنے لگی پھر ہم مجد کی اس جست جو کھور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی کیہاں تک کہ میں نے نبی اکرم مُلَّ اللَّہُمُ کو پانی اور مٹی میں بجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے نبی اکرم مُلَّ اللَّهُمُ کی تاک کے کنارے برمٹی کا نشان دیکھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ لَيُلَةَ الْقَدُرِ إِنَّمَا هِيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنَ الْوِتُرِ مِمَّا بَقِي مِنَ الْعَشْرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا اس بات كے بيان كا تذكره كه رمضان كے مہينے ميں آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں شبقد رہوتی ہے پہلے گزرے ہوئے مہينے كى طاق راتوں ميں نہيں ہوتی

3686 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُسحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(مَثْنَ مَدِيثُ) : فُكِرَثُ لَيَّلَهُ الْفَدُرِ عَنْدَ آبِي بُكُرَة ، فَقَالَ: مَا آنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ ، بَعْدَ حَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ فِي سَبْعِ يَشْفَيُ نَ ، وَ فَكُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ فِي سَبْعِ يَشْفَيُن ، أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي الْحِرِ لَيَلَةٍ ، فَكَانَ لَا يُصَلِّى فِي الْعِشْرِيْنَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَة ، فَإذَا دَحَلَ الْعَشُرُ اجْتَهَدَ

<sup>3686-</sup> إسناده صحيح ـ عيينة بن عبد الرحمٰن: هو ابن جوشن العطفاني الجوشني أبو مالك البصري ـ وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2175" وأخرجه الحاكم 1/438 من طريق مسسده، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد ـ وصححه ووافقه الذهبي ـ وأخرجه أحمد 53/5 و39 و40، وابن أبي شيبة 3/76، والترمذي "794" في الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر، من طرق عن عيينة بن عبد الرحمٰن، به ـ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ـ

<u>42</u>

عینہ بن عبد الرحمٰن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔حضرت ابو بکرہ ڈگاٹھؤئے سامنے شب قدر کا ذکر کیا گیا' تو انہوں نے فرمایا: میں اسے صرف آخری عشرے میں تلاش کرتا ہوں' کیونکہ میں نے نبی اکرم مُلَاثِیْرُ کو یہ بات ارشا وفر ماتے ہوئے ساہوں۔ ساہے۔

''تم اے آخری عشرے میں باتی رہ جانے والی سات راتوں میں تلاش کرؤیاباتی رہ جانے والی پانچے راتوں میں تلاش کرؤیا باتی رہ جانے والی تین راتوں میں تلاش کرؤیا آخری رات میں تلاش کرؤ'۔

راوی کہتے ہیں: تو حضرت ابوبکرہ ڈاکٹیڈرمضان کے ابتدائی ہیں دنوں میں معمول کے مطابق سارے سال کی طرح نوافل ادا کرتے تھے' کیکن جب آخری عشرہ آجا تا تھا' تو اہتمام سے عبادت کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ لَيُلَةَ الْقَدُرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ
فِي كُلِّ سَنَةٍ دُونَ اَنُ يَّكُونَ كُونُهَا فِي السِّنِينَ كُلِّهَا فِي لَيُلَةٍ وَّاحِدَةٍ
اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہرسال
منتقل ہوتی رہتی ہے ایسانہیں ہے کہ ہرسال وہ سی ایک ہی رات میں ہوتی ہو

3687 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَلَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَلَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِى نَضُرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ، قَالَ:

(متن صديث): اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنُ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيُلَةَ الْقَدْرِ، فَلَدَّمَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ وَمَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّابِعَةِ وَالْتَمِسُوهَا فِي الْخَامِسَةِ

اپسعید خدری ابوسعید خدری الگونئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّالَیْنِ نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا آپ شب قدر تلاش کرنا چاہتے تھے جب وہ گزرگیا، تو آپ کے تکم کے تحت خیے کوا تارلیا گیا پھر آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی تو آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

''اےلوگو!شب قدرکومیرے سامنے کیا گیا'میں اس کے بارے میں تمہیں بتانے کے لئے آیا' تو دوآ دمی آپس میں بحث کر رہے تھان کے ساتھ شیطان تھا' تو یہ مجھے بھلا دی گئ 'تو تم اسے ساتویں رات میں تلاش کرویا تم اسے یانچویں رات میں تلاش کرو''۔

<sup>3687-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد تقدم "3661" و "3673" و "3674" و "3677" و "3684" و "3685" و "3685" .

#### ذِكُرُ وَصَٰفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِاعْتِدَالِ هَوَائِهَا وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا

شب قدر کی اس صفت کا تذکرہ کہ اس میں ہوامعتدل ہوتی ہے اور چیک تیز ہوتی ہے

3688 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بُنُ عُثَمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اللهِ عَنْ مَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) ناِيّى كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ، وَهِي طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَانَّ فِيهَا قَمَرًا يَفُضَحُ كَوَاكِبَهَا لَا يَخُرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخُرُجَ فَجُرُهَا

🟵 🟵 حضرت جابر وللفيخاروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَالْفِيْلِم نے ارشاد فرمايا ہے:

'' مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر یہ مجھے بھلادی گئی یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے یہ خوشگواراور معتدل رات ہوتی ہے جونہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ مختذی ہوتی ہے اور اس میں جاند ستاروں کوشر مندہ کر رہا ہوتا ہے اس کا شیطان اس وقت تک نہیں نکلیا جب تک اس کی ضبح صادق نہیں ہوجاتی ''(یعنی جب تک وہ پوری رات گزرنہیں جاتی )۔

> ذِكُرُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيُلَةِ الْقَدُرِ شبقدر (سے اگلی) صبح جبسورج نکاتا ہے تواس کی صفت کا تذکرہ

3689 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: صَفْيَانُ، عَنْ عَبُدَةَ بُنِ اَبِى لُبَابَةَ، وَعَاصِم، عَنْ زِرِّ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِأَبِيّ بُنِ كَعُبِّ: يَا اَبُا الْمُنُذِرِ إِنَّ اَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: مَنْ يَّقُمِ الْحَوُلَ يُصِبُ لَيُلَةَ الْقَدُرِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدُ اَرَادَ اَنُ لَا تَتَكِلُوا، وَاللَّهُ أَعُلَمُ انَّهَا فِى شَهُرِ رَمَضَانَ، وَانَّهَا فِى الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ، الْقَلْرِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدُ اَرَادَ اَنُ لَا تَتَكِلُوا، وَاللَّهُ أَعُلَمُ انَّهَا فِى شَهُرِ رَمَضَانَ، وَانَّهَا فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ، هَوَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْدِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

9689 إستاده صحيح على شرط مسلم . عاصم: هو ابن أبى النجود، روى له البخارى ومسلم مقرونا، وهو هنا مقرون بعبد المجار بن العلاء، بهذا بعبدة بن أبى لبابة . سفيان: هو ابن عيينة، وزر: هو ابن حبيش . وأخرجه ابن خزيمة "2191" عن عبد المجار بن العلاء، بهذا الإستاد . وأخرجه الحميدى "375"، ومسلم "2828" وي 2/828" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وابن خزيمة "1922"، والبيهقى 4/312، والبغوى "1828" من طريق سفيان بن عيينة، به ولم يذكر البغوى فيه: عبدة . وأخرجه مسلم "762" والبيهقى 9/31 لمسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، و 2/828 "221" من طريق شعبة، عن عبدة، عن زر، بع . وأخرجه عبد الرزاق "7700"، وأبو داؤد "1378" في الصلاة: باب في ليلة القدر، والترمذي "793" في الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر، وابن خزيمة "2193" من طرق عن عاصم، عن زر، بع . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/76 من طريق أبي خالد وعامر الشعبي، عن زر، بع . وانظر الحديثين الآتيين .

وَانَّهَا لَيَلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، قَالَ:قُلْنَا:يَا اَبَا الْمُنْذِرِ بِآيِ شَىْءٍ تَعُرِفُ ذَلِكَ؟، قَالَ:بِالْعَلَامَةِ، اَوْ بِالْاَيَةِ الَّتِي اَحُبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا شُعَاعَ لَهَا

زربن حیش بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابی بن کعب والفوظ سے کہا: اے ابوالمنذ رآپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود والفوظ سے ہیں: جو محف سارا سال رات کے وقت نوافل ادا کرتا رہے وہی شب قدرکو پاسکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالی ان پررم کرے وہ یہ چاہتے ہیں تم کی ایک رات پر تکریکر کے نہ بیٹے جاؤ' حالا تکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بیر مضان کے مہینے میں ہوتی ہے اور یہ ترکی عشرے میں ہوتی ہے اور یہ ستا تیسویں رات ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے ابومنذر! آپ اس کوکس بات پر پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: علامت کی وجہ سے بیا نشانی کی وجہ سے جس کے بارے میں نبی اکرم مُنافیظ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔

ذِكُرُ عَلَامَةِ الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بِلَا شُعَاعٍ

شب قدری اس علامت کا تذکرہ کہ اس سے اگلی صبح سورج کی روشنی شعاع کے بغیر ہوتی ہے

3690 - (سند صديث): اَخْبَوَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبُواهِيْمَ اللِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ،

(متن صديث): حَدَّنِي زِرُّ بُنُ حُبَيْشٍ، آنَّهُ قَالَ لِأَبَيّ بُنِ كَعْبِ آنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ آصَابَ لَيُسَلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ اُبَيَّ: وَاللّٰهِ الَّذِى لَا إِلَهُ آلَا هُوَ، إِنَّهَا لَفِى شَهْرِ رَمَّضَانَ، يَحُلِفُ مَا يَسُتَثْنَى، وَاللّٰهِ إِنِّى لَاعْلَمُ اَنَّ لَيُسَلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ اُبَيَّ: وَاللّٰهِ الَّذِى لَا إِلَهُ آلا هُوَ، إِنَّهَا لَفِى شَهْرِ رَمَّضَانَ، يَحُلِفُ مَا يَسُتَثْنَى، وَاللّٰهِ إِلَّهُ آلَا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ رَمَّضَانَ، يَحُلِفُ مَا يَسُتَثَنَى، وَاللّٰهِ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَقُومَهَا صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَقُومَهَا صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَامَارَتُهَا اَنْ تَطُلُعَ الشَّمُسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، كَانَّهَا طُسُتٌ

ن زربن جیش بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت الی بن کعب والفظ سے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود والفظ ہے ہیں: ہم نے حضرت الی بن کعب والفظ سے کہا: اللہ کا تم اجس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے بیہ جوض سال بھر نوافل اوا کرتا رہے وہی شب قدر کو پاسکتا ہے۔ حضرت الی نے کہا: اللہ کا تم اجس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے بیہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے انہوں نے تشم اٹھائی جس میں کوئی استنا نہیں کیا اور اللہ کا تم ایس بیہ بات جا تا ہوں کہ شب قدر ہی وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی اگرم مال فی ہے کہ جب اس سے اسلے دن صبح کے وقت سوج نکلتا ہے تو روش ہوتا ہے لیکن اس میں شعاع نہیں ہوتی یوں ہوتا ہے تیکن اس میں شعاع نہیں ہوتی یوں ہوتا ہے جیسے وہ طشت ہو۔

<sup>- 3690</sup> اسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمٰن بن إبراهيم فمن رجال البخارى . وأخرجه مسلم "762" في صلاة السمسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن محمد بن مهران الرازى، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وانظر "3698" و "3693" .

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ، إِنَّمَا يَكُونُ بِلَا شُعَاعِ إِلَى آنُ تَرْتَفِعَ لَا النَّهَارَ كُلَّهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس دن میں سورج کی چیک شعاع کے بغیر ہوتی ہے یہاں تک کہوہ

بلند ہوجائے ایسانہیں ہے کہ پورے دن میں سورج کی بیحالت ہوتی ہے

3691 - (سندصديث) اَخْبَوَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكُرَمٍ الْبَوَّارُ الْحَافِظُ، بِالْبُصُرَةِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ،

(مَتْنَ صَدِيثُ): قَالَ: لَقِيتُ اُبَى بُنَ كَعُبٍ، فَقُلْتُ: حَدِّنِي فَانَّهُ كَانَ يُعْجِئِنَ لُقِيَّكَ وَمَا قَدِمْتُ إِلَّا لِلِقَائِكَ،
فَاخْبِرْنِى عَنْ لَيَلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ السَّنَةَ يُصِبُهَا اَوْ يُدُرِكُهَا، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ النَّهَا فِى شَهْرِ رَمَّضَانَ، وَلَـٰكِنَّهُ اَحَبٌ اَنْ يُعَمِّى عَلَيْكُمْ، وَإِنَّهَا لَيَلَةُ سَابِعَةٍ وَعِشْرِيْنَ بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَحَفِظْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا، فَكَانَ زِرٌ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا بِيَوْمٍ اَوْ بَعُدَهَا صَعِدَ الْمَنَارَةَ، فَلَكُو اللهُ مَنْ إِلَى مَطْلِع الشَّمْسِ، وَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطُلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ

﴿ ذَرِينَ مِيشَ كَتِي مِينَ مِيرِى الما قات حضرت الى بن كعب التنظيظ من ان سے كها: مير بساتھ بات چيت كيجے كوئك آيا ہوں۔ آپ جھے شب قدرك بارب چيت كيجے كوئك آيا ہوں۔ آپ جھے شب قدرك بارب ميں بتا كين كيونك حضرت عبداللہ بن مسعود التنظيظ تو يہ كہتے ہيں: جوشحض سال جرنوافل ادا كرتا رہو ہى اسے پاسكا ہے تو حضرت الى بن كعب التنظيظ نے فر مايا: وہ يہ بات جانے ہيں كہ يدرمضان كے مہينے ميں ہوتى ہے كين وہ اس بات كو پندكرتے ہيں: يہم سے مخفى رہے بيستا كيسويں دات ہوتى ہيں جس كى ايك خصوص نشانى ہے جس كے بارے ميں نى اكرم مَا يَشِيمُ نے ہميں بتايا تھا اور ہم نے اسے حفوظ ركھا اور اسے جان ليا

زربن میش نامی راوی سحری تک صوم وصال رکھتے تھے پھرستائیسویں رات سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کی بات ہےوہ منارے پرچ سے۔انہوں نے سورج کے نکلنے کا جائزہ لیا اور بیاکہا کہ بیطلوع ہوا ہے کیکن اس کی شعاع نہیں تھی جب تک بی بلندنہیں ہوگیا۔

- Destroy - Destroy - Destroy

<sup>3691-</sup> إستباده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود . أبو حقص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمٰن بن قيس، ومنصور: هو ابن المعتمر . وانظر الحديثين السابقين .

## وَعَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِ

كتاب: حج كے بارے ميں روايات

بَابٌ فَضُلُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ

باب: جج اور عمره كرنے كى فضيلت

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْحَاجَّ وَالْعُمَّارَ وَفُدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تج کرنے والا تخص اور عمرہ کرنے والا تخص اللہ کے مہمان ہوتے ہیں

2692 - (سندحديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَلَّنَنَا آحُمَدُ بْنُ عِيسَى، حَلَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّ ثَنَا آبُنُ وَهُبٍ، حَدُّ آبِيهُ، عَنُ اَبِيهُ، عَنُ اَبِيهُ، عَنُ اَبِيهُ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ

(متن حديث) وَفُدُ اللَّهِ ثَلَاثُةٌ : الْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ، وَالْغَازِي

''اللّٰدنغالی کاوفیدنین لوگ ہیں جاجی' عمرہ کرنے والا شخص اور غازی ( یعنی جہاد میں حصہ لینے والاشخص )''۔

2692 حديث صحيح، إسناده على شوط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير مَخْرَمَة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، فمن رجال مسلم، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، إلا أن روايته عن أبيه وجادة، وليست سماعاً، وعجبٌ من المؤلف أن يحتج بحديثه هنا عن أبيه مع أنه قال في ثقاته 7/50. لا يحتج بروايته عن أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه ما يروى عنه . وأحمد بن عيسى، بهذا الإسناد وابين وهب: هو عبد الله . وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/327 من طريق الحسن بن سفيان، عن أحمد بن عيسى، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 5/113 في الحج: باب فضل الحج، وابن خزيمة 2511، والحاكم 1/441، والبيهقي 5/262 من طرق عن ابن وهب، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن ماجه 2892، والبيهقي 5/262 من طريق صالح بن عبد الله ، عن يعقوب بن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هويرة بلفظ: "الحجاج والعُمّار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم " . وصالح بن عبد الله، قال البخارى: منكر الحديث، وفي التقريب: مجهول . وفي الباب عَنِ أبي عُمَرَ عند ابن ماجه 2893 بلفظ: "المعارى في سبيل الله والحاج والمعتمر وَفُدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم" . وسنده عسن في الشواهد، وسياتي عند المؤلف برقم: 4594 . وعن جابر عند البزار 1153 بلفظ: "المحجاج والعمار وَفُدُ الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم"، قال الهيثمي في المجمع 23/1: ورجاله ثقات .

# ذِكُرُ نَفْي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ عَنِ الْمُسْلِمِ بِهِمَا جِيمَا جَوْرَالُهُ مَا الْحُصْرِ فَيَ الْمُسْلِمِ بِهِمَا جَ اورغر بت حَمَّ كردين كا تذكره

3693 - (سند مديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ بَنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<u>(متن صديث): تَىابِ</u>عُوا بَيُنَ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْجَدِيدِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبُرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ

🟵 🕄 حضرت عبدالله رالنيوروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالَيْتِكُمْ فِي الله والنيوروايت كرتے بين:

"ج عمرے کیے بعد دیگرے کرو کیونکہ بید دونو ل غربت اور گناہول کوختم کردیتے ہیں۔ یول جیسے بھٹی لوہے سونے اور جا ندی کے کھوٹ کوختم کردیتی ہے اور مبرورج کا ثواب جنت ہے '۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلامًا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْحَجِّ الَّذِي لَا رَفَتَ فِيهِ وَلَا فُسُوقَ الله تعالی کا مج کرنے کی وجہ ہے اپنے بندے کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کردینے کا تذکرہ ایسا حج جس میں رفث نہ ہو

3694 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَدٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدیث): مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُفُتْ، وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ

3693-إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبى النّجُود، وسليمان بن حيان: هو أبو خالد الأحمر، وعمرو بن قيس: هو الملائي، وشقيق: هو ابن سلمة .وهو في مسند أحمد 1/387 ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 10406، وأبو نعيم في الحلية 4/110 . وأخرجه الترمذي 810 في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، . والنسائي 3515-116 في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، وأبو يعلى 233/2، وابن خزيمة 2512، والطبرى في جامع البيان 3956، والبغوى 1843 من طرق عن سليمان أبي خالد الأحمر، به . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود . وفي الباب عن عمر عند أحمد سليمان أبي خالد الأحمر، به . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود قبي الباب عن عمر عند أحمد 1/25، والحميدي 17، وأبي يعلى 1988، وابن ماجه 2887، والطبرى 3958، وسنده حسن في الشواهد .وعن ابن عباس عند النسائي 5/115، والطبراني 1146 و 1142، وإسناده صحيح .وعن جابر عند البزار 1147، وقبال الهيشمي في المجمع 1365، ورجناله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر، ففي حديثه وهم قاله العقيلي، ووثقه ابن حبان .وعن ابن عُمَرَ عند الطبراني 1365، وأحمد 3/446-447، وفي سنده عبد الله، وهو ضعيف، فالحديث بهذه الشواهد صحيح .

﴿ حضرت الوہريره وَكَالْمُؤْروايت كرتے ہيں: نى اكرم كَالْمُؤُمْ نے ارشاد فرمايا ہے: "جوفس ج كرے اور اس ميں رف اور فسق ندكرے توجب وہ والى آتا ہے تو وہ يوں ہوتا ہے جيے اس كى والده نے اسے جنم ديا تھا (يعنی وہ گنا ہوں سے ممل طور پر پاک ہوتا ہے)"۔ في حُورُ تَكُفِيرِ الذَّنُو بِ لِلْمُسْلِمِ مَا بَيْنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ

یہ کو تحقیدِ المانوبِ مِنتسمِ کا بین المعتروبِ مِن المعتروبِ مِن المعتروبِ المعتروبِ المعتربِ المعتربِ المعترب ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک مسلمان کے گناہ ختم ہوجانے کا تذکرہ

عَلَى عَنْ هُعُبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِى عَلَى بُنُ الْسُجَابِ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ هُعُبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِح، قَالَ: صَالِح، قَالَ: سَمِعْتُ سُمَيًّا يُحَدِّثُ، عَنْ آبِى صَالِح، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَالِح، قَالَ: الْمُعُرَةُ الْمَبُرُورَةُ لَيُسَ لَهَا ثُوَابٌ، إلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ الْى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا (مَنْ مَديثَ): الْحِجَةُ الْمَبُرُورَةُ لَيُسَ لَهَا ثُوَابٌ، إلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ الْى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا بَيْنَهُمَا صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

''مبرورجج کا تواب جنت کے علاوہ کچھاور نہیں ہے اور ایک عمرہ دوسرے عمرے کے تک کے درمیانی گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے''۔

9694 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح، ومسعر هو ابن. گدام، وسفيان: هو العورى، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو حازم: اسمه سلمان الأشجعى واعرجه مسلم 1350 فى الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، وابن ماجه 2889 فى المحج: باب فضل الحج والعمرة، عن أبى بكر بن أبى شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/484، والطبرى فى الماجع البيان " 3724 من طريق وكيع، عن سفيان، به وأخرجه البيهقى 5/261 من طريق أبى نعيم، عن مسعو، عن منصور، به وأخرجه على بن الجعد فى "مسنده" 926م من طريق شعبة، عن منصور، به وأخرجه الحميدى 1004 عن سفيان، والبخارى 1820 فى المحصر: باب قول الله تعالى: (فَلاَ رَفَّتَ) (البقرة: 197)، والترمذى 811 فى الحج: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة، من طريقين عن سفيان، به وأغرجه عبد الرزاق 8800 عن سفيان به، إلا أنه زاد بين منصور وبين أبى حازم "عن جابر"! وأخرجه المدارمي 2/31، والطيالسي 1359، وأحمد 2/494، والبخارى 1819، ومسلم 1350، والنسائى 5/114، فى الحج: باب فضل المحج: وان خزيمة 2/31، والطبرى 1358، والماد 3720، والبخارى 1849، والبخور، ومسلم 1350، والطبرى 3718، وابن الجعد 296 و 3718 و 3726 و 3726 و 3728، والدارقطنى 2/284، والبغوى فى "شرح السنة" 1841، وفى التفسير 1/173، والبيقي 5/262 و 3726 و 3726، والدارقطنى 2/284، والبغوى فى "شرح السنة" 1841، وفى التفسير 1/173، والبيقي 5/262 من طرق عن أبى حازم، به .

3695- أستاذه صحبح، رجاله لقات رجال الشيخين غير الحوضى وهو حفص بن عمر- فمن رجال البخارى، وسهيل بن أبى صالح: احتج به مسلم، واستشهد به البخارى وأخرجه الطيالسي 2423، والنسائي 5/112-123 في الحج: باب فضل الحج المبرور من طريق شعبة، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم 1349 في الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، والنسائي 5/112 من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، به وأخرجه الحميدي 1002، وعبد الرزاق 8798، والدارمي 2/31، وأحمد 2/246، 461، والطيالسي 2425، ومسلم 1349، وابن خزيمة 2513 و 3037 من طرق عن سمى، به وانظر ما بعده .

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو جمارك ذكركرده مفهوم كي جم بونى كى صراحت كرتى ب الله بن عُمَور الله عن عُبَيْد الله بن عُمَو، 3696 - (سندمديث) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَو،

وَمَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

🕀 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالِّیْنِ اِن ارشاد فر مایا ہے:

''ایک عمرے (کے بعد) دوسراعمرہ درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔مبر درج کی جزا ہصرف جنت ہے''۔

ذِكُرُ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَكَتْبِ الْحَسَنَاتِ، وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ لِحُكُرُ رَفْعِ النَّيِّئَاتِ الْعَتِيقِ بِخُطَا الطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

طواف کرنے والے کے بیت اللہ کے اردگر دقدم اٹھانے کی وجہ سے در جات بلند ہونے ، نیکیا لکھی جانے اور گناہ مٹائے جانے کا تذکرہ

3697 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْلِا

3696 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكور ما قبله، عبيد الله بن عمر: هو ابن بحَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُمَر بُنِ الْمَعْرَبُ وَالْبَخَارِي الْمَعْرَقَ، وَمَنْ طَرِيقَهُ أَخْرَجُهُ الْمَعْرَقَ وَمَنْ طَرِيقَهُ أَخْرَجُهُ الْمَعْدَ وَالْبَخَارِي الْمَعْرَقَ، والسائي 1/346 في العج: باب فضل العج والعمرة ويوم عرفة، والنسائي 5/115 في العج: باب فضل العمرة، والبيقي 5/261 والبغوى 1843 . واخرجه عبد الرزاق فيضل العمرة، وابن ماجه 888 في الدحج: باب فضل العج والعمرة، والبيقي 5/261، والبغوى 1843 . واخرجه عبد الرزاق 8799، ومسلم 1349، وابن خزيمة 2513 و 3072 من طرق عن عبيد الله، عن سمى، يه .

7697 إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وجرير هو ابن عبد الحميد - ممن روى عنه بعد الاختلاط، قال يحيى بن معين: ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه، وقال العقيلي في "الضعفاء 7400" - 401: من سمع منه من الكبار صحيح، مثل مفيان وشعبة، وأما جرير وأشباهه، فلا .وأخرجه الترمذي مطولاً 959 في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين، والحاكم 1489م، وابن خزيمة 2753 من طريق همام، وابن خزيمة 2753 من طريق همام، وابن خزيمة 2753 من طريق ابن وأحمد مطولاً 2/2 عن هشيم، عن عطاء، به، وكلاهما روى عن عطاء بعد الاختلاط .وأخرجه ابن خزيمة 2753 من طريق ابن فضيل، عن عطاء، به . وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/24-241 وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . وأخرجه النسائي 5/221 في الحج: باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت، عن قتيبة، عن حماد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن السائب المنافق عليه وسلم يقول: "إن عمير أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمٰن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن مسحهما يحطان الخطيئة "، وسمعته يقول: "من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة " . وهمذا سند قوق، فإن حماداً وهو ابن زيد قد سمع من عطاء قبل الاختلاط .وأخرجه ابن ماجه 2956

اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (متن صديث): مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ٱسْبُوعًا لَا يَضَعُ قَدَمًا، وَلَا يَرُفَعُ ٱخُرِى، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً

ذِكُرُ حَطِّ الْحَطَايَا بِاسْتِلامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لِلْحَاجِ، وَالْعُمَّادِ دُو يَمَانَى رَكُول كَاسْلام كرنے كى وجہ سے جج كرنے والے اور عمره كرنے والے شخص كے گنامول كے تم مونے كا تذكره

3698 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ عَطَاءِ الشَّيْبَانِيُّ ابْتُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَحْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَيْدٍ، عَنْ اَبِيْه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رَ مَتْن مديث): أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا (مَتْن مديث): أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا

🟵 🥸 حضرت عبدالله بن عمر ولا فينا أنبي اكرم مَا لَيْنَمُ كايد فرمان قل كرتے ميں:

"حجراسوداورركن يمانى پر ہاتھ چھيرنا گناموں كوفتم كرديتاہے"-

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقُومُ مَقَامَ حَجَّةٍ لِمُعْتَمِرِهَا اللهَ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ كَمِينِ مِن عَمره كرنا عمره كرف والے اس بات كے بيان كا تذكره كرمضان كے مہينے ميں عمره كرنا عمره كرف والے شخص كے ليے جج كے قائم مقام ہے

3699 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَلَّنَا سُوَيْجُ بُنُ يُونُسَ، حَلَّثَنَا اَبُوُ اِسْمَاعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ، حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

9698- إست اده قوى، سفيان الشورى سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في مصنف عبد الرزاق 8877، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/81 من طريق همام، والترمذى 959 في الحج أحمد 2/89 من طريق همام، والترمذى 959 في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين، والمحاكم 1/489 من طريق جرير، والنسائي 5/221 في الحج: باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت من طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة 2729 من طريق هشيم، خمستهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد .

(متن مديث): جَاء تَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: حَجَّ اَبُو طَلْحَةَ وَابُنُهُ وَتَرَكَانِي، فَقَالَ: عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

(متن صديث):عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً

ﷺ حفرت عبداللہ بن عباس ڈھ نجاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹالینی کے ارشادفر مایا ہے: ''رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے''۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْعُمْرَةِ

الْمُسْجِدِ الْاقْصَى
الله تعالى كابندے كيمره كرنے كى وجہ سے گزشتہ گنا ہوں كى مغفرت كرنے كا تذكره

جبكه بنده مسجداقصلی سے عمرہ كرے

9699- إسـنـاده حسن لفيره، أبو إسـماعيل المؤدب: اسـمه إبراهيم بن سليمان بن رزين، صدوق، ويعقوب بن عطاء: هو ابن أبي رباح، ضعيف الحديث وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11410 عن أحمد بن حنبل، عن سريج بن يونس، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده \_

9700 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن محمد بن المستام، فقد روى له النسائي، وهو ثقة وانحرجه احمد 1/229 في البحج: باب فضل العمرة في وانحرجه احمد 1/229 في البحج: باب فضل العمرة في رمضان، ومسلم 1256 في البحج: باب فضل العمرة في رمضان، والنسائي 1/4/130 في البحج: باب فضل العمرة في رمضان، والنسائي 1/4/130 في البحريج، بهذا الإسناد واخرجه احمد 1/229 وابن ماجه 2993 في الإسناد واخرجه احمد 1/229، والبخاري 1863 في جزاء الصيد: باب حج النساء، ومسلم 1256 222، وابن ماجه 2993 في المناسك: باب العمرة في رمضان، والطبراني في "الكبير" 11299 و 11322 من طرق عن عطاء، به واخرجه مطولاً أبو داؤد المناسك: باب العمرة في رمضان، والطبراني 3775، والطبراني 12911 من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد العبرى، عن عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس .

3701 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْمُثَنَى، حَلَّثَنَا آبُو خَيْفَمَةَ، حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعُدٍ، حَلَّثَنَا آبُو خَيْفَمَةَ، حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ سَعُدٍ، حَلَّلَنَا آبِى، عَنْ يَّحْيَى بُنِ آبِى سُفْيَانَ الْاَحْنَسِيّ، عَنْ أُقِيدٍ أَنِّ حَلَيْهِ إِنْتِ آبِى أُمَيَّةَ بُنِ الْاَحْنَسِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن مديث): مَنْ اَهَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ: فَرَكِبَتُ أُمَّ حَكِيمِ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى اَهَلَّتُ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ

راوی بیان کرتے ہیں:اس روایت کی راوی خاتون سیّدہ اُمّ حکیم رفی شاہیت المقدس تشریف کے گئی تھیں اورانہوں نے وہاں ہے عمرے کا حرام باندھا تھا۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَجَّ لِلنِّسَاءِ يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ لِلرِّجَالِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ خواتین کے لیے جج کرنا مردوں کے جہادکرنے کے قائم مقام ہے 3702 • (سندحدیث):اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ،

في "التقريب": مقبولة، ويحيى بن أبي سفيان: قال أبو خاتم: شيخ من شيوخ المؤلف، ولم يرو عنها غير يحيى بن أبي سفيان، وقال في "التقات"، وقال المنفري أبي سفيان: قال أبو خاتم: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور، وذكره المؤلف في "التقات"، وفي "التقريب": مستور، وقال المنفري في "مختصر صنن أبي داؤد 2/285: اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً . وقال ابن القيم: قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقوى . وهو في "مسند أبي يعلى 325/2 . وأخرجه أحمد 96/29، والطبراني في "الكبير" 23/1006 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد . وتحرف في المطبوع من مسند أحمد: ال حنين، إلى المخير وأخرجه ابن ماجه 3001 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد . وتحرف في المطبوع من مسند أحمد: ال حنين، إلى المخير بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أم خكيم، عن أم سلمة . وأخرجه أبو داؤد 1741 في الحج: باب المواقيت، وأبو يعلى 23/12 من طريق عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يُحرِّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جلته أم حكيم، عن أم سلمة . وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن يُحرِّس: ذكره المؤلف في يحرِّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جلته أم حكيم، عن أم سلمة . وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن يُحرِّس: ذكره المؤلف في "الثقات" وروى له مسلم في صحيحه، حديثاً واحداً في فضل المدينة . وأخرجه البخارى في "تاريخه" عن أبي يعلى محمد بن أبي فديك، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن يُحرِّس . . . أورده في ترجمة محمد 160-161 وقال: لا يتابع على حديثه . وأخرجه المارقطني 2/283 .

3702 إستاده صحيح على شرط الشيخين، جوير: هو ابن عبد الحميد . وأخرجه النسائي 5/114 -115 في الحج: باب فضل الحج، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/71 -79، والبخارى 1520 في الحج: باب فضل الحج المبرور، و 1861 في جزاء الصيد: باب حج النساء، و 2784 في الحجاد: باب فضل الجهاد والسير، و 1876 باب حج النساء، وابن ماجه 2901 في المناسك: باب الحج جهاد النساء، وابن خزيمة 3074، والبيهقي 4/326، والبغوى 1848 من طرق عربيب بن أبي عمرة، به وأخرجه عبد الرزاق 8811، والبخارى 2875 و 2876

عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، قَالَتْ:

(متن صديث): أَخْبَوتُنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ آنَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ آلا نُخْرِجُ، وَنُجَاهِدُ مَعَكَ، فَإِنِّي لَا

ارَى عَمَلًا فِي الْقُرُ آنِ اَفْصَلَ مِنَ الْجِهَادِ، قَالَ: لا، إِنَّ لَكُنَّ اَحْسَنَ الْجِهَادِ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

ام المونیکن سیده عائش صدیقه دای بیان کرتی بین انہوں نے عرض کی: یارسول الله تا بی بیم بھی آپ کے ہمراه نکلانہ کریں اور جہادیں حصہ ندلیا کریں کیونکہ میری رائے کے مطابق قرآن میں سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ نبی اکرم تا بینی نے فرمایا: جی نبیس بلکہ سب سے بہترین جہاد بیت اللہ کا ج ہے۔ ایساج جومبر ورہو۔

فِ كُو الْإِخْبَارِ عَنُ إِثْبَاتِ الْحِرْمَانِ لِمَنُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ،

ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِى كُلِّ خَمْسَةِ اَعْوَامٍ مَرَّةً

اس بات كى اطلاع كا تذكره كه السِنْ فَص كے ليے محرومی ثابت ہوجاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے

مخانش عطاكی ہواوروہ ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ كی زیارت کے لیے نہ جائے

مخانش عطاكی ہواوروہ ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ كی زیارت کے لیے نہ جائے ہے ہے۔ 3703 - (سندمدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ مَوْلَی نَقِیفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُتَیْهَ بُنُ سَعِیْدٍ،

قَالَ: حَلَّتُنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةً، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ آبِيْه، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ اِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِى الْمَعِيشَةِ يَمْضِى عَلَيْهِ خَمْسَةُ اَعْوَام لَا يَقِدُ إِلَىَّ لَمَحْرُومٌ

🟵 🕄 حضرت ابوسعيد خدري نبي اكرم مَا اليَّرِيمُ كاييفر مان تقل كرتي بين:

''اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے: جب میں بندے کے جسم کو میں تندرست رکھوں اور میں اسے کشادگی عطا کروں اور پھر اس پر پانچ سال گزرجا کیں اوروہ میری طرف نہ آئے 'تو وہ محروم ہے''۔

していますしているというできて

<sup>3703</sup> حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خَلَف بن خليفة، فمن رجال مسلم، وقد اختِلِط قبل موته، لكن تابعه سفيان الثورى عند عبد الرزاق 1826 عن العلاء، عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد، وفيه: "كل أربعة أعوام". وأخرجه أبو يعلى 63/2، والخطيب في "تاريخه8/328"، والبيهقي 5/262 من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/206، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي 5/262، وابن عدى في "الكامل" 4/1396، والعقيلي في "الضعفاء 2/206" – 261 من طرق عن الوليد بن مسلم، عن صدقة بن يزيد .

### بَابٌ فَرُضُ الْحَجِّ

باب: حج كافرض مونا

ذِكُرُ الْاَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: 97)

ان روایات کا تذکرہ جواللہ تعالی کے اس فرمان کی وضاحت کرتی ہیں''اورلوگوں پر بیہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں جو خص وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے''

3704 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِياضٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ، وَيُوسُفُ بُنُ سَعْدٍ،

(متن صديث): أنَّ آبَا هُرَيُرة ذَكَر آنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فَقَالَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَجَبَتُ مَا قُمْتُمْ بِهَا، ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُم، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمُ مَلَّ اللهُ يَعْدُرَة سُوَ الهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى آنُبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهُنْ تُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا امَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأَتُوا مِنهُ مَا بَرَكُتُ فِي الْمَائِدة وَنَرَلَتْ فِي ذَلِكَ (يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنُ اللهَا عَنُ اللهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

😌 🕏 حضرت ابو ہریرہ رفائقۂ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَلَیّم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگوا

3704 إسناده صحيح \_ أبو عبيدة بن فضيل بن عياض: وثقه الدارقطنى كما فى "الميزان"، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وذكره التقى الفاسى فى "العقد الشمين" 8/69، وأرخ وفاته سنة 236ه \_ ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير يوسف بن سعد، فقد روى له الترمذى والنسائى، وهو ثقة وأخرج أحمد 2/508، ومسلم 1337 فى الحجج: باب فرض الحج مرة فى العمر، والبيهقى 4/326 من طريق يزيد بن هارون، والنسائى 5/110 - 111 فى المناسك: باب وجوب الحج، عن المغيرة بن سلمة، والمدارقطنى 2/281 عن المنطر بن شميل، ثلاثتهم عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبرى 1280 من طريق عبد الرحيم بن سليمانن والدارقطنى 2/282 عن محمد بن فضيل، كلاهما عن إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف عن ابى عياض، عن أبى هريرة، وقد تقدم مختصراً برقم 18 .

بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ج کوفرض قرار دیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ مُثَاثِیْنَمَ! کیا ہرسال؟ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُثَاثِیْنَمَ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا 'یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ ابناسوال دہرایا' تو نبی اکرم مُثَاثِیْنَمَ نے فرمایا:
اگر میں ہاں کہد دیتا' تو یہ لازم ہوجا تا اور اگر یہ لازم ہوجا تا' تو تم اسے ادانہیں کر پاتے جن معاملات کے بارے میں' میں تمہیں بتا تا نہیں ہول تم ان معاملات میں مجھے رہنے دیا کرو' کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے بکٹر ت (غیر ضروری) سوالات کرنے اور ان سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے تھے جب میں تم لوگوں کوکی چیز سے منع کروں' تو اس سے اجتناب کرواور جب میں تم لوگوں کوکی چیز سے منع کروں' تو اس سے اجتناب کرواور جب میں تم ہو سکے اس پڑمل کرو۔

انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ سورۃ مائدہ میں موجودہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ''اےا یمان والو!ایسی چیز وں کے بارے میں دریافت نہ کرو کہ اگرانہیں تہمارے سامنے ظاہر کردیا جائے تو تمہیں برا گئے''۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرُضَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَجَّ عَلَى مَنُ وَّجَدِ اللهِ سَبِيلًا فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا فِي كُلِّ عَامٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو تخص وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہواس پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ جج کرنا اس پر فرض ہے ) زندگی میں ایک مرتبہ جج کرنا اس پر فرض ہے ) خبر رَنا فرض قرار دیا ہے ایسانہیں ہے کہ ہر سال میں (جج کرنا اس پر فرض ہے ) 3705 - (سند صدیث) اَخْبَر رَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ، قَالَ: اَخْبَر رَنِی مُحَمَّدُ بُنُ زِیَادٍ، عَنْ اَبِی هُرَیُرَةَ قَالَ: اَخْبَر رَنِی مُحَمَّدُ بُنُ زِیَادٍ، عَنْ اَبِی هُرَیُرةَ قَالَ:

(مَثْنَ صِدِيْثُ): حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ النَّسَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: اَوَفِى كُلِّ عَامٍ؟ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَرَسُولُ اللهِ يَعُرِضُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوُ اللهَ يَعُرضُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: فَرُونِى مَا تَرَكُتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ فِلُ اللهِ عَلَى مَا تَرَكُتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ مِنْ شَيْءٍ، فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمُ مِنْ شَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمُ مِنْ شَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمَا مَوْلُولُولُ اللهُ مَا اللهُ الْمُؤْتُولُ مَا اللهُ اللهُ الْمُؤْتُولُ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ الْمُؤْتُولُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُولُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُمُ مُا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُولُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابو ہریرہ رہ النظیریان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن النیج نے لوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: اے لوگو! ب شک اللہ تعالیٰ نے تم پر جج کوفرض قرار دیا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: کیا ہرسال میں کیہاں تک کہ انہوں نے تین مرتبہ بیسوال کیا کیکن نبی اکرم مَن النیج نے ان سے اعراض کیا پھر آپ نے ارشاد فر مایا: اگر میں ہاں کہد دیتا تو بیلازم ہوجا تا اور اگر بیلازم ہوجا تا تو تم اسے ادانہیں کریا تے۔ پھر نبی اکرم مَن النیج نے ارشاد فر مایا: جن معاملات میں میں تنہیں ترک کر دیتا ہوں تم اسراد مصرح علی شرط مسلم، وھو مکر در ما قبلہ .

ان میں مجھے رہنے دو' کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے (غیر ضروری) سوالات کرنے اور اختلاف رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے تھے میں تنہیں' جس چیز کے بارے میں تکم دول جہاں تک تم سے ہو سکے اسے بجالا وُ جب میں تنہیں کسی چیز سے منع کر دول' تو تم اس سے اجتناب کرو۔

3706 - (سنرحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نَافِع، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِيْنَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

رَّ مَتْن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ هَاذِهِ الْحِجَّةُ، ثُمَّ عَلَيْكُمُ لَهُوْرِ الْحُصُرِ

تُوشِيَّ مَصَنَف:قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ:خِطَابُ هاذَا الْحَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ، اَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَصُدُ فِيهِ بَعْضُ الْآخُوَالِ، وَهُوَ الْحَالُ الَّذِى لَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ، وَالْحَجّ، وَمَا اَشْبَهَهُمَا

کی حضرت عبداللہ بن عمر وہ انتہابیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم ٹاٹیٹی نے اپنی از واج کے ہمراہ حج کیا 'تو آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک میر حج ہے اور پھرتم پر گھر میں رہنالازم ہیں۔

(امام ابن حبان مُوَّالَدُ فرماتے ہیں:): اس روایت کے الفاظ بعض خواتین کے لئے استعال ہوئے ہیں اور اس سے مراد نبی اکرم مَنَّالِیْمِ کی ازواج ہیں اور اس میں قصد بعض حالتوں کا کیا گیا ہے۔اور بیوہ حالت ہے کہ جب ان خواتین پراس حالت کے دوران فرائض کوقائم کرنالا زم نہیں تھا جیسے نمازادا کرنا اور اس جیسے دیگر امور۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةُ لِلْمَرْءِ أَنُ يُؤَجِّرَ اَدَاءَ الْحَجِّ إِذَا فُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ سَنَتِهِ تِلْكَ اللّ سَنَةِ اُنحُرَى

آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جج کی ادائیگی کو، جبوہ اس پر

فرض ہوجائے، اس سال سے دوسرے کسی سال تک موفر کردے

3707 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ \*، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،

3706 إسناده ضعيف عبد الله بن نافع: هو الصائغ، وفيه عاصم بن عمر وهو ابن حَفُصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ صعيف .وأورده الهيشمى فى "المجمع" 3/214، وقال: رواه الطبرانى فى الأرسط، وفيه عاصم بن بن عمر العمرى، وثقه ابن حبان، وقال: يسخطء، وضعفه الجمهور .وفى الباب عن أبى هريرة عند أحمد 2/446، والبزار 1077، والبيهقى 5/228 من طريق ابن أبى ذئب، عن صالح مولى التوامة، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حج بنسائه، قال: "إنسما هى هذه الحجة، ثم الزُمنَ ظهور الحصر "، وابن أبى ذئب: سمع من صالح مولى التوامة قبل اختلاطه، فالحديث صحيح . وأخرجه البزار 1078 من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن صالح مولى التوامة، عن أبى هريرة .

(متن صدیث) : عَنُ آبِسَ هُ رَیْرَةَ فِی قَوْلِهِ (بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) (الوبه: ١) ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حُنَيْنٍ ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعُرَافَةِ ، ثُمَّ آمَّرَ اَبَا بَكُو عَلَى تِلْكَ الْجِجَّةِ

عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حُنَيْنٍ ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعُرَافَةِ ، ثُمَّ آمَّرَ اَبَا بَكُو عَلَى تِلْكَ الْجِجَّةِ

عَرْتَ الْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَى كَاسَ فَرِ مَانِ كَ بِارِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ و لا النظافی بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم کا النظام حنین سے واپس تشریف لائے تو آپ 'ہمر انہ' سے عمرہ کیا تھا پھرآپ نے اس جج کے موقع پر حضرت ابو بکر ولا تلفظ کو امیر مقرر کیا تھا۔

- December - December

<sup>3707-</sup> إسناده صحيح، أحمد بن منصور الرمادى روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو فى صحيح ابن خزيمة 3078 و ابن كثير فى تفسيره 2/345-346 عن عبد الرزاق بنفس السند والمتن، وذكره السيوطى فى الله المنثور" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبى حاتم .

### بَابٌ، فَضُلُ مَكَّةَ

#### بآب: مكه مكرمه كي فضيلت

ذِکُرُ الْبَیَانِ بِاَنَّ مِکَّةَ خَیْرُ اَرُضِ اللهِ، وَاَحَبُّهَا اِلَی اللهِ
اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مکہ اللہ کی زمین کا سب سے بہتر حصہ اور اللہ تعالی کے نزدیک (زمین کا)سب سے مجبوب حصہ ہے

3708 - (سند صديث) اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ بُنِ زِيَادَةَ بُنِ الطُّفَيُلِ اللَّحْمِيُّ اَبُو الْعَبَّاسِ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا إللَّهُ مُرَى اللَّهُ عُنُ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْحُبَرَةُ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَدِي بُنِ حَمْرَاءَ الزُّهُ رِيَّ قَالَ:

(متن صديث) زَايَّتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفًا بِالْحَزُورَةِ يَقُولُ: وَاللَّهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللَّهِ، وَاَحَبُّ اَرْضِ اللَّهِ اِلَى اللَّهِ، وَلَوْكَا آنِّى اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

کی کے حضرت عبداللہ بن عدی زہری ڈالٹیڈییان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنَالِیّنِمُ کودیکھا آپ اپنی سواری پرحزورہ کے مقام پروتوف کئے ہوئے تصاور پر فرمار ہے تھے۔

"(اے مکہ) اللہ کا قتم! بے شک تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر (حصہ) ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی زمین میں سے سب سے پندیدہ (جگہ ہے) اگر مجھے تھھ سے نکالانہ گیا ہوتا اتو میں تجھ سے ندنکتا"۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَ مَكَّةَ كَانَتُ آحَبُّ الْاَرْضِ إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3708 إسناده صحيح على شوط مسلم، وجاله ثقات وجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن وجال مسلم، وعُقيل: هو ابسن خالد بن عقيل الأيلى وأخرجه ابن ماجه 3108 في السمناسك: باب فضل مكة، عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي 3925 في الممناقب: باب في فضل مكة، والنسائي في الحج من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/316، والحاكم 3/7 من طريق عن المليث، به وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شوط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد 4/305، والحاكم 3/431 من طرق عن ابن شهاب الزهرى، بهواخرجه الحاكم 3/280 عن عبد العزيز بن محمد الدواوردي، عن ابن أخي ابن شهاب، عَنِ الزَّهُ وِي، عَنُ مُحَمَّد بُنِ جُبَيُّ وِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عبد الله بن عدى وذكر هذه الرواية الحافظ المزى في "تحفة الأشراف" 5/316 .

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَن اللَّهِ مَا کُرْدِ بیک مکروئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے 3709 - (سند صدیث) اَخْبَر نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ الشّیبَانِیُّ، حَدَّنَا فُضَیْلُ بُنُ الْحُسَیْنِ الْجَحْدَرِیُّ، حَدَّثَنَا فُضَیْلُ بُنُ سُلَیْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُنیْمٍ، عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ، وَابِیُ الطُّفَیْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَاَحَبَكِ إِلَى، وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمِي اَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ اَلَّى وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمِي اَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

''(اے مکہ) تو کتنا پا کیزہ شہرہے؟ اور مجھے کتنامحبوب ہے؟ اگر میری قوم نے مجھے تجھ سے نکالا نہ ہوتا' تو میں تیرے علاوہ اور کہیں رہائش نداختیار نہ کرتا''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّكُنَ، وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يَّوَاقِيتِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ السِبات كيبيان كاتذكره كهركن اورمقام ابراہيم (پرنصب پھر) جنت كے يان كاتذكره كهركن اورمقام ابراہيم (پرنصب پھر) جنت كے ياتو توں ميں سے دويا قوت ہيں

3710 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بِسُطَامٍ بِالْبَصُرَةَ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَجَاء 'بُنُ صُبَيْح الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بُنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو يَقُولُ:

رمتن صديث): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ مُسُّنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: الرُّكُنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَنَانِ مَنُ يَّوَاقِيتِ الْجَنَّةِ، وَلَوُلَا آنَّ اللهَ طَمَسَ عَلَى نُورِهِمَا لَاضَاءَ تَا مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَالْمَغُوبِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

- 3709 حديث صحيح . فضيل بن سليمان وإن احتج به مسلم، وروى له البخارى متابعة، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائى، لكنه قد توبع، وباقى السند ثقات رجاله رجال الصحيح . أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الصحابى رضى الله عنه . واخرجه الطبراني فى الكبير 10624 و 10633 من طريقين عن أبى كامل الجحدرى، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذى 3926 فى المناقب: بناب فى فضل مكة، عن محمد بن موسى البصرى، عن فضيل بن سليمان، به . وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأخرجه الحاكم 1/486 من طريق زهير، عن ابن خيم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى .

3710 رجاء بن صبيح: لم يوثقه غير المؤلف، وقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى، لكن تابعه الزهرى، وباقى رجاله ثقات، فالحديث حسن لغيره .وأخرجه أحمد 2/213 -214، والترمذى 878 فى الحج: باب ما جاء فى فضل الحجر الأسود والمركن والمقام، وابن خزيمة ياثره: والحاكم 1/456 من طريقين عن رجاء، بهذا الإسناد . قال ابن خزيمة بإثره: لست أعرف رجاء هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبر مثله .وأخرجه ابن خزيمة 2731، والحاكم 1/456، ومن طريقه البيهقى 5/75، من طريقين عن أيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهرى، عن مسافع، به .

پشت خانہ کعبہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔

"جراسوداورمقام ابراہیم دونوں جنت کے بواقیت میں سے یا قوت ہیں اگر الله تعالیٰ نے ان کے نور پر پردہ نہ ڈالا ہوتا' توبیہ شرق اور مغرب کے درمیان کی جگہ کوروش کردیتے''۔

ذِكُرُ اِثْبَاتِ اللِّسَانِ لِلْحَجَرِ الْاَسُودِ لِلشَّهَادَةِ لِمُسْتَلِمِهِ بِالْحَقِّ حَرِاسُودِ لِلشَّهَادَةِ لِمُسْتَلِمِهِ بِالْحَقِّ حَرِاسُونُ عَرَاسُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْم

3711 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَذَّثَنَا اَبُوْ حَيْفَمَةَ، حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسِّى، حَدَّثَنَا الْبُو بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ لِهِلْذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ.

🛱 🏵 حضرت عبدالله بن عباس والمنظار وايت كرتي بين: ني اكرم مُثَالِينَا في ارشاد فرمايا ب:

''(قیامت کے دن) اس جمراسود کی ایک زبان اور دوہونٹ ہو نگے اور بیقیامت کے دن ہراس مخص کے بارے میں حق کے ہمراہ گوائی دے گا،جس نے اس کا استلام کیا تھا''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللِّسَانَ لِلْحَجَرِ ، إنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي الدُّنْيَا اس بات كي بيان كا تذكره كه جمراسودكي زبان قيامت كي دن هوگي دنيا مين نهيس هوگي

3712 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَذَّثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثِيْمٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

3711 – إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن خثيم، فمن رجال مسلم، وثابت أبو زيد: هو ابن ينزيد الأحول، والحسن بن موسى: هو الأشيب، وهو في مسند أبي يعلى 2719 . وأخرجه أحمد 1/266، وابن خزيمة 2736، والحاكم 1/457 عن المحسن بن موسى، بهذا الإسناد . وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه المذهبي . وأخرجه أحمد 1/247 و 291 و 307، والدارمي 2/42، والترمذي 961 في المحج: بناب ما جاء في الحجر الأسود، وابن ماجه 4944 في المناسك: باب استلام الحجر، وابن خزيمة 2736، وأبو نعيم في "المحلية" 6/243 من طرق عن ابن خثيم، به . وانظر الحديث الآتي .

3712-حديث صحيح، فضيل بن سليمان وإن كان كثير الخطأ، قد توبع، وباقى السند رجاله ثقات .واخرجه ابن خزيمة 2735، عن بشر بن معاذ العقدى، عن فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد .وأخرجه الترمذى 961 في الحج: باب ما جاء في الحجر 1735، عن بشر بن معاذ العقدى، عن فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد .وأخرجه الترمذى حسن . وانظر ما قبله .

رمتن صديث) لَيَدُعَفَنَّ اللَّهُ هَلْذَا الرُّكُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنُطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس بھا خمار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیُرُمُ نے ارشاد فرمایا ہے: ''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جمر اسود کو ضرور البی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوگی جن کی مدد سے وہ دیکھتا ہوگا اور ایک زبان ہوگی' جس کی مدد سے وہ کلام کرتا ہوگا اور بیہ ہر اس فخص کے بارے میں حق کے ہمراہ گواہی دےگا' جس فی نے اس کا استلام کیا تھا''۔

# ذِكُرُ الُوَقُتِ الَّذِى اَخُورَ جَ اللَّهُ زَمْزَمَ وَاَظُهَرَهَا اللهُ اللهُ وَمُزَمَ وَاَظُهَرَهَا الله وقت كا تذكره جس مين الله تعالى في زمزم كونكالا اوراس كوظا بركيا

3713 - (سند حدیث) : آخبر آنا عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَالِحِ الْبُخَارِیُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا حَجَاجُ بُنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا اَبِی قَالَ: سَمِغْتُ اَیُّوْبَ یُحَدِّنْ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُبِی بْنِ کَعْبٍ، وَهُبُ بْنُ جَرِیْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِی قَالَ: سَمِغْتُ اَیُّوْبَ یُحَدِّنْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَانَّ جِبُرِیلَ حِینَ رَکَصَ زَمُزَمَ بِعَقِیهِ جَعَلَتُ اُمُ السَّمَاعِیلَ تَجُمعُ الْبُطُحَاءَ ، قَالَ النَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ هَاجَوَ، لَوْ تَوَکَتُهَا کَانَتُ عَیْنًا السَّمَاعِیلَ تَجُمعُ البُطُحَاءَ ، قَالَ النَّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَرِحِمَ اللّهُ هَاجَوَ، لَوْ تَوَکَتُهَا کَانَتُ عَیْنًا اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَرِحِمَ اللّهُ هَاجَوَ، لَوْ تَوَکتُهَا کَانَتُ عَیْنًا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَرِحِمَ اللّهُ هَاجَوَ، لَوْ تَوَکتُها کَانَتُ عَیْنًا مَعِیْنًا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَرِحِمَ اللّهُ هَاجَوَ، لَوْ تَوَکتُها کَانَتُ عَیْنًا مَعِیْنًا وَسَمَاعِیلَ تَحْدِیلَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم دُورَا لِے بِی الله عَلَیْهِ وَسَلَم دُورَا لَا سَعِی الله عَلَیْ الله عَلَیْهِ وَسَلَم مُنْ الله عَلَیْه وَمُورَ الله وَ الله عَلَیْهِ وَسَلَم مُنْ الله وَ الله وَ عَنْ الله وَ الله وَ الله وَمُعْ الله وَ الله وَمُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَمُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله و

#### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا اس بات كى مما نعت كاتذكره كه الله تعالى كرم مين تهيارا تُفاكر (داخل مواجائے)

2713 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حجاج بن الشاعر، وهو ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي، فمن رجال مسلم، ووهب بن جرير: هو ابن حازم، وايوب: هو السختياني .وأخرجه أحمد 5/121 حجاج بن الشاعر، بهذا الإسناد .وأخرجه النسائي في المناقب من "الكبرى" كما في التحفة 1/26 من طويقين عن وهب بن جرير، به وأخرجه ضمن حديث مطول البخارى 2368 في المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، و 3364 في أحاديث الأنبياء ن والبيهقي 8/5-99 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس .وأخرجه البخارى 3362 عن أحمد بن سعيد، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس . وأخرجه الطبرى مطولاً في "جامع البيان" 13/23-231 من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا سند قوتى، فإن حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط .وأخرجه الطبرى 13/229 مكولاً من طريقين عن إسماعيل بن عُلية عن أيوب قال: نُبئت عن سعيد بن جبير أنه حديث عن ابن عباس .

3714 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْوَبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْوَبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) لَا يَحِلُ لِاَحَدِ أَنْ يَتْحُمِلَ السِّكَاحَ بِمَكَّةَ

﴿ حَضِرت جابر بن عبدالله وَ الله على الله على الله على الله عبد الله والمسلم الله الله عبد الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم و

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الْحَتِلاءِ شَوُكِ حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا وَالْتِقَاطِ سَاقِطَهَا اللهِ جَلَّ وَعَلا وَالْتِقَاطِ سَاقِطَهَا اللهِ عَنْ النَّهُ عُنْ شِدًا

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ اللہ کے حرم کے کانے کوتو ڑا جائے یا گری ہوئی چیز کواٹھا یا جائے اس باعلان کرنا ہو (تواسے اٹھا سکتا ہے)

3715 - (سندحديث): آخبَرَنَا ابُنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ: حَدَّثَنِی الْوَلِیدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنِی بُنُ اَبِی کَثِیرٍ، عَنُ اَبِی سَلَمَةَ، عَنْ اَبِی هُوَیْرَةَ، قَالَ:

(مثن مديث): لَمَّا فَتُحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَتَلَتُ هُذَيْلُ رَجُلا مِّن لَيْ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ كَانَ قَيْلِى، وَلَا تَحِلُ لِاَحَدٍ مَا الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ كَانَ قَيْلِى، وَلَا تَحِلُ لاَحَدٍ مَا الْفِيلَ عَنْ مَكَةً، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَحْلَى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِى هَذِهِ، ثُمَّ هِى حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى مَسَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِى هَذِهِ، ثُمَّ هِى حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى مَسَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِى هَذِهِ، ثُمَّ هِى حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى مَسَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِى هَذِهِ، ثُمَّ هِى حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى مَلَى اللهُ عَلَى مَلَى اللهُ عَلَى مَلَى اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَ

3714- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه 1356 في الحج: باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلاحاجة، ومن طريقه أخرجه البغوى 2005 عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد وأخرجه البيهقى 5/155 من طريقين عن إبراهيم الصيدلاني، عن سلمة بن شبيب، به .

3715- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمان بن إبراهيم، فمن رجال البخارى . والوليد: هو ابن مسلم القرشى .وأخرجه ابن ماجه مختصراً 2624 في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، عن عبد الرحمان بن إبراهيم، بهذا الإسناد .

حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھؤنیان کرتے ہیں: جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لئے مکہ کوفتح کردیا، تو ہذیل نے بنولیت کا معاملہ تھا اس بات کی اطلاع نبی اکرم مُلُاٹیو کی والے ایک شخص کو اپنے ایک مقتول کے عوض میں قتل کر دیا بیز مانہ جاہلیت کا معاملہ تھا اس بات کی اطلاع نبی اکرم مُلُاٹیو کی والے ایک شخص کو اپنے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے ہاتھیوں کو مکہ تک نہیں چہنچے دیا، لیکن اس نے اپنے رسول اور اہل ایمان کو اس پر غلبہ عطا کیا مجھ سے پہلے کہی بھی شخص کے لئے بیرطال نہیں ہوا تھا اور میر بے بعد بھی یہ کسی کے لئے چلال نہیں ہوگا میر سے لئے بھی دن کے ایک مخصوص حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا اور بیاب اس گھڑی کے بعد قابل احترام ہے جہاں کے درخت کو کا ٹائمیں جائے گا یہاں کے کا نئے کو تو ڑائمیں جائے گا۔ یہاں کی گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا البتہ اعلان کرنے کے لئے اٹھایا جاسکتا ہے جس شخص کا کوئی عزیز قتل ہوا تھا اسے دو با توں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا یا، تو وہ (قاتل کو) قتل کردے یا پھرفد بیوصول کرلے۔

(رادی بیان کرتے ہیں:) یمن سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کا نام ابوشاہ تھا۔ انہوں نے عرض کی:
یارسول اللہ! آپ بیہ مجھے کھوا دیں۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ ابوشاہ کو لکھ کر دے دو پھر حضرت عباس ڈاٹٹو کھڑے ہوئے۔ انہوں
نے عرض کی: یارسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اور کا اللّٰه کی اجازت دیں)' کیونکہ ہم اسے قبرستان میں استعال کرتے ہیں اور
گھروں میں بھی استعال کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰه عَالَیْ اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ اَحْدَتُ

فِی حَرَمِهِ حَدَثًا، أَوْ أَخُفَرَ مُسُلِمًا ذِمَّتَهُ عَرَمِهِ حَدَثًا، أَوْ أَخُفَرَ مُسُلِمًا ذِمَّتَهُ نِي الرَمْ مَلَا يُنِي الرَمْ مَلَا يُنِي الرَمْ مَلَا يُنْ الرَمْ مَلَا يَا مُرْمَا مِنْ الرَمْ مَلَا يَنْ الرَمْ مَلَا يُنْ الرَمْ مَلَا يَا مُنْ الرَمْ مَلَا يَا مُنْ الرَمْ مَلَا يَا مُنْ الرَمْ مَلَا يُنْ الرَمْ مَلَا يُنْ الرَمْ مَلَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَمْ مَلَا يَا مُنْ الرَمْ مُلَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ الرَّمْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنّا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن

ً یا کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کی بے حرمتی کرتا ہے ۔

3716 - (سندحديث) : آخُبَو المُحسَينُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ

3716 إسناده حسن، حكيم بن سيف الرقى: قال أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به، . . . . يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: مات بالرقة، بعد سنة خمس وثلاثين ومائين، ووثقه الإمام الذهبي، وقال الحافظ في التنفريب: صدوق، ثم هو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين عبيد الله بن عمرو: هو الرقيّ، وسليمان: هو الأعمش وأخرجه أحمد 1/81، والبخارى 3172 في العزية: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، و 7300 في الفرائض: باب إثم من تبرأ من مواليه، و 0730 في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم 1370 في الحج: باب فضل المدينة، و 2/114 في العتق: باب تحريم تولى العتيق غير مواليه، والترمذي 2127 في الولاء والهبة: باب فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، وأبو يعلى 263 من طرق عن الأعمش، به وأخرجه أحمد 1/151، والنسائي في الحج من "الكبرى" كما في التحفة عبر أبيه، وأبو يعلى 263 من طرق عن الأعمش، به 1/10، 110 من طريق طارق بن شهاب، وأحمد 1/110 و 1/13، والنرمذي 1978 من طريق الحارث بن سويد، وأحمد 1/10، 110 من طريق طارق بن شهاب، وأحمد 1/10، والنرمذي 1/120، والنرمذي 1/10، والنسائي 8/28، وابن الجارود 7/4، والبيهقي 8/28 من طريق أبي جعيفة، وأحمد 1/12، وأبو يعلى 2658، والنرمئ 1/2، والنسائي 1/20، وابن الجارود 7/4، والبيهقي 8/28 من طريق أبي جعيفة، وأحمد 1/12، وأبو يعلى 2658، والغرب من عباد، ستتهم عن على بنحوه و وانظر ما بعده .

الرَّقِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنْيَسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِيْه، فَإِلَ:

(متن صديث): سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفى، فَقَرَاهَا عَلَيْنَا، فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اَسْنَانِ الْإِبِلِ وَالْجِرَاحَاتِ، وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَّالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَمَكَرِثِكَتِه، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدُلًا، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، يَسْعَى بِهَا اَدْنَاهُمْ، فَمَنُ اَخْفَرَ مُسُلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَكَرِثِكَةِ، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفٌ وَلا عَدُلٌ، وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، فَمَنْ اَحْدَتَ فِيهَا حَدَثًا، اَوْ آوَى مُحُدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَكَرِثِكَةِ، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفٌ وَلا عَدُلٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جن حضرت علی دانشہ بان کرتے ہیں: ہمارے پاس کوئی ایس کتاب ہیں ہے جس کوہم پڑھتے ہوں صرف اللہ کی کتاب ہے یا ایک صحفہ ہے جو میری تکوار کی میان میں ہے۔ پھرانہوں نے اس صحفے کو ہمارے سامنے پڑھا' اس میں اونٹوں کی دیت کے حوالے سے اور زخموں کی دیت کے حوالے سے کہا دکام تھے اور اس میں ایک بید بات موجود تھی جو (آ زاد شدہ غلام) اپنے آ قاکی ہوائے کسی اور کی طرف خود کومنسوب کرے اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کتم ام اوگوں کی لعنت ہواللہ تعالی قیامت کے دن ایسے مخص کی کوئی بھی فرض یا نفل عبادت تجول نہیں کرے گا۔ تمام سلمانوں کی دی ہوئی پناہ ایک جیسی حیثیت رکھتی ہے ان کا عام فرد بھی اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور جوکوئی شخص کسی مسلمان کورسوا کرے گا' تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ہوگی ایسے شخص کی قیامت کے دن کوئی فرض یا نفل عبادت تبول نہیں ہوگی اور مدینہ منورہ اپنے دونوں کناروں کے درمیان پورے کا پورا قابل احر ام ہے جوشتھ یہاں بدعت ایجاد کرے یا بدئتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو پورا قابل احر ام ہے جوشتھ یہاں بدعت ایجاد کرے یا بدئتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ایسے خص سے قیامت کے دن کوئی فرض یا نفل عبادت تبول نہیں کی جائے گی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَ عَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقُرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَصَحِيفَةً فِى قِرَابِ سَيْفِى، اَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت علی بن ابوطالب ڈالٹھ کا پیفر مان

''ہمارے پاس صرف کتاب اللہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک صحیفہ ہے جومیری تلوار کی میان میں ہے'' اس سے ان کی مراد پیتھی کہ بیوہ چیز ہے جوہم نے نبی اکرم ٹالٹی کے حوالے سے نوٹ کی ہے

3717 - (سَدَّصَدِيثُ):اَخُبَوَلَا الْفَصُّلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ:اَخْبَوَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ النَّيْمِيُّ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ عَلِيّ، ثُمَّ قَالَ:

(مَتَن صديث): مَا كَتَبْنَا، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرُآنَ، وَمَا فِي هَلِذِهِ الصَّحِيفَةِ،

قَ الَ: قَ الَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرِ إِلَى نَوْدٍ، فَمَنْ آحُدَتَ حَدَثًا فِيهَا، اَوُ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ النَّهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفْ وَلَا عَدُلٌ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا اَذْنَاهُمُ فَمَنُ اَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ، وَالْمَلاِنكَةِ، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفْ وَلا عَدُلْ، وَمَنْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفْ وَلا عَدُلْ، وَمَنْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفْ وَلا عَدُلْ، وَمَنْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ، وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفْ وَلا

ﷺ حضرت علی دلانتیکا بیات کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مُلاَیُکی کے حوالے سے صرف قر آن کونوٹ کیا گیا تھا یا وہ احکام ہیں جو صحیفے میں ہیں۔انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلاَیُکی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''مدینئیر سے تورتک حرم ہے جو محض یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے تو اس پراللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوا یہ محض کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی دی ہوئی پناہ کیساں حیثیت رکھتی ہے۔ ان کاعام فرد بھی اسے پوری کرنے کی کوشش کرے گا جو محض کسی مسلمان کورسوا کرے گا اس پراللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی ایسے محض کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی اور جو محض اپنے آتا کی بجائے خود کو کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ اس پراللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی'۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ قَتُلِ الْقُرَشِيِّ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا دُونَ ارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ الْإِسْلامُ قَتَلَهُ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ حرم کی حدود میں کسی بھی قریث شخص کوتل کیا جائے ماسوائے اس کے کہاس نے الیمی چیز کا ارتکاب کر دیا ہو'اسلام اس کے تل کا حکم دیتا ہو 3718 - (سندحدیث) اَخْبَسَوَنَا اَبُوْ خَلِیفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ یَّخْیَی، عَنْ زَکَوِیَّا، قَالَ: حَدَّثِنِیْ عَامِوْ،

- 3717 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله وأخرجه البخارى 3179 في الجزية والموادعة: باب إثم من عاهد ثم غدر، وأبو داو 3179 في الحج: باب في تحريم المدينة، والبيهقي 5/196 من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1/126 عن عبد الرحمٰن بن مهدى، والبخارى 1870 في ضائل المدينة: باب حرم المدينة، والنسائي في الحج من "الكبرى" كما في التحفة 7/458 من طريقين عن عبد الرحمٰن بن مهدى، عن سفيان، به . 3718 إسناده صحيح على شرط المصحيح، يحى: هو ابن سعيد القطان، عند أحمد و والبخارى في الأدب المفرد، وعند الطبراني والطحاوى: ابن أبي ذائدة، وعامر: هو الشعبي وأخرجه البخارى في الأدب المفرد 2860 والطحاوى، من طريق مسدد عن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1/222، والحاكم 4/275 من طريقين عن وأخرجه أحمد 1/222 وقال الحاكم/ هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه اللهبي وأخرجه عبد الرزاق 1989، وأحمد 1/223 والحاكم، والمحاكم/ هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه اللهبي وأخرجه عبد الرزاق 1989، وأحمد 1/223، والطحاوى في شرح مشكل الآثار 1/223 من طريقين عن المجهاد: باب لا يقتل قرشي صبراً، والدارمي 1/238 والطحاوى في شرح مشكل الآثار 2/227 من طريقين عن الشعبي، به .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطِيعٍ، قَالَ:سَمِعْتُ مُطِيعًا، يَقُولُ:

(متن مديث) أَسَمِ عُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبَرًا بَعُدَ هُذَا الْيَوْمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبَرًا بَعُدَ هُذِا الْيَوْمِ اللهِ يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ يُدُرِكِ الْمُسْلِمُونَ اَحَدًا مِّنُ كُفَّارِ قُريَشَ غَيْرَ مُطِيعٍ، وَكَانَ اسْمَهُ الْعَاصِ، فَسَمَّهُ وَسَلَّمَ مُطِيعًا فَسَمَّهُ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

الله عفرت مطبع والتعنوبيان كرتے ہيں: ميں نے فتح مكہ كدن نبى اكرم مُثَالِيَّةُ كويد بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا: "آج كے بعد قيامت كدن تك كى بھى قريثى كو بائد ھرق تنبيل كيا جائے گا"۔

اس دن ملمانوں كوكفار كم يصرف معنى الله على الله على تصان كاعاص قا تونى اكرم الله كان المام طبح ركھا۔ ذِكُو الْإِبَا حَدِة الَّتِي كَانَتُ لِلْمُصْطَفَىٰ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفُكِ الدَّمِ فِي حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا سَاعَةً مَعْلُوْمَةً

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُثَاثِیَّا کے لیے متعین وقت کے لیے اللہ کے حرم کی حدود میں خون بہانے کومباح قرار دیا گیا تھا

3719 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَالْحَجَبِيُّ، وَاَبُوُ الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ آنَسٍ،

(متن مديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا وَضَعَهُ، قِيلَ: هلذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ

صَحَرَّت انس وَلَا اَلْمَا اِللَّهُ عَلِينَ بَي اكرم اللَّهُ الْمِهِ مِه مِينَ داخل ہوئے تو آپ كے سر پرخود تھا تو آپ نے اسے اتارا تو آپ كى خدمت ميں عرض كى گئا ابن نظل كعبہ كے پردول ميں چھپا ہوا ہے بى اكرم اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ ال

9719 – إسناده صحيح على شرطهما . رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجبى واسمه عبد الله بن عثمان – فمن رجال البخارى، وأبو الوليد: هو الطيالسى . وأخرجه مالك فى الموطأ 1/423 فى الحج: باب جامع الحج . وأخرجه البخارى 5808 فى اللباس: باب المغفر، عن أبى الوليد الطيالسى، وأبو داؤد 2685 فى الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، عن القعنبى، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبى شيبة 14/49، والدارمى 2/73 –74، . والحميدى 1212، أحمد 93/10 و كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبى شيبة 1846 فى جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و 3044 فى المعاذى: باب المناد : باب قتل الأسير وقتل الصبر، و 4286 فى المعازى: باب أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم المحهاد: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وفى السير من "الكبرى" كما فى التحفة 1/389، وابن ماجه 2805 فى الجهاد: باب السلاح، وأبو الشيخ فى "أخلاق النبى" 143، والبيهقى 7/59 و 8/205، والبغوى 2006 من طرق عن مالك، به .

لئے کہا جائے 'توتم نکل کھڑے ہو۔

#### سَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطُ، ثُمَّ حُرِّمَتُ حَرَامَ الْآبَدِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مکہ مکرمہ نبی اکرم مُنگیا کے لیے صرف ایک مخصوص وقت کے لیے مباح قرار دیا گیا تھا اس کے بعداس کی حرمت ہمیشہ کے لیے واپس آگئی تھی

3720 - (سندحديث) اَخبَرَنَا الْمُ فَطَّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَصَّلُ بُنُ مُهَلُهِلٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

(متن صدیث) : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ فَتُح مَکَّةَ : إِنَّ هِذَا الْبَلَدَ حَوَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ فَتُح مَکَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَوَامٌ، وَلَا یُعُضَدُ شَوْکَهُ، وَلَا یُنْفِرُوا یَوْمِ الْفَقِیامَةِ، لَا یُنْفِرُوا الْعَیْنُ فِی اَللهٔ اللهٔ فِی اَللهٔ اللهٔ فَی اللهٔ اللهٔ اللهٔ فَی اللهٔ فَی اللهٔ اللهٔ فَی اللهٔ فَی اللهٔ فَی اللهٔ فَی اللهٔ فَی اللهٔ فَی اللهٔ فی الله فی

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ابُنَ خَطَلٍ قُتَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمَّا اَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ اس بات كي بيان كا تذكره كه ابن طل كواس دن مين قبل كيا ميا تقا

كيونكه نبي اكرم ملائل نے اس ولل كرنے كا حكم ديا تھا

3721 - (سندحديث): آخُبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ السَّمَاعِيْلَ الدِّمَشُقِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آنَسٍ قَالَ: السَّمَاعِيْلَ الدِّمَشُقِیُّ، قَالَ: مَثَن مدیث): دَخَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَی رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، وَإِنَّهُمْ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِاَسْتَارِ الْکَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقُتِلَ رَسُولَ اللهِ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِاسْتَارِ الْکَعْبَة، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقُتِلَ

ی کی حضرت انس دو الله می این کرتے ہیں : فتح مکہ کے موقع پر نی اکرم مَا الله کا مدیس داخل ہوئے آپ کے سرمبارک پرخود تھا لوگوں نے عرض کی: یارسول الله مَا م

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمْ مَنْ لَمْ يَحُكُمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، اَنْهَ مُضَادٌ لِخَبَرِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوٹلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیرروایت حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں

3722 - (سندحديث): آخُهَونَا آبُو خَلِيفَةَ. فَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي 3722 - (سنده صحيح، رجاله مَنُ فوق عبد السّلام بن إسماعيل ثقات من رجال الشيخين، وهو مكرر 3719 .

3722-عديث صحيح، إسناده على شرط مسلم .واخرجه أبو داوُد 4076 في اللباس: باب في العمائم، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد . وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث عند الجميع .واخرجه على بن الجعد 3439، وابن أبي شيبة 8422 الطيالسي، بهذا الإسناد . وأبو داوُد 4076، والترمذي 1735 في اللباس: باب ما جاء في العمامة السوداء، وفي "الشمائل" 107، والنسائي في انزينة من الكبرى كما في التحفة 2229، وابن ماجه 2822 في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب، و 3585 في اللباس: باب العمامة السوداء، والبيهقي 5/177، والبغوى 2007 من طرق عن حماد بن سلمة، به . واخرجه الدارمي 2/74، ومسلم 1358 في الحجة : باب جواز دخول مكة بغير إحرام، والنسائي 5/201 في مناسك الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، والنسائي 3501 في مناسك الحج: باب بن العمائم السود، والبيهقي 5/177 من طرق عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير، به .واخرجه احمد 3/387، ومسلم 1358، والنسائي 8/211

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ،

ُ (مَثَن صَدَيَّث): إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء ' تَوْشَحَ مَصَنف: قَالَ اَبُوْ حَاتِيمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فِي خَبَرِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَكَّةَ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، وَفِي خَبَرِ جَابِرِ آنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء ، وَلَمْ يَسَدُّخُ لُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى يَسَدُّخُ لُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، وَقَدْ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاء فَوْقَهُ، فَإِذَا جَابِرٌ ذَكَرَ الْمِغْفَرَ الَّذِى رَآهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ اَوْ تَهَاتُرٌ الْمِغْفَرَ الَّذِى رَآهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ اَوْ تَهَاتُرٌ

🥯 حضرت جابر دلالشئوبيان كرتے ہيں: فتح مكه كے دن نبي اكرم مَلاَيْتِمُ ( مكه ميں) داخلَّ ہوئے تو آپ نے ساہ عمامہ ارها ہوا تھا۔

(امام ابن حبان مُعَيِّلَةُ فرماتے ہیں:): حضرت انس بن مالک ڈٹائٹھ کے حوالے سے منقول روایت میں یہ بات نہ کور ہے کہ جب نبی اکرم مُٹائٹی کے مصرت جابر دٹائٹھ سے منقول روایت میں یہ بات نہ کور ہے کہ نبی اکرم مُٹائٹی کے مصر داخل ہوئے تھے تو آپ نے سرمبارک پرخود تھا جبکہ حضرت جابر دٹائٹھ نبی اکرم مُٹائٹی احرام کے بغیر مکہ نہ کور ہے کہ نبی اکرم مُٹائٹی احرام کے بغیر مکہ میں صرف ایک مرتبد داخل ہوئے تھے یہ فتح کہ کا دن تھا تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس دن میں نبی اکرم مُٹائٹی نے اپنے سر پر خود بھی رکھا ہواور اس پرسیاہ امامہ بھی باندھا ہوتو حضرت جابر دٹائٹو نے عمامے کا ذکر کیا جے انہوں نے دیکھا تھا اور حضرت انس دٹائٹو نے دکتا جو کہ کہ کورکا جو انہوں نے دیکھا تھا اور حضرت انس دٹائٹو کے دورکا ذکر کیا جو انہوں نے دیکھا تھا اور حضرت انس دٹائٹو کے دورکا ذکر کیا جو انہوں نے دیکھا تھا تو اس طرح ان دونوں روایات میں کوئی تضاداور اختلاف نہیں ہوگا۔

## بَابُ فَضُلِ الْمَدِيْنَةِ

## باب: مدینه منوره کی فضیلت کا تذکره

3723 - (سند صديث): اَخْبَوْنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

• وَسَلَّمَ:

(متن صديث) أمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ الْقُرى، يَقُولُونَ : يَثْرِبُ، وَهِىَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ وَهِىَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ وَهِىَ الْمَدِيدِ

تُوضَى مَصَنف:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ:قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ الْقُرَى لَفُظَةُ تَمْثِيلٍ، مُرَادُهَا الْإِسْلَامَ يَكُونُ الْيِهَ الْمُلُكِ، فَكَانَهَا قَدْ اَتَتُ عَلَيْهِ الْقُرَى وَيَعْلُو عَلَى سَائِرِ الْمُلُكِ، فَكَانَهَا قَدْ اَتَتُ عَلَيْهَا، لَا أَنَّ الْمَدِينَةَ تَاكُلُ الْقُرَى

🟵 🟵 حضرت ابو ہر برہ و اللغظر روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملک تی ارشاد فر مایا ہے:

'' بجھے ایک ایک بستی کے بارے میں تھم دیا گیا ہے' جوتمام بستیوں کواپنی لپیٹ میں لے گی۔لوگ ہے کہتے ہیں سی شرب ہے' حالانکہ بید یہ ہے بیلوگوں کو یوں باہر نکال دے گاجیسے بھٹی لوہے کے ذنگ کوختم کردیتی ہے۔

(امام ابن حبان ﷺ فرماتے ہیں:): بی اکرم مُثَاثِیْظُ کا یہ فرمان' جھے ایک بستی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جودیگر بستیوں کو ماجائے گی۔''

یے مثال بیان کرنے کے الفاظ ہیں اور اس سے مرادیہ ہے: اسلام کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوگا اور پھروہ دیگر بستیوں پرغالب آجائے گالور پورے ملک پرغالب آجائے گاتو بیاس طرح ہوگا جیسے مدینہ پورے ملک پرغالب آگیا۔اس سے بیمرادنہیں ہے کہ مدینہ دیگر بستیوں کو کھا جائے گا۔

3723- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/887 في الجامع: باب في سكنى المدينة والخروج منها . واخرجه أحمد 2/237، والبخارى 1871 في فضائل المدينة: باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس، ومسلم 1382 في الحج: باب المدينة تنفى شرارها، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في التحفة 10/76، والطحاوى في شرح مشكل الآثار 2/332-333، والبغوى 2016 من طريق مالكن بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق 17165، والحميدى 1152، وأحمد 2/384، ومسلم 1382، والطحاوى 2/332، من طرق عن يحيى بن سعيد، به .

# ذِكُرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ الْمُدِينَةَ كَحُبِّهِ مَكَّةَ، اَوُ اَشَدَّ

نبی اکرم مُنَافِیْم کااپنے پروردگارسے بیدعا مانگنا کہوہ مدینہ منورہ کوان کے نز دیک اسی طرح محبوب کردے جس طرح وہ مکہ سے محبت رکھتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ محبوب کردے

3724 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ النَّهَا قَالَتُ:

ُ (مَثْنَ صَدِيثُ): لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ ابُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَا، فَقُلْتُ: يَا ابَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ ابُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِذَا اَحَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِى اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِكَالُ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا اُقُلِعَ عَنْهُ يَرُفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُوْلُ:

آلا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ آبِيتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍ وَّحَوْلِي اِذُحِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلُ لَيُدُونُ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ وَهَلُ يَبُدُونُ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ

قَـالَتُ عَائِشَةُ: فَجِنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّبُ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ، وَصَبِّحْهُ النَّا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا وَاجْعَلُهَا بِالْجُحْفَةِ ،

تُوضَّحُ مَصنف قَالَ ابُو حَاتِمِ الْعِلَّةُ فِى دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَقُلِ الْحُمَّى إِلَى الْجُحْفَةِ، اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَقُلِ الْحُمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْقُلُ حُمَّاهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْقُلُ عُمَّاهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَانْقُلُ حُمَّاهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إ

3724—إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/890 في الجامع: باب ما جاء في وباء المدينة . وأخرجه البخارى 3926 في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، و 5654 في المرضى: باب عيادة النساء والرجال، و 5677 بساب من دعا برفع الوباء والحمى، والنسائي في الطب من الكبرى كما في التحفة 12/195، والبيهقي 3/382 أن النحوى 2013 من طريق مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 6/56، 260، والبخارى 1889 في فضائل المدينة، باب رقم 12، و 6/37 في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ومسلم 1376 في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، من طرق عن هشام بن عروة، به . وأخرجه أحمد 6/239—240 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي المدينة والصبر على لأوائها، من الحرق عن هشام بن عروة، عن عرمة، به . وأخرجه أحمد 6/239—240 عن يزيد، عن عبد حبيب، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، عن عائشة . وذكر عمر بن شبة في "أخبار المدينة" أن هذا الوجز: "كل امرء مصبح . . . . . " لحنظلة بن يسار، قاله يوم ذي قار، وتمثل به الصديق رضى الله عنه .

نی کی سیّدہ عائشہ صدیقہ فی النہ ای کرتی ہیں: جب نبی اکرم مَالیّیْ کم دینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر ڈلائنو اور حضرت بلال ڈلائنو کو بخار ہوگیا۔ سیّدہ عائشہ ڈلائنو کہتی ہیں میں ان کے پاس آئی۔ میں نے بوچھا اباجان آپ کا کیا حال ہے؟
اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ سیّدہ عائشہ ڈلائنو کی ہیں: جب حضرت ابو بکر ڈلائنو کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھتے تھے۔
"ہر شخص اپنے گھروالوں کے پاس سی کرتا ہے والانکہ موت اس کے جوتے کے تسے ہے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے '۔
جب حضرت بلال ڈلائنو اللہ تعالی ان پردم کر ہے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی تھی تو وہ بلند آ واز میں یہ پڑھتے تھے۔
"ہر کے افسوس کیا میں اس وادی میں بھی رات بسر کرسکوں گا کہ میر ہے اردگر داذ خراور جلیل ( مکہ کی مخصوص گھاس) ہوگی کیا
میں بھی کسی دن جمنہ کے پانی تک بہنے پاؤں گا کیا شامہ اور طفیل ( نامی پہاڑ ) میر سے سامنے آئیں گے'۔

ستیدہ عائشہ ڈگاٹھٹا بیان کرتی ہیں: میں نبی اکرم مُلاٹیٹِم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے آپ کواس بارے میں بتایا' تو آپ نے دعا کی:

''اے اللہ! تو مدینہ کوبھی ہمارے نز دیک اس طرح محبوب کر دے جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے بلکہ (مدینہ کو) زیادہ محبوب کر دے اوراہے ہمارے لئے صحت افزاء بنادے اور ہمارے لئے اس کے صاع اوراس کے مدمیں برکت دیدے اور یہاں کے بخارکو یہاں سے منتقل کر دے اسے جمافہ تقل کر دے''۔

(امام ابن حبان میسینیفرماتے ہیں:): نبی اکرم مُلَاثِیْم کے بخار کے جمفہ کی طرف نتقل ہونے کی دعا کرنے کی علت بیہ ان دنوں جھہ یہودیوں کی بستی تھی۔ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔اس لئے نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی ''کراس کے بخار کو جھھہ کی طرف نتقل کردے۔''

(متن صديث): نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اُحُدِ، وَقَالَ إِنَّ اُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

\[
\begin{align\*}
\textit{\frac{varion}{varion}} \\
\textit{\textit{varion}} \\
\textit{varion} \\
\textit{varion}

😂 😌 حضرت انس والفئة بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَلَّ اللَّهُ أِنْ احديبارُ كي طرف ديكي كرارشا وفر مايا:

"بشك احديها راجم سع عبت كرتا ب اورجم اس سع عبت كرت بين "-

(امام ابن حبان ﷺ فرماتے ہیں:): نبی اکرم مَنْ ﷺ کا بیفر مان:''ایک پہاڑ جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں''،اس سے مراد پہاڑ پر رہنے والے لوگ ہیں۔اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

'' تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کو ڈال دیا گیا'' اس سے مراد بچھڑے کی محبت ہے اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا پیفر مان بھی ہے۔

" تم بستی سے دریافت کرو"اس سے مراد بستی میں رہنے والے لوگ ہیں۔

اور (حدیث میں مذکورالفاظ) سے مراداہل مدینہ ہیں تو یہاں نبی اکرم مُنَافِیَّا نے حدیث کے الفاظ کو یوں استعال کیا ہے کہ وہ پہاڑ جواُ حد ہے اس سے مقصود مدینہ منورہ لیا ہے توبیان دونوں کے درمیان مقاربت اورمجاورت کے طور پر ہوگا۔

### ذِكُرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ

نى اكرم مَنْ يَنْفِيمُ كامدينه منوره كُوُ وطابه 'كانام دينا

3726 - (سنرحديث): اَخْبَوَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَبِسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصُرَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: (مَثَن حديث):سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ

3725 إسناده صحيح على شرط الشيخين، والقواريرى: اسمه عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم 1393 في الحج: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، وأبو يعلى 3139 عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/140، وابن شبة في تاريخ المدينة أد/81 والبخارى 4083 في السمغازى: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، ومسلم 1393 من طرق عن قرة بن خالد به وأخرجه مطولاً ومختصراً: مالك 2/889 في السمغازى: باب ما جاء في تحريم المدينة، وعبد الرزاق 17170، وأحمد 2899 و 240 و 242 ومختصراً: مالك 2899 في البخاد، و 2899 في البخاد، و البخاري 2899 باب من غزا بصبي للخدمة، و 3367 و 3367 و البخاري 2899 في البخاري 4089، و 5425 في الأطعمة: باب الحيس، و 6363 في الدعوات: باب للخدمة، و 7337 في الأطعمة: باب الحيس، و 6363 في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، و 7333 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والترمذي التعوذ من غلبة الرجال، و 7333 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والترمذي 292 في المناسك: باب ما جاء في فضل المدينة، من طرق عن عمرو مولى المطلب، عن أنس وأخرجه ابن ماجه 3115 في المناسك: باب فضل المدينة، عن هناد بن السرق، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن مِكْنف، عن أنس، وزاد فيه: "وهو على تُرعة من ترع الجنة، وغير على ترعة من ترع النار" وفي البناب عن أبي حميد الساعدى عند مسلم 1392، وابن شبة 1782 وعن عروة سرساذ "عند مالك 2/293، وعبد الرزاق 1716، وابن شبة 1782 وابن شبة 1782 و وبن شبة 1782 و وبن الموينة و وبن شبة 1782 و وبن شبة 1782 و وبن شبة 1782 و وبن شبة 1782 و وبن شب

3726 - إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وروى له البخارى تعليقاً وأخرجه الطبراني في الكبير 1892 عن سليمان بن الحسن، عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/102 و 108، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة المنورة من طريق عن شعبة، به .

## 

ایمان کامدینه منوره میں اکٹھا ہونا اوراس میں رچ بس جانا

3727 - (سند مديث): آخْبَرَنَا صَالِحُ بُنُ الْاَصْبَغِ بُنِ عَامِرٍ التَّنُوخِيُّ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ السَّائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) زانَّ الإيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا

🟵 😌 حضرت عبدالله بن عمر فالمجلار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَا لَيْنَا نے ارشا و فر مایا ہے:

"بِ شك ايمان مدينه منوره كي طرف يول بلك آئ كا جس طرح سانب الني بل كي طرف بلنتائ -

## ذِكُرُ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ بِمَدِيْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ايمان كانبى اكرم مَالِينَا كَ شهر ميں الصفي بونے كاتذكره

3728 - (سند مديث) : اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنُ عُبِيدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

3727 - احمد بن حرب الطائى: صدوق روى له النسائى، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن يحيى بن سليم وهو الطائفى -قال عنه النسائى: وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر واخرجه البزار 1182 عن الحسن بن يونس، عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد، وقال: تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله، ورواه غيره عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص، عن أبى هريرة، وهو الصواب ونقل الحافظ في الفتح: 4/112 قول البزار، وقال: وهو كما قال، وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر، يعني يحيى بن المسليم، وانظر الحديث الآتي عند المؤلف وأخرج مسلم 146 في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسجدين، من طريق محمد بن رافع والفضل بن سوار، عن أبن عُمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها"، والمسجدان هما: مسجد مكة، ومسجد المدينة وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/184، وعن عبد الرحمن بن سنة عنده أيضاً 4/73 منل حديث ابن عمر عند مسلم .وعن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة عند الترمذى 2630 بلفظ: "إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها"، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح .

3728 إسناده صحيح وصالح بن زياد السوسى: ثقة، روى له النسائى، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وأخرجه مسلم 147 في الإيسمان: بباب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يارز بين المسجدين، وابن ماجه 3111 في المناسك: باب فضل المدينة، عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/422 والبخارى 1876 في فضائل المدينة: باب الإيمان يأرز إلى المدينة، من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به، وانظر ما بعده .

(متن صديث) إِنَّ الْإِيمَانَ لَيُأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا

تُوضَى مَصنف:قَالَ أَبُو حَاتِم: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ لَيَاْرِزُ اِلَّى الْمَدِيْنَةِ يُرِيدُ بِهِ اَهْلَ الْإِيمَانِ، وَذَلِكَ اَنَّ الْهَجَلَّ وَعَلاَ عَنْهَا طَيْبَاتِ اللَّذَاتِ فِى الْاَعْيُنِ وَذَلِكَ اَنَّ الْهَ جَلَّ وَعَلاَ عَنْهَا طَيْبَاتِ اللَّذَاتِ فِى الْاَعْيُنِ وَالْاللهُ عَلَى اللهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةِ، فَلا يَرُكُنُ النَّهَ اللَّهُ عَلْ اللهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةِ، فَلا يَرُكُنُ النَّهَ اللهُ عَلْ مُنْقَلِع بِكُلِيَّتِهِ إلَى الْاخِرَةِ الدَّائِمَةِ

🟵 😌 حضرت ابو ہر رہ دلائیں میں اکرم مَالیّی کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

"بے شک ایمان مدینه منوره کی طرف یوں بلیٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف بلٹتا ہے"۔

(امام ابن حبان مِیَشیونرماتے ہیں:) نبی اکرم منافیق کا بیفر مان 'ایمان مدیند منورہ کی طرف سٹ آئے گا' اس سے مراداہل ایمان ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے: مدیند منورہ ایک خشک علاقہ ہے جہاں خشک زمین اور ربیت کے ممیلے زیادہ ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز یں نہیں رکھی ہیں جو آئھوں اور جان کولذیذ اور پا کیزہ محسوں ہوتی ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے کھر کی طلب کا ارادہ کرتا ہے اس کے مدیند منورہ کی طرف صرف وہی شخص مائل ہو سکتا ہے جو اس فن ہونے والی اور زائل ہو جانے والی دنیا سے لاتعلق ہواور اس کی طرف وہی شخص راغب ہوسکتا ہے جو کمل طور پر ہمیشہ رہنے والی آخرت کی طرف متوجہ ہو۔

ذِكُرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِيمَانِ لِمَنْ سَكَنَ مَدِيْنَتَهُ نِي اكرم سَلَّيْنِمُ كَاسِ شَخْصَ كِيْ مِيسايان كَي لُوائي دين كا تذكره

جومد بينه منوره ميں ر ہائش اختيار كرتا ہے

3729 - (سندصريث): اَخْبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ، كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

الشارة ابو مريره والشيئروايت كرتے مين: نبي اكرم مَثَالَثُونِ في ارشاد فر مايا ہے:

"بشك ايمان مدينه منوره كى طرف يول بلك آئے گا جس طرح سانپ اپني بل كى طرف جاتا ہے"۔

<sup>3729-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 12/181 ومن طريقه أخرجه مسلم 147 في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يارز بين المسجدين، وابن ماجه 3111 في المناسك: باب فضل المدينة وأخرجه حمد 2/286 عن أبي أسامة بهذا الإسناد .

## ذِكُرُ نَفْي دُخُولِ الدَّجَّالِ الْمَدِيْنَةَ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ الْأَرْضِ

د جال کا تمام روئے زمین میں سے صرف مدینه منوره میں داخل نه ہونے کا تذکره

3730 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حُمَيْدِ الطَّوِيُلُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): أَبُشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ - يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ -

🟵 🕾 سيّده فاطمه بنت قيس فالفئاميان كرتى بين: نبي اكرم مَثَالْفِيُّمُ في ارشاد فرماياً:

''اے مسلمانوں کے گروہ! تم لوگوں کو بیخشخری ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہوگا'' (راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم مَالْلَیْظِ کی مرادمہ بینہ نفورہ تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَّانِ بِأَنَّ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ يُعُصَمُونَ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه اہل مدینہ دجال سے محفوظ رہیں گے یہاں تک كه وہ ان پرغلبہ حاصل نہیں كرسكے كا'ہم اس كثر سے اللّٰد كى پناہ ما نگتے ہیں

3731 - (سندهديث): اَخْبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبُواهِيْمَ، عَنُ اَبِيْه، عَنُ اَبِيْء بَكُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَنُ يَدن لُهُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَثِذٍ سَبْعَةُ اَبُوابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا

9730 حديث صحيح، أحمد بن يحيى بن حميد الطويل: ذكره المؤلف في الثقات 8/10، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/81: يُعدُّ في البصريين، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، ويقولان: أدركناه ولم نكتب عنه، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم، وسير د مطولاً بالسند نفسه برقم 6751 ومن طرق أخرى 6794 و 6750 ويخرج هناك إن شاء الله، وانظر ما بعده والدجال: فقال من الدَّجل، وهو التغطية، وسمى الكذاب دجالاً، لأنه يغطى الحق بباطله، ويقال: دجل البعير بالقطران: إذا غطاه، والإناء بالذه: إذا طلاه و

3731 واخرجه احمد 5/47، والبخارى "7126" في الفتن باب ذكرة الدجال، عن محمد بن بشر عن مصنف ابن أبي شيبة واخرجه احمد 5/47، والبخارى "7126" في الفتن باب ذكرة الدجال، عن محمد بن بشر عن مسعر، بهذا الإسناد واخرجه الحاكم 4/542 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن جده عن أبي بكرة به واخرجه البخارى "1879" في فضائيل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، و "7125" عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف عن ابيه عن جده عن ابي بكرة واخرده أحمد 5/43 عن سليمان بن داؤد الهاشمين عن إبراهيم بن سعد عن ابيه عن أبي بكرة واخرجه عبد الرزاق "20823" وأحمد 5/41 و 64، والحاكم 4/541 من طرق عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله عن أبي بكرة وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهرى، فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة، إنما سمعه من عياض بن مسافع، عن ابي بكرة .

مَلَكًان

﴾ حضرت ابوبکرہ رفحاتیناروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاتِیْنَا نے ارشاد فرمایا ہے: ''مدینہ منورہ میں د جال کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا اس کے سات دروازے ہوئیگے جن میں سے ہر دروازے پر دو فر شتے تعینات ہوں گے''۔

> ذِكُرُ نَفْيِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ نَفْسِهَا الْخَبَتَ مِنَ الرِّجَالِ كَالْكِيرِ مدينه منوره كااپناندرسے خبيث لوگوں كواس طرح نكال دينا جس طرح بھٹی (لوہے كے زنگ كو) نكال ديتى ہے

3732 - (سندعديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِيْ بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ،

بن المستعبر المستعبر المن الله عند الله عند الله عند وسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاسْكَامِ، فَاصَابَ الْاعْرَابِيَّ وَعُكْ (مَنْنَ مَدِينَةِ، فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا

صیبه است جابر راسلام قبول کیا اسے مدینہ مخص نے نبی اکرم مُلَّیْنِ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اسے مدینہ منورہ میں بخار ہوگیا وہ دیباتی (مدینه منورہ چھوڑ کر) چلا گیا' تو نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ نے ارشاد فرمایا: مدینہ بھٹی کی مانند ہے' جو خرابی کو تم کر دیتی ہے اور یا کیزہ چیز کو کھاردیت ہے۔

ذِكُرُ اِبُكَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْمَدِيْنَةَ بِمَنْ يَنْحُرُجُ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### منه موڑتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلاجا تاہے

3732 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ 2/886 في الجامع: باب ما جاء في سكني المدنية والخروج منها ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/306، والبخاري 7209 في الأحكام: باب بيعة الأعراب، و 7211 باب من بايع ثم استقال الميعة، و 7322 في الاعتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وهسلم 1383 في المحج باب الممدينة تنفي شرارها، والترمذي 3920 في الممناقب باب في فضل المدينة، والنسائي 7/151 في البيعة باب استقالة البيعة، وفي السير من الكبرى كما في التحفة 2/361، والطحاوي في مشكل الآثار 2/298، والبغوى 2015 وأخرجه أحمد 2/361 و 3307 و 10 المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، و 7216 في الأحكام والحميدي 1241 وابن أبي شيبة 12/18، والبخاري 1883 في فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، و 7216 في الأحكام باب من نكث بيعة، والنسائي في الحج من الكبري كما في التحفة 2/361 من طرق عن سفيان الغوري عن ابن المنكدر بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/385 من طريق الحارث بن ابي زيد عن جابر بنحوه ـ وسير د برقم: 3735 .

3733 - (سندحديث) اَخْبَوَنَا اَبُوُ يَعْلَى، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، اَخْبَوَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُوَيُوةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) :َلَا يَسَخُورُجُ مِسنُهَا اَحَسَدٌ – يَغْنِى الْمَدِيْنَةَ – رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا اَبُدَلَهَا اللَّهُ مَا هُوَ حَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھنزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِینَا نے ارشاوفر مایا ہے:

"یہاں سے جوبھی شخص اس سے بے رغبت ہوتے ہوئے نکلے گا (نبی اکرم سُکاٹیٹی کی مراد مدینہ منورہ تھی) تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مدینہ منورہ کو وہ شخص عطا کر دے گا جواس (مدینہ منورہ) کے لئے اس (نکل جانے والے) شخص سے زیادہ بہتر ہوگا اور مدینہ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے اگرانہیں اس بات کاعلم ہو''۔

ذِكُو الْحَبَرِ اللَّهَ الِّ عَلَى اَنَّ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ مِنُ خِيَارِ النَّاسِ، وَاَنَّ الْحَارِ جَ عَنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مِنْ شِرَادِهِمُ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ اہل مدینہ بہترین لوگ ہیں اوراس کوچھوڑ کروہاں سے نگلنے والاشخص بدترین ہے

3734 - (سندحديث): اَخْبَونَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي هُوَيُوَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ) يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَدُعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَيِّه، وَقَرِيبِه: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخُرُجُ اَحَدٌ مِّنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا اَخُلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيُرًا مِّنَدُهُ، الَّا إِنَّ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكَيْرِ تُخْرِجُ الْخَبَث، وَلَا يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

#### 🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنو 'نی اکرم مَالٹینم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

3733- إسناده حسن، محمد بن عمرو وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ- صدوق له أوهام، روى له البخارى مقرونا، ومسلم متابعة، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيحين، خالد بن عبد الله: هو الواسطى وأخرجه أحمد 2/439 عن ابن نمير، عن هاشم بن هاشم، عن ابى هاشم مولى السعديين، قال أبو زرعة: لا بأس به عن أبى هريرة بنحوه وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص عند أحمد 1/181 ابى هاشم مولى السعديين، قال أبو زرعة: لا بأس به عن أبى هريرة بنحوه فى الباب عن سعد بن أبى وقاص عند أحمد 185/ ومسلم 1363 وعن جابر عند البزار 1186 ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى فى المجمع 3/300 وعن عروة بن الزبير مرسلاً عند عبد الرزاق 17160 وانظر ما بعده .

3734- إسناده قوى على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمل وأخرجه مسلم 1381 في الحج باب المدينة تنفي شراوها، عن قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي بهذا الإسناد . " لوگوں پرایک زماندایسا آئے گا کہ ایک محف اپنے بچپازاداوراپ قریبی رشتے داروں کو بلائے گا کہ سہولت کی طرف آؤ سہولت کی طرف آؤ سے دست آؤسہولت کی طرف آؤ و مالانکہ اگر انہیں علم ہوئو مدیندان کے لئے زیادہ بہتر ہاس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہاں سے برغبتی اختیار کرتے ہوئے جو بھی محض نکے گائو اللہ تعالی اس محف سے زیادہ بہتر محف (مدینہ منورہ کو) عطا کردے گاخردار مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو خرابی کو نکال دیتا ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدیندا پنے برے لوگوں کو یول نہیں نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل (یازنگ) کو نکال دیتا ہے۔ دیتی ہے۔ دیتی ہے۔ ۔

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِى مِنْ اَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ السَّبَبِ اللَّذِي مِنْ اَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ السَّبِ كَاتَذَكُره جَس كَى وجهت نبى اكرم مَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ اسْ ارشا وفر ما فَي هي

3735 - (سنرصريث) اَخْبَوَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيْسَ الْاَنْصَادِيُّ، اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ،

رمتُن صَديث): اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسُلامِ، وَاصَابَ الْاعْرَابِيَّ وَعُكْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَخَرَجَ الْاعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَهَا، وَعُكْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَخَرَجَ الْاعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَهَا، وَيُنْصَعُ طَيِّبُهَا

ﷺ حضرت جابر طالتفنیان کرتے ہیں: ایک دیہاتی نے نبی اکرم مُثَالِیّنِ کے دست اقدس پراسلام قبول کیا۔اس دیہاتی کو مدیند منورہ میں بخار ہوگیا۔وہ (مدیند منورہ چھوڑ) کرچلا گیا' تو نبی اکرم مُثَالِیّنِ آنے ارشاد فرمایا:

" بے شک مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو خرائی کوختم کردیتی ہے اورا چھائی کو کھاردیتی ہے "۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ عُلَمَاءَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يَكُونُونَ اَعْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ غَيْرِهِمُ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ اہل مدینہ کے علاء دیگرتمام علاء سے زیادہ علم رکھتے ہیں

3736 - (سندمديث) : آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى

3735-إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3732. 3736-رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبى النزبير . وأخرجه الترمذى 2680 في العلم: باب ما جاء في عالم المدينة، عن إسحاق بن موسى بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/299، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 9/445، والحاكم 9/9-19ن والبيهقي في السنن الكبرى 1/386، وفي معرفة السنن والآثار /1 ورقة 13، والذهبي في سير أعلام النبلاء 8/50، من طرق عن سفيان به . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي .

الْانْ مَارِيُّ، قَالَ: سَالُتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْاَسُودَ، فَاَخْبَرَنِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ ابِي النَّابِيْ مُلْكَافِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِلَى الْبِيلِ الْعِلْمِ، الْمُعَلِيْ مَنْ يَضُوبَ الرَّجُلُ اكْبَادَ الْإِبِلِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَا يَجِدُ عَالِمًا اَعُلَمَ مِنْ عَالِمِ اَهُلِ الْمُعَلِمِ، فَلَا يَجِدُ عَالِمًا اَعُلَمَ مِنْ عَالِمِ اَهُلِ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِمِ، فَلَا يَجِدُ عَالِمًا الْعُلَمَ مِنْ عَلِمُ اللّهِ الْعُلُمِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

🟵 🏵 حضرت ابو ہر برہ واللفظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگ فیکم نے ارشا وفر مایا ہے:

''عنقریب ایساونت آئے گا کہ جب لوگ علم کے حصول کے لئے اونٹوں کے جگر پکھلادیں گے ( یعنی انتہائی زیادہ سفر کریں گے )'لیکن انہیں کوئی ایساعالم نہیں ملے گاجواہل مدینہ کے عالم سے بڑاعالم ہو''۔

ابومویٰ نامی راوی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ابن جرت کی فرماتے تھے: ہم یہ بجھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام مالک ڈکاٹنڈ ہیں۔

میں نے اس بات کا تذکرہ سفیان سے کیا' تو انہوں نے فر مایا: عالم وہ مخص ہوتا ہے' جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہواورہمیں ایسے کسی مخص کاعلم نہیں ہے' جوعمری سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہواس کی مرادعبداللہ بن عبدالعزیز تھا۔

ذِكُرُ الْبِتَلاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنُ اَرَادَ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوءٍ بِمَا يُذَوِّبُهُ فِيهِ الله تعالیٰ کااس شخص کو خت سزادینے کا تذکرہ جواہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرتا ہے

3737 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْقَرَّاطُ آنَهُ، سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مْ مَنْ صِدِيث ) نِمَنُ اَوَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوءٍ ، اَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

😌 😌 حضرت ابو ہر برہ واللغظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

3737 إسناده صحيح لغيره، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثى، وأبو عبيد الله القراظ اسمه دينار، ثقة وأخرجه مسلم 1386 في السحج: باب مَنُ أَرَادَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ آذَابَهُ الله، وابن ماجه 3114 في السمناسك باب فضل المدينة، من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/279 و 300 و 357، والحميدي 1167، ومسلم 1386، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 9/340، وأبو نعيم في الحلية 9/42، من طرق عن أبي عبد الله القراظ، به وأخرجه أحمد مطولاً 2230 عن عشمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن أبي عبد الله القراظ، عن سعد بن أبي وقاص وابي هريرة وأخرجه أحمد 1/180 والبخارى 1877، والبويعلى 804، والبيهقى 1/180 والبغوى عديث سعيد بن أبي واقص .

''جو مخض اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے (جہنم کی آگ میں) یوں کھول دے گا'جس طرح نمک پانی میں کھل جاتا ہے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا يُحَوِّفُ مَنْ اَحَافَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِمَا شَاءَ مِنْ اَنُواعِ بَلِيَّتِهِ الله الله الله الله عند كره كه جو شخص الله مدينه كوخوفز ده كرے گاخواه وه جس طريقے سے اللہ الله على الله تعالى الله مختلف سزاؤل كے خوف ميں مبتلا كرے گا

3738 - (سند صديث) اَخْبَوَ اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) مَنْ اَحَافَ اَهْلَ الْمَدِينَةِ اَحَافَهُ اللّهُ

ذِكُرُ شَهَادَةِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّابِرِيْنَ عَلَى فَرُمُ الْقِيَامَةِ جَهْدِ الْمَدِيْنَةِ وَشَفَاعَتِهِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

نی اکرم مَلَّا ﷺ کامدینه منوره کی تختی پرصبر کرنے والوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی دینے اوران کی شفاعت کرنے کا تذکرہ

3739 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْفَحْسُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا مُؤْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ آبِيهُ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَعْنَ صديث) إلا يَصْبِرُ عَلَى لأوَاثِهَا، وَشِلَّتِهَا أَحَدٌ، إلَّا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

😁 😌 حضرت ابو ہریرہ دلاللہ ان اکرم مَالینیم کا پیغر مان نقل کرتے ہیں:

''یہاں کی ختیوں اور شدت پر جو بھی مخص صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کا' دشفیع'' ہوں گا''۔

ذِكُرُ اِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِلصَّابِرِ عَلَى جَهْدِ الْمَدِيْنَةِ وَلَاوَائِهَا

مدینه منوره کی تخی اور مشکل پرصبر کرنے والے کے لیے شفاعت کے اثبات کا تذکرہ

3740 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْفَصُّلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلَى اللهُ عَدَّانَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ صَالِحِ بُنِ صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأُواءِ الْمَدِيْنَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا

العرب الوهريه والتنظيروايت كرتي بين: ني اكرم مَا لَيْنِمُ في ارشاوفر مايا ؟

'' مدینه منوره ی مختی اور مشکل پر جو مخص صبر کرے گامیں اس کا' دشفیع'' (راوی کوشک ہے بیالفاظ ہیں)' '' گواہ'' ہوں گا''۔

ذِكُرُ إِثْبَاتِ شَفَاعَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ اَدُرَكَتُهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ اُمَّتِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ اَدُرَكَتُهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ الْمَتِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ اَدُرَكَتُهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### اس کی شفاعت کرنے کے اثبات کا تذکرہ

3741 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ، وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالُوا: حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَلَّثِنِي آبِي، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2739 و 3739 إسناده صحيح على شرط مسلم، موسى بن إسماعيل: هو المنقرى، وإسماعيل بن جعفر: هو ابن أبى كثير الأنصارى النزرقي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمٰن الحرقي وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم 1378 في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، والبغوى 2019 من طرق عن إسماعيل بن جعفرن بهذا الإسناد وأخرجه الحميدى 1167 من طريق أبى عبد الله القراظ، عن أبى هريرة وانظر الحديث الآتى .

-3740 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو مكرر ما قبله وابو ضمرة: هو انس بن عياض بن ضمرة الليثى . . . . واخرجه أحمد 2/287-288و 343، ومسلم 1378 في الحج بباب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على الأوائها، والترمذي 3924 في المناقب باب في فضل المدينة، من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/439 عن ابن نمير عن هاشم بن هياشيم عن أبي صالح، بِه وفي الباب عَنِ ابْنِ عُمَرَ عند مالك 2/885-886، وأحمد 2/113 و 119 و 133، ومسلم 1377، والترمذي 3918 وعن أبي سعيد عند مسلم 1374 .

(متن صدیث): مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّمُوتَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِيْنَةَ، فَإِنِّي أَشُفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا ﴿ حضرت عبدالله بن عمر فَيْ الله الله عن عمر الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنها من كونك " تم يل سے جس فض كے لئے ممكن موكدو مد سنم فورو ميں انتقال كر برا سرم من ميں انتقال كرتا ما سن كونك

''تم میں سے جس شخص کے لئے بیمکن ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انقال کرے اسے مدینہ میں انقال کرتا چاہیے' کیونکہ جو خص پہاں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا''۔

ذِكُرُ تَشْفِيعِ الْمَدِيْنَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مَاتَ بِهَا مِنْ اُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِمُ تَسْفِيعِ الْمَدِيْنَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مَاتَ بِهَا مِنْ اُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِمَتَ عَلَى الرَّمَ عَلَيْهِ أَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَامت كَوْنَ مِنْ الرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُومُ عَلَيْكُولُومُ عَلَيْكُولُومُ عَلَيْكُولُومُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُولُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَي

3742 - (سند صديث) الخبر رَنَا ابْنُ قُتَبُهَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ ، عَنِ الصَّمَيْتَةَ امْرَاةً مِنْ يَنِى لَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُهَا ، تُحَدِّثُ صَفِيَّةَ بِنْتَ اللهُ عَبْدُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

(متن صديث) مَن استَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ، فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنَّهُ مَنْ يَّمُتْ بِهَا، تَشْفَعُ لَهُ،

ﷺ سیّدہ صفیہ بنت عبید رفی ہیں: انہوں نے نبی اکرم مَلَّ النِّیْمُ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ''تم میں سے جس شخص کے لئے یہ ممکن ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال کرے اسے یہاں انتقال کرنا چاہئے' کیونکہ جو شخص یہاں فوت ہوگا بیاس کی شفاعت کرےگا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)'' یہ اس کے حق میں گواہی دےگا''۔

<sup>3741</sup> إستناده صحيح على شرط الشيخين . معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأيوب: هو السختياني . وأخرجه احمد 4/74، والترمذى 3917 في المناقب باب فضل المدينة، وابن ماجه 312 في المناسك باب فضل المدينة، والبغوى 2020 من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد . وقال الترمذى: هذا جديث حسن غريب . وأخرجه أحمد 2/104 عن عفان، عن الحسن بن أبي جعفر عن أيوب، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/179 عن إسماعيل بن علية، عن نافع موسلاً . وفي الباب حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية عند الطبراني في الكبير 24/747، وأبي نعيم في أخبار اصبهان 2/103 من طرق . عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثتني عبد الله بن عمر بن الخطاب، أويس، حدثتني عبد الله بن عبد الله بن عكرمة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عنها . وذكره الهيثمي في المجمع 3/306، وقال: رجاله رجال الصحيح خلاعبد الله بن عكرمة، وقد ذكره ابن ابي حاتم، ورى عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد بسوء . واشار إليه الحافظ المزى في تحفة الأشراف 11/346 في ترجمة الصميتة الليثية، صاحبة الحديث التالي .

<sup>3742-</sup> إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، وغير الصميتة فمن رجال النسائي . وأخرجه النسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 11/345-346، والطبراني في الكبير 24/824 من طرق عن يونس بهذا الإسناد .وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري به .

# ذِكُرُ سُوَّالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضْعِيفَ الْبَرَكَةِ فِي الْمَدِينَةِ نَي الرم مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضْعِيفَ الْبَرَكَةِ فِي الْمَدِينَةِ

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، وَاجْعَلُ مَعَ

الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ

توضيح مصنف: قَالَ ابُو حَاتِسم: ابُو سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيّ مِنُ اَهْلِ مِصْرَ اسْمُهُ: بَكُرُ بُنُ عَمْرٍو، وَابُو سَعِيْدٍ الْمَعْرُونَ مِنَ اَهْلِ مِصْرَ اسْمُهُ: بَكُرُ بُنُ عَمْرٍو، وَابُو سَعِيْدٍ الْمُحُدُدِيِّ الْمَعْرُونَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ السُمُهُ: كَيْسَانُ مَوْلَى بَنِى لَيْتٍ: ثِقَتَانِ مَامُونَانِ رَوَيَا جَمِيْعًا عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْمُحُدُدِيِّ الْمُحُدُدِيِّ وَلَيْعَانُ بَيْ الْمُعَلِّمُ كَايِوْمَ اللَّهُ مَا كَالْمُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

"اے اللہ! ہمارے مداور ہمارے صاغ میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور اس برکت کے ہمراہ دومزید برکتیں شامل کردے"۔

(اہام ابن حبان میں ابنے قرماتے ہیں:): ابوسعید مولی مہری مصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام بکر بن عمر و ہے جبکہ ابوسعید مقبری اہل مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام کیسان ہے یہ بنولیٹ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ دونوں راوی ثقہ اور مامون ہیں۔ ان دونوں حضرات نے حضرت ابوسعید خدری دالین سے روایات نقل کی ہیں۔

ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِيْنَةَ بِتَضْعِيفِ الْبَرَكَةَ نِي الرَم مَنَّ عِنْمُ كَامِدِينِهِ منوره كَ لِيكِي كَانابِركت كى دعاكر في كاتذكره

3744 - (سند مديث): اَخْبَوْنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ قَالَ:

رَمْتُن مِدِيثُ):قِيسَلَ: يَا رَّسُولَ اللَّهِ صَاعَنَا اَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا اَصْغَرُ الْاَمُدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا الْبُرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا الْبُرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ

الله عضرت الوهريره والفيئوميان كرتے ہيں: عرض كى كئى يارسول الله! بهارا (الل مدينه كا) صاع سب سے چھوڑا صاع

3743- إستناده صحيح على شوط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى سعيد مولى المهرى فمن رجال مسلم، وهو فى مستد أبى يعلى 1284 واخرجه مسلم 1374 476 فى المحيج باب الترغيب فى سكنى المدينة والصبر على لأوائها، عن أبى خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد . واخرجه احمد 3/91 عن إسينماعيل بن علية، به . واخرجه 3/35-36 عن أبى عامر عن ابن علية به .واخرجه 3/47، ومسلم 1374، وابو يعلى 1282 من طرق عن يحيى بن أبى كثير به .

3744 إسناهد صحيح، وقد تقدم برقم 3284 .

إور جارامدسب سے چھوٹامد بئونی اکرم ملائی ارشاد فرمایا:

''اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے صاع اور مداور ہمارے تھوڑے اور زیادہ میں برکت رکھ دے اور اس برکت کے ہمراہ مزید دوبرکتیں رکھ دئے'۔

ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْبَرَكَةِ فِي مِكْيَالِهِمُ نِي الرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْبَرَكَةِ فِي مِكْيَالِهِمُ نِي الرَّمَ عَلَيْهِ كَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمُ وَمُلِّهِمُ ، يَعْنِي اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ

و الشيخ الله عضرت الس بن ما لك والتينة و بن اكرم مَثَالِقَيْمُ كاية فرمان نقل كرتے ميں:

''اے اللہ!ان لوگوں کے ماپنے کے آلے میں برکت رکھ دے۔ان کے صاع اوران کے مدمیں برکت رکھ دے''۔ نبی اکرم مَثَالِیَّا کِم کرا داہل مدینہ تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا لِأَمُ لَكُمُ لَمَّا دَعَا لِلْكُمُ لِلْمَاءِ وَصَفْنَا تَوَضَّا لِلصَّلاةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے جب اہل مدینہ کے لیے وہ دعا کی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا تھا

3746 - (سندحديث): آخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ،

3745 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/884 في المجامع: باب الدعهاء للمدينة وفضلها وأخرجه البخاري 2130 في كفارات الأيمان: باب صاع وأخرجه البخاري 2130 في البيوع باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، و 6714 في كفارات الأيمان: باب صاع المحينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق المحينة ومسلم 1368 في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/89 من طريق مالكن بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/15و 142-143، والبخارى 2889 في المجهاد باب فضائل المدينة والمخدمة في الغزو، و 2893باب من غزا بصبى في المخدمة، و 5425 في الأطعمة باب الحيس، ومسلم 1365، والبيهقي في دلائل النبوة 2/228، والبغوى 7677 من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أنس . وأخرجه أحمد 3/142، والبخارى 1885 في فضائل المدينة باب رقم 10، ومسلم 1363 من طريق وهب بن جرير، عن يونس ن عن الزهرى، عن أنس بلفظ: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة" .

قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعُدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو،

(متن مديث): عَنُ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِب رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ آنَّهُ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيتُونِى بِوضُوءٍ ، فَلَمَّا تَوَضَّا، قَامَ وَسَلَّمَ خَتَى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّ قِ بِالسُّفَيَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيتُونِى بِوضُوءٍ ، فَلَمَّا تَوَضَّا، قَامَ فَاسْتَ هُبَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيتُونِى بِوضُوءٍ ، فَلَمَّا تَوَضَّا، قَامَ فَاسْتَ هُبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيتُونِى بِوضُوءٍ ، فَلَمَّا تَوَضَّا، قَامَ فَاسْتَ هُبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِي السُّلَقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَا مَا بَارَكُتَ لِا هُلِ مَكَةً مَعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

عفرت على بن ابوطالب وللفؤيان كرتے ہيں: ہم لوگ نبى اكرم مَثَالَّيْزُ كے ہمراہ رواند ہوئے يہاں تك كُرُ مقياً "كے مقام پرموجود پھر ميلان ميں آگئے - نبى اكرم مَثَالِّيْزُ في ارشاد فرمايا: ميرے پاس وضوكا پانى لے كر آؤ - جب نبى اكرم مَثَالِّيْزُ في مقام پرموجود پھر ميلان كر آؤ - جب نبى اكرم مَثَالِّيْزُ في الله على الله ع

"اے اللہ! بے شک مفرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے ظیل تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کے لئے تھھ سے برکت کی دعا کی تھی۔ میں "محر" تیرا بندہ اور تیرار سول ہوں۔ میں اہل مدینہ کے لئے تھھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے مداوران کے صاع میں ای طرح برکت کورکھ دے جس طرح " تو نے اہل مکہ کے لئے برکت رکھی تھی اور اس برکت کے ہمراہ دومزید برکتیں رکھ دے۔

ذِكُو دُعَاءِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ فِي تَمُرِهَا الْمُدُونَةِ فِي تَمُرِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ فِي تَمُرِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُلِ الْمُصَلَّفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

3747 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيُ صَالِحٍ، عَنُ اَبِيُه، عَنُ اَبِيُ هُوَيُوةَ اَنَّهُ قَالَ:

3746- إسنبادة صبحبت، ورجالة ثبقات، والربيع بن سليمان: هو المرادى صاحب الشافعي، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وعاصم بن عمرو، وقيل: عمر، هو المدنى، وثقه المؤلف والنسائي وأخرجه الترمذى 3914 في المناقب باب ما جاء في فضائل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 7/390-391 عن قتيبة بن سعيد عن الليث، بهذا الإسناد وذكره البخارى في التاريخ الكبير 6/480-481 قال: قال عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، فذكره بإسناده .

(متن صديث): كَانَ النَّاسُ إِذَا رَاوَا النَّمَرَ جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا آخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا آخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبُدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَآنَا آدْعُوكَ لِلْمَدِيْنَةِ وَمُنْكُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو اَصُغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ

کی حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئؤ بیان کرتے ہیں: جب لوگ پہلا کھل دیکھتے تھے تواسے نبی اکرم مَلَّاثِیْمُ کی خدمت میں لاتے تھے نبی اکرم مَلَّاثِیْمُ اسے لیتے اور بید عاما نگتے تھے۔

"اے اللہ! ہمارے بھلوں میں ہمارے لئے برکت رکھ دے ہمارے شہر میں ہمارے لئے برکت رکھ دے ہمارے صاع اور مدمیں ہمارے لئے برکت رکھ دے ہمارے صاع اور مدمیں ہمارے لئے برکت رکھ دے اے اللہ! بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے نبی تھے اور میں ہدینہ کے لئے بچھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لئے بچھ سے دعا کی تھی اور اس کے ہمراہ اتن ہی مزید ہو"۔ دعا کرتا ہوں جواس کی مانند ہو جوانہوں نے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور اس کے ہمراہ اتن ہی مزید ہو"۔

پرنی اکرم تَلَیْزُ وہاں موجود نظرآنے والے سب سے چھوٹے بچکو بلاتے اور آپ وہ پھل اسے عطاکر دیتے تھے۔ فِح کُرُ اَمْرِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِیّهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یَّدُعُو لِلَاهُلِ الْبَقِیعِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یَّدُعُو لِلَاهُلِ الْبَقِیعِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یَدُعُو لِلَاهُ لِللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یَکُو لِللّٰهُ الْبَقِیعِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْهُ وَسَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

3748 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُن اَبِيْ عَلْقَمَةَ، عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:

(متن صديث) قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ.

قَالَتُ: فَامَرُتُ بَرِيْرَةَ جَارِيَتِى تَتْبَعُهُ، فَتَبِعَتُهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعُ، فَوَقَفَ فِى اَدُنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَقِفَ، ثُمَّ النِّصَرَفَ، فَسَبَقَتُهُ بَرِيُرَةُ، فَاَخْبَرَتُنِى، فَلَمُ اَذْكُرُ لَهُ شَيْنًا حَتَّى اَصْبَحْتُ، ثُمَّ إِنِّى ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ إِنِّى النِّصَرَفَ، فُصَّ إِنِّى ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ إِنِّى النِّهُ إِلَى لَهُ مَنْ اللَّهُ الل

9748 إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أم علقمة، وهي مولاة عائشة، واسمها مرجانة، وثقها المؤلف، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، زعلق لها البخارى في صحيحه، واضطرب قول الذهبي فيها، فقال في . الميزان 4/613؛ لا تعرف، وقال في الكاشف: وثقت، وصحّح حديثها في تلخيص المستدرك، والحديث في الموطأ 1/242 في الجنائز باب جامع الجنائز واققه وأخرجه النسائي 4/92 في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمسلين، والحاكم 1/488 من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد، ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق 6712، ومسلم 974 103 والنسائي 7/7-75 في عشرة النساء، والنعوت من الكبرى كما في التحفة 92/12—300، من طرق عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن عائشة في حديث طويل، وفيه: "إن جبريل أتاني . . . . فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم "، هذا لفظ مسلم . ولفظ عبد الرزاق والنسائي: "فإن جبريل أتاني . . . . فأمرني أن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فاستغفر لهم".

﴿ سَيّدہ عائش صديقة وَ اللّٰهُ اِيان كرتى بين: ايك رات نبى اكرم اللّٰهُ الله الله عن كُرْك بينے (يعنى چادر اوڑھى) اور باہر تشريف لے گئے۔ سيّدہ عائشہ وَ اللّٰهُ اِيان كرتى بين: ميں نے اپنى كنيز بريرہ كو نبى اكرم اللّٰهُ الله كومنظور تھا آپ جانے كى ہدايت كى وہ نبى اكرم اللّٰهُ اِيمُ الله كومنظور تھا آپ جانے كى ہدايت كى وہ نبى اكرم الله الله كومنظور تھا آپ من الله كام الله تھا كے اللہ منافيظ من الله الله تاكہ من الله كام منافيظ من الله كام منافيظ من الله كام منافيظ نوار منافيش نوار منافيظ نوار منافيظ نوار منافيش نوار منافيظ نوار منافيش نوار مناف

ذِكُو رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِلْمَرَءِ، بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَي الرَم مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَي الرَم مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَاميد كَا تَذكره فَي الرَم مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَاميد كَا تذكره عَلَيْ إِلَى الْمُنْتَى، حَدَّثَنَا ابُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِي، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِي الْعُنْ مَنْ عَمَّادِ الدُّهُ وَسَلَمَةً وَاللَّهُ مَنْ عَمَادٍ الللهُ عَنْ عَمَّادِ اللْهُ مِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(متن صديتُ) أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ

🟵 🟵 سيّده أمّ سلمه وَلَيْهُا نِي اكرم مَثَالِيْهُم كايه فرمان قل كرتي بين:

''میرےاس(منبر)کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں''۔

ذِكُرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرُءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوُضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوُضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْمَنْبَرِ الْمَابِينَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

اس بات کا تذکرہ کہ جب آ دمی نبی اکرم مُثَاثِیَّا کی قبرشریف اور منبر کے درمیان اطاعت ( معنی نماز ) کو بجالائے تواس کے بارے میں یہ امید کی جاسمتی ہے کہ وہ جنت کے ایک باغ تک پہنچ گیا ہے

3750 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا

9749 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير عمار الدهني، وهو ابن معاوية، فمن رجال مسلم، وهو في مسند ابي يعلى 323/1 و أخرجه أحمد 6/318 عن عبد الرحمان بن مهدى، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق 5242، والحميدي 290، وأحمد 6/289، والنسائي 7/25-36 في المساجد باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وفي الحج من الكبري كما في التحفة 13/41، وابن سعد 1/235، وأبو نعيم في الحلية 7/248 والطبراني في الكبير والصلاة فيه، ووني الحج من الكبري كما في التحفة 13/41، وابن سعد 1/235، وأبو نعيم في الحلية 8/247، والطبراني في الكبير و3/519، والبيهةي 5/248 من طرق عن سفيان به، وعند بعصهم سفيان بن عيينة، وعند والبحض الآخر سفيان الثوري، وكلاهما شقتان من رجال الشيخين، حدث عنهما عبد الرحمن بن مهدي، وحدثا عن عمار الدهني وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/247 من طريق المعبة، عن عمار، به وأخرجه الطبراني 23/520 من طريق شعبة، عن عمار، به وفي الباب عن أبي واقد الليثي عند الطبراني 3296، والحاكم 3/532 .

يَـحُيَـى الْقَطَّانُ، حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَّنِ، عَنُ حَفُصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِيُ هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) نما بين بَيْن بَيْتى وَمِنبُرِى رَوْضَةٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجُنَّةِ، وَمِنبُرِى عَلَى حَوْضِى الْحَبَرَيْنِ مِمَّا نَقُولُ فِى كُتُبِنَا بِإِنَّ الْعَرَبَ تُطُلِقُ فِى لُغَتِهَا السَمَ الشَّى عَالَى مَسْفِهِ عَلَى سَبَبِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْمُسُلِمُ إِذَا تَقَرَّبَ إلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلا بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُجِى لَهُ قَبُولُهَا، وَثَوَابُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةِ، اَطُلَقَ اسْمَ الْمَقْصُودَ الَّذِى هُو الْجَنَّةِ عَلَى سَبَيهِ الَّذِى هُو الْمِنبُرِ، وَكَذَٰ لِكَ قَولُهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ، وَكَذَٰ لِكَ قُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبَيهِ الَّذِى مُو الْمَنْفِ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَرُضِى ، وَكَذَٰ لِكَ قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَوْضِى ، لِيَعْ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَوْمَ فَعْ الْمُعْتَةِ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

🟵 🕄 حضرت ابو ہررہ و اللفظ نبی اکرم مَاللَّیْمُ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

"میرے گھراورمیرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبرمیرے حوض پر ہوگا"۔

(امام ابن حبان مُونِشَيْنُور ماتے بین:):ان دونوں روایات میں جوالفاظ منقول بین اس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کرچکے ہیں کہ عرب اپنے محاورے میں بعض اوقات کسی مقصود چیز کااسم اس کے سبب کے لئے استعمال کر لیتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان نبی اکرم مُنافِیْزِ کے منبر کے پاس اللہ تعالی کی فرما نبرداری کرکے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کی قبولیت کی امید ہوتی ہے اور اس کا قواب جنت ملنے کی اُمید ہوتی ہے تو یہاں مقصود کے اسم کوجو جنت ہے اس کے سبب کے لئے استعمال کیا گیا ہے ہوتی ہے اور اس کا ثواب جنت ملنے کی اُمید ہوتی ہے تو یہاں مقصود کے اسم کوجو جنت ہے اس کے سبب کے لئے استعمال کیا گیا ہے محتوی ہے۔ والمحادی 1888 فی فضائل المدینة باب رفعہ 12،

2/50 إستنادة صحيح على شرط الشيخين واخرجه احمد 2/438، والبخارى 1888 في قضائل المدينة باب رقم 12، ومسلم 1391 في المحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد واخرجه عبد الرقاق باب الحوض، ومسلم 1391 والبيهقي 5/246، وابو نعيم في الرقاق باب الحوض، ومسلم 1391 والبيهقي 7336، وابو نعيم في أخبار أصفهان 2/276 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به وأخرجه احمد 2/236 و 297، والبخارى 7335 في الاغتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 2/332 من طرق عن خبيب، به وأخرجه أحمد 2/277 و 2/27 من طرق عن ابي هريرة وأخرجه مالك أحمد 2/277 و 412، والترمذي 3916 في المناقب باب فضل المدينة، وأبو نعيم عن المورق عن ابي هريرة أو عن أبي المرية القبلة بناب ما جناء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن ابي هريرة أو عن أبي سعيد، على الشك ومن هذه الطريق أخرجه أحمد 2/465 – 645 و البغوى 452 و لكن رواه أحمد والبخارى من طريق مناطريق أبي سعيد، على المعلى عن على وأبي هريرة وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث على .

اوروہ منبر ہے اس طرح نبی اکرم مُنَا ﷺ کا یہ فرمان' جنت کے باغوں میں سے ایک باغ''اسی طرح نبی اکرم مُنَاﷺ کا یہ فرمان' میرا منبر میرے دوض پر ہے''اس سے مرادیبی ہے کہ آ دمی کو یہ اُمیدر کھنی چاہئے کہ وہ دوض کوڑ سے مشروب حاصل کرے گا اور جنت کے باغات میں پنچےگا۔ دنیا میں اس جگہ پراطاعت وفر ما نبر داری کرنے کی وجہ سے (وہاں پنچےگا)

یہ نبی اکرم مُناٹیٹی کے اس فر مان کی مانند ہوگا'' بیمار کی عیادت کرنے والاجنت کے باغ میں ہوتا ہے۔''

توجب بیاری عیادت کرنے والا تخص اپی عیادت کے وقت میں ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے باغ میں میں ہوتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے باغ میں پہنچنے کی اُمید کی جا سکتی ہے اور یہی مقصود ہے تو یہاں مقصود کا اسم اس کے سبب کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم مَلَا اُلِیْم کا یہ فرمان ہے'' جنت تلواروں کے سائے تلے ہے' اس کی اور بھی بہت ہی مثالیں ہیں' جنہیں ہم عنقریب اس کتاب میں آگے چل کرفل کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الاصطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ اِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مدینہ منورہ کی حدود میں شکار کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

اینے رسول کی زبانی اسے 'حرم' قرار دیا ہے

3751 - (سندهديث): اَخْبَوَنَا الْـحُسَيْسُ بُسُ اِدُرِيْسَ الْاَنْصَادِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

<u>ً (مَثَّنَ صَدِّيثَ)</u>: لَوُ رَايُنتُ الظِّبَاءَ تَوْتَعُ بِالْمَدِيْنَةَ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ يَنَهَا حَرَامٌ

عضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ فرماتے ہیں: اگر میں مدینہ منورہ میں کسی ہرن کو چرتا ہوا دیکھوں' تو اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کروں گا' کیونکہ نبی اکرم مُلٹیٹی نے یہ بات ارشا دفر مائی ہے:'' یہ دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ حرم
''

3751 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/889 في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة. وأخرجه أحمد 2/236، والبخارى 1873 في فضائل المدينة باب لابتي المدينة، ومسلم 1372 في الحج باب فضل المدينة، والترمذي 3921 في المحناقب باب ما جاء في فضل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 10/41، وابن الجارود 510، والبيهقي 65/19 في المحناقب باب ما جاء في فضل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 472 1372، وابن الجارود 510، والبيهقي 5/196 من طريقين عن الزهرى، به وفي إحدى روايتي أحمد: "لو رأيت الأروى تجوس ما بين لا بتيها ما هجتها ولا مسستها . . . " وأخرجه البخارى 1869 في فضائل المدينة باب حرم المدينة، من طريق عسيد المقبرى عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لسانى"، وليس فيه كلام أبي هريرة الأول .

# ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَرَم كردخت كوا كها راجائے اللہ عامی مانعت كا تذكرہ كه الله كرسول كرم كورخت كوا كھا راجائے

3752 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُحَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبُحَارِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ الْحَارِثِ بُنِ رَافِعِ بُنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِي ثُمَّ الرَّبُعِيِّ الْجُهَنِي ثُمَّ الرَّبُعِيِّ الْجُهَنِي الْجُهَنِي الْجُهَنِي الْرَبُعِيِّ الرَّبُعِيِّ الرَّبُعِيِّ الْمُهَالِيْ

رَمْتُن صديثُ) اَنَّهُ، سَالَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ، وَهُمُ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمُ هاذِهِ الثَّمَرَةَ النُّهُ مَ شَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُعْضَدُ مُحُرِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُعْضَدُ مُحُرِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْهانَا اَنْ نَقُطَعَ الْمَسَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْضَدُ مُحُرِمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْهانَا اَنْ نَقُطَعَ الْمَسَلَدَ وَمِرْوَدَ الْبَكَرَةِ.

حارث بن رافع بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ داللہ داللہ داللہ داللہ داللہ داللہ داللہ داللہ داللہ ہی عبداللہ داللہ داللہ ہی عبداللہ داللہ ہی ہوتے ہیں اور جواس سمر کے درخت کے ہوتے ہیں تو حضرت جابر ڈالٹی نے فرمایا: بی نہیں نے فرمایا: بیماں کے پتوں کوتو ڑا نہیں جائے گا اور بیماں کے (درخت کو) کا نائبیں جائے گا' کیونکہ نی اکرم مُلٹی ہی اے حرم قراردیا ہے'البتہ تم لوگ آرام سے جھاڑ کتے ہو۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارُ عَنُ إِرَا دَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجُلاءَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَدِينَةَ السبات كى اطلاع كاتذكره كم شي اكرم مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ بِياراده كياتها كه مدينه منوره سے اہل كتاب كوجلا وطن كرديں

3753 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخُبَرَنَا اللهُ عَنُ عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثْنَ صديث): لَيْنُ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهِ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لا يَبْقَى فِيهَا اللهِ مُسُلِمٌ

- 3752 إسناده ضعيف، إسماعيل بن ابى أويس رواية غير الخارى عنه ضعيفة، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبى داؤد . والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف، وقال ابن القطان: لا يعرف .وأخرجه البيهقى 5/200 من طريق الحسن بن على بن زياد السرى، عن إسماعيل بن أبى أويس، بهذا الإسناد .وأخرجه أبو داؤد 2039 فى المناسك باب فى تحريم المدينة، من طريق محمد بن خالد عن خارجة بن الحارث، ع آبِيهُ عَنُ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال: "لا يخبط . . . . " . وفى الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم 1362 بلفظ: "وإن إبراهيم حرم مكة، وإنى حرمت المدينة ما بين لابيتها، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها" .

المن المراه المنظم المراه المنظم كالمفرمان فل كرتي إلى:

''اگراللہ نے چاہاور میں زندہ رہ گیا' تو میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دونگا'یہاں تک کہاس میں صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے'۔

- Service - Serv

- 3753 حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل وإن كان كثير الخطا قد توبع، وسفيان: هو الثورى، وأبو الزبير صرح بالتحديث عن عبد الرزاق، ومسلم وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه واخرجه مسلم 1767 في الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والترمذي 1606 في السير باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والنسائي في السير من الكبرى كما في التحفة 8/16، والمطحاوى في مشكل الآثار 4/12، والحاكم 4/274، والبيهقي 9/207 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه واخرجه عبدرزاق 9985، وابن أبي شببة سفيان، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والأمارة والفيء باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، والترمذي 1607، والطحاوى 1762، والبغوى 2756 من طرق عن أبي الزبير، به وأخرجه أبو عبيدة في الأموال جزيرة العرب، والترمذي حماد، والطحاوى في شرح مشكل الآثار 4/12، من طريق سفيانن كلاهما عن ابي الزبير عن جابر، ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب .

### بَابٌ مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ باب: جَ كِمقدمات كابيان

ذِكُرُ اِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا بِغَيْرِهَا آدِي كَانَ مُوْسِرًا بِغَيْرِهَا آدَى كَ لِيهِ بَاتِ مِباحَ مُولِي لَان پِر (جَ كَ لِيهِ جَائِ ) اگر چهوه اتنا خوشحال موكسي دوسري چيز پر جاسكتا مو

3754 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَابُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ،

(مُتْن مديث): قَالَ: حَبَّجَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى رَحُلٍ، وَلَمْ يَكُنُ شَحِيحًا، وَحَلَّكَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلٍ، وَكَانَتُ زَامِلَتَهُ

© ثمامہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رفی انٹونے پالان پر بیٹے کر (سفر کرکے) جج کیاوہ تجوں آدی نہیں تھے کیا نہوں نے لیے بات بیان کی کہ نبی اکرم مالی انٹو کی بالان پر سوار ہو کر جج کے لئے گئے تھے وہ آپ کی سواری تھی۔ (ذاھلة اس اونٹن کو کہا جاتا ہے جس پر سازوسا مان لا داجا تا ہے ۔

ذِكُرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّحُجَّ مَاشِيًا، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ اللهِ صَلَوَاتِ اللهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

آ دمی کے لیے بیر بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ پیدل جج کے لیے جائے اگر چہوہ سواری کرنے پر قدرت رکھتا ہوآ دمی اللہ کے کلیم ( یعنی حضرت مویٰ علیہ السلام ) کی اقتداء کرتے ہوئے ایسا کرےگا'اللہ ہمارے نبی پراوران پر درود نازل کرے

3754- إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه البخارى 57 فى البحج: باب الحج على الرحل، عن محمد بن أبى بكر بهذا الإسناد وذكر الحافظ المزى فى الأطراف 1/160 أن البخارى روى تعليقاً، وكذا أشار إى ذلك البيهقى فى "سننه" فقال: أخرجه البخارى فى "الفتح" 3/381: وكذا وقع فى رواية أبى ذر أخرجه البخارى فى "الفتح" 3/381: وكذا وقع فى رواية أبى ذر ولغيره: "وقال محمد بن أبى بكر" وقد وصله الإسماعيلى، قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبى بكر، به وأخرجه البيهقى 4/332

3755 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُوَيُوةَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَاتِي الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُوسَى بُنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا مِّنُ (مَنْ مَدِيثُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَاتِي انْظُرُ إلى مُؤسَى بُنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا مِّنُ وَسَدَّمَ عَاشِيًا

الله جريره رفائن نبي اكرم مَا النَّيْمَ كَا يَعْرِ مانْ قَلَ كرتَ بِينَ: ﴿ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ كاللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ كُلُّونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ كُلُّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ كُلُّونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا لِمُعْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَّا عَلَيْكُمْ عَ

''گویا کہ میں اس وقت بھی حضرت موی بن عمران علیظ کی طرف دیچے رہا ہوں جو ہڑی کی گھاٹی سے پیدل نیچے کی طرف اتر رہے ہیں'۔ طرف اتر رہے ہیں''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَاتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِ، وَلَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ ٱفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ آدمی کا پنی بیوی کے ہمراہ حج کرنا دہ بوی جس پر حج کی ادائیگی فرض ہو چکی ہواوراس شوہر کے علاوہ اور کوئی اس کامحرم نہ ہوتو آدی کے لیے یہ بات نفلی جہاد سے افضل ہے

3756 - (سندحديث): اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمُدِ بُنِ مُقَاتِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مَعْبَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

(متن صديث) سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اكْتُتِبُتُ فِى غَزَاهِ كَلذَا وَكَلذَا، وَخَرَجَتِ امْرَاتِى حَاجَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ فَحِجَّ بِامْرَاتِكَ

﴿ وَ حَمْرَت عبدالله بن عباس وَ فَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنَا اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

3755 على زياد اللحجى: ترجم له المصنف في "ثقاته" 8/470 فقال: من أهل اليمن، سمع ابن عيينة، وكان راوياً لأبى قبرة، حدثنا عن المفضل ابن محمد الجندى، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين . واللَّحجى – بفتح اللام وسكون الحاء \_: نسبة إلى لَحْج، وهي قرية من بلاد اليمن نزلها بطن من حمير، وهو لحج بن وائل بن الغوث . . . فنسبت إليهم وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليمانى: ثقة روى له النسائى، ومن فوقه من رجال الشيخين . ويحى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصارى المدنى . وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم 166 وسيرد عند المصنف برقم 3801 و 6186 ويخرج من هناك .

3756- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم، وقد تقدم برقم 2731 .

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ خُرُوجَ الْمَرُءِ مَعَ امْرَاتِهِ، إِذَا خَرَجَتُ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْبَيَانِ بِاَنَّ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطُوعِ فِي الْمَحِيِّ اَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطُوعِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کا پنی بیوی کے ہمراہ جانا جب عورت فرض حج کی ادائیگی کے لیے کلتی ہے توبیآ دمی کے لیے فلی جہاد کے لیے نکلنے سے افضل ہے

3757 - (سند مديث) : اَخْبَونَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: صُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ آبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

(متن صديَث): سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَحُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَاةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اكْتُتِبْتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَانْطَلَقَتِ امْرَاتِي حَاجَةً، فَقَالَ: انْطَلِقُ فَحِجَّ مَعَ امْرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَا مَرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مَا مَا مَا مَاتَعَالَ عَلَى اللّهُ مَا مَا مُرَاتِكَ مَا مَا مُرَاتِكَ مَا مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَرَاتِكَ مَا مَا مَا مَا مَا مُرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَا مَا مُرَاتِكَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مَرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكُ مَا لَا لَهُ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُواتَلَ عَالَ مَا مُرَاتِكَ مَالَ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكُ مُنْ مَا مُرَاتِكَ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِكُ مُنْ مُرَاتِكُ مَا مُرَاتِعُ مَا مُواتِعُ مَا مُواتِعُ مَا مُواتِعُ مَاتِعُ مَا مُرَاتِعُ مَا مُواتِعُ مُواتِعُمُ مَا مُنْ مُرَاتِعُ مَا مُواتِعُ مَا مُواتِعُ مَا مُواتِعُ مُواتِعُمُ مُنْ مُرَاتِعُ مَا مُواتِعِقُولُ مَا مُواتِعُمُ مُواتِعُ مَا مُواتِعُمُ مُنْ مُواتِعُ مُنْ مُواتِعُ مُنْ م

حضرت عبداللہ بن عباس و بھی ایس اس میں بیں اس بی اکرم مکالیے کا کہ بیات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے: دو کوئی بھی مخف کسی عورت کے ساتھ تنہا ہر گزنہ ہواس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم بھی ہوتا جا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مکالیے کی امیرا نام فلاں فلاں جنگ میں حصہ کے لئے نوٹ کرلیا گیا ہے حالانکہ میری ہوی جج کے لئے جانا چاہتی ہے تو نبی اکرم مکالیے کی نے فرمایا: تم جاؤاورا پنی ہوی کے ہمراہ حج کرد'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الزَّجُرَ الَّذِى ذَكُرُنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ
الله التَكِيان كاتذكره كه يممانعت جوہم نے ذكر كى ہے يرثرمت كے طور پر
ممانعت سے ادب سكھانے كے لينہيں ہے

3758 - (سند حديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّحِيْمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا يَحِلُ لامْرَاةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھناروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِیْنِمْ نے ارشاد فر مایا ہے:

''کسی بھی عورت کے لئے سفر کرنا جا کزنہیں ہے البیتہ اس کامحرم ساتھ ہو' تو اس کا حکم مختلف ہے''۔

3757- إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو مكرر ما قبله .

3758- إسناده حسن وقد تقدم برقم 2732 .

## بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِ

باب: حج كےمواقيت كابيان

ذِكُرُ الْآمُو لِمَنْ ارَادَ الْحَجَّ أوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحُومَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ جَوْمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ جَوْمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ جَوْمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ جَوْمَ مَنَ الْمَوَاقِيتِ جَوْمَ مَنَ الْمَوَاقِيتِ جَوْمَ مَنَ الْمَوَاقِيتِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمَوَاقِيتِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وهمواقيت سے احرام باندھ لے

3759 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَوُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِيْنَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَهُ قَالَ:

ُ (مَثَنَّ صَرِيَّ ):اَمَرَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُهِلُّواْ مِنْ فِى الْحُلَيْفَةَ، وَاَهُلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَاَهْلَ نَجْدٍ مِّنْ قَرْن ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ:اَمَّا هَؤُلاءِ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاُخْبِرْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:وَيُهِلُّ اَهُلَ الْيَمَنِ مَنْ يلَمُلَمَ

عفرت عبداللہ بن عمر ولی بیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کو بیت کم دیا ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے اور اہل شام جھہ سے اور اہل خاتم ہوتا ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے اور اہل شام جھہ سے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر ٹھا ﷺ بیان کرتے ہیں: بیدہ مقامات ہیں جن کے بارے میں میں نے نبی اکرم مُلَا ﷺ کی زبانی سنا ہے مجھے یہ بات بتائی گئ ہے نبی اکرم مُلَّالِیًّا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: اہل یمن بلملم سے احرام باندھیں گے۔

ذِكُرُ خَبَرِ ثَان يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3760 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا

9759 إسناده صعيح على شرط الشيخين، وهو فى الموطأ " 1/330 فى النجج: باب مواقيت الحج وأخرجه الشافعى 1/279 والدارمى 2/30، والبيهقى 5/26 من طبريق منالك، بهنذا الإسناد وأخرجه الشافعى 1/288، وأحمد 9/2 و11 و1520 و1521، والبخارى 1522 فى النجج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة و 1527 و 1528 باب مهل أهل نجد، ومسلم 1182 فى النجح: باب مواقيت الحج، والنسائى 5/125 فى النجج: باب ميقات أهل نجد، وابن خزيمة 2589، والطحارى 2117 و 1182، والبيهقى 5/26 من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه و انظر الحديث التالى

إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَآخُبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْبَارٍ آنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

(متن صديث) اَمَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَاهُلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَاهُلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَاهُلَ الْمَدِينَةِ اَنَّهُ قَالَ: وَيُهِلُّ اَهُلَ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَاهُلَ اَهُلَ الْمَيْمِ مِنْ يَلَمُلَمَ الشَّامِ مِنَ الْجُحُفَةِ، وَاهُلَ اللهِ اللهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: وَالْحُدِينَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: وَالْحُدِينَةِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم مُلَّاثِیُّم نے ارشادفر مایا ہے: اہل یمن اہل بیلملم سے احرام با ندھیں گے۔

> ذِكُرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِ، وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ، عِنْدَ إِخْرَامِهِ حاجی کے لیے (مقررکردہ) مواقیت کا تذکرہ (نیزاس بات کی وضاحت) کہوہ احرام باندھتے ہوئے کس طرح کالباس پہنے گا؟

3761 - (سندحديث) : آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ بِنَسَا، وَآخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنَثَى التَّمِيمُ عِالْمَوُصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ اَبُو الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، آخُبَرَنِيُ نَافِعٌ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ،

<u>(مَنْنَ صَدِيث</u>): اَنَّ رَجُلَّا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِنُ اَيُنَ تَاْمُوُنَا اَنْ نُهِلَّ؟، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِنْ اَيُونَ تَاْمُونَا اَنْ نُهِلَّ؟، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُهِلُّ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ اَهُلُ انْجَدٍ مِّنُ قَرْنٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزُعُمُونَ اَنَّهُ قَالَ: وَيُهِلُّ اَهُلُ الْيَمَنِ مَنْ يَلَمْلَمَ اَوْ اَلَمُلَمَ – شَكَّ يَحْيَى –

3760 إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحى بن أيوب فمن رجال مسلم، وهو مكور ما قبله . . وأخرجه مسلم 1182، قبله . . وأخرجه مسلم 1182، قبله . . وأخرجه مسلم 1182 في الحجج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحى بن أيوب، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1182 وابن خزيمة 2593 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به . وأخرجه أحمد 2/50 و135، والبخارى 7344 في الاعتصام: باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوى 2/117 و 118من طرق عن سفيان، وأحمد 2/46 و 107عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به .

 وَعَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا نَلْبَسُ مِنَ الْقِيَابِ إِذَا آحُرَمُنَا، فَقَالَ: لَا تَـلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّوَاوِيْلاتَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَوَانِسَ، وَلَا الْجِفَافَ، إِلَّا آنُ يَّكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتُ لَهُ نَعُلانٍ، فَلْيُقُطَعِ الْخُفَيْنِ آشْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ، أَوْ وَرُسٌ

حضرت عبدالله بن عمر رفی ایس او الله الله علی الله عن الله عبی الله عبد الله بین الل

ہویااس کے آس پاس کے علاقوں سے ہو

3762 - (سندصديث): آخُبَوَنَا عُمَّرُ بُنُ سَعِيُدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَوَنَا آحُمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ

رَمَتَن صديث): آنَـهُ، سَمِعَ اَبَاهُ يَقُولُ: بَيُدَاؤُكُمُ هاذِهِ الَّتِي تَكُذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِا مَا اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ

ﷺ سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھیّا) کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: یہ بیداءوہ جگہ ہے جس کے بارے میں تم لوگ نبی اکرم مَثَاثِیْم کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہو۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے مسجد کے پاس سے تلبیہ پڑھاتھا (ان کی مراد) مسجد ذوالحلیفہ تھی۔

3762- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/332في الحج: باب العمل في الإهلال. وأخرجه البخاري 1541 في الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم 1886 في الحج: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة, وأبو داوود 1771 في المناسك: باب في وقت الإحرام، والنسائي 5/162-163 في الحج: باب العمل في الإهلال، والطحاوي 2/122 والبغوي 1869 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/10، والحميدي 659 والبخاري 1541، ومسلم 1186 والترمذي 818 في الحج: باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة 2611 من طرق عن سفيان، عن موسى بن عقبة، به .

### ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِى يُهِلُّ الْمَرُء ُ فِيهِ، إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ، وَهُوَ بِمَكَّةَ الْكُورُ الْو الوقت كاتذكره جهال سے آدمی تلبیه پڑھناشروع كرتا ہے جبوہ حج كا پختاراده كرلے اوروه مكه ميں موجود ہو

3763 - (سندصديث) : اَخْبَونَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُرَيْج،

(متن صديث): الله قَالَ إِعَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ : يَا آبَا عَبُدِ الرَّحْمٰنِ رَايَتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمُ اَرَ اَحَدًا مِّنُ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ : مَا هِى يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ : رَايَتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَائِيَّيْنِ، وَرَايَتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّيْتِيَّة، وَرَايَتُكَ تَصْبِعُ بِالصَّفُوةِ، وَرَايَتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ اَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَاوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتَّى السِّيْتِيَّة، وَرَايَتُكَ تَصْبِعُ بِالصَّفُوةِ، وَرَايَتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ اَهَلَ النَّاسُ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ يَسُعَلُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَلِمُ السِّيْتِيَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ إِلَا لَيْ مَا السِّيْتِيَّةُ الَّتِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُ حَتَّى تَنْبَعِتَ بِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُ حَتَّى تَنْبَعِتَ بِهِ وَالْحَلَقُ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُ حَتَّى تَنْبُعِتَ بِهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْعُلُولُ وَلَا الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ع

3763 إلىخارى 166 إسناده صحيح على شرط الشيخين - وهو فى "الموطأ" 1/333 فى الحج: باب العمل فى الإهلال . وأخرجه مطولاً ومفرقاً البخارى 166 فى الوضوء: باب غسل الرجلين فى النعلين ولا يمسح على النعلين، و 1851 فى اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1187 فى الوضوء فى النعلى 1187 فى المناسك: باب فى وقت الإحرام، والترمذى فى "الشمائل" "47"، والنسائى 180-18 فى الطهارة: باب الوضوء فى النعل، و 163/5-164 فى الحج باب العمل والترمذى فى "الشمائل" "74"، والنسائى 180-18 فى الطهارة: باب الوضوء فى النعل، و 163/5-164 فى الحج باب العمل فى الإهلال، و 2/23 بياب تبرك استلام الركنين الإخرين، والطحاوى 1844، وأبو الشيخ فى "أخلاق النبي" ص36، والبيهقى الإهلال، و 5/26 وابن أبى شيبة 443، وأحمد 7/17-18، والنسائى 1876 وأبو الشيخ فى "أخلاق النبي" عن مالك . وأخرجه الحميدى 651 وابن أبى شيبة 443، وأحمد 7/17-18، والنسائى 187-18 والنسائى 187-18 وابن ماجة 3626 مقطعاً من طرق عن سعيد المقبرى، به . وأخرجه مسلم 1187 من طريق ابن قسيط عن عبيد الله بن جريح، به . وأخرجه المدارمى 1/7، وأحمد 2/2و 36و 77، والبخارى 1514 فى الحج: باب قول الله تعالى: (يَأْتُوكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِح . . . ) (الحج: 27) . و 1552 باب من أهَلَ حين استوت به راحلته قائماً، ومسلم 1187 تعالى: (يَأْتُوكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِح . . . ) (العج: 27) . و 1552 باب من أهَلَ حين استوت به راحلته قائماً، ومسلم 1187 والنسائى 5/16 –163 و 222، وابن خزيمة 2725، والبيهقى 5/76 مقطعاً من طريقين عَنِ ابْنِ عُمَرَ به .

لیکن آپ تلبیہ کے دن تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑا جہاں تک ارکان کا تعلق ہے تو میں نے بی اکرم مَالِیْنِیْم کو صرف دو بیانی ارکان کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تک سبتی جوتے پہننے کا تعلق ہے میں نے بی اکرم مَالِیْنِیْم کوستی جوتے پہننے کا تعلق ہے میں نے بی اکرم مَالِیْنِیْم کوستی جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے جن پر بال نہیں ہوتے سے نبی اکرم مَالِیْنِیْم کو بیرنگر استعال کرتے ہوئے دیکھا میں بھی انہیں پہننا پیند کرتا ہوں جہاں تک زردرنگ کا تعلق ہے تو میں نے نبی اکرم مَالِیْنِیْم کو بیرنگ استعال کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تک تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جب آپ کی سواری چلنے کے جہاں تک تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جب آپ کی سواری چلنے کے لئے تیار ہوگئی تھی۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

عمره كرنے والے كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كدوه ذيقعده كے مهيند ميں عمره كرلے عمره كرنے والے - عَدَّثَنَا هُدَاهُ ، وَاللهِ عَالَ : حَدَّثَنَا هُدَاهُ ، وَ اللهِ عَلَاهُ عَدَّاهُ ، وَ اللهِ عَلَاهُ عَدَّاهُ مَامٌ ، وَ اللهِ عَدَامُ اللهُ عَدَامُ اللهِ عَدَامُ اللهُ عَدَامُ عَدَامُ اللهُ عَدَامُ عَ

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، (متن صديث): اَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِى الْقَعْدَةِ: عَمْرَةُ الْمُعَدِينِ عَمْرَةُ مِنَ الْجِعُرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنيُنٍ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْجِعُرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنيُنٍ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْجِعُرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنيُنٍ فِي ذِى الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْجِعُرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنيُنٍ فِي ذِى الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَيهِ

3765 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلِ الْجَعُفَرِيُّ،

3764- إسناده صحيح على شرط الشيخين .وأخرجه البيهقى 5/10 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه البنخارى 4148 فى السمغازى: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1253 فى السحج: بياب بيبان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وأزمانها، وأبو داوُد 1994 فى المناسك: باب العمرة، والبيهقى 5/10، والبغوى 1846 من طرق عن هدية بن خالد، بِم . وأخرجه أحمد 256/3 والبخارى 1778 و مسلم 1253 .

3765 المحسن بن سهل: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/177، وروى عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن أبي سفيان وغيرهم، وهو متابع .وقوله: "الجعفري" كذا وقع الأصل و "التقاسيم" و "ألجرح والتعديل" 3/17، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف "الجعفي" . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له مسلم مقروناً، وهو صدوق، وابين أبي زائسة هو يمحي بن زكريا، بهذا الإسناد .وأخرجه أبو داود 1987 في المناسك: باب العمرة، والبيهقي عن زكريا، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 2/252 والبخارى 1564 في المحج: باب جواز المحج: باب جواز المحج: باب جواز المعرة في أشهر الحج، والنسائي 5/180 في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي 5/180 في الحج: باب جواز

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ اِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنُ آبِيْه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

ر متن صديث) وَالله مَا أَعُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فِى الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ آمُرَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فِى فِى الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ آمُرَ الشَّرُكِ، فَإِنَّ هَٰذَا الْدَحَى مِنْ قُرَيْشٍ، وَمِنْ دَانَ دِيْنَهُمْ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرُ وَبَرَا الدَّبَرُ، وَذَخَلَ صَفَرُ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمُرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمُرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ، فَمَا أَعْمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمُ

شف حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ اللہ کرتے ہیں: اللہ کاسم! اللہ کے رسول نے ذوائج کے مہینے میں عمرہ اس لئے نہیں کیا' تا کہ اس کے ذریعے اہل شرک کی روایت کوختم کریں۔ اسکی وجہ یہ کہ قریش اور ان کے دین کے پیروں کارلوگ کہا کرتے سے جب اونٹ کے بال بڑ جا ئیں اور اس کی پشت پرموجو درخم ٹھیک ہوجائے' (یعنی حاجی کے پالان رکھنے کی وجہ سے جوزخم بنآ ہے) اور صفر کا مہینے شروع ہوجائے تو عمرہ کرنے والے کے لئے عمرہ کرنا جائز ہوجا تا ہے وہ لوگ ذوائج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو حرام قرار دیتے تھے' تو نبی اکرم مُنَا اللّٰہ اُس سیدہ عائشہ فی اللہ کا عمرہ اس لئے کروایا تھا' تا کہ ان لوگوں کے اس قول کے برخلاف کریں۔

していましているというできていると

## بَابُ الْإِحْرَامِ

#### باب:احرام كابيان

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاء بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الرَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى جائے مَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحُمِينِ بِنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيْه، عَنْ عَائِشَةً

(متن صديث) : أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ بُلَ اَنْ يَّطُوفَ بِالْبَيْتِ

کی سیدہ عائشہ فی میں این کرتی ہیں: میں نے خود نی اکرم مَن اللہ کے احرام باندھنے سے پہلے آپ کے احرام پراور نی اکرم مَن اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کے احرام کھولنے کے وقت نبی اکرم مَن اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کے احرام کھولنے کے وقت نبی اکرم مَن اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کے احرام کھولنے کے وقت نبی اکرم مَن اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کے احرام کھولنے کے وقت نبی اکرم مَن اللہ کی اللہ کی اس کے احرام کھولنے کے وقت نبی اکرم مَن اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی احرام کی اللہ کی الل

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ، أَنْ يَّبُقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ اِحْرَامِهِ اسبات كيبيان كاتذكره كماحرام والتضف كي ليه بالتمباح كه اس كاحرام باند صف كي بعد بهي اس يرخوشبوكانشان باقي مو

3767 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ،

3766 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/328 في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج. وأخرجه الشافعي 1/297، والبخاري 1539 في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم 1189 في الحج: باب الطيب مند الإحرام، والطحاوي 2/130 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داؤد 1745 في الممناسك: باب الطيب عند الإحرام، والطحاوي 2/130 والبيهقي 5/34، والبغوي 1863 من طريق مالك، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي 1/297، والدارمي 2/33، والحميدي 210 و 211 و 212، وأحمد 6/39 و 181 و 181 و 215، وأحمد 2926 في 181 و 1754 المحبح: باب تطيب المرأة لزوجها، والنسائي 3777 –1388، وابن ماجه 2926 في الممناسك: باب الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2580 و 1852، وأخرجه الشافعي 1/298، وأحمد 6/107 و 181 و 2580 و 2580 و 1858 و البيهقي 5/34 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به وأخرجه الشافعي 1/298 وأحمد 6/107 و 3760 و 3

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

﴿ (متن صديتُ) : كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحُومٌ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحُومٌ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَهُو مُحُومٌ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو مُحُومٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّ

3768 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَذَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَذَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(متن صديث):طَيَّسَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اِحْرَامِهِ، فَرَايَتُ الطِّيبَ فِي مَفُرِقِ رَأْسِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَهُوَ مُحُرِمٌ

ﷺ سیّدہ عاکشہ ڈاٹٹنا بیان کرتی ہیں۔ میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے احرام باندھنے کے وقت نبی اکرم مَثَاثِیُمُ کوخوشبولگائی محقی تو میں نے تین دن گزرنے کے بعد آپ کی ما تگ میں خوشبو کا نشان دیکھا تھا آپ اس وقت (احرام باندھے) ہوئے تھے۔

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ اَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْمِسُكِ

جُوْخُصُ احرام با ند سے كا اراده كرتا ہے اس كيلئے مشك كوبطور خوشبولگانے كم باح ہونے كا تذكره معنى الم الله عنى الله عنى الله الله عنى الله الله عنى الكه الكه عنى عائمة عنى عائمة عنى عائمة عنى الكه الله عنى الكه الله عنى الكه الكه عنى عائمة عنى عائمة عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى عنى الكه عنى عنى الكه عنى الكه عنى عنى الكه عنى عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى الكه عنى عنى الكه عنى الكه

3768 حديث صحيح، وهو مكرر 3766 . زكريا بن يحى زحموية: ترجم له المؤلف في "الثقات" 8/253وقال حدثنا عنه شير خيا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/101 وقال: روى عن صالح بن عسمر وفرج بن فيضالة وزياد البكائي . روى عنه أبو زرعة . وشريك: هو ابن عبد الله النجعي، سيّء الحفظ، لكنه توبع، وأبو السحاق: هو السبيعي . وأخرجه النسائي 5/140 في المستاسك: باب موضع الطيب، عن على بن حجر، عن شريك، وبهذا الإستاد . وأخرجه أحمد 6/209، والبخارى 2/129 - 130 من طرق عن إسرائيل بن يونس، عن أبي لإسحاق السبيعي، به . وأخرجه أحمد 6/186 من طريق إبراهيم بن يزيد النجعي، عن الأسود، به .

3769- إستباده صبحيح . ينزيد بن سنان: هو القزاز البصرى، وروى له النسائى . ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . أبو عام هو عبد الملك بن عمرو القيسى العقدى وهو مكرر 1377 و 1378 و 3767 .

(متن صديث): كَاتِنَى انْظُرُ إلى وَبِيصِ الْمِسُكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴿ ﴿ اللهِ سَيّده عَا نَشِصِد يقِد فَيْ عَالِيان كُرَقَ بِين: نِي اكرم مَا يُنْظِمُ كَي ما مَك مِين خوشبوكي چِك كامنظر كويا كه آج بحى ميرى نگاه میں ہے آ پاس وقت احرام باندھے ہوئے تھے۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

3770 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ آبِي عَوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ بِنِ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بِنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: (مَثْن مديث):طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّحُرُمَ، وَيَوْمَ النَّحُو قَبْلَ اَنْ يَطُوفَ

🟵 🟵 سیدہ عائشصدیقد فاتھا ہیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم مکالیا کا کے احرام باندھنے سے پہلے آپ کوخوشبولگا کی تھی اور قربانی کے دن آپ کے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کوخوشبولگائی تھی جس میں مشک ملی ہوئی تھی۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنُ ارَادَ أَنُ يَّتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ

جو تحص اینے احرام کے لیے خوشبولگا تاہے اس کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ

3771 - (سندصديث) اَخْبِولَمَا اَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِم، عَنُ اَبِيْه، عَنْ عَائِشَة، آنَّهَا قَالَتْ:

(متن صديث):طَيَّبتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِه حِينَ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوفَ ت

🥸 🔀 سیّده عا نشصدیقه و این کرتی ہیں: نبی اکرم مَالیّنِا نے جب احرام باندھاتھا اس وقت اور جب آپ نے بیت الله كاطواف كرنے سے پہلے احرام كھولاتھااس وقت ميں نے نبى اكرم مَنَا اللَّهُ كُوخُوشبولگا فَي تھى۔

<sup>3770</sup> إسناده حسن . يعقوب بن حميد بن كاسب: صدوق ربما وهم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وهو مكرر 3766 و 3768 وأخرجه أحمد 6/186، ومسلم 1191 في الحج: باب الطيب للمحرم عبد الإحرام، والترمذي 1917 في الحج: باب مّا جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، والنسائي 5/138 في الـمناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2583 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

<sup>3771</sup> إستباده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . أبو الوليدهو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه أحمد 6/186 عن شعبة، والطحاوي 2/130 من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، بهذا الإستاد . وانظر ما بعده .

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ حِينَ يُحُرِمُ أَرَادَتُ بِهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیدہ عاکشہ رہائی کا پیفر مان: "جب نبی اکرم ملکی کے احرام باندھا

تھا"اں سےمرادیہ ہے کہ نبی اکرم ملائلا کے احرام باندھنے سے پہلے ایسا ہوا تھا

3772 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَّانَ بِاذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آيُّوبُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ:

(متن صديث): كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ اَنْ يَّحُرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَعُرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَعُرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَعُرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَعْرُمَ وَلِحِلِهِ قَبْلَ اَنْ يَعْرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَعْرُمُ وَلِحِلِهِ قَبْلَ اَنْ يَعْرُمُ وَلِحِلِهِ قَبْلَ اَنْ يَعْرُمُ وَلِحِلِهِ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ اَنْ يَعْرُمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرَمِهِ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرَمِهِ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ لِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ لَا عَلَيْهُ وَلَمَ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلْمَا عَلَيْهِ وَلِلللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْ

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ الاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ

جَهِ كُونَى بِهَارِى الآقِ مِواسَ كَيلِمُ احرام باند صحة وقت كُونى شرط عائد كرنے كِ مباح مونے كا تذكره 3773 - (سند صدیث) اَخبَرَنَا مُسَدَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ اِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ بِنَصِيبَينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسَدَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ السَّحَاقَ الْقُلُوسِيُّ بِنَصِيبَينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَا يُنُ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

رمتن حديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصُبَاعَةَ: حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي جَيْبُ حَبَسْتَنِي

3772-إسناده صحيح . محمد بن يحى الزمانى: ذكره المؤلف فى "الثقات" ووثقه الدارقطنى، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . عبد الوهاب الشقفى: هو ابن عبد المجيد، وأيوب: هو السخيانى . وأخرجه الشافعى 1/296- 297، والدارمى 2/32و33، وأحمد 6/130 و162و 162و 200، والبخارى 5928 فى اللباس: باب ما يستحب من الطيب، 5930 باب الذَّريرة، ومسلم 1189 فى الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والنسائيى 5/138 فى مناسك الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوى 2/130، وأبو يعلى 4391، والبيهقى 5/34 من طرق عن عروة بن الزبير، بهذا الإسناد .

<u>46</u> 46 ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ و اللہ این کرتی ہیں: نبی اکرم سَلَّتُیْمُ نے سیّدہ ضباعہ و اللہ اللہ علیہ میں ایم جج کرواور بیشرط عائد کروکہ جہاں میں آ گے جانے کے قابل ندر ہی وہاں احرام کھول دوں گی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا اَبَاحَ لِضُبَاعَةَ اَنُ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا، لِلاَنَّهَا كَانَتُ شَاكِيَةً

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے سیّدہ ضباعہ ڈاٹیٹا کے لیے یہ چیز مباح قرار دی تھی کہ وہ حج کے موقع پر شرط عائد کرلیں جس کی وجہ پتھی کہ وہ بیارتھیں

3774 - (سند مديث): آخبر رَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوّةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

رُمْتُن مديثُ): أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَة بِنُتِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، وَهِيَ شَاكِيةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجْى وَاشْتَرِطِي، أَنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِي

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ فی شاییان کرتی ہیں: نبی اکرم سیّدہ ضاعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب فی شاکے ہاں تشریف لے گئے وہ بیار تھیں۔ نبی اکرم سیّل آگے جانے کے لیے وہ بیار تھیں۔ نبی اکرم سیّل آگے جانے کے قابل ندرہی وہاں احرام کھول دوگئی۔

## ذِكُرُ الْآمُرِ بِالِاشْتِرَاطِ لِمَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَهُوَ شَاكِى

جو خص بیار ہواوروہ حج کاارادہ کرلے اسے شرط عائد کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ

3775 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَتْن صَرِيْثُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ، وَهِى شَاكِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ؟، فَقَالَ لَهَا: حُجِّى وَاشْتَرِطِي، أَنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى

3774 - حديث صحيح . إبن السرى، وهو محمد بن المتوكل قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 6/164، ومسلم 1207 قلى المحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، والنسائى 5/68 في مناسك العج: باب الاشتراط في الحج، والدارقطني 22/24 - 235، وابن الجارود في "المنتقى" 240، والطبراني في "الكبير" 24/833 العج: باب الاشتراط في الحج، والدارقطني 1433 - 23/5 وابن الجارود في "المنتقى" 5/22، والطبراني في "الكبير" 1/382 و البيعقي 1/202 من عالم 1/382 في النكاح: باب الأكفاء في الدين، وملم 1/207 والنسائي 5/168، والطبراني 24/834 و 835 والبغوى 2000 من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه أبيه مرسلاً، وانظر "شرح السنة" 5/227 - 289 .

کی حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھا ہیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُ اللّٰہِ سیّدہ ضباعہ بھا تھا کے ہاں تشریف لے گئے وہ بیار محس انہوں نے عرض کی: میں جج کرنا چاہتی ہوں اور میں بیار ہوں نبی اکرم سُلُا اللّٰہِ انہ فرمایا: تم جج (کااحرام ہا ندھ لو) اور بیشرط عائد کروکہ جہاں میں آگے جانے کے قابل ندر ہی وہاں احرام کھول دوں گی۔

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِ آنُ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ آخِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ إِهْلَالَهُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِ آنُ يُهِلَّ بِإِهْلَالِهُ الْحَاجَةِ اللَّهُ الْمُ يَعْدَهُ الْفُرْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ

حاجی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے کسی بھائی کی نیت کے مطابق تلبیہ پڑھ سکتا ہاگرچاس نے اپنے کانوں کے ذریعے (اس دوسر شخص) کا تلبیہ نہ سنا ہواس کے بعد کہ اس بیہ بات علم ہوکہ بیاس کے بعد ہوگا

3776 - (سندهديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَدُّ بَنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرُوانَ الْاَصْفَرَ يُحَدِّثُ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

(متن صديث): اَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ اَهُلَلْتَ؟ ، قَالَ: اَهُلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنِّى لَوُلَا اَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لَحَلَلْتُ

کُوکُ حضرت انس بن مالک ڈالٹھڈیمان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹھڈیمن سے تشریف لائے تھے نبی اکرم مُلٹھٹی نے ان سے دریا فیت کیا: تم نے کیا احرام باندھا ہے ( یعنی کیا نیت کی ہے ) انہوں نے جواب دیا: میں نے وہی احرام باندھا ہے جواللہ کے نبی نے باندھا ہے تو نبی اکرم مُلٹھٹی کے ارشاد فر مایا: اگرمیر سے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا تو میں احرام کھول دیتا۔

3775-صحيح . ابن أبى السّرى قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريح، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما . وأخرجه النسائي 5/168 في الحج: باب الإشتراط في الحج، عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ اَبِي الزُّبِيْرِ عَنْ طاووس وعكرمة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/337 ومسلم 1208 في الحج: باب اشتراط السمحرم التحلل بعرض الموض ونحوه، وابن ماجة 2938 في الحج: باب الشرط في الحج، والدارقطني 2/235، والبيهةي المسحرم التحلل بعرض الموض ونحوه، وابن ماجة 2938 في الحج: باب الشرط في الحج، والدارقطني 1765، والبيهةي وعكرمة به . وأخرجه المارك 11/12023 من طرق عن ابن جريج، به وفيه طاووس وعكرمة . وأخرجه الطبراني 1208 و1010 من طريق عبد الكريم الجزرى عن طاوس وعكرمة به . وأخرجه الدارمي 2/34 -35، وأحمد 1/330 و 352، ومسلم 1208 و 1000 و 1000 وابو داؤد 1776 في المناسك: باب الاشتراط في الحج، وابن الجارود 1715 والمطبراني في "الكبيز" 11/1909 و 1000 و 832 و 830 و 830 و 831 و 832 والبيهةي 5/221 و222من طرق عن ابن عباس،

مرة - إستباده صحيح على شرط الشيخين. وهو "مسند أحمد" 3/185. وأخرجه مسلم 1250 في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، عن عبد الله بن هاشتم، عن بهز بن أسد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى 1558 في الحج: باب من أهلكمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1250، والترمذي 956 في الحج: بتاب رقم 100، والبيهقي 5/15من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليم بن حيان به .

# ذِكُرُ وَصَفِ إِهَٰلَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِي وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

377 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آبُو عَرُوبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَهُبِ بَنْ آبِي كَرِيمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَهُبِ بَنْ آبِي كَرِيمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَيُدُ بنُ آبِي النَّيْسَة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ مَيْسَرَةً، عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ مَيْسَرَةً، عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ مَيْسَرَةً، عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَلَمَة، قَالَ: صَدْرَة، قَالَ:

برو من من مديث): حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ آبِي طَالِبٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَاجًّا، وَخَرَجُتُ آنَا مِنَ الْيَمَنِ، قُلُتُ: لَبَيْكَ إِهُلَالًا كَإِهُلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُوالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کی حضرت علی بن ابوطالب طالب طالب طالب نیا کرم منافظ جے کے لئے مدیند منورہ سے روانہ ہوئے۔ میں یمن سے روانہ ہوا کے میں اس احرام کے ہمراہ حاضر ہوں جو نبی اکرم منافظ نے باندھا ہے تو نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: میں نے جج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا ہے۔

ذِكُو الْأَمْوِلِمَنُ آخُرَمَ فِي قَمِيصِه، أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ آمَرَ بِشِقِّهِ جُوْفُ مَعْ الْأَمْوِلِمَنْ آخُرَم لِفِي قَمِيصِه، أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ آمَرَ بِشِقِّهِ جُوْفُ مَيْضَ يَهِن كراحرام باندهتا ہے اسے اس بات كاحكم ہونے كا تذكره كدوه اسے اتاردے

بربات الشخص كے موقف كے خلاف ہے جس نے اسے بھاڑنے كا حكم ديا ہے

3778 - (سند مديث) اَخُبَرَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَلَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْء ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ اَبِيُّه ،

رمتن صديث ): أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ آحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَى خَلِّقٌ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْزِعَهَا نَوْعًا، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ، اَوْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ: مَا كُنْتَ فَاعَرَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْزِعَهَا نَوْعًا، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ، اَوْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ: مَا كُنْتَ فَاعِدُ فِي عُمُرَتِكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمُرَتِكَ

3778-إستناد صحيح . يزيد بن وهب ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين .وأخرجه أبو داوُد 1821 في المناسك: باب الرجل يحوم في ثيابه، ومن طريقة البيهقي 5/57 عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده . اسے دویا تین مرتبہ دھوئے۔ نی اکرم مَالْیَمُ نے ارشاد فرمایا: جو پھیتم ج میں کرتے ہووہی عمرے میں کرو ( یعنی ای طرح کا احرام باندھو)

ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِى سَالَ هَلْمَا السَّائِلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالَ ال ال وقت كا تذكره جس وقت مين نبي اكرم مَنَّ اللهِ عَالَى عَالَمُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالَ عَط 3779 - (سندمدیث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ:

(مَنْ صَدِيث) ﴿ بَالْجَهُ وَهَلَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو بِالْجِعُرَانَةَ، وَعَلَيْهِ جُبّهٌ، وَعَلَيْهِ الْبَحُولُونَ، اَوْ قَالَ: اَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِى اَنُ اَصْنَعَ فِى عُمْرَتِى؟ ، قَالَ: وَانْزِلَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَطِيطٌ ، قَالَ : فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَنُكَ جُبّتَكَ ، وَاصْنَعُ فِى عُمُرَتِكَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَنُكَ جُبّتَكَ ، وَاصْنَعُ فِى عُمُرَتِكَ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّ

حفرت صفوان بن یعلی مخافی الی الی این این الله کا بیان الله کا بیان الله کرتے ہیں۔ایک محض بی اکرم مالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت جعر انہ کے مقام پر موجود تھے۔اس محض نے جب پہنا ہوا تھا اوراس جبے پرخوشبولگائی ہوئی تھی (راوی کوشک ہے کہ شاید بیالفاظ ہیں) اس پرزردرنگ کا نشان موجود تھا۔ اس نے دریافت کیا: آپ مجھے کیا ہدایت کرتے ہیں: میں اپنے عمر سے میں کیا کروں؟ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن الی الی الله ہوئی الله کیا۔ آپ کو کیٹر سے میں چھیا دیا گیا۔ حضرت یعلی میں کیا کروں؟ راوی بیان کرتے ہیں: میری بیخواہش تھی کہ میں نبی اکرم مَن الی الی حالت میں دیکھوں کہ جب آپ پروی نازل ہور ہی ہووہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ہوئی نے کہڑ ہے کا کنارہ ہٹایا میں نے نبی اکرم مَن الی الی کود یکھا تو آپ خرائے لے دہ تھے جب یہ کیفیت کرتے ہیں: حضرت عمر ہوئی نو آپ نے ارشاد فر مایا: عمرہ کے بارے میں دریا فت کرنے والا محض کہاں ہے؟ تم اپنے اوپر سے زردرنگ کے نشان کودھو

(رادی کوشک ہے کہ شاید بیالفاظ ہیں) خوشبوکودھولواوراپنے جبےکوا تاردواوراپنے عمرے میں بھی وہی کرو جوتم حج میں کرتے ہو۔(لیعنی اس طرح کا احرام باندھو)

9779-إسناده صحيح على شرط مسلم: شيبان بن فروخ من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وهمام: هو ابن منبه زوهو مكررما قبله وأخرجه مسلم 1180 في الحج: باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، والبيهقي 5/56 عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى 1789 في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج و 1847 في جزاء الصيد: باب إذا أحرك جاهلاً وعليه قميص، و 4985 في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، والطبران في "الكبير"

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبُسِ الْحُقَّيْنِ وَالسَّرَاوِيْلِ، عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالتَّعْلَيْنِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه مُحرمُ خص كے ليے تهبندا ورجوتوں كى عدم موجودگ ميں موزے اور شلوار بيننے كومباح قرار دیا گیا ہے

3780 - (سندحديث): اَخُبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَاَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ:

جَلَسْتُ اللَّي آبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّة، فَجَاءَهُ رَجُلْ، فَقَالَ : اِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَآنَا مُحُرِمٌ، اَوُ قَالَ : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَآنَا مُحُرِمٌ، شَكَّ اِبْرَاهِيلُمُ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ حَنِيفَةَ : عَلَيْكَ دَمْ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ : وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ، اَوُ وَجَدْتُ اِبْرَاهِيلُمُ عَنِيفَةَ إِنَّ هَلَا يَزْعُمُ آنَّهُ لَمْ يَجِدُ، فَقَالَ : سَوَاءٌ وَجَدَ، اَوْ لَمْ يَجِدُ وَجَدْتُ اِزَارًا؟، فَقَالَ : لَا، فَقُلْتُ : يَا اَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَلَا ايَزْعُمُ آنَهُ لَمْ يَجِدُ، فَقَالَ : سَوَاءٌ وَجَدَ، اَوْ لَمْ يَجِدُ

اور الدعلیہ کے دوران موزے ہیں: میں مکہ میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹے ہواتھا ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: میں نے احرام کے دوران موزے بہن لیے ہیں (راوی کوشک ہے کہ شاید بیالفاظ ہیں) میں نے شلوار بہن لی جبکہ میں نے احرام باندھا ہواتھا۔ بیشک ابراہیم نامی راوی کو ہے تو امام ابوصنیفہ نے اس کوفر مایا: تم پردم دینالازم ہوگا جاد بن زید کہتے ہیں: میں نے اس محص سے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس جوتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس تہبند ہے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں میں نے کہا: اے ابوصنیفہ! یکھن تو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں تو امام ابوصنیفہ نے فرمایا: میکم برابر ہے خواہ وہ اس کے پاس ہویا اس کے پاس نہ ہو۔

3781 - فَـقُلْتُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ

. ﴿ وَمِن نَے كَها: عمر و بن دينار نے جابر بن زيد كے حوالے سے حضرت عبدالله عباس و الله على كيا ہے وہ كہتے ميں ميں ميں نين كي اس وہ كہتے ميں ميں ميں نين كي كويہ بات ارشا دفر ماتے ہوئے ساہے:

شلوارو و خص پہن سکتا ہے جے تہبند میسر نہ ہواور موزے و و خص پہن سکتا ہے جے جوتے میسر نہ ہول۔

3782 - وَحَدَّثَنَا ٱيُّوْبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) السَّرَاوِيلُ لِمَن لَمُّ يَجِدُ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَن لَمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ

3780-إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامى ثقة روى له النسائى ومنفوقه من رجال الشيخين . وأخرجه 1178 فى المحيج: بناب ما يبناح للمسحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داؤد 1829فى المسناسك: بناب منا يبلس المحرم، والنسائى -5/132 فى مناسك الحج: بناب الرخصة فى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والطبراني فى "الكبير" 12810، والطحاوى 2/133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد .

﴿ الدِب نے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اللہ کا میہ بیان نقل کیا ہے۔ ''شلوار و المحض پہن سکتا ہے' جسے تہبند میسر نہ ہواور موزے واقعض پہن سکتا ہے' جسے جوتے میسر نہ ہو''۔

3782/1 قَالَ: فَقَالَ بِيَدِه، وَاَشَارَ إِبُرَاهِيُم بُنُ الْحَجَّاجِ، كَانَّهُ لَمْ يَعْبَأُ بِالْحَدِيثِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَهُ فَتَكَ يَا اللهِ عَنْدَهُ الْحَجَّاجِ، كَانَّهُ لَمْ يَعْبَأُ بِالْحَدِيثِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَهُ فَتَكَ إِبَا الْمُسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا اَرْطَاةَ مَا تَقُولُ فِى مُحْرِمٍ لَبَسَ السَّرَاوِيْلَ، اَوْ لَبَسَ الْسُوافِيُلَ، اَوْ لَبَسَ الْحُفَقَيْنِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْحُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

(متن صديث):السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ ، قَالَ: قُلُتُ: فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ \*

#### 😌 🕄 ابواسحاق نے حارث کے حوالے سے حضرت علی وٹائٹیڈ کامیفر مان فقل کیا ہے:

3782-إسناده كسابقه: وأيوب هو السخستياني . وأخرجه البخارى 5794 في اللباس: باب لبس القميص، والبيهقي 5/49 من طريقين عن حماد بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 101/40 (101، والحميدى 627) والنسائي 5/124 في مناسك المحج: باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، والطحاوى 2/135، والبيهقي 5/49 من طرق عن أيوب به . 2 قوله: "لمن لم يجد الإزار والخفان" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" . المحتجاج بين أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وفي "تاريخ الإسلام" للملدهبي: هو أحد الأئمة الإعلام على لين في حديثه، وهو من طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم، لكن رفع الله قدر أبي حنيفة بالورع والمبادة، ولم ينل حجاج تلك الرفعة رحمها الله . روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم مقرونا . وأخرجه الشافعي 1/302 والمجادة، ولم ينل حجاج تلك الرفعة رحمها الله . روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم مقرونا . وأخرجه الشافعي القميص، 1/302 و 221 و 222 و 223 و الباس: باب لبس القميص، 5804 باب السراويل، و 5853 باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1178 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 في الممناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 والبيعقي 5/50 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شببة 1/401 من طريق سعيد بن جبير، عن أبن عباس . الحارث وهو ابن عبد الله الأعور ضعيف . وأبو إسحاق: هو السبيعي . وأخرجه ابن أبي شببة 1/401 من طريق سعيد بن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق عن على . ولم يذكر الحارث .

''شلواروہ مخص پہن سکتا ہے جے تہبند دستیاب نہ موادر موزے وہ مخص پہن سکتا ہے جے جوتے دستیاب نہ ہوں''۔
حماد بن زید کہتے ہیں : میں نے کہا: آپ لوگوں کے ساتھی کا کیا معالمہ ہے وہ ٹواس طرح کہتے ہیں۔

فِد کُو الْبُیکانِ بِمَانَّ الْمُحُومِ ، إِنَّمَا أُبِیحَ لَهُ فِی لُبُسِ الْخُفَیْنِ
عِنْدَ عُدُمِ النَّعُلَیْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْکُعُبَیْنِ
اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ احرام والے شخص کے لیے موزے بہننے کومباح قرار دیا گیا ہے
جبکہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں جبکہ وہ الن موز ول کو مُخول کے نیچے سے کا ہے لے
جبکہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں جبکہ وہ الن موز ول کو مُخول کے نیچے سے کا ہے لے
جبکہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں جبکہ وہ الن موز ول کو مُخول کے نیچے سے کا ہے لے
عبلہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں جبکہ وہ الن موز ول کو مُخول کے نیچے سے کا ہے لیے موز ہے ہوں جبکہ وہ اللّٰ ہے اللّٰہ عَالَٰ ہُوں کے نیچے سے کا ہے کو مالے کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو نہ کو نہ کو میا کہ کو مالے کو مالے کے اللّٰہ کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کیا گو کہ کو کہ کو

(مَنْنَ صَدِيثٌ): أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الِثَيَابِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْقَصَائِمَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيَلاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْحِفَافَ، إلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْسُ الْعُفَافَ، وَلَا الْعُفَافَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنِ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ، وَلَيْ قَطَعُهُ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ

- 3784 إلى المحرم وأخرجه الشافعي 1732 وأحمد 2/63، والبخارى 1542 في المحطأ " 1734 في المحرم من الثياب، و 5803 في الفحرام وأخرجه الشافعي 1773 وأحمد 2/63، والبخارى 1542 في المحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، و 5803 في اللباس: باب البرانس، ومسلم 1777 في الحج باب ماياح للمحرم بعج أوعمرة أو مالا يباح، وأبو داؤد 1824 في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 1313 132 في مناسك العج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام و 5/133 في مناسك العج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام و 5/133 في المناسك: باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجة 2929 في الممناسك: باب مايلبس المحرم من الثياب و 2932 بباب السراويل والخفين للممحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والطحاوى 1355/2، والبيهقي 5/49 من طريق مالك، بهذا الإسناد وأخرجه الحميدى 627 والطيالسي 1839، وأحمد 2/29 و25و 77 وو11، والمدارمي 2/21-33، والبخارى 1344 في العلم: باب السراويل، والترمذي مما ساله، و 1838 في العج: باب ماجاء فيما لا يجوز للمحرم من لبسه، والنسائي 5/133 باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام، و 1344 والترمذي 1902، والبيهقي 5/134 باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام، و 1344 والمخرع، و 1345 والبخارى 665 والبيهقي 1804، والمحرمة، و 1835 وابن خزيمة 1806، وابن العرام، و 1843 والنحاري 1806، والمحرمة والمحرمة إذا لم يجد نعلين، و 658 وي اللباس: في الماس: في الماس المحادة في الهوداؤ وداؤد 1823 والساشي 2/26 في اللباس العمائم، ومسلم 1717، وأبو داؤد 1823 والساشي 2/216 في مناسك المحج: باب النهي عن الثياب المصوغة بالورس والزعفران، وابن خزيمة 1801، وابن الجارود 184، والطحاوى 1815، والبيهقي 5/54 من طرق عن الثياب المصوغة بالورس والذائر، والبيهقي 5/5 من طرق عن الثياب المصوغة بالورس والذائرة والنه المرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله الله عدر دينار، كلاهما عن ابن عمر، به وانظر 2/215 والبيهقي 5/5 من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله الله ودينار، كلاهما عن ابن عمر، به وانظر 2/255

ب نی اکرم ملاقیم نے ارشادفر مایا:

'' قمیض عمامہ شلوارٹو پی ادرموز نے نہیں پہنے گا'جس شخص کو جوتے نہیں ملتے' تو وہ موزے پہن لے لیکن وہ مخنوں کے نیچے سے انہیں کاٹ لے ادرتم ایسا کوئی کیڑانہ پہنؤجس پر درس یا زعفران لگا ہوا ہو''۔

3785 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَعْمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ

'' جسے تہبند نہیں ملتا وہ شلوار پہن لے اور جئے جوتے نہیں ملتے وہ موزے پہن لے''۔

ذِكُو نَفْيِ الْحَرَجِ عَنُ لَابِسِ الْخُفَيْنِ وَالسَّرَاوِيْلِ فِي اِحْرَامِه، عِنْدَ عُدُمِ النَّعُلَيْنِ وَالْإِزَارِ جوتول اورتهبند كى عدم موجود كى ميں احرام كردوران موز اور شلوار بہننے والے سے حرج كى فى كا تذكره 3786 - (سندمدیث) اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو

بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (مَنْ صَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِعَرَفَإِتَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيْلَ

ارشاد عبدالله بن عباس و المهابيان كرتے بين: ميں نے بى اكرم كالين كوم فات ميں خطبه ديتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

#### '' جسے جوتے نہیں ملتے وہ موزے پہن لے اور جسے نہبنز نہیں ملتاوہ شلوار پہن لے''۔

3785-أيوب بن محمد الوزان: ثقة من رجال السنن، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه النسائى 5/133 في مناسك السحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، عن ايوب بن محمد الوزان، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 94/100 عن ابن علية، ومسلم 1178 عن على بن حجر، عن ابن علية به .وأخرجه الترمذي 834 في الحج: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، والنسائي 5/135في مناسك الحج: باب في الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لمك يجد النعلين ن والطبراني 12811 من طريق عن يزيد بن زريع، والدارقطني 2/228من طريق عبد الواث، كلاهما عن أيوب السخستياني، به .

3786-إستناده صبحيح على شرط البخارى . الحوضى: هو حفص بن عمر، روى له البخارى وهو من شيوخه، وباقى رجاله المقات رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 1/279 و285، والبخارى 1841 فى جنزاء البصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النفيان المعرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم 1178 والدارقطنى 2/228، والطبرانى 12814، والطحاوى 2/133، والبيهقى 5/50 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد .

### ذِكُرُ وَصَفِ الْمُحُقَّيْنِ اللَّذَيْنِ أَبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبُسُهُمَا، عِنْدَ عَدْمِ النَّعُلَيْنِ ان دوموز وں کی صفت کا تذکرہ کہ جوتوں کی عدم موجودگی میں جنہیں پہن لینا محرم شخص کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے

3787 - (سندحديث): اَخُبَوَنَا عُمَّرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتَنَّ حديثٌ) نَمَنُ لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقُطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

😁 🤡 حضرت عبدالله بن عمر وللنها نبي اكرم مَاليَّيْمُ كاييفر مان قل كرتي بين:

'' جے جوتے نہیں ملتے وہ موزے پہن لے البتہ وہ انہیں نخوں کے بنچے سے کاٹ لے''۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهاري ذكركرده مفهوم كر يحج بونى كاصراحت كرتى به 3788 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا وَكُنَّ اِسْدَعديثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَدِينَا وِ عَنِ النِّي عَمَرَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْلَ أَنَ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِينَا وٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (متن حدیث) نِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا اللهُ لَم نَهُ الْكَعْبَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَيَقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَلْ اللهِ بُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ

'' جب محر شخص کوجوتے نہیں ملتے' تو وہ موز ہے بہن لے'البتہ وہ انہیں اس طرح کاٹ لے کہ وہ مخنوں سے بنچے ہو حاکمیں''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ لُبْسَ الْمُحُرِمِ الْخُفَّيْنِ، عِنْدَ عُدُمِ الْخُفَيْنِ، عِنْدَ عُدُمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمَّ

9787 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "الموطأ" 1/325في الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام , وفيه زيادة في أوله: نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ ورس . وستأتى برقم 3956 وأخرجه الشافعي 1/301 والبخارى 5852 في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم , 1177 ق، وابن ماجة 2930 في المسناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و 2932 باب السراويل والمخفين للمحرم إذا لم يجد إزازاً أو نعلين، والطحاوى 1883 من طريق مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 1883، والطحاوى 2/135، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به .

3788 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وسفيان: هو الثوري . وهو مكرر ما قبله .

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ محرم شخص کا موزے پہننا جبداس کے پاس تبیندنہ ہوتو اس صورت میں اس پردم لازم ہوگا

3789 - (سند صديث) اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَّانَ بِاَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَنُّهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِیْنَادٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَیْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:

ذِكُرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي الْعَقِيقِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ حاجی مخص کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ وادی عقیق میں نماز اوا کرے

3790 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ سَلَمِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّلَا اللّهُ عَنْهُ، وَلَا وَمُعْلَالِ الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّلَتُنَا الْوَلِيدُ، حَدَّلَاهُ عَنْهُ، قَالَ:

(متن صديث): سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: اَتَانِى آتٍ مِّنُ رَبِّى، فَقَالَ: صَلّ فِى هَذَا الْوَادِى، وَقَالَ: عَمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ

3789-إسناده صحيح . محمد بن يحى الزماني . ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين .وأخرجه أحمد 2/65 عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد .

3790 إلى البخارى، ومن فوقه من رجال المسيحين و البوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح هو ويحى بن أبي كثير بالتحديث والوليد هو ويحى بن أبي كثير بالتحديث والوليد هو ويحى بن أبي كثير بالتحديث. فانتفت شبهة تدليسهما وأخرجه ابن ماجة 2976 في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد وأخرحه أحمد 1/24، وابن شبة في "تباريخ المدينة" 1/14، والحميدي 19، ومن طريقه البخاري 1534 في الحج: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق والإمبارك 9، وابن ماجة 2976، والطحاوي 3/14، والبيهقي 5/14، والبغوى 1803 عن الوليد بن مسلم، به وأخرجه الحميدي 19، والبخاري 1534 و 331، والبيهقي 1800، وأبو داؤد 1800 في المناسك: باب في الإقران، وابن خزيمة 2617، والبغوي 1883، والبيهقي 5/14من طريقين عن الأوزاعي ن به وأخرجه ابن شبة المناسك: باب في الإقران، وابن خزيمة 2617، والبغوي 1883، والبيهقي 5/14من طريقين عن الأوزاعي ن به وأخرجه ابن شبة 1/146، والطحاوي 1/146، والبغاري 1/148 من طرق عن على بن المبارك، عن يحي ابن أبي كثير، به وأخرج ابن شبة 1/148 من محمد بن يحي، عن عبد العزيز بن عمران عن ثابت الأزهري، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: "والعقيق واد مبارك".

الله عفرت عمر بن خطاب والتفوُّ بيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَثَالِيمُ كوفقيق كے مقام پريہ بات ارشاد فرماتے

''میرے پروردگاری طرف سے پیغام رسال میرے پاس آیا اور بولا: آپاس وادی میں نماز ادا سیجئے اوراس نے سے بتا کا کہ میر میں شامل ہوگیا ہے''۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِمَنَ اهَلَ بِالْحَجِّ آنُ يَّجُعَلَهَا عَمُرَةً، عِنْدَ قُدُومِهِ فَرُكُرُ الْآمُرِ لِمَنَ اهَلَ بِالْحَجِّ آنُ يَّجُعَلَهَا عَمْرَةً، عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ اللي وَقُتِ اِنْشَائِهِ الْحَجَّ مِنْهَا

جو تخص حج كاتلبيه پر هتا ہے اسے اس بات كاتكم ہونے كاتذكره كه وه مكه مكرمه ميں آمد كے وقت اسے عمرے ميں تبديل كردے اس وقت تك كے ليے جب وه وہاں سے حج كا احرام باند هے اسے عمرے ميں تبديل كردے اس وقت تك كے ليے جب وه وہاں سے حج كا احرام باند هے 1976 - (سند حدیث) اَنْحُبَرُنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدِّثَنَا اَبُو حَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ اَنْ اِبْرَاهِیْمَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ:

رِ مَنْ صَدِيثُ): اَهْلَلُنَا اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ شَىءٌ غَيْرُهُ، فَقَدِمُنَا مَحَّةً صَبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنُ ذِى الْحِجَّةِ، فَامَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَحِلَّ، قَالَ: اَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عَمْدَةً ، فَبَلَعَهُ عَنَّا آنَا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسًا اَمَرَنَا اَنُ نَحِلَّ، نَرُوحُ إلى مِنَى، وَمَذَاكِيرُنَا عَمْدَةً ، فَبَلَعَهُ عَنَّا آنَا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسًا اَمَرَنَا اَنُ نَحِلَ، نَرُوحُ إلى مِنِّى، وَمَذَاكِيرُنَا تَعْفُرُ مِنَ الْمَعْقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: قَدُ بَلَغَنِى الَّذِى قُلْتُمْ، وَإِنِّى لَابَرُّكُمْ وَاتَفَاكُمُ، وَلَوْلا الْهَدُى لَحَلَلْتُ، وَلَو اسْتَقْبَلُتُ مِنْ آمُرى مَا اسْتَدُبَرُتُ مَا اَهُدَيْتُ ، قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ بِمَ وَلَوْلا الْهَدُى لَحَلَلْتُ، وَلَو اسْتَقْبَلُتُ مِنْ آمُرى مَا اسْتَدُبَرُتُ مَا اَهُدَيْتُ ، قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ بِمَ وَلَوْلا الْهَدُى لَكَلَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا الْعَدْدُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْمَالَةُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ اللللّهُ الل

3791 – إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خثيمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه وأخرجه أحمد 3/21 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد وأخرجه مطولاً ومفرقاً الشافعي 1373، والحميدي 1293، والبخاري 1557 في الحج: باب من أهل في زَمَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، و 2505 في الشركة: باب الإشتراك في الهدى والبدن، و 4352 في المغازى: باب بعث على بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد إلى الوليد إلى اليمن، و 7367 في الأعتصام: باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد إلى العج: باب بيان وجوه الإحرام، والنسائي 5/205 في المناسك باب الوقت على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم 1216 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والنسائي 5/205 في المناسك باب الوقت الذي واف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيهقي 5/41، واجهد 1870، واحمد 3/366 والبخاري 1876، واحمد 3/366، والبخاري 1676، واحمد 1876، والبخاري 1650، والبخاري 1650، والبخاري 1670، واحمد 1876، والبخاري 1870، واحمد 1876، والبيهقي الستماسك كلها إلا الطواف، 1785 في العمرة: باب عمرة التنميم و 7230 في التسمني: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت" 9، ومسلم 1216، وأبو داوّد 1788 و1780 في مناسك الحج: باب من لبي بالحج وسماه، من استقبلت من أمرى ما والبغوي 1871 من طرق عن عطاء، به وأخرجه البخاري 1570 في الحج: باب من لبي بالحج وسماه، من طريق مجاهد، عن جابر و وله طرق أخرى ستأتي برقم 9919 و 910 و 3920 .

اَهُ لَـلُـتَ؟، قَالَ:بِمَا اَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ ، قَالَ:وَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ:يَا رَسُولَ اللهِ عُمْرَتُنَا هلِهِ لِعَامِنَا اَمُ لِلْاَبَدِ قَالَ:فَقَالَ: بَلُ لِلْاَبَدِ

کہ مراہ اورکوئی چیز نہیں تھی۔ ہم ذوائج کی چارتاری کی صبح کمہ پہنچ گئے تو نبی اکرم مکا لیے کا جا سے اس اس کے ہمراہ اورکوئی چیز نہیں تھی۔ ہم ذوائج کی چارتاری کی صبح کمہ پہنچ گئے تو نبی اکرم مکالیے کے ہمیں بی تھم دیا کہ ہم احرام کھول دیں۔
نبی اکرم مکالیے نفر مایا: ہم لوگ احرام کھول دواہ ہے عمرے میں تبدیل کرلو۔ پھر آپ کو ہمارے بارے میں سے بیت چلا کہ ہم ہے کہتے ہیں: اب ہمارے اورع فدے درمیان صرف پانچ دن باقی رہ گئے ہیں اور نبی اکرم مکالیے ہمیں احرام کھولنے کا تھم دے رہے ہیں کیا ہم ایک حالت میں منی کی طرف جا کیں گئے کہ ہماری شرمگا ہوں سے منی فیک رہی ہوگ تو نبی اکرم مکالیے خطبہ دینے کے لئے ہم ایک حالت میں منی کی طرف جا کیں گئے کہ ہماری شرمگا ہوں سے منی فیک رہی ہوگ تو نبی اکرم مکالیے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں تم سب سے زیادہ نیکو کار اور پر ہیزگار ہوں۔ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا اور مجھے بعد میں جو خیال آیا ہے اگر وہ پہلے آجا تا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا (اور میں بھی احرام کھول دیتا)

راوی بیان کرتے ہیں: حفرت علی بڑا تھڑ یمن سے آئے تو نبی اکرم مُلَا تیکی نے دریافت کیا: تم نے کیا نیت کی ہے؟ انہوں نے بتایا: وہی نیت کی ہے جواحرام نبی اکرم مُلَا تیکی ہے اکرم مُلَا تیکی نے فرمایا: تم قربانی کا جانور ساتھ لائے ہوتم احرام "باندھے رہو جس طرح ہو۔

راوی کہتے ہیں: حضرت سراقہ ڈلاٹٹٹنے نی اکرم مُٹاٹٹٹِ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ مُٹاٹٹٹِ اِ (جج کے احرام کو) عمرے میں تبدیل کرنے کا بیتھم اس سال کے لئے خاص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی اکرم مُٹاٹٹٹِ نے ارشادفر مایا بنہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے جمہونے کی صراحت کرتی ہے

3792 - (سندحديث) اَخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدِ الدَّارِمِیُّ اَبُوْ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ الْعِجْلِیُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ، عَنُ اَبِیْه، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ:

3792 إسناده صحيح على شرط البخارى . أحمد بن المقدام العجلى: روى عنه البخارى، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه ابن خزيمة 2604 مختصراً عن أحمد بن المقدام العجلى، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائى 2604 - 146 فى مناسك الحج: باب إفراد الحج، عن يحى بن حبيب، عن حماد بن زيد، به . وأخرجه مطولاً ومفرقاً ابن أبى شيبة 1/79 والبخارى 317 فى المحيض باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، و 1783 فى المعمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، و 378 باب الإعتمار بعد الحج بغير هدى، ومسلم 1211 117 وابن ماجة 3000 فى المناسك: باب العمرة من التنعيم، وابن خزيمة 3928 و 3917 و 3918 و 3937 و 3938 و 3938 و 3937 و 3938 و 39

رمتن صديث): خَرَجْنَا مُوافِينَ لِهِ لَا فِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ: فَمِنَا مَنْ اَهَلَّ بِحَجِّ ، وَمِنّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ: فَمِنَا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ: فَمِنَا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ: فَمِنَا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَتَى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ ذَكُرْتُ الْمَحِيضَةَ ذَخَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَكُنْ اَنَا مِمَّنُ اَهَلَ بِعُمْرَةٍ حَتَى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ ذَكُرْتُ الْمَحِيضَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقُلْتُ: وَدِدْتُ آنِى لَمُ اَخُرُجِ الْعَامَ، وَذَكَرَتُ مَحِيضَتَهَا، قَالَتُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقُلْتُ : وَدِدْتُ آنِى لَمُ اَخُرُجِ الْعَامَ، وَذَكَرَتُ مَحِيضَتَهَا، قَالَتُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِي مَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُونَ فِى حَجِهِمْ ، قَالَتُ: فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا وَسَلَّمَ وَالْمَعْلَةُ الصَّدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ت کی سیده عائشهدیقه بی بیان کرتی میں بیم دوالج کا چاندظرا نے سے پچھدن پہلے رواندہوئے۔ بی اکرم طالیتی استدہ علی استدہ عائشہ بیان کرتی میں بیم دوالج کا جا میں ایر میں استدہ کے احرام باندھ ارشاد فرمایا: جس نے حج کا احرام باندھ اور میں ہودہ عمر سے کا احرام باندھ

\_\_\_\_

سیدہ عائشہ بھا گھا بیان کرتی ہیں: ہم میں سے کچھاوگوں نے جج کا احرام باندھ لیا کچھ نے عمرے کا احرام باندھ لیا۔
سیدہ عائشہ بھا بیان کرتی ہیں: میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ جب ہم''سرف'' کے مقام پر پہنچ تو مجھے حض آگیا ہیان کرم مُناہِیم میرے پاس تشریف لائے تو میں رورہی تھی۔ میں نے کہا: میری بیآ رزوتھی کہ میں اس سقام پر پہنچ تو مجھے حض آگیا ہی اکرم مُناہِم میرے پاس تشریف لائے تو میں رورہی تھی۔ میں نے کہا: میری بیآ رزوتھی کہ میں اس سال نہ آئی ہوتی پھر سید و حاکثہ بھا تھا کہ اس کے اس اس نہ تا کہ موقع پر کرتے ہیں۔
اپنے بال کھول کران میں تعکمی کرلواوروہ تمام کام کروجومسلمان جج کے موقع پر کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ بیافٹ بیان کرتی ہیں: میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کی جب واپسی کی رات آئی تو نبی اکرم علی فیڈا نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر ڈلاٹٹ کو محکم دیاوہ سیدہ عائشہ ڈلٹٹا کولے کر شعیم گئے۔ سیدہ عائشہ بیٹ بیان کرتی ہیں: میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِهِلْذَا الْاَمْرِ مَنْ لَكُمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدِّيٌ سَاقَهُ دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے بیتم استخص کودیا تھا جس کے ہمراہ قربانی کا جانورتھا جانورتھا

3793 - (سندُمديث): الحُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَدُلُ بِالْفُسُطَاطِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامِ بُنِ اَبِي هِنَدَ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ: بُنِ اَبِي هِنْدَ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ:

رمتن مديث): خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُرُحُ بِالْحَجِ صُرَاحًا، فَلَمَّا طُفُنَا بِالْبَيْتِ قَالَ: اجْعَلُوهَا عَمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى ، قَالَ: فَحَلَلْنَا وَجَعَلْنَاهَا عَمْرَةً، فَلَمَّا كَانَ غَدَاةَ التَّرُويَةِ، صَرَخُنَا

بِالْحَجّ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إلى مِنّى

کی حضرت ابوسعید خدری دلاتی کرتے ہیں: ہم لوگ جج کا تلبید پڑھتے ہوئے ہی اکرم ملاتی ہے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ہم انہ روانہ ہوئے۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کرلیا' تو نبی اکرم ملکا تی ہم انہ ارشاد فر مایا: تم لوگ اسے عمرے میں تبدیل کرلوالبتہ جس شخص کے ہمراہ قربانی کا جانور موجود ہے (وہ ایسانہ کرے) راوی کہتے ہیں: تو ہم نے احرام کھول دیئے اور اسے عمرے میں تبدیل کر دیا جب ترویہ کی تحق کی تو ہم نے احرام کھول دیئے اور اسے عمرے میں تبدیل کر دیا جب ترویہ کی تا ہم منی کی طرف روانہ ہوگئے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الْآمُرَ الَّذِى وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَدَبٍ، وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتْمٍ، وَإِيجَابِ
السبات كي بيان كا تذكره جهم في ذكركيا بياستجاب اورا شاره كي طور پربه لازى اورا يجاب كي طور پرنهيں ب

3794 - (سندمديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَبُوُ دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِى الْعَالِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

(متن صديث): حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِلُ بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لَا رَبَعِ مِّنُ ذِى الْحِجَّةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ بِالْبَطُحَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلَيْهُ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ بِالْبَطُحَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلَيْهُ عَلْهَا

عنرت عبداللہ بن عباس ڈھٹھ ایں اور تے ہیں: ہم لوگ جج کا احرام باندھ کرنبی اکرم مُلَّلِیْمُ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ نبی اکرم مُلَّلِیْمُ چارذوالحج کو مکہ (کمرمہ) پنچ آپ نے وادی بطحامیں صبح کی نمازادا کی جب آپ نے نمازادا کر کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: جو خص اسے عمرہ بنانا چاہے وہ ایسا کرے۔

3793- إسناده صحيح . محمد بن هشام بن أبى خيرة: ثقة، روى له أبو داؤد والنسائى ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . ابن أبى عدى : هو محمد بن إبراهيم، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة . وأخرجه أحمد 3/5 عن ابن أبى عدى ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 7/5و 7/5 ومسلم 1247 فى الحج: باب التقصير فى العمرة، والبيبهقى 5/31 و 40 من طرق عن داؤد بن أبى هند، به . وأخرجه مسلم 1247 عن حجاج الشاعر عن معلى بن أسد، عن وهيب بن خَالِدٌ، عَنُ دَاؤدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنُ آبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وأبى سعيد .

9794 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي داؤد المباركي، فمن رجال مسلم، وأبو شهاب: هو عبد ربعه بن نافع الحناط، وأبو العالية: هو البرّاء البصري، اسمه زياد، وقيل كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل ابن أذينة . وأخرجه مسلم 200 1240 في الحج: باب جواز العمرة في اشهر الحج، عن أبي داؤد المباركي، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/370، وعلى بن الجعد 1217، والبخاري 1085 في تقييصر الصلاة: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ومسلم 1240 والنسائي 1240 - 202 في النبي على الله عليه وسلم مكة والبيهقي 5/4 من طرق عن شعبة به . وأخرجه مسلم 1240، والنسائي 15/20، والبيهقي 5/4 من طرق عن أيوب، به . وأخرجه البخاري 2505 في الشركة: باب الاشتراك في الهدى، من طرق ابن جريج، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس .

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْاَخْبَارَ الثَّلاثَةَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا قَبْلُ فِي الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ خَالِصًا اُرِيدَ بِهِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَا الْكُلَّ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ تین روایات جوہم ذکر کر چکے ہیں وہ صرف جے کا تلبیہ پڑھنے کے بارے میں ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ بعض صحابہ کرام اوالی تنا کیا تھا ایسانہیں ہے کہ تمام صحابہ نے ایسا کیا تھا

3795 - (سنرحديث): اَخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: اَفْلَامُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: وَمُعَمِّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) : حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحَرَمُ الْمَحَجِّ حَتَّى نَوْلُنَا بِسَرِف، قَالَتْ: فَحَرَجَ إلى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى، وَاحَبُ اَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْهُمْ عُلُهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْى، فَلَا ، قَالَتْ: فَالْعِدُ بِهِا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ اَصْحَابِه، فَالَتْ: فَامَّا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ، فَلَتُ: فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ، فَلَتُ: فَدْ سَمِعْتُ قَلْلُتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ، فَلْتُ: فَدْ سَمِعْتُ قَلْلُتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا اَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ، فَلْتُ: فَدْ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا اَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ، فَلْتُ: فَدْ سَمِعْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا الْبُكِى، فَقَالَ: هَا يُعْمَرُقَ، فَلَا عَمَهُ فَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْمَالِلُكُ عَى اللهُ الْعَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللهُ الْمَعْلَى الْمَالِكُ عَى اللهُ الْمَالِلُكُ عَلَى اللهُ الْمَالِلُكُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

3795 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأبو بكر الحنفى: هو عبد الكريم بن عبد المجيد بن عبيد الله البصرى . وأخرجه البخارى 1560 في الحج باب قول الله تعالى: (الْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُومَاتٌ) (البقرة: 197)، وابن خزيمة 3907 عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى 1788 في العمرة: باب العمرة على قدر النصب، ومسلم 121112 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي في المناسك من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/253 من طرق عن أفلح الحنفي، به . وانظر 3834 بيان وجوه الحج، والنسائي في المناسك عن "الفتح" 3/421: بفتح الهاء والنون، وقد تسكن النون، كناية عن شيء لا يذكره باسمه، ولا تقول في النداء: يا هن، وقد تزاد الهاء في اخره للسكت، فتقول ياهنه، وأن تشبع الحركة في النون فتقول: يا هناه، وتزداد في جميع ذلك للمؤنث مثناة . والمحصب: موضع بمكة على طريق منى . وقولها: "حتى فرغت وفرغت" أي: فرغت من الاعتمار، وفرغت من الطواف .

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ڈٹاٹھا بیان کرتی ہیں: ہم ج کے مہینے میں ج کے دنوں میں ج کے احرام میں نبی اکرم مَٹاٹھی کے ہمراہ روانہ ہوئے جب ہم نے ''سرف''کے مقام پر پڑاؤ کیا' تو نبی اکرم مُٹاٹیٹی اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے ہمراہ قربانی کا جانور موجود نہ ہواوروہ اسے عمرہ میں تبدیل کرنا چا بہتا ہے وہ ایسا کر لئے کیکن جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود ہے وہ ایسانہیں کرسکتا۔

سيّده عائشه والتهابيان كرتى بين : مجهلوكول نهاس حكم رعمل كياادر بجهي في استرك كرديا

سیّدہ عائشہ وٹی گھٹا بیان کرتی ہیں: جہاں تک نبی اکرم مُلیکی اور آپ کے اصحاب میں سے پچھا فراد کاتعلق تھا جوصا حب حیثیت تصاوران کے ساتھ قربانی کا جانورموجود تھا وہ عمرہ (میں تبدیل) نہیں کر سکتے تھے۔

سیّدہ عائشہ ڈانٹہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم کالیُٹی میرے پاس تشریف لائے تو میں رور ہی تھی۔ آپ نے فر مایا: اے خاتون تم کیوں رور ہی ہو؟ میں نے عرض کی: میں نے آپ کا وہ فر مان سنا ہے جو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا ہے لیکن میں اب عرہ نہیں کرسکتی۔ نبی اکرم مُلِکی آئے نے دریافت کیا: تہمیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی: میں نماز ادانہیں کرسکتی۔ نبی اکرم مُلِکی آئے نے فر مایا: پھر تہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم آ دم کی بیٹیوں میں سے ایک مورت ہو۔ اللہ تعالی نے تم پر بھی وہی چیز مقرر کی ہے جوان پر مقرر کی

سیّدہ عائشہ ڈی جہابیان کرتی ہیں: پھرہم لوگ جج کے لئے روانہ ہوئے ہم منی آگئے پھر میں پاک ہوگئی۔ پھر میں منی سے روانہ ہوئی موئی۔ ہوئی ہوں نے سی اکرم مَثَلَّ ہُنِ آئے ہم اور انہ ہوئی ہوئی۔ ہوئی۔ ہم اور انہ ہوئی ہیں۔ آخری روائل کے وقت میں نبی اکرم مَثَلِی ہُنِ آئے ہم اور انہ ہوئی ہیں۔ آخری روائل کے حمراہ ہم نے بھی پڑاؤ کیا۔ نبی اکرم مَثَلِی ہُنِ آئے نے عبدالرحمٰن بن ابو بکر کے ہمراہ ہم نے بھی پڑاؤ کیا۔ نبی اکرم مَثَلِی ہُن کوحم سے باہر لے جاؤ اور اسے عمرہ کروالاؤ پھرتم دونوں فارغ ہو کے فلال مقام پر آجانا میں تم دونوں کے آنے کا انتظار کروں گا۔

سیّدہ عائشہ ڈٹا ٹھٹا بیان کرتی ہیں: تو میں اس کام کے لئے روانہ ہوئی۔ پھر میں اس سے فارغ ہوئی پھر میں طواف سے فارغ ہوئی۔ پھر سحری کے وقت وہاں آئی تو نبی اکرم مُٹا ٹیٹے نے دریافت کیا: کیاتم لوگ فارغ ہو گئے ہو میں نے عرض کی: بی ہاں تو نبی اکرم مُٹا ٹیٹے نا نے اپنے اصحاب کوروائگی کا تھم دیا۔ لوگوں نے روائگی کی تیاری کی۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹے اُس سے کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے آپ نے اس کا طواف کیا۔ پھر آپ وہاں سے باہر نکلے اور سوار ہوگئے۔ پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے روانہ ہوگئے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ مَنُ اَحَلِّ وَجَعَلَ عَمْرَةً اِهْلالَهُ الْاَوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الْحَجَّ ثَانِيًّا مِّنُ مَكَّةَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنافینِ نے اس شخص کو بیکم دیا تھا جس نے احرام کھول دیا تھا اوراپنے پہلے تلبیہ کوعمرہ کے تلبیہ میں تبدیل کر دیا تھا اسے بیٹم دیا تھا کہ وہ دوسری مرتبہ مکہ بُ الْحَجِّ 47 47

ہے جج کااحرام باندھے

جهاتگیری صدیم ابو دباد (جدجارم)

3796 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى بِعَسْكِرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، اَخْبَرَنَا ابْوُ الزَّبَيْرِ

(مَنْنَ مَدِيثُ): آنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَذُكُّرُ حَجَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَامَرَنَا بَعْدَ مَا تَسَمَّتُ عُنَا اَنُ نَحِلٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا ارَدُتُمْ اَنْ تَنْطَلِقُوا اللى مِنَى فَاَهِلُّوا ، قَالَ: فَاهْلَلْنَا مِنَ الْبُطْحَاءِ

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله و المجمَّ المُعْمَّاني اكرم مَثَلَّا المُعْمَّاني اكرم مَثَلِيْعُمْ كَ حَجَمَعُ كَا تَذكره كرتے ہوئے يہ بات ارشاد فرمايا: جبتم منی كی طرف كى نيت كى تقى \_ پھرنى اكرم مَثَلِيْمُ نے ارشاد فرمايا: جبتم منی كی طرف جانے كا اراده كروگ تو پھراحرام باندھ لينا۔

حضرت جابر والفيئيبيان كرتے ہيں: تو ہم نے بطحاسے احرام باندھاتھا۔

ذِكُو الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ آنُ يَّحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدُرِكُ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ آدمی كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ ايسے بچكوساتھ لے كرجج پرجائے جس كانفلی جج بھی نہیں ہوسكتا فرض جج (تو دور كی بات ہے)

3797 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِذْدِيْسَ، قَالَ: اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

َ ( مُتَنَ مدیث ) : اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَاةٍ، فَقِيلَ لَهَا: هلذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمُ وَلَكِ اَجُرْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

کی این کی میں ہوا ہیں تو اس خاتون نے اپنے بچے جواس کے ہمراہ تھا' کاباز و پکڑا۔اس نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیْمُ ا کیا اس کے ہمراہ تھا' کاباز و پکڑا۔اس نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیْمُ اللهِ کیا گئے۔
کا جج ہوا ہے؟ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے فرمایا: بی ہاں اور تمہیں بھی (اس کا) اجر ملے گا۔

3796-إستاده صحيح على شرط مسلم محمد بن بكر: هو البرساني وأخرجه أحمد 3/387 عن محمد بن بكر: بهذا الإستاد وأخرجه أحمد 3/218 عن محمد بن بكر: بهذا الإستاد وأخرجه أحمد 3/218 من طرق عن أبى ابن جويه، به .

3797- إستباده صبحيه على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة، فمن رجال مسلم . وهو في "الموطأ" 1/422 في الحج: باب جامع الحج . وأخرجه الشافعي 1/283 والطحاوي 2/256، والبيهقي 5/155، والبغوى 1853 من طريق ابن مالك، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده .

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِى سُئِلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَمَّا وَصَفُنَا اسْ جَكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِى سُئِلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَمَّا وَصَفُنَا اسْ جَكُرُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاعِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(مَثْنَ صَدِيثُ) : بَيْنَ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى فِي بَّطُنِ الرَّوُحَاءِ إِذَّ اَقْبَلَ وَفَدْ، فَقَالَ رَجُلْ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ ، فَآخُرَ جَتْ صَبِيًّا، مِنْ اَنْتُ ؟ قَالَ: آنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَآخُرَ جَتْ صَبِيًّا، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللهِ المَالمِ المَالمِ المَالمِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالمِ المَالمِ المَالمُولِي المَالْمُ ال

ذِكُرُ وَصُفِ الْإِهْلَالِ الَّذِى يُهِلُّ الْمَرُءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ آوِ الْعُمْرَةِ تلبیه کاس طریقے کا تذکرہ جس کے مطابق آدی اس وقت تلبیه پڑھے گا جب وہ جج یاعمرے کا پختدارادہ کرلے

3799 - (سندحديث): اَحُبَولَسَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيْسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَحْبَوَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

رُمَّن صَرِّيثُ): اَنَّ تَسُلِينَةَ رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، اِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُونُ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ،

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلْيَكَ وَالْعَمَلُ

3798-إستباد صبحيسع، رجاله تقات غير سعيد الطالقاني، وهو ثقة روى له أصحاب السنن .وأخرجه الشافعي 1/282، والحميدى 504 والطيالسي 3707 وأحمد 1/219 و343، ومسلم 1336 في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو داوُد 1736 في المناسك: باب في الصبي يحج، وابن الجارود 411، وابن خزيمة 3049 والطخاوى 2/256 والطبراني في الكبير" 12176، والبيهقي 5/155 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 1/244 و288 والسطحاوى 2/256، والطبراني 12182، والبيهقي 1/245 و 12183 والليهقي 1/243، والبيهقي 1/245 و الطبراني 12183 والليهقي 1/505 والطبراني 10383 والليهقي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس .

🟵 🥸 حضرت عبدالله بن عمر الله الله بيان كرتے ہيں ۔ نبي اكرم مَا الله على الله على بيالفاظ تھے:

'' میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بیشک جمد اور نعمت تیرے گئے مخصوص ہےاور بادشاہی بھی' تیرا کوئی شریک نہیں ہے'۔

نافع بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر ولا مخااس میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے تھے۔

''میں حاضر ہوں سعادت تجھ سے حاصل ہو علق ہے۔ میں حاضر ہوں رغبت تیری طرف کی جاسکتی ہے اور امر بھی تیری طرف جاتا ہے''۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ آنُ يَّزِيدَ فِي تَلْبِيَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ ہم نے جوتلبیہ ذکر کیا ہے وہ اس میں (کچھ) الفاظ کا اضافہ کرلے

3800 - (سندصديث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

9799-إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "الموطأ" 1/331-332 في الحج: باب العمل في الإهلال . وأخرجه الشافعي 1/303، والبخارى 1549 في الحج: باب التلبية، ومسلم 1184 في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داو 1812 في المناسك: باب كيف التلبية، والطحاوى 2/124 و125، والبيهقى 5/44 . والبغوى 1865 من طريق مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/28 و144 و77، والدارمي 2/34، والترمذي 825 في الحج: باب ما جاء في التلبية، والنسائي 5/160 في مناسك المحتج: باب كيف التلبية، وابن خزيمة 2918 في المناسك: باب في التلبية، والدارقطني 2/225، وابن خزيمة 2611 و 2622، والطحاوى 2/124 من طرق عن نافع، به . وأخرجه أحمد 2/24 و760 و78 و700 والبخارى 5915 في اللباس: باب التلبية، ومسلم 1184 والنسائي 5/150، والطحاوى 2/124، والبهقى 5/44 من طرق عن ابن عمر، به .

2800-إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد العزيز بن أبى سلمة هو عَبُدُ الْقَزِيزِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ اَبِى سلمة الماجشون، وعبد الله بن الفضل: هو ابن العباس بن ربيعة الهاشمى . واخرجه أحمد 1/476 عن وكيع، وابن خزيمة 2623 عن عبد الله بن مسعيد الأشبح، عن وكيع بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/341، والنسائى 5/161 فى المناسك: باب كيفية التلبية وابن خزيمة محود 2/125، والبيهقى 5/45 من طرق عن عبد العزيز بن أبى سلمة، به، وصححه الحاكم 449 – 450 ووافقه المذهبى . وعلقه الشافعى 5/304 وفقال: وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله، عن عبد الله الفضل، فذكره إسناده صحيح . على بن سعيد المسروقى: هو على بن سعيد بن معدان بن مسروق الكندى أبو الحسن الكوفى، روى له الترمذى والنسائى، وذكره المؤلف فى "النقات" 8/475 وثقه النسائى ومحمد بن عبد الله الحضرمى، وقال حاتم صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير داؤد بن أبى هند، فمن رجال مسلم . وابن أبى زائدة: هو يحى بن زكريا، وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران . وأخرجه أبن خزيمة 2632 عن على بن سعد المسروقى، بهذا الإسراء بوسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، وابن ماجة 2891 فى المناسك: باب الحج على الرحل، وابن خزيمة 2633 من طريقين عن داؤد بن أبى هند، به .

(متن صديث): أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيتِهِ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ نگائٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْکُم تلبید میں بیالفاظ پڑھتے تھے۔ "میں حاضر ہوں اے حقیق معبود میں حاضر ہوں''۔

ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلمُلَبِّى عِنْدَ التَّلْبِيَةِ اِذْ خَالُ الْاَصْبَعَيْنِ فِي الْاُذُنَيْنِ تَلْبِيدِ بِرُصَةِ وَتَتَا بِي دونوں تلبید برُصَةِ وقت اپنی دونوں تلبید برُصَة وقت اپنی دونوں

#### انگلیاں دونوں کا نوں میں داخل کرلے

3801 - (سندحديث) اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيْدٍ الْمَسُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اَبِيُ هِنْدَ، عَنْ اَبِي الْعَالِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

(متن صديث) انسطكَفَنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا آتَيْنَا عَلَى وَادِى الْاَزُرَقِ، قَالَ: كَآنَمَا آنظُرُ إِلَى مُوسَى، يَنْعَتُ مِنْ طُولِهِ وَشَعَرِهِ وَلَوْنِهِ، الْاَزْرَقِ، قَالَ: كَآنَمَا آنظُرُ إِلَى مُوسَى، يَنْعَتُ مِنْ طُولِهِ وَشَعَرِهِ وَلَوْنِهِ، وَالْمَرْفِ اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهِذَا الْوَادِى، ثُمَّ نَفَذُنَا الْوَادِى حَتَّى آتَيْنَا - قَالَ وَاضِعًا أُصُبُعَيْهِ فِى أُذُنَيَّهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهِذَا الْوَادِى، ثُمَّ نَفَذُنَا الْوَادِى حَتَّى آتَيْنَا - قَالَ دَاوُدُ: اَطُنَّتُهُ مَنْ اللهِ تَعَالَى بَالتَّلْبِيَةِ مَارَّا بِهِ فَا الْآلِهِ وَلَوْنِهِ وَلَوْنَهَ عَلَى اللهِ تَعَالَى بَالتَّلْبِيَةِ مَارَّا بِهِ فَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس و الله این کرتے ہیں : ہم لوگ نبی اگرم مٹالیٹی کے ہمراہ مکہ مرمہ ہے مہینہ نبورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وادی ازرق میں آئے تو نبی اکرم مٹالیٹی نے دریافت کیا: یہ کون می وادی ہے؟ لوگوں نے بتایا:

یہ وادی ازرق ہے۔ نبی اکرم مٹالیٹی نے ارشاد فرمایا: میں گویا اس وقت بھی حضرت مولی الیک کو دیکھ رہا ہوں پھر نبی اکرم مٹالیٹی نے ان کے قدان کے بالوں اور رنگت کا تذکرہ کیا (اور یہ فرمایا) انہوں نے اپنی دونوں اٹھیاں دونوں کا نوں میں دی ہوئی ہا وادی ہے گزرہ ہیں۔ راوی میں دی ہوئی ہا وادی ہے گزرہ ہیں۔ راوی میں دی ہوئی ہا وادی ہے گزرہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر ہم اس وادی ہے آئے بڑھ گئے اور ہم آئے داؤد نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے میرا خیال ہے روایت میں بیافاظ ہیں کہ ہم'' ہرش' نامی گھاٹی ہی ہو گئے اور ہم آئے داؤد نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے میرا خیال ہے روایت میں بیافاظ ہیں کہ ہم'' ہرش' نامی گھاٹی ہی ہو گئے اور ہم آئے داؤون کی دریا فت کیا: یہ کون می گھاٹی ہے؟ ہم نے جواب دیا: یہ ہم شی کھاٹی ہے نبی اکرم مٹالیٹی نے فرمایا۔ گویا میں اس وقت بھی حضرت یونس علیا اسلام کود کھر ہا ہوں وہ اپنی سرخ اونٹنی پرسوار ہم آئے دریا فت کیا: یہ لام مجور کے پیوں سے بی ہوئی ہے۔ انہوں نے ادنی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ اس گھاٹی ہے گزرتے ہوئے بلند ہیں جس کی لگام مجور کے پیوں سے بی ہوئی ہے۔ انہوں نے ادنی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ اس گھاٹی ہے گزرتے ہوئے بلند ہیں میں بلید پر ھر ہے ہیں۔

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ مج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے یہ بات متحب ہے کہ وہ بلند آواز میں تلبیہ پڑھے

3802 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَنُ غُبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ حَلَّادٍ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ غُبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ عَبُدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَتَانِي جِبُرِيلُ، فَامَرَنِي اَنُ آمُرَ اَصْحَابِي أَنُ يَرُفَعُوا أَصُواتَهُمُ بِالْإِهُلَالِ

🕀 😌 خلاد بن سائب اپنوالد كايد بيان قل كرت بين ان تك نبي اكرم مَاليَّيْمُ كايد فرمان پنجا ہے۔ د جرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے بیکہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو بیر ہدایت کروں کہ وہ بلند آواز میں

# ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجَلِهَا اَمَرَ بِهِلْذَا الْلَامُو اس علت كاتذكره جس كى وجهت (نبى اكرم مَثَاثِيَّا نِهُ ) مِي هم ديا تقا 3803 - (سند حديث): اَخْبَوَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ،

3802-إسـنـاده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير خلارد بن السائب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، وعبد الله بن أبي بكر: هو محمد بن عمر بن حزم، وعبد اللملك بن أبي بكر: هو ابن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المخزومي، والسالب: هـ و ابن خلاد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه ـ وأخرجه الدارمي 2/34 عـن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد ـ وأخرجه الطبراني في "الكبير" 5170 من طريق عشمان بن ابي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، به واخرجه أحمد 4/55و 56، والمحميدي 853، والترمذي 829 في المحج: بماب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، والنسائي 5/162في مساسك الحج: باب بالتلبية، والدارقطني 2/238، وابن خزيمة 2625 و 2627 وابن الجارود 433، والطبراني 6627 و6628، والبيهقي 5/42من طرق عن سفيان به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح واخرجه الطبراني 6629 من طريق ابن جريج، ومالك في "الموطأ" 1/334 في الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، ومن طريقه الشافعي 1/306،التلبية، والطبراني 6626، والبيهثقي 42\_5/41و42، والبغوي 1867 كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به وانظر ما بعده ـ

3803-رجاليه ثبقات رجال الشيخين غير المطلب بن عبد الله وخلاد بن السائب، والأول صدوق، والثاني ثقة . وقد أعله الترمذي بإثر الحديث المتقدم فقال والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه . وأخرجه أحمد 5/192، وابن ماجة 2923 في المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، وابن حزيمة 2628، والحاكم 1/45، والطبراني 5170 من طرق عن وكيع بهذا الإسناد ـ وأحرجه الطبراني 5168 و 5169 مسن طريـقيـن عن سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَيِىْ لَبِيدٍ، عن عبد الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خلاد بن السائب، عن أبيه، عن زيد بن خالد الجهني ـ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظِبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): آتسانِس جسُرِيس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ اَصْحَابَكَ فَلْيَرُفَعُوا اَصُوَاتَهُمُ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ

َ لَوْضَى مَصنف: قَسَلَ ٱبُوَ حَساتِمٍ: سَمِعَ هٰذَا الْحَبَرَ حَلَّادُ بُنُ السَّائِبِ مِنْ اَبِيْهِ، وَمِنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَلَفُظَاهُمَا مُخْتَلِفَان، وَهُمَا طَرِيْقَان مَحْفُوظَان

🟵 🟵 حضرت زيد بن خالد جهي والمين عن اكرم ما الفيام كايفر مان قل كرت بين:

''جرائیل میرے پاس آئے اور بولے: اے (حضرت)محمد (مُنْ النَّیْز) آپ اپنے اصحاب کو بیتھم دیجئے کہ وہ بلند آواز میں تلبید پڑھیں' کیونکہ بیر حج کامخصوص طریقہ ہے'۔

(امام ابن حبان مین طفیفرماتے ہیں:)خلاد بن سائب نے بیروایت اپنے والد سے بھی سی ہے اور حضرت زید بن خالد جہی دلاتھنؤ سے بھی سی ہے۔اس کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تا ہم اس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

### ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِى يَقُطَعُ الْحَاجُّ تَلْبِيَتَهُ فِيهِ اس وقت كا تذكره جس ميں حج كرنے والاشخص تلبيه برِه هناختم كردےگا

3804 - (سندحديث) : آخبَوَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج،

1808—إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مُسكّدٍ، فمن رجال البخارى، يحى: هو ابن سعيد الأنصارى، وعطاء: هو ابن رباح، وقد صرح به ابن جريج بالتحديث، فانتفت تدليسه . وأخرجه الطبراني في 0 الكبير و 11292 عن معاذ بن المشنى، عن مسدد، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1281 267 في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمىي جمرة العقبة يوم النحر، من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به . وأخرجه الطبراني 11289، و 11324 من طريقين عن عطاء، به . وأخرجه الطبراني وابن ماجة و 3039 في المعاسك: عن عطاء، به . وأخرجه أحمد 1214، والنسائي 5268 في مناسك العج: باب التلبية في السير، وابن ماجة و3039 في المعاسك: بساب متى يقطع الحاج التلبية، والطبراني 10960 و 1098 و1123 و 11235 من طرق عن ابن عباس . ورواه بعضهم فجعله في مسنند الفضل بن عباس، فقد أخرجه الشافعي 1358، وأحمد 1210 و1123، والترمذى 1918 في الحج باب ماجاء متى تقطع التلبية في الحج، عن يعدى بن سعيد عن ابن جريج بعطاء، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس . وأخرجه البخارى 1685 في الحج: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمى الجمرة، والبيهقى 1377، والبغرى 1950 من طرق عن ابن جريج المحرة والحرجه أحمد 1213، والبخارى 1544 في الحج: باب الكبير عداة النحج: باب التكبير مع كل حصاة، 1676 باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمى الجمرة، والمركوب والارتداف في الحج، 1670 باب التزول بين عرفة وجمع، و 1887 باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمى الجمرة، والكبرى" كما في "اللتحفة" 1869/ وابن ماجة 3040، وابن خزيمة 2885 و 2887 من طرق عن عبد الله بن عباس، وهذا السند فيه القضل بن عباس واخرجه على بن الجعد 1799 عن يزيد بن إبراهيم، عن عطاء بن ابى رباح، عن الفضل بن عباس، وهذا السند فيه انقطاع، فإن عطاء له يدرك الفصل بن عباس واخرجه على بن الجعد 1799 عن يزيد بن إبراهيم، عن عطاء بن ابى رباح، عن الفصل بن عباس، وهذا السند فيه انقطاع، فإن عطاء لم يدرك الفصل بن عباس واخرجه الميدرك الفصل بن عباس واخرجه على بن الجعد 1799 عن يزيد بن إبراهيم، عن عطاء بن ابى رباح، عن الفصل بن عباس واخرجه الميدرك الفصل بن عباس واخرجه على بن الجعد 1799 عن يزيد بن إبراه عرب عن عطاء بن ابى رباح، عن الفصل بن عباس واخرجه على بن الجعد 1799 عن يزيد بن إبراه عباس عن عن علية الله بن عباس واخرجه الميدرك الفصل بن عباس واخرجه ع

قَالَ: آخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

(متن مدیث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِّنْ جَمْعِ إلى مِنَّى وَسَلَّمَ أَرُدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِّنْ جَمْعِ إلى مِنَّى وَصَدَّتُ وَصَدَّتُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَاسٍ مِنْ كَالِمُ مَا لَيْهُمْ فَي مِرْدِلْفِهِ عَمْرِتُ وَعَرْتُ وَعَرْتُ وَمِنْ عَبِاللهُ بِنَ عَبِاللهُ بِنَا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدُفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ

فضل بن عباس رُلِيْ فِهُمُا كُوايِيّة بيجھي بٹھاليا تھا۔

3804/A - قَالَ عَطَاءٌ: اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ الْفَصْلَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ

و حضرت عبدالله بن عباس و المنظمة بيان كرت بين : حضرت فضل والفيَّة في البين بتايا نبي اكرم مَا لَيْنَا جمره عقبه كي ري كرنے تك مسلسل تلبيد پڑھتے رہے تھے۔

## بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

باب: مكه مرمه مين داخل مونا

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلدَّاخِلِ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِخْرَامِ لِعِلَّةٍ تُحُدُثُ

حرم میں داخل ہونے والے خص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ کسی علت کے پیش

آنے کی وجہ سے احرام کے بغیر (اس میں داخل ہوسکتا ہے)

3805 - (سندصديث) : آخبَرَكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمٍ، وَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجَيْرٍ الْهَمُدَائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَابُوْ عَرُوبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفِيَانَ، وَابُوْ عَرُوبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ آنَسٍ،

(مَّتْن صَريتُ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَل مَكَة وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ

🟵 😌 حضرت انس راتشنیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّیْنَمُ مکه میں داخل ہوئے تو آپ کے سرمبارک پر''خود''تھا۔

ذِكُرُ الْوَقُتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامِ

اس وقت کا تذکرہ جس میں نبی اکرم مَالیّٰ اُحرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے تھے

3806 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَذَّثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ، عَنِ الزُّهْوِيِّ، عَنْ آنَسٍ،

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّهَ عَلَهُ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْح، وَعَلَى رَاسهِ الْمِغْفَرُ

ﷺ حفرت انس رفائٹؤ بیان کرتے ہیں: فتح کمہ کے موقع پر نبی اکرم مُلاَثِیْ جب کمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر''خود'' تھا۔

<sup>3805-</sup>صحيح . وقد تقدم برقم 3719 و 3721 . محمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش .

<sup>3806-</sup>إسناده صحيح ـ حامد بن يحي البلخي: ثقة حافظ، روى له أبو داؤد، ومن فوقه ثقاتة من رجال الشيخين ـ وهو مكور ما قبله ـ

#### ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْمَرْءِ مِنْهُ مَكَّكَةً اس جَكَه كا تذكره جهال سے مكه ميں داخل ہونا آ دى كے ليے مستحب ہے

3807 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبُنُ الْحَارِثِ، عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن مديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ آعُلَى مَكَة

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِ آنُ يَّبُدَا بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ اسبات كاتذكره كه حاجى كے ليكيامسخب كه وه مكميں داخل ہونے كے بعدوه اس سے آغاز كرے

3608 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبِ، قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بُنُ الْحَادِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ،

رمتن مديث): أَنَّ رَجُلًا مِّنُ اَهُلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: سَلُ لِى عُرُوةَ أَنِّ الزُّبَيْرِ عَنُ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ اهَلَ آمُ لَا؟، فَقَالَ عُرُوةُ: قَدُ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَخْبَرَتُنِي عَائِشَةُ أَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِهِ بِالْبَيْتِ اهَلَ أَمُ لَا؟، فَقَالَ عُرُوةُ: قَدُ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَخْبَرَتُنِي عَائِشَةُ أَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِهِ عِينَ قَدِمَ مَكَةَ آنَهُ تَوَضَّا، وَطَافَ بِالْبَيْتِ

ﷺ محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں:عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کہا:عروہ بن زبیر سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کریں جوجج کا احرام باندھتا ہے اور وہ بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے وہ تلبیہ پڑھتار ہے گایانہیں توعروہ نے بتایا

3807 إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير حرملة . عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصارى . واخرجه البخارى 1579 في الحج: باب من أين يخرج من مكة، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن ابن وهب، بهذا الإسناد . واخرجه أحمد 6/40 والبخارى 1570 و 1578 و 1868 و 1924 في المغازى: باب دخول النبي صلى . الله عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم 1258 في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، وأبو داؤد 1868 في المناسك: باب دخول مكة ، والبيهقي 5/71، والبغوى 1896 من طرق عن هشام بن عروة، به . وكداء : بفتح الكاف والمد، قال أبو عبيد: لا يصرف، وفي حديث ابن عمر: "دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء " قال الحافظ في "الفتح" 3/511: وهذه الثنية يميزل منها إلى المَعْلَى مقبرة أهل مكة ، والتي يُقال لها: الحجون . . . وكل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية .

3808-إسنباده صبحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، محمد بن عبد الرحمٰن: هو الأسود يتيم عروة وأخرجه البخااري 1614 في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، وطاف بالبيت وسعى، وابن خزيمة 2699، والبيهقى 5/77، والبغوى 1898 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد . کہ نبی اکرم مُلَا اُنْ کِنَا تھا۔ سیّدہ عائشہ رُن کُٹانے یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم مُلَا اِنْ کِم مَدَّمر مدتشریف لانے کے بعد سب سے پہلے وضوکیا تھا اور بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔

#### ذِكُرُ وَصَفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِلْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ إِذَا اَرَادَهُ جَ كُر نَهِ والله اور عمره كرنے والے كے ليے بيت الله كے طواف كے طريقے كا تذكره جب وہ اس كا اراده كر ب

3809 - (سندصريث): آخْبَوَنَا عُمَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

(مَثْنَ صَرِیثُ):كَمَّا قَدِمَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَکَّةَ، طَافَ بِالْبَیْتِ سَبُعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَیْنِ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِی یَخُرُجُ مِنْهُ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ قَالَ شُعْبَةُ: وَاَخْبَرَنِی ٱیُوْبُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِیْنَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ:سُنَّةٌ

حفرت عبدالله بن عمر الله الله على الرم الله الله على الله على الله على الله الله على الله عل

حضرت عبداللد بن عمر ولله الفرات بين بيسنت ہے۔

# ذِكُرُ وَصُفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلْمُحُرِمِ مَحْمُ حُصْ كَ لِي بيت عَتَق كَ طواف كَ طريقَ كا تذكره

3810 - (سندحديث): آخُبَونَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

- 3809 إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد: هو ابن جعفر الملقب بِغُنْدُر . وأخرجه النسائي 5/237 في مناسك الحج: باب ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/85 عن محمد بن جعفر، والطبراني 13634 عن عبدان بن أحسمه، عن عمرو بن العباس الرازي، عن محمد بن جعفر به . وأخرجه على بن الجعد في "مسنده و 1255و 12666 والبخاري 1627 في المحج: باب من صلى ركعتي الطواف خلف السمقام، والطبراني 13634 والبخاري 2/15 من طريق ادم وأبي النفر، عن شعبة به وأخرجه أحمد 2/15، والبخاري 395 في السمقام، والطبراني 13634 والبخاري أمِنَم مُصَلِّي) (البقرة: 125) و 1623 في الحج: باب ما يلزم من أحرم من أحرم المسلاة: باب قول الله تعالى: (وَاتّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبُرَاهِيْم مُصَلِّي) (البقرة: 125) و 1623 في الحج: باب طواف من أهل بعمرة، و 5/235 باب أين يصلى بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، والنسائي 5/225 في مناسك الحج: باب طواف من أهل بعمرة، و 5/235 باب أين يصلى ركعتسى السطواف، وفي الحج من "السكبري" كسما في "التحفة" 8/6، وابسن الطبسرانسي 13630 و 13631 و 13630 و 13635 و

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيْه، عَنْ جَابِرٍ،

(مَتَن حدیث): أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَلِهِ مَكَّةَ رَمَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ امام جعفر صادق وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالدامام محمد باقر وَلَيْنَ كَحوالے سے حضرت جابر وَلَيْنَ كايہ بيان قل كرتے ہيں۔ "جب نى اكرم مَلَّ اللَّيْ مَدَ تَشريف لائِ تَوْ آپ نے (طواف كرتے ہوئے) رال كيا تھا"۔

رمتن صديث): وَحَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزُعُمُونَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَةٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَةٍ، ثَمَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشُرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ، وَقَدْ تَحَدَّنُوا آنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ ثُمَّ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَرُمُلُوا لِيُرِيَهُمْ آنَ بِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُمُلُوا لِيُرِيَهُمْ آنَ بِهِمُ قَوَّةً

ﷺ ابوطفیل بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس بھانٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا: اے ابن عباس آپ کی قوم کے افرادیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناکٹی اُنے رمل کیا تھا اور بیسنت ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس می کٹھنانے فرمایا:

3810- إستباده صحيح على شرط مسلم . إسحاق بن إبراهيم: هو راهويه، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي . وسيرد مطولاً من حديث جابر برقم 3943 و 3944 فانظر تخريجه هناك .

مقرونا بغيره واحتج به أصحاب السنن حبان: هو ابن موسى المرزوى، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأبو الطفيل: هو عامر بن والملة، وهو ابخور الصحابة موتاً رضى الله عنه واخرجه الحميدى 511، وأحمد 1/229، والمطحاوى 2/180، والطبراني فى الكبير" 1603 و 16026 من طرق عن فيطر، بهذا الإسناد وأخرجه الحميدى 511، وأحمد 1629/- والمطحاوى 16026، والمطبراني فى المحكمية 1602 و 1603 من طرق عن فيطر، بهذا الإسناد وأخرجه الحميدى 511، وأحمد 1929/- 1929/- 1929 ومسلم 1464 و 1885 فى المحج: باب استحباب الرمل فى المطواف والعمرة، وأبو داؤد 1885 فى الحج: باب فى الرمل، وابن ماجة 1953 فى الممناسك: باب الرمل حول البيت، والمطحاوى 1609/ والمطراني 10627 و 10629 من طرق عن أبي الطفيل، يو أخرجه أحمد 1924 و 1062 من طرق عن أبي الطفيل، يو أخرجه أحمد 1924 و 1062 و 1886، وابن خزيمة 1602، والبيهقى 1882، والطحاوى 2/179 من طرق عن حماد بن يزيد، عن العيد بن جبيو، عن ابن عباس واخرجه أحمد 1/221، ومسلم 1266، 194، والنسائى 1852 فى مناسك الحج: باب السعى بين الصفا والمروة، وأبو يعلى 2339، والبيهقى 1882، من طرق عن معمرو، عن عطاء، عن ابن عباس وأخرجه أحمد 1/25 من طرق عمرو بن دينار، عن ابن عباس بنحوه وانظر ما بعده 1824 و 1886 و 1886 فى الحج: باب السعى بين الصفا والمروة، من طريق عكرمة، والترمذى 834 فى الحج: باب السعى بين الصفا والمروة، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس بنحوه وانظر ما بعده 1814 و 1846 و 1846.

انہوں نے پچھ بات ٹھیک بیان کی ہے پچھ غلط بیان کی ہے۔ نبی اکرم مُلَّاثَیْخ نے رمل کیا تھا، لیکن بیسنت نہیں ہے پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ نبی اکرم مُلَّاثِیْخ کے بات بتائی کہ نبی اکرم مُلَّاثِیْخ کے بات بتائی کہ نبی اکرم مُلَّاثِیْخ کے اسلام کا ٹینٹی کو بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم مُلَّاثِیْخ کے اصحاب کے بارے میں فراق اڑانے کے طور پر بات چیت کررہے تھے تو نبی اکرم مُلَّاثِیْخ نے صحابہ کرام رہی گھٹر کو بیتھم دیا کہ وہ رمل کریں تا کہ ان لوگوں کو پی قوت دکھادیں۔

3812 - (سندعديث): اَخُبَوَلَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ:

(متن صديث) نسالَّتُ الطَّفَيْلِ، فَقُلْتُ: الْاطْرَاف الثَّلاثة الَّتِي تُسْنَدُ بِالْكَعْبَةِ، قَالَ ابُو الطَّفَيْلِ: سَالُتُ ابْسَ عَبُها، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَوْلَ مَوَّ الظَّهْرَانِ فِي صُلْحٍ قُرَيْشٍ، بَلَغَ اصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُولُ: بَكِيعُون صُعَفَاء ، قَالَ اصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُولُ: بَكِيعُون صُعَفَاء ، قَالَ اصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى الْقُوم، وَبِنَا لَهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاجْتَمَعَتُ قُرَيْشٌ نَحُو الْجَجَوِ، اصْطَبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاجْتَمَعَتُ قُرَيْشٌ نَحُو الْجَجَوِ، اصْطَبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاجْتَمَعَتُ قُرَيْشٌ نَحُو الْجَجَوِ، اصْطَبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاصَحَابِه : لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً ، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمانِي، وَتَعَيَّتُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الْعَزُلُانُ وَلَا الرُّكُنَ الْاسُودَ، فَطَافَ ثَلَاثُةَ اطُوافٍ ، فَلِذَلِكَ تَقُولُ قُرَيْشٌ وَهُمُ عَمِينَةً مَا مُؤَلُونَ : لَكَانَّهُ مُ الْعِزُلُانُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكَانَتُ سُنَةً اطُوافِ ثَلَاللهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله اللهُ عَلَيْه وَلَا الْوَلُونَ عَبَاسٍ : وَكَانَتُ سُنَةً

این آن این آن این آن این ایس نے ہیں ایس نے ابوطفیل سے دریافت کیا: میں نے کہا: وہ تین اطراف جن میں خانہ کعبہ کے ساتھ علی لگائی جاتی ہے تو ابوطفیل نے بتایا: میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس سے دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: قریش کے ساتھ صلح کے موقع پر جب نبی اکرم مُثانِیْنِ نے مرالظہر ان کے مقام پر پڑاؤ کیا، تو نبی اکرم مُثانِیْنِ کے اصحاب کو بیہ بات پہ چلی کہ قریش سے کہتے ہیں: تم لوگوں نے کمزورلوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو نبی اکرم مُثانِیْنِ کے اصحاب نے عرض کی: یارسول اللہ مُثانِیْنِ اللہ مُثانِیْنِ کے جانوروں کا گوشت کھا کیں اور ان کی چربی کو کھا کیں اور اس کا شور بہ پی لیس (تو ہمار ہے جسموں میں طاقت آگر ہم اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت کھا کی اور اس وقت ہم طاقت ورنظر آئیں گے۔ نبی اکرم مُثانِیْنِ نے فرمایا: جی نبیں بلکہ تم ایپ زاوسفر میں سے نے جانوالی چیزیں لے کرآؤ کی گرلوگوں نے اپنے دسترخوان بچھائے اور اس پر اپنے کھانے کی تمام چیزیں ہے کہ انہوں نے اسے کھایا تو ان کے پید بھر گئے۔ انہوں نے دین تو نبی اکرم مُثانِیْنِ نے ان چیزوں کے بارے میں برکت کی دعا کی تو انہوں نے اسے کھایا تو ان کے پید بھر گئے۔ انہوں نے دین تو نبی اکرم مُثانِیْنِ نے ان چیزوں کے بارے میں برکت کی دعا کی تو انہوں نے اسے کھایا تو ان کے پید بھر گئے۔ انہوں نے دین قال فید آبو حاتم: لم یکن بالحافظ تابعہ علیہ ویں تھا کے دین مالے معرفی موسلے کے بین قال فید آبو حاتم: لم یکن بالحافظ تابعہ علیہ وین قال فید آبو حاتم: لم یکن بالحافظ تابعہ علیہ ویا تھی جانوں کے بین ساتھ ویان قال فید آبو حاتم: لم یکن بالحافظ تابعہ علیہ ویان قال فید آبور

إسماعيل بن زكريا عند أحمد 1/305 .واخرجه مختصراً أبو داؤد 1889 في السمناسك: باب في الرمل، وابن خزيمة 2707،

والبيهقي 5/79من طويق يحي بن سُليم، بهَذا الإسناد وانظر 3814 و 3811 .

باقی خی جانے والی چیزیں اپنے تھیلوں میں ڈال کی جب نبی اکرم مَا اُلَّیْنِمُ قریش کے سامنے آئے تو قریش جراسود کے سامنے اسمنے سے۔
نبی اکرم مَا اُلِیْنَمُ نے اضطباع (کے طور پر کپڑے کو لپیٹا) ' پھر نبی اکرم مَا اُلِیْنَمُ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا: ان لوگوں کو تمہارے اندر کمزوری نہیں نظر آئی چاہتے۔ پھر نبی اکرم مَا اُلِیْنَمُ نے رکن یمانی کا استلام کیا۔ اس وقت قریش دوسری طرف ہوگئے (لیعن نظر نہیں آئے تھے) نبی اکرم مَا اللّٰیُمُ اور آپ کے اصحاب عام رفتار سے چلتے تھے یہاں تک کہ جمر اسود کا استلام کر لیتے (تو پھر دوڑ ناشروع کر دیتے تھے) تو نبی اکرم مَا اللّٰیُمُ نے تین طواف اس طرح کئے یہ حضرات دوڑتے ہوئے قریش کے پاس سے گزرتے تو قریش سے ہے۔
تھے: یہ ہرنوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس والمفافز ماتے ہیں توبیسنت ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھنجی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور (وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت حضرت عبداللہ بن عباس تھا کے حوالے سے منقول ہماری ذکر کردہ روایت کے برخلاف ہے

3813 - (سندهديث): أَخْبَوْنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ،

(متن صديتُ): أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

تَوْثَى مَصنف: قَالَ ابُوُ حَاتِمٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَى اَرْبَعًا، كَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَى اَرْبَعًا، كَ اللّٰهُ مَعْفَ بِفِي رِوَايَةِ اَصْحَابِهِ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، وَاخْتَصَرَ مَالِكُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللّٰهُ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى اَرْبَعًا، فَكَانَ الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِى اَنْ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ جُلَدَاء ، لَا ضَعْفَ بِهِمُ، فَارْتَفَعَتُ هَلَامًا، وَمَشَى ارْبَعًا، فَكَانَ الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِى اَنْ يَرَاهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا الْقِيمَةِ ...

وری و بر النفوای و الدکا (امام محمد باقر را الفوا) حوالے سے حضرت جابر را الفوا کا یہ بیان قال کرتے ہیں۔ ''نبی اکرم مَا الفیام نے جمر سے لے کر حجرتک رمل کیا تھا''۔

(امام ابن حبان رئيستی فرماتے ہیں:) نبی اکرم مَثَاثَیْنِ نے تین مرتبہ بیت اللہ کا رال کیا چار مرتبہ عام رفتار سے چلے۔امام جعفر صادق والنی نئیستی روایت میں یہ بات اسی طرح نقل کی ہے جو حضرت جابر والنی سے منقول ہے جیسا کہ ان کے شاگر دول نے اسے نقل کیا ہے۔ جب کہ امام مالک نے اس روایت کو مختصر طور پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نقل نہیں کی کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ تین اسے قبل کیا ہے۔ جب کہ امام مالک نے اس روایت کو مختصر طور پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نقل نہیں کی کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ تین چروں میں بھاگ کر چلے متھ اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلے متھ تو یہ رائس کی حجہ سے مادر چار محکم نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی مشرکین ان لوگوں کو دکھ کیس کہ وہ تندرست لوگ ہیں ان میں کمزوری نہیں ہے جب بی علت ختم ہوگئ تو علت کا حکم نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی امت کے لئے قیامت کے دن تک فرض کے طور پر باقی رہ گیا۔

3814 - (سندصديث): اَخُبَوَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُفَيْج، عَنْ اَبِىُ الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ لِاَصْحَابِهِ حِيَّنَ اَرَادُوا ۚ دُحُولً مَكَّةَ فِي عُمُرَتِهِ بَعُدَ الْـحُدَيْئِيَةِ : إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًّا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ ، فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوْا الرُّكْنَ ، ثُمَّ رَمَلُوا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْاَسُودِ، ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْارْبَعَ

کی حضرت عبداللہ بن عباس ڈھا ٹھٹا بیان کرتے ہیں: حدید ہے بعد عمرہ کے موقع پر جب نبی اکرم مُٹاٹیٹرا کے اصحاب ملہ میں داخل ہونے گئے تو نبی اکرم مُٹاٹیٹرا نے اپنے اصحاب سے فرمایا: لوگ کل تہہیں دیکھیں مضبوط دیکھیں جب بیلوگ مجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے جمرا اسود کا استلام کیا پھر انہوں نے رمل کیا نبی اکرم مُٹاٹیٹر بھی ان کے ساتھ سے بہاں تک کہ بیلوگ رکن یمانی تک پنچ تو عام رفتار سے چلتے ہوئے جمرا اسود تک آئے پھر بھاگئے گئے جب رکن یمانی تک پہنچ (تو پھر عام رفتار سے چلنے لگے جب رکن یمانی تک پہنچ (تو پھر عام رفتار سے چلنے لگے ) ایسا انہوں نے تین مرتبہ کیا (جبکہ باقی کے) چار طوافوں میں عام رفتار سے چلتے رہے۔

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے طیم بیت اللہ کا حصہ ہے

3815 - (سندصديث) : اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ اَبُنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي بَكُوٍ الصِّدِّيقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَخْبَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ، الْتَصُووا

3814-إستباده صبحيت على شرط الصحيح، وهو مكرر 3811 و 3812 و 1812 احمد 1/314عن عبد الرزاق، بهذا الإستاد وأخرجه أحمد 1/314و 305، والبيهقى 5/79 الإستاد وأخرجه أحمد 1/314و 305، والبيهقى 1/39 في المناسك: باب في الرمل، وأبو يعلى 2574، والبيهقى 5/79 من طرق عن ابن خثيم، بِه وانظر 3845 .

عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَتُ: فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ آفَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: لَوُلا حِدْنَانُ قَوْمِكِ عِلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: لَوُلا حِدْنَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ، قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتُ عَائِشَةُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلامِ الرُّكُنيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اللهَ آنَ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلامِ الرُّكُنيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اللهَ آنَ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ

لَّوْ يَرْضَحُ مَصْنَفَ:قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ:قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:لَئِنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَٰذَا مِنْ دَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفُظَةً، ظَاهِرُهَا التَّوَقُّفُ عَنْ صِحَّتِهَا مُرَادُهَا ابْتِدَاءَ اِخْبَادٍ عَنْ شَيْءٍ يَأْتِى بِتَيَقُّنِ شَيْءٍ مَاضٍ ۚ

ن سیّده عاکشصد یقد فی بیان کرتی بین: بی اکرم مَثَلَیْنِ نے ارشادفر مایاً: کیاتم نے اس بات کا جائز ہٰبیں لیا کہ تہاری قوم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو م نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی نوائی ہیں:
میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیْنِ اُن و آپ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پرلوٹا کیوں نہیں دیتے۔ نبی اکرم مَثَالِیْنِ ان مِن ایسارہ میں ایسارہ یا)
ارشادفر مایا: اگرتمہاری قوم زمانہ کفر کے اتنا قریب نہوتی (تومیں ایساکردیتا)

راوی بیان کرتے ہیں: اس پر حضرت عبداللہ بن عمر ولی انتخاب نے بیفر مایا: اگر سیّدہ عائشہ ڈٹی ٹیٹا نے بیہ بات نبی اکرم مُلی ٹیٹی کی زبانی سن ہے تو میرا خیال ہے اس وجہ سے نبی اکرم مُلی ٹیٹی نے حطیم کی طرف والے دور کنوں کے استلام کو ترک کر دیا تھا' کیونکہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کممل تعمیز میں ہوا تھا۔

(امام ابن حبان مُنْ الله فرماتے میں:) حضرت عبدالله بن عمر الله فالله کا یہ قول 'اگرسیّدہ عائشہ رفی فیانے یہ بات نی اکرم مُلَّ فی کا زبانی سن ہے' ان الفاظ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس روایت کے بارے میں قوقف کرنا چاہتے ہیں حالا نکہ اس سے مراد ہے کہ وہ ایک چیز کے بارے میں اطلاع کا آغاز کررہے ہیں جواس سے پہلے بیشی طور پر آچکی ہے۔

ذُكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجَلِهَا اقْتَصَرَ الْقَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمَ اسعلت كاتذكره جس كي وجه سے لوگوں نے خانه كعبه كي تعمير كرتے ہوئے حضرت ابراہيم عَالِيْكِ كي بنيا دول ميں سے كچھ حصه چھوڑ ديا تھا

2815 إلله بن محمد: هو أخو القاسم بن محمد، من ثقات التابعين، قُتل يوم العرة سنة 63هـ. وأخرجه أحمد 6/176-177و 247و 247و الله بن محمد: هو أخو القاسم بن محمد، من ثقات التابعين، قُتل يوم العرة سنة 63هـ. وأخرجه أحمد 6/16-177و 247و 247و البخارى 1583 في العجج: باب فضل مكة، و 3368 في الأنبياء: باب رقم 10، و 4484 في التفسيرك باب قوله تعالى: (وَإِذْ يُرَفَعُ إِبْرَاهِيمُ مُلُ البُيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) (البقرة: 127)، ومسلم 1333 ووق في المحجج: باب نقض الكعبة وبنائها، والنسائي والنسائي مناسك العج: باب بناء الكعبة، وأبو يعلى 4363 والطحاوى 2/185 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/113 في مناسك العج: باب بناء الكعبة، وأبو يعلى وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي عن الزهري، به وأخرجه مسلم 1333 و 400 من طريق عن نافع، عن عبد الله بن محمد به وأخرجه أحمد 6/253 ومسلم 1333 400 و 404، وابن خزيمة 2741 و 3023، والطحاوى 2/185 من طرق عن الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة، عن عائشة وانظر ما بعده و

3816 - (سند صديث) : الخَسَرَ فَا مُسحَدَّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّنَا آبِى، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّثُ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبيُرِ، عَنُ عَائِشَةَ ، كَدُّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّنَا آبِى، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّتُ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبيُرِ، عَنُ عَائِشَةَ ، وَالشَّهَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا آنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ (مَنْ صَديثُ) : الله مَنْ الله مُن الله عَدْمُتُ البَيْتَ حَدِّى الْحَجْرِ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنُ نَفَقَتِه، وَٱلْصَقُتُهُ بِهِ مَا آخُرَجُوا مِنْهُ فِى الْحِجْرِ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنُ نَفَقَتِه، وَٱلْصَقُتُهُ بِهِ مَا أَخُرَجُوا مِنْهُ فِى الْحِجْرِ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنُ نَفَقَتِه، وَٱلْصَقُتُهُ بِبَالاَرْضِ، وَوَضَعْتُهُ عَلَى السَاسِ اِبْرَاهِيْمَ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا ، قَالَ: فَكَانَ هَذَا الَّذِى دَعَا الْنَ الزَّبَيْرِ إلى هَدُمِهُ وَبِنَائِهِ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھیا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلَّالیُم نے ان سے فرمایا: اے عائشہ ڈاٹھا اگر تمہاری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی 'تو میں بیت اللّٰہ کومنہدم کروا کے اس میں وہ حصد داخل کر دیتا جوانہوں نے اس میں سے نکال دیا تھا جو حطیم ہالیت کے قریب نہ ہوتی تھا ، تو انہوں نے اسے زمین کے ساتھ ملا دیا اور میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیا دوں کے مطابق تقمیر کرتا میں اس کے دودرواز بے بناتا۔ ایک دروازہ مشرق کی سمت ہوتا اور ایک مغرب کی سمت ہوتا۔

راوی بیان کرتے ہیں: اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر والظفائے اسے منہدم کروا کے اس کی تعمیر نو کروائی تھی۔

3817 - (سندحديث) الخُبَونَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيُ السُّحَاقَ، عَنِ اللَّهُ عَنْهَا، وَكَانَتُ تُفْضِي اللَّهِ، السُّحَاقَ، عَنِ اللَّهُ عَنْهَا، وَكَانَتُ تُفْضِي اللَّهِ،

3816-إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحى الذهلى، فمن رجال البخارى . وهب بن جرير: هو ابن حازم: وهو مكرر ما قبله . وأخرجه ابن خزيمة 3020، والإسماعيلى كما فى "الفتح" 3/445من طريقين عن وهب عن جرير، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 1/479 480-480 من طريق الحارث بن أبى أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير، به وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وأشار إلى هذه الرواية البيهقى فى "سننه" 5/90 قبوله: ورواه المحارث ببين أبى أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير، عن يزيد بن رومان، عن عبد الله بن الزبير . وأخرجه أحمد 6/239، والبخارى ببين أبى أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يزيد بم رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة . وأخرجه أحمد 5/50 والبيهقى 5/89 من طرق عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يزيد بم رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة . وأخرجه أحمد 5/67، والدارمى 5/25-54، ومسلم 1333 هزيمة 2022 عن معمر، عن ابن خيثم، عن أبى الطفيل، والدارمى 5/25-54، وهن الزبير عن عائشة . وقال ابن خزيمة فى "صحيحه" 3024-337 فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعاً .

3817 إست اده صحيح على شرط الشيخين: أبو إسحاق: هو السبيعي، وقد سمع منه شعبة قبل الإختلاط، والأسود: هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه الطيالسي 1382 وأحمد 6/176، والترمذي 875 في الحج باب ما جاء في كسر الكعبة، والنسائي 1385 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وفي العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 11/383 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . واخرجه أحمد 6/102 وعلى بن الجعد 2619، والبخاري 126 في العلم: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس عنه في أحد المعالم، والبخاري 1393، والبخاري 1584 في الحج: باب فضل مكة في أسد منه، من طريقين عن أبي إسحاق، به . وأخرجه الطيالسي 1393، والبخاري 1584 في الحج: باب فضل مكة و 7243 في المناسك باب: عن التحديد، وأبو يعلى 4627، والطحاوي 2/148، والبيهقي 5/89 من طريق الأشعث، عن الأسود، به، وانظر ما بعده .

قَالَ الْاَسُودُ: قَالَتُ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث) : لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، فَهَدَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ

ر سودیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹٹانے اسود سے سوال کیا وہ سیّدہ عائشہ ڈاٹٹٹا کے ہاں آیا جایا کرتے تھے اور سیّدہ عائشہ ڈاٹٹٹان پرخصوصی شفقت کرتی تھیں۔اسود نے بتایا: سیّدہ عائشہ ڈاٹٹٹانے میہ بات بتائی ہے نبی اکرم مُلٹٹٹٹانے ارشاد فرمایا ہے:

۔ ''اگرتمہاری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی 'تو میں خانہ کعبہ کومنہدم کروادیتا اوراس کے دو دروازے ہوا تا''۔ راوی کہتے ہیں:اس لئے حصرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھ ہانے اسے منہدم کروا کے اس کے دودروازے بنوائے تھے۔

ذِكُرُ اِرَادَةِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَ الْحِجْرِ فِي الْبَيْتِ لَوْ هَدَمَهُ نبى اكرم طَالِيْم كاس بات كااراده كرنے كا تذكره كه آپ اس كومنهدم كرواكر عليم كو

#### بيت الله ميس شامل كرويس

3818 - (سندعديث): آخُبَونَا آخُمَهُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْوٍ بِتُسْتَوَ، حَدَّثَنَا آخُمَهُ بُنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَوْ الْمَانُ الْمُعَلَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيْهُ بُنُ مِينَاءٍ، قَالَ: يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آخُبَونَا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِينَاءٍ، قَالَ:

يَرِيْ بَنَ الْمَعْنَ الْكَعْبَةَ وَيَنِيهَا، حَلَّا الزَّبَيْرِ، يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ اَرَادَ اَنُ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَيَنِيهَا، حَلَّاتُنِي (مَعْنَ صَدِيثُ) السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بِشِرُكٍ عَائِشَةُ خَالَتِي اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بِشِرُكٍ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بِشِرُكِ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بِشِرُكِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

سعید بن میناء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈی ٹیکٹا کومنبر پر بید بیان کرتے ہوئے سنا: بیاس وقت کی بات جب انہوں نے بتایا: سیّدہ عائشہ ڈی ٹیٹا جومیری خالہ ہیں کی بات جب انہوں نے بتایا: سیّدہ عائشہ ڈی ٹیٹا جومیری خالہ ہیں میری خالہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے نبی اکرم مُن ٹیٹی نے ان سے فر مایا تھا: اے عائشہ ڈی ٹیٹا! اگر تمہاری قوم زمانه شرک کے اتنا قریب میری خالہ نے مجھے یہ باشت جھے کا اضافہ کرواتا کیونکہ قریش نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے نہوتی 'تو میں خانہ کعبہ کومنہدم کروا کے اس میں حطیم کے چھ بالشت جھے کا اضافہ کرواتا کیونکہ قریش نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس حصے کوچھوڑ دیا تھا اور میں اس کے دودرواز دیا تا ایک مشرقی درواز ہ ایک مغربی درواز ہ اور میں اس کے درواز ول کوز مین کے ساتھ دکھتا۔

<sup>3818-</sup>إستاده صحيح على شرط الشيخين .وأخرجه أحمد 6/179 180و 180، ومسلم 1333 401، وأبو يعلى 4628 والطحاوي 2/184، والبيهقي 5/89 من طرق عن سليم بن حيان، بهذا الإسناد .

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُفُرِدِ أَنُ يَّطُوفَ لِحَجَّهِ طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحُدِثَ عِنْدَ طُوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا جج افراد کرنے والے تحص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے جج کے لیے ایک ہی مرتبه صفاومروه کا طواف کرلے اور طواف زیارت کے وقت وہ دوبارہ ان کے درمیان سعی نہ کر ہے 3819 - (سندحديث): آخُبَونَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اَبِي اِسْوَائِيْلَ، قَالَ: اَخْبَوَنَا هِشَامُ بْنُ

يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَحُبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اللهِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

(مَثْنِ صَدِيثُ): لَمْ يَطُفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ إِلَّا طَوَافًا

😂 😌 حضرت جابر بن عبدالله والتنظيميان كرتے ہيں: نبي اكرم مَالقيام اور آپ كے اصحاب نے صفا اور مروہ كے درميان صرف ایک مرتبه طواف کیا تھا جو پہلی مرتبہ کیا تھا۔

## ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، أَوِ الْعُرْيَانِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ غیرمسلم مخص اور بر ہنہ خص بیت اللہ کا طواف کریں

3820 - (سندحديث):آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ:حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:آخَبَرَنَا

3819- إسـنـاده صـحيـح . إسـحاق ابن أبي إسرائيل: هو المروزي نزيل بغداد، روى له البخاري في "الأدب المفرد " وأبو داؤد، والنسائي، وهو ثقة . ومن فوقه من رجال الصحيح . بن هشام بن يوسف: هو الصغاني أبو عبد الرحمين القاضي . وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما . وهو في مسند أبي يعلى" برقم 2012 .وأخرجه أحمد 3/317، ومسلم 1215 في السحج: باب بيان وجوه الإحرام، و- 1279 بناب بينان أن السعى لا يكور، وأبو داؤد -1895 في السمناسك: باب طواف القارن، والنسائي 5/244 في مساسك الحج: باب طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وفي العلم من "الكبري" كما في "التحفة" 2/316، والبيهقي 5/106، والبطحاوي 2/204 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد .وأخرجه ابن ماجة 2973 في المناسك: باب طواف القارن، من طريق أشعث بن سوار الكندى، عن أبي الزبير، بِه . وأخرجه ابن ماجة 2972 والطحاوي 2/204، والدارقطني 2/258و 259 من طرق عن عطاء، عن جابر . وانظر 3913 و3914 .

3820 إسساده قوى . المحرر بن أبي هريرة: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في: الثقات "، وبياقي السند ثقات من رجال الشيخيس . جريس: هـو ابـن عبـد الـحـميد والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي .واخرجه احمد 2/229، والدارمي 1/332-333و 2/237، والنسائي 5/234 في مناسك الحج: باب قول الله عزوجل: (خُذُوا زِينَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (الأعراف: 31)، وفغي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/318، والطبري في "جامع البيان" 16368 و 16370 من طرق عن شعبة، عن المغيرة، بهذا الإسناد وأخرجه الطبري 16370 والحاكم 2/331 من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، بِه . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. جَرِيْرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنَ آبِيه، قَالَ:

رمتن مريث ): كُنْتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ أَنَادِى بِالْمُشْرِكِيْنَ، فَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا صَحِلَ صَوْتُهُ، آوِ اللّهَ مَلُو كُنَّهُ مَقُولُ وَلَا يَطُوفُ بِالْمَشْرِكِيْنَ، فَكَانَ عَلَى الْمُثُولُ وَلَا يَطُوفُ بِالْمَشْرِكِ مُ اللّهُ عَلَى الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ اللّا يَسَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ اللّا يَسَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ اللّا يَسَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُدَّةٌ فَمُلَّتُهُ إِلَى الْبَعْقِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ مُدَّةٌ فَمُلَّتُهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُدَّةٌ فَمُلَّاتُهُ إِلَى الْبَعْقِ اللّهُ عُرِى وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُدَّةٌ فَمُلَّاتُهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُلَّةُ فَمُلَاتُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُلَّةُ فَمُلَاتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

رادی کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے دریافت کیا: آپ لوگوں نے کیا اعلان کیا تھا' تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئنے بتایا: ہم لوگ یہ کہدر ہے تھے اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کر سے گا' تو اس سال کے بعد کسی مشرک نے جج نہیں کیا اور کوئی برہنے خص بیت اللّٰد کا طواف نہیں کر سے گا اور جنت میں صرف مومن داخل ہو گا اور جس مخص کے اور نبی اکرم مُنَا اَلِّیْ کے درمیان کسی مدت تک کا کوئی معاہدہ ہے تو اس کے تم ہونے کی مدت چار ماہ ہے جب چار ماہ گزرجا کیں گے' تو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکیون سے اتعلق ہوں گے۔

تومشركين اسبات كانداق الراتي موئيكهد بعظ جي الكيمبينة الكيمبينة الله الله

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْآسُودِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

ہیت عتیق کے گر دطواف کرنے والے شخص کے لیے حجراسود کا بوسہ لینے کے مستحب ہونے کا تذکرہ

3821 - (سندحديث): آخُبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: آخُبَونَا يُونُسُ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ:

(متن صَديث): قَبَّلَ عُمَمُ بُنُ الْحَطَّابِ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ آنَكَ حَجَرٌ، وَلَوْ لَا آنِي رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ

کی سالم بن عبداللہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھ) کا یہ بیان قل کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹھؤنے نے جمر اسودکو بوسد دیا اور بولے اللہ کی تم ہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ و کے نہ دیا۔ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ دیتا۔

﴿ ذِكُرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ السِّيعُمَالِ مَا ذَكَرُ نَاهُ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ جو چیز ہم نے ذکر کی ہے اس پڑمل کرنامباح ہے

3822 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ،

(مُتُن صديث): آنَّـهُ جَاءً لِلُحَجُرِ، فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّى لَاعْلَمُ آنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا آنِّى رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ

عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر دلاتھ تھر اسود کے پاس آئے اس کو بوسد دیا اور بولے: میں یہ بات جانتا موں کہتم ایک پھر ہوتم نہ کوئی نفع دے سکتے ہواور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہوا گر میں نے نبی اکرم مُلَاتِیَّا کے تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا' تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ، وَتَرْكَهُ مَعًا بِيتَ عَتِق اسْتِلَامَ الْحَجَرِ، وَتَرْكَهُ مَعًا بِيتَ عَتِق كَرُولُهُ بِيتَ عَتِق كَرُولُهُ مَا تَذَكَره كَه بِيتَ عَتِق كَرُولُونَ كَرُولُهُ مَا تَذَكُره كَه بِيتَ عَتِق كَرُولُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

3823 - (سندحديث) : أَخْبَوْنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ،

3822 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو الثورى، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى . وأخرجه البخارى 1597 فى الحج: باب ما ذكر فى الحجر الأسود، وأبو داؤد 1873 فى المناسك: باب فى تقبيل الحجر، والبيهقى 5/74، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/17 و 26 و 46، ومسلم 251 1270 فى المحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف، والترمذى 860 فى الحج: باب ما جاء فى تقبيل الحجر، والنسائى 5/227 فى مناسك الحج: باب كيف يقبل، والبيهقى 5/74، والبغوى 1905 من طرق عن الأعمش، به .

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُن عَوْفِ، قَالَ: بُن عَوْفِ، قَالَ:

وَ مَنْ صَدِيثَ) قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ؟ ، فَقُلْتُ:اسْتَكَمْتُ وَتَرَكُتُ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصْبُتَ

ﷺ حفرت عبدالرحلن بن عوف را النظام كرتے ہيں: نبى اكرم مَنْ النظام نے مجھے سے فرمایا: تم نے حجر اسود كا استلام كرتے ہوئے كيا كيا؟ ميں نے عرض كى: ميں نے اس كا استلام كيا اور پھراسے چھوڑ دیا نبى اكرم مَنْ النظام نے فرمایا: تم نے تھيك كيا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِمُسْتَلِمِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ بَعُدَ اسْتِكَامِهِ إِيَّاهُ طواف كي دوران حجراسود كااستلام كرنے والے خص كے ليے بير بات مباح ہونے كا تذكرہ وہ اس كا استلام كرنے كے بعدائے ہاتھوں كو بوسد دے

3824 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، اللهِ بُنِ عُمَرَ، وَاللهِ بُنِ عُمَرَ،

(مَتْن حديث): اَنَّـهُ اسْتَكَمَ الْحَجِّرَ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكُنُهُ مُنْذُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُقَبِّلُهُ

﴿ فَى ثَافِع 'حفرت عبدالله بن عمر وَلِيَّهُما كَ بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں۔انہوں نے جمراسود کا استلام کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بولے: جب سے میں نے نبی اکرم مُنَّافِیْزُم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھاہے اس کے بعد میں نے اسے بھی ترکنہیں کیا۔

3823- إسناده صحيح على شرط مسلم عبد الجبار بن العلاء :: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه البزار 1113، وأبو نعيم في "الحلية" 7/140 من طريقين عن أبى نعيم عن الثورى، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار 1113، والطبرانى في "الصغير" 650 من طريقين عن هشام بن عروة، به . وذكره الهيثمي في "المجمع3/241" وقال: رواه البزار والطبراني في "الصغير" متصلاً ورواه الطبراني في "الكبير" مرسلاً، ورجال المرسل رجال الصحيح .

3824 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر، واسمه سليمان بن حيان، روى له البخارى متابعة وقد وثقه غير واحد، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة وأخرجه مسلم 246 246 في الحج: باب استحباب استحبار متابعة وقد وثقه غير واحد، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة وأخرجه أحمد 2/108، ومسلم 246 246، وابن خزيمة استلام المركنين اليسمانيين في الطواف، عن ابن نمير، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/108، ومسلم 453 وابن خزيمة 2715، وابن الجارود 453، واليبهقي 5/75 من طرق عن أبي خالد الأحمر، يه وأخرج الشافعي 1/343، وعبد الرزاق 8923 والدارقطني 2/290، والبيهقي 5/75، والأزرقي في "أخبار مكة 1/343" –344 من طرق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء : هل ريت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة، إذا استلموا قبلوا أيديهم . قلت: وابن عباس؟ قال: تعم، وحسبت كثيراً .

ذِكُرُ إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكُنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدُرَةَ عَلَى الاستِلامِ بیت الله کے گردطواف کرنے والے تخص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رکن کی طرف اشارہ کرے جب اس کے لیے اس کا استلام کرناممکن نہ ہو

3825 - (سندحديث) : اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالٍ الشَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، وَعَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الشَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، وَعَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَلْمِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَالْمَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَالْمَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَالْمَارِهُ وَالْمَالَعُلُوهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُوالَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِيْهِ وَالْمُعْتَلِيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ

ﷺ حفرت عبدالله بن عباس و الله الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَاثِيَّا نے اپني اوْمَنَى پرسوار ہوكر طواف كيا جب ہم ججر اسود كه مقابل آئے 'تو نبي اكرم مَثَاثِیَّا نے اس كی طرف اشارہ كيا۔

### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْحَجِرِ فِي طَوَافِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ حاجی مخص اپنے طواف کے دوران رکن اور حجر اسود کے درمیان کیا پڑھے گا؟

3826 - (سند مديث): آخبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُحجَّاشِعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْفَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ آبِيْه، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ،

(متن حديث): قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْحَجَرِ: رَبَّنَا آتِنَا فِي

3825 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال، فمن رجال مسلم، وعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبرى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفى . وأخرجه الترمذى 865 فى المحج: باب ما جاء فى المعلواف راكباً، عن بشر بن هلال الصواف، بهذا الإسناد, وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائى 5/233 فى مناسك المحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن خزيمة 2724 عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث، به . وأخرجه البخارى 1612 فى المحج: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وابن خزيمة 2724، والطبرانى فى "الكبير" 1195 من طرق عن عبد الوهاب الثقفى، به . وأخرجه البخارى 1613 فى الطلاق: باب الإشارة فى الملاق والأمور، والبيهقى 5/84 و 99، والبغرى 1909 من طريقين عن خالد الحذاء، به .

3826 عبيد: هو مولى السائب بن أبى السائب المخزومي، ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن حجر: ذكره في الصحابة ابن قانع، وابن منده، وأبو نعيم، وسموا أباه رحيباً، ونسبوه جهنياً، وباقى رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق وابن خزيمة والأزرقي . وأخرجه النسائي في المناسك من "الكبرى" كما في التحفة 4/347، وأحمد 3/411 عن يعيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في "المسند 1/347"، وفي "الأم" 2/172–173، وأحمد 3/411، وعبد الرزاق 8963، وأبو داؤد 1892 في المناسك: باب الدعاء في الطواف، وابن خزيمة 2721، والحاكم 1/455، والبيهقي 8/43، والبغوى 1/455 والأزرقي في "تاريخ مكة 1/340" من طرق عن ابن جريج، به . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كذا قالا مع أن عبيداً مولى السائب لم يخرج له مسلم .

الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْاجِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَلَابَ النَّارِ

کے درمیان بیدوعا ( عبراللہ بن سمباطلانی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملکی کی کورکن بمانی اور حجر اسود کے درمیان بیدوعا ما تکتے ہوئے شا:

''اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی بھلائی عطا کراور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے''۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، أَنْ يَّقْتَصِرَ فِي الاسْتِلامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ

اس بات کا تذکرہ کہ بیت عتیق کے گردطواف کرنے والے مخص کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ صرف دو یمانی رکنوں کا استلام کرنے پراکتفاء کرے

3827 - (سندمديث): اَخبَرَنَا ابْنُ قُتيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

ب ر الله على الله على الله عليه وسلّم مَهُ الْبَيْتِ، إِلّا الرُّ كُنيُنِ الْيَهَانِيَّيْنِ الْيَهَانِيَّيْنِ (مَتَّن حديث): لَمْ أَوَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّ كُنيْنِ الْيَهَانِيَّنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّ كُنيْنِ الْيَهَانِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إلَّا الرُّ كُنيْنِ الْيَهَانِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إلَّا الرُّ كُنيْنِ الْيَهَانِيَّنِ الْيَهَانِيَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إلَّا الرُّ كُنيْنِ الْيَهَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إلَّا الرَّ كُنيْنِ الْيَهَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ الْمِنْ الْبَيْتِ، إلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيْكُولِ مِنْ الْبُيْلِ الرَّ كُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِي مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْتُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلَيْكِ وَالْمُعَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُعَلِي مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي مَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي مَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُعَا

# ذِكُرُ جَوَازِ طَوَافِ الْمَرَءِ عَلَى رَاحِلَتِهِ آوى كَا يَيْ سوارى برطواف كرنے كے جائز ہونے كا تذكره

3828 - (سندحديث): آخُبَوَنَا مَكُحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

3827 إسناده صحيح ـ يزيد بن موهب: ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 2/121 والبخارى 1609 في المحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم 1267 في المحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، وأبو داؤد 1874 في المناسك: باب استلام الأركان، والنسائي 5/232 في مناسك الحج; باب مسح الركنيين اليمانيين، والطحاوى 2/183، والبيهقي 5/76، والبغوى 1902 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1899، ومسلم 1267، والنسائي 1872مباب ترك استلام الركنيين الآخرين، وابن ماجه 2946 في المناسك: باب استلام الحجر، والطحاوى 2/183، وابن خزيمة 2725 من طرق عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهرى، به . وأخرجه عبد الرزاق 8937 معمر، عن الزهرى، عن ابن عمر ـ ويغلب على ظنى أنه سقط من السند "سالم"، فقد رواه الإمام احمد 2/89 من طرق عن عبد الرزاق موصولاً بذكر سالم فيه . وأخرجه أحمد 2/115، ومسلم 1267 كوالنسائي 5/231 بياب استلام الركنين في كل طواف، وابن خزيمة 2723، والطحاوى 2/183 من طريقين عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه .

عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

(مَتْن صديث):طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاْحِلَتِهِ الْقَصُواءِ يَوْمَ الْفَتْح، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ بِمِ مَحْبَدِهِ، وَمَا وَجَدَ لَهَا مُنَاحًا فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخُوجَتُ إلى بَطُنِ الْوَادِئ، فَأَنِيخَتُ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ وَآثُنى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَا بَعْدَ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللهَ قَدُ اذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إَنَّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللهَ قَدُ اذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلانِ بَعْلَى مَا مَنْ ذَكُو وَانْشَى بَرِيّهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكُو وَانْشَى بَرِيّهِ، ثُمَّ قَالَ: اَقُولُ هَذَا وَاسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) (الحجرات: 13) حَتَّى قَرَا الْائِيَة، ثُمَّ قَالَ: اَقُولُ هَذَا وَاسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ

حفرت عبداللہ بن عمر ٹھا گھنا بیان کرتے ہیں فتح مکہ موقع پر نبی اکرم سکا گھنٹی نے اپنی اونمنی قصواء پر طواف کیا تھا۔ آپ نے اپنی چھٹری کے ذریعے حجراسود کا استلام کیا۔ آپ کواؤٹمنی کو بٹھانے کے لئے مسجد میں کوئی جگہنیں ملی یہاں تک کہ اسے وادی کے نشیبی جھے کی طرف لے جاکر بٹھایا گیا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور یہ بات ارشا دفر مائی۔

"امابعد! اےلوگو بے شک اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جالمیت کی خرابیوں کوختم کر دیا ہے۔اےلوگو! لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جواپنے پروردگار کے نزدیک نیک اور معزز ہوں اور وہ جواپنے پروردگار کے نزدیک گنا ہگار بد بخت اور بے حیثیت ہوں پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی۔

''اے لوگو! بے شک ہم نے تہیں ند کر اور مونث سے پیدا کیا ہے ہم نے تہہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے'تا کہ تم ایک دوسرے کی شناخت حاصل کرؤ'۔

نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے بیآ یت کمل تلاوت کی چرآپ نے ارشاد فرمایا: میں یہ بات کہتا ہوں میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

3828 - إسناده صحيح . مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْمُقُوءُ: ثقة روى له النسائي وابن ماجه . ومن فوقه ثقات من رجال المستحيح . عبد الله بن رجاء : هو المكى . وأخرجه ابن خزيمة 2781م ختصراً عن محمد بن عبد الله بن يعدي بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي 3270 في التفسير : باب ومن سورة المحجرات، عن على بن حجو، عن عبد الله بن بحقوً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَن اللهِ بَن عِبدة ، عن الله بن جعفو : ضعف به . وقال : هذا حديث غريب لا نعوفه من حديث عَبْدِ اللهِ بُن دِينَارٍ عَن ابْن عَمَر اللهِ بن جعفو : ضعف وأخرجه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير 3243" ، والبغوى في "تفسيره 2774-218 من طريقين عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار، به . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد 3433" مختصراً وقال : رواه ابو يعلى ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف . وأخرجه أحمد 2361 و 258-550 ، وأبو داؤد 516 في الأدب: باب في التفاخر بالأحساب ، من طرق عن هشام بن سعيد بن ابي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وهذا سند حسن . والعبية بضم العين وكسرها — : الكبر والفخر . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في "صحيحه 1272" في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الموجر بمحجن و نعوه للراكب ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 506 في الحج: باب استلام الركن بمحجن ، وابن ماجه داؤد 7871 في المناسك : باب الطواف الواجب ، والنسائي 5223 في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن ، وابن ماجه داؤد 7872 في المناسك : باب من استلم الركنك بمحجنه ، وابن الجارود 633 ، والبيهقي 955 من طرق عن ابن وهب ، به . وأخرجه الشافعي 5985 وأحده وأحده عبد النشافعي 5985 وأحده وأحده عبد الراقو داؤد 1881 ، والطواني في "الكبير" 12070 و 1208 و 1908 وأورو داؤد 1881 والطواني في "الكبير" 12070 و 1208 و 1908 وأورو داؤد 1881 ، والطوراني في "الكبير" 12080 وأورو داؤد 1881 والبياني في "الكبير" 12070 و 1208 و 1808 و 1908 وأورو داؤد 1881 ، والطوراني في "الكبير" 12070 و 1208 و 1208 و 1908 وأورو داؤد 1881 والطور في "الكبير" 12080 و 1208 و 1208 و 1908 وأورو داؤد 1881 و 1808 و 1808 و 1208 و 1208 و 1808 و 1808

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّطُوفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، إِذَا آمِنَ تَآذِى النَّاسِ بِهِ

آ دمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ بیت عتیق کے گردا پنی سواری پرسوار ہوکر طواف کرے جب وہ لوگوں کی طرف سے اذیت حاصل ہونے سے محفوظ ہو

3829 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صدیث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّ کُنَ بِمِحْجَنِ

﴿ مَنْ صَدِيثَ عَبِدَاللهُ بِنَ عِبِاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّ کُنَ بِمِحْجَنِ

﴿ وَهُمْ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ يَرِيمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ مِنْ مُن مِن مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُن مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُن اللهُ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَ

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْاقِ الشَّاكِيَةِ، أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَهِيَ رَاكِبَةٌ

بارعورت کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ سوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کرسکتی ہے

3830 - (سندصيث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الرَّقَّامِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعَنُ بُنُ عِيسلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ نَوُفَلٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتُ:

(متن مديث): شَكُوتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي شَاكِيَةٌ فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَانْتِ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ

مالك، كان من كبار أصحابه ومحققهم، ملازماً له، وكان يلقب بعكاز مالك، لأن مالكاً بعدما كبر وأسن كان يستند عليه حين مالك، كان من كبار أصحابه ومحققهم، ملازماً له، وكان يلقب بعكاز مالك، لأن مالكاً بعدما كبر وأسن كان يستند عليه حين خروجه إلى المسجد كثيراً . توفى سنة 1988ه، وهو في "الموطأ" 7370—371 في السحج: باب جامع الطواف . وأخرجه عبد الرزاق 2021، وأحمد 6290 و 319، والبخارى 464 في الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و 1619 في الحج: باب طواف النساء مع الرجال، و 1626 باب من صلى ركعتى الطواف خارجاً من المسحد، و 1633 بباب المريض يطوف راكباً، و طواف النساء مع الرجال، و 1626 باب رقم 1، ومسلم 1276 في المحج: باب جواز الطواف على بعير ونحوه، وأبو داؤد 1882 في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي 5/223 في مناسك الحج: باب طواف المريض، و 22/522 باب طواف الرجال مع النساء، وابن ماجه 2961 في المناسك: باب المريض يطوف راكباً، وابن خزيمة 23/805 والطبراني في "الكبير 23/804"، والبهقي 5/78 و 101 والبغزى 1911 من طريق مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني 23/805 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل، يه . وأخرجه الطبراني 193/52 و 981 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به .

سیّدہ زینب بنت اُمّ سلمہ ظافنا اُمّ سلمہ ڈاٹھنا کا یہ بیان نقل کرتی ہیں: ہم نے نبی اکرم مَثَاثِیْم کی خدمت میں بیار ہونے کی شکایت کی آپ نے فرمایا: ہم لوگوں سے پر ہے ہوکر طواف کرلو۔

سيده أمّ سلمه و النهابيان كرتى بين: مين في السابي كيا-

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ قَوْدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا فِي اَنْفِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا رَفَعَ اَقُدَارَ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ اَنْ يُشَبَّهُوا بِذَوَاتِ الْاَرْبَع

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ سی مسلمان شخص کی ناک میں دھا گا باندھ کراس کوساتھ لے کر چلا

جائ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی شان بلند کی ہے اس بات سے کہ آئیں جانوروں کی طرح ہا تکا جائے 3831 - (سند حدیث) اَخْبَر نَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ الْحَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْآخُولِ، أَنَّ طَاؤُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

( مَتَنَ حَدَيث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ، وَهُوَ يَطُوَّثُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِئُ انْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَّقُودَهُ بِيَدِهِ

ﷺ حفرت عبداللہ بن عباس ڈٹھٹا بیان کرتے ہیں ۔ خانہ کعبہ کاطواف کرتے ہوئے نبی اکرم مُثَاثِیمُ کا گزرا یک شخص کے پاس سے ہوا جے ایک دوسر اخف ساتھ لے کرچل رہاتھا اور اس نے اس کی ناک میں کیل ڈالی ہوئی تھی تو نبی اکرم مُثَاثِیمُ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے اسے کاٹ دیا اور پھر آپ نے اسے بیہ ہدایت کی: وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بکڑ کرساتھ لے کر چلے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنُ زَعَمَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعُ هٰذَا الْخَبَرِ مِنْ سُلَيْمَانَ الْآخُولِ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے

3831 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . حجاج: هو ابن محمد المصيصى، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث اعند المصنف في الحديث التالي فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه أبو داؤد 3302 في الأيمان والندور: باب ما جاء في النذر في المعصية، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق 15861 و 15862، وأحمد 1364، والبخارى 1620 في النحج: باب الكلام في الطواف، و 1621 بباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، و 6702 و البخارى 1620 في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و 1670 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، والنسائي 5/222 في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و 1/460 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه الله، والحاكم 1/460 والبيهقي 88/5 من طرق عن ابن جريج، به . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في "الكبير 1095 "من طريق ليث، عن طاووس، به . وانظر ما بعدهو المخزامة: هي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخرى البعير، يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان

### کہ ابن جریج نے بیروایت سلیمان احول سے ہیں سی ہے

3832 - (سندحديث): آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

رَمَتْنَ مِدَيْثُ): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِانْسَانِ قَدُ رَبَطَ يَدَهُ بِانْسَانِ الْحَرَ بِسَيْرٍ، اَوْ بِنَحْيُطٍ، اَوْ بِشَىءٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَ قَالَ: قَلَّهُ بِيَدِهِ

َ ﴿ ﴿ وَمَن عَبِدالله بن عَبِاسِ وَ الله عَبِينَ لَا تَعِينَ الله مِن عَبِاسِ وَ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافُ بِهِ، وَهُوَ رَاكِبٌ

بارحاجي كيلئي بيربات مباح مونے كاتذكره كراسے اليي حالت ميں طواف كروايا جائے كروه سوار مو

3833 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيُدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ نَوُفَلٍ، عَنُ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ نَوُفَلٍ، عَنُ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ

صَمِدِ بِنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بِنِ تُوقِلٍ، عَنْ عَرُوهُ بِنِ الرَّبِيرِ، عَنْ رَيْبِ بِنِي سَنَعَهُ عَنْ عَر (مَنْنَ حَدِيثُ): أَنَّهَا قَالَتُ: شَكُونُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انِّي اَشْتَكِى، فَقَالَ صَلَّى اللهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: طُوفِى مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ، وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ ، قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِلٍ يُصَلِّى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقُرَاُ بِـ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

کی سیدہ اُم سلمہ و اُنٹھا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکر منگالی کی خدمت میں شکایت کی کہ میں بیار ہوں تو نبی اکر منگالی کی خدمت میں شکایت کی کہ میں بیار ہوں تو نبی اکر منگالی کی نے فرمایا: تم لوگوں سے بیچھے سوار ہوکر طواف کرلو۔

۔ استیدہ اُم سلمہ ڈاٹھ ایمان کرتی ہیں: تو میں نے طواف کرلیا۔ نبی اکرم ٹاٹھ ٹیٹم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرر ہے تھے آپ سورہ طور کی تلاوت کررہے تھے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْاَةِ إِذَا حَاضَتْ اَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عورت كواس بات كاحكم مونے كا تذكره كه جب اسے حيض آجائے تووہ جے كے

3832- إستناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد المصيصى، فروى له النسائي، وهو ثقة . وهو مكرر ما قبله .وانترجه النسائي 5/22 في الأيمان والنذور: باب النذر مناقبله .وأخرجه النسائي 2/18 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه الله، عن يوسف بن سعيد، بهذا الإسناد .

3833- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ما قبله .

#### تمام عمل کرے گی صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی

3834 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ:

(متن صديث) خَرَجْناً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنُوى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَوِفَ حِضْتُ، فَسَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا اَبُكِى، فَقَالَ: مَا لَكِ، اَنْفِسْتِ؟ ، فَقُلْتُ: نَعَمُ، فَقَالَ: هَاذَا امَرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقُضِى مَا يَقُضِى الْحَاجُ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ ، وَصَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ

کی سیدہ عائشہ مدیقہ ڈھٹھ ایان کرتی ہیں: ہم لوگ بی اکرم کا ایکے ہمراہ روانہ ہوئے ہماری نیت صرف مج کرنے کی مخطی جب ہم سرف کے مقام پر پنچ تو مجھے حض آ گیا۔ بی اکرم کا ایکے میں سرف کے مقام پر پنچ تو مجھے حض آ گیا۔ بی اکرم کا ایکے میں سے میں اوری کھی۔ آپ نے دریافت کیا: جم ہم سرف کے مقام پر پنچ تو مجھے حض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ بی اکرم کا ایک جا ہم ہیں حیض آ گیا ہے۔ ہم وہ تمام چزیں اوا کروجو حاجی کرتے ہیں البتہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آ دم کی بیٹیوں کے لئے مقرر کردیا ہے۔ تم وہ تمام چزیں اوا کروجو حاجی کرتے ہیں البتہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ ڈھٹھ بیان کرتی ہیں: بی اکرم مکا ایکٹھ نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے قربان کی تھی۔

3835 - (سندهديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ:

(متن صديث): قَدِمْتُ مَكَّةَ، وَانَا حَائِضٌ لَمُ اَطُفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ اللَّي اللَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ طُیْنَ ﷺ بیان کرتی ہیں: میں مکہ آئی مجھے حیض آچکا تھا۔ میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور صفا ومروہ کی سعی نہیں کی میں نے اس بات کی شکایت نبی اکرم سُلَّاتِیَّا سے کی تو نبی اکرم سُلِّتِیَّا نے فرمایا: تم وہ تمام کام کروجو حاجی کرتے ہیں البتہ تم پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔

3834 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792و 3795. وأخرجه الشافعي 389-390، والحميدى 206 والبخارى 294 في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و 5548 في الأضاحى: باب الأضحية للمسافر والنساء، و 5559 باب الأضحية غيره، ومسلم 1211 111، وابن ماجه 2963 في السمناسك: باب الحائض تقضى المناسك والطواف، وابن خزيمة 2936، والبيهقى 308/و 55/3 و 86، والبغوى 1913 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1211 120 و المناسك: باب إفراد الحج، والبيهقى 5/3 من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم، به وأخرجه البخارى 1516 و 1518 في الحج: باب الحج على الرجل، و 1787 .

3835- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله وهو في "الموطأ 1/411" في الحج: باب دخول الحائض مكة . وأخرجه الشافعي 1/369، والبخارى 1650في الحج: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف، والبيهقي 5/86، والبغوى 1914 من طريق مالك، بهذا الإسناد.

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ إِبَاحَةِ الْكَلامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلاَةً اس بات كى اطلاع كا تذكره كه بيت عتيق كردطواف كرنے والے تخص كے ليے كلام كرنا مباح ہے اگر چەطواف نمازكى مانند ہے

3836 - (سندهديث): آخبَرُنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ بُنِ آبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ بُنِ آبِي السَّائِبِ، عَنْ طَاوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ سَلَّهُ:

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَن صديث):الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ، فَلا يَنْطِقُ إلَّا بِنَحَيْرِ ﴿ حَمْرَتَ عَبِدَاللهُ بِنَ عَبِاسِ فِي الْمُنْدُوايت كرتے بِي: نِي اكرمَ مَا لَيْنَا فِي ارشاوفر مايا ہے:

''بیت اللّٰد کاطُواف کرنامجھی نماز (اداکرنے کی مانندہے)'البتۃ اللّٰد تعالیٰ نے اس دوران بات چیت کرنے کوجائز قرار دیاہے' توجو خص (طواف کے دوران) کوئی بات کرئے تواسے صرف بھلائی کی بات کرنی جاہئے''۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا عَطِشَ أَنْ يَّشُرَبَ فِي طَوَافِهِ بيت عتيق كِرُدطواف كرنے والے تخص كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه جب اسے طواف كے دوران بياس محسوس ہوتو وہ پانى پي سكتا ہے

3837 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا هَارُونُ بُنُ عِيسَى بُنِ السُّكُيْنِ بِبَلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ \*، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ

2386 حديث صحيح، فضيل بن عياض وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط – تابعه سفيان الثورى عند الحاكم 9336 – حديث صحيح، فضيل بن عياض وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط – قابعه سفيان الثورى عند الحاكم 5/201، والبيهقى 5/85 و 87، وابو نعيم فى "الحيلة 7/128"من طرق عن الفضيل بن عياض، بهذا الإسناد ـ وأخرجه والحاكم 1/459، والبيهقى 5/87 من طريق سفيان، والترمذى 960 فى الحجج: باب ما جاء فى الكلام فى الطواف، وابن خزيمة العام 5/87، والبيهقى 5/87 من طريق سفيان، والدارمى 2/44، والطبوانى فى "الكبير" 10955، والبيهقى 5/87 من طريق موسى بن أعين، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به ـ وأخرجه الحاكم 62/26 – 267 من طريق يزيد بن هارون، عن القاسم بن أبى أيوب، عن أعين، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن اسعيد بن جبير، عن المعاد، عن المعاد، عن المعاد، عن المواف، من طرق عن ابن ابن عباس ـ وأخرج أحمد 2/264 و 5/377، والنسائي 5/222 فى الحج: باب إياحة الكلام فى الطواف، من طرق عن ابن جبريج، عن العسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا المدود الم

(متنن حدیث): أنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مَاءً فِی الطَّوَافِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مَاءً فِی الطَّوَافِ کِدوران آب زمزم پیاتھا۔ ﴿ ﴿ وَهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عِبَاللّٰهِ مِنْ عِبَاللّٰهِ مِنْ عِبَاللّٰهِ مِنْ عِبَاللّٰهِ مِنْ عَلِيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مِنْ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِي

ذِكُوُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شُرُبُهُ الَّذِى وَصَفَنَا مِنُ مَاءِ زَمْزَمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَالِیُّا کے جس پینے کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ نے اس موقع پرآب زم زم پیاتھا

3838 - (سندحديث): اَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَجَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث) نسَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ، وَهُوَ قَائِمٌ

الله عفرت عبدالله بن عباس والمهابيان كرت بين ميس في نبي اكرم مَا النَّامُ كوآب زمزم بيش كيا تو آپ في است في لیاآپ نے کھڑے ہوکراسے پیاتھا۔

3837- إسساده صمحيم، رجماله ثقات رجال الشخين غير عباس بن محمد بن حاتم، فقد روى له اصحاب السُّنن، وهو ثقة خافظ، أبو غسان: هومالك بن إسماعيل، وعاضم: هو ابن سليمان الأحول .وأخرجه ابن خزيمة 2750 عن عباس بن محمد، بهذا الإستناد . وقال في عنوانه: باب الرخصة في الشرب في الطواف أن ثبت الخبر، فإنة في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبيد السيلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة، أعنى قوله: "في الطواف" .وأخبرجه الحاكم 1/460، وعنه البيهقي 5/86 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن عباس بن محمد، بهذا الإسناد.

3838- إستباده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الترمذي في "الشمائل209" والنسائي 5/237 في مناسك الحد بياب الشرب من ماء زمزم قائماً، عن على بن حجر، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 1/287 عن على بن سحاق، عن ابن الما الما حرب قائماً، وأخرجه أحمد 1/369-370 و 372، والبخاري 1637 في الحج: باب ما جاء في زمزم، و 5617 في الأشربة 1/147 و 7/482، وابو يعلى 2406، والبطيحاوي 4/273، والبطيراني في "الكبير 12575" و 12576 و 12577 والبغوى 3046 من طرق عن عاصم الأحول، به وانظر الحديث رقم 5295 و 5296

### بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ

باب صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَلَى النَّعْلَ وَالْمَرُوَةِ عَلَى الْحَاجِ، وَالْمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرَكُهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا جج کرنے والے تخص اور عمرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے والے تخص کے لیے فرض ہے اس کوترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے

3839 - (سندهديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، آخْبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ آبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُوْوَةَ، عَنْ آبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِعَائِشَةَ، وَآنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِ: اَرَايُتَ قَوُلَ اللهِ جَلَّ وَعَلا (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَر، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَطَّوَفَ بِهِمَا) (القرة 158) فَمَا اَرَى عَلَى اَحَدِ شَيْئًا، اَنُ لا يَطُوفَ بِهِمَا، قَالَتُ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ، كَانَتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ لا يَطَّوَفَ بِهِمَا، فَالتُ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ، كَانَتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ لا يَطُوفَ بِهِمَا، وَلَا يُعَلِّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتُ مَنَاةُ حَذُو قُلَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ اَنُ يَطُوفُوا إِنَّ مَا نَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ، فَانُولَ اللهُ (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَطُوفُوا بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ، فَانُولَ اللهُ (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَطُوفُ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ شَاكُو عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اَنُ يَطُوفُ عَنْ اللهُ مَالُوا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ، فَانُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْ اللهُ اللهُ مَا كُرٌ عَلِيمٌ) (القرة 158)

9839 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/373 في الحج: باب جامع السعى . وأخرجه البخارى 1790 في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و 4495 في التفسير: باب قوله: (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . .) (البقرة: 158)، وابو داؤد 1901 في الممناسك: باب أمر الصفا والمروة، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في التحفة 12/193، وابن أبي داؤد في "المصاحف" ص 111، والبيهقي 5/96، والبغوى في "شرح السنة 1920"، وفي "التفسير 1/133"، والواحدي في "أسباب النزول "ص 27-28 من طريق مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1277 في الحج: باب بيان أن السعى والمواة ركن لا يصح الحج إلا به، وابن ماجه 2986 في المناسك: باب السعى بين الصفا والمروة، وابن خزيمة 2769، وابن ابي داؤد ص 111، والبيهقي 5/96، والواحدي ص 28 من طرق عن هشام بن عروة، به . وانظر ما بعده .

ﷺ ہشام بن عروہ اپنے والد (عروہ بن زبیر ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : میں نے سیّدہ عائشہ ڈھائٹیا سے کہا: میں ان دنوں کم سن تھا۔اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

''بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں توجو خص بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں موگا۔اگروہ ان دونوں کا طواف کر لیتا ہے''

میں یہ جھتا ہوں اگر کوئی شخص ان دونوں کا طواف نہیں کرتا' تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سیّدہ عا کشہ ڈٹی ٹھٹانے فر مایا: ایسا ہر گز نہیں ہے'اگر اس طرح ہوتا جس طرح تم بیان کرر ہے ہوئو آیت یہ ہونی چاہئے تھی۔

"الشخص پرکوئی گناہ نہیں ہے جوان کاطواف نہ کرے"

(پھرسیدہ عائشہ رہ اُن ہانے وضاحت کی) یہ آیت کھانصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جومناۃ (نامی بت) کا احرام باندھتے تھے وہ لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں حرج محسوں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا' تو لوگوں نے اس بارے میں نبی اکرم مَا اِنْتِا ہے دریافت کیا: تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

''بے شک صفااور مروہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں' تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے' تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔اگروہ ان کا طواف کر لیتا ہے اور جو شخص نفلی طور پر نیکی کرتا ہے' تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر قبول کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا فرض ہے جسے ترک کرنا جا بڑنہیں ہے

3840 - (سند صديث) الخبر الله مُعَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ: عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ عَرُوةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ:

(مَثَن صديث): سَالُتُ عَافِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ لَهَا: اَرَايَتِ قَوْلَ اللهِ (إِنَّ الصَّفَا وَاللهِ مَنْ صَعَافِرِ اللهِ ) (القرة: 158) إلى الحِرِ الاَيةِ، فَقُلُتُ لِعَائِشَةَ: فَوَاللهِ مَا عَلَى اَحَدٍ جُنَاحٌ الَّا يَطُوفُ بَيْنَ

3840 إسنده صحيح، عمرو بن عشمان بن سعيد: ثقة، وروى له النسائى وابن ماجه، ومن فوقه من رجال 12/46 الشيخين وأخرجه النسائى 5/238 في مناسك الحج باب ذكر الصفا والمروةن وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 12/46 عن عمرو بن عثمان بهذا الإسناد وأخرجه البخارى 1643 في الحج باب وجوب الصفا والمروة، عن أبي اليمان بن ابي حمزة، يه وأخرجه أحمد 6/144 و 227، والحميدى 219، ومسلم 1277 في الحج باب بيان ان السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح وأخرجه أحمد 1965 في التفسير باب ومن سورة البقرة، والنسائي 5/237-238، والمطبرى في جامع البيان 2350 المصاحف ص 111 و 112، والبيهقي 5/96-97، وابن ابي داؤد في المصاحف ص 111 و 112، والبيهقي 5/96-97، وابن ابي داؤد في المصاحف ص 111 و 112، والبيهقي 5/96-97، وي من طرق عن الزهرى، به .

الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ بِفُس مَا قُلُت يَا ابْنَ اُحْتِى، إِنَّ هَلِهِ الْاَيَةَ لَوْ كَانَتُ عَلَى مَا اَوَلَتُهَا عَلَيْهِ، كَانَةَ فَلا جُسَاحَ عَلَيْهِ اَنَ لا يَطَوَق بِهِ مَا، وَللْكِنَّهَا إِنَّمَا النُولَتُ فِى الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَنْ يُسُلِمُوا، كَانُوا يَعِلُونَ الْمَعُلُونَ عِنْدَ الْمُشَلِّ، وَكَانَ مَنْ اَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ اَنْ يَطُوق بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَلَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنَّ نَطَوق السَّلَمُ وَاسَلَّمُ وَاسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنَّ نَطَوق بِالسَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَانُولَ اللهُ مَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَانَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلْيُسَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُونَ عَلَيْهُ وَالْمَوْوة بِالسَّفَا وَالْمَرُوة ، فَانَوْلَ اللهُ الطَّوَاف بِالْمَعَى وَالْمَرُوة ، فَاللهُ الطَّوَاف بِالْبَعْونَ فِي الْعَرَاق اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَودُوة ، فَاللهُ الطَّوَاف بِالْمُولُون عَلَيْهُ اللهُ الطَوافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَذَكُو الطَّوَاف بِالصَّفَا وَالْمَرُوة ، فَا اللهُ الطُواف بِاللهُ عَلَى اللهُ الطَّواف بِالْمَواف بِالْمَلَى اللهُ المَوافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَذُكُوا اللهُ عَلَى اللهُ المَوافِ بِالْمُولُون عِلَهُ اللهُ المُواف بِالْمَواف بِالصَّفَا وَالْمَرُوة فِي الْجَاهِ اللهُ الْمُوافِ بِالْمُواف بِالْمُواف بِالْمَواف بِالْمُولُون عَلَمُ اللهُ المُولُون فِي الْجَاهِ اللهُ المُولُون فِي اللهُ المُولُون فِي الْمُؤَاف بِالْمُولُون عَلَمُ اللهُ الْمُؤَلِّ

یں جوہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی زوجہ محتر مسیّدہ عائشہ ڈاٹھیاسے دریافت کیا: میں نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

۔ بہت وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو جوشض بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تواس پر کوئی گناہ نہیں ''بے شک صفااور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو جوشض بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تواس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگروہ ان دونوں کا طواف کر لیتا ہے''۔

میں بیہ بھتا ہوں اگر کوئی شخص ان دونوں کا طواف نہیں کرتا' تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔سیّدہ عائشہ رہی گئے نے فرمایا: ایسا ہر گز نہیں ہے'اگر اس طرح ہوتا جس طرح تم بیان کررہے ہوئتو آیت یوں ہونی چاہئے تھی۔

''اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے جوان کا طواف نہ کرے''

(پھرسیّدہ عائشہ ڈاٹھانے وضاحت کی) یہ آنت کچھانصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جومناۃ (نامی بت) کا احرام باندھتے تھے وہ لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں حرج محسوں کرتے تھے جب اسلام آیا' تو لوگوں نے اس بارے میں نبی اکرم مَنافِیّا ہے دریافت کیا: تو اللّٰد تعالیٰ نے بی آیت نازل کی۔

'' بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو جو تخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔اگروہ ان کا طواف کر لیتا ہے اور جو تخص نفلی طور پر نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر قبول کرنے والا اورعلم

ر کھنےوالا ہے''۔

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُناتِیْکِم کی زوجہ محتر مدسیدہ عائشہ ڈٹاٹھٹا سے دریا فت کیا: میں نے ان سے کہا: اللّٰد تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

" بشك صفااورمروه الله تعالى كى نشانيان بين "بيآيت آخرتك ہے۔

میں نے سیّدہ عائشہ ڈی ڈی سیّدہ عائشہ ڈی ڈی سیّدہ عائشہ بول ہوئی سی نے فرمایا: اے میرے بھانج ! تم نے بہت غلط بات کی ہے اس آیت ہے اگر وہ مراد ہوتی جو تم بیان کر ہے ہوئو آبیت یوں ہوئی سی چاہئے تھی ٹو ایسے تھی پرکوئی گناہ نہیں ہوگا گروہ ان دونوں کا طواف نہیں کرتا در حقیقت بیآیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو شخص جو اسلام تبول کرنے ہے جو شخص جو اسلام تبول کرنے ہے پہلے منا قطاعیہ کے نام کا احرام باند ھتے تھے بیلوگ مثلل کے قریب اس کی عبادت کیا کرتے تھے جو شخص اس بات کو گناہ سمجھتا تھا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرے جب لوگوں نے اس بارے میں نبی اکرم مُنالِی بیلی ہے دریافت کیا: تو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُنالِی اللہ مُنالِی مُنالِق کی سے نازل کی۔
نے بیآ یت نازل کی۔

''بےشک صفااور مروہ اللہ تعالٰی کی نشانیاں ہیں' تو جو محض بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے' تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگروہ ان کا طواف کرلیتا ہے''۔

سیّدہ عائشہ ڈٹا ٹھٹانے فرمایا: پھرنبی اکرم مَلَا ٹیکٹر نے ان دونوں کے طواف کوسنت قرار دیا' تواب کی شخص کے لئے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے طواف کوترک کرے۔

ز ہری کہتے ہیں: میں اس روایت کو لے کر ابو بکر بن عبد الرحمٰن کے پاس گیاوہ روایت جوع وہ نے سیّدہ عائشہ ڈھائٹا کے حوالے سے جھے بیان کی تھی ابو بکر بن عبد الرحمٰن نے کہا: یہ واقعی علم ہے میں نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوئی تھی میں نے پہلے پچھا الی علم کو یہ بات بہلے نہیں سنی ہوئی تھی میں نے پہلے پچھا الی علم کو یہ بات بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کے جن کا ذکر سیّدہ عائشہ ڈھائٹا بات بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کے جن کا ذکر سیّدہ عائشہ ڈھائٹا نے کیا ہے جومنا ہ کے نام کا قربانی کا جانور لے کر جاتے ہے جب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا اور مروہ کے طواف کا ذکر نہیں کیا (تو اس بارے میں لوگوں کو انجھن ہوئی) 'تو اللہ تعالی نے بیآ یت نازل کی۔

'' بے شک صفااور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں' تو جو تحض بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے' تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہوگا اگروہ ان دونوں کا طواف کر لیتا ہے''۔

ابوبکر بن عبدالرحن نے کہا: تو میں نے بیسنا کہ بیآیت دونوں فریقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے بارے میں جوز مانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کا طواف کیا کرتے تھے تو انہوں نے اسلام میں ان دونوں کے طواف کو گناہ سمجھا کہ اللہ تعالی نے سرف نے ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے کا تھم دیا ہے اور صفاوم روہ کا اس میں ذکر نہیں کیا بیاس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالی نے صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کا ذکر کیا تھا۔

### ذِكُرُ لَفُظَةٍ قَدُ تُوهِمُ عَالَمًا مِّنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ان الفاظ کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط ہی کا شکار کیا کہ

صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا فرض نہیں ہے

3841 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دَاوُدَ، عَنُ فِطُرِ بُنِ خَلِيفَةَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ، قَالَ:

(متن صديث) : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ، وَآنَّهُ سُنَّةٌ، فَهَالَ: كَذَبُوْا وَصَدَقُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُوْنَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ، فَتَحَدَّثُوا آنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَصْحَابَهُ هَزُلَى، فَرَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَصْحَابَهُ هَزُلَى، فَرَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَ اَصْحَابَهُ فَرَمَلُوا، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ

😁 🕄 عامر بن واثله بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اسے کہا: آپ کی قوم کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْیَیْزِ نے رمل کیا ہے اور یہ چیز سنت ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹٹانے فر مایا: انہوں نے کچھ بات ٹھیک بیان کی ہے اور کچھ غلط بیان کی ہے۔ نبی اکرم مَا اللہ عَلَم اللہ علیہ ملیں داخل ہوئے تھے تو مشرکین اس وقت قیقعان میں موجود تھے وہ لوگ نبی ا كرم مَنْ النَّيْمُ اور آپ كے اصحاب كے بارے ميں فداق اڑانے كے طور يو بات چيت كررہے تھے (كريد كمزورلوگ بيں) تو نبي ا کرم مثلاثیم نے رمل کیا اور آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ بھی رمل کریں ) حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹنڈ نے فر مایا: ) یہ چیز سنت نہیں

ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ إِذَا رَقَاهُمَا

اس بات کا تذکرہ کہ جج یاعمرہ کرنے والے افراد جب صفاومروہ پر چڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے

3842 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ بِمَنْبِجَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ،

(متن حديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ

3841- إستاده صحيحن رجاله رجال الصحيح غير فطربن خليفة، لوى له البخاري مقروناً وأصحاب السنن، وهو صدوق، عبد الله بن داؤد: هو ابن عامر الهمداني الحريبي، وانظر الحديث رقم 3811 .

3842- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الموطأ 1/732 في الحج: باب البدء بالصفا في السعى . وأخرجه النسائي مختصراً 5/240 في المناسك باب التكبير على الصفا، والبغوي في شوح السنة 1919، وفي التفسير 1/133 من طويق مالك بهذا الإسناد، وسيأتي مطولاً برقم 3943 و 3944 .

إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَيَدْعُو، وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرُوةِ مِثْلَ ذَلِكَ

ﷺ امام جعفرصادق رٹی تھا تھا ہے والد (امام محمد باقر رٹی تھی ) کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رٹھ تھی کا یہ بیان نقل کرتے بیں: نبی اکرم منگا تی تا جب صفار کھ برے تو آپ نے تین مرتبہ تکبیر رپڑھی اور یہ رپڑھا۔

"الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے جمداسی کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ''۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ، أَنْ يَّدُعُو عَلَى أَعُدَاءِ اللَّهِ، عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ اس بات كا تذكره كه آدى كے ليے كيا چيزمستحب قرار دى گئ ہے كه وه صفاومروه ك قريب

اللّٰدے دشمنوں کے خلاف دعا کرے

3843 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُتَثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يِسُمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي اَوْفَى، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ):اعُتَسَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْسَمَرُوَةِ، وَنَسَحُنُ نَسْتُرُهُ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ، اَنْ يَرْمِيَهُ اَحَدٌ اَوْ يُصِيْبُهُ بِشَىءٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَدُعُو عَلَى الْآخْزَابِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْزِلْهُمُ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْآخْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ

ﷺ حضرت ابن ابوعوفی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ اللَّهُ نے عمرہ کیا آپ نے بیت الله کا طواف کیا تھا صفا اور مروہ کا طواف کیا۔ ہم آپ کواہل مکہ سے بچار ہے تھے کہ کوئی شخص آپ کو تیر نہ مار دے یا کوئی اور چیز نہ مار دے۔ راوی کہتے ہیں: تو میں نے نبی اکرم مُلَّا اللَّیْظِم کو ( دشمنوں کے )لشکروں کے خلاف بیدعا کرتے ہوئے سنا:

''اے اللہ! انہیں پیپا کر دے انہیں لڑ کھڑا دے۔ اے کتاب کو نازل کرنے والے اے جلدی حساب لینے والے دشنوں کے انسکروں) کو پسپا کردے اے اللہ! انہیں پسپا کردے''۔

2990 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 4/279 . وابن خزيمة 2990 من طريقين عن يحيى القطانن بهذا الإسناد، وقد تحرف في المطبوع من ابن خزيمة "إسماعيل بن أبي خالد" إلى إسماعيل بن علية . وأخرجه أحمد 4/355 عن يبزيد بن هارون، عن إسماعيل بن ابي خالد، به . وأرخج الشطر الأول منه: أحمد 4/353، والبخارى 1600 في الحج باب من لم يدخل مكة، و 1791 في العمرة، باب متى يحل المعتمر، و 4188 في المغازى باب غزوة الحديبية، و 4255 بباب عسرة القضاء، وأبو داؤد 1902 في الحج بباب أمر البصفا والمروة، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 2990 في المناسك باب العمرة، والبيهقي 5/102 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به .

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ لَمْ يَسْمَعُهُ

اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ آبِي اُوْفَى
اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ سے
روایت اساعیل بن ابو خالد نے ابن ابواو فی سے نہیں سی ہے
روایت اساعیل بن ابو خالد نے ابن ابواو فی سے نہیں سی ہے

3844 - (سنرمديث): اَخْبَوَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اَبِي اَوْفَى، يَقُولُ:

(متن حديث): سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ - يَعْنِى الْاَحْزَابَ

﴿ حَرْتَ ابْنَ ابُواوِ فَى رَكَانَتُونَا بِيانَ كُرَتَ مِينَ عِينَ مِينَ فَعْرُوهِ حَرْابِ كَدِن نِي اكْرِمُ مَا اللَّهُ أَمَّ كُويِهِ وَعَاماً تَكَتَّى مُوحَ سَاءَ "اے اللّٰہ!اے کتاب کونازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے تو ان لوگوں کو پسپا کردے اور آنہیں لڑکھڑا دے (راوی کہتے میں) یعنی (دشمن کے) لشکروں کو"۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُءِ أَنُ يَّرُكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ لِعِلَّةٍ تَحُدُثُ آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ کسی علت کے پیش آنے کی وجہسے صفاومروہ کے درمیان سعی سوار ہوکر کرے

3845 - (سنرحديث): اَخْبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيُرِيُّ، عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:

رَمَّنَ صَرَّيَ \* (مَثَنَ صَرَّيثُ): قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ اَرَاكَيَتَ هٰذَا الَّرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ اَطُوَافٍ، وَمَشَى اَرْبَعَةَ اَطُوَافٍ، اَسُنَّةٌ

2844 - إسد المده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادى وإن كانت له أوهام - قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه الحميدى 719 والبخارى 7489 في التوحيد باب قول الله تعالى: (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) (النساء: 166)، ومسلم 1724 في الجهاد باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، والنسائي في السير من الكبرى كما في التحفة 4/278، وفي عمل اليوم والليلة 602 من طريق سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4/353، وسعيد بن منصور في سننه 2527، والبخارى 2933 في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و 4115 في المغازى باب غزوة الخندق، و 6392 في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم 1742، والترمذى 1678 في الجهاد باب ما جاء في الدعاء عند القتال، وابن ماجه 2796 في الجهاد باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، والبغوى 1353 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به . وأخرجه البخارى 2966 في الجهاد باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حت تزول الشمس، و 3025 باب لا تتمنوا لقاء العدو، ومسلم 1742، وأبو داؤد 2631، والبيهةي 9/152 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن النضر، عن عبد الله بن أبي أوفي، وفيه زيادة .

هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزُعُمُونَ اَنَّهُ سَنَةٌ، فَقَالَ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَّطُوفُوا بِالْبَيْتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةً، فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَّلُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَيَمْشُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَيَمْشُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرُمُلُوا ثَلَاثًا، وَيَمْشُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرُمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى خَرَجَتِ الْعُوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثُر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى خَرَجَتِ الْعُواتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُوفُ النَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كُثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُوفُ النَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كُثُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكَالَ وَلَامُ عَلَيْهِ وَكَانَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَكَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَلْمَا عَلَيْهِ وَلَعَلَهُ وَلَوالِقُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلُولُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولُوا فَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَ

ابوطیل بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھٹی سے دریافت کیا: آپ کی رال کے بارے میں کیا رائے ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تین چکروں میں رال کرنا اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلنا سنت ہے؟ آپ کی قوم کے افراد تو یہ کہتے ہیں: یہ سنت ہے انہوں نے فرمایا: انہوں نے پھے بات ٹھیک بیان کی ہے اور پھے بات غلط بیان کی ہے میں نے دریافت کیا: آپ کی اس بات سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے پھے بات ٹھیک بیان کی ہے اور پھے بات غلط بیان کی ہے۔ انہوں نے بھی ات ٹھیک بیان کی ہے اور پھے بات غلط بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُنافیظ جب مکتشریف لائے تو مشرکین نے یہ بات کہی: حضرت جم مُنافیظ اور آپ کے اصحاب کمزوری کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سیس کے۔ حضرت ابن عباس ڈاٹھی بیان کر سے ہیں:۔ وہ لوگ نبی اکرم مُنافیظ نے یہ محمد کرتے ہیں: میں بین نبی اکرم مُنافیظ نے نہیں۔ راوی کہتے ہیں: میں میں دیا کہ کہنا سے دریافت کیا: جمھے صفا اور مروہ کا طواف کرنے کے بارے میں بتا کیں کہ کیا اسے سوار ہوکر کرنا سنت ہے؟ آپ کی قوم کے لوگ تو یہ کہتے ہیں: یہ سنت ہے۔

- separation - separation

<sup>3845</sup> حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح وأخرجه مسلم 1264 في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، عن أبي كامل الجحدري بهذا الإصناد . وأخرجه أحماد 1/247 من طريق على بن عاصم، ومسلم 1264، والبيهقي 5/81-82 من طريق يزيد بن هارونن وابن خزيمة 2719 من طريق خالد بن عبد اللهن ثلاثتهم عن الجريري، به . وله طريقان اخران تقدما برقم 3812 و 3812 .

### بَابٌ، الْخُورُو جُ مِنْ مَكَّةَ اللَّى مِنَّى باب: مَدَمَرمه سِينَكُل كَرَمَنَى كَلَ طرف جانا

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّى الظُّهُرَ يَوْمَ التَّرُوِيَةِ بِمِنَّى لَا بِمَكَّةَ السَّابِت كاتذكره كه حاجى كے ليے يہ چيزمتحب قراردى گئ ہے كه وہ ترويہ كے دن ظهر كى نمازمنى ميں اداكرے مكه ميں ادانه كرے

3846 - (سند مديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمِنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ وَيُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: السَّحَاقُ الْاَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ، اَخْبِرُنِى عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيْنَ صَلَّى الظُّهُرَ يَوْمَ النَّفُرِ؟، قَالَ: بِالْاَبُطَحِ صَلَّى الظُّهُرَ يَوْمَ النَّفُرِ؟، قَالَ: بِالْاَبُطَحِ

﴿ عبدالعزيز بن رفيع بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت انس بن ما لک رفح افت كيا: آپ جھے كسى اليى چيز كي عبدالعزيز بن رفيع بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت انس بن ما لک رفح افت كيا: آپ جھے كسى الي چيز كي بارے ميں باد ہوكہ نبى اكرم مُثَافِّئِ فَيْمَ نِي دن ظهر كى نماز كہال ادا كى تقى؟ انہوں نے جواب ديا: منى ميں دراوى كہتے ہيں: ميں نے دريافت كيا: تو نبى اكرم مُثَافِّئِ فَيْمَ نے روائگى كے وقت ظهر كى نماز كہال اداكى تقى دانہوں نے جواب ديا: الطح ميں ۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِى مِنْ مِنَّى إلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ منی سے عرفات کی طرف جانے والے شخص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ لا اللہ اللہ پڑھے یا اللہ اکبر پڑھے

3846-إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند أحمد 3/100. وأخرجه الدارمي 2/55، والبخارى 1653 في المحج باب أين يصلى الظهر ثوم التروية و 1763 باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، ومسلم 1309 في العج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأبو داوُد 1912 في المناسك باب الخروج إلى مني، والترمذي 664 في العج باب رقم 116، والنسائي 250-5/24 في مناسك العج باب أين يصلى الإمام الظهر يوم التروية، وابن الجارود 494 والبيهقي 5/112، والبغوى 1923 من طرق عن إسحاق الأزرق، به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن النورى . يعني أن إسحاق تفرد به .

3847 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ آبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكُوٍ الثَّقَفِيُّ،

(مَثَنَ صَدِيثً): آنَّهُ سَالَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى اللَّى عَرَفَةَ، كَيُفَ كُنتُمُ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيُوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنَّى، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْه، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْه، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ

ی بر المرد الموبر تقفی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت انس بن ما لک دی الفی سے محمد بن ابو بکر تقفی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت انس بن ما لک دی الفی سے محمد بن الوبر تقفی بیان کرتے ہیں: انہوں نے بتایا بمنی میں عرف کی طرف جارہے تھے (سوال بیتھا) آج کے دن آپ لوگوں نے نبی اکرم ملک الله المحمد منافع کیا تھا۔ تلبیہ پڑھنے والا خص تلبیہ پڑھن ہاتھا) تو اس پر بھی انکار نہیں کیا گیا۔ تلبیہ پڑھنے والا خص تلبیہ پڑھن ہاتھا) تو اس پر بھی انکار نہیں کیا گیا۔

してはなり、これなり、

<sup>3847</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/337 في الحج باب قطع التلبية . وأخرجه أحمد 3/240، والمبخاري 970 في صلاة العيدين باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة، و 1659 في الحج باب التلبية والتكبير والمدارمي 2/56، والمبخاري 970 في صلاة العيدين باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والنسائي 1280 أذا غدا من منى إلى عرفات يوم عرفة، والنسائي 3/310 و 3/312، والبغوى 1924 من طريق مالك، بهذا الإسناد . وأخرجه في الحج باب التلبية فيه، من طريقين عن موسى بن عقبة، وابن ماجه 3008 في المناسك باب مسلم 275 1285، والنسائي 5/251 في الحج باب التلبية فيه، من طريقين عن موسى بن عقبة، وابن ماجه 3008 في المناسك باب القلوم من منى إلى عرفات، من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عقبة، كلاهما عن محمد بن أبي بكر، به .

## بَابٌ الموقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزُ دَلِفَةِ وَالدَّفْعُ مِنْهُمَا

### باب:عرفه اورمز دلفه میں وقوف کرنے اور وہاں سے روانہ ہونے کا تذکرہ

3848 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآحُمٰنِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ،

(متن حديث) : عَنُ آبِى بَكُرَة ، ذَكَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَفَ عَلَى بَعِيرِه ، وَآمُسَكَ إِنْسَانُ بِخطَامِه - آوُ قَالَ : بِزِمَامِه - فَقَالَ : آئُ يَوْمٍ هَلَذَا؟ ، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِه ، فَقَالَ : آلَيُسَ بِذِى يَوْمَ النَّحُو؟ ، قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ : فَآتُ شَهُ إِ هَلَا؟ ، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِه ، فَقَالَ : آلَيُسَ بِذِى الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ : فَآتُ بَلَدٍ هَلَا؟ ، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِه ، قَالَ : آلَيُسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ الْحَجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، فَقَالَ : فَالَ اللهُ مَنْ مُنَ اللهُ اللهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِه ، قَالَ : الْيُسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ ، قُلْنَا: بَلَى ، فَقَالَ : فَإِنَّ فِي مَاء كُمْ ، وَآمُوالَكُمْ ، وَآعُواضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ ، فَقَالَ : الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ يَرُمُ مَنْ هُوَ اَوْعَى لَهُ مِنْهُ وَالْعَى لَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ اَوْعَى لَهُ مِنْهُ وَالْعَى لَهُ مِنْهُ وَالْعَى لَهُ مِنْهُ وَالْعَى لَهُ مِنْهُ وَ الْعَالِمِ ، فَقَالَ : اللهُ مِنْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ون کی خطرت ابو بکرہ رہ الکی نی اکرم مالی کی کا دکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں: آپ نے اپنے اونٹ پروتوف کیا ہواتھا جس کی نگام کوسی صاحب نے تھا ما ہواتھا (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) نبی اکرم مُثَالِّیْ کے دریافت کیا:

3848 – إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم . واخرجه البخارى 67 في العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعي من سامع"، والنسائي في الكبرى كما في 9/50 من طريقين عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5/37 و 45، ومسلم 1679 في القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والنسائي في الكبرى والبيهقي 3/298 من طرق عن ابن عون، به . وأخرجه أحمد 5/37 و 98، والبخارى 105 في العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، و 1741 في الحج: باب خطبة أيام منى، و 1947 في بلدء النحلق باب ما جاء في مسبع أرضين، و 4406 في المغازى باب حجة الوداع، و 4662 في النفسير باب (أنَّ عِدَّةَ الشُّ هُورِ عِنْدَ الله اثنا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ) (التوبة: 36)، و 5500 في الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر، و 7078 في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، و 7447 في التوحيد باب قول الله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَيْلُ نَاعِرَةٌ) (القيامة: 22)، ومسلم 1679، وأبو داؤد 1948 في المناسك باب الأشهر الحرم، وابن ماجه 233 في المقدمة باب من بلغ علماً وابن خزيمة 2952 والبيهقي 5/140 و 165–166، والبغوى 1965 من طرق عن ابن سيرين، به . وأخرجه أحمد 9/5 والمخارى 1741 و 7078، ومسلم 1679، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 233، وابن خزيمة 2952، والبيهقي 1670، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 233، وابن خزيمة 1742، والبيهقي 1670، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 233، وابن خزيمة 2952، والبيهقي 1670، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 233، وابن خزيمة 2952، والبيهقي 1400 من طريقين عن قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمٰن عن أبي عبد الرحمٰن، عن أبي بكرة، فذكره .

آج کون سادن ہے تو ہم لوگ خاموش رہے ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام تجویز کریں گے بی
اکرم طَلَیْنِ اَنے دریافت کیا: کیایہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم طَلَیْنِ انے دریافت کیا: یہ کون سام ہینہ
ہے؟ ہم خاموش رہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام تجویز کریں گے۔ نبی اکرم طَلَیْنِ نے دریافت کیا: کیا یہ
ذوالحج نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں نبی اکرم طَلِیْنِ نے فرمایا: یہ کون ساشہر ہے تو ہم خاموش رہے ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید
آپ اس نام کی بجائے دوسرا نام تجویز کریں گے تو نبی اکرم طَلِیْنِ نے دریافت کیا: کیا یہ قائل احر ام شہر نہیں ہے ہم نے عرض کی: جی
ہاں! نبی اکرم طُلِیْنِ نے فرمایا: تمہاری جا نیس تمہار امالی تمہاری عز تیں ایک دوسرے کے لئے اس طرح قابل احر ام بیں جس طرح
یہ دن اس مہینے میں اس شہر میں قابل احر ام ہے۔ خبر دار! تم میں سے ہر موجود شخص غیر موجود تک تبلیغ کردے کیونکہ (ممکن ہے)
موجود شخص اس شخص تک یہ بات بہنچا دے جواس سے زیادہ بہتر طور پراسے مخفوظ رکھے۔

#### ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوُقُولِ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجِّهِ

اس بات كاتذكره كرآ دمى پريد بات لازم ہے كدوه ج كموقع برعرفات ميں وقوف كر بے 3849 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ بُجَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ الطُّوسِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ:

<u>(متن صديث): اَصْلَلْتُ بَعِيراً لِى فَلَاهَبْتُ اَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ، فَرَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفًا هَاهُنَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفًا هَاهُنَا . وَاللَّهِ إِنَّ هَلَا لَمِنَ الْحُمُسِ، فَمَا شَانُهُ وَاقِفًا هَاهُنَا . </u>

کی محمد بن جبیراپنے والد (حضرت جبیر بن معظم رفائظ) کا بیبیان قل کرتے ہیں: میرااونٹ کم ہوگیا ہیں اس کی تلاش میں عرف آیا 'تومیس نے نبی اکرم مُنافِیْظ کوعرف میں لوگوں کے ہمراہ وقوف کئے ہوئے دیکھا میں نے کہا: اللہ کی تسم! بیڈ توحمس سے تعلق رکھتے ہیں یہ پہاں وقوف کیوں کئے ہوئے ہیں؟

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ مِنْ حِينَ يُصَلِّى الْاُولَى وَالْعَصْرَ بِعَرَفَاتٍ اللى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْكَتِهِ قَلَّ وُقُوفُهُ بِهَا اَمْ كَثُرَ اس باتكى اطلاع كا تذكره كه ظهرا ورعصركى نما زعرفات ميں اداكر كے

- 3849 إسناده صحيحى على شرط البخارى، زياد بن أيوب الطوسى من رجال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخين . واخرجه الحميدى 559 والدارمى 2/56، والبخارى 1664 فى الحج: باب الوقوف بعرفة، ومسلم 1220 فى الحج: باب الوقوف وقوف بعرفة، ومسلم 1220 فى الحج: باب الوقوف وقوف بعرفة، ويُشِونُ وا مِنْ حَيِّثُ آفَاضَ النَّاسُ) (البقرة: 199)، والنسائى 5/255 فى مناسك الحج: باب رفع اليدين فى الدعاء بعرفة، والطبرانى فى الكبير 1/482 والبيهقى 5/113 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد . واخرجه الحاكم 1/482 من طريق محمد بن ذكريا بن بكير .

اس رات کی ضبح صادق تک (کے درمیانی وقت میں) عرفہ میں وقوف کرنے والے مخص کا مج مکمل ہوتا ہے خواہ اس کا وقوف تھوڑا ہویازیادہ ہو

3850 - (سندمديث): اَخْبَوْنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي. السَّفَر، عَنِ الشَّعْبِيّ،

َ (مَثَنَ صَدِيثٌ): عَنُ عُرُوَـةَ بُنِ مُضَرِّسِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُ وَ بِجَمْعٍ فَقُلُتُ: هَلُ عَلَى مِنُ حَجِّ؟ قَالَ: مَنُ شَهِدَ مَعَنَا هِذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ، وَقَدُ اَفَاضَ قَبُلَ ذَلِكَ مِنُ عَرَفَاتٍ لَيَّلًا، اَوْ نَهَارًا، فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَتَهُ

حضرت عروہ بن مصن والتی ان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُنا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مز دلفہ میں موجود سے میں خاضر ہوا۔ آپ اس وقت مز دلفہ میں موجود سے میں نے عرض کی: کیا مجھے پر حج کرنالا زم ہے ( لیعن میرا حج ہو گیا ہے یا میں دوبارہ کروں؟ ) نبی اکرم مُنا ﷺ نے فرمایا: جو خص ہمارے ساتھ روانہ ہونے تک اس جگہ پروتو ف کیے رہااوروہ اس سے پہلے عرفات سے رات کے وقت یا دن کے وقت روانہ ہوچکا ہوئتو اس نے اپنے حج کو پورا کرلیا اورا پی نذر کو کمل کرلیا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيَّلا، اَوْ نَهَارًا مِّنُ وَّقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ الْكُولِي، وَالْعَصْرِ إلى وَقَتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَطُلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي

3851 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا زَكرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُرُوةَ بُنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُرُوةَ بُنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ:

(متن صديث): رَايَستُ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: مَنُ صَلَّى صَلَاتَنَا هلِهِ، ثُمَّ اَقَامَ مَعَنَا وَقَدُ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: مَنُ صَلَّى صَلاتَنَا هلِهِ، ثُمَّ اَقَامَ مَعَنَا وَقَدُ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيَّلًا، اَوْ نَهَارًا فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ

ﷺ حضرت عروہ بن مضرس مُثَلِّقَتُ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُثَلِّقِیْم کومز دلفہ میں وقوف کیے ہوئے ویکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے ہمراہ یہ نمازادا کی پھروہ ہمارے ساتھ مقیم رہااوروہ اس سے پہلے رات کے وقت یا دن کے وقت

3850 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن، أبو الوليد: هو هشام بن عبد السملك الطيالسي . وأخرجه الطبراني في الكبير 17/379 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2/59 عن أبي الوليد الطيالسي، بِه . وأخرجه أحمد 4/261 و 262 والطيالسي 1282، والنسائي 5/264 في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، والطحاوى 2/208، والحاكم 1/463 من طرق عن شعبة، به .

عرفه میں وقوف کر چکاہؤ تواس نے اپنے حج کومکمل کرلیا۔

ذِكُرُ مُبَاهَاةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتهُ بِالْحَاجِ عِنْدَ وُقُوفِهِم بِعَرَفَاتٍ حَاجِول كَمُ وَات مِن وَقُوفِهِم بِعَرَفَات اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَادِى هَوُلُاءِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَمَا اللهُ السّمَاءِ، فَيَقُولُ اللهُ اللهُ عَالِي عِبَادِى هَوْلَاء وَ اللهُ اللهُ

عضرت الوهريره رالفيه مني اكرم مَاليَّهُم كاليفر مان فقل كرت بين:

"بے شک اللہ تعالیٰ آسان کے رہنے والوں لینی فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کا اظہار کر تاہے اور فرما تاہے : تم میرے ان بندوں کو دیکھو! جووہ بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہو کرمیرے پاس لینی میری بارگاہ میں آئے ہیں'۔

ذِ كُرُ رَجَاءِ الْعِتَقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوُمَ عَرَفَةَ جو شخص عرفہ کے دن عرفات میں موجود ہواس کے جہنم سے آزاد ہونے کی امید کا تذکرہ

3851 إستناده صبحيب إستماعيل هو ابن أبي خالد الأحمصي، زكريا: هو ابن أبي زائدة و إخرجه الطبراني في الكبير 17/382 عن زكريا بن يحيى اساجي، بهذا الإسناد و أخرجه النسائي 5/263 في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، عن سعيد بن عبد الرحمن به و أخرجه الترمذي 891 في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج والطحاوي 2/208، والبيهقي 5/173 من طرق عن سفيان عن داؤد وإسماعيل و زكريا، به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح و أخرجه الحميدي 900 ومن طريقه الطبراني 17/385 عن سفيان عن إسماعيل، به و أخرجه الحميدي 901 ومن طريقه الطبراني 17/385 عن سفيان عن زكريا، به و أخرجه الحميدي 190، وابن المجاود 4/15 من طريق سفيان عن زكريا، به و أخرجه أحمد 4/15 عن هشيم، عن المجاود 4/26، وابن خزيمة 2/20، والطبراني 19/3، والدوقطني 19/3، والنسائي المناسك باب من لم يدرك عرفة، والنسائي السماعيل و زكريا، به و أخرجه أحمد 4/26، والداقطني 19/3، وابد داؤد 19/3، وابن خزيمة 2820، والدراقطني 2/20، وابد حاوي 380 و 380 و 380 و 300، والدراقطني 2/20، والبيهقي 5/173 من طرق عن إسماعيل بن ابي خالد، به .

2852- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبى إسحاق السبيعى فمن رجال مسلم، إسحا بن إبراهيم: هو ابن راهويه . وأخرجه أحمد 2/305، وابن خزيمة 2839، وأبو نعيم فى الحيلة 305-306، والحاكم 1/465، والبيهقى 5/58 من طرق عن يونس بن أبى إسحاق، بهذا الإسناد . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . كذا قال مع أن يونس لم يرو له البخارى . وأورده الهيثمى فى المجمع 3/252 ونسبه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح . وفى الباب عن جابر عند المؤلف وهو الحديث الآتى . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ورجاله رجال الصحيح . وأورده الهيمثى فى المجمع 3/251، وزاد نسبته إلى الطبرانى فى الكبير وقال: ورجال أحمد مو ثقون .

3853 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَوْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَا مِنُ آيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنُ آيَّامِ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هُنَّ اَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ عِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ عِنْ اللهِ مَنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللهُ الل

تُوَشَحُ مَصنَفُ:قَالَ اَبُو حَاتِمٍ:هَشَامٌ هٰذَا هُوَ هِشَامُ بُنُ اَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسُتُوائِيُّ، وَالدَّسْتَوَاءُ قَرْيَةٌ مِّنُ قُرَى الْاَهُ الدَّسْتُوائِيُّ النَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثِّيَابَ الَّتِي تُحْمَلُ مِنْهَا فَنُسِبَ اِلَيْهَا

🟵 😌 حضرت جابر والشخيان كرت بين: نبي اكرم تَالِيْكُمْ في ارشاوفر مايا ہے:

"الله كنزديك ذوالى كي وس دنول سے زياده فضيلت والے دن اوركو كي نہيں ہيں۔ راوى كہتے ہيں: ايك صاحب فضيلت ركھتے ہيں يا ہے ہى دن الله كى راہ ميں جہادكرتے ہوئے گزار تازياده فضيلت ركھتے ہيں يا ہے ہى دن الله كى راہ ميں جہادك دوران گزار نے سے زياده فضيلت ركھتے ہيں؟ نبى اكرم مَثَلِيْتُمُ نے فر مايا: بيدن اسے ہى دن الله كى راہ ميں جہادك دوران گزار نے سے زياده فضيلت والا دن اوركو كى نہيں ہاں دن ميں الله فضيلت ركھتے ہيں اور الله تعالى كى بارگاہ ميں عرفه كے دن سے زياده فضيلت والا دن اوركو كى نہيں ہاں دن ميں الله تعالى آسان دنيا كى طرف نزول كرتا ہے اور آسان والوں كے سامنے الل زمين برفخر كا اظہار كرتا ہے اور فر ما تا ہے: مير سے ان بندوں كود كيمويہ كھر ہوئے بال لے كراورغبار آلود ہوكر آئے ہيں بيدور در از علاقوں سے آئے ہيں بيد مير كى اميدر كھتے ہيں انہوں نے مير سے عذاب كونہيں ديكھا ہوا (نبى اكرم مَثَاثِينُ فرماتے ہيں:) تو ايساكو كى دن ظرنہيں آيا جس دن ميں عرفه كے دن سے زيادہ تعداد ميں لوگ جہنم ہے آزاد ہوتے ہوں "۔

2853 حديث صبحيح، إسناده قوى لولا عنعنة أبى الزبير، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن مروان العقيلى، فقد روى له ابن مباجه، وهو مختلف فيه، وقال الكافظ فى التقريب: صدوق له أوهام، فمثله يكون حسن الحديث، وقد تابعه مرزوق المباهلي مولى طلحة بن عبد الرحمن وقد وثقه أبو زرعة عند ابن منده، في التوحيد 147/1، والبغوى في شرح السنة 1931، وابن خزيمة 2840 و أخرجه أبو يعلى 2090 عن عمرو بن جبلة، بهذا الإسناد و أخرجه البزار 1128 عن عثمان بن حفص الازدى، عن محمد بن مروان العقيلي، به و أخرجه البزار 1128، والطحاوى في شرح مشكل الآثار 4/114، من طرق عن أبى الزبير عن جابر وذكره الهيثمي في المجمع 3/253 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن مروان العقيلي، وثقه ابن معين، وابن حبان، وفيه بعض كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار . . . . وفي الباب عن عائشة عند مسلم 1348، والنسائي 15/2-252، وابم امجه 3014 بلفظ: "ما من يهوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكةن فيقول: ما أراد هؤلاء؟"

(امام ابن حبان وَیَالَیْنِیْ ماتے ہیں:) ہشام نامی بیراوی ہشام بن ابوعبداللددستوائی ہے۔ دستواء، اہواز کی ایک ہتی ہے۔ ان کانام دستوائی اس لئے رکھا گیا کیونکہ بیدستواء سے لاکر کپڑے فروخت کیا کرتے تھے توان کی نسبت اس شہر کی طرف ہوگئی۔

### ذِكُرُ وُقُونِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَّالْمُزُ دَلِهُةِ

#### عرفات اور مزدلفه میں حاجی کے وقوف کرنے کا تذکرہ

3854 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ فِى شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَمِنَتَيْنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ سُلِمُ اللهِ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، فَكُلُّ فِي الْمُورِيقِ مَنْ مُحَسِّرٍ، فَكُلُّ فِي مَنْ حَرِّ، وَفِي كُلِّ الْيَامِ التَّشُرِيُقِ ذَبَحٌ

الله عظرت جبير بن معظم والفيروايت كرت بين: ني اكرم كالفير في ارشاوفر ماياب:

''عرفات سارے کا ساراوقوف کی جگہ ہےتم لوگ عربنہ سے بلند ہوجا و اور مز دلفہ سارے کا ساراوقوف کی جگہ ہےاورتم لوگ محسر سے بلند ہوجا وُمنیٰ کا ہرراستہ قربانی کی جگہ ہیں اور تمام ایام تشریق میں ذریح کیا جاسکتا ہے''۔

## ذِكُرُ وَصُفِ خُرُو جِ الْمَرْءِ إلى عَرَفَاتٍ، وَدَفَعِهِ مِنْهَا إلى مِنَّى آدى كِرُو جِ الْمَرْءِ إلى عَرَفَاتٍ، وَدَفَعِهِ مِنْهَا إلى مِنَّى آدى كِعرفات كى طريقة كا تذكره

بن مطعم، وباقى رجال السند رجال الشيخين، غير سليمان بن موسى، وهو الأموى الدمشقى الأشدق، فقيه أهل الشام فى زمانه، فقد بن مطعم، وباقى رجال السند رجال الشيخين، غير سليمان بن موسى، وهو الأموى الدمشقى الأشدق، فقيه أهل الشام فى زمانه، فقد روى له أصبحاب السنن، وهو صدوق . وأخرجه ابن عدى فى الكامل ص 1118 ومن طريقه البيهقى 9/295 - 296 عن آخمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار 1126 عن يوسف بن موسى، عن عبد الملك بن عبد العزيز، وأخرجه أخمد المحكم، والبيهقى 5/295 من طريقين عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم، وه منقطع، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم . وأخرجه الطبراني فى الكبير 1583 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه، وقال البزار 2/27: تفرد به سويد، ولا يحتج ما تفرد به . وقال أيضاً فيما نقله الزيلعى فى نصب الراية 2/61: رواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: عن نافع بن جبير بن مطعم . وذكره الهيثمى فى المجمع الزيلعى فى نصب الراية أحمد والبزار والطبراني فى الكبير إلا أنه قال: "وكل فجاج مكة منحر"، ورجاله موثقون . وأخرجه البيهقى فى المجمع المناكدر مرسلاً بلفظ: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ولالمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ولالمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بعن عرمعمر عن محمد بن المنكدر عن ابى عن محسر " وذكره مالك فى الموطأ 1388 بسلاغاً قال ابن عبد البر: وصله عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن ابى هريرة .

3855 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب، قَالَ:آخُبَرَنِيُ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيُ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): انَّهُ كَانَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَ يُهَلِّلُ وَيُكَبّرُ اللَّهَ، وَيَدْعُوهُ، فَلَمَّا نَفَرَ دَفَعَ النَّاسُ، فَصَاحَ: عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعُبَ اِهْرَاقَ الْمَاء ، وَتَوَصَّا ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُزْدَلِفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَقَفَ، فَلَمَّا نَفَوَ دَفَعَ النَّاسَ، فَقَالَ حِينَ دَفَعُوا:عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ ، وَهُوَ كَافُّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَطْنَ مِنَّى قَالَ:عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذُفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ وَهُوَ فِي ذَٰلِكَ يُهِلُّ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

😂 🕄 حضرت عبدالله بن عباس رفي المنظمة مضرت فضل بن عباس رفي المنظمة السيريات نقل كرتے ہيں: وہ نبي اكرم مَلَّ المَيْرِمُ کے پیچےسواری پرسوار تھے۔ نبی اکرم مَنَالِيَّا تھمرنے کے دوران لا الدالا الله پر صفتے رہے۔الله تعالی کی کبریائی کا ذکر کرتے رہے اوراس سے دعا ما تکتے رہے۔ جب آپ روانہ ہوئے تولوگ روانہ ہو چکے تھے تو نبی اکرم مُلَاثِيم نے بلند آواز میں انہیں حکم دیا آرام سے چلوجب آپ گھائی میں پنیخ تو آپ نے پانی بہایا اور وضو کیا پھر آپ سوار ہوئے جب آپ مزدلفہ تشریف لائے تو آپ نے مغرب اورعشاء کی نمازی ایک ساتھ اداکیں جب آپ نے ضبح کی نماز اداکر کی تو آپ تھمرے رہے جب آپ روانہ ہوئے تو لوگ بھی روانہ ہوئے جب لوگ روانہ ہوئے 'تو آ پ نے فر مایا :تم لوگ آ رام سے چلو نبی اکرم مَثَاثِیمُ بھی اپنی سواری کی لگا م کو کھینچے ہوئے تھے یہاں تک کہ جب آپ منی کے شیبی جھے میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا جم پرالی کنگریاں چنالازم ہیں جوچنگی میں آ جائیں'وہ جمرہ کو ماری جائیں گی اوراس مقام پر نبی اکرم مَثَافِیْتُم تلبیہ پڑھتے رہے میہاں تک کہ آپ نے جمرہ کی رمی کرلی۔ ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ نَفْي جَوَازِ الْإِفَاضَةِ لِلْحَاجِ مِنْ مِنِّي دُونَ عَرَفَاتٍ وَّالْكَيْنُونَةِ بِهَا اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس چیز کے جائز ہونے کی نفی کے بارے میں ہے کہ حاجی مخص

عرفات کی بجائے منیٰ سے واپس آ جائے اور و ہیں تھہرار ہے

3856 - (سندَحديث):اَخُبَوَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ:حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ، قَالَ:حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث):كَانَتْ قُرَيْشُ قُطَّانَ الْبَيْتِ، وَكَانُواْ يُفِيضُونَ مِنْ مِنِّي، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ،

3855- إسساده صحيح عملي شرط مسلم، فقد صرح ابو الزبير بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه . أبو معسد: هو نافذ مولى ابن عباس . وأخرجه الطبراني في الكبير 18/692 عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري، عن أبيه، عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/210 و 213، والنسائي 5/269 في البحج باب من أين يلتقظ الحصي، وابن خزيمة 2843 و 2860 و 2873، والطبراني 18/687 و 688 و 690 و 391، والبيهقي 5/127 من طرق عن ابي الزبير، بِه . وسياتي برقم فَأَنْزَلَ اللَّهُ (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) (القرة 189)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقتہ ڈٹاٹٹا بیان کرتی ہیں: قریش بیت اللہ کے گران تھے وہ لوگ منی سے روانہ ہو جاتے تھے جبکہ دوسر بے لوگ عرفات سے روانہ ہو جاتے تھے جبکہ دوسر بے لوگ عرفات سے روانہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت تازل کی:
''تم لوگ بھی وہیں سے واپس جاؤجہاں سے لوگ واپس جاتے ہیں''۔

ذِكُرُ وُقُونِ الْمَرْءِ بِعَرَفَاتٍ، وَدَفَعِهِ عَنْهَا إِلَى الْمُزْ دَلِفَةِ إِذَا كَانَ حَاجًا

آدى كاعرفات ميں وقوف كرنے اور وہاں سے مزدلفه كى طرف جانے كاتذكرہ جب آدى حج كرنے والا ہو

3857 - (سندحديث): آخُبَوَنَا الْحُسَيُّنُ بُنُ اِدْرِيْسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: آخْبَوَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ انَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

(متن صديث): دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ، فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّا، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الصَّلَاةُ اَمَامَكَ فَرَكِب، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْ دَلِفَةَ نَوَضَّا وَلَمْ يُسْبِغِ الْوضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاحَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِه، ثُمَّ أَيْعَبَ الْعَشَاء وَلَمْ يُعَلَّى عَلَيْهِ مَنْزِلِه، ثُمَّ الْعَشَاء وَصَلَّى الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَنَاحَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِه، ثُمَّ أَيْعَبَ الْعِشَاء وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنَا

3856 إسناده صحيح على شرط الصحيح، أبو داوُد: هو سليمان بن دواد الطيالسى، وسفيان: هو الثوري . وآخرجه ابن ماجه 3018 في المناسك باب الدفع من عرفة، والبيهقي 5/113 من طريق محمد بن يحيى الذهلى، عن عبد الرزاق، عن الثورى، بهذا الإسناد . ولفظة قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاور الحرم، فقال الله عز وجل: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ) (البقرة: 199) . وأخرجه البخارى 1665 في الحج باب الوقوف بعرفة، و 4520 في التفسير باب (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ) (البقرة: 199)، ومسلم 1219 في الحج باب في الوقوف بعرفة، وقوله تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ) (البقرة: 199)، ومسلم 1219 في الحج باب في الوقوف، وقوله تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ) (البقرة: 199)، والمناسك باب الوقوف بعرفة، والترمذي 884 في الحج باب ما جاء الوقوف بعرفات والدعاء بها، والنسائي وأبو داؤد 1910 في مناسك الحج باب رفع المدين في الدعاء بعرفة، والطبرى في جامع البيان 3831، والبيهقي 5/113، والبغوى 1925 من طرق عن هشام بن عروة، به . وعندهم جميعاً: "وكانوا يفيضون من المزدلفة" ورواية المؤلف: "وكانوا يفيضون من منى"، لم أقف عليها عند غيره .

3857 إسناده صحيح على شوط الشيخينن وقد تقدم بوقم 1595 .

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ عَلَيْنَ الْمَغْرِب حاجی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اداکرے

3858 - (سندحديث): آخبَسَوَنَا عُمَرُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بَنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ يَّحْيَى بَنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ عَدِيِّ بَنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ الْاَنْصَارِيِّ،

<u>(مَثْن صديث):</u> اَنَّ اَبَىا اَيُّوُبَ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ جَمِيْعًا

ﷺ حضرت ابوابوب انصاری دلائنو بیان کرتے ہیں: انہوں نے جمۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم مَلَّ الْفِیْمُ کی اقتداء میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ اداکی تھیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ إِذَا كَانُواْ غَيْرَ اَهْلِ الْحَرَمِ يَجِبُ أَنُ يُصَلُّوا صَلاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلاةَ الْمُقِيمِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حاجی شخص کے لیے دونمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم اس وقت ہے جب وہ حرم کی حدود میں رہنے والانہ ہواوراس پریہ بات لازم ہے کہ وہ مسافر شخص کی نماز ادا کرے وہ مقیم شخص کی نماز ادا نہیں کرے گا

3859 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: يَخْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمِّعِ الْمَغُرِبِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

3858 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/401 في الحج باب صلاة المزدلة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/420، والبخارى 4414 في المغازى باب ججة الوداع، والنسائي 1/291 في المواقيت باب الجمع بين المغرب والعشاء بسمزدلفة، والطبراني في الكبير 3863، والبيهقي 5/120، والبغوى 1936. وأخرجه أحمد 5/419، والحميدى 383، والبخارى بمزدلفة، واللسائي 1287 في الحج باب الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، والنسائي 5/260 في مناسك الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وابن ماجه 3020 في المناسك باب باب الجمع بين الصلاتين بجمع، والطبراني مناحد 385، والبيهقي 5/260 من طرق عن يحيى بن سعيد، يه . وأخرجه الطيالسي 590، وأحمد 5/421، وعلى بن الجعد 490، والدارمي 2/58، والطبراني 5871 3870 3860 3867 من طرق عن يحيى بن سعيد، يه . وأخرجه الطيالسي 195، وأحمد 5/421، وعلى بن الجعد 490، والدارمي 2/58، والطبراني 2/58 3867 3867 3870 من طرق عن يحيى بن سعيد، يه . وأخرجه الطيالسي 195، وأحمد 5/421، وبن الجعد 490، والدارمي 2/58، والطبراني 3860 3867 3867 3870 من طرق عن يحيى بن سعيد، يه . وأخرجه الطيالسي 195، وأحمد 5/421، وبن الجعد 490، والدارمي 2/58، والطبراني 3860 3867 3867 3870 من طرق عن يحيى بن سعيد، يه .

تین رکعات کی معید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حفزت عبداللہ بن عمر رفی کھئانے ہمیں مزدلفہ میں مغرب کی نماز میں تین رکعات پڑھا کیں جب انہوں نے بیات بیان پڑھا کیں جب انہوں نے بیات بیان کی: نبی اکرم مَثَافِیْ نظم نے اس جگہ یران لوگوں کواس طرح نماز پڑھائی تھی۔

## ذِكُرُ وَقُتِ الدَّفِعِ لِلْحَاجِّ مِنَ الْمُزُّ دَلِفَةِ إلَى مِنَى مَرِدلفَهِ عِنْ الْمُزُّ دَلِفَةِ إلَى مِنَى مِردلفه سِيمَنَى كَا طرف حاجى كروانه وفي كرونه والمائة عنى مزدلفه سيمنى كى طرف حاجى كروانه وفي المائة والمائة المائة المائة والمائة المائة والمائة المائة والمائة المائة والمائة المائة والمائة المائة والمائة والم

3860 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْعَبُدِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اَبِى اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ:

(متن صَدَيث): كَانَ اَهُـلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفْيضُونَ حَتَّى يَرَوَا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

کی حفرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈییان کرتے ہیں: زمانہ جاہلیت کے لوگ اس وقت تک روانہ نہیں ہوتے تھے جب تک شمیر (نامی پہاڑ) پرسورج کود کھینیں لیتے تھے۔ نبی اکرم مُٹاٹیڈ ان کے برخلاف کیا اور آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی روانہ ہوگئے۔

يحيى القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 1870 عن شعبة به . وأخرجه أبو داؤد 1932 في المعناسك باب الصلاة بجمع، عن مسدد عن يحيى القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 1870 عن شعبة به . وأخرجه مسلم 290 1288 في المحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه اللليلة، والنسائي 5/260 في مناسك الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، والطحاوى 2/212، والبيهقي 5/121 من طريقين عَنْ سُفُيَانَ التَّوْرِيّ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ، به . وأخرجه مسلم 288 1888 و 289، والطحاوى 2/112 من طوق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، به وأخرجه الدارمي 2/58، وأحمد 2/18، والبخارى 1092 في تقصير الصلاة باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و 1668 في الحج باب النزول بين عرفة وجمع، و 1673 باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم 1288 و 2849 وأبو داؤد 1962 و 1927 و 1929 و 1929 و 1920 و 1930، والبيهقي 1/201 و 1930، والطحاوى 5/261، والتسرمذي 887، وابن خزيمة 2848 و 2849، والطحاوي 2/212 و 270، والبيهقي 1/400 من طرق عَنِ أَبْنِ غُمَرَ بنحوه .

3860 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيا: هو الثورى، وابو إسحاق: هو السبيعى، وعمرو بن ميمون: هو الأودى . وأخرجه أبو داؤد 1938 في المناسك باب الصلاة بجمع، عن محمد بن كثير العبدى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/29 و 39 و 42 و 54، والبخارى 3838 في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية، وابن خزيمة 2859، والطحاوى 2/218 من طرق عن سفيان، يه . وأخرجه الطيالسي ص 12، وأحمد 1/14 و 50، والدارمي 2/59-60، والبخارى 1684 في الحج باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، والنسائي 5/265 في مناسك الحج باب وقت الإفاضة من جمع، وابن ماجه 3022 في المناسك باب الوقرف بجمع، والطحاوى 2/218، والبيهقي 5/124، والبغوى 1940 من طرق عن أبي إسحاق السبيعى، به .

## فِ كُو الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقُدِيمِ النِّسَاءِ مِنَ الْمُزُ ذَلِفَةِ إلى مِنَى بِاللَّيْلِ السبات كى اطلاع كا تذكره كه ثوا تين كورات كوفت مزدلفه سيم نلى بهلے بى روانه كردينا جائز ب السبات كى اطلاع كا تذكره كه ثوا تين كورات كوفت مزدلفه سيم نلى بهلے بى روانه كردينا جائز به محققة الله عَنْ الله مَنْ الله وَهُبِ، قَالَ: حَدَّمَ لَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّمَ لَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: المَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ:

(متن صديث): قَالَتُ عَافِشَةُ: اسْتَأْذَنَتُ سَوْدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَتَقَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ، وَكَانَتِ امْرَاةً تَقِيلَةً فَبِطَةً فَاذِنَ لَهَا، وَوَدِدْتُ آتِي اسْتَأْذَنتُهُ

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ فی میں سیّدہ سودہ فی کا اسیّدہ سودہ فی کا اسیّدہ سودہ فی کا کہ میں سیّدہ عائشہ فی کہ کہ کا اسیّدہ عائشہ فی کہ میں بھی آ ب سے اجازت لے لیتی۔

ذِكُو الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَعِيَالَهُ مِنَ الْمُزُ دَلِفَةِ إِلَى مِنَى آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے اہل خانہ میں سے کمز ورافر اداور اپنے بیوی بچول کو پہلے ہی مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ کردے

3862 - (سندحديث): آخُبَونَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

3861 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حزملة، فمن رجال مسلم، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاى . وأخرجه أحمد 6/94 و 133، والبخارى 1680 فى البحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم 1290 فى 296 فى البحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أو اخر الليالى قبل الزحمة، والنسائى 5/262 فى مناسك الحج باب الرخصة للنساء فى الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه 3027 فى المناسك باب من تقدم من جمع الله منى لرمى البحمار، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2/58، والبخارى 1681، ومسلم 1290، والبيهقى 5/124، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به . وسيرد برقم 3864 و 3866 . وجمع: مزدلفة، وتبطة بفتح الثاء وكسر الباء – أى: بطيئة الحركة، كأنها ثبط بالأرض، أى: تثبت بها .

3862 إستاده صبحيح على شوط مسلم، وجاله وجال ألشيخين غير محمد بن عبيد بن حساب، فمن وجال مسلم، أيوب: هو السختياني . وأخرجه البخارى 1677 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، والترمذى 892 في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والبيهقي 5/123 من طريقين عن حماد بن زيدن بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/372، ومسلم 1293 302 في الضعفة من جمع بليل، والسيفة، والنسائي 5/216 في مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وفي المحج باب استحباب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأخرجه المحاوا يوم النحو الصبح بمنى، وابن ماجه 3026 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمى الجمار، وابن خزيمة 2870، والطبراني 11385 و 11353 و 11385 و 11385، والبيهقي 5/123 من طرق عن عطاء بين أبي وباح، عن ابن عباس، يه . وأخرجه الطيالسي 2729، وأحمد 1/352، والطبراني 12220 من طريق ابن أبي ذنب، عن شعبة مولى ابن عباس، يه . وانظر ما بعده .

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ اَيُوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن حدیث) بَعَنَنِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی النَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَیْلِ

ﷺ حفزت عبدالله بن عباس نُتَا جُنابیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنَا لِیُّیْمُ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیج دیا تھا، جنہیں مزدلفہ ہے (پہلے ہی)رات کے وقت بھجوادیا تھا۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكُرُنَا

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مسئلے کے مباح ہونے کی صراحت کرتی ہے 3863 - (سندحديث): آخْبَوَنَا اِسْتَحَاقْ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ بُنِ اِسْعَاعِيْلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَذَّتَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِن آبِي يَزِيدَ، قَالَ:

(مَتَن صديث): سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: بَعَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْع بِلَيِّل 😌 😌 معفرت عبدالله بن عباس والمنتخ بيان كرت بين الله كرسول في مجهم دلفه سارات كوفت مجواد ما تعار

-3864 (سندحديث): اَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُّ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَذَّتَنَا صَالِحُ بُنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ،

قَالَ: حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ

(مَمَّن صديث): قَالِلَتْ: لَوَدِدْتُ آتِي كُنتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوُكَسَةُ لَحَاصَلِتَى الطُّبْحَ بِسِمِنِّي، وَارْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ انْ يَّاتِيَ النَّاسُ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ وَكَانَتُ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتُهُ قَالَتْ:نَعَمُ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَاةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذِنَ لَهَا

😌 😌 سيّده عائش صديقة ولله الماكرتي بين ميري بيخواهش ہے كەميل نے بھى نبي اكرم مَالْ المُخْرَا ہيان تار اجازت لے لی ہوتی ،جس طرح سیّدہ سودہ ڈھائٹانے لی تھی اور میں صبح کی نمازمنی میں ادا کرتی جمرہ کو کنگریاں او کوں کے آنے سے پہلے مار لیتی۔

راوی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ فی کھا سے کہا: کیا سیدہ سودہ فی کھانے نبی اکرم ملک کی کم سے اجازت لی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں وہ ایک بھاری بھر کم خاتون تھیں تو انہوں نے نبی اکرم تکاٹیٹر سے اجازت ما تکی تو نبی اکرم مُکاٹیٹر نے انہیں اجازت دے دی۔

3863- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه البخارى 1856 في جنزاء الصيد باب حج الصبيان، ومسلم 1293 في الحج باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، والطبراني 11261 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وانظر 3865 .

3864- إسساده صمحيم، صالح بن زياد السوسي: ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . ابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير، وقد تقدم برقم 3861 . وأخرجه مسلم 1290 295 في الحج باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/98-99، والنسائي 5/266 في مناسك الحج باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمني، والطحالي 2/219، والبيهقي 5/124 من طرق عن عبيد الله بن عمرن به . وانظر 3866 .

ذِكُرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضَّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضَّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كہ جو چیز ہم نے ذكر كی ہے وہ ان لوگوں كے لیے مباح ہے جومر دكمزور ہوں جس طرح يہ كمزورخوا تين كے لیے مباح ہے

3865 - (سند صديثُ): آخُبَرَنَا آخُمَهُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ مُقَاتِلِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ الْجَوَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ آبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

(متن حديث) : كُنَّا مِمَّنُ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةَ اَهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ

صرت عبداللہ بن عباس واللہ ایاں کرتے ہیں: ہم ان لوگوں میں شامل سے جنہیں نبی اکرم مَثَالِیُّمْ نے اپنے اہل خانہ کے کمزورافراد کے ہمراہ مزدلفہ کی رات (دوسر بے لوگوں سے ) پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلضَّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَّدُفَعُنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

كرورخوا تين اور بچول كے ليے بيہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه

وه مزدلفہ سے رات كے وقت ہى روانہ ہوجائيں

3866 - (سند مديث): الحُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ مَوُلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَنُظِيِّ، قَالَ: اَخُبَرَنَا النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنُظِيُّ، قَالَ: كَنْتُ سَوُدَةُ امْرَاةً صَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنُ تُنِي كُنْتُ تُفِيضَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ، فَاذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتُ عَائِشَةُ، تَقُولُ: وَدِدْتُ اتِّى كُنْتُ السَّاذَنَتُهُ سَوْدَةُ السَّاذَنْتُهُ سَوْدَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةُ

3865 إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ين منصور الجواز، وهو ثقة، روى له النسائي . سفيان: هو ابن عيينة .وأخرجه الشافعي في مسنده 1/357، والحميدى 463، والبخارى 1678 في البحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم 301 1293 في المحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة، والنسائي 5/216 في مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأبو دارد 1939 في المناسك باب التعجيل من جمع، وابن الجارود في المنتقى 472، والطبراني 11260، والبيققي 5/123، والطبراني 3869 والبيقة 5/123، والبعوى 1924 من طرق عن سفيان، بهذا الاسناد . وانظر 3869 .

3866- إسناده صحيح على شرط الشيخين، الثقفى: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأيوب: هو السختياني . وقد تقدم برقم 3861 و 3864 عن محمد بن بشار، كلاهما عن الثقفى، بهذا الإسناد .

دی۔سیّدہ عاکشہ ڈاٹٹٹا فرماتی ہیں کہ میری پیخواہش تھی کہ میں نے بھی نبی اکرم مُثَاثِیْنِ سے اسی طرح اجازت ما مگ لی ہوتی 'جس طرح سے سیّدہ سودہ رہاتھائے اجازت مانگی تھی۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَقُدِيمُ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ مِنَ الْمُزُ دَلِفَةِ بِلَيْلِ اس بات کا تذکرہ کہامام کے لیے بیہ بات مستحب ہے کہوہ اپنے اہل خانہ میں سے کمزورا فرادکو مزدلفہ سے رات کے وقت ہی آ کے جیج دے

3867 - (سندحديث): آخُبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَلَّثَنَا آخُهَدُ بُنُ آبِي الْحَوَارِيُّ، حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَلَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:

(مَتَن حديثَ): كَانَ آبِكً يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ آهُلِهِ مِنَ الْمُزْ وَلِفَةِ إِلَى مِنَّى، وَيَذُكُرُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

🕀 🕄 سالم بیان کرتے ہیں: میرے والد (حضرت عبداللہ بن عمر والفہا) اپنے اہل خانہ میں سے کمزور افراد کومز دلفہ سے پہلے ہی منی کی طرف روانہ کردیتے تھے وہ یہ بات ذکر کرتے تھے: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ انے بھی اسی طرح کیا تھا۔

- Butter - B

<sup>3867</sup> إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أجمد بن أبي الحواري-وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي- فقد روى له أبو داؤد وابن ماجة، وهو ثقة ويونس: هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه مسلم 1295 في الحج: باب استحباب تـقديم دفع الضعفة . . .، والبيهقي 5/123 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري 1676 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، والبيهقي 5/123 من طريقين عن الليث عن يونس، به . وأخرجه ابن خزيمة 2871 وأرخ القسم الثاني منه أحمد 2/33 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، يه . وأخرج القسم الأول منه مالك في الموطأ 1/139 في الحج باب تقديم النساء والصبيان، عن نافع، عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابيهما عبد الله .

## بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

## باب: جمره عقبه کی رمی کرنا

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَمِّى الْجِمَارِ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ السابات كي بيان كاتذكره كه جمره كي رمي كرنا حضرت ابراجيم ليل الله كسنت ب

3868 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

(متن مديث): اَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهُوَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى، فَأَقَامَ بِهَا السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهُوَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى، فَأَقَامَ بِهَا السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ عَصَيَاتٍ كُلَّ جَمْرَةٍ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً يَقِفُ عِنْدَ الْاُولِي، وَعِنْدَ الْوُسُطَى بِبَطْنِ الْوَادِئ، فَيُطِيلُ الْمَقَامَ، وَيَنْصَرِفُ إِذَا رَمَى الْكُبُرى، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَانَتِ الْجِمَارُ مِنْ آثَادِ إِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ فی ایک کرتی ہیں: بی اکرم سی ایکی طہری نماز ادا کرنے کے بعدروانہ ہوئے۔آپ منی واپس تشریف لیے ایک کے سیّدہ عائشہ صدیقہ فی ایک کی ایک کی اس کی کی اس کے تشریف کے آپ ہم تشریف کے آپ ہم ان کی کہ سورج ڈھل جاتا آپ ہم جمرات کو کئریاں ماریخ بہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا آپ ہم جمرہ کو سات کنگریاں ماریخ اور جمرہ کے جمراہ تجبیر کہتے تھے۔آپ پہلے اور دوسرے جمرہ کے قریب وادی کے شیمی جھے میں کھیم تے میں ماریخ سے میں کے باس تھیم تے ہیں ماریخ سے میں کا میں جاتے تھے اس کے پاس تھیم تے ہیں میں جمرات حضرت ابراہیم مالیکی (کے واقعہ) کی نشانیاں ہیں۔

<sup>3868-</sup>إستناده حسن، محمد بن إسحاق: روى له مسلم في المتابعات، وهو صودق، وقد صرح بالتحديث، فنتفت شبهة تدليسه. وباقي رجاله رجال الشيخين. وأخرجه دون قوله: "وكانَتِ الْجِمَارُ مِنْ اللّارِ إِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّهِ عليه" أحمد 6/90، وأبو داؤد 1937 في المتناسك باب في رمي الجمار، وابن خزيمة 2956 و 2971، وابن المجارود 492، والمطحاوى 2/220، والدارقطني 2/274، وألحاكم 477-478، والبيهقي 5/148، من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحّحه الحاكم على شرطٍ مُسلم، ووافقه الذهبي، وانظر 3887.

## ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ رَمِّي الْجَمَارِ لِلْحَاجِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ حاجی شخص سورج نکنے سے پہلے جمرہ کو کنکریاں مارے

- 3869 - (سندحديث): آخبركا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْعَبُدِيُّ،

قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَ

(متن صديث): قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزُولِفَةِ اُغَيْلِمَةً بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ، فَجَعَلَ يَلُطُحُ بِاَفْخَاذِنَا، وَيَقُولُ: اُبَيْزِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَ فَجَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ

حضرت عبداللہ بن عباس و المنظم بیان کرتے ہیں ہم لوگ بنوعبدالمطلب سے تعلق رکھنے والے چندنو جوان مز دلفہ سے نبی آکرم مُلَّا لَیْنِیْم کی خدمت میں جمرات کے پاس حاضر ہوئے تو نبی اکرم مُلَّا لِیْنِیْم نے ہمارے زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشا دفر مایا: اے میرے بیٹو اتم اس وقت تک جمرات کو کنگریاں نہ مارنا جب تک سورج نکل نہ آئے۔

### ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رَمْيِهِ الْجِمَارَ اسْ جَكُهُ كَا تَذَكَره جَهال حاجى تخص جمره كَلَكُريال مارت موئ كَمْ اهوگا

3870 - (سندحديث) اَخْبَولَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، قَالَ: اَخْبَولَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِٰنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ:

(متن صديث): رَمَى عَبُـدُ اللهِ مِنُ بَطُنِ الْوَادِئ، فَقُلُتُ: يَا آبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ:هٰذَا وَالَّذِى لَا اِلْهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى ٱنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

المجادة المحادة المحا

کہا: اے ابوعبد الرحلٰ الوگ تو اوپر کی طرف سے انہیں کنگریاں مارتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: اس ذات کی تتم ! جس کے علاوہ اور کوئی معبوذ نہیں ہے بیاس ہت کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ البقرہ نازل ہوئی تھی۔

## ذِكُرُ وَصُفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ كَنْكُرى كَى اس صفت كاتذكره جوجمره كومارى جائے گ

3871 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: عَوْثٌ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ:

(متن َ مَدَيثُ): قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ الِيهِ فَلَتُهُ وَسَلَّمَ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ الِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، وَهِي حَصَى الْخَذُفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِه، قَالَ: نَعَمُ، بِاَمْثَالِ هَوُلاءِ، بِاَمْثَالِ هَوُلاءِ، وَإِيّاكُمُ وَالْغُلُوّ فِي اللِّينِ

کی حضرت عبداً للہ بن عباس ڈٹائٹھ بیان کرتے ہیں عقبہ کی صبح نبی اکرم مُٹاٹٹی کا بی سواری پروقوف کیے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: آگے آؤاور مجھے کئریاں چن دو۔ میں نے آپ کو کئریاں چن کردیں جواتی چھوٹی تھیں جوچنگی میں آسکے جب میں نے انہیں نبی اکرم مُٹاٹٹی کے دست اقدس پر رکھا' تو آپ نے فر مایا: جی ہاں! سی طرح کی ہونی چاہئے اسی طرح کی ہونی چاہئے تم لوگ دین میں غلوکرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلوکرنے کی وجہ سے ہلاکت کاشکار ہوئے تھے۔

9870 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إبراهيم: هو النجعى . وأخرجه البخارى 1747 فى الحج باب رمى الجمار من بيطن الوادى، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1296 قل 105 فى الحج باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى، من طريقين عن أبى معاوية، عن الأعمش، بيم . وأخرجه الطيالسى 399، وأحمد 1415، والبخارى 1784 فى الحج باب رمى الجمار بسبع حصيات، و 1750 بساب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم 1296 307 وأبو داوُد 1974 فى المناسك بساب فى رمى الجمار، والنسائى 5/273 فى مناسك المحبج باب المكان الذى ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة 2880، وابن الجارود 475 من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم النخى، بيم . وأخرجه مسلم 1296 309، والنسائى 5/273، من طريق أبى المحياة ع سلمة بن كهيلن والطيالسى 320 والترمذى 901 فى الحج باب ما جاء كيف نرمى الجمار، من طريق و كيع، كلاهما عن عبد الرحمان بن يزيد، بيم . وانظر الحديث رقم 3873 .

- 3871 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين وهو الرياحي - فمن رجال مسلم، عوف: هو ابن أبي جميلة، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي . وأخرجه أحمد 1/215، والنسائي 5/268 في مناسك المحج باب التقاط الحصى، وابن ماجه 3029 في المناسك باب قدر حصى الرمل، وابن الجارود 473 والطبراني في الكبير 12747 والحاكم 1/466 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم عليي شرط الشيخين، وافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني 1/347 والبيهقي 5/127 من طريقين عن عبد الرزاق، عن جعفو بن سليمان، عن أخيه الفضل بن عباس . وأخرجه أحمد 1/347 من طريقين عن عدني زياد بن لحصين، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس . قال يحيى: لا يدرى عوف: عبد الله أو الفضل . وانظر ما بعده و 3855 .

## ذِكُرُ الْأَمْرِ بِرَمْيِ الْجِمَارِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ جَمِره كُوچِئُل مِينَ آجانے والى تَكُريان مارنے كا حكم مونے كا تذكره

3872 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اَبِي النَّبَيْرِ، عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): عَنِ الْفَ ضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَهُو كَافَّ نَاقَتَهُ حَتَّى اَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ، وَهُو مِنْ مِنَى، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِى تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةَ، قَالَ: وَلَمُ يَتَى الْجَمْرَةَ وَسَلَّمَ يُلِيَى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

کی حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائٹ حضرت فضل بن عباس ڈھائٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جو بی اکرم مالی کیا ہے پیچھے سواری پرسوار سے وہ بیان کرتے ہیں: جو بی اکرم مالی کی ہے ہوگ سواری پرسوار سے وہ بیان کرتے ہیں: عرفہ کی شام اور مزد لفہ کی صبح نبی اکرم مالی نی کے وقت لوگوں سے فرمایا: تم لوگ آ رام سے چلو نبی اکرم مالی نی اونٹنی کی رفتار کو چھے آ رام سے چلو نبی اکرم مالی نی اونٹنی کی رفتار کو چھے تیز کیا۔ بیوادی منی کا حصہ ہے نبی اکرم مالی نی ارشاوفر مایا: تم لوگوں پر اتنی چھوٹی کئریاں اختیار کرنالازم ہے جو چنگی میں آ جاتی جول انہیں جرات کو مارا جائے گا۔ حضرت فضل بن عباس ڈھائٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مالی نی کرنے تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔

## ذِكُو عَدَدِ الْحُصَيَّاتِ الَّتِي يَوْمِيهَا الْمَوْءُ عِنْدَ جَمُوَةِ الْعَقَبَةِ كَرُعُ عَدَدِ الْحُصَيَّاتِ الَّتِي يَوْمِيهَا الْمَوْءُ عِنْدَ جَمُونِ الْعَقَبَةِ كَالْمُرْيُول كَى السَّتِداد كاتذكره جنهين آدمى جمره عقبه كقريب مارك كا

3873 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَفَّارِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَفَّارِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَفَّارِ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ): سَمِعُتُ الْحَجَّاجَ بَنَ يُوسُفَ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُوِ: آلِّهُوَا الْقُرُآنَ كَمَا ٱلْفَهُ جِبْرَائِيلُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا البِّسَاءُ قَالَ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، السُّورَةُ الَّتِي يُذُكُرُ فِيهَا البِّسَاءُ قَالَ السُّورَةُ اللَّهُ عَمُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ يَلْإِيدَ، اللَّهُ كَانَ الْاَعْمَ شُنُ : فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيَّ، فَاحْبَرْتُهُ، فَسَبَّهُ ، ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ يَلْإِيدَ، اللَّهُ كَانَ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسُتَبُطَنَ الْوَادِي، فَرَمَاهَا مِنْ بَطُنِ الْوَادِي مِسَبُع حَصَيَاتٍ،

3872 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، أبو معبد مولى ابن عباس: اسمه نافذ . وهو مكرر 3855 . وأخرجه مسلم 1282 في الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي 5/258 في مناسك الحج باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، والطبراني في الكبير 18/686، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد

هُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمٰنِ، إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هلذَا وَالَّذِي لَا اِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

اممش بیان کرتے ہیں میں نے تجاج بن یوسف کو مبر پر یہ بات کہتے ہوئے سناتم قر آن کوای طرح پڑھوجس المرح حضرت جرائیل نے اسے پڑھاتھا (یعنی بیکھو) وہ سورۃ جس میں گائے کا ذکر ہے وہ سورۃ جس میں آل عران کا ذکر ہے وہ سورۃ جس میں خواتین کا ذکر ہے۔

اممش کتے ہیں: پرمیری ملاقات ابراہیم نحنی ہے ہوئی میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے تجاج کو برا کہا پھر
ابراہیم نحنی نے بتایا: عبدالرحن بن بزید نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹڈ کے ساتھ تے اس وقت جب
انہوں نے جمرہ عقبہ کو کنگریاں ماری تھیں۔ وہ وادی کے شیبی جھے میں کھڑ ہے ہوئے تھے۔ انہوں نے وادی کے شیبی جھے ہے سات
کنگریاں ماریں ہر کنگری کے ہمراہ بحکیر کہی میں نے کہا: اے ابوعبدالرحلن! لوگ تو وادی کے اوپر والے جھے سے انہیں کنگریاں
ماریتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹڈ نے فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے علاوہ اورکوئی معبود تبیں ہے بیاس ہستی کے کھڑے
ہونے کی جگہ ہے جن برسورۃ بقرہ مازل ہوئی تھی۔

ذِکُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُءِ آنُ يَّخُطُبَ النَّاسَ عِنْدَ رَمُي الْجَمْرَةِ
عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا يَامُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمُ
الْحَمْرِهُ وَيَنْهَاهُمُ
الْحَمْرِهُ وَيَنْهَاهُمُ
الْحَمْرِهُ وَكَثَرِيال الرف كودت النِي الراك إلوكول سے خطاب كرے اور انہيں ( بِحَوَامُول وَكرف كا عَمْدے اور ( بِحَوَامُول وَكرف كا عَمْد كَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

**3874 - (سندمديث):**اَعْبَوَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، قَالَ:حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ:حَدَّثَنَا وَكِيعْ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِیْ خَالِدٍ، عَنُ اَحِيه، عَنُ اَبِی گاهِلِ،

3873 - حدث صحيح، عبد الغفار بن هيد الله: ذكره المؤلف في الثقات 8/421 فقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يهروى عن صلى بن مسهر، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصارى والمواصلة، مات سنة أربعين ومنتين أو قبلها أو بعدها بقليل، وفركره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/54 وقال: روى عن على بن مسهر، وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي، روى عنه المهراء بين يوسف الهيستُ جانى، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في مسند أبي يعلى 5067 وقد تقدم برقم 3870 وأخرجه مسلم 1296 وقد تقدم برقم 1400 وأخرجه مسلم 1296 عنه المهراء بن الحارث، عن وأخرجه مسلم 1296 عن الرمي جمرة العقبة من بطن الوادى، والبيهقي 1299 من طريق منجاب بن الحارث، عن على بن مسهر، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي 111 والبخارى 1750 في الحج باب يكبر مع كل حصاة، والنسائي 5/274 في مناسك الحج باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة 2879 والبغوى 1949 من طرق عن الأعمش، به . ولم يقصد المرواية عن الحجاج، فإنه لم يكن بأهل لذلك، وإنما أراد أن يحكى القصة، ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعى بما رواه عن ابن مسعود من الجواز .

(متن صديث): قَالَ اِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ رَايَّتُ اَبَا كَاهِلٍ، قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيْدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ وَحَبَشِى مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا

ﷺ المعیل بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو کالل ڈگاٹیئؤ کو یہ بات بیان کرتے ہوئے ساہوہ کہتے ہیں: میں نے نبی الرم سَلَیْتُوْ کو کو کیا اور کیا ہے۔ ایک اور کی کان (کا مجھے حصہ) کٹاہوا تھا۔ مقالیک سیاہ فام محف نے اس او مٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا۔

#### ذِكُرُ جَوَازِ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ

آدمی کامختلف اوقات میں اپنی سواری پر (بیٹھ کر) خطبہ دینے کے جائز ہونے کا تذکرہ 3875 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِیفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِیدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْهِرُمَاسُ بُنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ:

(متن صديث): اَبُسَرُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِى، وَاَنَا مُرْدِقٌ وَرَاءَ أَهُ عَلَى جَمَلٍ، وَانَا صَغِيرٌ، فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنَّى صَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنَّى

حضرت ہرماس بن زیاد باہلی مخاتھ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اور میرے والد نے نبی اکرم منافقی کم کی زیارت کی ہے میں اس وقت اونٹ پراپنی اونٹی عضباء پر (سوار ہو میں اس وقت اونٹ پراپنی اونٹی عضباء پر (سوار ہو کر) لوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔

- Designation -

3874 رجاله رجال الشيخين غير أخى إسماعيل بن أبى خالد الأحمس، واسمه سعيد، روى له النسائى وابن ماجه، ووثقه العجلى والمؤلف، وأبو كاهل رضى الله عنه: اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد الله بن مالك الأحمسى، روى له النسائى وابن ماجه العجلى والمؤلف، وأبو كاهل رضى الله عنه: اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد الله بن مالك الأحمسى، روى له النسائى وابن ماجه أيضاً هذا الحديث فقط وأخرجه أحمد وممارك 4/306 والطبراني في العيدين، والطبراني في الكبير 18/924 والبيهقى 3/158 من طوق عن وكيع، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 3/158 في المصلاة باب الخطبة على البعير، وفي السحج من الكبرى كما في التحفة 9/273 والطبراني 18/925، وابن الأثير في اسد الغابة 6/260 من طرق عن البعير، وفي السحج من الكبرى كما في التحفة 1285، والطبراني 7/142 من طريقين عن إسماعيل، به واخرجه ابن ماجه 1285 عن اسماعيل بن أبى خالد، به وعلقه البخارى في تاريخ الكبير 17/142 بن أبى خالد، عن أبى كاهل قيس بن عائل، فذكره

3875 إسناده حسن، عكومة بن عمار وإن كان من رجال مسلم - لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الله، عن أبى بن عبد الله الطيالسي . وأخرجه أبو داؤد 1954 في المناسك باب من قال : خطب يوم النحر عن هارون بن عبد الله، عن أبى الوليد، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/485 و 5/7، والنسائي في المناسك من الكبرى كما في التحقة 9/6، والبيهقي 5/140، والطبراني في الكبير 22/393 قال: قال لنا عاصم: حدثنا والطبراني في الكبير 22/393 قال: قال لنا عاصم: حدثنا عكومة بن عمار، فذكره .

## بَابٌ الْحَلْقُ وَالذَّبُحُ

باب: سرمنڈ وانااور ذیج کرنا

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِ اَنُ يَّذُبَحَ قَبُلَ الرَّمِي، اَوُ يَحُلِقَ قَبُلَ الذَّبُحِ فَرُكُ اللَّامُ اللَّامُ فِي ذَلِكَ الْفِعُلُ مِنْ غَيْرِ حَرَجِ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعُلُ

عاجی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکّرہ کہوہ رمی کرنے سے پہلے قربانی کرلے یا قربانی سے مصرف میں ماری میں کہ جہد میں اور میں انہ میں کا میں میں اور میں اور میں کا میں اور میں کا میں اور میں کا می

کرنے سے پہلے سرمنڈ والے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جواس فعل کوکرنے سے لازم آئے

3876 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ ذُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَتْن صديث): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ حَلَقَ قَبُلَ آنُ يَّذْبَحَ، آوُ ذَبَحَ قَبُلَ آنُ يَّرُمِى، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا حَرَجَ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس فالمهابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا الله اللہ عاليہ اللہ عبارے ميں دريافت كيا گيا. جوذع

منصور: هو ابن زاذان الواسطى، وعطاء: هو ابن أبى رباح ـ وأخرجه أحمد 1/216، والبخارى 1721 فى الحج باب الذبح قبل منصور: هو ابن زاذان الواسطى، وعطاء: هو ابن أبى رباح ـ وأخرجه أحمد 1/216، والبخارى 1721 فى الحبو 11350، والطحاوى 2/236، والبيهقى 5/143 من طرق عن هيثم، بهذا الإسناد ـ وأخرجه البخارى 1722 و 6666 فى الأيمان باب إذا حنث ناسباً فى الأيمان، والطبرانى 1417، والبيهقى 5/143 من طرق عن عطاء، به ـ وأخرجه أحمد 1/216 و 1720، والبخارى 84 فى العم باب من أجاب الفتيا بإجابة اليد والرأس، و 1723 فى الحج باب الذبح قبل الحلق، و 1735 باب إذا رمى بعدما أمسى، والنساء /5 272 فى مناسك المحج باب الرمى بعد المساء، وابن ماجه 3050 فى الممناسك باب من قدم نسكاً قبل نسك، والطبرانى 1780 و 1780، والبغوى 1964 من طريقين عن الممناسك باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل المحلق، والطبرانى 1909 من طرق عن وهيب عن ابن طاووس، عن ابن عباس ـ وعلقه البخارى ياثر حديث 1822 فقال: وقبل عفان: أراه عن وهيب، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ـ ووصله أحمد 1/328 عنان، حدثنا وهيب، عن ابن خثيم، عن عطاء، ووصله الإسماعيلى من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكره ـ وعلقه أيضاً عن عبد الرحيم الرازى، عن ابن خثيم، عن عطاء، ووصله الإسماعيلى من طريق احسن بن حماد عنه .

كرنے سے پہلے سرمنڈ والیتا ہے یاری كرنے سے پہلے جانور ذرج كرليتا ہے نبى اكرم تَلَّيْنِ الْمِين اللّهُ عَلَيْهِ مَا فَرَدُ عَلَيْهِ مَا فَرَدُ كَا فَا اللّهُ مُعِي لِمَنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ، وَالنَّحْرَ عَلَيْهِ مَا مَعَ اِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ

جو خص پہلے سرمنڈ والیتا ہے یا قربانی کر لیتا ہے اسے بعد میں ذرج کرنے اور رمی کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ اور اس کے مرتکب شخص سے حرج کے ساقط ہونے کا تذکرہ

387 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ الطَّالِيُّ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّهِ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ:

(مَتَّن صديث): وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعِنَى لِلنَّاسِ، يَسْالُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُ وَلَا رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ ، فَمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخِرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلُ وَلَا حَرَجَ ، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخِرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلُ وَلَا حَرَجَ

حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النفیز بیان کرتے ہیں: ججۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم مکا لیکن منی میں لوگوں کے لئے وقو ف کئے ہوئے تھے۔ لوگ آپ سے مسائل دریافت کررہ سے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یارسول اللہ مکا لیکن آپ سے مسائل دریافت کرنے سے پہلے ہی سرمنڈ والیائے تو نبی اکرم مکا لیکن آپ نے ارشاد فرمایا: تم اب ذبح کرلو کوئی حرج نہیں تھا میں نے رمی کوئی حرج نہیں ہے ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یارسول اللہ مکا لیکن آپ جھے پہنیں تھا میں نے رمی کوئی حرج نہیں ہے (راوی کہتے ہیں:) اس دن نبی کرنے سے پہلے ہی قربانی کرلیا' تو نبی اکرم مکا لیکن آپ ہے کہ بھی چیز کے پہلے یا بعد میں کیے جانے کے بارے میں پوچھا جا تا' تو آپ یہی فرماتے: تم اب کرلوکوئی حرج نہیں اگرم مکا لیکن آپ کی بہلے یا بعد میں کیے جانے کے بارے میں پوچھا جا تا' تو آپ یہی فرماتے: تم اب کرلوکوئی حرج نہیں اگرم مکا لیکن آپ کی جانے کے بارے میں پوچھا جا تا' تو آپ یہی فرماتے: تم اب کرلوکوئی حرج نہیں

7877 إلى المتعاون على الدابة على الدابة على الدابة على الموطأ 1/421 في المحج باب جامع الحج ومن طريق مالك أخرجه المسافعي 1/378 وأحمد 2/192، والمدارمي 2/64–65، والمحارى 83 في العيم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، و 1736 في الحج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم 1306 في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، وأبو داؤد 2014 في الحج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم 1306 في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، وأبو داؤد 2014 وألمحارى 2/237، والبيهقي 140/5–141، والبغوى 1963 وأخرجه الطيالسي 2285، وأحمد 2/15و 160 و 202 و 201 والدارمي 2/64، والحميدي 580، والبخارى 1737 وأخرجه الطيالسي 1306، والترمذي 196 في الحج باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نرح قبل أن يرمى، وابن ماجه 1301 في المحارود 487 والطحاوي 2/237، والبيهقي 5/140 و 141 و 142 من طرق عن الزهرى، به

# ذِكُو الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبُحِ وَالذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ الرَّامِ وَالنَّحْصُ كَ لِيهِ بِياتِ مباح ہونے كا تذكره كدوه ذرج كرنے سے پہلے درج كرلے سرمنڈ والے يارى كرنے سے پہلے ذرج كرلے

3878 - (سندهديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: آخبَرَنَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: آخبَرَنَا اللهِ بْنُ صَعْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِيُ رَبَاحٍ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ سُعْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله،

(متن صديث): اَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنُ اَرْمِى، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ، فَقَالَ الْحَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا حَرَجَ ، فَقَالَ الْحَرُ: طُفْتُ قَبْلَ اَنُ اَرْمِى يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلَا حَرَجَ ، فَقَالَ الْحَرُ: طُفْتُ قَبْلَ اَنُ اَرْمِى يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلَا حَرَجَ ، فَقَالَ الْحَرُ: طُفْتُ قَبْلَ اَنُ اَرْمِى يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ الْحَرُ: ارْمَ وَلَا حَرَجَ

کی حفرت جابر بن عبداللہ بھا تھی ایک محص نے عرض کی : یارسول اللہ سی ایک محص نے عرض کی : یارسول اللہ سی ایک محص نے سے پہلے ذیح کرلیا ہے نبی اکرم سی اللہ سی اللہ سی کی ایرسول نے ذیح کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا ہے آپ نے فرمایا: تم اب ذیح کرلوکوئی حرج نہیں ہے ایک اور شخص نے دریافت کیا: یارسول اللہ سی کی گھی ایس نے ری کرنے سے پہلے طواف کرلیا ہے آپ نے فرمایا: تم اب ری کرلوکوئی حرج نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرَّءَ فِي الْحَلْقِ يَجِبُ أَنْ يَّبُدَا بِالْآيُمَنِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ بِالْآيْسَرِ اس بات كيان كا تذكره كهرمندُ وان كي بارے ميں بيه بات ضرورى ہے كه وه پہلے دائيں طرف كے حصے سے آغاز كرے اور پھر بائيں طرف كو (مندُ والے)

3879 - (سنرمديث): آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْوَاهِيْمَ مَوُلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ الْعَلَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ:

3788 إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سملة وقيس بن سعد وهو المكى من رجال مسلم، وباقى السند على شرطهما . واخرجه أحمد 3/185، والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة 2/241، والطحاوى 2/236، والبيهقى 5/143 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وقال البخارى بإثر حديث ابن عباس 1722 فى الحج باب الذبح قبل الحج: وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الطريق وصلها البيهقى 5/143، وابن حجر فى تعليق التعليق 3/96 من طريقين عن حماد بن سلمة، به . وقال الحافظ فى الفتح 3/560: وصلها النسائى والطحاوى والإسماعيلى وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة . وأخرجه أحمد 3/326، وابن ماجه 3/552 فى المناسك باب من قدم نسكاً دون نسك، والطحاوى 7/237، والبيهقى 5/143 من طرق عن أسامة بن زيد، عن عطاء، به . وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ورقة 1/191: إسناده صحيح ورجاله ثقات .

(متن صديث): لَـمَّـا رَمَـى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْاَيُسَرَ، فَقَالَ: اَحُلِقُهُ ، فَحَلَقَهُ ، لَا يُسَرَ فَقَالَ: اَحُلِقُهُ ، فَحَلَقَهُ ، فَعَطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْآيُسَرَ، فَقَالَ: اَحُلِقُهُ ، فَحَلَقَهُ ، فَعَلَقَهُ ، فَعَلَقُهُ ، فَعَلَقُهُ ، فَعَلَقَهُ ، فَعَلَقَهُ ، فَعَلَقَهُ ، فَعَلَقَهُ ، فَعَلَقَهُ ، فَعَلَقُهُ ، فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عضرت انس بن ما لک ر النظر بیات کرتے ہیں: بی اکرم مَا لَلْیَمُ نے جمرہ کی رمی کر لی اور اپنی قربانی کو قربان کرلیا او آپ خارے ایس بین ما لک ر النظر بیات کرلیا ہو آپ نے اسے مونڈ دیا پھر آپ نے (اپنے بال) حضرت ابوطلحہ انصاری ر النظر کو دیے پھر آپ نے رکا دایاں حصہ تجام کی طرف) بر صایا اور فر مایا: اسے مونڈ دواس نے اسے منڈ دیا تو نبی اکرم مَا النظر کے اس حصے کے بال بھی ) حضرت ابوطلحہ ڈالٹیڈ کوعطا کردیئے اور فر مایا: انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کردو۔

ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقِيْنَ اَكْثَرَ مِمَّا دَعَا لِلْمُقَصِّرِيْنَ نبی اکرم مَا لَیْنِیْمُ کاسرمنڈ وانے والوں کے لیے اس سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے کا تذکرہ جودعا آپ نے بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے کی تھی

3880 - (سندحديث): اَحُبَوَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْدِيْسَ الْانْصَادِيُّ، قَالَ: اَحْبَوَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صرِّيث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوا:وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:وَالْمُقَصِّرِيْنَ

🥸 😌 حضرت عبدالله بن عمر الطفيُّ بيان كرتے بين نبي اكرم مَاليَّيْرَا نے دعا ما نگي۔

"اے اللہ! سرمنڈ وانے والوں پر رحمت کر لوگوں نے عرض کی: یارسول الله مَا الله عَلَيْظِمُ ا بال چھوٹے کروانے والوں کے

9879 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 1372، ابن أبى عمر العدنى: اسمه محمد بن يحيى صدوق من رجال مسلم، وباقى رجاله رجال الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه مسلم 305 1305 فى الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق، والترمذى 912 فى النحج: باب ما جاء بأى جانب الرأس يبدأ فى الحلق، عن ابن أبى عمر، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/111، والحميدى 1220، وأبو داؤد 1982 فى المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذى 912، والنسائى فى الحج من الكبرى كما فى التحفة 1/371، وابن خزيمة 2928 من طرق عن سفيان، به . وأخرجه أحمد 3/208، والمبهقى 5/103، والبغرى 1362 من طرق عن سفيان، به . وأخرجه أحمد 3/208 ومسلم 1305، وأبو داؤد 1982، وابن الجارود 484، والبيهقى 5/103، والبغرى 1962 من طرق عن هشام بن حسان، به .

9880 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/395 في المحج: باب الحلاق. وأخرجه أحمد 2/79، والبخارى 1727 في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم 1301 317 في الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، وأبوداؤد 1979 في السمناسك: باب الحلق والتقصير، والبغوى 1963، والبيهةي 5/103 من طريق مالك بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1835، والدارمي 2/64، ومسلم 1301 316و 318، والترمذى 913 في السحج: باب ماجاء في المحلق والتقصير، وابن ماجه 3043 في المناسك: باب الحلق، وابن خزيمة 2929، وابن الجارود 485 والبيهقي 5/103 من طرق عن نافع، به.

1

لئے (دعائے رحمت سیجئے) نبی اکرم مُثَاثِیْنَم نے دعا کی: اے اللہ! سرمنڈ وانے والو پررحم کر لوگوں نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیْنَم ! بال چھوٹے کروانے والوں (کے لئے بھی دعا سیجئے) نبی اکرم مُثَاثِیْنَم نے فرمایا: اور بال چھوٹے کروانے والوں (پربھی رحم کر)''۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا ارَادَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، أَنْ يَّتَطَيَّبَ بِمِنَّى قَبْلَ إِفَاضَتِهِ مُحْرِمُ فَضَ كَيْ لِيمَانَ مَاحِ مِعْمُ فَضَ كَيْ لِيمِ اللهِ مَعْمُ مُحْصَ كَيْ لِيهِ التَّمَاحِ مُونَ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْمَ فَضَاءِ لَكُا لَا مُحَمِمُ فَضَاءِ لَكُا لِيهِ مَعْمُ عَلَى عَلَى خَوْشَبُولُكُا لِيهِ مِنْ فَشَبُولُكُا لِيهِ مَعْمَ عَلَى عَلَى عَلَى خَوْشَبُولُكُا لِيهِ مَا مُعْمَى مَعْمُ عَلَى عَلَى عَلَى خَوْشَبُولُكُا لِيهِ مَا مُعْمَى مَعْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى خَوْشَبُولُكُا لِيهُ اللهُ عَلَى عَلِى عَلَى عَل عَلَى عَ

3881 - (سندحديث): اَخْبَسَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(متن حديث): قَالَتُ عَانِشَةُ : طَيْبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنِّي قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

ﷺ سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ فی اُن نے یہ بات بیان کی ہے: میں نے منی میں نی اکرم مَا اُن کُمْ کو خوشبو لگائی تھی اس سے پہلے کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کرتے (یعنی جج سے فارغ ہونے کے بعداییا کرتے)

#### ذِكُرُ وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنِّي لِطُولافِ الزِّيارَةِ

منی سے طواف زیارت کے لیے روانہ ہونے کے طریقے کا تذکرہ

**3882 - (سندصديث):**اَخْبَرَنَا اَبُوُ يَعْلَىٰ، قَالَ:حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَرُّعَرَةَ بُنِ الْبِرِنْدِ، قَالَ:حَدَّثَنَا نَافِعْ، عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ:اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ:حَدَّثَنَا نَافِعْ،

(مَتَن صديث): عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ بِمِنَّى، وَيُذُكَرُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

عفرت عبداللہ بن عمر والیہ اسے میں یہ بات منقول ہے: وہ قربانی کے دَن روانہ ہوجاتے تھے پھروالی آتے تھے اور ظہری نمازمنی میں اداکرتے تھے وہ یہ بات ذکر کرتے تھے کہ نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ بھی ایسا ہی کیا تھا۔

3881- إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه النسائي 5/136 في مناسك الحج بأب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2934 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وانظر الاحاديث: 3770 3770 3772 3772 .

3882- إسناده صحيح على شرط مصلم . إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخيس . وأخرجه مسلم 1308 في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والنسائي في الكبرى كما في التحقة 6/155، وابن الجارود 486، وابن خزيمة كما في تغليق التعليق 3/101، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/144 من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وانظر ما بعده .

# ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفَعَ هَلَا الْحَبَرِ وَهُمَّ السَّحُضِ حَمَوقَف كُوعَلَط ثابت كيا جواس بات كا قائل ہے كه اس دوایت كومرفوع حدیث كے طور پر قال كرنا وہم ہے

3883 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَمَدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، عَنُ نَافِع، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ،

(متن صدیث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْدِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْدِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى فَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُمْ قَرْبِانِي كَدُنْ تَشْرِيفِ لِلهِ عَلَيْ يَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلَ تَشْرِيفِ كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلَ تَشْرِيفِ لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلَ تَشْرِيفِ لَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيلَ تَشْرِيفِ لَيْهُ وَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلِيلَ تَشْرِيفِ لَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهُ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهُ وَلِيلًا لِللْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيلُونَ مَنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا مِنْ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلَ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْمُ

#### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت بہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بید حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہا کے حوالے سے منقول اس روایت کے خلاف ہے جے ہمنے پہلے ذکر کیا ہے

3884 - (سندهديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اللَّهُ مِنْ مَالِكٍ، وَاللَّهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اللَّهُ بُنِ مَالِكٍ،

ُ رَمْتُن مَديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ، وَالْعَصُرَ، وَالْمَغُرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقُلَةً بِمِنَّى، ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ

<sup>3883-</sup> إستباده صبحيت عبلى شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وهو في المسند 2/34 . ومن طريقه أخرجه ابوداؤد 1998 في المناسك: باب الإفاضة في الحج \_

<sup>3884-</sup> إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير شعيب بن الليث، وهو ثقة، روى له أبوداؤد والنسائي . خالد بن يزيد: هو المجمعي المصوى . وأخرجه البخارى 1756في السحج باب طواف الوداع، تعليقاً عن الليث، ووصله الدارمي 2/55، والبزار في مسنده كما في الفتح 3/58، وتغليق التعليق 3/111، ومسمويه في فوائده كما في هدى السارى ص 38، والتغليق، والطبراني في الأوسط كما في هدى السارى، والفتح والتغليق، ومن طريقه الحافظ في التغليق 1110-111 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، يه .

توضيح مصنف: قَالَ ابُو حَاتِم رَضِى اللّه عَنهُ فِى خَبِرِ ابْنِ عُمَرَ: اَنّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعَ، فَيُ صَلّى الظُّهُرَ بِعِنَى، وَفِى خَبِرِ انَس آنَهُ صَلَّى الظُّهُرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغُرِب، وَالْعِشَاء، وَرَقَلَ رَقْلَةً بِعِنَى، ثُمَّ رَكِبَ الله الْبُهُر، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغُرِب، وَالْعِشَاء، وَرَقَلَ رَقْلَةً بِعِنَى، ثُمَّ رَكِبَ الله عَلَيه وَسَلَّم وَكَبَ الله عَلَيه وَسَلَّم طَافَ الزِّيَارَةِ وَاللّذِيَارَةِ وَاللّذِيَارَةِ وَاللّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيُنِ بِهِ، الله عَلَيه وَسَلَّم طَافَ الزِّيَارَةِ وَاللّذِي يَرَةٍ وَاللّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيُنِ بِهِ، اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللهُ عَمْرَةَ الْعَقْبَةِ، وَنَحَر، ثُمَّ تَطَيَّبَ لِلزِّيَارَةِ، ثُمَّ اَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ طُوافَ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ اللهُ عَبَي اللهُ عَرَب وَالْعِشَاء وَرَقَلَ رَقْدَةً بِهَا، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا، فَطَافَ رَجَعَ إلى مِنَى، فَصَلَّى الظُّهُرَ بِهَا وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَلَ رَقْدَةً بِهَا، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا، فَطَافَ رَجَعَ إلى مِنَى، فَصَلَّى الظُّهُرَ بِهَا وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَلَ رَقْدَةً بِهَا، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا، فَطَافَ بِهَا طُوافًا الْحَرَ بِاللّيُلِ دُونَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيُنِ تَصَادٌ اوْ تَهَاتُرٌ

۔ کی جھزت انس بن مالک ڈکاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکاٹٹؤ کم نے ظہراورعصر مغرب اورعشاء کی نمازیں اداکیں پھر آپ منی میں تھوڑی دیر کے لئے سوگئے ۔ پھر آپ سوار ہوکر بیت اللہ کی طرف آئے اوراس کا طواف کیا۔

(امام ابن حبان مُوَظِيَّةُ ماتِ بِين ) حضرت عبدالله بن عمر وُلَيْهُا كَ نَقَل كرده روايت ميں يہ بات مذكور ہے بى اكرم مَنَّا الله قربانى كے دن روانہ ہوئے تھے پھر آپ واپس تشريف لے آئے تھے اور آپ نے منی میں ظہر كى نماز اوا كى تھى جب كہ حضرت انس دَلَا الله عن معقول روایات میں یہ بات مذكور ہے كہ نى اكرم مَنَّا الله الله علی الله علی ہے ہے ہے ہى بار دائے ہے ہو آپ سوار ہوكر بيت الله كئے پھر آپ نے اس كاطواف كيا۔ حضرت انس دُلَا الله نے ہو آپ سوار ہوكر بيت الله كئے پھر آپ نے اس كاطواف كيا۔ حضرت انس دُلَا الله نے ہو آپ سوار ہوكر بيت الله كا عاق بحب كہ حضرت عبدالله بن عمر الله نائے ہو بات بيان كى ہے كہ نى اكرم مَنَّا الله نَظم الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله كا طواف زيارت كيا توا تو بيات بيان كى ہے كہ نى اكرم مَنَّا الله كاطواف زيارت كيا اور خوشبولگائى پھر آپ روانہ ہوئے آپ نے بيت الله كاطواف زيارت كيا پھر آپ سوار ہوكر دوبارہ بيت طواف زيارت كيا اور خوشبولگائى پھر آپ روانہ ہوئے آپ نے بيت الله كاطواف زيارت كيا پھر آپ مئى تشريف لے آئے وہاں آپ نے عصر ، مغرب اور عشاء كى نماز يں اواكيں پھر وہاں کے ہوری روایات میں کوئى تفنا داور اختلاف الله كی طرف گے اور وہاں آپ نے رات کے وقت دوسرى مرتبطواف كيا تواس طرح ان دونوں روایات میں کوئى تفنا داور اختلاف الله ئي ميں رہ گا۔

وہ ظہر کی نماز و ہیں اداکرے

3885 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ الْغِهُ وَسَلَّمَ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى (مَتْنَ صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى

😌 😌 حفزت عبدالله بن عمر وللجنابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَالينيَّا قرباني كے دن تشريف لے كئے پھر آپ واپس تشريف

لائے اور آپ نے منی میں ظہری نمازادا کی۔

## بَابٌ، رَمْىُ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشُرِيْقِ باب: ایام تشریق میں جمرہ کی رمی کرنا ذِكُرُ وَصُفِ رَمُي الْجِمَارِ آيَّامَ مِنَّى ایام نی میں رمی کرنے کے طریقے کا تذکرہ

3886 - (سند مديث) الخُبَوَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ

اِدْرِيْسَ، عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: (مَثْنَ حَدِيثُ) زَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى، ثُمَّ رَمَى سَائِرَهُنَّ عِنْدَ

و المعرب جابر الله المنظميان كرتے ہيں: نبي اكرم مَالله الله الله على كدن جاشت كوونت جمره كوككرياں مارين آپ نے باتی دنوں میں زوال کے وقت کنگریاں ماری تھیں۔

## ذِكُرُ وَصْفِ رَمِّي الْمَرْءِ الْجِمَارَ، وَوقُوفِهِ حِينَئِدٍ اللَّي أَنْ يَرْمِيهَا

آدمی کے جمرہ کے رمی کرنے کے طریقے کا تذکرہ اور جب وہ رمی کررہا ہواس وقت کھیرنے کا تذکرہ

- 3887 - (َسندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ يُونَسَ، عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ،

(متن مديث) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَهُ كَأَن يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولِي بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ

3886- إسساده صحيح عملي شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً، وقد صرح هو وابن جريج بالتخديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما . وأخرجه أحمد 3/312-313، والنسائي 5/270 في مساسك الحيج باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وابن خزيمة 2968، والدارقطني 2/275 من طرق عن ابن إدريس، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/119، والدارمي 5/85، وأبو داوُّد 1971 في المناسك باب رمي الجمار، والترمذي 894 في الحج باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحي، وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن حزيمة 2876 2968، وابن الجارود 474، والطحاوي 2/220، والدارقطني 2/275، والبيهقي 5/131ر 148-149، والبغوى 1967، وأبـو نـعيم في المستخرج، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق 3/107 من طرق عن ابن جريج، به وذكره البخاري في الحج باب رمي الجمار، في ترجمة الباب يَسَقَدَّمُ فَيَـ قُومُ مُسْتَقُبِّلَا الْقِبْلَةَ قِيَامًا طَوِيَّلا فَيَدُعُو، وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرُمِى الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِف، وَيَقُولُ: هَاكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

حفرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بند کرتے تھے اور دعا ما تکتے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے وہ اس کے پاس تھم تے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے وہ اس کے پاس تھم تے ہیں تھے بھر دالی س تا جاتے تھے اور یہ کہتے تھے : میں نے نبی اکرم تا اللہ اللہ کا اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّعَاءِ بِمَنْكَةَ، أَنْ يَّجْمَعُوا رَمْىَ الْجِمَارِ فَيَرْمُوهُ الْيَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ مَهِ مِينِ مُوجُود چِروابُوں كے ليے بيہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ جمرہ كى رمى كوجمع كريس اور دودن كى رمى ايك ہى دن ميں كرليں

**3888 - (سندحديث)** َاخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيْ بَكُرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ،

9887 حديث صحيح، إسناده قوي، طلحة بن يحيى وهو ابن النعمان بن أبى عياش الزرقي و ولقه يحيى بن معين، وعنمان بن أبى عياش الزرقي و ولقه يحيى بن معين، وعنمان بن أبى شيبة وأبو داؤد، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى، وقد روى له البخارى مقروناً، واحتج به مسلم، وأبو داؤد، والنسائى، وابن ماجه، وقد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين، يونس: هو ابن يزيد الأيلى . وأخرجه البخارى 1751 فى المحج باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقل القبلة، ومن طريقه البغوى 1968 عن عشمان بن أبى شيبة، به مختصراً . وأخرجه وأخرخه ابن ماجه 3032 فى المناسك باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، عن عثمان بن أبى شيبة، به مختصراً . وأخرجه الدارمى 2/63 والبخارى 1753 باب الدعاء عند الجمرتين، وابن خزيمة 2972، والنسائى 5/276 -277 فى مناسك الحج باب المدعاء بعد رمى الجمار، والدارقطنى 27/25، والحاكم 1/478، والبيهقى 1/528 من طرق عن عثمان بن عمر، عن يونس، به . وصصحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه اللهبى . وأخرجه البخارى 1752 عن سليمان هو ابن بلال – عن يونس، به .

3888-إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير أبي البدّاح، وهو ابن عاصم بن عدى، ونسب هنا إلى جده، فقد روى له أصحاب السّنن، وهو ثقة عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم و أخرجه أحمد 5/450 والحميدي 484، والترمذي 954 في العجم باب الرخصة في رمى الجمار، عَنْ عَبِد اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ بُنِ حزم، عن ابيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدى، أخبره عن أبيه، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/450، والدارمي 6/27-6، والهخارى في التاريخ الكبير 6/477 تعليقاً، وأبو داؤد 1975 في التاريخ الكبير 4/226 تعليقاً، وأبو داؤد 1975 في التحري المحمار، والترمذي 955، والنسائي 5/273، وفي الكبرى كما في التحفة 4/226 وابن ماجه داؤد 1975 في المحمد باب تأخير رمى الجمار، والترمذي وابن يعلي في المسند 1/351، وابن خزيمة 2975 وابن الجارود في المنتقى 478 والمحاكم 1/478، والبيهقي 5/150، والبغوى 1970 وقبال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح واخرجه ابن الممنتقى 478 والمحاكم 1978، والبيهقي 305/5، والبغوى 1970 وقبال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح واخرجه ابن خزيمة 2976 ومن طريقين عن ابن خزيمة 2976 ومن طريقين عن عبد الله بن أبي بكر، به وأخرجه ابن ماجه 3036، وابن خزيمة 1976 ومن طريقة البيهقى عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر، عن أبيهما، عن أبي البداح، به وأخرجه احد 1976 ومن طريقة البيهقى 5/151 عن مسدد، حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي البداح، به وأخرجه ابي المداح، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي البداح، به وأخرجه أبيه، عن أبيه، عن أبي البداح، به وأطحاوى 2/222، والبيهقي 15/5 – 151 من طرق عن ابن جريج، عن محمد بن ابي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، به وأطمد عن أبيه، عن أبي البداح، به والطحاوى 2/222، والبيهقي 15/5 و من طرق عن ابن جريج، عن محمد بن ابي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، به والمحرد عن أبيه المداح، به والمحرد عن أبيه، عن أبي البداح، به والمحرد عن أبي البداح، به والمحرد عن أبيه المداح، به

(متن حديث) أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ، أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا

ابوالبداح البيغ والدكايد بيان فل كرتے بين: نبى اكرم مَنْ الْفِيْمُ نے (اونٹوں كے) چروابوں كواس بات كى اجازت دى تھى كدوہ ايك دن كنكرياں ماريں اور ايك دن نہ ماريں۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ، وَاهْلِهِ أَنْ يُبَيِّتُوا بِمَكَّةً لَيَالِي مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمُ حضرت عباس وللتُؤاوران كابل خانه كي ليه بات مباح بونے كا تذكره كه وه

منی کی را تیں مکہ میں بسر کریں کیونکہ انہوں نے (حاجیوں کوآب زم زم پلانا ہوتا ہے)

3889 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ،

و متن مديث): اَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ

ت کی کی حضر کے عبداللہ بن عمر و اللہ بن عمر و اللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب و اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر و اللہ بن اس کی وجہ دیتھی۔انہوں نے (حاجیوں کو) پانی پلانا ہوتا ہے تو نبی اکرم مُلَّا اللہ بنا میں اجازت و بے دی۔ انہیں اجازت و بے دی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَٰذَا الْآمُرِ لِلْعَبَّاسِ، اِنَّمَا هُوَ اَمُرُ رُخُصَةٍ، وَنَدُبٍ فَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذَا الْآمُرِ لِلْعَبَّاسِ، اِنَّمَا هُوَ اَمُرُ رُخُصَةٍ، وَنَدُبٍ دُونَ اَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت عباس رٹاٹٹنئے کے لیے بیتھم رخصت اور استجاب کے طور پرنہیں ہے ۔ استحباب کے طور پرنہیں ہے

3890 - (سندصريث): آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَاَ عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن حديث) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَّى مِنْ أَجُلِ سِقَايَتِهِ

9889- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخارى 1745 في الحج باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/22 عن عبد الله بن نمير، ومسلم 1315 346 في الحج باب وجوب المبيت بمنى أيام التشريق والترخض في تركه لأهل السقاية، وأبو داؤد 1959في المناسك باب يبيت بمكة ليالى منى، وابن ماجه 3065 في المناسك باب البيتوتة بمكة ليالى منى، وابو نعيم في المستخرج كما في تغليق التعليق 13/106، والبيهقي 5/153 من طرق عن عبد الله بن نمير، يه . وانظر ما بعده .

عفرت عبدالله بن عمر والته الله بن عمر والته الله بن عمر والته الله بن عمر الله الله الله الله بن عمر والته الله بن عمر والته الله بن الله بن

## فِ کُو حَبَوٍ ثَانِ یُصَرِّحُ بِابَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ فِ کُونَا لَهَا اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس چیز کے مباح ہونے کی صراحت کرتی ہے جے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

3891 - (سندصديث) : اَخْبَوَا الْمُفَطَّلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زِيَادٍ السَّحُسَكِيُّ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وَاللهِ بُنِ عُمَرَ،

ُ مُتَن صَدِيث : أَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَاذِنَ لَهُ مِنْ اَجْلِ السِّقَايَةِ

حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بن عمر وہ اللہ بن عبدالمطلب وہ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اس بات کی احداث میں اس میں عبدالمطلب وہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اللہ بنا بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بند اللہ بن اللہ بن اللہ بند ال

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ النَّامِ مِنَّى، وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنُ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا اس بات كى اطلاع كا تذكره جومنى كايام كے بارے ميں ہاوراس مخص سے حق ماقط ہونے كى بارے ميں ہے جودودن گزرنے كے بعدو ہاں سے يہلے ہى چلا جاتا ہے

3892 - (سند صديث) : آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ بِشُرِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ الرَّحُمْنِ بْنُ مِصَدِّدِ الرَّحُمْنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ، الْمُحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ،

3890 استناده صبحبت على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه مسلم 1315، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/163 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد . واخرجه التحفة 6/163 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد . واخرجه المدارمي 2/75، والبخارى 1743، من طريقين عن عيسى بن يونس، به . وأخرجه الشافعي 1/361، وأحمد 2/19 و 29، والدارمي 2/75، والبخارى 1634، وابن خزيمة 1957، وابن 1315، وأبو داؤد 1959، وابن خزيمة 2957، وابن المجارود 490، والبيهقي 5/153، والبغوى 1969 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به . وانظر ما بعده .

3891- حديث صبحيب وهو مكرر ما قبله، على بن زياد اللحجى: ذكره المؤلف فى الثقات 8/470، وقال: من أهل اليسمامة، سسمع ابن عينة، وكان راوباً لأبى قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندى، مستقيم الحديث، مات سنة ثمان واربعين ومنتين . وأبو قرة موسى بن طارق: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين .

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(مُتْن مديث): الْحَبُّ عَرَفَاتٌ، فَمَنُ اَذُرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجُرُ، فَقَدُ اَدُرَكَ، اَيَّامُ مِنَّى الْمَعَ الْفَجُرُ، فَقَدُ اَدُرَكَ، اَيَّامُ مِنَّى الْكَانَةُ الَّامِ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ، فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَاجَّرَ، فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

قَالُّ ابْنُ عُيَيْنَةَ:فَقُلْتُ لِسُفِّيانَ الثَّوْرِيِّ:لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ ٱشْرَفْ وَكَا ٱحْسَنُ مِنْ هَاذَا

حضرت عبد الرحمان بن يعمر ديلي وَلَيْمَوْنِيان كرتے بين: ميں نے نبی اكرم مَالَّتُوَلِمُ كويہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جج عرفات (ميں وقوف كانام) ہے جو شخص مزدلفہ كی رات مجمع صادق ہونے سے پہلے عرفہ پہنے جا تا ہے وہ منی كے ايام جو تين دن ہيں ۔ انہيں پاليتا ہے جو شخص دو دنوں كے بعد پہلے چلا جائے 'تواسے بھی كوئی گناہ نہيں ہے اور جو تھہرار ہے اور تين دن كے بعد جائے اسے بھی كوئی گناہ نہيں ہے اور جو تھہرار ہے اور تين دن كے بعد جائے اسے بھی كوئی گناہ نہيں ہے اور جو تھہرار ہے اور تين دن كے بعد جائے اسے بھی كوئی گناہ نہيں ہے۔

ابن عیینہ کتے ہیں: میں نے سفیان توری سے کہا: آپ لوگوں کے پاس کوفہ میں کوئی الیی حدیث نہیں ہوگی جواس حدیث سے زیادہ معزز اور عمدہ ہو۔

## ذِكُرُ وَصُفِ صَلَاةِ الْحَاجِ بِمِنَّى أَيَّامَ مَقَامِهِ بِهَا مَاجِي كُورُ وَصُفِ صَلَاةِ الْحَاجِ بِمِنَّى أَيَّامَ مَقَامِهِ بِهَا مَا جَلِي كَا تَذَكِره مَا جَلِي كُلُمُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

3893 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: عَنْ عَبِيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

(مَّنْ مَدِيثُ): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَيْنِ وَابُوْ بَكُرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ صَلَّى عُثْمَانُ بِغُدَ اَرْبَعًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى اَرْبَعًا

🚱 🕄 حضرت عبدالله بن عمر والتنبيان كرتے ہيں ۔ نبي اكرم مَا لَيْنَا منى ميں دوركعات اداكرتے تھے۔حضرت ابو بكر والتناخ

- 3892 إسناده صحيح على شرط السيخين غير صحابية، فقد أخرج حديثه هذا أصحاب السنن وأخرجه البيهقى 5/116 أخبرنا أبو المحسن محمد بن الحسين بن داؤد العلوى، حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن، حَلَّثنا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ بِشُرِ بُنِ الْحَكِم، بهذا الإسناد وأخرجه البغوى 2001 من طريق مسحمد بن سهل بن عبد الله القهستانى، حدثنا عبد الرحمٰن بن بشر، يه وأخرجه الحميدى 899عن سفيان، والترمذى 890 فى المحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، عن ابن أبى عمر، عن سفيان، يه وأخرجه أحمد 890، والبخارى تعليقاً فى التاريخ الكبير 5/243، وأبو داؤد 1949 فى المناسك باب من لم يدرك عرفة، والترمذى 889، والنسائى 5/164 = 165 فى مناسك الحج باب فى من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه عرفة والمنابقة عرفة قبل الفجر من جمع، وابن خزيمة 2822، والطحاوى 2099 – 210، والدارقطنى 2/240، والحاكم 1340، والبيهقى 5/15و، والطحاوى 2/200، والدارقطنى 2822، والحاكم 1463، والبيهقى 5/13، والمبيعين ووافقه الذهبى و 2822، والحاكم 2/270، والمبيعة عن بكير بن عطاء، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى و

3893- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 2758.

اور حضرت عمر ٹلائٹیڈاورعثان بھی (دورکعات ہی ادا کرتے تھے) پھراس کے بعد حضرت عثان ٹلائٹیڈ نے یہاں چاررکعات ادا کرنا شروع کردیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رکی خیاا مام کی اقتداء میں اس کی نماز کے مطابق نماز ادا کرتے تھے جب تنہا نماز ادا کرتے تھے تو جار رکعات ادا کرتے تھے۔

ذِكُو الْنَحْبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ لِلْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ السَّرِوالِيَّ وَالْمُعْتَمِرِهُ السَّرُوالِيَّ كَهُ مَا جَيَ اورعَمِهُ السَّرُوالِيَّ كَهُ مَا جَيَ اورعَمِهُ السَّرُوالِيَّ كَمُ مَا تَعْمُ مَا كَالِيَّ عَالِيَّ عَالِيَ السَّرِوالِيَّ مَا مَا حَالَ عَلَى اللَّهُ مَا مَا حَالَ عَلَيْ اللَّهُ مَا مَا حَالَ الْعُلْمُ اللَّهُ مَا مَا حَالَ اللَّهُ مَا مَا مَا حَالَ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا مُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلِمُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُلِمُ الْمُ

3894 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبُزَّارُ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

َ مَنْنَ صَدِيثُ) : عُكَّاظُ وَذُو الْمَجَازِ اَسُواقٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسُلامِ كَانَّهُمُ وَالْمَاءَ اللهُ بِالْإِسُلامِ كَانَّهُمُ وَالْمَاءَ اللهُ بِالْإِسُلامِ كَانَّهُمُ وَالْمَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَصُلًا مِّنْ رَبِّكُمْ) (الفرة: 18) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

عفرت عبدالله بن عباس و المهابيان كرتے ہيں: عکاظ ذوالجازيد مانہ جاہليت كے بازار تھ (جوج كے موقع پر لگا كرتے تھے) جب الله تعالى نے اسلام (كوغلبہ عطاكرديا) تولوگوں نے ج كے موقع پر تجارت كرنے كو گناہ مجمالوگوں نے اس بارے ميں نبي اكرم كَالْيَّا كِلَمْ سے دريافت كيا: توبية بيت نازل ہوئى۔

''تم لوگوں پرکوئی گناہیں ہے'اگرتم اپنے پروردگار کافضل تلاش کرتے ہو'۔ (اس سے مرادیہ ہے) کہ جج کے موقع پرایبا کرتے ہو۔

#### - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -

3894 إسناده صحيح على شوط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن الصباح، فمن رجال البخارى سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه البخارى 2050 في البيوع باب ما حاء في قوله عز وجل: (فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانَتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ) (المجمعة: 10)، و 2098 بساب الأسواق التي كانت في المجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام، و 4/33 في التفسير باب (لَبُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصَّلًا مِنْ رَبِّكُمُ (البقرة: 198)، والمطبراني 11213، والبيهقي 4/333 والبغوى في التفسير (لَبُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصَّلًا مِنْ رَبِّكُمُ (البقرة: 198)، والمطبراني 11213، والبيهقي 4/333 والبغوى في التفسير 1173 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى 1770 في المحج باب التجارة أيام المواسم والبيع في الأسواق، والمطبري في جامع البيان 1376، والواحدي في أسباب النزول ص 38 من طرق عن ابن جريج، عن عموو بن دينار، به . وأخرجه أبو داؤد 1734 في الحج باب الكرى، والبيهقي 4/333 من طريق ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمو، عن ابن عبس، به .

## بَابٌ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنَى لِطُوَافِ الصَّدُرِ باب: منى سے طواف صدر کے لیے روانہ ہونا ذِکُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلُحَاجِ نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيُلَةَ النَّفُرِ

اس بات کا تذکرہ کہ جاجی کیلئے میہ بات مستحب ہے کہ روائلی کی رات وادی محصب میں برداؤ کرے

3895 - (سند صديث): آخبر رَنا آخمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ اللهِ بْنُ عُمَرَ ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ

عنی دانشهٔ و دی محسب میں پڑاؤ کیا کرتے ہیں: نبی اکرم المنظم محضرت ابو بکر دلائفی مخضرت عمر دلائفی اور حضرت عثمان غنی دلائشیٔ وادی محسب میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔

فِی مُن یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِ إِذَا اَرَادَ الْقُفُولَ اَنْ یَّتَحَصَّبَ لَیُلَتَئِذِ لِیَکُوْنَ اَسْهَلَ لِظُعُنِهِ اس بات کا تذکرہ کہ حاجی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ واپسی کا ارادہ کرتے وہ واس رات کووادی محصب میں بڑاؤ کرے تا کہ اس کے لیے نکلنا آسان ہو

3896 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا حَامِـ لُهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويُجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويُعُ بُنُ يُونُ سُنَ مُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ عُرُونَةً وَقَالَ: حَدَّثَنَا سُويُعُ بُنُ يُونُ سُنَالًا سُويُعُ بُنُ يُعْرَقَةً وَقَالَ: حَدَّثَنَا سُويُعُ بُونُ عُنُ مُ عَنْ اللَّهُ عُنُونُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا سُويُعُ بُونُ عُونُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا سُولُونُ عَنْ مُعُنْ اللَّهُ عُنُونُ وَالَا عَنْ عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ وَقَالًا عَنْ عُنُونُ وَاللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُنُ اللَّهُ عُنُونُ وَاللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ وَاللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ وَاللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ وَاللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ اللَّالَ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلُونُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّهُ عُلَالًا عُلْمُ اللَّالِم

رمتن مديث): أنَّ السَمَاء ، وَعَائِشَة كَانَتَا لَا تُحَصِّبَانِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَة كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَة كَانَ اَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ

<sup>-3895</sup> استناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الترمذى 921 في البحج باب ما جاء في نزول الأبطح، وابن ماجه 3069 في المناسك باب نزول المحصب، وابن خزيمة 2990 من طرق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، به والمحصّب: اسم مفعول من الحصباء أو الحصب، وهو الرمى بالحصى، وهو موضع فيما بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك، وانظر الفتح 3/592 .

سيّده عائشه ظافيًا فرماتي تهيس: نبي اكرم مَا يَعْيِمْ ني يهال اس لئ براؤكيا تها كيونكه بيروا كل ك لئے زياده آسان تھا۔

していましてのないからしてのないかって

9896 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثورى . وأخرجه البخارى 1765فى الحج باب المحصب، والبيهقى 5/161 من طريق أبى نعيم عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/41 و 90 و 207 و 230، ومسلم 1311فى المحج باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به وابو داؤد 2008 فى المناسك باب التحصيب، والترمذى 923 فى الحج باب من نزل بالأبطح، وابن ماجه 3067 فى المناسك باب نزول المحصب، والبيهقى 5/161 من طرق عن هشام بن عروة، به . وأخرجه أحمد 6/225 من طريق معمر، عن الزهرى، عن عروة، به . وليس عندهم ذكر الأسماء . وأخرج أحمد 6/245 من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلا من أجلى .

## فَصُلٌ فصل

3897 - (سنرمديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ، عَنْ طُاؤسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

(َمَنْنَ مديثُ): كَانَ النَّاسُ يَنُفِرُونَ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ اخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ

ذِكُرُ الرُّخُصَةِ لِبَعُضِ النِّسَاءِ فِی اسْتِعُمَالِ هلدَا الشَّیْءِ الْمَزُجُورِ عَنْهُ بعض خواتین کے لیےاس بات کی رخصت کا تذکرہ کہوہ اس ممنوعہ چیز پڑمل کرسکتی ہیں

3898 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيْه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(مَثَنَ مَدَيث): رَجَّ صَ لِللهَ كَائِيضِ اَنْ تَنَّفِرَ إِذَا حَاضَتُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ :إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَّصَ لَهُنَّ

7897 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخارى . سفيان: هو ابن عيينة . واخرجه الشافعي 1/362، والحميدى 502، وأحمد 1/222، والدارمي 2/72، ومسلم 1327 في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داؤد 2002 في المناسك باب الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/8، وابن خزيمة 2999 و 3000، والطحاوى 2/233، وابن الجارود 495، والطبراني 1986، والبيهقي 5/161 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وانظر الحديث التالى .

3898- إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامى: ثقة روى له النسائى ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه الدارمى 2/72، والبخارى 329 في الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، و 1760 في الجح باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من طريقين عن وهيب بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 1/364، والحميدى 502، والبخارى 1755 في المحج باب طوا الوداع، والنسائى في الكبرى كما في التحفة 5/12، والطحاوى 2/233، والبيهقى 5/161 من طريق سفيان عن ابن طاووس، به . وأخرجه الشافعي 1/364، والحميدى 502 من طريق سفيان عن ابن طاووس، به . وأخرجه

عضرت عبدالله بن عباس و المها بيان كرتے ہيں: (نبي اكرم مَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَبِي اللهِ عَبْدِي اللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالِهِ عَبْدِي اللهِ عَبْدَاللهِ عَبْدَالِهِ عَبْدَالِهِ عَبْدَالِهِ عَبْدَالل

2899 - (سند مديث): أَخْبَرَنَا آخْبَمَدُ بَنُ خَالِدِ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ مُسَرِّحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيدُ بَنُ الْمَلِكِ بَنِ مُسَرِّحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيدُ بَنُ اللهِ الْمُلْكِ بَنِ مُسَرِّحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيدُ بَنُ اللهِ الْمُلْكِ بَنِ مُسَرِّحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيدُ بَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مُسَرِّحٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صَرَيث): مَّنُ حَجِّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ الْحِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إَلَّا الْحُيَّضَ رَجَّضَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ يُه وَسَلَّمَ

عضرت عبدالله بن عمر والشخابيان كرتے بيں: جو محص حج كرے اسے سب سے آخر ميں بيت الله كا طواف كرنا جا ہے ' البتة حيض والى خواتين كا تكم مختلف ہے۔ الله كے رسول نے انہيں رخصت دى ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْاَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّكُونَ عَهُدُهَا فِي لَكُونَ عَهُدُهَا وَكُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یض والی عورت کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف کر چکی ہو آخر میں بیت اللہ کا طواف کے بغیر واپس روانہ ہوسکتی ہے جبکہ وہ اس سے پہلے طواف کر چکی ہو 3900 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا الْمُحُسَيْنُ بُنُ مُحَسَّدِ بُنِ اَبِیْ مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ،

9/227 إسناده قوى، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، فقد ذكره المؤلف في الثقات 9/227، وقال عنه: مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 9/10: صدوق عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي . وأخرجه ابن خزيمة 3001، والترمذي 944 في السجع باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي 2/235، والطبراني في الكبير 13393، والمحاكم 9/44 من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيحن في الكبير 13393، والمحاكم على شرط الشيخين وأخرجه ابن ماجه 3071 في المناسك باب طواف الوداع، من طريق طاووس عَنِ ابْنِ عُمَرَ بنحوه .

3900 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد 6/192 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/90 عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، يه . وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم 1211 384 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوى 2/234 من طرق عن أفلح عن القاسم به . وأخرجه مالك 1/412 في الحج: باب إلحاف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوى 2/234 من طرق عن أفلح عن القاسم به . وأخرجه مالك 1812 385 والنسائي 1/194 في الحجن باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوى 2/234، والبيهقى 5/165 عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ حزم، عن عمرة، عن المحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوى 2/234، والبيهقى 5/165 عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ حزم، عن عمرة، عن عائشة . وأخرجه أحمد 6/122 و وابن ماجه 3073 والدارمي 2/568، ومسلم 1211 387 و ابن ماجه 3073 المحج: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، والطحاوى 2/233 و 3908 و 3908 و 3905.

قَالَ: حَدَّثَتَا مَكُتُكَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث): قَالَتُ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَرَى صَفِيَّةَ اِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: مَا شَانُهَا؟ ، قُلُتُ: حَاضَتُ، قَالَ: اَمَا كَانَتُ طَافَتُ قَبُلَ ذَلِكَ؟ ، قُلُتُ: بَلَى وَلَكِنَّهَا حَاضَتُ، قَالَ: فَلَا حَبُسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرُ

کی سیّدہ عائشہ مدیقہ فی بناییان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله منافیلی ایمراخیال ہے سیّدہ صفیہ فی بنا کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا نبی اکرم منافیلی نے دریافت کیا: اسے کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی: انہیں حیض آگیا ہے نبی اکرم منافیلی نے فرمایا: کیا وہ پہلے طواف نہیں کرچکی ہے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں کیکن انہیں حیض آگیا ہے نبی اکرم منافیلی نے فرمایا: پھراس کارکنا ضروری نہیں ہے وہ روانہ ہو سکتی ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ حُكُمَ النُّفَسَاءِ حُكُمُ الْحَائِضِ فِي هَاذَا الْفِعُلِ، إِذِ اسْمِ النِّفَاسِ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ، وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ

اس روایت کا تذکرہ، جواس بات پر دلالت کرتی ہے،اس فعل میں نفاس والی عورت کا حکم بھی

حیض والی عورت کی ما نندہے۔ کیونکہ لفظ ' نفاس' حیض کے لیے بھی استعال ہوتا ہے،اور دونوں میں علت ایک ہی ہے۔

3901 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ

بْنُ هِشَامٍ؛ قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي كَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ،

(مَثْنَ صَدِيثُ) : آنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ، آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتُهَا، قَالَتُ: بَيْنَمَا آنَا مَضْجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَمِيلَةِ، إذْ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ، فَآخَذُتُ ثِيَابَ حِيضَتِى، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنفِسُتِ، فَلُتُ: نَعَمُ، فَدَعَانِى فَآضُطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْحَمِيلَةِ

سیدہ زینب بنت اُم سلمہ فالٹھا بیان کرتی ہیں: سیدہ اُم سلمہ فالٹھا بیان کرتی ہیں: سیدہ اُم سلمہ فالٹھا نے انہیں یہ بات بتائی: ایک مرتبہ میں نبی اکرم مَثَالِثَیْمَ کے ہمراہ لحاف میں لیٹی ہوئی تھی ای دوران مجھے حض آ گیا میں اٹھ کرآ گئی میں نے اپنے حض کے بی ہوئی تھی اور مِثَالِثَیْمَ نے مجھے سے دریافت کیا: کیا تمہیں حیض آ گیا تھا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں تو نبی اکرم مَثَالِثَیْمَ نے مجھے بیا میں ایٹ گئی اسلام میں لیٹ گئی۔ بلایا میں آ پ کے ساتھ لحاف میں لیٹ گئی۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْاَةِ الْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُوُيَتِهَا الدَّمَ طَافَتُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُوُيَتِهَا الدَّمَ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جیض والی عورت اگرخون دیکھنے سے پہلے طواف زیارت کر چکی ہو

3901- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 1363.

#### قواس کے لیے (واپس)روانہ ہونامباح ہے۔

3902 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِيهُ، عَنْ عَائِشَةَ،

رَّمَّنَ مِدِيثُ): أَنَّ صَّنِفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ، فَقِيلً لَهُ: إنَّهَا قَدُ آفَاضَتُ، قَالَ: فَلا إِذًا

ﷺ سیّده عائشصدیقد و اسی کرتی میں: نبی اکرم مَثَاثِیْم کی زوجہ محتر مسیّدہ صفید و الله کا کویض آگیا اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مَثَاثِیْم سے کیا گیا' تو نبی اکرم مَثَاثِیْم نے دریافت کیا: کیااس کی وجہ سے جمیں رکنا پڑے گا؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی میں نبی اکرم مَثَاثِیَم نے فرمایا: پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

# ذِكُرُ الْآمُو لِلْمَرْ آقِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ أَنْ تَنْفِرَ عُورت كواس بات كاحكم مونے كا تذكره، جب اسے طواف افاضه كے بعد يض آئے، تو (حكم يہ ہے كه وه) روانه موجائے

3903 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، وَعُرُوَةُ، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(متنَّ صَدِّيثُ) عَاضَتُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بَعُدَمَا طَافَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ

3902 إستاده صحيح على شرط الشيخين وهو في "الموطأ" 1/412 في الحج: باب إفاضة الحج ومن طريقه أخرجه البخاري 1977 في الحج: باب إفاضة الحج ومن طريقه أخرجه البخاري 1757 في المحج: باب إذا حاضت بعد ما أفاضت والطحاوي2/234، والبيهقي 5/162 والبغوى 1974 . وأحرجه الشافعي 1/367، وأحمد 6/39، ومسلم 1211 في المحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والترمذي 943في المحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عبد الرحمٰن بن القاسم، به . وأنظر ما بعده .

2903 والنساني . وأخرجه أحمد 6/82، ومسلم 1211 في المحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طرق عن داؤد والنساني . وأخرجه أحمد 6/82، ومسلم 1211 في المحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طرق عن الليث بين سعد، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 4014في السمغازي: باب حجة الوداع، ومسلم 1211 383 من طريقين عن الزهري، به . وأخرجه الشافعي 1/367 وأحمد 6/38 وابن ماجة 3072 في المناسك: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، وابن خزيمة الزهري، به . وأخرجه الشافعي 5/162 من طرق عن سفيان بن عيينة، وأحمد 6/164 من طريق معمر، والبيهقي 5/162 من طريق عن سفيان بن عيينة، وأحمد 6/164 من طريق معمر، والبيهقي 5/162 من طريق يونس، أربعتهم عن الزهري، عن عروة عن عائشة وأخرجه أحمد طريق شعيب، والطحاوي 2/234 والبيهقي 5/162 والوداؤد داؤد داؤد 2003 و 201 و 213، ومالك في "الموطأ" 1/413 في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه أخرجه: الشافعي 1/366 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة . وأخرجه أحمد 6/85، والبخاري 1733 في المحج: باب الزيارة يوم النحر، ومسلم 1211 386 من طريقين عن أبي سلمة، عن عائشة .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتُ: فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهَا قَدُ كَانَتُ اَفَاضَتُ وَطَافَتُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتُ بَعُدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَتَنْفِرُ

کی سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈھائٹیا بیان کرتی ہیں۔سیّدہ صفیہ بنت جی ڈھٹٹیا کوطواف کرنے کے بعد حیض آ گیاسیّدہ عائشہ ڈھٹٹیا بیان کرتی ہیں۔سیّدہ صفیہ بنت جی ڈھٹٹیا کوطواف کرنے کے بعد حیض آ گیاسیّدہ عائشہ ڈھٹٹیا بیان کرتی ہیں۔ میں اگرم سُلٹیٹی کے دریافت کیا: کیاس کی وجہ ہے ہمیں رکنا پڑے گا؟ سیّدہ عائشہ ڈھٹٹیا بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللّد سُلٹیٹی اوہ طواف افاضہ کر چکی ہے اس کے بعد انہیں حیض آیا ہے تو نبی اکرم سُلٹیٹی نے فرمایا: بھروہ روانہ ہو سکتی ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا اَنْ تَنْفِرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْحِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، إِذَا كَانَتُ طَافَتُ قَبُلَ ذَٰلِكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ، حیض والی عورت کے لیے بیرخصت ہے کہ وہ روانہ ہوجائے، اگر چہ اس نے سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو۔ اور وہ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکی ہو 10 - 3904 - (سندصدیث): آخبَرَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِیْ مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ

(متن صديث): آنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: وَمَا شَانُهَا؟ ، قَالَتُ: حَاضَتُ، قَالَ: اَمَا كَانَتُ اَفَاضَتُ؟ ، قُلُتُ: بَلَى وَلَكِنَّهَا حَاضَتُ، قَالَ: فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرُ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا ہیان کرتی ہیں۔انہوں نے عرض کی:یارسول الله منَّالَیْکِمْ! میراخیال ہے سیّدہ صفیہ بڑا تھا کی وجہ ہے ہمیں رکنا پڑے گا نبی اکرم من الیّنِ کے دریافت کیا: اسے کیا ہوا ہے؟ سیّدہ عائشہ بڑا تھا نہیں حیض آ گیا ہے نبی اکرم منَّالیّنِ کم این نہیں حیض آ گیا ہے نبی اکرم منَّالیّنِ کم این نہیں حیض آ گیا ہے نبی اکرم منَّالیّنِ کم این نہیں حیض آ گیا ہے نبی اکرم منَّالیّنِ کم این کارکنا ضروری نہیں ہے وہ روانہ ہو سکتی ہے۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ، جو ہمار ئے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے کی صراحت کرتی ہے 3905 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْن شِهَاب، عَنْ عُرُوَةَ، وَاَبِیْ سَلَمَةَ،

<sup>3904-</sup>إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3900 .

<sup>3905 –</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر 3903 .

رمتن صديث): أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنُتُ حُيَى بَعُدَمَا اَفَاضَتْ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَذَكُرُتُ عَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَابِسَتُنَا هِي؟ ، فَقُلْتُ: يَا حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعَابِسَتُنَا هِي؟ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَتُنْفِرُ وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرُ

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ ڈاٹھنا بیان کرتی ہیں: سیّدہ صفیہ بنت جی ڈاٹھنا کوطواف افاضہ کرنے کے بعد حیض آگیا سیّدہ عائشہ ٹاٹھنا بیان کرتی ہیں: میں نے ان کے حیض کا تذکرہ نبی اکرم مُٹاٹینے کے کیا تو نبی اکرم مُٹاٹینے کے دریافت کیا: کیا اس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا؟ میں نے عرض کی: یارسول اللّه مُٹاٹینے اوہ طواف افاضہ کر چکی ہیں طواف افاضہ کرنے کے بعد انہیں حیض آیا ہے نبی اکرم مُٹاٹینے کے فرمایا: پھروہ روانہ ہو کتی ہے۔

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعُدَ الْإِفَاضَةِ اس بات كى اطلاع كا تذكره، باہرے (ج كے ليے) آنے والاشخص افاضه كے بعد كتناعرصه (كمه ميس) قيام كرسكتا ہے؟

3906 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمانِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمانِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ:

(متن مديث): سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: مَا سَمِعْتَ فِي سُكُنى مَكَّةَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بُنُ الْحَضْرَمِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعُدَ الصَّدَرِ

عبدالرطن بن حمید بیان کرتے ہیں: میں نے عمر بن عبدالعزیز کوسائب بن یزیدسے بیسوال کرتے ہوئے سنا: مکہ میں رہائش اختیار کرنے کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے تو انہوں نے بتایا: علاء بن حفری نے مجھے بیحدیث سنائی ہے نبی اکرم مُن اللہ اللہ نادفر مایا ہے:

" باہر سے آناوالشخص طواف صدر کرنے کے بعد تین دن تک (مکہ میں تھبر سکتا ہے)"۔

3906 إسناده صحيح على شرط الشيخين يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن عيينة و أخرجه الشافعي 1/368 وأحمد 844 والعميد 844 ومسلم 1352 442 في العج: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ العج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيارة، والترمذي 949 في العج: باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا والنسائي 3/122 في تقصير الصلاة: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والطبراني في الكبير 18/171 والبيهقي 3/147 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/52 والبخاري 3933 في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وأبو داود 2022 في المناسك: باب الإقامة بمكة، والنسائي 3/121 – 122 وفي العج من "الكبري" كما في التحفة 8/248 وابن ماجة 1073 في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والطبراني 18/169 و 170 و 173 و البيهقي 3/147 من طرق عن عبد الرحمن بن

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ اَرَادَ بِهِ الْمُكْثَ بِمَكَّةَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ، نبی اکرم مَن اللّٰهُ کا باہر سے آنے والے خص کے لیے بیفر مان کہ وہ طواف صدر کے بعد تین (دن)رہ سکتا ہے اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ وہ ( تین دن تک ) کم کرمہ میں کھر سکتا ہے 3907 - (سند صدیث) اَخْبَر اَنَا اَبُو خَلِیفَة، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ یَخْدَی، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمُنْ بُنِ حُمَیْدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ یَزِیدَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِیّ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (متن صدیث):یَمُکُ فُ الْمُهَاجِرُ ثَلَاثًا بَعْدَ قَضَاءِ نُسُکِهِ

النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

" باہر سے آنے والا محض اپنے جج کے مناسک اداکرنے کے بعد تین دن تک ( مکمیں ) تھہرسکتا ہے "۔

دِكُرُ النَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِ اَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا

اس گھاٹی کا تذکرہ، حاجی کے لیے یہ بات مستحب ہے کدوہاں سے مکہ سے باہر جائے

3908 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَعُمَرَ، وَالْ وَعُمَرَ، قَالَ: اَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِى طُوَّى حَتَّى صَلَّى الصُّبُحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطُحَاءِ، وَحَرَجَ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفُلٰى

کی اس کے بعد مکہ میں داخل ہوئے۔ کی اس کے بعد مکہ میں داخل ہوئے۔

3907- إسناده صحيح على شرط البخاري وهو مكرر ما قبله .

3908 إستناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مفرقا أحمد 2/16 و 22، والدارمى 2/70، والبخارى 1576 في العج: باب من أين يخرج من مكة، و 1574 باب دخول مكة نهارا أو ليلا، ومسلم 1257 في العج: باب استحباب دخول مكة من العج: باب من أين يخرج من مكة، و ابن خزيمة 5/20 في مناسك العج: باب من أين يدخل مكة، وابن خزيمة 691 الثنية العليا والمخروج منها من الثنية السفلي، والنسائي 5/200 في مناسك العج: باب من أين يدخل مكة، وابن خزيمة 2/71 والدارمي 2/71، والدارمي 12/71، والدارمي 12/71 والمبيقي 1257 من طرق عن عبيد الله به . واخرجه مالك ومسلم 1257 وي المعرم، وأحمد 2/47 هـ المخارى 1575 في المحج: باب من أين يدخل مكة، ومسلم 1259 وابن داؤد 1865 و 1866 في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي 5/72 من طرق عن نافع، به .

حضرت عبدالله بن عمر رہ النہا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

نبی اکرم مَنَّاتِیَّا مکه مرمّه میں بطحامیں موجود بالائی گھاٹی کداء کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور (واپس جاتے ہوئے) آپ زیریں گھاٹی کی طرف سے تشریف لے گئے تھے۔

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِى يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُوْنَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ اللَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ اس جگه کا تذکره، آدمی کے لیے بیات مستحب ہے کہ مکہ سے اپنے شہر کی طرف واپس جاتے ہوئے اس جگہ سے ہوکر جائے

3909 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مُوْسَى الْفَرُوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

"ُ (مَثْن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنُ مَكَّةَ خَرَجَ مِنُ طَوِيُقِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنُ طَوِيْقِ الْمُعَرَّسِ

عَرْتَ الوہریرہ وَلَا لَیْنَا بیان کرتے ہیں: بی اکرم مَنَا لَیْنَا جب مکدسے باہرتشریف کے تھے تو آپ جمرہ کے راست سے تشر ٹیف لے گئے تھے اور جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو آپ معرس کے راستے سے تشریف لائے تھے۔

- Marian - M

<sup>3909-</sup> إستناده حسن . هارون بن موسى الفروى لا بأس به، وعبد الله بن الحارث الجمحى: هو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الحاطبي الجمجي، صدوق، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين .

## بَابٌ الُقِرَانُ

#### حج قران كابيان

ذِكُو حَبَرٍ قَدِ احْتَجَ بِهِ بَعُضُ اَئِمَّتِنَا فِي اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمُوةِ إِلَى الْحَجِّ بِهِ اس روایت کا تذکره جس کے دریعے ہمارے بعض ائمہنے جج کے لیے ،عمرے کے ہمراہ فائدہ

حاصل کرنے، (یعنی جے تمتع کے )متحب ہونے پراستدلال کیا ہے

3910 - (سندصديث) : أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَنْ عَبُدَةَ بُنِ آبِى لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ الصَّبِيّ بُنِ مَعُبَدٍ، (مَثَنَ صَدِيثُ): آنَهُ آهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَنْ صَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبِينَ مَعْدِينًا لَ كُرِي اللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

بات كاتذكره حضرت عمر والتفوي كيا تو حضرت عمر والتفوي في مايا بتهاري رمنما أي تنهار بني كي سنت كي طرف كي من ب

ذِكُرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصَّبَيِّ بْنِ مَعْبَدِ بِمَا اَهَلَّ بِهِ احرام (یا تلبیه) کی اس صفت کا تذکره، جس کے مطابق صبی بن معبد نے احرام باندھا (یا تلبیه پڑھا) تھا

آبِي وَائِلِ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، اللهِ عَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِي لُبَابَةَ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِي لُبَابَةَ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ الْبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدَةَ اللهِ اللهِ عَيْنَانَةَ عَنْ عَبْدَةَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةً اللهِ عَلَيْنَةً عَنْ عَبْدَةً اللهِ عَنْ عَبْدَةً اللهِ عَلَيْنَةً عَنْ عَبْدَةً اللهُ عَلَيْنَةً عَنْ عَبْدَةً عَنْ عَبْدَةً عَلَى اللهِ عَلَيْنَةً عَنْ عَبْدَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمَ عَلَيْنَا أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَى عَبْدَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عُلَانَا عُلَانِ عَلَيْنَا عُلَالِ عَلَيْنَ عَبْدَةً عَلْمُ عَبْدَةً عَنْ عَلِي عَلَيْنَا عُلَانَا عُلَانِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّا عَلّالْ عَلَى اللّهُ عَ

3911 - إسنياده صبحيب وهو مكرر ما قبله . وأخرجه أحمد 1/25، وابين ماجه 2970 في السمناسك: باب من قرن الحج والعسرة، والبيهقي /5 16 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد /1 14 و 34 و 37 و 53، وأبو داؤد 1799 في السمناسك: باب الإقران، والنسائي 5/146-147، و 147- 148، وابن ماجه 2970 وابن خزيمة 3069 والبيهقي 4/352 و 354 من طرق عن شقيق بن سلمة، به .

(متن صديث): قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ آتِى الصَّبَى بُنَ مَعْبَدِ آنَا وَمَسُرُوقٌ نَسَالُهُ عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَالَ نَصُوحَانَ، فَاللَّهُ عَلَيْهُ بَالُعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِى سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بُنُ صُوحَانَ، وَالْعُمْرَةِ، فَاللَّهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِى سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بُنُ صُوحَانَ، وَالْاَ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَالَ: لَهِذَا اَصَلُّ مِنْ بَعِيرِ اَهْلِه، فَكَانَّمَا حُمِلَ عَلَى بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ وَالْاَ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَالَ: هُذِهُ مَنْ بَعِيرِ اَهْلِه، فَكَانَمَا حُمِلَ عَلَى بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَةً فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيُن

ان کو اور اکن شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں: میں اکثر صبی بن معبد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ میں اور مسروق ان سے ان کے واقعہ کے بارے میں دریا فت کرتے شئے انہوں نے بتایا: میں ایک عیسائی شخص تھا۔ میں نے اسلام قبول کیا میں نے جج اور عمر کا احرام باندھ لیا۔ سلیمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان نے مجھے (جج اور عمر کا ایک ساتھ) تلبیہ پڑھے ہوئے سائھیں (تا دسیہ) میں ان دونوں کا تلبیہ پڑھ رہا تھا تو ان دونوں کے کہا: شخص اپنے گھر کے اون سے زیادہ گراہ ہے تو ان دونوں کی خدمت میں اس بات سے گویا میر سے اوپر پہاڑ جتنا وزن آگیا کہا تہاں تک کہ جب میں مکہ آیا، تو حضرت عمر بن خطاب رہا تھا تھیں کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت منی میں موجود تھے میں نے اس بات کا تذکرہ ان کے سامنے کیا، تو انہوں نے ان دونوں کو ملامت کی اور میری طرف رخ کیا اور بولے : تمہاری تمہارے بی کی سنت کی طرف رہنمائی کی گئے ہے یہ بات انہوں نے دومر تبدار شاوفر مائی۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْى آنْ يَجْعَلَ اِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا جَوْخُص قرباني كاجانورساتھ لے كرجا تاہے، اسے اس بات كاحكم ہونے كا تذكره

#### کہوہ حج اورعمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھے

3912 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ الْبُي عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عَائِشَةَ، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،

(مَتَّن صديث): الله عَالَتُ: حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهُلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَبِحلُّ حَتَّى يَبِحلُّ مُنْهُمَا جَمِيْعًا ، قَالَتُ: فَطَاف اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهُلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ مِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهُلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ مَنَ الْمَعْمَرَةِ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافُوا طَوَافًا الْحَرَ

3912 – إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم 3792 و 3795 و 3834 و 3835 و أخرجه من طريق مالك: البخارى 1556 في الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء، و 1638 باب طواف القارن، و 4395في المغازى: باب حجة الوداع، ومسلم 1211 في المحب باب بيان وجوه الإحرام، وأبوداؤد 1781 في الممناسك: باب إفراد الحج، وابن خزيمة 2607 وابن المحارود 422، والبيهقي 4/346 و 353 و أخرجه الحميدي 203، والبخاري 316 في الحيض: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، و 319 بباب كيف تهل المحائض بالحج والعمرة، ومسلم 1211، وابن خزيمة 2605 والبيهقي 1/182، وابن المجارود 421 من طرق عن الزهري، به . وأخرجه المحاري 1562 في المحج: بناب التمتع والقران والإفراد بالحج، والطحاوي 2/104، والبيهقي 5/109 من طرق عن مالك، عن أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، به وانظر 3927 .

بَعُدَ اَنُ رَجَعُوا مِنَ مِنَى لِحَجِهِم، وَامَّا الَّذِينَ اَهَلُوا بِالْحَجِ، وَجَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمُرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، قَالَتُ: فَقَدِمْتُ مَكَّة، وَاَنَا حَائِضٌ، لَمُ اَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْفُضِى رَاسَكِ وَامْتَشِطِى وَاهِلِّى بِالْحَجِّ، وَدَعِى الْعُمُرَةَ ، قَالَتُ: فَفَعَلْتُ، وَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِى بَكُولِ إلَى التَّنْعِيمِ، فَعَالَ: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ

وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ ،عمرہ کے ساتھ حج کرنے والے مخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے عمرہ اور حج کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کرے ،اورایک ہی سعی کرے

3913 - (سند مديث): آخُبَونَا مُحَدَّمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ

3913 - إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين . سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمر بن سعيد بن العاص . وأخرجه النسائى 5/226 في مناسك المحج: باب طواف القارن، عن على بن ميمون الرقى، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عسم بهذا الإسناد . وأخرجه النسائى 5/225-226، وابن خزيمة 2743، والطحاوى 2/297 من طرق عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به . وأخرجه البخارى 1640 في الحج: باب طواف القارن، و 1693 باب من اشترى الهدى من الطريق، من طريقين عن أبي أيوب السختياني به . وأخرجه مسلم 181 1230 .

الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَيُّوْبَ بُنِ مُؤسَى، وَأَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

(متن مديث):عَنِ ابْسِ عُـمَرَ، آنَّـهُ جَـمَعَ بَيْسَ الْسَحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا سَبُعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبُعًا، وَقَالَ:هلكذَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ

افع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہا تھائے کے اور عمرے کو جمع کیا۔ انہوں نے ان دونوں کے لئے سات مرتبہ طواف کیا اور سات مرتبہ علی اور یہ بات بیان کی: میں نے نبی اکرم مُلاَیِّنِ کم کواسی طرح کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

#### ذِكُرُ وَصُفِ طُوَافِ الْقَارِنِ إِذَا قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ

حج قران کرنے والے کے طواف کی صفت کا تذکرہ، جب اس نے حج اور عمرہ کو ملالیا ہو

3914 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى بِعَسُكُرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُوْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

(متن صديث) : كَسَمُ يَسُطُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ لَمُرَيِّهِ لَمُرَيِّهِ لَمُرَيِّهِ

ﷺ حضرت جاہر دلی تخطیبان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیَمٌ نے صفااور مروہ کا طواف صرف ایک مرتبہ کیا تھا جوآپ کے مج اور عمرے ( دونوں ) کے لئے تھا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ السروايت كا تذكره، جواس فض كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے، جواس بات كا قائل ہے:

اس روایت كا تذكره، جوان كرنے والا دومر تبه طواف كرے گا

3915 - (سنرصديث) الخبرك المُحرَّم دُبُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِيُّ، وَالْمُفَطَّلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُواهِيْمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ الزُّهُرِيُّ، قَالَ: اَخْبَوَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ مَنْ عُمَرَ،

3914- إستناده صبحيح عملى شرط مسلم، وقد تقدم برقم 3819، وقد صبرح ابن جريبج وأبو الزبير في تلك الرواية بالتحديث .

3915- إستباده ضعيف فإن حديث الدراوردى- وهو عبد العزيز بن محمد- عن عبد الله بن عمر منكر كما قال النسائى . وأخرجه البيهقى 5/107 من طرق عن أحمد بن أبى بكر الزهرى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/67، والدارمى 2/43، والترمذى 948 فى الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، وابن ماجه 2975 فى المناسك: باب طواف القارن، والدار القطنى 947 والطحاوى 2/197 من طرق عن الدراوردى به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب، تفرد به الدراوردى، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح .

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَالِمُّانُ مَنْ حَجَيهِ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَالِمَّانُ مَنْ حَجَيهِ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عمر رفي النهاء نبي اكرم مَا لَيْنِهُم كاية فرمان قل كرتے ہيں:

'' جو شخص حج اورعمرے کو جمع کرلے وہ ان دونوں کے لئے ایک مرتبہ طواف کرے گا اور وہ اس وقت تک احرام نہیں ۔ کھولےگا'جب تک اس سے فارغ نہیں ہوجا تا''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ السَّروايت كا تذكره، جواس مُحص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے، جواس بات كا قائل ہے:

#### حج قران کرنے والا دومر تبہ طواف اور دومر تبہ سعی کرے گا

3916 - (سندصريث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَحِلَّ حَتَّى يُومِ النَّحُرِ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا

🟵 😂 حضرت عبدالله بن عمر والفيها ، نبي اكرم مَلَا اللهُ كايه فرمان قل كرتے ہيں :

''جو شخص حج اور عمرے کو اکٹھا کر لے تو ایک ہی طواف ان دونوں کے لئے کافی ہوگا اور ایساشخص اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا'جب تک قربانی کا دن نہیں آجاتا پھروہ ان دونوں کا احرام ایک ہی دفعہ کھولے گا''۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ السَّروايت كا تذكره، جوال شخص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے، جواس بات كا قائل ہے:

#### حج قران کرنے والا دومر تبه طواف اور دومر تبہ سعی کرے گا

3917 - (سند صديث) اَحُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيلِ بُنِ سِنَانِ الطَّائِقُ، قَالَ: اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ:

(مَثَن صَديث) نَحَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَاهَلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَعِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَعِلَّ حَتَّى يَعِلَّ مِنْهُ مَا

3916- إسناده ضعيف وهومكرر ما قبله

3917- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر 3912 .

جَمِيعًا، قَالَتُ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَآنَا حَائِضٌ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْقُضِى رَاسُكِ، وَامْتَشِطِى، وَاهِلِّى بِالْحَجِّ، وَدَعِى الْعُمْرَةَ، قَالَتُ: فَفَعَلْتُ، فَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى بَكُو إلى التَّعِيمِ، فَلَا قَضَيْنَا الْحَجَّ، اَرُسَلِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى بَكُو إلى التَّعِيمِ، فَاعَتَ مَرْتُ ، فَقَالَ: هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ، قَالَتُ: فَطَافَ الَّذِينَ اهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافُوا طَوَافًا الْحَجِّ وَجَمَعُوا الْحَجِّهِمْ، وَامَّا الَّذِينَ كَانُوا اهَلُّوا بِالْحَجِّ وَجَمَعُوا الْحَجَّ وَالْمُمُونَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈھ ٹھی بیان کرتی ہیں: ججۃ الوداع کے موقع پروہ لوگ نبی اکرم سَلَی تَیْم کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے عمرے کا تلبیہ پڑھا پھر نبی اکرم سَلَی تَیْم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور موجود ہووہ عمرے کے ساتھ جج کا بھی تلبیہ پڑھے پھروہ اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا'جب تک وہ ان دونوں سے فارغ نہیں ہوجا تا۔

سیّدہ عائشہ فی آئی ای کرتی ہیں: جب میں مکہ آئی تو جھے یض آگیا میں نے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا اور صفاومروہ کی سعی بھی نہیں کی۔ میں نے اس بات کی شکایت نبی اکرم مَنْ اللّیٰ اسے کی تو آپ نے ارشا دفر مایا: تم اپنے بال کھول کران میں کتکھی کر لواور حج کا تلبیہ پڑھنا شروع کر واور عمر کے وچھوڑ دو۔ سیّدہ عائشہ و ٹائیٹا بیان کرتی ہیں: میں نے ابیا ہی کیا جب ہم نے جم مکمل کرلیا تو نبی اکرم مَنْ اللّیٰ کیا نبیہ بن ابو بکر کے ہمراہ تعیم بھیجا و ہاں سے میں نے عمرہ کیا۔ نبی اکرم مَنْ اللّیٰ کے ارشاد فر مایا: بی تمہارے عمرے کی جگہ ہوگیا۔

سیّدہ عائشہ ڈانٹھ ایان کرتی ہیں: جن لوگوں نے عمرے کا تلبیہ پڑھاتھا انہوں نے بیت اللّٰد کا طواف اور صفاومروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیا۔ پھر انہوں نے منیٰ سے واپس آنے کے بعد حج کے لئے دوسری مرتبہ طواف کیا جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے حج کا تلبیہ پڑھاتھا انہوں نے حج اور عمرے کو جمع کرلیاتھا 'تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا۔

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِى اَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعُدَ تَقُدِمَتِهِمُ الْإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ

اس مقام کا تذکرہ، جہال مصطفیٰ کریم اللہ ان اس مقام کا تذکرہ، جہال مصطفیٰ کریم اللہ ان اس ان کا حکم دیا،

جس كاذكرهم نے كياہے، حالانكه پہلے وہ حضرات عمرہ كا تلبيه پڑھ رہے تھے

3918 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ بَكُرِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَفُلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَشْهُو الْحَجّ، وَلَيَالِي الْحَجّ، وَحَرَمٍ

3918 - إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3795 . أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري .

الْحَبِّ حَتَّى نَزَلْسَا بِسَرِفٍ، قَالَتْ: فَحَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ لَمُ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى، فَلا ، قَالَتْ: فَالاَحِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ اَصْحَابِهِ، وَاحَبُ اَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُى، فَلا ، قَالَتْ: فَالاَحِدُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ اَصُحَابِهِ، فَكَانُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

ﷺ کی اراقوں میں جج کے قابل احترام (مخصوص موسم میں) نی اکرم منافیظ کے ہمراہ روانہ ہوئے کے قابل احترام (مخصوص موسم میں) نی اکرم منافیظ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب ہم نے سرف کے مقام پر پڑاؤ کیا توسیّدہ عاکشہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: نی اکرم منافیظ کے باس قربانی کا جانورموجود نہ ہواوروہ اسے عمر سے اپنے اصحاب کے پاس قربانی کا جانورموجود ہووہ الیانہیں کرسکا۔ سیّدہ عاکشہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: پہلوگوں نے اسے مرقوف کر دیا اور پھولوگوں نے اسے مرک کر دیا۔ سیّدہ عاکشہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: جہاں تک کہ نبی اکرم منافیظ کے لوگوں نے اسے مرقربانی کا جانورموجود تھا وہ عمرہ (کرکے احرام نہیں کھول) سیّدہ عاکشہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: بی اکرم منافیظ میرے پاس تشریف لائے تو میں رور بی تھی۔ نبی اکرم منافیظ نے دریافت کیا: تم سیّدہ عاکشہ ہوئتو میں نے عرض کی: میں نے اکرم منافیظ نے دریافت کیا: تم کیوں رور بی تھی۔ نبی اکرم منافیظ نے دریافت کیا: تم کیوں رور بی تھی۔ نبی اکرم منافیظ نے دریافت کیا: تم کیوں موجود تھوں کہ بین کرستی۔ نبی اکرم منافیظ نے دریافت کیا: تم کیوں موجود تھوں کہ بین کرستی۔ نبی اکرم منافیظ نے دریافت کیا: کیوں تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی: میں نماز اوانم ہیں کرستی۔ نبی اکرم منافیظ نے دریافت کیا: کیوں تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی: میں نماز اوانم ہیں کرستی۔ نبی اکرم منافیظ نے تم پر بھی وہ ی چیزمقرر کی ہے جو فرمایی نبیس کرستی۔ نبی اکرم منافیظ نے تم پر بھی وہ ی چیزمقرر کی ہے جو فرمایی نبیس کرستی۔ تم اسے بی تم وریافت کیا: کیوں تمہیں کیا ہوا؟ میں نبی عورت ہو۔ اللہ تعالی نے تم پر بھی وہ ی چیزمقرر کی ہے جو فرمای کی نبیش کرسک ہوئی کیا ہوگ ۔

سیّدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں: ہم لوگ جی کے لئے روانہ ہوئے بہاں تک کہ ہم منی آ گئے اور میں پاک ہوگئی۔ پھر میں منی نظی میں نے بیت اللّٰد کاطواف افاضہ کیا۔

سیدہ عائشہ طاقبا میان کرتی ہیں: پھر میں نبی اکرم منافیا کے ہمراہ آخری روانگی میں نکلی بہاں تک کہ نبی اکرم منافیا کے وادی

محصب میں پڑاؤ کیا۔ آپ کے ہمراہ ہم نے بھی پڑاؤ کیا۔ نبی اکرم مَنَالِیَّا نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر مِنْالِیُوْ کو بلایا اورارشاد فر مایا ۔
تم اپنی بہن کوحرم سے باہر لے جاؤاسے عمرے کا احرام بندھوالاؤ۔ تم دونوں فارغ ہوکر یہاں آ جانا میں تم دونوں کا انتظار کروں گا' جب تک تم آنہیں جاتے ۔ سیّدہ عاکشہ رُق بین: اس موقع پر میں نکلی' یہاں تک کہ میں (عمرہ کرکے فارغ ہوگئ) اور میں طواف کرکے فارغ ہوگئے طواف کرکے فارغ ہوگئے موات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی نبی اکرم مَنَالِیُّا نِے ارشاد فر مایا: تم لوگ فارغ ہوگئے ہو؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں پھر نبی اکرم مَنالِیُّا نے اپنے ساتھیوں کوروائلی کا حکم دیا۔ ہم نے روائلی کی تیاری کر لی نبی اکرم مَنالِیُّا نے اور مدینہ کا گزر بیت اللہ کے پاس سے صبح کی نماز سے پہلے ہوا آپ نے اس کا طواف کیا پھر (مکہ کرمہ سے) تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

فِحُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَمَرَهُمْ مَا وَصَفَنَا قَدُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِ فِ قَبَلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً الْخُرَى مِثْلَ مَا اَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِ فِ السَّابِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

**3919 - (ُسندصديث)** اَخُبَـرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ بُنُ المُكَلِّئِیُّ، وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ اَبُوْ خَيْثَمَةَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

(متن صديث): خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمُ يَكُنُ مَعُهُ هَدُى فَلْيَحِلَّ، فَقُلْنَا بِالْبَحِبِّ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمُ يَكُنُ مَعُهُ هَدُى فَلْيَحِلَّ، فَقُلْنَا بِالْحَبِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَلُ لِللهِ بَيْنَ لَنَا دِينَنَا، كَانَّمَا خُلِقُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَلُ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَلُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا بَلُ لِلهَ بَيْنُ لَنَا دِينَنَا، كَانَّمَا خُلِقُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا بَلُ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا بَلُ لِلهَ بَيْنُ لَنَا دِينَنَا، كَانَّمَا خُلِقُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا بَلُ فِيمَا جَفَّتُ بِهِ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا بَلُ فِيمَا جَفَّتُ بِهِ الْاقَلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمُقَلِمُ ، وَجَرَتْ بِهِ الْمُقَالِمُ ، وَخَرَتْ بِهِ الْمَقَلِمُ ، وَخَرَتْ بِهِ الْمُقَلِمُ ، وَخَرَتْ بِهِ الْمُقَلِمُ ، وَخَرَتْ بِهِ الْمَقَلِمُ ، وَخَرَتْ بِهِ الْمُقَالِ مَنْ مُنَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ

9919 حديث صحيح رجاله ثقات الملائي: هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه . وقد تقدم برقم 3791 ورواه مسلم مختصرا، وصرح عنده ابن الزبير بالتحديث . وأخرجه أحمد 3/292-293 عن يحيى بن ادم، بهذا الإستاد . وأخرجه مسلم1318 351 في المحج: باب الإشتراك في الهدى، من طويقين، عن أبي خيثمة، به مختصرا . وأخرجه أحمد 3/388 و 3921 .

تُوضِيح مصنف: قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَاذِهِ الْآخِبَارِ الَّتِي ذَكُرُنَاهَا فِي اِفْرَادِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ، وَقِرَانِهِ وَتَمَتَّعِهِ بِهِمَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهَا الْآئِمَّةُ مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه يَـوُمِنَا هَلَا، وَيُشَيِّعُ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ، وَآهُلُ الْبِدَعِ عَلَى آئِمَّتِنَا، وَقَالُوا: رَوَيْتُمُ ثَلَاثَةَ آحَادِيتَ مُتَضَادَّةٌ فِي فِعُلِ وَّاحِّدٍ، وَرَجُـلِ وَّاحِـدٍ، وَحَالَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّزَعَمْتُمْ آنَّهَا ثَلَاثَتُهَا صِحَاحٌ مِّنُ جِهَةِ النَّقُلِ، وَالْعَقُلُ يَدُفَعُ مَا قُلْتُمْ، اِذْ مُحَالٌ أَنَّ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ مُفْرَدًا قَارِنًا مُتَمَتِّعًا، فَلَمَّا صَحَّ آنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي حَالَةٍ وَّاحِدَةٍ قَارِنَّا مُتَمَتِّعًا مُفُرَدًا صَحَّ أَنَّ الْاَخْبَارَ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ، وَمَهُمَا جَازَ لَكُمْ أَنْ تَـرُدُّوا خَبَـرًا يَـصِـخُ، ثُـمَّ لَا تَسْتَعُـمِـلُـوهُ، أَوْ تُـؤُثِـرُوا غَيْـرَهُ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلْتُمْ فِي هاذِهِ الْآخَبَارِ الثَّلاثَةِ، يَجُوزُ لِيخِصْمِكُمْ أَنْ يَّأْخُذَ مَا تَرَكْتُمُ وَيَتُرُكَ مَا أَخَذْتُمْ، وَلَوْ تَمَلَّقَ قَائِلٌ هٰذَا فِي الْخَلُوةِ اِلَى الْبَارِءِ جَلَّ وَعَلا وَسَالَهُ التَّوُفِيقَ لِإصَابَةِ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ لِطَلَبِ الرُّشُدِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْآخُبَارِ، وَنَفْي التَّصَادِ عَنِ الْأَثَارِ لَعَلِمَ بِتَوْفِيقِ الْـوَاحِـدِ الْجَبَّارِ، أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضَادَ بَيْنَهَا وَلَا تَهَاتُرَ، وَلَا يُكَذِّبُ بَعُضُهَا بَعْضًا إِذَا صَحَتُ مِنْ جِهَةِ النَّقُلِ، لَعَرِفَهَا الْمُحَصُوصُونَ فِي الْعِلْمِ، الذَّابُّونَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَ، وَعَنْ سُنَتِهِ الْقَدَحَ، الْمُؤْثِرُونَ مَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ مِنُ أُمَّتِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْفَصُلُ بَيْنَ الْجَمْعِ فِي هٰذِهِ الْاَخْبَارِ اَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ حَيْثُ أَحْرَمَ، كَذَٰلِكَ قَالَهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَحَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُّ بِ الْعُمْرَةِ وَحُدَهَا حَتَّى بَلَغَ سَرِف، آمَرَ آصْحَابَهُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ ٱفْلَحَ بُنِ حُمَيْدٍ، فَمِنْهُمْ مَنُ ٱفْرَدَ حِينَئِذٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَامَ عَلَى عُمْرَتِهِ، وَلَمْ يَحِلُّ، فَأَهَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا مَعًا حِينَئِذٍ إلى أَنْ دَحَلَ مَكَّةً، وَكَـٰذَٰلِكَ اَصْحَابُهُ الَّذِينَ سَاقُوا مَعَهُمُ الْهَدْيَ، وَكُلُّ خَبَرٍ رُوِىَ فِي قِرَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ حَيْثُ رَاوُهُ يُهِ لُّ بِهِمَا بَعُدَ اِدُخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ اِلَى اَنْ دَخَلَ مَكَّةً، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَطَافَ وَسَعَى، اَمَرَ ثَانِيًا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيَ، وَكَانَ قَدْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ اَنْ يَّتَمَتَّعَ وَيَحِلَّ، وَكَانَ يَتَلَهَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الْإِهْلَالِ، حَيْثُ كَانَ سَاقِ الْهَدْيَ حَتَّى، إنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مِمَنُ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ لَمْ يَكُونُواْ يُحِلُّونَ حَيْثُ رَاوَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانَ مِنْ آمُرِهِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ دُخُولِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ، وَآحُرَمَ الْمُتَمَتِّعُونَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى مِنَّى، وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، إذِ الْعُمْرَةُ الَّتِي قَدْ اَهَلَّ بِهَا فِي آوَّلِ الْاَمُو قَدِ انْقَضَتُ عِنْدَ دُخُولِيهِ مَكَّةَ بِطَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْاوَةِ، فَحَكَى ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُرَدَ الْحَجَّ اَرَادَ مِنْ خُرُوجِهِ اللي مِنِّي مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ هاذِهِ الْاَخْبَارِ تَضَادٌ اَوْ تَهَاتُرٌ، وَ فَ قَنَا اللَّهُ لِمَا يُقَرِّبُنَا اِلَيْهِ، وَيَزْلِفُنَا لَدَيْهِ مِنَ الْحُضُوعِ عِنْدَ وُرُودِ السُّنَنِ إِذَا صَحَّتُ، وَالِانْقِيَادِ لِقُبُولِهَا وَاتِّهَامِ

الْاَنْفُسِ وَإِلْنَوَاقِ الْعَيْبِ بِهَا إِذَا لَمْ نُوَقَّقُ لِإِدُرَاكِ حَقِيقَةِ الصَّوَابِ دُونَ الْقَدْحِ فِى السُّنَنِ وَالتَّعَرُّجِ عَلَى الْارَاءِ الْمَنْكُوسَةِ وَالْمَقَايَسَاتِ الْمَعْكُوسَةِ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْؤُولِ

حضرت جابر والنه الموسل المستحدد المستحد المستحدد المستحد

(امام ابن حبان مُعِنَّة فرماتے ہیں:)وہ روایات جوہم نے ذکر کی ہیں۔ان میں نبی اکرم مَثَّاتِیْمُ کے جج افراد کرنے ، یا جج تمتع یا حج قران کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم مَثَّاتِیْمُ کے زمانہ اقدس سے لے کر ہمارے آج کے دن تک ائمہ کے درمیان اختلاف رہا ہے۔معطلہ فرقے کے افراد اور دیگر اہل بدعت اس حوالے سے ہمارے ائمہ پرطعن وشنیج کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں:

آپلوگوں نے ایک ہی فعل، ایک ہی فرداورایک ہی حالت کے بارے میں تین متضا دروایات نقل کی ہیں اور آپلوگ اس بات کے قائل ہیں کنقل ہیں کا تا ہے۔ ہی فرداورایات صحیح ہیں حالا نکہ عقل آپ کے موقف کوسلیم نہیں کرتی کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ جمتۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم مُنافِیْرِ ان جج افراد بھی کیا ہو، جج قران بھی کیا ہواور جج تمتع بھی کیا ہو۔ توجب یہ بات درست (طور پر ثابت) ہوگئ کہ نبی اکرم مُنافِیْرِ ایک ہی حالت میں جج قران تمتع اورافراد کرنے والے نہیں تھے تو یہ بات بھی ثابت ہوجائے گی کہ ان روایات کو قبول کرنا ضروری ہے جو عقل کے موافق ہوں۔

بعض اوقات آپ کے لئے یہ بات جائز ہوتی ہے کہ آپ کی صحیح حدیث کو اختیار نہ کریں، آپ اس پڑمل نہ کریں، یا کی دوسری روایت کو اس پر ترجیح دیں، جس طرح آپ نے ان تین روایات کے بارے میں کیا ہے، تو پھرآپ کے خالف فریق کے لئے بھی یہ بات جائز ہوگی کہ وہ اس روایت کو اختیار کرلے جسے آپ نے اختیار کیا ہو۔ کیا ہو۔ (ابن حبان کہتے ہیں) اس بات کا قائل شخص اگر خلوت میں اپنے پر وردگار کی بارگاہ میں گریہ وزار کی کرتا اور اس سے بید عا مانگنا کہ (اللہ تعالی اسے) حق اور ہدایت تک پہنچا دے، تا کہ وہ شخص ''ایک'' اور ''غالب' (معبود) کی عطا کر دہ تو فیق کے ذریعے روایات کے درمیان تطبیق دینے ، اور آثار میں تضاد کی نفی کرنے کے لئے رہنمائی کا طلب گار ہوتا۔ (تو اسے پہنچ ہیل جاتا) نبی اکرم مُنگائی سے منقول روایات میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اور نہ ہی ان میں سے کوئی روایت کسی دوسری روایت کی تکذیب کرتی ہے جبکہ وہ فقل کے اعتبار سے متند طور پر ثابت ہو۔ جس سے علم حدیث کے ماہرین آگاہ ہوں اور نبی اکرم مُنگائی کی کہ خوالے طرف (منسوب کی جانے والی) جھوٹی باتوں اور آپ منگائی کی سنت (پر کئے جانے والے اعتراضات کو) پرے کرنے والے طرف (منسوب کی جانے والی) جھوٹی باتوں اور آپ منگائی کی سنت (پر کئے جانے والے اعتراضات کو) پرے کرنے والے (حضرات محدثین) جو نبی اکرم مُنگائی کے متند طور پر منقول حدیث کو آپ کے بعد آنے والے آپ کی امت کے کسی بھی دوسر سے مخص کے قول پر ترجیح دیتے ہیں۔

ان روایات کے درمیان تطبیق دینے کی صورت یوں ہوگ۔ جب نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے احرام باندھا تو آپ نے عمرہ کا تلبیہ پڑھناشروع کیا۔

امام مالک نے زبری عروہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ فاتشا سے ای طرح نقل کیا ہے۔

جب نبی اکرم منگیر روانہ ہوئے تو آپ صرف عمرہ کا تلبیہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ''سرف' کے مقام پر پہنچ تو آپ نے اپنے اصحاب کووہ تھم دیا، جس کا ذکر ہم نے افلح بن حمید کے حوالے سے منقول روایت میں کیا ہے۔

تواس وقت صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے حج افراد کا تلبیہ پڑھنا شروع کیا،بعض حضرات اپنے عمرہ کے تلبیہ پر برقرار رہے،(انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی)

اس موقع پر نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے (حج اور عمرہ) دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا۔ یہاں تک کہ آپ مکہ میں داخل ہوگئے۔ آپ کے وہ اصحاب جواپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آئے تھے ان کی بھی یہی حالت تھی۔

نی اکرم مُنَافِیَّا کے جج قران کے بارے میں جو بھی روایات نقل کی گئی ہیں۔ بیاس وقت کے بارے میں ہیں جب صحابہ کرام نے نبی اکرم مُنَافِیْنَا کو عمرہ کے ساتھ جج کوشامل کر کے ان دونوں کا ایک ساتھ تلبیبہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم مُنَافِیْنِام مکہ کرمہ تشریف لے آئے۔

جب نبی اکرم مَنَاتِیْنِ کَم مَنَاتِیْنِ مَکَ تَشریف لے آئے، آپ مَناتِیْنِ نے (بیت اللّٰد کا) طواف کرلیا (صفاومروہ کی) سعی کر لی، تو جولوگ قربانی کا جانورساتھ نہیں لائے تھے اور عمرہ کا تلبیہ پڑھتے رہے تھے۔ آپ نے انہیں دوسری مرتبہ بیتھم دیا کہوہ تہتع کرکے احرام کھول دیں۔

نبی اکرم مُنْ اَیْنَا نے اس بات پرافسوں کا اظہار کیا کہ قربانی کا جانور ساتھ لانے کی وجہ ہے آپ کا تلبیدرہ گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم مُنْ اِنْنِیْم نے بعض اصحاب جواپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔انہوں نے احرام ختم نہیں کیا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم مَنْ اِنْنِیْم نے حکے عالم میں سیدہ عاکشہ ڈانٹیا کے پاس نبی اکرم مَنْ اِنْنِیْم غصے کے عالم میں سیدہ عاکشہ ڈانٹیا کے پاس

تشريف لائے جس كاذكر ہم كر چكے ہيں۔

جب ترویہ کا دن آیا تو تمتع کرنے والوں نے (نے سرے سے حج کا) احرام باندھا، نبی اکرم تالیقیم منی کی طرف روانہ ہوئے۔آپاس وقت صرف حج کا تلبیہ پڑھ رہے تھے،آپ آغاز میں جوعمرہ کا تلبیہ پڑھ رہے تھے، وہ تو آپ تالیقیم کے مکہ مرمہ تشریف لانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے ،صفاومروہ کی سعی کرنے سے ادا ہو چکا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈلاٹنٹڈاورسیدہ عائشہ ڈلٹٹٹانے جو یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم مُلٹٹٹٹا نے صرف حج ( کا تلبیہ پڑھا) اس سے ان کی مرادوہ وقت ہوگا جب نبی اکرم مُلٹٹٹٹا کمہ کمرمہ سے منیٰ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔

اس طرح ان روایات میں کوئی تضاداورا ختلاف باقی نہیں رہے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تو فیق عطا کرے جواس کی بارگاہ کا قرب دلاتی ہے اور اس کے قریب کرتی ہے۔ (یعنی) جب احادیث متند طور پر ثابت ہوجا کیں، تو ان کے سامنے جھک جا کیں، اور انہیں قبول کرنے کے لئے سرتسلیم خم کردیں اور جب ہمیں صحح حقیقت کے ادراک کی تو فیق نصیب نہ ہوتو ہم احادیث پر اعتراض کرنے، غلط آراء اور غلط قیاس کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے آپ پر الزام عاکد کریں اور اپنے آپ کے ساتھ عیب کو لاحق کریں۔ (یعنی اسے اپنی ذاتی خامی سمجھیں) بے شک وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) سب سے بہتر مسئول ہے۔

# بَابٌ، التَّمَتعُ

#### باب: حج تمتع كابيان

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالتَّمَتُّعِ لِمَنُ اَرَادَ الْحَجَّ وَاسْتِحْبَابِهِ، وَإِيثَارِهِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفُرَادِ مَعًا جُوْضُ جَعَ كَارَاده كرے، اسے جَ تَمتع كرنے كاتحكم ہونے كا تذكره، اس جَ تَمتع كا) مستحب ہونا، اسے جج قران اور جج افراد دونوں يرتر جي حاصل ہونے (كابيان)

3920 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا حَيُوةُ، وَذَكَرَ اَبُوْ يَعْلَى اخْرَ مَعَهُ، قَالَا: سُمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ اَبِي حَبِيبٍ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي اَبُوْ عِمْرَانَ،

(متن صديث): آنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَ الِيهُ، قَالَ: فَاتَيْتُ أُمَّ سَلَمَلَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، اِنِّى لَمُ آحُجَّ فَسَالُتُهَا، فَسَالُكُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ عَبَالِيْهِ مَا شِئْتَ، قَالَ: ثُمَّ اَتَيْتُ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَالُتُهَا، فَطَالَتُ لِى مِثْلَ مَا قَالَتُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَاَخْبَرْتُهَا بِقُولِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لِى أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ فَقَالَتْ لِى مُثَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِى حَجَّةٍ

تُوشِيح مصنف:قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عِمْرَانَ هَذَا اسْمُهُ أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ مِنْ ثِقَاتِ اَهْلِ مِصْرَ

ابوعمران بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنے غلاموں کے ہمراہ جج کیادہ بیان کرتے ہیں: میں اُم المونین سیّدہ اُم اللہ وظافی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی: اے اُم المونین! میں نے بھی جج نہیں کیا تھا، تو کیا میں عمرے سے آغاز کروں یا پہلے جج کرلوں؟ سیّدہ اُم سلمہ والیہ اُن نے فرمایا: تم ان دونوں میں سے جسے چاہو پہلے کرلؤ وہ بیان کرتے ہیں: پھر میں اُم المونین سیّدہ صفیہ والیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا: انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا

3920 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبى عمران، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وثقه المؤلف، والنسائي، والعجلي، وقال ابن يونس: كان وجيها بمصر والحديث عند أبى يعلى في مسنده 325/1 و الآخر الذي ذكره أبو يعلى هو ابن لهيعة وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/791 عن هو ابن لهيعة وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/791 عن هارون بن مملوك المصرى، عن المقرى، عن حيوة بن شريح، به وأخرجه الطيراني 23/790 من طريق بن المبارك عن حيوة به وأخرجه أحمد 6/297 من طريق بن المبارك عن حيوة به وأخرجه أحمد 6/297 من عن يزيد بن أبي حبيب، به وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/235 وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات وأنظر 3922 .

جوسيده أم سلمه فالفائك خواب دياتها

وہ کہتے ہیں: پھر میں سیّدہ اُم سلمہ ڈاٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے انہیں سیّدہ صفیہ ڈاٹھا کے بیان کے بارے میں بتایا' توسیّدہ اُم سلمہ ڈاٹھا نے مجھے نے مایا: میں نے نبی اکرم سَالیّتِا کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔ ''اے محمد کے گھر والو! تم میں سے جو محض حج کرے وہ حج میں عمرے کا بھی ذکر کرے (یعنی تلبید پڑھتے ہوئے ایسا کرے)۔

(امام بن حبان رُوَالْدَيْنَ مات بین ) ابوعمران نامی رادی کانام اسلم ابوعمران ہے اور یہ صریے تعلق رکھنے والے ثقة رادی ہیں۔ ذِکُو الْنَحْبَوِ اللّذَالِّ عَلَى اَنَّ اسْتِحْبَابَ التَّمَتُّعِ لِمَنْ قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، وَإِيثَارَهُ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ

اس روایت کا تذکرہ، جواس بات پردلالت کرتی ہے: جو مخص بیت عتیق کا قصد کرتا ہے۔ اس کے لیے جج تمتع کرنامسخب ہے، اوراسے جج قران اور جج افراد پرتر جی حاصل ہے

3921 - (سندصديث) أَخُبَرَنَا ابُنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(متن صديث) : اهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا، لَا نَخْلِطُ بِغَيْرِهِ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِا رَبَعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طُفُنَا بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُ وَقِ، وَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَجْعَلَهَا عَمُرَةً، وَانُ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلْنَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ الله خَمْسٌ، فَنَخُرُ جُ اليَهَا، وَسَلَّمَ ان نَجْعَلَهَا عَمُرَةً، وَان نَحِلَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَا بَرُّ كُمْ وَاصْدَقُكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدَى لَا حُلَلْتُ وَمَذَا كِيرُنَا تَقُطُرُ مَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَا بَرُّ كُمْ وَاصْدَقُكُمْ، وَلَوْلَا الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَا بَرُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا بَدِهِ لَعَامِنَا هَذَا اللهُ إِلَا بَدِهُ لِعَامِنَا هَذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا بَدِي لَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا بَدِهُ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا كَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا لَهُ مَا لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ لِلْا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ اللهُ الل

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ نیایان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم سکا ٹیٹے کے ہمراہ صرف جج کا تلبیہ پڑھااس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں کی ذوائج کی چارتاریخ کوہم لوگ مکہ آگئے۔ جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کرلیا اور صفاومروہ کی سعی کر لی تو نبی اگرم سکا ٹیٹے ان نہم دیا کہ ہم اسے عمرے میں تبدیل کرلیں اور ہم اپنی خواتین کے لئے حلال ہوجا کیں ہم نے آپس میں میں میں ایک ہمارے اور عرف میں صرف پانچے دن باقی رہ گئے ہیں ہم جب عرف کی طرف جا کیں گئے تو ہماری شرمگا ہوں سے منی کے قطرے کہا: ہمارے اور عرف میں صرف پانچے دن باقی رہ گئے ہیں ہم جب عرف کی طرف جا کیں گئے تو ہماری شرمگا ہوں سے منی کے قطرے

3921 - إسناده صحيح على شرط البحارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمَّن بن إبراهيم، فمن رجال البخارى . وتقدم بوقم 3791 من طريق ابن جريج، عن عطاء . وأخرجه ابن ماجة 2980فى المناسك: باب فسخ الحج، عن عبد المرحمُّن بن ابراهيم الدمشقى، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داؤد 1787 فى السمناسك: باب إفراد الحج، عن الوليد بن مزيد، عن الأوزاعى، به . وأنظر 3924 .

فیک رہے ہوں گے۔ نبی اکرم مَنَّ النِّیْمُ نے ارشاد فرمایا: میں تم سب سے زیادہ نیکوکاراور تم سب سے زیادہ سچا ہوں۔اگر قرآبانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ حضرت سراقہ بن ما لک دِلْالنَّمُ کھڑے ہوئے۔انہوں نے عرض کی: یارسول اللّٰدمَنَّ النَّیْمُ اِکسالیہ سہولت اس سال کے لئے ہے۔ سبولت اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی اکرم مَنْ النِّیْمُ اِنْ فرمایا: بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ اِهْلالِ الْمَرْءِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ الْخَمْرَةِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا الْحَجِ، وَالْإِيثَارِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا

اس روایت کا تذکرہ، جواس بات پر دلالت کرتی ہے، آ دی کے لیے بیہ بات مستحب ہے کہ وہ جج تمتع کا تلبیہ پڑھے اوراسے جج قران اور جج افراد دونوں پرتر جیح دے

3922 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو عِمْرَانَ،

(مُمْتُنَ مَدِّيثُ): اللَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَ الِيهِ، قَالَ: فَاتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلُتُ: يَا أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ إِنِّى لَمُ اَحُجَّ قَطُّ، فَبِايِّهِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ شِنْتَ بَعُدَ اَنْ تَحُجَّ، فَلَا اَنْ تَحُجَّ، وَإِنْ شِنْتَ بَعُدَ اَنْ تَحُجَّ، فَلَا اللهِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجْ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجِّ

﴿ ابوعران بیان کرتے ہیں: انہوں کے اپنے غلاموں کے ہمراہ جج کیا وہ بیان کرتے ہیں: میں سیّدہ اُمّ سلمہ فُاہِنا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی: اے اُمّ المونین! میں نے پہلے جج نہیں کیا تو اب میں پہلے جج کروں یا عمرہ کردل ؟ سیّدہ اُمّ سلمہ فُاہِنا نے فرمایا: اگرتم چاہوئو جج کرنے سے پہلے عمرہ کرلولدرا گرچاہوئو جج کرنے کے بعد عمرہ کرلینا پھر میں سیّدہ صفیہ فُاہِنا کی خدمت میں حاضر ہوا۔

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی بات ارشاد فرمائی میں واپس سیّدہ اُمّ سلمہ فُاہِنا کی خدمت میں حاضر ہوا۔
انہیں سیّدہ صفیہ فُرہائی کے بیان کے بارے میں بتایا تو سیّدہ اُمّ سلمہ فُرہائی نین نے بتایا: میں نے بی اکرم مَثَاہِنی کو بیہ بات ارشاد فرماتے ہو کا بیا ہے۔

"ا فَيْمَ كَالَمُوالُوا تَمْ مِينَ سَنَحَوَّضَ فَيْ كَرْبُوهُ فِي عَمْرُ خَالُمُ كَالْبَيْدِ بِرِّكُ". ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِذَا قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ، وہ فج (سے پہلے) عمرہ کے ذریعے تنع کرے جبوہ بیت عتیق کا قصد کرتا ہے

<sup>3922-</sup> إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران، وهو ثقة . وقد تقدم برقم 3920 .

3923 - (سندصديث): آخبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ بِعَسُقَلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: آخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: آخبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْقَلٍ:

رَمْتُن مَدِيثُ أَنَّهُ سَمِعَ الطَّبَحَ الكَّبِنَ قَيْسٍ فِي حَجَّةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ يَقُولُ كَلا يَفُتِّى بِالتَّمَتُّعِ بِالتَّمَتُّعِ بِالتَّمَتُّعِ بِالتَّمَتُّعِ بِالتَّمَتُّعِ بِالتَّمَتُّعِ اللهُ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللهِ جَلَّ وَعَلا ، فَقَالَ لَهُ سَعُدُ بْنُ آبِي وَقَاصٍ: بِنُسَ مَا قُلُتُ يَا ابْنَ آخِي، فَوَاللهِ لَقَدُ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَعَلْنَاهُ مَعَهُ

کی محمد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ۔انہوں نے ضحاک بن قیس کوسنا یہ اس موقع کی بات ہے جب حضرت معاویہ بن ابوسفیان ٹالٹینڈ (اپنے عہد خلافت میں) جج کے لئے آئے تھے ضحاک یہ کہدرہے تھے جج کے ہمراہ عمرہ کوشامل کرنے کی سہولت کا فتوی وہ مخص دیگا جواللہ تعالی کے علم سے ناواقف ہوگا اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص ڈگائیڈ نے ان سے کہا: میرے بھیجتم نے بہت غلط بات کہی ہے اللہ کی سے اللہ کی شم! نبی اکرم مُلِالِیُّم نے ایسا کیا تھا آپ کے ہمراہ ہم نے بھی ایسا کیا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِآنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعُهُ الْهَدِّى بِكُلِّ الْإِخْلالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ ، جن حضرات (صحابہ کرام) کے ہمراہ قربائی کا جانو رہیں تھا، انہیں نی اکرم ٹائیڈ نے کمل طور پراحرام تم کرنے کا تھم دیا تھا، اس کے بعض (احکام تم کرنے کا) تھم نہیں دیا تھا 3924 - (سند صدیث): اَخبَونَا الْحُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِی مَعْشَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِی عَبْدِ الرَّحِیْمِ، عَنْ زَیْدِ بُنِ آبِی اُنْیُسَةَ، عَنْ آبِی الزُّبَیْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ): خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّة، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوَةِ، ثُمَّ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيَحُلِلُ وَلْيَجْعَلُهَا عَمُ مَرَدَةً ، فَقُلُنَا: حِلٌّ مِّنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ ، فَوَاقَعْنَا النِّسَاء ، وَلَبِسُنَا، وَتَطَيَّبُنَا بِالطِّيبِ، فَقَالَ النَّسَ: مَا هُذَا الْآمُرُ، نَاتِسَى عَرَفَةَ، وَايُورُنَا تَقُطُرُ مَنِيَّا؟، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِينَا كَالسُّ نَمَا هُذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِينَا كَالْمُ خُصَبِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدُ عَلِمُتُمُ آنِّى اَتُقَاكُمُ، وَلَوْ عَلِمْتُ آنَكُمْ تَقُولُونَ هَذَا مَا سُقَتُ الْهَدُى، فَاسْمَحُوا

3923 - رجاله ثقات رجال النصحيح غير محمد بن عبد الله بن نوفل، وهو مُحَمَّد بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ بْنِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ بْنِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ اللّه بْنِ الْحَارِثِ بُنِ تَوْفَلٍ بْنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الدارمي 2/35 - 36 من طريق السحاق عن الزهرى، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم 3939 . وأخرجه مسلم 1225 في المحج: باب جواز التمتع، من طرق عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن وقاص رضى الله عنه عن المتعة، فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعنى بيوت مكة يقصد معاوية بن أبي سفيان .

3924- حديث صنحينج، رجاله ثقات رجال الصحيح . وقد تقدم برقم 3919 من طريق زهير بن حرب، عن أبي الزبير . محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد الحراني، وهما ثقتان من رجال مسلم . بِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ ، فَقَالَ:يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، عُمْرَتُنَا هلِذِهِ الَّتِي اَمَرُتَنَا بِهَا اَلِعَامِنَا هلَاا اَمْ لِلْاَبَدِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُّ لِلاَبَدِ

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ اَمَرَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِخْلالِ وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ بِنَفْسِهِ

ال سبب كاتذكره، جس كى وجد سے نبى اكرم تليم في انہيں (يعنى صحابہ كرام كو) احرام ختم كرنے كا حكم ديا تھاليكن آپ تليم في خوداحرام ختم نہيں كيا تھا

3925 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ،

. (مَتْنَ صَديث): انَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَانُ النَّاسِ، حَلُّوا وَلَمْ تَعِطَّ ٱنْتَ مِنُ

3925 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في "الموطأ" 1/394 في الحج: باب ما جاء في النحر في الحج . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/375، والبخارى 1566 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و 1725 باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، و 5916 في اللباس: باب التلبيد، ومسلم 1229 في اللحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل اللحاج المفرد، وأبو داؤد 1806 في السمناسك: باب القران، والبيهقي 5/12، والبغوى 1885 . واخرجه احمد 6/283 و 285، والبخارى 1697 في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، و 4398 في المغازى: باب حجة الوداع، والنسائي 5/136 في مناسك الحج: باب التلبيد عند الإحرام، وابن ماجة 3046 في المناسك: باب من لبد رأسه، والطبراني في "الكبير" /23 311 و 312و 313 و 314 و 315 و

عُمْرَتِكَ؟، فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدُتُ رَأْسِي، وَقَلَّدُتُ هَدْيِي، فَلَا اَحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَ

حفرت عبداللہ بن عمر و اللہ بن عمر و اللہ بن عمر و اللہ بن عمر علیہ بیان سیدہ هصہ و اللہ بن میں اکرم مثل اللہ بن عمر علیہ بیان کرتے ہیں: سیدہ هصہ و اللہ بن اکرم مثل اللہ بی خدمت میں عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول دیا ہے اور آپ نے عمرے کے بعداحرام نہیں کھولا۔ بی اکرم مثل اللہ بیان کرتا اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا۔ بالوں کو جمایا ہوا ہے اور قربانی کا جانور ساتھ رکھا ہوا ہے اس لئے جب تک میں قربانی نہیں کرتا اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا۔

ذِكُرُ اَمُرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهُ الَّذِينَ اَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا اَنْ يَّحِلُّوا

نبی اکرم مَثَاثِیم کا پنے ان اصحاب کواحرام ختم کرنے کا حکم دینا، جنہوں نے عمرہ کا احترام باندھا تھا اوران کے ساتھ قربانی کا جانو زنہیں تھا

3926 - (سندحديث): اَخْبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِلَى، قَالَ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَوَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَوَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(متن صديث): خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَا مَنُ اَهَلَّ بِحَجِّ، وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحُمْرَةٍ ، فَلَمْ يُهُدِ فَلَيَحِلَّ، وَمَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلَمْ يُهُدِ فَلْيَحِلَّ، وَمَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُهُدِ فَلْيَحِلَ، وَمَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يَهُدِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُهُدِ فَلْيَحِلَّ، وَمَنُ اَهَلَّ بِحَجِّ، فَلَيْتِمَّ حَجَّهُ ، قَالَتُ عَائِشَهُ: وَكُنْتُ مِمَّنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

سیدہ عائشہ مدیقہ ڈٹا ٹیکا بیان کرتی ہیں: جہۃ الوداع کے موقع پرہم نبی اکرم ٹاٹیٹی کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں سے
کوئی صرف جج کا تلبیہ پڑھ رہا تھا اور کوئی صرف عمرے کا تلبیہ پڑھ رہا تھا اور اس نے قربانی کا جانور بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ نبی
اکرم ٹاٹیٹی نے ارشا دفر مایا: جو خص عمرے کا تلبیہ پڑھ رہا ہے اور اس نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں رکھا وہ احرام کھول دے اور جو خص
عمرے کا تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ اور اس نے قربانی کا جانور ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ احرام نہ کھولے جو خص حج کا تلبیہ پڑھ رہا تھا وہ اپنے جج

سيده عائشه في المان كرق بن بن الوكول بن شال في جوعر كاتبيه بر حد ته و المحتر ا

اس بات کے بیان کا تذکرہ مصطفیٰ کریم اللیم استخص کوعمرہ کے ہمراہ حج کوشامل کرنے کا حکم دیا

3926- إسساده صحيح على شرط الشيخين عبد الله هو ابن المبارك، ويونس بن يزيد هو الإيلى، وقد تقدم الحديث برقم 3912 و 3917 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد . وأنظر ما بعده . تھا، جس نے اس کا تلبیہ پڑھا تھا اوروہ اس سے پہلے قربانی کا جانور بھی ساتھ لایا تھا 3927 - (سد صدیث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْوَاهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(رُمْتُن صديث): خَرِجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَاهْلَلُتُ بِعُمُرَةٍ، وَلَمُ اكُنُ سُقُتُ الْهَدَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَانَ مِنْكُمْ قَدُ سَاقَ هَدُيًا فَلْيُهِلَّ بِحَجِّ مَعَ عُمُرَتِهِ، سُقُتُ الْهَدَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ اَصَنَّعُ فِي حَجَّتِى شُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ، قَالَتُ: فَحِضْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ اَصَنَّعُ فِي حَجَّتِى شُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ، قَالَتُ: فَحَجَجُتُ، فَبَعَثَ مَعِى رَسُولُ اللهِ كَيْفَ اَصَنَّعُ لِيهُ وَسَلَّمَ قَالَ : فَحَجَجُتُ، فَبَعَثَ مَعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِى بَكُو، فَاعِمْ رَبُى مَكَانَ عُمُرَتِى الَّتِى تَرَكُتُهَا

ﷺ سیّدہ عائشہ صَدیقہ فی بھیاں کرتی ہیں: جہۃ الوداع کے موقع پرہم لوگ نبی اکرم مالی کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ میں نے عمرے کا تلبیہ پڑھا میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے جاسی۔ نبی اکرم مَالی کی ارشاد فرمایا: تم میں سے جو خص قربانی کا جانور ساتھ لا یا ہوا سے عمرے کے ہمراہ جج کا تلبیہ بھی پڑھنا چاہئے پھروہ اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا۔ جب تک وہ ان دونوں سے فارغ نہیں ہوجا تا۔ سیّدہ عائشہ فی ہی بیان کرتی ہیں: عرفہ کی رات مجھے حض آگیا میں نے عرض کی: یارسول اللہ مالی ہی اب میں اپنے میں ہی کہ کے بارے میں کیا کروں؟ نبی اکرم مالی ہی اس مالی اللہ مالی ہی کہ کے بارے میں کیا کروں؟ نبی اکرم مالی ہی اکرم مالی ہی اکرم مالی ہی اکرم مالی ہی الی میں کھی کرلواور عمرے کوچھوڑ دواور جج کا تلبیہ پڑھو۔ سیّدہ عائشہ فی کہتی ہیں میں نے جج کرلیا۔ پھر نبی اکرم مالی ہی کے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر دی ہی کہ میں میں نے جج کرلیا۔ پھر نبی اکرم مالی ہی کے دورے عبدالرحمٰن بن ابو بکر دی ہی کہ میں میں کہ کہ میں عرب کی جگر مجھے مرہ کروایا جورہ گیا تھا۔
میرے اس عمرے کی جگر مجھے عمرہ کروایا جورہ گیا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِخْلَالِ، إِنَّمَا أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْى مَعَهُ فِي الابْتِدَاءِ اسبات كي بيان كا تذكره، احرام ختم كرناا سُخْص كي ليمباح قرارديا كياتها جوآغاز سے ہى اپنے ہمراه قربانی كاجانورنہيں لايا تھا

3928 - (سندحد يث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا

3927 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792 و 3795 و 3835 و 3912 و 3917 و 3917 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. عائشة. وأخرجه مسلم 1211 113 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والبيهقي 4/353 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/335 في الحج: باب إفراد الحج، وأحمد 6/245، والحميد، 205 205، والبخارى 1561 في الحج: باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج، و 1762 باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، و 1772 باب الإدلاج من المحصب، و 1787 في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، و 2984 في الجهاد: باب إرداف المرأة خلف أخيها، و 4008 في المغازى: باب حجة الوداع ومسلم 1211، وأبو داؤد 1783 في المعناسك: بناب إفراد الحج، والنسائي 5/146 في مناسك المحج: بناب إفراد الحج، والبيهقي 5/6 من طرق عن عائشة، به. وأنظر ما بعده.

جَرِيْرٌ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ بُنِ آخِي عَمْرَةَ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

رمتن صديث): حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَحَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ اَنْ يَبْحِلَّ إِلَّا اَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا ، قَالَتُ: وَاتَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَزُواجِهِ

کی سیدہ عائشہ رہے ہیں: جب ذیقعدہ خم ہونے میں پانچ دن رہ گئے تھے۔ توہم نبی اکرم مالی ہی کہ مراہ روانہ ہوئے۔ نبی اکرم مالی ہی کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ نبی اکرم مالی ہی کہ دیا جو تحص بیت اللہ کا طواف کر چکا ہودہ احرام کھول دے البتہ وہ خص نہیں کھولے گا'جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رہی ہیں کرتی ہیں: ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا' تو میں نے دریافت کیا! یہ کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: اللہ کے رسول نے اپنی ازواج کی طرف سے (گائے) ذرج کی ہے۔

ذِكُرُ وَصْفِ مَا يَعُمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

اس بات كاتذكره، جج تمتع كرنے والا تخص مكه ميں داخل مونے پر كيا طرز عمل اختيار كرے گا؟

3929 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ يَائِكٍ، عَنُ يَائِكٍ، عَنُ يَائِكٍ، عَنُ يَائِكٍ، عَنُ يَائِكٍ، عَنُ يَائِكٍ، عَنُ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:

(مَتَن صديث): خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، لَا نَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى، إذَا طَافَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى، إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، أَنْ يَبِحلَّ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَذَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا الْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، أَنْ يَبِحلَّ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَذَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا الْبَيْتِ بَلُقَالِمِ بُنِ هَالَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزُواجِهِ قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: اتَتُكُ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجُهِهِ

ﷺ سیّدہ عائشہ ڈاٹھی ایس نے بین : فیقعدہ ختم ہونے میں پانچ دن باقی رہ گئے تھے تو ہم لوگ نبی اکرم مُلَّالَّیْم کے ہمراہ روانہ ہوئے ہماراارادہ صرف جج کرنے کا تھا جب ہم مکہ کے قریب پہنچاتو نبی اکرم مَلَّالِیُّم نے بیتھم دیا کہ جس محض کے ساتھ قربانی کا جانور موجو ذہیں ہے جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفااور مروہ کی سعی کرلے تو احرام کھول دے۔سیّدہ عاکشہ ڈٹاٹھی بیان کرتی

3928- إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير: هو ابن حازم، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري . وانظر ما بعده .

9929 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وهو فى "الموطأ" 1/393 فى الحج باب ما جاء فى النحر فى الحج ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/369، والبخارى 1709 فى الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، و 2952 فى الحجاد: بباب الخروج اخر الشهر، والنسائي فى "الكبرى" كما فى التحفة 12/423 . وأخرجه الشافعي 1/368، والبخارى 1720 فى الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي والبخارى 1720 فى الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي 1758 فى مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج، وفى "الكبرى" كما فى التحفة 2/423وابن ماجه 2981 فى المناسك: باب فسخ الحج، والبيقى 5/5 من طرق عن يحيى بن سعيد، به .

میں: قربانی کے دن ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا کو میں نے دریافت کیا: یہ کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: نبی اکرم مَالَّیْنِمُ نے اپنی ازواج کی طرف سے (گائے) قربان کی ہے۔

ے بی اروان فی سرت سے را کہ اس کے بیروایت قاسم بن محر کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا: اللہ کی قسم اہم نے حدیث کو صحیح طور پر بیان کیا ہے۔ طور پر بیان کیا ہے۔

# بَابٌ، مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِمَارِهِ

باب: نبی اکرم نظا کے ج اورآپ کے عمرہ کرنے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

3930 - (سندحديث): اَحُبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَادِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَنْسِ،

(متن صديث) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَمْرَةً وَحَجَّا

الله عضرت انس والتوزيان كرت بين - انبول في نبي اكرم مَا التي كم كويد كت موع سنا:

"میں عمر ہ اور بچ کرنے کے لئے حاضر ہوں"۔

ذِكُوُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّتِهِ الروايت كاتذكره، جواس بات كى صراحت كرتى ہے: مصطفیٰ كريم اللهُ عَران كيا تھا

3931 - (سندحديث) اَخْبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ، اَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(مَتْن حديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَرَنَ الْقَوْمُ مَعَهُ

🟵 😌 حضرت انس بن ما لک ڈالٹھؤنیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹیوَ اُنے فج اور عمرے کوجمع کردیا تھااور آپ کے ہمراہ کچھ

3930 إستاده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخارى . وأخرجه أحمد 3/282 ومسلم 1251 في المناسك: باب الإقران، والنسائي 5/150 في مناسك الحج: باب القران، وابن ماجه 2968 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي 5/5، من طرق عن 5/150 في مناسك الحج: باب القران، وابن ماجه 2968 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي 5/5، من طرق عن يبحيى بين أبي إسحاق، بهذا الإسناد . وأحرجه أحمد 3/11، و 182، و 187، 266و 282، ومسلم 1251، وأبو داؤد 1795، والنسائي 5/150، والترمذي 821 في الحجج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، وابن ماجه 2996، والحاكم 1/472 والبيهقي 5/5و 40، وابن الجارود 430، والبغوى 1881، و 1882، من طرق عن حميد، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط والبيهقي 5/5و 40، وابن الجارود 430، والبغوى 1251، وأحمد 3/183 و 280، ومسلم 1251 وأبو داؤد 1795والنسائي 5/150، والبيهقي 5/5، من طرق عن أنس . وانظر ما بعده .

3931- وجاله ثقات وجال المصحيح غير الأشعث، وهو ابن عبد الملك الحمواني، وهو ثقة ووى له أصحاب السنن، والحسن: هو البصوى . وأخرجه النسائي 5/226 في الحج: باب البيداء، و5/162 باب العمل في الإهلال، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن شميل، عن الأشعث، بهذا الإسناد .

لوگوں نے بھی ان دونوں کوجمع کیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفُنَا كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اس بات كے بیان كا تذكرہ، ہم نے جو چیز ذكر کی ہے، وہ نبی اكرم النَّیِم نے جو چیز ذكر کی ہے، وہ نبی اكرم النِّیم نے جہ الوداع کے موقعہ یر کی تھی

3932 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنُ آيُوْبَ بُنِ مُوسَلَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّا عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَالَ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ مَعًا – وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ –

صرت انس بن مالک بڑا تھ بیان کرتے ہیں: میں اس وقت نبی اکرم ما الی بیٹی کی اور تھی کے پاس موجود تھا جو مسجد کے پاس موجود تھا جو مسجد کے پاس موجود تھی جب بیں موجود تھی ، جب وہ کھڑی ہوں (راوی کہتے ہیں ۔ پاس موجود تھی جب وہ کھڑی ہوئی 'تو نبی اکرم مُنا الی تھ کہا: میں جج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کے لئے حاضر ہوں (راوی کہتے ہیں ۔ پہ ججة الوداع کے موقع کی بات ہے۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنُ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکره، جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا، جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروه اس بات کا قائل ہے) پیروایت حضرت انس بن مالک رہا تھئے سے منقول اس روایت کی متضاد ہے، جے ہم ذکر کر بھے ہیں 3933 - (سند حدیث): آئح بسر کا الْحَصَنُ بُنُ سُفْیَانَ الشَّیْبَانِیْ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْوَاهِیْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَامِیُّ،

3932 - إسناده صحيح على شرط الصحيح وأخرجه ابن ماجه 2917 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى بهذا الإسناد . وقال البوصيرى في "مفتاح الزجاجة" ورقة 186: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات . وأخرجه أحمد 3/225 من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به . والثفنات: جمع ثقنة، والثفنة من البعير والناقة: الركبة، وقيل: هو كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك أو ربض .

3933- إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن المنذر الحزامي، فمن رجال البخارى . أبو ضميرة: هو أنس بن عياض . وأخرجه أحمد 99-3/9، ومسلم 1232 185فى السحيج: بباب الإفراد والقران بالحج والعمرة، والنسائى 5/150فى السحج: باب القران، والبيهقى 5/9 من طرق عن هشيم، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكُر بَنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَيِّي، عَنُ انس وأخرجه ابن الجارود 431، والبيهقى 5/40 من طريق يزيد بن هارون، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكُرٍ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَيِّي، عَنُ انس .

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً، عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويُلِ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ قَالَ حُمَيْدٌ: حَدَّنَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ، قَالَ: فَذَكُرْتُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا أَنَّا صَبِيَّانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ، قَالَ: فَذَكُرْتُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا أَنَّا صَبِيَّانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ، قَالَ: فَذَكُرْتُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا أَنَّا صَبِيَّانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ، قَالَ: فَلَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ، قَالَ: فَذَكُرْتُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا أَنَّا صَبِيَّانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ، قَالَ: فَلَ رَبُولَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَ الْحَرَاقِ الْحَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِي الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ الْعَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَ عَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَالِكِ الْقَالَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حمید نامی راوی بیان کرتے ہیں: بکر بن عبداللہ مزنی نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔حضرت انس بن مالک تُخالِّمُنَّ کی حدیث میں نے حضرت عبداللہ بن عمر فاللہ کا تو انہوں نے فرمایا: کیا میں بھول گیا ہوں؟ (میں توبیہ بھتا ہوں) نبی اکرم مَنْ اللَّهُمُّا کو نافی نو انہوں نے فرمایا: حضرت کیا تھا راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کا میقول حضرت انس بن مالک واللّٰمُوّ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا: حضرت ابن عمر واللہ کا میقول حضرت انس بن مالک واللّٰمُوّ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا: حضرت ابن عمر واللہ کھیتے ہیں کہ ہم بیجے ہیں۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره، جو بهارك ذكركرده مفهوم كي جي بون كي صراحت كرتى به 3934 - (سند حديث): آخْبَوَنَا الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَائِشَةَ، الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَائِشَةَ، (مَتَن حديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ

عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فیانٹیا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّا لَیْنَا نے مج افراد کیا تھا۔

## ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ

اس روایت کا تذکرہ، جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے، جواس بات کا قائل ہے: 3935 ہ (سند حدیث): اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ اَرْکِیْنَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِیُ السَّفَرِ،

3934- إستناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/335 في النحج: باب إفراد الحج. وأخرجه الشافعي 1/376، والدارمي 2/35، وأبو داوُد 1777، في النحج، وابن ماجه 2964 في النمتناسك: بناب الإفراد بالحج، والبيهقي 5/3، والبغوى 1873 من طريق مالك، بهذا الإسناد وانظر ما بعده.

3935- إسناده حسن . آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ: صدوق يهم، روى له أصحاب السنن، وما فوقه من رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله، وانظر الحديث التالي . قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِيْه، عَنُ

(متن صديث) أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُرَدَ الْحَجَّ

عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد کے حوالے سے سیّدہ عائشہ ڈٹا ٹھا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیَّا مِنے فج افراد یا تھا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَاذِهِ اللَّفَظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ بَنُ مُحَمَّدٍ السَّخُصُ كَمُوقَفُ وَعَلَطْ ثابت كرتى ہے: جواس بات كا تذكره، جواس خص كم وقف كوغلط ثابت كرتى ہے: جواس بات كا قائل ہے، ان الفاظ كوفل كرنے ميں قاسم بن محمر منفرد ہيں

3936 - (سند صديث): اَخْبَسَوَنَا عُمَرُ بَنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بَنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيُ الْاَسُوَدِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ نَوْقَلٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عَائِشَةَ،

(متن صديث) إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُرَدَ الْحَجَّ

﴿ وَهِ بَنَ زَيرِسِيدَهُ عَاسَمُ اللهُ كَايِيانَ قَلَ كَرِينَ فَي الرَّمَ اللَّهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللْلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

اس تیسری روایت کا تذکرہ، جس نے ایک عالم کواس غلط ہی کا شکار کیا کہ بیان دوروایات کی متضاد ہے، جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

3937 - (سند صديث) الحُبَونَا عَبُدُ اللهِ بُننُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بُنُ دُريُكِ، وَمُرْبُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بُنُ دُريُكِ،

3936- إسنداده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/335، في المحيج: باب إفراد الحج. ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه 2965 في المناسك: باب الإفراد بالحج، والبيهقي 5/2. وأخرجه الشافعي 1/376، والدارقطني 2/238 من-طريقين عن عروة عن عائشة.

3937- إسناده صحيح، رجاله ثقات . عبد الرحمٰن بن إبراهيم: هو ابن عمرو العثماني، الملقب بدحيم . وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/255من طريق يسحيي بن عبد الله البابلتي، وعن الأوزاعي، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده . وقوله: رأى رجل رأيه عني به عمر، انظر "الفتح" 3/433 . (مَتْن صديث): اَنَّ مُطَرِقًا عَادَ عِمْرَ اَنَ بُنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، فَإِنْ بَرِثُتُ مِنْ وَجَعِى، فَلَا تُحَدِّثُ بِه، وَلَوْ مَضَيْتُ لَشَانِى، فَحَدِّثُ بِه، إِنْ بَدَا لَكَ زِانَّا اسْتَمْتَعُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآى رَجُلٌ رَأَيَهُ وَسَلَّمَ، وَآى رَجُلٌ رَأَيَهُ

ق خالد بن در یک بیان کرتے ہیں۔ مطرف حضرت عمران بن حصین ڈاٹھٹو کی عیادت کے لئے گئے تو حضرت عمران راٹھٹوئے نے ان سے فرمایا: میں تہمیں ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر میں اس بیاری سے صحت یاب ہو گیا تو تم نے وہ حدیث کی کو بیان نہیں کرنی اور اگر میر انتقال ہو گیا، تو تہمیں مناسب گئے تو وہ حدیث بیان کردینا ہم نے نبی اکرم ماٹھٹوئی کے ہمراہ حج تمتع کیا تھا کچر آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، تو اُلی صاحب نے اپنی رائے کے مطابق (اس سے منع کیا)

ذِكُو وصف الاستِمْتَاعِ اللَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بَنُ دُرَيْكِ فِي هَاذَا الْحَبَرِ تَتَعَ كُر فَ وَصُفِ الاستِمْتَاعِ اللَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بَنُ دُريَكِ فِي هَاذَا الْحَبَرِ تَتَعَ كُر فَي اللهِ عَلَى الْأَركيابِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

3938 - (سندصديث): آخُبَوَكَ آخُبَوكَ آخُبَوكَ آخُبَوكَ الْحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ : ْحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : اَخْبَوْنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

وَمَّنَ مَدِيثُ اللَّهَ اَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ اللَّهِ مَرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ اللَّهُ اَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَا اللَّهَ اَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَنُولُ فِيهِ، وَلَمْ يُخَرِّمُهُ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ، وَلَمْ يَنُهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَنُولُ فِيهٍ، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَلَمَّا اكْتَويْتُ ذَهَبَ، اَوْ رُفِعَ عَنِّى، فَلَمَّا تَرَكُتُهُ رَجَعَ إِلَى

مطرف بن عبدالله بیان کرتے ہیں: حضرت عمران بن حصین رٹاٹٹؤنے بھے سے فرمایا: میں تہمیں ایک حدیث نہ سناؤں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے تہمیں فائدہ دے نبی اکرم سُلٹٹؤ نے جج اور عمر بے کوایک ساتھ اداکیا تھا نبی اکرم سُلٹٹؤ نے اسے کہ اللہ تعالی اسے منع نہیں کیا تھا اور اس بارے میں آپ پڑکوئی وی نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ بی آپ نے اسے حرام قرار دیا

3938 حديث صحيح، موسى بن محمد بن حيان وإن كان ضعيفًا قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . يحيى بن كثير: هو ابن درهم العنبرى، مولاهم البصرى . وأخرجه الطيالسى 827 وأحمد 4/427 ومسلم 1226 167 فى العج: باب جواز التمتع، والنسائى 5/14، والبيهقى 5/14 من طرق عن جواز التمتع، والنسائى 65/19، والبيهقى 15/14 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . والقسم الأخير من الحديث لم يرد عن النسائى والطبرانى . وأخرجه أحمد 4/228، والدارمى 5/25، والبخارى مختصراً 1571 فى الحج: باب التمتع على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، ومسلم 1226، والنسائى 9/15، والبخارى 135، و 136 و 146 و 136 و 146 و 136 و 146 و 146

(مطرف بیان کرتے ہیں:)وہ (بعنی حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹؤ) مجھے سلام کیا کرتے تھے جب میں نے داغ لگوائے تو آپتشریف لے گئے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہے) میرے پاس سے اٹھ گئے جب میں نے داغ لگوانے ترک کردیئے تو وہ میرے پاس پھرآنا جانا شروع ہوگئے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعُلَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس تیسری روایت کا تذکرہ، جواس بات کی صراحت کرتی ہے، مصطفیٰ کریم اللے نے اس تعمل کیا تھا، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس فعل برمل کیا تھا، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

3939 - (سندحديث): آخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْدِيْسَ الْانْصَادِيُّ، قَالَ: اَحْبَوَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْقَلِ بْنِ عَبُدِ الْمُظَّلِبِ،

(مَثَنَ صَدِيثُ): آنَهُ حَدَّلَهُ آنَهُ صَمِعَ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَاصَ، وَالطَّبَّاكَ بُنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي وَقَالَ الضَّجَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنُ جَهِلَ آمُرَ اللّهِ، فَقَالَ الضَّجَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنُ جَهِلَ آمُرَ اللّهِ، فَقَالَ الصَّجَّاكُ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَدُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الصَّجَّاكُ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَدُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الصَّجَاكُ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَدُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعُدُ: وَقَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ

جمہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے سعد بن ابی وقاص والنظائة اورضاک بن قیس کواس سال سنا، جس سال حضرت معاویہ بن ابوسفیان والنظر نے جمہ کیا تھا۔ یہ دونوں حضرات عمرے کوج کے ساتھ شامل کرکے جمتع کرنے کا تذکرہ کررہ سے خطرت معاویہ بن ابوسفیان وقاص والنظر نے کہا: یہ کام وہ حض کر سکتا ہے جو اللہ تعالی کے حکم سے ناواقف ہو تو حضرت سعد بن ابی وقاص والنظر نے فرمایا: اے میرے جی بہت غلط بات کی ہے ضحاک نے کہا: حضرت عمر بن خطاب والنظر ناس سے منع کیا کرتے تھے تو حضرت سعد والنظر نے کہا: نبی اکرم مُنا النظر نے ایسا کیا ہے اور آپ کے ہمراہ ہم نے بھی ایسا کیا ہے۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجَلِهَا كَانَ يَنَهَى عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْحُرُو اللهِ عَلَيْهِ عَنِ التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ

9399 رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبد الله بن الحارث، فقد روى له الترمذي والنسائي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد تقد الحديث برقم 3923، وهو في "الموطأ" 1/344، في السحج: باب ما جاء في التمتع وأخرجه الشافعي 1/372-373، وأحمد 1/174، والترمذي 823 في السحج: باب ما جاء في الحمع بين الحج والعمرة، والنسائي 5/152 في مناسك الفحج: باب التمتع، والبخاري في التأريخ الكبير 1/125 تعليقاً، وأبو يعلى 805 والبيهقي 5/17 من طريق مالك بهذا الاسناد .

## اس علت کا تذکرہ، جس کی وجہ سے حضرت عمر طابق جج (سے پہلے) عمرہ کر کے، تمتع کرنے سے منع کرتے تھے

3940 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا، مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعُلَى، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: صَوْدَةً مَا نَضْرَةً، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ: عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةً، يُحَدِّثُ قَالَ:

(متن صديث): كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَامُسُونَا بِالْمُتَعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ، فَقَالَ: عَلَى يَدِى ذَارَ الْمَحَدِيثُ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ: عَلَى يَدِى ذَارَ الْمَحَدِيثُ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ اللهُ كَانَ يَحِلُّ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ اللهُ كَانَ يَحِلُّ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ اللهُ كَانَ يَحِلُّ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ اللهُ كَانَ يَحِلُّ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاء ، وَإِنَّ اللهُ كَانَ يَحِلُّ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاء ، وَإِنَّ اللهُ كَانَ يَحِلُ لِللهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَكُا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَوْ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ السِلْمُ عَلَيْهِ السِلْمَ عَلَى اللهُ ال

وَ الْمُوْلِمُ الْمُوْلِمُ وَ الْمُوْلِمُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>- 3941</sup> واستاده صحيح على شرط الشيخين ـ إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووهب بن جرير: هو ابن أبي حازم، وعلى -394 و -394 و ابن على بن أبي طالب الملقب بزين العابدين ـ وأخرجه مسلم 211 130 و 131 في الحج: باب بيان وجوه المحسين: هو ابن على بن أبي طالب الملقب بزين العابدين ـ وأخرجه مسلم 211 الإسناد ـ وانظر الحديث التالى ـ الإحرام، والطيالسي 1540 وابن خزيمة 2606 والبيهقي 5/19، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد ـ وانظر الحديث التالى ـ

(متن صديث): قَالَتُ: ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَا بَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ، أَوْ خَمْسٍ مِّنُ ذِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ

توضيح مصنف قَالَ ابُو حَاتِم رَضِى الله عَنهُ : فِى قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوُ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنُ المُوى حَجَتِه، مَا اسْتَذْبَرُتُ مَا سُقُتُ الْهَدَى حَتَى اَحِلَّ ابَينُ البَيَانِ بِانَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ مُتَمَتِّعًا فِى حَجَتِه، وَاسَّتَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ مُتَمَتِّعًا فِى حَجَتِه، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُتُبِنَا ذِانَّ الْعَرَبَ تُنْسَبُ الْفِعْلَ إِلَى الْامِو، كَمَا تَنْسِبَهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَلَمَّا الْاسْمَتُعِ فَإِنَّهَا مِمَّا نَقُولُ فِى كُتُبِنَا ذِانَّ الْعَرَبَ تُنْسَبُ الْفِعْلَ إِلَى الْامُورِ، كَمَا تَنْسِبَهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَلَمَّا الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّمَتُّعِ، وَقَالَ: مَنُ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدَى فَلْيَحِلَّ ، كَانَ فِيهِ الْإِن لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعُمْرَةِ وَلَا عُمْرُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللْعُمُوا وَالْعُلْمُ وَاللّ

کی چار تاریخ کو نبی اکرم مکائی میرے پاس تشریف لائے میں۔ ذوالج کی چار تاریخ یا پانچ تاریخ کو نبی اکرم مکائی میرے پاس تشریف لائے میہ آپ کے جمع محموقع کی بات ہے۔ آپ غصے کے عالم پیل تھے۔ سیّدہ عائشہ رفی ہیاں کر تی ہیں۔ میں نے عرض کی:

یارسول الله مکائی اجو محض آپ کو غصہ دلائے۔ الله تعالی اسے جہنم میں داخل کرے نبی اکرم مکائی آئی اے فر مایا جمہیں پر تہمیں چار میں نے ان لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا اوروہ لوگ اس بارے میں ترد دکا شکار ہورہ ہیں جمھے بعد میں جس چیز کا خیال آیا' اگر پہلے آ جا تا' تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہلا تا' میں اسے خرید تا بھی نہیں' یہاں تک کہ میں بھی اب اسی طرح احرام کھول دیتا جس طرح ان لوگوں نے کھولنا ہے۔

(امام ابن حبان مُشِينَةُ مَاتِ بِينَ) نبي اكرم مَثَاثِينَا كافر مانِ '' مجھے بعد میں جس چیز كاخیال آیا اگر پہلے آجا تا تو میں قربانی كا جانور ساتھ نہلے آتا اور احرام كھول دیتا''

سیاس ہات کاواضح بیان موجود ہے کہ نبی اکرم سُلُ ﷺ نے اپنے اس جج میں جج تمتع نہیں کیا تھا کیونکہ اگر آپ نے جج تمتع کیا ہوتا تو آپ بھی اسی طرح احرام کھول دیتے جس طرح دیگرلوگوں نے کھول دیا تھا اور آپ اس چیز کے رہ جانے کا اظہار نہ کرتے جو آپ کے قربانی کا جانورساتھ لے جانے کی وجہ سے رہ گئ تھی۔ جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جہمیں ہم اس سے پہلے تمتع کے بارے میں ذکر کر بھیے ہیں تو ہم اپنی کتابوں میں سے بات بیان کر بھیے ہیں عرب بعض او قات کی فعل کی نسبت تھم دینے والے کی طرف کر میں میں ذکر کر بھیے ہیں۔ جس طرح وہ فعل کی نسبت کرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو جب نبی اکرم سُلُولی ہے جمتع کرنے کی وجانے دی تو جب نبی اکرم سُلُولی کو جج تمتع کرنے کی اجازت دی تو آپ نے ارشاد فرمایا: جس خص نے عمرے کا تلبیہ پڑھا ہے اور وہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ احرام کھول دی تو

اس میں اس صفی کے لئے جمتمت کومباح قرار دیا گیا جوابیا کرنا چاہتا ہے تو اس تعلی کی نسبت نبی اکرم مَثَاثِیَّتُم کی طرف اس اعتبار سے کی کیونکہ آپ نے اس کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوئٹ نے حبوی بن معبد سے یہ کہا تھا جب انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ کو یہ بتایا تھا کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ ہے تو حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ نے میں بن معبد سے یہ کہا تھا جب انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ کو یہ بتایا تھا کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ ہے تو حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ نے فر مایا تھا جمہاری رہنمائی تمہارے نبی کی سنت کی طرف کی گئی ہے۔

ذِكُو خَبَرٍ قَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ اس دوسری روایت کا تذکرہ، جواس بات کی صراحت کرتی ہے: مصطفیٰ کریم مَشِیْ نے اپنے جج میں تتع نہیں کیا تھا

3942 - (سند صديث): آخبر كَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةَ ، عَنُ اَبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ:

وَمَّن صَدِينَ): خَرَجُنَا مُوَافِينَ لِهِ لالِ فِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَحَبَ مِنْكُمُ اَنْ يُهِلَّ بِعُمُرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَايِّى لَوُلا آنِى اهْدَيْتُ لَاهْلَلْتُ بِعُمُرَةٍ ، فَاهَلَ بِهِ بَعْضُ اَصْحَابِهِ بِحَجَّةٍ، وَبَعْضُهُمْ بِعُمُرَةٍ، قَالَتُ: وَكُنْتُ فِيمَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ فَادُر كَنِيْ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَانَا حَائِضٌ ، لَمُ اَحِلَّ مِنْ عُمُرَتِي، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْمِ وَالْعَيْمِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَانْقُضِى رَاسُكِ وَامْتَشِطِى وَاهِلِّى بِالْحَجِّ ، قَالَتُ: فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ، وَسَلَّمَ : وَعَيْمُ اللهُ عَمْرَتِكِ ، وَانْقُضِى رَاسُكِ وَامْتَشِطِى وَاهِلِّى بِالْحَجِّ ، قَالَتُ: فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ، وَسَلَّمَ عَمْ اعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِى بَكُرٍ ، فَارُدَفَهَا ، فَخَرَجَتُ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاهَلَتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا ، فَطَافَتُ اللهُ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِى بَكُرٍ ، فَالْ مُحَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا ، وَلَمْ يَكُنُ فِى شَىءٍ قِنْ ذَالِكَ صَوْمٌ ، وَلَا هَدُى ، وَلَا هَدُى ، وَلَا هَدُى اللهُ عَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا ، وَلَمْ يَكُنُ فِى شَىءٍ قِنْ ذَالِكَ صَوْمٌ ، وَلَا هَدُى ، وَلَا هَدُى ، وَلَا

سیده عائشه صدیقه فی بیان کرتی بین: و وائج کا چا ندنظر آنے والا تھا۔ جب ہم لوگ نبی اکرم مَن الیّن کے ہمراہ (جم کرنے کے لئے) روانہ ہوئے۔ نبی اکرم مَن الیّن کی کا جانورساتھ ندر کھا ہوتا 'تو میں بھی عمرے کا تلبیہ پڑھ لیتا 'تو نبی اکرم مُن الیّن کی کا جانورساتھ ندر کھا ہوتا 'تو میں بھی عمرے کا تلبیہ پڑھ لیتا 'تو نبی اکرم مُن الیّن کی کا جانورساتھ ندر کھا ہوتا 'تو میں بھی عمرے کا تلبیہ پڑھا اور بعض نعمرے کا تلبیہ پڑھا اور بعض نعمرے کا تلبیہ پڑھا تھا ہوئی ۔ میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا ہوئی ونہ کو دنہ کو دنہ کو دنہ کو دنہ کو دنہ کو بھی میں اپنے عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا ہوئی اگرم مُن الیّن کی میں نے اس بات کی شکایت نبی اکرم مُن الیّن کی اور میں ان کو نبی اکرم مُنا الیّن کی میں ان کو نبی اکرم مُنا الیّن کی میں ان کو تھا تھا ہوئی کہ ارشاد فرمایا: تم عمرے کو چھوڑ دواورا پنے بالوں کو کھول کر ان میں تکھی کر لواور جج کا تلبیہ پڑھنا شروع کر دو۔ سیدہ عاکشہ ڈاٹھ نامیاں است کی حقوقہ الموسی کے دور میں میں ان وجوہ الاحرام ، عن ابی کو بیت کی میں نہی دورہ کو کو دور کو دوروں کر دورو

کرتی ہیں: میں نے الیا ہی کیا' یہاں تک کہ جب صبہ کی رات آئی' تو نبی اکرم مُٹالٹیٹر نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر رٹالٹیٹر کو ان کے ہمراہ بھیجااور انہوں نے سیّدہ عاکشہ ڈٹاٹٹر) کو اپنے بیچے بٹھا یا اور انہیں ساتھ لے کر تعقیم چلے گئے۔ وہاں سے سیّدہ عاکشہ ڈٹاٹٹر) اپنے عمرے کی جگئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے جج اور اپنے عمرے کی جگرے کا حرام باندھا۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا صفا اور مروہ کی سعی کی یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے جج اور عمرے کو ممل کردیا اور اس بارے میں (روزہ رکھنے یا قربانی دینے یا صدقہ دینے کی صورت میں فدیداد انہیں کرنا پڑا)

# ذِكُرُ وَصُفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### نی اکرم ناتی کے حجے کے طریقہ کا تذکرہ

3943 - (سندحديث): أَخْسَرَنَا أَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن صديث): أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسُعًا بِالْمَدِينَةِ، لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ اَذَّنَ فِي النَّاسِ بِ الْحُرُورِجِ، فَلَمَّنَا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ، وَوَلَدَتْ اَسْمَاء بُنِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِي بَكُرِ، فَ ٱرْسَلَتُ اِلَىٰ دَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَفْهِرَّى بِشَوْبٍ وَّاهِلِنِّي ، قَسَالَ: فَفَعَلَتُ، فَلَمَّا اطْمَانَ صَدُرُ رَاحِلَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهُو الْبَيْدَاءِ، آهَـلَّ وَٱهْلَلْنَا، لَا نَعُرِثُ إِلَّا الْحَجّ، وَلَهُ خَرَجْنَا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَـلَيْهُ، وَهُـوَ يُعْرَفُ تَأْوِيْلَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ جَابِرٌ:فَنَظَرْتُ بَيْنَ يَدَى، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِــمَالِي مَدَّ بَصَرِى، وَالنَّاسُ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، بَدَا فَاسْتَكَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلَاثَةَ اَطُوافٍ، وَمَشَى اَرْبَعًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ انْطَلَقَ إِلَى الْمَقَامِ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبُرَاهِيْمَ مُصَلَّى) (القرة: 125) ، فَصَلَّى خَلْفَ مَقَامٍ اِبْرَاهِيْمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الرُّكْنِ فَ اسْتَكَ مَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَاَ اللَّهُ بِهِ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (البقرة: 158) ، فَرَقِي عَلَى الصَّفَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: لَا اِللَّهَ اللَّهَ وَحُدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا، فَمَشَى حَتَّى إِذَا تَسَصَوَّبَتُ قَدَمَاهُ فِي بَطُنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ، مَشَى إِلَى الْمَرُوةِ، فَرَقِي عَسَلَى الْسَمَّرُوَةِ حَتَّى بَسَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، فَطَاف سَبُعًا، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ فَلْيَحِلُّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ هَدُيًا لَتَحَلَّلْتُ، وَلَوْ آنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ لَاهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَ:وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بِاَيِّ شَيْءٍ 3943- إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر 3791 و 3842 وانظر ما بعده .

آهُ لَلْ اللهُ عَلَيْ اعْلِيْ ، قَالَ: قُلْتُ: اللهُ مَّ إِنِّى آهِلٌ بِمَا آهَلَ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِى هَدُيًا، فَلَا تَحِلَ ، قَالَ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاثَةَ بَدَنَةٍ قِنْ ذَلِكَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِيْنَ، وَنَحَرَ عَلِيَّ مَا غَبَرَ، ثُمَّ اَحَذَهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاثَةَ بَدَنَةٍ قِنْ ذَلِكَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِيْنَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، ثُمَّ اَحَذَهِ مُ كُلِّ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاثَةَ بَدَنَةٍ قِلْعَةً فَطَبَحَ جَمِيعًا، فَاكُلا مِنَ اللَّحْمِ، وَشُوبًا مِنَ الْمَرَقِ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ: الْعَلَمَ الْعَامِنَا هَذَا امَ لُوسَالِكَ بُنِ جُعْشُعٍ: الْعَمْرَةُ فِي الْحَجِّ وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ

ُ لَوْضَى مَصنفُ: قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ الْعِلَّةُ فِى نَحْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ سَنَةً، وَنَحَرَ لِكُلِّ سَنَةٍ مِّنُ سِنِيهِ بَدَنَةً بِيَدِهِ دُونَ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ اَنَّ لَهُ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَتُ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ سَنَةً، وَنَحَرَ لِكُلِّ سَنَةٍ مِّنُ سِنِيهِ بَدَنَةً بِيَدِه، وَامَرَ عَلِيًّا بِالْبَاقِي، فَنَحَرَهَا

کی ام جعفرصادق را الم محمد باقر را ام محمد باقر رفاتین کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رفاتین کا یہ بیان قل کرتے ہیں: نبی اکرم سنا تین نو برس تک مدیند منورہ میں مقیم رہے آپ سنا تین کی اوران جی نہیں کیا پھر آپ نے روائی کا لوگوں میں اعلان کروادیا۔ جب آپ ذوالحلیفہ تشریف لائے تو آپ نے نماز اواکی وہاں سیدہ اساء بنت عمیس نے حضرت محمد بن ابو بجر کوجنم دیا۔ انہوں نے نبی اکرم سنا تین کو پیغام بجوایا تو نبی اکرم سنا تین کے ارشاد فر مایا: تم عسل کر کے پٹر ابا ندھ لوا وراحرام با ندھ لو۔ راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے ایسا ہی کیا جب نبی اکرم سنا تین کی سواری میدان میں کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ ہارے ذہن میں صرف جی کا خیال تھا نبی اکرم سنا تین کے ہمراہ ہم میں روانہ ہوئے تو نبی اکرم سنا تین کی سواری میں اس کی تفسیر کوجانے سے اور آپ وہی کرتے سے تو نبی اکرم سنا تین کی مواد آپ وہی کرتے سے تو نبی اکرم سنا تین کو جائے ہارے درمیان موجود سے قرآن آپ پرنازل ہور ہا تھا۔ آپ اس کی تفسیر کوجانے سے اور آپ وہی کرتے سے جس کا آپ کو تھی دیا گیا۔

حفرت جابر والنفؤ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے سامنے اپنے پیچھاپنے دائیں طرف اپنے بائیں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تقی لوگوں کا ہجوم دیکھاجو پیدل بھی تھے اور سوار بھی تھے نبی اکرم مَّ اَلْتُوَلِمُ نے بیٹلبید پڑھنا شروع کیا۔

"میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک بیں ہے۔ بے شک حمد اور نعمت تیرے مخصوص ہے اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے'۔

جب ہم مکہ آئے تو نبی اکرم مُنَافِیْ نے سب سے پہلے جراسود کا اسلام کیا۔ پھر آپ نے طواف کے تین چکروں میں دوڑ کر طواف کیا اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ جب آپ طواف کرکے فارغ ہوئے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے یہ بات ارشاوفر مائی ہے:

"تم لوگ مقام ابراہیم کوجائے نماز بنالو"

نبی اکرم طُلَّیْنِ نے مقام ابراہیم کے پاس دور کعات نماز اداکی پھر آپ ججراسود کی طرف تشریف لے محیے۔ آپ نے اس کا استلام کیا۔ پھر آپ صفاکی طرف تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ہم اس سے آغاز کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

"بِشِك صِفااورمروه الله تعالى كى نشأنيان ہے"۔

نجی اکرم مُنَّالِیُّنِیِّا صفایر چڑھے جب آپ کے سامنے خانہ کعبہ آیا تو آپ نے تین مرتبہ تکبیر کہی اور بیکلمات پڑھے۔ ''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص اس کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے تمام بھلائی اس کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے'۔

سیکلمات آپ نے تین مرتبہ پڑھے پھر آپ نے دعاما نگی پھر آپ صفاسے نیچا ترے اور عام رفتارہ علی جیتے رہے ، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم وادی کے شیمی جھے میں پہنچ تو آپ دوڑ نے لگئ یہاں تک کہ جب آپ کے قدم شیمی جھے سے اوپر کی طرف چڑھنے لگئ تو آپ عام رفتارہ سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف تشریف لے آئے آپ مروہ پر چڑھے جب خانہ کعبہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے وہی کلمات پڑھے جو آپ نے صفا پر پڑھے تھے آپ نے اس کا سات مرتبہ چکرلگایا اور بیاب ارشاد فرمائی:

جس شخف کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہووہ احرام کھول دے اور جس شخف کے ساتھ قربانی کا جانور ہووہ اپنے احرام میں باقی رہے'اگر میں نے اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ رکھا ہوتا' تو میں بھی احرام کھول دیتا مجھے بعد میں جس چیز کا خیال آیا'اگر پہلے آجا تا' تو میں عمرے کا تلبیہ پڑھتا۔

حضرت جابر ڈائٹیڈ بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹیڈ بمن سے تشریف لائے تھے۔ نبی اکرم تالٹیڈ نے ان سے دریافت کیا:
اے علی! تم نے کس چیز کا تلبید پڑھا ہے؟ انہوں نے عرض کی: میں نے بید کہا تھا: اے اللہ! میں اسی چیز کا تلبید پڑھتا ہوں جس کا
تیرے رسول نے تلبید پڑھا ہے۔ نبی اکرم تالٹیڈ نے ارشاد فر مایا: میرے ساتھ تو قربانی کا جانور ہے تم احرام نہ کھولو۔ حضرت علی ڈاٹٹیڈ
بیان کرتے ہیں: میں سیّدہ فاطمہ ڈاٹٹیڈ کے پاس گیا، تو انہوں نے سرمہ لگایا ہوا تھا اور رنگین کیڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا:
میں اس بات کا کس نے تھم دیا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا: میرے والدنے مجھے اس بات کا تھم دیا ہے۔

حضرت جابر ر النائيئ بيان كرتے ہيں: حضرت على ر النائيئ عراق ميں به بات ارشاد فرمائى: پھر ميں نبى اكرم مَنَائِيْئِم كى خدمت ميں على الله عل

حضرت جابر رہ الفیزیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا لَیْزِم نے ایک سواونٹوں کی قربانی دی جس میں سے 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیا اور باقی نج جانے والوں کو حضرت علی رہائٹؤ نے نحر کیا بھران میں سے ہرایک جانور کا بچھے گوشت لے کران سب کو ملا کر یکا یا گیا' توان دونوں حضرات نے اس کا گوشت کھایا اور اس کا شور بہپیا۔

حضرت سراقہ بن مالک ڈاٹٹوئے نے عرض کی: کیا پیتھم اس سال کے لئے خاص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی اکرم مُلاٹیوٹا نے ارشاد فر مایا: بی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے۔آپ نے اپنی انگلیوں کوایک دوسرے میں ڈال کر پیربات ارشاد فر مائی۔

(امام ابن حبان میمنینفر ماتے ہیں:) نبی اکرم سُلینیوَ کے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے میں علت یہ ہے: اس وقت آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی تو آپ نے اپنی عمر شریف کے ہرسال کے عوض میں اپنے دست مبارک کے ذریعے ایک اونٹ قربان کیا اور باقی جانوروں کے بارے میں حضرت علی ڈالٹوئو کو تھم دیا تو انہوں نے ان کو قربان کیا۔

ذِكُرُ وَصُفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي المَصَلَف صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي المَرَنَا اللهُ جَلَّ وَعَلا بِاتِّبَاعِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ

نی اکرم ٹانٹی کے جج کے طریقہ کا تذکرہ، (وہ نبی اکرم ٹانٹی ) جن کی (پیروی کرنے) اور جن کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی کرنے کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے

3944 - (سندمديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَ مَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَآخُبَرَنَا الْحَسَنُ

بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا خَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ

(متن صديث) : قَالَ: دَحُلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَالَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىّ، فَقُلْتُ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ بَنِ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ فَاهُوى بِيدِهِ إِلَى رَأْسِى، فَنَزَعَ ذِرِّى الْاَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ ذِرِّى الْاَسْفَلَ، ثُمَّ وَصَعَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدُينَ ثَدُينَى، وَآنَا غُلَامٌ يُومَئِذٍ شَابٌ، فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ آخِى سَلُ عَمَّا شِنْتَ، فَسَالَتُهُ وَهُو آعُمَى، وَحَاءَ وَقُدَ الصَّلاةِ، فَقَامَ فِى نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفٍ بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغِرِهَا، وَرَدَاوُهُ إلى جَنْبِهِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِى عَنُ حَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَ يَسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ اذَّنَ فِى وَرِدَاوُهُ إلى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَ يَسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ آذَنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى آتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتُ ٱسْمَاءُ النَّاسِ فِى الْعَاشِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْفَ الْدَالُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْفَ اَصْنَعُ، فَقَالَ: إِنْ رَحْمِي ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْحِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْمُعْتَدِهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْحِدِ، ثُمَّ وَكِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْحِدِ، ثُمَّ وَكِبَ

3944- إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في مصنف ابن أبي شيبة ص 377-381، ورواه مسلم في صحيحه 1218 في الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ آبِي بَكُرٍ ابن أبي شيبة، واسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وانظر ما قبله .

الْـقَـصُواءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظُرْتُ اِلَى مَلِّ بَصَرِى بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَّمَاشِى، وَعَنْ يَّمِينِه مِثْلُ ذٰلِكَ، وَعَنْ يَّسَارِه مِثْلُ ذٰلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا، وَعَمَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُوِيْلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِه، فَاهَلَّ بِالنَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَاليِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، وَاهَلَّ النَّاسُ بِهِلَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِيه، فَكَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ , قَىالَ جَابِرٌ : لَسْنَا نَنُوى إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعُرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى اَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إلى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَرَا (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى) (القرة:125) ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ آبِي يَقُولُ: - وَلَا اَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ كَانَ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْن قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ وَقُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتِكَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَا (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ) ﴿المِدَةِ: 158﴾ ابْكَا بِمَا بَدَا اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَا بِالصَّفَا، فَرَقِى عَـلَيْهِ حَتَّى رَآى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لَا اِللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلِكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، نَجَزَ وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْآخِزَابَ وَحُدَةً ، ثُدَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ، قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ إِلَى بَـطُنِ الْوَادِيُ، سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوَّةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرُوّةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْحِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرُوِّةِ قَالَ: لَوْ آنِّيَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْى، وَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً، فَ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ لَيْسَ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحِلُّ وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَلِعَامِنَا هٰ ذَا آمُ لِلْاَبَدِ؟، قَالَ:فَشَبَّكَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْاُخُولِي، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمُرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ، لَا بَلِ لِآبَدِ الْآبَدِ، لَا بَلِ لِآبَدِ الْآبَدِ ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ، فَوَجَـدَ فَاطِمَةَ مِمَّنُ قَدُ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْعِ، وَاكْتَحَلَتْ، فَٱنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: اَبِي اَمَرَنِي بِهِلْذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ، فَذَهَبْتُ اللَّي رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةِ لِـلَّـذِي صَنَعَتُ وَاَخُبَرُتُهُ آنِّي اَنْكُرُتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتُ، مَا قُلُتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ:قُلْتُ:اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ، فَلَا تَحِلَّ ، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَـدْيِ الَّـذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي اَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاثَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

فَ لَمَّمَا كَانَ يَوُمُ التَّرُوِيَةِ، تَوَجَّهُوا اللَّي مِنَّى، فَاَهِلُّوا بِالْحَجِّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهُ رَ وَالْمَصْرَ وَالْمَغُوِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبُحَ، ثُمَّ مَكَّتَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَامَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعَدٍ

فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَدِمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشُكُ قُرِيشٌ إِلّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْمَحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَاجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَلَا الْقُبَّةَ، قَدُ ضُوبَتُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمُسُ اَمَرَ بِالْقَصُواءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَاتَى بَطُنَ الْوَادِيُ، الْقُبَّةَ، قَدُ صُوبَتُ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمُسُ اَمَرَ بِالْقَصُواءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَاتَى بَطُنَ الْوَادِيُ، يَحُطُبُ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِمَاء كُمْ وَالْمُوالِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هِذَا فِي يَعْدَ النَّهُ عَلَيْهُ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاء اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَمَائِكَ وَمَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَوَقَلُ رَبًا اصَعْ رِبَا الْعَبَاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِّعِ، فَاتَّهُ مَا يَنْ كَيْقُ اللهُ عَلَيْهُ مَوْضُوعٌ عُنَى لَيْتُ اللهُ ا

وَٱنْتُمْ تُسْاَلُونَ عَنِي فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُونَ ، قَالُوا: نَشُهَدُ اَنْ قَدْ بَلَغْتَ وَاَذَيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ - ثَلَاتَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ آذَّنَ، ثُمَّ اقَّامَ فَ صَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى الْمَدُوقِفَ فَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ الْقَصُواءِ إِلَى الصَّحَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ فَلَمُ يَـزَلُ وَاقِـفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفُرَةُ قَلِيلًا، وَغَابَ الْقُرْصُ، اَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصُواءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَاْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: آيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا آتَى حَبُّلا مِّنَ الْعِبَالِ آرْحَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى آتَى الْمُزُ دَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَان وَّاحِدٍ وَّإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اصلَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ، فَصَلَّى الْفَجُرَ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبُحُ بِاَذَانِ وَّاِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَّى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَذَعَاهُ وَكَبْرَهُ وَهَلَّلُهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمُ يَـزَلُ وَاقِفًا حَتَّى اَسْفَرَ جِدًّا، دَفَعَ قَبُلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَاَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَتَ وَسِيْسَمًا، فَلَدَمَّا وَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ ظُعُنٌ يَجُرِيْنَ، فَطَفِقَ الْفَصُلُ يَنظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضُلِ، فَحَوَّلَ الْفَضُلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الْاحْرِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ السُّبِهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشِّقِ الْاحَوِ عَلَى وَجُهِ الْفَضُلِ، فَصَرَفَ وَجُهَهُ مِنَ الشِّقِ الْاحَوِ حَتَّى اَتَى مُسَحَسِّرًا، فَسَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخُرُجُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبُرِي، حَتَّى اتَّى الْجَمُرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا مِثْلَ حَصَا الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِئ، ثُمَّ

\* انْ صَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَامًا وَسِتِينَ بِيدِه، ثُمَّ اَعُطَى عَلِيًّا، رِضُوانُ اللهِ عَلَيْه، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا، وَاشُرَكَهُ فِى قِدْرٍ، فَطْبِحَتْ، فَاكَلا مِنُ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنُ مَرَقِهَا، ثُمَّ وَلَيْ هَدْيِه، فَاكَلا مِنُ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنُ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَافَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهُرَ، فَاتَى بَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَلَيْ لَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمُ لَنَزَعْتُ مَعَكُمُ ، فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ لَفُظُ الْنَجْبِرِ لَا بِنَى بَهُرِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ

تُوضَى مَصنفُ: قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: هاذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقُصَيْنَاهُ لَدَحَلَ فِيهِ ثُلُتَ السُّنَنِ، وَفِيمَا اَوْصُى مَصنفُ: هَاذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقُصَيْنَاهُ لَدَحَلَ فِيهِ ثُلُتَ السُّنَنِ، وَفِيمَا اَوْمُسُوءً الْكَبِهِ مِنَ الْاَشْيَاءِ الَّتِي فُوضَتُ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْاَشْيَاءِ الْآسُونُ وَالْاَعُتِ وَالْتَيْتُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَالعَمْانِ وَالْاِحْتَارِ وَالْاَعْتِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَبِّ وَمَا اَشْبَهَ هانِهِ الْاَشْيَاءَ مَا فِيهَا غَنِيَّةٌ عَنِ الْإِمْعَانِ وَالْإِكْتَارِ فِيهَا لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ لِلصَّوَابِ، وَهُدَاهُ لِسُلُولِ الرَّشَادِ

الم جعفر صادق رفی النو الله (امام محمہ باقر رفی النو الله کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبدالله فی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے تعارف دریافت کیا: یہاں تک کہ جب میری باری آئی تو میں نے بتایا: میں محمہ بن علی بن سین بن علی بن ابوطالب ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سرکی طرف بڑھایا اور میر ااوپر والا بٹن کھولا بھر اس کے بنچے والا بٹن کھولا۔ پھر انہوں نے اپنی میرے سینے پر رکھی۔ میں ان دنوں نو جوان آدمی تھا۔ انہوں نے فر مایا: اے میرے سینے بہر کھی۔ میں ان دنوں نو جوان آدمی تھا۔ انہوں نے فر مایا: اے میرے سینے جمہیں خوش آمدید تم جو چا ہودریافت کر و تو میں نے ان سے سوال کیا وہ اس وقت نا بینا ہو چکے تھے نماز کا وقت آیا، تو وہ اپنی چا در کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اسے لحاف کے طور پر لیسٹ لیا جب بھی وہ اسے اپنے کندھے پر کھنے کی کوشش کرتے، تو اس کا ایک کنارہ واپس آجا تا 'کیونکہ وہ چا در چھوٹی تھی' مالانکہ ان کی بڑی چا در ان کے پہلو میں کھوٹی پر لکئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی' تو میں نے ان سے کہا: آپ ہمیں نبی اکرم کا ایک کنارہ کرتے ہوئے نو کاعدد بنایا اور ہولے:

نی اکرم مَنْ اللّیْوْمُ نوسال تک هم رے رہے۔ آپ نے اس دوران ج نہیں کیا۔ پھر آپ نے دسویں سال اوگوں میں جے کا اعلان کروادیا کہ نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ جے کے لئے تشریف لے جارہے ہیں تو بہت سے لوگ مدینہ منورہ آگئے وہ سب اس بات کے خواہش مند سے کہ نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ کی پیروی کریں اور آپ کے ممل کی مانند ممل کریں ہم لوگ نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ کے ہمراہ روانہ ہوئے بہاں تک کہ جب ہم ذوالحلیفہ پنچ تو وہاں سیّدہ اساء بنت میس ڈھٹوئا نے حضرت محمد بن ابو بکر رٹھائیوُمُ کو جنم دیا۔ انہوں نے نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ کو پیغام بھوایا میں کیا کروں؟ نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ نے فرمایا بی محمد میں مجمولیا میں کیا کروں؟ نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ نے فرمایا بی خسل کر کے کیڑ ابا ندھ لو اوراحرام باندھ لو نبی اکرم مَنْ اللّیٰوَمُ نے فرمایا بی محمد میں نماز اداکی پھر آپ اپنی اونٹی قصواء پر سوار ہوئے 'بہاں تک کہ جب میدان میں آپ کی اونٹی سیدھی گھڑی ہوئی اور میں نے حدثگاہ تک دیکھا' تو بچھے نبی اکرم مَنْ اللّیوَمُ کے تیجے بھی اسی طرح سے با نمیں طرف بھی اسی طرح سے با نمیں طرف بھی اسی طرح سے با نمیں طرف بھی اسی طرح سے نبی اکرم مَنْ اللّیوَمُ ہمارے درمیان موجود سے آپ پر قربان نازل ہوتا تھا۔ آپ اس کی اسی طرح سے آپ کے بیچے بھی اسی طرح سے نبی اکرم مَنْ اللّیوَمُ ہمارے درمیان موجود سے آپ پر قربان نازل ہوتا تھا۔ آپ اس کی اسی طرح سے آپ کے دائیں موجود سے آپ پر قربان نازل ہوتا تھا۔ آپ اس کی

تفسیر کوجانتے تھے آپ نے جو بھی عمل کیا ہم نے بھی دیسا ہی عمل کیا۔ نبی اکرم مَثَلَّ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے کا تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ پڑھا۔

''اے اللہ! میں حاضر ہوں' میں حاضر ہوں' تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد اور نعمت تیرے لئے مخصوص سے اور بادشاہی بھی' تیرا کوئی شریک نہیں ہے''۔

لوگ بھی یبی تلبید پڑھتے رہے نبی اکرم مَالَّیْزَان نے انبیں اس پر پچھنیں کہا نبی اکرم مَالَیْزَانے اس تلیبے کو جاری رکھا''۔

حضرت جابر ڈٹائٹٹؤ بیان کرتے ہیں: ہماری نیت صرف جج کرنے کی تھی۔ عمرے کا ہمارے ذہن میں نہیں تھا' یہاں تک کہ جب ہم نبی اکرم مُلاَئٹِ کم کے تو نبی اکرم مُلاَئٹِ کم کے جمران میں دوڑے ہم نبی اکرم مُلاَئٹِ کم کے ہمراہ بیت اللّٰد آئے 'تو نبی اکرم مُلاَثْلِ کے ہمراہ بیت اللّٰد آئے کو نبی کے مراہ بیت کی اس دوڑے طواف کیا اور چار چکروں میں عام رفتار سے چل کرکیا چرآپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھ گئے آپ نے بیآ بیت تلاوت کی۔

" تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کوجائے نماز بنالؤ'۔

تونی اکرم مَالِیْنِ نے مقام ابراہیم کواپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔

(امام جعفرصادق وللنُونَابيان كرتے ہيں:)ميرے والدية رمايا كرتے تھے ميراخيال ہے انہوں نے بي اكرم مَثَاثَيَّوَا كے حوالے سے بيات بھى ذكر كى تھى: نبى اكرم مَثَاثِيَّوَا نے ان دوركعات ميں سورہ اخلاص اور سورہ الكفر ون كى تلاوت كى تھى۔

پھر نبی اکرم مَنَافِیْنِم حجراسود کی طرف واپس آئے آپ نے اس کا استلام کیا اور پھر آپ اس دروازے سے نکل کرصفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچا تو آپ نے بیآیت پڑھی۔

"بِشك صفااور مروه الله تعالى كي نشانيان بين "

(پھرآپنے فرمایا) میں اسے آغاز کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالی نے پہلے کیا ہے تو نبی اکرم مُلَّاثَیْرُ نے صفا ہے آغاز کیا۔ آپ اس پر چڑھے جب آپ نے بیت اللہ کو دیکھا' تو آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کا اعتراف کیا اور بیر پڑھا:

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشا ہی اس کے لئے مخصوص ہے حمد اس کے لئے مخصوص ہے وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس نے وعدے کو پوراکیا اپنے بندے کی مدد کی او(کافروں کے شکروں)کواسی نے بسپاکیا''۔

نی اکرم منافیل نے یکلمات تین مرتبہ پڑھے اور ان کے درمیان دعا بھی مانگ ۔ پھر آ ب اس سے اتر کرمروہ کی طرف گئے ، یہاں تک کہ جب آ پ کے پاؤں وادی کے نثیمی حصے میں پہنچ تو آ پ دوڑ نے گئے اور جب آ پ او پر کی طرف چڑھنے گئے تو آ پ عام رفتار سے چلنے گئے یہاں تک کہ آ پ مروہ پرتشریف لائے۔ آ پ نے مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح آ پ نے صفا پر کیا تھا ، یہاں تک کہ جب آ پ نے مروہ کا آخری طواف کرلیا 'تو آ پ نے ارشاوفر مایا : مجھے بعد میں جس چیز کا خیال آ یا 'اگروہ پہلے آ جا تا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لا تا اور اسے عمرے میں تبدیل کر لیتا 'تو تم لوگوں میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود نہ ہووہ احرام کھول دےاورا سے عمرے میں تبدیل کر لے۔حضرت سراقہ بن جعشم کھڑے ہوئے۔انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مٹالیٹیٹا! کیا پیچکم اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹیٹٹر نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیس اورارشا دفر مایا: عمرہ حج میں داخل ہوگیا' یہ بات آپ نے دومر تبدارشا دفر مائی (پھرفر مایا) بلکہ ہمیشہ' ہمیشہ کے لئے' بلکہ ہمیشہ' ہمیشہ کے لئے۔

حفرت علی وٹائٹوئیمن سے نبی اکرم مٹائٹوئی کے قربانی کے جانور لے کرآئے۔انہوں نے سیّدہ فاطمہ وٹائٹوئا کواس حالت میں پایا کہوہ احرام کھول چکی تھیں اورر نگے ہوئے کپڑے بہن چکی تھیں اورانہوں نے سرمہ لگایا ہوا تھا۔حضرت علی وٹائٹوئنے ان پراعتر اض کیا' توانہوں نے بتایا:میرے والدنے اس بات کا تھم دیا ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: حضرت علی و النظام اللہ بیات بیان کرتے تھے کہ میں نبی اکرم مُظَافِیْن کے پاس گیا اور فاطمہ کی شکایت کرنا چاہی ان کے اس میل اور فاطمہ کی شکایت کرنا چاہی ان کے اس ممل کی وجہ سے جوانہوں نے کیا تھا۔ میں نے نبی اکرم مُظَافِیْن کو اس بارے میں بتایا۔ میں نے ان پر اعتراض کیا ہے تو نبی اکرم مُظَافِیْن نے ارشا و فرمایا: اس نے تھیک کہا ہے تم نے جب جج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی والنی اس کے اللہ عاضر ہوں جس کی تیرے رسول نے نیت کی ہے۔ نے بیان کیا میں اس کے لئے حاضر ہوں جس کی تیرے رسول نے نیت کی ہے۔

نی اکرم منافیخ نے فرمایا میر بساتھ و قربانی کاجانور ہے تو تم اب احرام نہ کھولنا۔ داوی بیان کرتے ہیں : قربانی کے جو جانور حضرت علی دلائش بین سے لے کرآئے تھے وہ مل کرایک سو بنتے تھے۔ داوی کہتے ہیں : منام لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال چھوٹے کر والئے۔ صرف نجی اکرم منافیخ نے ایسانہیں کیا اور جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہوں نے اسانہیں کیا جب ترویہ کا دن آیا تو بیلوگ منا کی طرف ج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے دوانہ ہوئے ۔ نجی اکرم منافیخ سوار ہوئے آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء اور سے کا نمازیں اداکیں پھر آپ تھوڑی دیر تھر سرے بہاں تک کہ سورج نکل آیا تو بیل کو اس کے حکم کے تحت آپ کے لئے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ وادی نمرہ میں لگا دیا گیا۔ نبی اکرم منافیخ روانہ ہوئے قریش کو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ مشرحرام کے قریب وقوف کریں گے جس طرح قریش زمانہ جا ہلیت میں کیا کرتے تھے لیکن بارم منافیخ اس سے آگر رگے اور آپ عرفہ تشریف لے آئے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا 'یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا' تو اللہ کی اگرم کے تحت آپ کی اونٹی تھوی پر پالان رکھ دیا گیا۔ نبی اکرم منافیخ وادی کے تشریف کے تشریف کے گئر آپ کے اور آپ عرفہ تریف لے آئے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا' یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا' تو اللہ کے جس می کے تحت آپ کی اونٹی تھوی پر پالان رکھ دیا گیا۔ نبی اکرم منافیخ وادی کے تشریف کے ایک کہر آپ نے ارشاد فرمایا:

"بےشک تمہاری جانیں تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے اس طرح قابل احترام ہیں ، جس طرح تمہارا یہ دن اس مہینے میں اس شہر میں قابل احترام ہے۔ خبر دارز مانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میرے ان پاؤں کے بنچے رکھی ہوئی ہے اور زمانہ جاہلیت کے خون معاف کردیئے گئے ہیں اپنے خون کے بدلوں میں سے سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث کے صاحب زادے کے خون کومعاف کرتا ہوں جو بنولیٹ میں دودھ پی رہے تھے اور ہذیل قبیلے کے لوگوں نے آئیں قبل کردیا تھا اور زمانہ جاہلیت کا سود کا لعدم قرار دیا جا سب سے پہلے میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رہا تھی کے صول کرنے والے سود کو کا لعدم قرار دیتا ہوں وہ

سارے کاسارامعاف کردیاجا تاہے۔

تم خواتین کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا' کیونکہ تم نے اللہ تعالی کی امان کے ہمراہ انہیں حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی کے عکم کے ہمراہ ان کی شرمگا ہوں کو حلال کیا ہے تہہاراان پربیری ہے کہ وہ تہہارے بچھونے پرایسے کی شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپند کرتے ہواگر وہ ایسا کرتی ہیں تو تم ان کی پٹائی کروجس میں زیادتی نہ ہوا ور ان کا تم پربیری ہے کہ تم انہیں خوراک اور لباس مناسب طور پرفراہم کرو۔

میں تبہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جارہا ہوں کہ اگرتم اسے مضبوطی سے تھام لؤتو تم اس کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اگرتم لوگوں سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے عرض کی: ہم اس بات ک گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی ہے اعلان کر دیا ہے اور خیرخواہی کی ہے تو نبی اکرم مکا ٹیٹی کے نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسان کی طرف بلند کر کے پھرلوگوں کی طرف کیا اور فر مایا: اے اللہ! تو گواہ ہو جائیہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فر مائی۔

پھراذان دی گئی پھرا قامت کی گئی۔ نبی اکرم مَنْ الْقُیْمُ نے ظہر کی نماز اداکی پھرا قامت کہی گئی پھرعصر کی نماز اداکی آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی (نفل) نما زادانہیں کی۔ پھرنبی اکرم مَلَافَیْظِ سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ تشریف لائے ۔ آپ نے اپنی اوٹٹنی قصویٰ کے پیٹ کوان پھروں کی طرف رکھااور جبلِ مشاۃ کواپنے سامنے کی طرف کر کے قبلہ کی طرف رخ کرلیا۔ آپ وہیں تھبرے رہے بہاں تک کے سورج غروب ہو گیا اور زردی رخصت ہوگئی۔اس کے تھوڑی دیر بعد نبی اکرم مُلَّاثِیْرا نے حضرت اسامہ رہائٹن کواپنے پیچیے بٹھایا ورروانہ ہو گئے۔ نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے اپنی اونٹی قصولی کی لگام کو بوں تھینچا ہوا تھا کہ اس کاسریالان کے سرے سے لگ رہاتھا' آپ اپنے دست مبارک کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے بیر کہدرے تھے: اے لوگو! آرام سے چلو آرام سے چلوجب بھی کوئی پہاڑراتے میں آتا (یعنی چڑھائی آتی) تو نبی اکرم مَالیّنظِ اس کی نگام کوتھوڑ اساڈ ھیلا کردیتے تھے تاکہ وہ اس کے اوپر چڑھ جائے' یہاں تک کہ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم مز دلفہ تشریف لے آئے وہاں آپ نے مغرب اورعشاء کی نمازیں ایک اذ ان اور دوا قامتوں کے ہمراہ ادا کی۔ آپ نے ان کے درمیان کوئی نفل نماز ادانہیں کی پھر نبی اکرم مَالیَّیْز الیٹ گئے بہاں تک کمشِح صادق ہوگئ تو آپ نے بخری نمازادا کی۔آپ نے صبح صادق ہونے کے بعدایک اذان اور ایک اقامت کے ہمراہ سینمازادا کی تھی۔ پھرآپ قصویٰ پرسوار ہوئے اور مشعر حرام تک آئے آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگی اس کی کبریائی بیان کی اس کی معبودیت کااعتراف کیااس کی وحدانیت کااعتراف کیا۔ آپ مسلسل وہاں تھہرے رہے یہاں تک کہاچھی طرح روشنی ہو گئ تو آپ سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس ڈاٹٹوز کواپنے بیچھے بٹھا لیا وہ ایک ایسے صاحب تھے جن کے بال بڑے خوبصورت تھے اور خود بھی گورے چٹے اور خوبصورت تھے جب نبی اکرم مَا النِّیم وہاں سے روا نہ ہوئے تو وہاں سے پچھنوا تین گزریں۔حضرت فضل ڈاٹٹنے نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم مُلَاثِیْم نے اپنا دست مبارک حضرت فضل رفائنیو کے چبرے بررکھااور حضرت فضل رفائنیو کے چبرے کودوسری طرف موڑ دیا بہاں تک کہ جب آپ وادی محسر میں تشریف لائے اُتو آپ نے (اس اونٹی کوتھوڑا) ساحرکت دی (یعنی اس کی رفتار کو پچھ تیز کیا) پھر آپ اس درمیانی راستے پرآ گئے جو

جمرہ کبریٰ کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ آپ جمرہ آگئے۔آپ نے اسے سات کنگریاں ماریں۔ آپ نے ہرکنگری کے ہمراہ تکبیر

کہی۔ وہ کنگری اتی تھی کہ چنگی میں آجائے۔آپ نے وادی کے نقیقی جصے سے کنگریاں ماری تھیں 'چرآپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے 63 اونٹ اپنے دستِ مبارک کے ذریعے تحریب باقی آپ نے حضرت علی ڈاٹٹوڈ کے پر دکردیے۔ حضرت علی ڈاٹٹوڈ کے انہیں نحرکیا۔ آپ نے حضرت علی ڈاٹٹوڈ کو اپنی قربانی میں حصد دار بنایا تھا۔ پھرآپ کی تھم کے تحت ہم قربانی کا پچھ حصد لے کرایک ہنڈیا میں پکایا گیا ان دونوں صاحبان نے اس کا گوشت کھایا اس کے شور ہے کو پیا۔ نبی اکرم مُلٹوڈ کی سواد ہوئے اور بیت اللہ کی طرف چلے گئے آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز اداکی پھر آپ بنوعبد المطلب کے پاس تشریف لائے جن سے لوگ پینے کے لئے آب زمزم لے رہے تھے نبی اکرم مُلٹوڈ کی نے فرمایا: اے بنوعبد الطلب تم لوگ پانی نکالوا گر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تبہارے پانی پلانے پر غالب آپ میں گرا بعنی کے لئے آپ کی خدمت میں پانی کا ڈول پیش کیا آپ نے اپ لیا۔

روایت کے بیالفاظ ابن الی شیبہ کے حوالے سے حسن بن سفیان کے قتل کردہ ہیں۔

(امام ابن حبان مُوَنِیْ فِرماتے ہیں:) اگر ہم اس قسم کو تفصیل سے بیان کریں تو اس میں تین سنتیں داخل ہو جا کیں گی اور جن اشیاء کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ نبی اکرم مُنَافِیْظِ کی امت پر اور سب پر فرض ہیں ان میں وضوکرنا، تیم کرنا، شم کرنا اور اس جیسے دیگر امور شامل ہیں جسے اللہ تعالی درست چیز کی تو فیق عطا کر دے اور ہدایت کے راستے کی طرف جس کی رہنمائی کر دے اسے ان چیزوں میں زیادہ غور وفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے (بلکہ یہ چیزیں لوگوں کو ویسے ہی معلوم ہوتی ہیں)

#### ذِكُرُ وَصُفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبي اكرم تَلَيُّمُ كِعُرول كَي صفت (يعني ان كے موقع مُحل كے بيان) كا تذكرہ

3945 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُـوْسَى بُنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

(متن صديث): وَخَلْتُ آنَا وَعُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ جَالِسٌ إلى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةَ الصُّحٰي، قَالَ: فَسَالُنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ، فَقَالَ: بِدُعَةٌ، ثُمَّ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ

3945 و 4254 في السفارى: باب عسرة القضاء، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى 1775 و 1776 في 4254 و 4254 في السمغازى: باب عسرة القضاء، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى 1775 و 1776 في العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1255 220 في الحج: باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، وابن خزيمة ود عائشة على ابن عمر رضى وزمانهن، وابن خزيمة ود عائشة على ابن عمر رضى الله عنهما . وأخرجه أحمد 2773، والبخارى 1777، ومسلم 1255 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/8من طريقين عن عطاء، عن عروة، به .

الله صلّى الله عَليْه وَسَلَّمَ ارْبَعًا، اِحُدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ فَكُرِهْنَا اَنْ نُكَلِّبَهُ، اَوْ نَرُدَّ عَلَيْه، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِى الْحُجُرَةِ، اَوْ نَرُدَّ عَلَيْه، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَة فِى الْحُجُرَةِ، فَقَالَ عُرُوَةُ: يَا أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ اللّا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ؟، قَالَتُ: مَا يَقُولُ؟، قَالَ: يَعُولُ إِنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ارْبَعَ عُمَرٍ، اِحْدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ، فَقَالَتُ: يَرْحَمُ اللهُ اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً، الله وَهُو شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ فِى رَجَبٍ قَطُّ

توضح مصنف: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَنَى اللهُ عَنهُ : فِى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَنهُ : فِى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسُنِ اوُ رَبَعَ عُمرٍ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْتَمَرَ إِلَّا اَرْبَعَ عُمَرٍ ، اللهولى عَمْرَةُ الْقَضَاءِ سَنَةَ الْقَابِلِ مِن يَشْهَدُهَ ، لِآنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْتَمَرَ إِلَّا اَرْبَعَ عُمَرٍ ، اللهولى عَمْرَةُ الْقَابِلِ مِن يَسْهَعُ مِنَ السُّنَنِ اوَ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلُ هَوَاذِنَ ، وَكَانَ مِنُ النَّانِيَةُ حَيثُ فَتُحَ مَكَّةً ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةً فِى رَمَضَانَ ، ثُمَّ الْعُمْرَةُ النَّانِيَةُ حَيثُ فَتُحَ مَكَّةً ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةً فِى رَمَضَانَ ، ثُمَّ الْعُمْرَةُ النَّانِيةُ حَيثُ فَتُحَ مَكَّةً ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَةً ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَةً وَكَانَ فَتُحَ مَكَةً وَكُانَ فَتُحُ مَكَةً ، وَكَانَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةَ فِى حَجَّتِهِ وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ ، وَكَانَ مِنُ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةَ فِى حَجَّتِهِ وَذَلِكَ فِى ذِى الْحِجَّةِ سَنةَ عَنْ اللهُ جُرَةً

جوے کے پاس تشریف فرما تھے لوگ مسجد میں وارس وہ بن زبیر مسجد میں واخل ہوئے وہاں حضرت عبداللہ بن عمر ناائینا اسیدہ عائشہ فیائینا کے جرے کے پاس تشریف فرما تھے لوگ مسجد میں چاشت کی نمازادا کررہے تھے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان سے ان لوگوں کی اس نمرز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: یہ بدعت ہے پھر انہوں نے یہ بات بتائی۔ نبی اکرم سکا لیے ہم نے تھے جن میں ایک عمرہ درجب کے مہینے میں کیا تھا ہمیں یہ بات اچھی نہیں گئی کہ ہم ان کی بات کو غلط قر اردی کیا ان کو جواب دیں ہم نے جرے میں سیّدہ عائشہ بڑی تھا کے مسواک کرنے کی آ وازسیٰ تو ان سے کہا: اے اُم المونین! کیا آپ سن رہی ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن بین کہ مواک کرنے کی آ وازسیٰ تو ان سے کہا: اے اُم المونین! کیا آپ سن رہی ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن بین کہ نہیں اکرم سکا لیے تاہدائی ابوعبدالرحمٰن بردم کرے۔ نبی کہ بین کی تھی عمرہ نہیں کیا۔

چار عمرے کے تھے جن جن میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں تھا سیّدہ عائشہ بی تاکہ وایا: اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن بردم کرے۔ نبی کہ مواک کے تھے جن جن میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں تھا سیّدہ عائشہ بی تاکرہ منالی تھے ایک کی تعرب کے مہینے میں شامل تھے الیکن نبی اکرم منالی تھی تو رجب میں کوئی بھی عمرہ نہیں کیا۔
اگر می تی تھی جو بھی عمرہ کیا تھا یہ بھی اس میں شامل تھے الیکن نبی اکرم منالیۃ تی تو رجب میں کوئی بھی عمرہ نہیں کیا۔

(۱۱) م ابن حبان میسنی فرماتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن عمر رہی گھٹا کا یہ کہنا کہ نبی اکرم مگلٹی آنے چار عمرے کئے تھے۔ان میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں تھا۔اس قول کا واضح بیان موجود ہے کہ بہتر متقن اور فاضل شخص بھی بعض اوقات کسی ایسی چیز کو بھول سکتا ہے جوحہ بیث اس نے سی ہو یا جس میں وہ موجود رہا ہو کیونکہ نبی اکرم مثالی آئے نے صرف چار ہی عمرے کئے تھے، پہلا عمرہ قضا کا تھا جوحہ بیبیہ کے سال تھا اور بیرمضان کے مہینے میں ہوا تھا اور دوسرا عمرہ اس وقت ہوا تھا جب مکہ فتح کیا تھا اور مکہ بھی رمضان میں فتح ہوا تھا بھر آپ وہاں سے ہواز ن تشریف لائے اور بھی رمضان میں فتح ہوا تھا بھر آپ وہاں سے ہواز ن تشریف لائے اور بھر انہ کے مقام پر پنچے وہاں آپ نے مال غذیمت تقسیم کیا اور وہاں سے عمرہ کرنے کے لئے مکہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ بیشوال کے جمہینے کی بات ہے۔ نبی اکرم مُثانی ہے جو تھا عمرہ حج کے موقع پر کیا تھا جوس دس ہجری کے ذوالح کے مہینے میں کیا تھا۔

# ذِكُرُ النَّحَبَرِ المُمُدُّحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ آنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُرُ النَّحَبَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ عُمَرٍ لَكُ عُمَرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُمَرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُمَرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

3946 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْمُفَطَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْعَطَّارُ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْعُطَّارُ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (مَثْنَ حَدِيثُ): قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَ عُمَرٍ، عَمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةَ، وَعُمْرَتَهُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

یک حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھئا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاثِیَّا نے چار عمرے کیے تصایک عمرہ حدیبیہ کے موقع پڑ ایک اس سے اسکے سال قضاء کے طور پڑا کی عمرہ عمر انہ سے کیا تھا اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ہمراہ کیا تھا۔

- profession - profession -

<sup>3946</sup> إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن محمد الشافعي، وهو ثقة، وثقه المصنف والنسائي والدارقطني، وقد روى له النسائي وابن ماجه وأخرجه ابن ماجه 3003 في المناسك: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، بهذا الإسناد وأخرجه الدارمي 2/51، وابو دواد 1993 في المناسك: باب العمرة، والترمذي عن إبراهيم بن محمد الشافعي، بهذا الإسناد وأخرجه الدارمي والطبراني في الكبير 11629، والبيهقي 5/12، من طريق داود بن عبد المرحمن العطار، به وأخرجه الترمذي من طريق شُفيّانُ بُنُ عُيئِنَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينًا إِ عن عكرمة مرسلاً، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب .